

فَقِيهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِي مِن الفِ عَالِدِ

فأوى عَالَمُكِيمِ كِي أَرْدُو

تسهیل وعنوانات مولانا ابوعبسیراللر مطبب عنمنین تنسقلنسین مطبب عنمنین تنسقلنسین فیننس دولای مترجم معترجم مولانامستيدمير على الشية الا مصنف تفيير مواهب الرجم في عين الهب الده غيره مصنف تفيير مواهب الرجم في عين الهب الده غيره

- كتاب الضم - كتاب ألج - كتاب النكاح - كتاب الرضاع - كتاب النكاح - كتاب الرضاع - كتاب الطلاق

مكتر المران الم

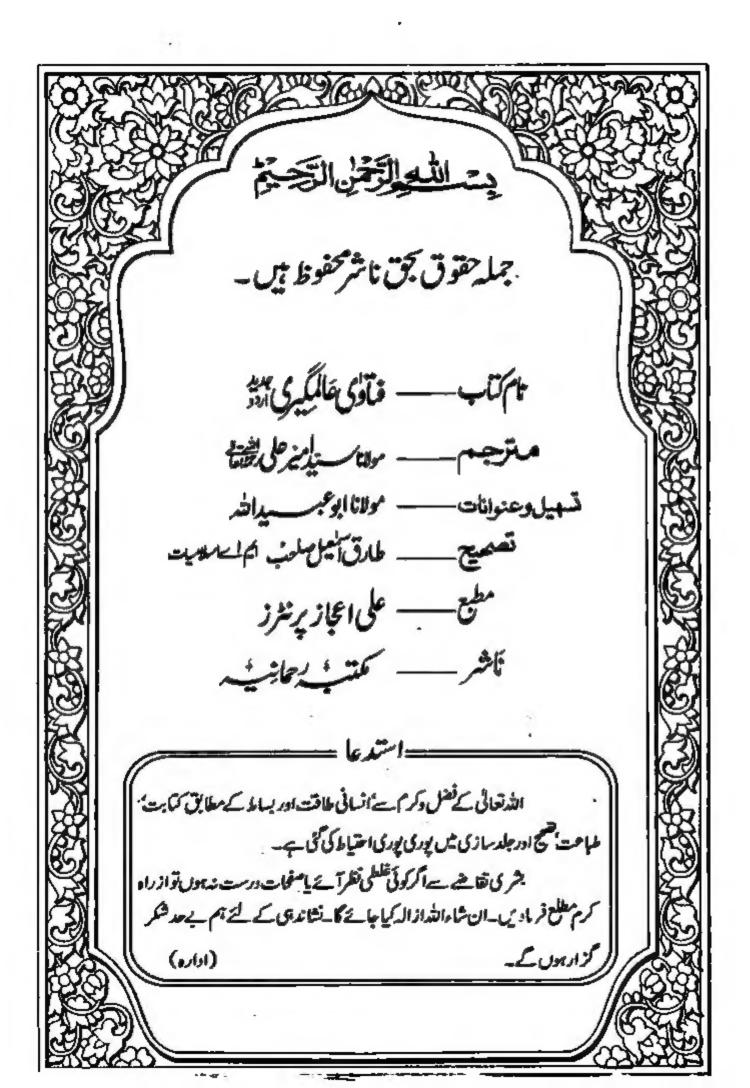

| صغح | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منح        | مضمون                                                                                                           |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | Θ : ζ <sub>γ</sub> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          | مجالا الموم معالم المام معالم المام الم |  |  |
|     | احرام کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0:6/4                                                                                                           |  |  |
| ٥٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | روز و کی تعریف وسنیا و جوب اور وات وشروط                                                                        |  |  |
|     | أن افعال كے بيان ش جوبعد احرام كے موتے يى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | کے بیان میں ۔                                                                                                   |  |  |
| ۵۳  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U*         | Ø: \$\frac{1}{2}                                                                                                |  |  |
| ۵۳  | اوائے تج کی کیفیت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | والدو كمنے كے بيان مى                                                                                           |  |  |
|     | فعن الم مخرقات كم بيان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10         |                                                                                                                 |  |  |
| 41  | @: <\r/>\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | أن يمرول ك مان على جوروز دوار كوكروه بي اورجو                                                                   |  |  |
|     | عمرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | مرووليس .                                                                                                       |  |  |
| 44  | @: <>\ <sup>i</sup> \!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         | ©: ⟨√/·                                                                                                         |  |  |
|     | قران اور تمتع کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | اُن چيزون كے بيان يمي جن عدوز وفاسد موتاب                                                                       |  |  |
| 44  | @: <>\i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | اورجن عفاسديس موتا                                                                                              |  |  |
|     | ع کے گناہوں کے بیان عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174        | @: h</td                                                                                                        |  |  |
|     | فعن : الهذاك ييزك بيان يس جوفوشبودار حل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | أن عدرول كے بيال عى جن عدوز وتدر كمنامياح                                                                       |  |  |
|     | لگائے سےواجب ہوئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 4-5×                                                                                                            |  |  |
| ۷۸  | فعن : ٢ يولياس كيميان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PA.        | @: <\r/>\r                                                                                                      |  |  |
|     | فلنن : ١٠٠٣ مر منذات اور ناحن ترشوات ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | مندر کے بیان میں                                                                                                |  |  |
| 4   | بيان عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P°F        | @: \rangle / /r                                                                                                 |  |  |
| Ai  | ف ن المدين المدي |            | اعتكاف كے بيان يس                                                                                               |  |  |
| ۸۳  | ففت : ٥ المد طواف وسعى واكر كر بطنے كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (*)        | ***********                                                                                                     |  |  |
| Ϋ́Α | (€): €\psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 0: V4                                                                                                           |  |  |
|     | شکار کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ع کی تغییر اور أس كی فرهبیت اور وقت وشرا نط كے                                                                  |  |  |
| 94  | (D: C)/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6          | بيان عمل                                                                                                        |  |  |
|     | میقات ہے بغیر احرام کے گذرنے کے میان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>የ</i> % | <b>⊚</b> : ◊/•                                                                                                  |  |  |
| 94  | با√ب: ؈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | میقات کے بیان عم                                                                                                |  |  |
|     | ایک احرام عدومرااح ملائے کے بیان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                 |  |  |

|               |       | COM       |                     |
|---------------|-------|-----------|---------------------|
| ( ، فَهُرَسْت | \$63K | "))2323 ( | فتاوی علمگیری جلد 🗨 |
|               | 4 4   | -         |                     |

| منج   |                                                      | مد     |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| .5    | مضبون                                                | منح    | مضبوك                                                      |
| 149   | ©: ⟨√,                                               | 94     | Ø : ⟨√√⟩                                                   |
|       | مہر کے بیان ض                                        |        | احصارض .                                                   |
|       | فعن : المكاوتي مقدار ميرك بيان من                    | jee.   | ⊕: \$\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{                   |
|       | فضل : ٢ الله أن أمور ك بيان يم جن عصرو               |        | الحج فور و بوجائے کے بیان میں                              |
| IAT   | حدمتا كد بوجاتاب                                     |        | @: \$\\\                                                   |
|       | فعن : ٣ ين أن صورتول كے بيان يس كه ميرش              |        | فیرک طرف سے ج کرنے کے بیان میں                             |
| IAZ   | مال بیان کیااور مال کے ساتھ ایس چیز طائی جو مال نہیں | 1+  ** | @: </th                                                    |
| IA4   |                                                      |        | ا ج کی ومیت کے میان عمل                                    |
|       | فعن : ٥ ١٠٠ يدم كرك مان مى جس من جهالت               |        | • @: <>/4                                                  |
| 197   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |        |                                                            |
|       | فعن : ٦ جدا ي مرض جوسى عظاف إلا                      | #+     | ہری کے میان بیں<br>بارب : ھ                                |
| 194   |                                                      | .,.    |                                                            |
| 194   | ہے۔<br>فعن : ۷ مر ممنادے اور بر حادیے کے میان میں    |        | مج کی نذر کے بیان میں<br>امان حد قد ندائیظ کے در سے اور ام |
| For   |                                                      |        | افائد الم قرمي والمراكن وارت كم بيان يس                    |
| ,,,,  | فعن : ٨٦ فاحش معت كے بيان ش                          | IIZ.   | ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・                      |
|       | فعل : ٩ مهر كم تلف يوجائ اوراسخقاق من                |        | (1): CV                                                    |
| F• F* | النام في من المن المن المن المن المن المن المن ا     |        | نکاح کی تغییر شرقی و اُس کی صفت ورکن وشروط و حکم           |
| r•r   | فعن : ١٠ المه مربدكرة كيان على                       |        | کے بیان میں                                                |
| 1.44  | فلن : ١١ مل الورث كوافي آب كو بعيد ميرك              | IFI    | Φ: Φ, ·                                                    |
| r•a   | رو کے اور میریس میعادمقرد کرنے کے بیان عل            |        | جن الفاظ سے تکاح متعقد ہوتا ہے اور جن فے میں               |
|       | فعن : ۱۲ من ميري زوجين كا عثاف كرت                   |        | ton                                                        |
| P+4   | کے بیان ش                                            | 179    | ⊕:                                                         |
| 710   | فعن : ١٣ جه حرارمبر كيان يس                          |        | محرمات كيان مي                                             |
| 214   | فعن : ١٤ ١٦ ما مناحة ومرك ميان على                   | IMA.   | @: <>\v                                                    |
| tti   | فن 10 \$ وى ور لي كرميرك بيان عى                     |        | اولیاء کے بیان میں                                         |
| rrr   | ف ا ۱۲ ایند جميز دقتر كے بيان ش                      | 144    | (a): C/r                                                   |
|       | فصل : ١٧ ١٦ مناع فانه كي نبعت شويروزوج ك             |        | ا کفاء کے بیان جس                                          |
| rrr   | اختلاف كرنے كے بيان مي                               | 177    | @: \$\\\                                                   |
|       |                                                      | ļ      | و کالت بنکاح وغیرو کے بیان میں                             |
|       | <del></del>                                          |        | 0-05-1/2:00;0 W                                            |

.

|             | COVED.      | COMO 1   |                    |
|-------------|-------------|----------|--------------------|
| 1- 4        | 1 67 (22) L | 0 1000 ( | Oh dele            |
|             | G027//      | 11000    | نتاوي عالمگيري طدر |
| <del></del> |             |          |                    |

| مضبون                                         | صغى        | مصبون                                                                                     | صغح         |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ø:                                            | PYY        | فعن : ١ يا الميارك بيان عن                                                                | rra         |
| کاح فاسدواس کے احکام میں                      |            | فعن : ۲ ملاامر باليدك عيان عن                                                             | ٢٢٩         |
|                                               | PPA        | فعنل: ٣ المدشيت كيان عي                                                                   | ror         |
| قِتْ كَ تَكَانَ كِي مِيانَ مِي                |            |                                                                                           | 12 m        |
| (₽): √√1.                                     | 1179       | طلاق بالشرط كے بيان ش                                                                     |             |
| لکام کفار کے بیان ش                           |            | فعل: ١ يكيان الفاظ شرط                                                                    |             |
| (1): C/4                                      | ray        | فصن : ٢ جد كل وكلما في تعليق طلاق ك بيان                                                  |             |
| شم کے بیان میں                                |            | م ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                       | <b>7</b> 20 |
| 金属などしばくばる。                                    | 10-        | فعن : ٣ يك كلمان وأذ علين طلاق كريان                                                      |             |
| رضاعت كمعنى اور مدستورضا حت                   |            | ين                                                                                        | MAY         |
| 金属を合かり くばるはま                                  | F4+        | فعن : ٤ من استناء كيان عي                                                                 | L. Jack     |
| 0: 4/4                                        | FYA        |                                                                                           | Leftele.    |
| طلاق کی تفسیر شری ورکن وشروط کے بیان میں      |            | طلاق مریض کے بیان میں                                                                     |             |
| العین : ١ ١٠ أن الوكوں كے بيان ميں جن كى طلاق |            | 0: C/r                                                                                    | 707         |
| والحع ہوتی ہےاور جن کی تیں واقع ہوتی          | <b>PYA</b> | رجعت اورجس مطلقه طلال موجاتى ہے أس كے                                                     |             |
| 1: C/1                                        | 121        | يان ميں                                                                                   |             |
| القاع طلاق کے بیان میں                        |            | فعن الما أن أمورك ميان من جن عالقه طال                                                    | - 1         |
| نعن: ١ ١ ملاق مرح كيان عي                     |            | ا موجان ہے                                                                                | raq<br>     |
| فعن : ٢ الله زماندى طرف طلاق كى اضافت كرت     |            | المناب عن                                                                                 | וייוריין    |
| کے بیان ش                                     | rer        | ایلاء کے بیان عی                                                                          |             |
| فعن : ٣ الثير طلاق وأس ك وصف ك بيان           |            | (a): (C)(1)                                                                               | CA1         |
| ين                                            | P***       | خلع اور جواس کے حکم میں ہے اُس سے بیان میں<br>خوار مراجب کے میں خلوں اور سے حکم سے ان میں |             |
| فعن : يا الم طلاق على الدخول كي بيان عن       | 1.0        | فعن : ١ جهاشرائط خلع اوراس كے علم كے ميان ميں                                             |             |
| نعن : ٥ ١٠ كنايات كيان عن                     | P-2        | فعن : ٢ جيجس چيز كابدل خلع مونا جائز ہے اور                                               |             |
| فعن: ٦ ١ طلال بمايت كيان ش                    | mile.      | جس کا جا کر تیل<br>مصرف مع مصرف قریبال سی میریش                                           | ,,, l       |
| فعن: ٧ الفاظ فارسيد عطلاق كيان عن             | ma         | فعن : ٣ مل طلاق بر ال كربيان مي                                                           | 791         |
| <b>⊕</b> : ♦ / 1                              | rts        | (a): C/ri                                                                                 | ۲٠۵         |
| تفویض طلاق کے بیان یمی                        |            | ظباد کے بیان عمل                                                                          |             |

### ( فتلویٰ علیمگیری..... بلد© کیمیکر ۲ کیمیکر فکرست

| صغی | مطبمون                                    | منۍ | مضبون               |  |
|-----|-------------------------------------------|-----|---------------------|--|
| ۲۵۵ | <b>@</b> : Ċ√ri                           | ااه | ه: ب√ب              |  |
|     | حضائت کے بیان میں                         |     | کفارہ کے بیان میں   |  |
| ۸۵۵ | فعن 🖈 مشائد کے بیان                       | 014 | بالب: 🕦             |  |
| -14 | ⊗ : ♦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / |     | لعان کے بیان ش      |  |
|     | تفقات کے بیان ش                           | 244 |                     |  |
|     | فعن : ١ مل يُعترزود كيان عي               |     | عنین سے بیان ش      |  |
| 244 | ففن : ۲ میرسکی کے بیان می                 | orr |                     |  |
| ۵۷۸ | فعن : ٣ الله تفقيعت كيان من               |     | عدت کے بیان میں     |  |
| DAP | فعن : ٤ مل تفقه اولاد كي بيان ش           | ٥٣٣ | @: <>/i             |  |
| ۵۸۷ | فصن : ٥ من تفقر دوى الارصام كريان عي      |     | مداد کے بیان ش      |  |
| ۵۹۲ | فعن : ٦ الم مما لك ك نفقه ك بيان عي       | OFA | @: </td             |  |
| 694 | ﴿ مَأْنَهُ الْكُنُّ بِ                    |     | جوت نبت کے بیان میں |  |

# الصوم المهية كتاب الصوم المهية

نرک: 🛈

روز و کی تعریف تقشیم سبب وجوب وقت اور شرا نظ کے بیان میں

روزے کے متی ہے کار مرحق ہے ہیں کہ جو تحض المیت روزہ کی رکھتا ہووہ ہنے عیادت میں سے سوری کے غروب ہونے تک کھانا ہینا اور ایسان میں تھوڑ وے یہ کانی بیلی تعلی المحساب اوروہ کی تمیں اور ایسا اور اور مضان کی تضان اور ایک فیر معین جینے کفارہ اور رمضان کی تضان اکر روزہ واجب روزہ کی دوا قسام ہالیک معین جینے کشارہ اور مضان کی تضان اور کو کی فیلی نذر کرے اور ایک معین جینے کشارہ اور ایک فیر معین مثل روزہ رکھنے کی کوئی شخص نذر کرے اور فیلی کی ایک بی تھے ہم ہمین بین میں لکھا ہا اور سبب روزہ کے اسباب واجب ہوئے کے لائف ہوتے ہیں نذر کے روزہ میں سبب و جوب کانذرہ ہوئی ہا اور کفارہ کے روزہ شمی سبب و جوب کانذرہ ہوئی ہونے کے لائف ہوتے ہیں نذر کے روزہ میں سبب و جوب کانڈرہ ہوئی ہوار کفارہ کے روزہ شمی سبب و جوب کانڈرہ ہوئی ہونے کا سبب وہی اسب وہی امور موجب ہوئی تھے اور کفارہ اور کا میں وہی اسب وہی امور اور جس کفارہ الازم ہو جیسے جموئی تھے اور تحق اور جب ہونے کا سبب وہی ہوتا ہے جواداروزے کے واجب ہونے کا سبب وہی امام ایوزیداور واجب ہونے کا سبب ہوتا ہے بیر فی امام ایوزیداور واجب ہونے کا ہرون کا وہ پہلا ہز وہ ہوتا ہے جس کے اور ہز وہیں کو اجب ہونے کا ہرون کا وہ پہلا ہز وہ ہوتا ہے جس کے اور ہز وہیں نظل کے یہ کشف الکیر میں لکھا ہے اور غاید البیان میں کہا ہے کہ میرے تزدیک میں جن ہے اور امام ہمدی نے ای کوچ کہا ہے سے نہر الفائق میں لکھا ہے۔

جنون ہےافاقہ:

الائد طوائی نے کہا ہے کہ اس پر قضا واجب ندہوگی ہی جے ہے۔ گر الرائق بھی کھا ہے اور اس بوٹی اور مہینہ بھرتک برابر جنون رہا تو حس الائد طوائی نے کہا ہے کہ اس پر قضا واجب ندہوگی ہی جے ہے۔ گر الرائق بھی لکھا ہے اور اس طرح اگر مہینہ کے درمیان کی رات بھی افاقہ ہو گیا اور سے کا الرائق بھی الاست بھی ہوئی تو اس پر تقضا واجب نہ ہو گی ہو بھا اور بھر الرائق بھی لکھا ہے اور افاقہ اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب بالکل جنون کی علاقتیں وقع ہوجا کمی اور اگر بعضی ہا تھی تھی کرنے لگا تو ان کی علاقتیں وقع ہوجا کمی اور اگر بعضی ہا تھی تھی کرنے لگا تو ان کی علاقتیں وقع ہوجا کی دو تی آ بھان کے کنار و پر پھیلتی تو افاقہ آئے اس کی دو تی آ بھان کے کنار و پر پھیلتی ہے جس وقت کہ اس کی دو تی آ بھان کے کنار و پر پھیلتی ہے ہور بی تھی اور بھیل جانے ہے ہور بی تھی اور تا ہوئے اور پھیل جانے کے سے دو تا اور پھیل جانے کا ہے تھی الائم علوائی نے کہا ہے کہ سیلے تو لی میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسر نے قول میں آ سائی زیادہ ہے بی چیط میں کھا ہے اور اکثر

ال كال كاكالام عن دوز عيل-

ع كال كا كارود والا كدوز ع يل-

س مئددلیل ب كرايمان واحكام كواسط يوري محدواجب ب

( فتاوئ عالمگيري ..... جلد ( ) کناب العموم

علمائ طرف مائل میں بیٹرز اند النتاوی کی کماب السلوۃ میں لکھاہے۔

مشتبهٔ حری:

وقت وكااعتبار:

اگرکوئی فض بحری کھاتا تھا اور اس کے پاس ایک جماعت نے آگرکہا کہ فرطلوع ہوگئ تو اس فنص نے کہا کہ اس صورت شین روز و دار دیں بااور میں بے روز و دار بن کیا اور اس کے بعد اس نے کھاٹا کھائیا پھر ظاہر ہوا کہ پہلی پار کھاٹا طلوع قبر ہے پہلے شین روز و دار دیں بااور ان کی تقد این کی تو اس فی ان کہاٹا وران کی تقد این کی تو اس فیا اور دوسری بار کھاٹا طلوع قبر کے بعد تھا تو ساتم ابوقیر نے کہا تھا تو گئارہ واجب ہوگا خواہ وہ فض عادل ہویا فیر عادل اس واسلے کہا کہ فض کی شہادت اس تھے کہا تھا تو گئارہ واجب میں گھا ہے۔
شہادت اس تم کی باتوں بیں قبول نہیں ہوتی بیر ظامہ بیں کھا ہے۔

آگر کی مخص نے اپنی عورت ہے کہا کدد کی فیر طلوع ہوئی یا تیں؟ اوراس نے دیکھا اور کہا کرتیں طلوع ہوئی پھراس کے شر شر ہر نے اس ہے مجامعت کی پھر طاہر ہوا کہ فیر طلوع ہو پیکی تقی تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگراس کے قول کو بی جانا تھا اور وہ اُقتہ تمی تو کفارہ واجب نہ ہوگا اور سیجے یہ ہے کہ کسی صورت میں کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ فیر طلوع ہوئی ہے اور اس نے روز ہاتو اس پر کفارہ واجب ہوگا یہ فراوی قاضی خان میں کھا ہے۔

مالتوشك من كمانا بينا:

۔ اگر سورٹ کے غروب ہونے ہیں شک ہے قدروزہ کا افطار کرنا حلال نیس میکانی میں تکھا ہے اور اگر شک کی حالت میں کھالیا اور پھر طاہر نیس ہوا کہ حقیقت میں سورٹ ڈوب کیا تھا یا تیس تو اس پر قضالا زم ہوگی اور کھارہ کے لازم ہونے میں دوروایش میں یہ تعمین میں تکھا ہے۔ فقیدا پوجھ فرنے بیا تھتیار کیا ہے کہ کھارہ لازم ہوگا ہیں فتح القدیم میں تکھا ہے اور اگر پھر ظاہر ہوگیا کہ اس نے غروب فتلویٰ علمگیری..... جلدی کی کی ( ۹ کیکی کتاب الصوم

ے پہلے کھایا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یہ جیمین میں لکھا ہے اور اگر کسی نے روز ہ افطار کیا اور غالب گمان اس کا یہ تھا کہ سورج غروب نبیس ہوا تو اس پر نضا اور کفارہ ووٹوں لازم ہوں گے اس واسطے کہ دن کا ہوتا پہلے سے ٹابت تھا اور اس کے ساتھ اس کا گمان غالب بھی اس کیا تو بمنز لہ یقین کے ہوگیا یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

خواہ پھر بیطا ہر ہوا کداس نے غروب سے پہلے کھایا ہے خواہ کھی طاہر نہ ہوا تیجین میں لکھا ہے اگر دو مخصوں نے بیگوای دی کہ سورج حیسی کیا اور دوسرے دو محصول نے بیگوائی دی کہنیں چھیا اور اس نے روز ہ افطار کرلیا پھر طاہر ہوا کہ سورج نہیں چھیا تو اس پر قضالا زم ہوگی بالا تفاق کفار ولا زم نہ ہوگا بیڈ آوئ قامنی خان لکھا ہے۔

سحر ياافطار من كمان خاطب كااعتباركرنا:

اگرا پی انگل (اندازے) ہے وقت کا اندز وکر کے حری کھائے تو اس صورت میں جائز ہے کہ ندخود فجر کود کھ سکتا ہے نداور
کوئی فخص و کھ کراس کو بتا سکتا ہے اور حس الائم حلوائی نے کہا ہے کہ جو فض گمان غالب پر سحری کھائے اور وہ فض ایسا ہو کہا سے کہ ہو فض اس کی انگل فلا ہوتی ہے تو قہ بیراس کی بیہ ہے کہ کھاٹا چھوڑ و سے اگر سحر کے اور ایس کی بیہ ہے کہ کھاٹا چھوڑ و سے اگر سحر کے آواز پر سحری کھائے تھوڑ و سے اگر سے اور کی آواز پر سحری کھائے نے اوار ایس کی آواز آتی ہواور بیجات ہو کہ وہ فار وہ بجانے والا عادل ہے تو اس پر اعتماد کر لے اور اگر اس کا چھو حال معلوم نہ بوتو احتیاط کر سے اور کھاٹا نہ کھا ہے اور اگر مرغ کی آواز پر احتماد کرتا ہے تو ہمارے تو اس پر اعتماد کرتا ہے اور بعض مشائح کا بیتول ہے کہ اگر بہت بار سے تجر بہ سے فلا ہر ہو گیا ہو کہ وہ مرغ فیک وقت پر بول ہے تو مضا کہ تیس اور حمس الائم حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ فلا ہر روایت کے ہمو جب ہمارے سال کھا جراب کا فلا ہر ڈ ہب بیہ ہماری خال ہمار کرلین جائز ہے بیجید ش کھا ہے۔

روزه کی شرا نظه:

روز ہ کی تین اقسام ہیں اقراس کے واجب ہوئے کی شرط اور وہ مسلمان اور عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ ووسرے اس کے واجب ہوئے کی شرط اور وہ نیت اور چنس ونفاس ہے باک ہونا ہے ہے کہ واجب ہوئے گئر ط اور وہ نیت اور چنس ونفاس ہے پاک ہونا ہے ہے کہ واجب ہوئے گئر ط اور وہ نیت اور چینس ونفاس ہے پاک ہونا ہے ہے کا فی اور نہا ہے شکھا ہے۔ نیت سے مراد ہیہ کہ دل میں جانتا ہوکہ دوز ہ رکھتا ہے بی خلاصداور محیط سرحس میں لکھا ہے اور وہ سنت ہے کہ زبان ہے بھی کے بین ہراتھا گئی میں لکھا ہے ہمارے نز دیک رمضان میں ہردن کے روز ہ کے واسطے نیت کرنا ضرور کی ہے ہے فی قان میں لکھا ہے۔

ليت محر:

مضان میں حری کھانے سے نیت ہوجاتی ہے یہ جم الدین تعلی نے ذکر کیا ہے ای طرح اگر اور روز و کے لئے حری کھائے تو بھی نیت ہوجاتی ہے اور اگر حری کھائے وقت بیارا دو کیا گری کوروز و شد کھوں گاتو نیت ندہو کی اگر رات سے روز و کی نیت کی اور جم کے طلوع ہونے سے پہلے نیت بدل دی تو سب روز وں شر نیت بدل دیتا ہے ہے بیسرات الوبان شر لکھا ہے اور اگر بیا کہ خدا چا ہے تو کل روز ورکھوں گاتو نیت کی جسے بیٹ میر رہی لکھا ہے اور اگر بینیت کی کہ اگر کل گئیل دعوت میں بلایا کیا تو روز و نہ در کھوں گا اور اگر بینیت کی در اگر کل گئیل دعوت میں بلایا کیا تو روز و نہ ہر رہی کھا ہے اور اگر مضان کے دن میں شدوز و کی نیت کی نہ ہر روز و روز و در ورکھوں گاتو اس نیت سے وہ روز و دار نہ ہوگا اگر رمضان کے دن میں شدوز و کی نیت کی نہ ہر روز و دار بوجائے میں دورو ایتی بی اور اظہر بیسے کہ وہ روز و دار نہ دی گھا ہے اگر روز و دار نے روز و دار نے روز و دار نے روز و دار نے کی دوروز و دار نہ دی گھا ہے اگر روز و دار نے روز و دار نے کہ دوروز و دار نہ دی گھا ہے اگر روز و دار نے روز و دار نے کہ دوروز و دار نہ دی گھا ہے اگر روز و دار نے دوروز و دار نے کہ دوروز و دار نہ دی گھا ہے اگر روز و دار نے روز و دار دے کہ دوروز و دار نہ دی گھا ہے اگر روز و دار نے دوروز و دار نے کہ دوروز و دار دورا کی دی گھا ہے اگر روز و دار دوروز و داروز و دار

( فتاویٰ علیمگیری .. . . بلد 🛈 🔾 🕒 💮 کتاب الصوم

نیت کر کی تھی نیکن اس نیت کے سوا اور کوئی نقل روز ہ تو ڑنے کا اس سے پایا نیس کیا تو روز واس کا پوراہو گا بیا ایناع میں لکع ہے جو کر مانی کی تصنیف ہے۔

#### وقت نبيت:

### ما فراور مریض نے تخصیص نہ کی تو؟

افضل یہ ہے کہ جس چیزی نیت ون جس کرنا جا کر مضان جس کی اور واجب روز و کی نیت کی تو روز و رمضان کا ہوگا اما ابو

کرنیت کو مین کرلے یہ افتیار شرح میں کھا ہے اگر رمضان جس کی اور واجب روز و کی نیت کی تو روز و رمضان کا ہوگا اما ابو

بوسف اور امام گیرے نز دیک اس تھم جس سافر اور تیم برابر جیں اور امام ابو منیفر کے نزد یک اگر مسافر رمضان جس دور ہے واجب کی

نیت سے روز ور کھے تو ای واجب کا روز و ہوگا اور اگر فلل کی نیت کر ہے تو اس جس دور واجبی جس بیکا فی جس کھوا ہے اس جس دور وروایتی جس بیکا فی جس کھوا ہے اور اگر مسافر اور

رمضان کا روز و ہوگا بیر بحیط مرضی جس کھوا ہے اور مریض کا روز و ہوگا بیر کا فی روز و ہوگا بیر کا فی میں کھوا ہے اگر فوم

مریض روز و جس ہے تصبیح شرکر میں کے روز ورمضان کا ہے یا کسی اور واجب کی اور واجب کا اور واجب کا تو روز و رکھا مثلاً رمضان کی تضایا کھارہ کا تو روز واس واجب کا

مریض دون دور در کھے کی غز رکی تھی اور اس دن کسی اور واجب کی نیت سے روز ورکھا مثلاً رمضان کی تضایا کھارہ کا تو روز واس واجب کا

موگا اور خز رکی تعالما زم ہوگی بیر ان الو بات عمل کھا ہے اور کی اس جس بیر کرالرائن میں کھا ہے۔

### قضاءاور كفاره مين نيت:

تضاادر کفارہ عی شرط بیہ ہے کہ دات ہے تیت کرے اور نیت کو مین کرے بیر نقابی عی نکھا ہے اور اس نذر کے روز و کا بھی ی حکم ہے جس میں خاص دن کی تخصیص تیس کی بیسرائ الوہائ عی نکھا ہے۔ جس کو کا فرقید کرلیں اُس پر اگر رمضان کا مہینہ مشتر ہو جائے اور و واپنی انگل ہے روز ہ ور کھتے واگروہ فرمان کے ہواور ایا مہتئر ان کے تحیید نہ ہوں اور نہیت روزہ کی رات ہے کی ہوتو اِ البِ تعین روزہ و تاریخ و مادے ساتھ مقرر ہوگی۔ ع کو کھان دوں عی دوزہ دکھتا ترام ہے۔ روز ب ادا ہو جا کیں گے اور آگر و مقیان سے پہلے دوز ہے جی آؤ قرض دوز ہے ادا شہول کے بیم پیا مرحمی میں تھا ہے اور ان میں تفنا کی تبیت شرط آئیں ہی سی سے کہ اس نے بیٹیت کی ہے کہ جو مضان کے دوز ہے جمعہ پر فرض ہیں ان کوادا کر تا ہول ہیں تفنا کی تبیت شرط آئیں ہی سی سے کہ اس کے شوال میں وقت ہوئے اور آگر اس سال میں دمضان اور شوال دونوں تمیں دن کے مسینے تھے یا دونوں انتیس دن کے تقر ( ) اس پر ایک دن کی قضا والا زم ہوگی اور آگر رمضان آئیس دن کا تھا اور شوال تمیں دن کا تھا اور شوال انتیس دن کا تھا اور شوال انتیس دن کا تھا اور شوال تمیں دن کا تھا اور شوال تمیں دن کا تھا اور شوال انتیس دن کے مسینے تھے تو اس پر چاردن کی تضالا زم ہوگی اور آگر رمضان آئیس دن کے مسینے تھے تو اس پر چاردن کے تفالا زم ہوگی اور آگر رمضان تمیں دن کا تھا اور ڈی المجبید بیں واقع ہوئے تو آگر رمضان تمیں دن کا تھا لازم ہوگی اور آگر رمضان تمیں دن کا تھا اور ڈی المجبید تھی دن کی تضالا زم ہوگی اور آگر رمضان تمیں دن کا تھا اور ڈی المجبید تھی دن کی تضالا زم ہوگی اور آگر رمضان تمیں دن کا تھا اور ڈی المجبید تھی دن کی تضالا زم ہوگی اور آگر رمضان کا مہید تھی دن کی تضالا نم نہ ہوگی اور آگر رمضان کا مہید تھی دن کی تصلان میں مورف کی تھا اور ڈی المجبید تا تھی دن کا تھا لازم نہ ہوگی اور آگر رمضان کا مہید تھیں دن کا تھا لاز کوئی تضالا زم نہ ہوگی اور آگر رمضان کا مہید تھیں دن کا تھا لاز کوئی تضالا زم نہ ہوگی اور آگر رمضان کا مہید تھیں دن کا بوتو مرام ہید نہیں دن کا ہوتو صرف کی تھا اور ڈی المجبید نہیں دن کا ہوتو صرف کی تھا تو کوئی تضالا ذم نہ ہوگی ہوں کی تضالا تو ہوئی تھیں دن کا تھا تو کوئی تضالا تو ہوئی اور آگر رمضان کا مہوتو میں کی تضالا تو ہوئی تھیں دن کا تھا تو کوئی تضالا تو ہوئی اور آگر رمضان کا مہوتو میں کی تضالا تو ہوئی تھیں کی تصالا تو ہوئی تھیں کی تھا تو کوئی تضالا تو ہوئی تھیں دن کا جوالوں کی تصالا تو ہوئی تھیں کی تھا تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تو تو تھیں کی ت

دارالحرب بین روز ،

اگر دو مختلف چیز وں کی نبیت کی جوتا کید آ اور قرض ہونے ہی برابر ہیں اور آیک کودومرے پر ہی تھر نیج نبیں تو و ودونوں باطل ہو جا کیں گا در آگر ایک کودومرے پر ہی تھر نبی تو و ودونوں باطل ہو جا کیں گا در آگر ایک کودومرے پر ترجی ہے آگر کسی سنے ایک روز و ہم آئی ہوگا یہ جیا سرحتی ہی تکھا ہے۔ ایس اگر کسی سنے ایک روز و ہیں تھنا کے رمضان اور نذر کی نبیت کی تو بطور استحسان کے وہ روز ورمضان کی تقضا کا ہوگا اور اگر نذر معین اور کفارہ کی نبیت رات ہی گا تو بالا جماع وہ روز و نذر معین ہے واقع ہوگا یہ سراج الو باج می لکھا ہے اور اگر تفضا کے رمضان اور کفارہ کی نبیت رات میں لکھا ہے اور اگر تفضا کے رمضان اور کفارہ کی نبیت کی تو وہ بطور استحسان کے قضا ہے واقع ہوگا یہ قراد کی تاضی خان میں لکھا ہے۔

امام اعظم الوحليف مينية كاتول:

ا الم ابوضیفہ ہے بین مضان اور نقل کی نبیت کی تو ایام ابو بوسٹ کے تول کے بموجب رمضان کی تضاوا تع ہوگی ہی روایت ب ایام ابوضیفہ ہے بیذ خبرہ میں کلھا ہے اور اگر کا رو تھاراور کار و آل کی نبیت کی یا تضائے رمضان اور کار و آل کی نبیت کی تو بالا تفاق روز ہ فتاویٰ عالمگیری. .... جاد 🕥 کی در ۱۱ کی کی در استوم

نفل ہوگا میر محیط سرخسی ش انکھا ہے اور اگر کفارہ اور نفل کی نیت کی تو بطور استحسان کے وہ روزہ کفارہ واجب ہے اوا ہوگا یہ ذخیرہ بس اکھا ہے اگر ہوڑی ہیں کھا ہے اگر ہوڑی ہیں کھا ہے اگر ہوڑی ہیں کہ ہوگئ تو اس کا روزہ میں ہے ہے ہیں ان الو ہاج بس ککھا ہے اگر روزہ میں تضا اور تسم کے کفارہ کی نیت کی تو ان ووٹوں میں سے کوئی روزہ نیس ہوگا امام الو پوسٹ کے نزو کی نیت کی تو افغا می وجہ سے اور امام محر کے نزویک تانی کی وجہ سے اور امام محر کے اور کی تناوں میں کھا ہے اگر طلوع فجر کے اور قضا کے دوزہ کی نیت کی تو قضا می نہ ہوگی کی روزہ شروع ہوجائے گا میں میں کہا تا کہ اور اور میں کھا ہے۔

**⊕**:Ċ\/i

## جاندد کھنے کے بیان میں

رمضان كاجإ ندد كجينا:

شعبان کی افیدو کی تاریخ غروب کے وقت لوگوں پر جاند کا حلائی کرنا وا جب ہے اگر جا ندنظر آسمیا تو روزہ رکھی اوراگر

ہادل ہوتو عقبان کے مہینے کے میں دن پورے کریں بیا تعتبار شرح محاری کھا ہے ای طرح شعبان کے مہیند کی پوری گئی معلوم ہونے

کے لئے شعبان کا جا ندؤ مونڈ ٹا جا ہے تجویوں سے جولوگ بجو والے اور عادل ہوں کیا ان کے قول کا اعتبار کیا جا تا ہے ؟ سیح بہ ہے کہ

ان کا قول قبول میں کیا جا تا بیسراج الو باج میں لکھا ہے اور تیم کو خود بھی اسپے حساب پڑس کر نائیں جا ہے بیسراج الدراب میں لکھا ہے

جاندو کیستے وقت اشارہ کر تا کروہ ہے بیٹھیر یہ میں لکھا ہے اگر ڈوال سے مہلے یا زوال کے بعد جاندو کیسا قونداس کی وجہ سے روزہ

رکھیں ندروزہ تو ڑیں اوروہ آنے والی رات کا جاند ہے ہی مخارج ہے بین طاحہ میں لکھا ہے اگر آسان پر برابر ہوتو ایک میں گوائی

رمضان کا جاند دیکھتے میں تبول ہوگی بشر طیکہ و معادل اور سلمان اور عاقل اور بالغ ہوخواہ آزاد ہو یا غلام مرد ہویا حورت اوراس طرح کے ایک میں موادر پھر اس

جس فض کا حال پوشیدہ ایسے خاہر ہے کہ اس کی شہادت متبول نیس حسن اور امام ایو حنینہ سے بیدوایت کی ہے کہ اس کی شہادت متبول ہوگی بی سی بھی ہے ہوبید بین نکھا ہے اور طوائی نے اس کو اختیار کیا ہے بیشر سی نکھا ہے جو ایوالکا رم کی تصنیف ہے فلام کی گوائی پر غلام کی گوائی رمضان کے جاند پر قبول کی جائے گی اور اس طرح مورت کی گوائی مورت کی گوائی پر قبول کی جائے گی قریب بلوغ کے لڑے کی گوائی قبول نے ہوگی اور اس گوائی جائے گی اور اس گوائی میں شہادت کا لفظ اور دعوے اور حاکم کا تھم شرط نیس ہے اگر کی خض نے حاکم کے باس گوائی دی اور دومرے فلم نے گوائی ٹی اور طاہر جی وہ گواہ عادل تھا تو سائع پر واجب ہے کہ روز وہ رکھے حاکم کے تھم کی احتیار نہیں جاندگی گوائی خص اور ما کم کا تھم شرط نیس ہے اور کر دور ہے حاکم کے تھم کی احتیار نہیں جاندگی گوائی تھی ہوئے بادل جی جاند کی جائے گی اور اگر اور گوئی خص بول بیان کرے کہ جس نے شہرے بہ برجنگل یا کس بہتی جس بی بولے بادل جی جاند وہ گوائی تبول کی جائے گی اور اگر اوام بیا قاضی تنہا جاند وہ کھے تو اس کو اس کے بادل کی جائے گی اور اگر اوام بیا قاضی تنہا جاند وہ کھے تو اس کو تھی اور وہ کی اور وہ کی تھم کر دے عید الفطر اور عیداللی کے جو ند کا تھم کر دے عیدالفطر اور عیداللی کے جو ند کا تھم کی در خلاف ہے بیمرائ الو باج جی تکھا ہے۔

ا کین نیس معوم کریا با من جی بدکاریا تیکوکار ہے گئین فاہر می تیکوکار ہوتا ہے اس کوستد والحال کہتے ہیں ہی ویے فتح اگر جہ باطن ہی بدکاری کیوں شعور

آ زاد ہو یاغلام بہر صورت جا عدی کوای دے:

اگرایک عادل محض رمضان کا چاند دیکھے والی پر لازم ہے کہ اس دات میں اس کی گوائی دے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت بہاں تک کہ پرو ونظین ہائدی بغیر اجازت اپ مالک کے قتل کر گوائی دے قاس آگرا کیلا چاند دیکھے گوائی دے اس واسطے کہ قام کی گوائی دو کرے بید دبیر کردری میں لکھا ہے بیتی شہر کے اندر کا ہے اور شہر سے ہا ہرا گرایک آدی رمضان کا چائد دیکھے تو اس گاؤں کی مجد میں گوائی دیے اور اگر وہ عادل ہواور وہاں کوئی جا کم نہ ہو جس کے سامنے گوائی دی جائے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کے قول پر روز ورکھیں یہ بچیل میں لکھا ہے آگر کسی محف نے تہا رمضان کا چاند دیکھا اور اے گوائی دی جائے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کے قول پر روز ورکھیں یہ بچیلے میں لکھا ہے آگر کسی محف نے تہا رمضان کا چاند دیکھا اور اے گوائی دی اور گوائی متبول نہ ہوئی تو اس پرواجب ہے کہ روز ورکھی دور اور گردوز و درکھا تو تضالا زم آئے گی کفارہ جائے گوائی گوائی کی گوائی دی گوائی گوائی کا تو تھی ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا ہوگا وئی قامنی خان کا کہ اس کے دور واقو ڈریا تو سی کے دائر پر کفارہ واجب نہ ہوگا ہوگا وئی قامنی خان کا کھا ہے۔

آگر فاس نے گوائی دی اورا مام نے اس کو قبول کرلیا اور آ دمیوں کوروز ہ کا تھم کیا اوراس مخص نے یا شہر کے لوگوں ہیں سے
سے اس روز روز وقو ڈرویا تو عامد مشار کے کہا ہے کہ اس مخص پر کفارہ لازم آئے گا بین فلا صدیش لکھنا ہے اورا کراس مخص کے تمیل
روز ہے پورے ہو گئے تو جب تک امام روز ہ افطار شدکرے گا بینجی افظار شدکرے گا بیکا ٹی بین تکھا ہے اورا کر آسمان معاف ہوتو ایک
جماعت کئیر کی گواہی قبول ہوگی جن کے خبر وہے ہے بینین حاصل ہوجائے اور وہ امام کی رائے پر موقو ف ہے کہ چھومقد ارمقر رفیل
ہے ہیں تھے ہے بیا افتیار شرح مخدار میں تکھا ہے دمغمان اور شوال اور ذکی الحجد کا جا تدائی تھم میں برابر ہے بیمراج الوہاج میں تکھا ہے۔
مطمادی نے ذکر کہا ہے کہ ایک مختص کی گوائی اس وقت مقبول ہوتی ہے جب وہ شدے کے باہر ہے آئے ماوہ کی بلند حکمہ مرہو سہ

طماوی نے ذکر کیا ہے کہ ایک تخص کی گوائی اس وقت مقبول ہوتی ہے جب وہ شہر کے باہر سے آتے یا وہ کی باند جگہ پر ہو یہ بدایہ بیل لکھا ہے اور طحاوی کے قول پر امام مر نینائی اور صاحب اقفیہ اور صاحب فاوی صفریٰ نے اعتاد کیا ہے لیکن فاہر روایت کے بہر جب شہر کے باہر سے آنے والے اور شہر کے اندر چاند دیکھنے والے بھی پکھ فرق نیس ہے معراج المدرایہ بھی لکھا ہے شوال کا چاند رمضان کی اخیبو یں تاریخ کو ڈھویڈ سے اور اگر صرف ایک شخص دیکھنے وہ وہ وز ویروز ویروز نے اس لئے کہ مباوت بھی احتیاط پھل ہوتا ہے اور اگر تو ڑ دیا تو تضالا زم آئے کی کفارہ واجب نہ ہوگا ہے اختیار شرح مختار بھی لکھا ہے کی شخص نے مید کا چاند دیکھا اور گوائی دی لیکن اس کی گوائی متبول نہیں ہوئی تو اس پر واجب ہے کہ روز ہ رہے اور اگر اس دین روز ہ تو ڑ اتو اس پر تضالا زم آئے کی کفارہ نہ ہوگا یہ فاری خان میں خان میں گھا ہے۔

اگراس نے اپنے کی دوست کے سامنے گوائی دی اوراس نے پی کھالیا تو اگراس کے قول کوئی جانا تھا تو بھی کفار والازم نہ ہوگا یہ فتح القدیم شریکھا ہے اگر اسکیے امام نے یا اسکیے قاضی نے شوال کا جا تھ دیکھا تو حمیدگاہ کی طرف نہ نیکے اور نہ او کوں کو نکلنے کا تھم دے اور نہ دوز و تو زے نہ پوشیدہ نہ فلا ہور بیرائی الو بات میں کھا ہے اگر آ سان ہرا ہر بہوتو دو مردوں یا ایک مرداور دو مورتوں ہے کم کی گوائی متبول نہ ہوگی اور ان کا آزاوہ و تا اور شہاوت کے لفظ اوا کرتا بھی شرط ہے بیٹرزائ الفتین میں تکھا ہے اگر شوال کے جاند کی شہر سے باہردو محضوں نے خبر دی اور آ سان پر اہر ہے اور و بال کوئی والی اور قاضی تیل ہے اگر لوگ دوز و تو زو تی تو بھی مضا کفت نہیں ہے یہ زام دی میں تکھا ہے گرائی دونوں کو تو رو تی تو بھی مضا کفت نہیں ہے یہ زام دی میں تکھا ہے کھا ہوا گر ہوگی دونوں کو تو رو تی تو بھی مضا کفت نہیں ہوا کر چہ دام دی میں تکھا ہے کہ میں اور جس محض کو قد ف اسمی مورکی ہوا کر چہ

اس نے تو بہ کر لی ہواس کی گواہی مقبولی نہیں اور اگر آسان صاف ہوتو جب تک جماعت گواہی ندر سے تب تک مقبول نہیں جے کہ رمضان کے جاند کا تھم ہے بیٹرزائے المعنین عمی لکھا ہے اور بی کائی عمی لکھا ہے تی الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ اگر دوسری جگہ سے آپی تو دو آ دمیوں کی گوائی مقبول ہوگی بید ذخیرہ عمی لکھا ہے اور ذوالحج کا تھم ظاہر دوایت کے ہموجب شل عبد الفطر کے ہے ہی اسح ہے یہ بداید عمی لکھا ہے اور نی کو صدندگی ہوگوائی جائے ہوئی ہوگوائی ہوگوائی ہوگوائی ہوگوائی مولاد کی جو بہت کے دوسر دیا ایک مرداور دو گورٹی عادل اور آزاد جن کو صدندگی ہوگوائی شدہ ہوئی ہوگوائی مولاد کی ہوگوائی مولاد کی ہوگوائی ہوگو کا بھی کہ ہوگوائی ہوگو کہ ہوگوائی ہوگول ہوگوائی ہوگوائی

اگر باوجود آبرآ اودموسم کے دوعاول اشخاص نے گوای دی؟

آگر رمضان کے جاتم ہر دو مخصوں نے گوائی دی اور آسان پر ہادل ہاور قاضی نے ان کی گوائی بیول کرلی اور تمیں روز ہے گر شوال کا جا نظر آیا تو اگر آسان پر ہادل ہے تو دوسر ہے دن بالا تفاق روز وافظار کریں گے اور اگر آسان صاف ہے تو بھی سیج قول کے بھو جب روز وافظار کریں گے اور اگر آسان صاف ہے تو بھی سیج قول کے بھو جب روز وافظار کریں گے بیر محیلا شرائھ ما ہے آگر گواہوں نے رمضان کی اثنیہ ویں تاریخ بیر گواہی دی کہ بم نے تہار ہے روز ور کھنے ہے ایک دی کہ بم نے تہار ہے روز ور کھنے ہے ایک دن پہلے جا ندر یکھا تھا تو آگر وہ ای شہر کے لوگ جی تو امام ان کی گوائی قبول نے کرے کو نکہ انہوں نے واجب کو ترک کیا اور آگر کہیں ڈور ہے آئے جی تو آن کی گوائی جائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ تبست تیس ہے بیر فلا صدیمی لکھا ہے قالم روایت کے بھو جب مطلعون کے اختلاف کا اختبارتیں بیڈاوئی قاضی شان میں لکھا ہے۔

تضالا زم آئے گی اور اگر مریض کوشیروالوں کا حال معلوم شہوا تو وہ تمیں دن کے دوزے تضا کرے گا تا کہ یقیناً واجب ادا ہوجائے ب محیط میں لکھا ہے۔

نا∕ب: ؈

اُن چیز وں کے بیان میں جوروز ہدارکو کروہ ہیں اور جو مروہ ہیں

کوند چیاناروز ودارکوکروہ ہے بی قاوی قامتی علی تھا ہے اور کی ستون علی تھا ہے ہار ہے ستار کے نے کہا ہے کہ اس سلا علی ہیں تفصیل ہے کہ اگر ہے ہوئے گوند کی ڈیل شہوتو روز وقوٹ جائے گا اورا گر ہے ہوئے گوند کی ڈئی ہوتو اگروہ ہیا ہے تواس ہے روز وقوٹ جائے گا اور اگر سفید ہے تو نہ تو نے گا لیکن کتاب علی اس کی تفصیل تیں ہے ہے جائے علی تھا ہی تھا ہے وار اس سب سے وہ چکھتا اور چیانا کروہ ہے ہے کہ تو ہواوراس سب سے وہ شور پا چکھے اور چیانا کروہ ہے ہے کہ کری قورت کا میں کا اور اوراس سب سے وہ شور پا چکھے اور چیانے کے عذر علی ہے کہ کری قورت کے پاس کوئی چینی والی یا نقاس والی قورت یا اور کوئی ہے روز و دار ایس شر ہوکہ ہوا ہوا کہ اور اس کوئی جی ہوکہ جواس کے بیٹے کو کھانا چیا کر کھلاتے اور اس کوئر میں کروہ ہے تھی ہوکہ ہوا کہ اور دوزہ دار کو کروہ ہے کش روزہ علی ہونا وئی قامنی خان عی تھا ہے اور دوزہ دار کو کروہ ہے کہ شہدیا تیل کو خرید ہے وقت اچھا یا برا پچھا نے کے واسطے چکے یوٹاوئی قامنی خان عی تھا ہے۔

اعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا خرید تا ضرور ہواور دھو کے کا خوف ہوتو مضا فقہ بھی ہیں تھا ہے روز ہ وار کو استخبار نے بیں مباللہ کر وہ ہے بیر ان الو ہائ بھی کھا ہے تاک بھی پائی ڈالنے اور میڈیل کرنے کے مباللہ کا بھی بھی تھم ہے جس الائر سلوائی نے کہا ہے مباللہ ہے مباللہ ہے ہے۔ کہ مند بھی اکثر پائی بھی اور دور وور ارکی کی مراد ہے کہ مند بھی اکثر پائی بھی روز ہ وار کی رسم صاور ہوتا واز سے پابٹی آ واز کے تو روز ہ فاسمد نہ ہوگا کر کروہ ہے یہ معران الدوار بھی تکھا ہے امام الوطنيف سے روا ہور رکی رسم صاور وز ہ وارکوکلی کرنا اور تاک بھی پائی ڈالنا کروہ ہے اور نہا تا شروع کرنا اور مریر پائی ڈالنا اور پائی کے اندر بین منا اور ترین کو بدن پر پیٹی ڈالنا اور پائی کے اندر بین منا اور ترین میں کھا ہے اور دور و دوار کی ترین کی ایس کی ترین کی ایس کی اور وارد و دوار کرتی بھی کہ ہوئی ہوئی ہوئی موٹو او ختک میں اور ایس میں اینا تھوک تیم کر وہ سے اور نہی تھی بھی کہ وہ کی ہوئی ہوئو کروہ سے اور فا ہر روایت کے بھر جب اس میں کچھ مضا کہ نیس کھا کہ اور میں ہوئی میں تھی موئی ہوئو کروہ سے اور فا ہر روایت کے بھر جب اس میں کچھ مضا کہ نے میں اور کی مصل کے دور سے اور کی تاخور کی تاخور کی کے دور کی کے دور کی کے مضا کہ ترین بی تو کی مصل کے دور کی تاخور کی کے دور کی کے دور کی کے مضا کہ ترین بی تو کی کو کی تاخور کی کے دور کی کے دور کی کے مضا کہ ترین کی تاخور کی تاخور کی کے دور کی کے مضا کہ ترین کی تاخور کی تاخور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کو کی کو دور کی کو دور کو کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو کی کو دور کی کو دور کو کو دور کو دور کو دور کی کو دور کو کو دور کو کو دور کو کو دور کو

بغير قصدِ زينت سرمه لكانا يامو حجمون وغيره بين تيل لكانا مكروه تبين

مرمدنگانا اور موجھوں بیں تیل نگانا کروہ ہیں ہے گزش کھا ہے ہے کہ اس وقت ہے جب زینت کا قصد نہ ہواورا کرزینت کا قصد ہوتو کروہ ہے ہیں الفائق بی کی گھا ہے اور اس بی فرق نیس ہے کہ روز ہ دار ہویا ہے روز ہ دار ہو ہے بین بی لکھا ہے اگر ضعف کا خوف نہ ہوتو کروہ ہے اور اس کو چاہئے کہ غروب کے وقت تک تا خبر کے اور شخ خوف نہ بوتو مجھنے لگانے میں مضا کفتہ ہیں کی ضعف کا خوف ہوتو کروہ ہے اور اس کو چاہئے کہ غروب کے وقت تک تا خبر کا اور شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ضعف کے خوف میں کروہ ہوگا جس میں روز ہوتو ڈنے کی ضرورت پڑے اور قصد کا بھی ہی جگم ہے میں جوالا سال مے جس محف کو جماع کر لینے یا افزال کا خوف نہ ہوتو اس کو ہوسہ لینے میں کھر مضا کفتہ ہیں اور اگر خوف ہوتو کردہ ہے اور ان سب صورتوں جی مساس کا تھم شل ہوسہ کے ہیے ہیں جی انھا ہادر ہوٹوں کا چوستا ہرصورت جی کروہ ہادر فرخ کے سوا جہونا جہا کا درمباشرت کرنا طا ہرروایت جی شل ہوسہ ہے ہیں کہ دونوں چنے ہوئے ہوں اور شکھ ہوں اور مرد کا ذکر گورت قرن کی سج ہوئے ہوں اور شکھ ہوں اور مرد کا ذکر گورت قرن کو کے بیرمران الو بان جی کھا ہو اور مرد کا ذکر گورت قرن کو کہ اور وہ بانوف مروہ ہو ہوں ہو ہوں اور می اگر اور اور ہا ہوتو ہی بی کے اور وہ بانوف مروہ ہوئے میں کھا اور اگر اپ او پر خوف ت ہوتے ہوں اور شکھ ہوں اور اگر بہت ہوڑ ھا ہوتو ہی بی کھا ہے گر اور وہ ارکو جنابت کی حالت میں سے ہوئی یا دن جی احتمام ہواتو روز وہ میں مفرت نہیں ہے جا میں کھا ہے اگر روز ہوارکو جنابت کی حالت میں سے ہوئی یا دن جی احتمام ہواتو روز وہ میں مفرت نہیں ہے جا می کھا ہے کہ وہ اخیر کا چھٹا حصہ ہے ہرائ الو باج می میں کھا ہے کہ وہ اخیر کا چھٹا حصہ ہے ہرائ الو باج میں کھا ہے کہ وہ اخیر کا چھٹا حصہ ہے ہرائ الو باج میں کھا ہے کہ وہ اخیر کا چھٹا حصہ ہے ہرائ الو باج میں کھا ہے افغار میں جدد کر کا افغار ہے کہ افغار میں جدد کر کا افغار ہی کھا ہے کہ افغار میں جدد کر کا افغار ہے کہ کہ افغار سے کہ افغار کی دونت میں منظان نویت فاغفرلی ما قدمت و ما اعرت کے سے معرائ الدرا ہے کے کھل مند تو علی در قلک افغارت و صورہ بھی میں شہر روضان نویت فاغفرلی ما قدمت و ما اعرت کے سے معرائ الدرا ہے کے کھل میں اور وہ کی کو کردہ ہے ہوگاد کی قائن جی کھا ہوگی۔ وہ مرمضان کا دن ہے یا شعبان کا اگر میں مطرائ الدرا ہے کی کھل میں دور کی کھا ہے ۔

واجب کی نیت کرنے میں رمضان کی نیت کرنے سے کراہت کم ہے یہ جدا پیش لکھا ہے پھرا کر فاہر ہوا کہ وہ وان رمضان کا تف تو دونوں صورتوں میں وہ رمضان کا روزہ ہوگا اورا کر فاہر ہوا کہ دہ دن شعبان کا تھا تو مہلی صورت میں روز والل ہوگا اورا کراس کوتو ڑ دیے تو تضاوا جب نہ ہوگی ہے تماوی خان میں تکھا ہے۔

دوسرى صورت على اگريد ظاہر نه جواكده ودن شعبان كاتھا يار مضان كاتھا تو بلا ظاف بيتھم ہے كہ جس واجب كى نيت كى ہے اس كا دوروز ہ نه ہوگا يہ بچيط ش لكھا ہے اورا گرفتل كى نيت كى تو سيح كيد يہ كومضا كقد نيس چرا گر ظاہر ہواكده ودن رمضان كا تھا تو وہ روز ورمضان كا ہوگا اورا كر ظاہر ہواكہ شعبان كا دن تھا تو وہ فنل ہوگا اورا گروہ روز واتو ڑو يا تو إس پر تضافا زم ہوگى اس لئے كہ اس نے الترام كے ساتھ شروع كيا تھا بيد قادئ كافنى شى لكھا ہے۔

اصل نبیت یا وصف نبیت میں شک کرنا:

اگر نہیت بیں بھی کوئی تعین نہیں کیا تھا تو کروہ ہے پھرا گرٹھا برجوا کہ وہ دن شعبان کا تھا تو روز و نقل ہوگا اورا گردمضان کا تھا تو رمضان کا روز وہ ادا ہوگا ہے بھیا جی لئھا ہے اور اگر اصل نہیت بھی شک کیا گئی ہوں نہیت کی کہا گرکل رمضان ہوگا تو روز ور کھوں گا اور شعبان ہوگا تو اس مصورت بھی روز و شہوگا اورا گروصف نہیت بھی شک کیا مثال ہوں نہیت کی کہا گرکل رمضان ہے تو رمضان کا روز و ہے اورا گرشعبان کا ہوتا و اس مصورت بھی روز و شہوگا اورا گروصف نہیت بھی شک کیا مثال ہوں نہیت کی کہا گرکل رمضان کا روز و ہے اورا گرشعبان کا ہے تو رمضان کا روز و ہے اورا گرشعبان کا دن و ہے تو رمضان کا روز و ہے اورا گرشعبان کا دن و جو بھی مروہ ہے پھرا گر طابر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا تو ووٹوں صورتوں میں وہ رمضان کا ہوگا اورا گر طابر ہوا کہ دن شعبان کا تھا تو جہائی صورت میں واجب ادا نہ ہوگا اور دوٹوں میں دوڑ و تھی ہوگا جس کے تو ثر نے ہے ہوگا اورا گر طابر ہوا کہ دن شعبان کا تھا تو جہین میں لکھا ہے یا تھنالازم نہ آ ہے گی ہے جین میں لکھا ہے یا تھنالازم نہ آ ہے گی ہے جین میں لکھا ہے یا تھنالازم نہ آ ہے گی ہے جین میں لکھا ہے تھیں اور آ سان پر ایر ہو ہے جین میں لکھا ہے یا تھنالازم نہ آ ہے گی ہے جین میں لکھا ہے تھیں اور آ سان پر ایر ہو ہے جین میں لکھا ہے یا تھنالازم نہ آ ہے گی ہے جین میں لکھا ہے تھیا ہے تھیں گروں کے تیسورت میں شب میں چا عمد در کھیں اور آ سان پر ایر ہو ہے جین میں لکھا ہے یا

الم العنى بغير دخول كمرف بداي عبدن أل جائد

ع ۔ افہی میں نے تیرے تی گئے روز ورکھا اور تیرے تی او پر ایمان لایا اور تیجے پر نوکل کیا اور تیرے تی رزق پرافظار کیا اورکل رمضان کے روز سے کی نیت کی کس میرے اسلام پچھلے کمنا و بخش دے۔

ایک خص جاندگی کوائی و سے اور اس کی گوائی قبول نہ کی جائے یا وہ فاسق گوائی و یں اور ان کی گوائی درکر دی جائے کین اگر آسمان صاف ہواور کوئی فض جا تدرکہ فاضل کے دوز روز ورکہ نافضل ہے یا ندر کہ فاضل ہے نقبہا نے کہا ہے کہ اگر پور سے شعبان کے دوز سد کھے ہیں یا اتفاقاً وہ شک کا دوز اس دن واقع ہوا جس دن اس کو دوز ورکھنے کی عاوت تھی تو روز ورکھنا افضل ہے یہ افضا ہے ہوا جس دن اس کو دوز ورکھنے کی عاوت تھی تو روز ورکھنا افضل ہے یہ افضا ہے یہ افتیار شرح مختار میں تکھنا ہے اور اس طرح اگر شعبان کے آخر بھی تین روز سے کر روز ورکھنے کی عاوت تھی تو روز و کا رکھنا افضل ہے یہ بیسین میں تکھنا ہے اور اگر میصور تیس نہ ہوں تو اختیار ہے کہ فاص لوگوں کے واسط نفل روز ورکھنے کا فتو کی دیا جائے دیتر ترب میں تکھنا ہے اور گوام کوز وال سے پہلے تک کھانے اور جماع و فیرہ ہے من کھا ہے اور یہ اس کے بعدروز و جیس ہوتا ہے افتیار شرح مختار ہیں تکھا ہے اور یہ کے جائے اس کے کہ افتیار شرح مختار ہیں تکھا ہے اور یہ جائے اس کے کہ داخیال ہے کہ شار ہیں تکھا ہے اور یہ جائے اس کے بعدروز و جیس ہوتا ہے افتیار شرح مختار ہیں تکھا ہے اور یہ جائے ان کی قاضی بھی تکھا ہے۔ ورہ کے اور کا کا بہت ہواور اس کے بعدروز و جیس ہوتا ہے افتیار شرح مختار ہیں تکھا ہے اور یہ جائے ان کی قاضی بھی تکھا ہے۔ ورہ کو گاور کی گائی گائی کا بہت ہواور اس کے بعدروز و جیس ہوتا ہے افتیار شرح مختار ہیں تھا ورہ ہے۔ ورہ کو گاؤ کی قاضی بھی تکھا ہے۔

نیت کی بابت عام وخاص کی تخصیص

عام و فاص شرق بیہ کے جو تفقی تک کے دن روز ورکھنی کی نیت جانا ہود و خواص ش سے ہا ورند اوام میں سے اور نداوام می سے اور نیت کا طریقہ بیہ ہے کہ جس فضی کواس دن روز ورکھنے کی عادت نہ ہود و افل کی نیت کرے اور اس کے دل ش بید خیال نہ آئے کہ اگر کا کا دن رمضان کا ہوگا تو بیروز ورمضان کا ہے بیر معراج الدرایہ میں لکھا ہے کی فضی نے شک کے روز بیاتھا کہ ذوال تک کوئی فضل منافی روز و کے درکرے کا چھر میں ان اور ایا ہم مواکد و دون رمضان کا تھا اور روز و کی نیت کی تو فی و کی فیل میں فرکور ہے کہ بید جا زئریس بیظم ہیر ہے کہ اب افنیت میں لکھا ہے میر این اور ایا م تشریق میں روز و رکھا کرو و ہے اور اگر اس دن روز و رکھا یا تو ہمارے نزد یک روز و دار ہوگا بیانی قاضی شان میں لکھا ہے۔

امام اعظم ابوصنیفه میشاند کے زور یک شوال کے جدر وزے رکھنا مروہ ہے:

اگران دنوں ہیں روزہ رکھا اور تو زویا تو تضالا زم آئے گی ہے گئے ہیں تھھا ہوا ہے بیتھ متیوں اماموں سے خاہر روایت میں معقول ہے اور امام ابو صفیقہ اور امام مجھر سے ہے ہی منقول ہے کہ قضالا زم آئے گی ہے نبرالفائن ہیں لکھا ہے شوال کے چوروزے رکھنا امام ابو بوسٹ سے بیر وابت ہے کہ ہے در بے رکھنا کروہ ہے متحرق رکھنا کروہ ہے متحرق رکھنا کروہ ہے متحرق کی منافر کی رکھنا کروہ ہے متحرق کی منافر کی کہنا کروہ ہے کہ ہے در بے رکھنا کروہ ہے کہنا کروہ ہے کہ منافر کی اور ان کی اور ان میں بھی مضا گفتہ ہیں ہیں کہ افرائن ہیں کھھا ہے اور اس جے اور اس میں کہو مضا تقدیمیں ہے جو مرح میں کھا ہے اور اس میں ہی مضا تقدیمیں ہے جو نے وقتوں کا بیان ہے وصالی کا روزہ کروہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تام میں سے روز سے جس میں روزہ کے کروہ اور مستحب ہوئے کہ گئی مضا لکھنے میں افرائر کر ان وقول میں افرائر کر لیا تو می روزہ میں مضا لکھنے میں ہے اور اس میں ہے کہ کہو مضا لکھنے میں افرائر کر ان وقول میں افرائر کر لیا تو می اور ان میں اس کے دوز سے میں کھا ہے اور ان میں افرائر کر بیات میں بیران الوہان میں کھا ہے اور ان میں کھا ہے اور ان وزہ رکھا اور وہ وہ ان کے دان دوزہ میں انتخاد شرکر سے دونا ور میں افرائر ور میں افرائر ور دونا ور کے دن روزہ میں کھا ہے تو روز اور کے دن روزہ میں کھا ہے تو روز اور کے دن روزہ میں کھیا ہے تو روز اور کھنے کی خورہ رہے کہ کھی مضا نقہ تیں ہے ذخیرہ میں کھا ہے تو روز اور میر کان کے دن روزہ کی نبیت اگر اس دن کی تعظیم کا اعتقاد شرکر سے تو میں اس کے دونا کر ان موزہ رکھی اور وہ دن اس کے دوزہ رکھیا اور وہ دن اس کے دوزہ رکھی کا وہ تو کی کو دن اگر کی وہ ہوارائی دن کے دوزہ رکھیا اور وہ دن اس کے دوزہ رکھی کو دورہ کے کی مفرہ اور وہ دن اس کے دوزہ رکھی کو دورہ کے کی دورہ رکھی کی دورہ در کھی کی دورہ دی کی مورہ دورہ کے کی دورہ دورہ کے کی دورہ کی دورہ رکھی کی دورہ رکھی کی دورہ دورہ کی دورہ در کھی کی دورہ دورہ کے کی دورہ دورہ کی دورہ دورہ کی کورہ کی کی دورہ دورہ کی کورہ کی دورہ دورہ کی کورہ کی دورہ دورہ کی کی دورہ دورہ کی دورہ دورہ کی دورہ دورہ کی دورہ کی دورہ دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ ک

' نظمو ہے کہ آئر پہنے ہے اس دن دوزہ رکھا کرتا ہے تو افضل ہیہ ہے کہ روزہ رکھے ورندافضل ہیہ ہے کہ روزہ ندر کھے اس لئے کہ اس میں اس دن کی تعظیم کی مشابہت ہے اوروہ حرام ہے بیٹے ہی ہیں ہے اور بھی مختار ہے بیٹی پیلے متر کھا ہے فاموٹی کاروزہ مروہ ہے اوروہ یہ ہے کہ روز در کھے اور کسی سے کلام نہ کرے بیٹی آوٹی قامنی خان میں لکھا ہے۔

عورت کن حالتوں میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفل روز ہ رکھ عتی ہے؟

عورت کو بغیر اپنے شو ہر کے اقب کے تل روزہ رکھنا کروہ ہے لین اگر اس کا شوہر مریض یا روزہ وار یا تی یا عمرہ ہے احرام
میں ہے تو کروہ نیس اور غلام و باندی کو بغیر امیاز ت اپنے مالک کے کی حالت میں روزہ رکھنا جائز تبیں اور یکی تھم ہے دیرا روزہ و اور اور اور کا اور اگر ان میں ہے کی نے روزہ رکھایا تو شوہر کو اختیار ہے کہ روزہ تر وادے اور مالک کو اختیار ہے کہ غلام اور ہاندی کا روزہ تر وادہ ہوائے اور اگر ان میں ہے کی نے روزہ کو اس وقت قضا کرے جب شوہرا جازت دے یا شوہر سے جدا ہوجائے اور غاام اس وقت قضا کر سے جب شوہرا جازت دے یا شوہر سے جدا ہوجائے اور اگر شوہر مریض یا روزہ وار یا اجرام میں ہے قوال کو بہ جائز نہیں کہ اپنی لی کو نظل روزہ ہے معلق کر سے اور اگر منظم کر سے تو اس کو ہم جائز تھی گوئل روزہ ہے معلق کر سے اور اگر منظم کر سے تو اس کو ہم حالت میں روزہ ہے کہ کر سکتا ہے یہ جو ہر قالمیں میں کھا ہے جو روز سے کہ غلال روز سے معلق کر سے اور اگر منظم کر سے تو اس کو ہم حالت میں روزہ ہے کہ کر سکتا ہے تو تو گئی دوزہ نہ دوزہ نہ دوئے یہ تھی اس سے جو روز سے کہ خوال میں جو اور اگر منظم کی سے تو اس کی خدمت میں تھا مدیس تھا ہے تو تو بغیر اجازت آتا کے اس کو دوزہ در کھے یہ تھی اس میں تھا ہو تا ہے تو تھی اور اگر منظم کی جو رہ تا ہم تا ہم کی مورد ہو اور اگر منظم کی جو تو بھی اور اور میں کھی ہے کہ تو تو بغیر اجازت ہے روزہ در کھنا جائز ہے تا کے اس کو دورہ در کھنا ہو تا تر ہے میں تو تو بغیر اجازت ہے دورہ در کھنا جائز ہو بال کی خدمت میں تھی اور اگر می ایک ہوئی کو بھی اس کی خدمت میں تھی اور اگر میں کو بھی اس کی جو رہ اس اور میں کو بھی اس کی دورہ در کھنا جائز ہو تا کے اس کو دورہ در کھنا ہوئی تا ہوئی کو بھی کھی کھنا کے دورہ کو بھی تا ہوئی تھی کھنا ہوئی کو در بھی کو در کھنا جائز تو تا ہوئی کو بھی کہ کو در کا میکن کھنا ہوئی کو بھی اس کی اجازت کے دورہ در کھنا جائز ہوئی کو بھی کو در کھنا ہوئی کو بھی کو در کھنا ہوئی کو در کھنا ہوئی کو بھی کو در کھنا ہوئی کو در کھنا کو در کھنا ہوئی کو در کھنا ہوئی کھنا کے در کھنا کو در کھنا کو در کھنا کے در کو در کو در کھنا کو در

مسافر کے لیے کن حالتوں میں سفر میں روز ور کھنا مروہ ہے؟

سافر کواگر روز و مے ضعف ہوجائے تو روز ہ رکھنا کروہ ہے اور اگر ایسانہ ہوتو روز ہ رکھنا افضل ہے بشر طبکہ اس کے سب یا اکثر رنیل ہے روز ہ نہوں اور اگر اس کے رفیق یا اکثر قافلہ ہے روز ہ ہے اور کھانا سب کا مشترک ہے تو روز ہ نہ رکھنا افضل ہے یہ ظمیر یہ میں لکھنا ہے اگر مسافر روز ہ وار ہواور اپنے شہر میں یا کسی دور شہر میں وافل ہواور اقامت کی نیت کر ہے تو اس کوروز ہ تو ز تا کروہ ہے بیانی وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ہر ماہ کی تیرہویں چودہویں پندرہویں ( بعنی جاند فی راتوں ) کاروز ہر کھنا:

ے روزے دوسرے رجب کے روزے اور عاشورہ کے دن کا روزہ لینی وسویں تاریخ محرم کا نزدیک عامد ملا واور صحابہ کے بیظمبریہ میں لکھ ہے اور سنت میہ ہے کہ عاشورہ کا روزنویں تاریخ کے ساتھ در کھے بیٹ القدیریش آلکھا ہے سرف ماشورہ کے دن کاروزہ رکھنا مکروہ ہے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے کرمیوں میں دن بڑا ہوئے اور گرمی کی وجہ ہے دوزہ رکھنا اوب ہے میظمبر ریدیش لکھا ہے۔

بارې:**()** 

اُن چیزوں کے بیان میں جن ہے روز ہ فاسد ہوتا ہے اور جن سے فاسد ہوتا روز ہ اوز نے دالی چیزیں دونم کی جِن:

يهلى فعريه

وہ جن سے تضالا زم آئی ہے کفارہ لا زم تیں آتا آگر دوزہ دار پھی بھول کر کھا لے پائی سے یا محت کر نے قوروزہ جی لون ا اس تھم میں قرض فغل میں پھوفر ق نیس ہے ہے ہواہ میں لکھا ہے کوئی تخص پھو کھا رہا ہے ادر کسی نے کہا کہ تو روزہ دار ہے اورا سے یا دئیں آتا تو سے کہ دوزہ اس کا فاسمہ جو جائے گا ہے تھی رہے میں لکھا ہے اگر کوئی تخص کسی روزہ دار کو پھی بھول کر کھاتے ہوئے و کی کھے تو اگر اس میں آئی تو ت دیکھے کہ رات تک روزہ تن م کر لے گا تو مخار ہے ہے کہ یا دنددلا تا اس کو کروہ ہے اورا گر روزہ سے ضغف ہوج سے گا مثلاً بہت بوڑھا موتو اگر خبر نے کر سے تو جائز ہے بیٹھی ہیں ہے گئا رہے۔ جس لکھا ہے اورا گر کوئی زیردی کرنے سے وخطا کرنے سے
بچو تھا لازم آئے گی کفارہ لازم نہ ہوگا ہے قاوئ قاضی نبان میں کھا ہے۔

كلى كرنايا تاك ميس ياني والخييس احتياط:

خطااس کو کہتے ہیں کہ روزہ یا دہواس کے تو زنے کا قصد شہواور پھر وہ کچو کھائی لے اور پھو لئے والا اس کے خلاف ہے یہ نہا یہ اور بحرار اکن میں لکھا ہے اگر کی کیا ناک جی پائی ڈالا اور پائی اندر چلا گیا تو اگر روز واس کو یا دتھا تو فاسد ہوگی اور اس پر تعنالا زم آئے گی اور جو یا دشق تو فاسد ہوگا یہ خلاصہ جس لکھنا ہے اور اس پر اعتماد ہے اگر کس نے روز ووار کی طرف کو پکھ پھینکا اور وہ اس کے مطلق میں جانچ اتو اس کا روز وفاسد ہوگیا اس لئے کہ و بحز لہ خاطی کے ہواورائ طرح اگر نہا یا اور اس کے حتی میں پائی جا گیا تو بھی میں جانچ اتو اس کا روز وفاسد ہوجائے گا وروہ بھو لئے والے کے تھم میں سکھم ہے یہ سرات الو باج میں تکھا ہے ہوئے اگر کسی جانور کو ڈائ کر ہے تو اس کا روز ہ فاسد ہوجائے گا وروہ بھو لئے والے کے تھم میں اندا کہ میں ہو جائے کہ وروہ بھو تھے والے وقت بھم اللہ اندا کہ ریز حن بھول جو بے تو اس کا ذیجہ جو نز ہے یہ فتاون کی تکھا ہے۔

يقر منى سنكريز و مستطى يا رُونى وغيره نكلنے كى صورت ميں مسئلہ:

اگرکونی شخص اسی چیزنگل گیا جو بموجب عادت کے دوایا غذائیں ہے جیسے کہ پھر یامٹی تو کفارہ واجب نیس ہوتا یہ بین می کھ ہادرا گرشکر یہ ویا شخطی یا جایا ڈھیلا یا روئی یا تکا یا کا غذنگل گیا تو اس پر قضا لازم آئے گی کفارہ نہ ہوگا۔ بین خلاصہ میں کھ ہے اگر بجی جوابھی کچی نہ ہواور نہ بطور ترکاری کے پکائی ہواس کا نگل گیا تو کفارہ نہیں ہے اورا گرتا زہ اخروت نگل جائے تو بھی بہی تھم ہے یہ نہرا نفائق میں لکھا ہے اورا گرخشک اخروث یا خشک یا دام نگلاتو بھی کفارہ نہیں اورا گرانڈ اس جھلکے یا اتار مع تھلکے کے نگل گیا تو بھی کفارہ نہیں ہے بیخلا مدیش لکھا ہے پہتہ اگر تازہ ہے تو بھڑ لہ اخروث کے ہے اور اگر ختک ہواور اس کو چبادے اور اس بیل مینک ہے تو کفارہ ان رم آئے گا اور اگر بغیر چبائے نگل کمیا تو سب کے نزویک کقارہ الازم نیس آتا اور اگر اس کا مرپینا ہوا ہے تو بھی عامہ فقہا کے نز دیک کفارہ لازم نیس آتا بیڈ تماوی فال میں تکھا ہے۔

ا گر بھلوں یا تر کاری میں ہے کوئی چیز تر یا خشک حلق میں اُتر گئی؟

ا رفر ہوز وکا چھلکا نگل کیا تو اگر وہ دنگل ہا اور ایس مالت میں ہے کہ اس فر معلوم ہوتی ہے تو گذارہ الا زمنیں آئے گا اور اگر تا زوے اور ایسا ہے کہ اس فر سنیس ہوتی تو گفارہ الا زم آئے گا بیٹھی بیٹی لکھا ہے اور اگر جاول یہ ہا جرہ کھا تو تو گارہ واجب نیس ہوتا ہے زاجری میں لکھا ہے اگر ایسی میں کھا نے ہے بھی کفارہ واجب نیس ہوتا ہے زاجری میں لکھا ہے اگر ایسی میں کھا نے کہ اس شخص کوعا دت ہے تو تفاو کفارہ واجب کھا نے کہ اس شخص کوعا دت ہے تو تفاو کفارہ واجب ہوگا ہے تو اس کے کھانے کی اس شخص کوعا دت ہے تو تفاو کفارہ واجب ہوگا ہے تو تاسر ہوجا ہے گا اور اگر اس می کھانے کے اس شخص کوعا دت ہے تو تفاو کفارہ واجب ہوتا وار اگر اس کے کھانے کے دوز ہ فاسر نہیں ہوتا اور اگر اس کے کھانے کے دوز ہ فاسر نہیں ہوتا اور اگر ہم ہوتو تھوڈ اے اور اگر اس کو مند میں ہے ہا تھ میں ہیت ہے تو قاسر ہوجائے ہی لکھا ہے اور اگر کی ہوتو تھوڈ اے اور اگر اس کو مند میں ہے ہا تھے میں ہے کہ کفارہ واجب نہوگا ہے تو اس کے کفارہ واجب ہوئے تی دوز ہ فاسر نہوگا ہے تا کہ اس کھا ہے اور اگر کی ہوئی تیں کھا ہے اور اس کے داخل سے تو اس کو تا میں کھا ہے تو اس میں کھا ہے اگر اس کے داخل سے میں کوئی تی رہ گیا ہوتو تھوڈ اس کوئی تارہ ہے کہ اگر اس کوئی تارہ ہی کہ تارہ ہے کہ اگر اس کوئی تارہ ہے کہ اگر اس کوئی تارہ ہے کہ اور اس کوئی تارہ ہے کہ تارہ ہوئی تارہ کوئی تارہ کوئی تارہ کوئی تارہ کی تارہ ہے کہ اس کھا ہے کہ تارہ کوئی تارہ ک

اگراس کو چہایا تو روز و فاسرتیں ہوگا کین اگر اس کا مزاحلت میں معلوم ہوا تو روز و فاسد ہوجائے گا اور بی ٹھیک ہا اور ہرتھوڑی سی چیز چہائے تیں بی قاعد و کلیہ ہے ہوئے القد مریش کھوا ہے اگر گیہوں کا وائد چہایا تو روز و فاسد نہ ہوگا اس لئے کدو و مندیش ہی فنا ہوجا تا ہے ہا و کی قاضی فیان میں کھوا ہے اگر کوئی لقمہ دوسر ہے کے کھلانے کے چہایا پھر اس کونگل گیا تو ظاہر ہیہ ہے کہ کفارہ نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں کھوا ہے اگر ہوئی لقمہ دوسر ہے کے کھلانے کے چہایا پھر اس کونگل گیا تو ظاہر ہیہ ہے کہ کفارہ نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں کھوا ہے اگر ہوئی کھوڑی تھا اور جہ اس کو فیال کی ایک کوئی کھوڑی کا کھڑا کھائے کے واسطے لیا اور جہ اس کو چہالی تو بار ہوا کہ روز و دار ہے پھر باد جود یاد آئے کے وہ فکل گیا تو بعضوں نے کہا ہے کہا گرمند ہے با ہر نکا لئے ہے پہلے نگل گیا تو بعضوں نے کہا ہے کہا گرمند ہے با ہر نکا لئے ہے پہلے نگل گیا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا دراگرمند ہے با ہر نکال اور پھر نگل گیا تو کھارہ لا زم نہ ہوگا ہی سے کہ یونگا و کان میں کھوا ہے۔

ا بنایا دوسرے کا تھوک نگل جانا:

آگردوس ہے کا تھوک نقل گیا تو روز وفا سد ہوگیا گفار وفا زم شہوگا گئن آگراس کے جوب کی تھوک ہے تو گفار ولا زم ہوگا آگر اپنا تھوک ہاتھ میں لے کرنگل کیا تو روز وفا سد ہوگا اور گفار والا زم شہوگا ہیوجیز کردری میں لکھا ہے آگر کی کے ہونٹ ہاتی کرتے وقت یا اور وفت تھوک میں تر ہوجا کیں پھر اس کونگل جائے تو ضرورت کی وجہ سے روز وقا سمد شہوگا بیذا ہدی میں لکھا ہے آگراس کے منہ میں رال ٹھوز کی تک ہے اور اس کا تارمنہ کے اندر کے لواب سے ملا ہوا تھا پھر وہ اس کو منہ کے اندر نے جا کرنگل گیا تو روز و نیس کو نے گا اس لئے کہ اس کا ہا ہر نگلنا پور آئیس ہوا تھا اور اگر اس کا تارٹو ش کیا تھا تو اس کا تھا نف ہے بیٹلم پیریہ میں لکھا ہے تجہ میں ہے کہ کسی شخص کو یہ بیاری ہے کہ اس کے روز و فاسد شہوگا یہ تا تار خانہ میں لکھا ہے اور اگر مضم عنہ اسٹی نگلنا ہے اور پھر منہ میں واقل ہوتا ہے اور حال میں اور ورز و ندٹو نے گا اور اگر اس

آگر مندکا پی فی با برف کسی کے مندیس داخل ہو کیا تو اس کا دونہ وفا سد ہوجائے گا بیری ہے بیٹر پر بیٹی کھا ہے آگر کسی کے طلق یسی ہے بیٹر اور کی اور اور ہوا بیا جا تو دول کے ہم سے از تا ہے داخل ہوا تو اس کا دونہ وئیس ٹو نے گا بیر ان الو ہائ بین کھیا ہے اگر دونہ ودار کے مندیس آنسو داخل ہول تو اگر تھوڑ ہے ہول جیسے کہ ایک دوقطر سے باشل اس کے تو اس کا روزہ فا سد تبدوگا اور اگر بہت ہول بہال تک کہ ان کی تمکینی اپنے مندیس پائے اور بہت سے جمع ہوجا کس می کران کو نگل جائے تو اس کا روزہ فا سد ہوجا ہے گا اور ای طرح اگر چرے کا بہیدروزہ وار کے مندیس بائے اور بہت سے جمع ہوجا کس می کران کونگل جائے تو اس کا مداموں سے جو تیل افردا تی طرح اگر چرے کا بہیدروزہ وار کے مندیس داخل ہوا تو بھی بھی تھی ہے بدن کے مساموں سے جو تیل افردا قل ہوجا تا ہے اس سے دونہ و تا بیشرح جمع میں لکھا ہے۔

ا كرتموك مين سرمه كارتك يا اثر برآ مدجو؟

تىل كائفئەلىناياناك مىستىل چەمانا:

جس فنص نے تیل کا حقد آبایا ناک میں تیل چر حابایا کان میں ٹیکایا تو اس کاروز وٹوٹ جائے گا اوراس پر کفار وواجب ندہو گاب ہدایہ میں تکھا ہے اوراگر اس کے بغیر فعل کے تیل اندر داخل ہو گیا تو بھی روز وٹوٹ جائے گابیم پیط سرحسی میں تکھا ہے اگر کسی نے کان میں پائی نیکایا تو روز ونیس تو نے گا بید ہدا ہے میں لکھا ہے اور بھی تھے ہے بیچیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر اپنے پہیٹا ہے مقام شن پھی نیکایا تو امام ابو صنیفہ اور امام مجمد کے نز دیک روز ونیس تو شاہیجیط میں لکھا ہے برابر ہے کہ پائی ٹیکایا ہو یا تیل اور بیا ختلاف اس صورت میں ہے کہ و ومثانت تک پہنٹی جائے اور اگر مثانہ تک شہر پنچا ہواور ذکر کی ڈیڈی میں ہوتو بالا جماع روز ونیس تو نے میں ہیں میں لکھا ہے اگر عور تیں اپنے ہیں اب کے مقام میں کچھ ٹیکا تھی تو بلا خلاف روز واؤٹ جائے گا مجل مجمع ہے بیٹے ہیر یہ میں لکھ ہے۔

انگھا ہے اگر عور تیں اپنے ہیں اب کے مقام میں کچھ ٹیکا تھی تو بلا خلاف روز واؤٹ جائے گا مجل مجمع ہے بیٹے ہیں لکھ ہے۔

اگر بہیٹ یاسر میں جراحی کے دوران دواڈ الی اور وہ معدہ یامغز تک پہنچ گئی؟

اگر پیٹ یوسر میں اندر تک زخم بواوراس میں دواؤ الیس تو اکثر مشائے کا بیٹو ل ہے کہ اگر دوا پیٹ یا د ماغ کے اندر تک بیٹی کو روز ہ فاسد بوجائے گا دوا کے اندر تک بیٹی کا متبار ہے اس کرتا یا تشک ہونے کا انتبار بیاں بنک کے اگر معلوم بوا کہ فشک دوا اندر بنٹی گئی تو روز ہ فاسد بوجائے گا اور اگر بید معلوم بوا کہ تر دوا اندر بنٹی تو روز ہ فاسد بیں بوگا بید متباہ بوگا بید و اندر بنٹی کئی تو روز ہ فاسد بیل بوگا بید معلوم بوا اور دوا ترقی تو امام ابوضیفہ کے نزویک روز ہ ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ عادت ہی ہے کہ تر دوا اندر بنٹی جا اور سامین کے کہ دوا ور دوا فشک بوتو جائے گا اس لئے کہ عادت میں موز و نبیل تو ق اور اگر دوا فشک بوتو جائے گا اور اگر دوا فشک بوتو جائے گا اور اس کے بیٹ کے اندر ٹوٹ رہا تو روز ہ فاسد بوجائے گا اور اگر ایک کنارہ اس کا با برر ہاتو روز ہ فاسد نبوگا ہے۔

دوران روزه بوس و کنار کامسکله:

ای برفتوی ہادرای طرح ا گرمورت نے زیردی کی تو بھی بی تھم ہے بیافلا صدی لکھا ہے اگر فیم کے طلوع ہونے سے

ل بنيد على جوف تك اورس على مفز تك جور

ع الرورت ف برجمه قوله و كذا لو كولعة المواة بي فن وجود وهي جاور في بين كرورت با كراويقول الماسخان سائين نيس بوت كولك سلطت وقوت با بن بهر مرسية ويك المل شي بو باوركات ب فلطي بول عبادت به كدو كذا لو كوهت المعرفة على بداء المعتول فالم واضح رب كدر بردي ب بيراد ب كديرة أي كروب جي بي بوتا ب لي كل ايداء به تيات كا قوف والائ مثلاً مارتا يا قيد كري يا تجين ليزاويد وويد بي تعين مرادي تال باور شايد كرورت كي فريد تي مرف فساد صوم على بلور من على بياني والنا وغيره كروورة بماع على زيروي مكن بهي نيس ب كذا قال مولانا السيد صاحب ترجمة المعجل ال المائية والفرق الى الم پہنے دخول کی اور جب سے کے طوع ہوئے کا خوف ہواتو باہر تکال لیا اور انزال ہو گیا گین اس وقت سے ہو بھی تھی تو اس پر تضال زم ندہ و کی اور اگر بھول کر جماع شروع کیا یا طلوع فجر سے پہلے دخول کیا بھر فحلوع ہوگی یا بھو ننے وائے کو یا دائے گی تو اگر نور آبا ہر تکال نیا تو سے جو رواے سے بھو جب روز و قاسد شہوگا یہ فہاوئ قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر اس حالت پر قائم رہاتو کا ہر رواے سے بموجب اس پر تفنا اور کفار و دونوں لازم آئی گئے ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کی جورت کے منہ یا فرن کو شہوت سے بر بار دیکھا یا ایک مرتبہ و کہنے تو روز و تیس فوٹ نے گا اور اس طرح اگر خیال با تدھنے سے انزال ہو گیا تو بھی روز و تیس فوٹ نا بیر ان الو بات میں لکھا ہے اگر اس میں تا اور بو کھی اور انزال ہو گیا تو روز و فوٹ جاتا ہے کفار ولا ذم نہیں آتا یہ بھیلے میں کھا ہے اور بو کھی اوم لوز میں کھا ہے اور بو کھی اوم کی بی تھی بھی بھی تھی ہے تھی ہو تھی ہو سے لئے اور انزال ہو گیا تو روز و فوٹ جاتا ہے اور اور کی کا اس میں خلاف ہے بیز اہدی میں کھا ہے اگر کی جا لور اور لائٹ ہی ہوگیا تو روز و فاسد شہوگا ہیں کھا ہے اگر کی جا لور اور انزال ہوگیا تو روز و فاسد شہوگا ہوگیا میں خلاف ہے بیز اہدی میں کھا ہے اگر کی جا لور اور لائٹ بھی خلاف ہے بیز اہدی میں کھا ہے اگر کی جا لور کیا ہو سے لئے اور انزال ہوگیا تو روز و فاسد شہوگا ہوگیا میں کھا ہے۔

مساس مباشرت مصافحه اورمعانقه كاحكم:

ساس مہاشرت مصافی اور معافقہ کا تھم مثل ہو ہے کے ہے یہ برالرائق علی لکھنا ہے اگر عورت کو کپڑے کے اوپر ہے مساس کیا اور ازال ہو گیا تو اگر اس کے بدن کی حرارت معلوم ہوئی روزہ فاسد ہوجائے گا درنہ فاسد نہ ہوگا ہم مراج الدرابي علی مساس کیا اور تو ہر کے مساس کیا اور تو ہر کورت کو فوداس امرکی تکلیف دی تھی تو ہو ہے اگر حورت کو فوداس امرکی تکلیف دی تھی تو اس علی مشارح کا اختلاف ہے ہوجیو میں تکھا ہے اگر کسی جانور کی فرج کومساس کیا اور افزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا ہر مراج الوہاج میں مشارک کا اختلاف ہے ہوجیو میں تکھا ہے اگر کسی جانور کی فرج کومساس کیا اور افزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر ان سب میں تکھا ہے اور اگر ان سب مورتوں میں افزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر ان سب صورتوں میں افزال ہو گیا تو تھا تا نوم ہوگی کفارہ ال زم نہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہو ۔

دوران روزه مشت زني إساس وغيره جيسي فتيع حركات كي تو تضالاً زم جوكى:

روز ووارا گراپ ذکر ہلاد ہاورا نزال ہوجائے تو تضالا زم ہوگی ہی مختار ہاورعا مدمث کی کا بھی تول ہے ہیہ مجالرا کن میں لکھ ہے اورا گراپ فرت کے باتھ ہے باواد ہاورا نزال ہوجائے تو روز وفاسد ہوگا بیسراج الو باج میں لکھا ہے اگر سوئی ہوئی مورت یا مجنونہ مورت ہے جس کا جنون عارضی ہواوروہ حالت افاقہ میں روز وکی نیت کر پھی ہومجا معت کی جائے تو تیوں اماموں کے نزد کید اس کا روز وقو ہے جائے گا بیفلا مدیس لکھا ہے اگر ووجورتی یا ہم مساحقہ کریں لیمنی آئی میں مشغول ہوں اوران ووٹوں کو انزال ہوجائے تو ان دوٹوں کا روز وقو شرحائے گا ورزیاں تو سے گا بیسرائ الو بائ میں لکھا ہے اور انزال کی صورت میں کفارہ ندائے گا بیس کے القدیم میں لکھا ہے۔

ودمری فتم:

اُن چیز وں کے بیان میں جن سے قضا اور کفارہ لا زم ہوگا

جس شخص نے دونوں راستوں میں سے کی راستہ میں عیران عامعت کی تو اس پر تضاء اور کفارہ لازم ہوگا۔ ان دونوں مقاموں کی مجامعت میں انزال شرطانیں ہے میہ ہدایہ میں لکھا ہے اورا گر حورت تا بعدار ہوگئی تو اس کا بھی وہی تھم ہے اورا گرز بردی سے مجبور تھی تو تضاوا جب ہوگی کفارہ لازم نہ ہوگا اورا گر ابتدا میں زیردی سے مجبورتھی چررضا مند ہوگئ تو بھی بکی تھم ہے بی قرآوی قاضی

خان میں نکھ ہے اگر کسی لڑ کے یا محتون کو تورت نے اپنے او پر قاور کر لیا یا اس نے اس عورت کے ساتھوڑ نا کیا تو بال تھ ق اس عورت پر کفار ہوا جب ہوگا بیزاہری بٹس لکھاہے اگر کسی نے عمراً کوئی الی چیز کھائی جوغذا یا دوا ہوتی ہے تو کھارہ فازم ہوگا اور بیتھم اس وقت ے جب وہ غذایا دوا کے واسطے کھائے اور اگران دونوں کا ارا دہ نہیں کیا تو کفارہ لازم نہ ہوگا قضادا جب ہوگی پیززانۃ انتختین میں لکھ بيس روزه دارا كررونى يا كمات يا يين كى جزئ يا تيل يا دوده كمات ين يابر يامتك يا زعفران يا كافور يا غاليد كمات تو مارے نز دیک اس پر قضا اور کفاره لازم آئے گا بیرفآوی قامنی خان میں لکھا ہے۔

بطور دواگل ارمنی وغیره یا بھوٹی ہوئی مٹی وغیرہ کھاٹا:

ای هرح اگرسر که یا کمنایانی یا نعقران یا با قله یاخر بوزه یا نکری یا کھیرا یا درشت انگور یا بارش پر برف یا ادر کاعمرا پانی بیا تو بھی میں تھم ہے اور اس طرح اگر و ومٹی کھائی جود وا کے واسطے کھائی جاتی ہے جیسے گل ارمنی یاد ومٹی جس کو بھون کر کھاتے ہیں یا جوار کا آ ما مسكد ميں ما اكر كم يا يا جهونا ساخريز و تكانو بھى يك تھم ہے اوراك طرح كيا كوشت يا سكى چر بى كمائى تو بھى تول مخار كے بموجب مي تهم ب ينزنة المعتنين بي لكما باكر جونكل كياتو الرجوة بواتها تو كفاره لازم بوكا اور جوبغير بموناتها تو كفاره ما زم ند بوكا اس واسطے کہ بھوٹا ہوا کھانے کا دستورہے اور بغیر بھوٹا ہوا کھانے کی عادت نیس سیجیط مزحسی عیں اکتصابے جوارے آئے بیس اگر مسکدیا دای طا ہوا ہواتو اس کے کھاتے سے کفارہ واجب ہوگا اگر بیہوں کھائے تو بھی سی تھم ہے بدخلا صدیمی لکھناہے اگر جوار کا ورخت کھائے تو زندولی نے کہا ہے کہ مری رائے بیہے کداس پر کفارہ لازم ہوگا اس لئے کداس بی شیر بی ہوتی ہے اوراس سے لذت حاصل ہوتی ے بیمراج الوہاخ میں لکھا ہے اگر درخت کے پنے کھائے تو اگرہ واس تم کے ہیں جن کو کھایا کرتے ہیں جیسے اگور کے پنے جو ہزے ہو کے ہوں تو اس پر تعنادا زم ہو کی کفارہ ان زم ندہوگا یہ بر الرائق بین لکھا ہے سارے نیاتات کا بی تھم ہے اگر انگور کا دانہ کھایا اگر اس کو چبایا تو تضااور کفاره ما زم آے گا اور اگر اس کواس طرح نگل حمیا تو اگر اس پر پوست نه تما تو اس پر قضااور کفاره لازم جو گا اور اگر پوست تف تو عامد علاء کا بیند ہے ہے کہ اس پر تضااور کفارہ لازم ہوگا ابو اس نے کہا ہے کہ کفارہ لازم ند ہوگا میں سے بی سیر بیدش لکھا ہے۔

بعول کرکھانا بینا یا مجامعت کرنااور گمان کرنا کہ میراروز ہ<sup>و</sup>وٹ گیا تواس صورت میں مسئلہ:

اكرتاز وبادام تكل لياتو كفاره لازم بوكاييميط سرحسى من باوراكر بادام بااخروت تازه ياختك چباكرنك كياتو كفاره لازم ہوگا بیمعرائی الدرایہ بیں لکھا ہے نمک کھانے ہے کفارہ فازم نہ ہوگا لیکن اگر خالی نمک کھانے کی عادت ہوتو کفارہ لازم ہوگا ہے بین یں اکھا ہے اگر نمک کھا لے گا تو کفارہ واجب ہوگا ہی عثارے بیظا صدیس لکھا ہے صدرالشہید نے کہا ہے کہ بی سی ہے ہے بیشرح نقاب میں لکھ ہے جو بی ابوالکارم کی تصفیف ہے اور ای سے ملتے ہوستے میں بیستے اگر کمی نے بھول کر کھایا یا بیایا موست کی اور اس کو سے عمان ہوا کہاس ہے میراروز وٹوٹ کیا چگراس نے عمرا کھالیا تو اس پر کفارہ واجب شہو گا اورا گرجا نتا ہے کہ روز ہ بھولنے ہے تہیں ٹو ٹیا تو بھی ایام ابوصنیفڈ کے نز دیک کفارہ لازم ہوگا میں سے جے بیرخلاصہ ش اکسا ہے آگر کسی کو تے آئی اوراس کو بیرگمان ہوا کہ روز وٹوٹ سمیا پھراس نے بچھ کھایاتو اس پر کفارہ داجب نہ ہوگا اورا گروہ بیجا نتا ہے کہ اس سے دوزہ ٹیس ٹو ٹنا تو اس پر کفارہ داجب ہوگا ہیہ بحرالراکق میں لکھا ہے اگر کسی کواحدالم ہوا اور اس کو گمان ہوا کہ روز وٹوٹ کیا اور اس کے بعد عمراً کھالیا تو اس پر کفارہ واجب نیس بیمیدہ میں لکھ ہے اوراگر احتلام كانتم معلوم بے تو كفاره واجب ہوگا بیظمیر بیش لكھا ہے اگر كئے نے بیچنے لگائے اوراس كو كمان ہوا كماس سےروز و توٹ ' جاتا ہے بھرعر ان کھ لیا تو اس پر قضا اور کفار والازم ہوگالیکن اگر کسی فقید نے اُس کو بیٹنو کی دیا کدروز وٹوٹ کی یا اس کو حدیث الم پیٹی اور ال پراعناد كياتو كفاره واجب ند موكا يكي محم بإمام محر كيزد يك اورامام الديست كاتول اس كے خلاف به اورا كر حديث ك تاويل معلوم بهتو كفاره واجب موكايد جوايد مى اكھا به اگر كى خىمر مدفكايا يابدن پريامو تجمون پر بنل ملا اوراس كو كمان مواكدوزه توث كيا جرعما كي كھاليا تواس پر كفاره واجب موكاليكن اكروه جالى تھا اوركى نے اس كوروز ہ تو شنے كافتو كى درد يہ تق تو كفاره واجب ينه موكايد قرآوى قامنى خان شر كھا ہے۔

مسافرقيل از زوال اسيخ شهر مين والپس لوثا تو؟

اگر مسافراہے شہر میں زوال سے پہلے داخل ہوا اور وہاں پھند کھایا اور روز ہی نہت کر لی پھر عمد انجامعت کی تو اس پر کھارہ واجب نہ ہوگا ان طرح اگر مجنون کوزوال سے پہلے افاقہ ہوا اور اس نے روز ہی نہیں کہ مجامعت کی تو بھی بہی تھم ہے۔ بیسراج الوہاج میں کھا ہوا۔ اور اس نہر کھارہ واجب نہ ہوگا یہ الوہاج میں کھا ہوا۔ اگر کسی نے دوزہ تو زا کھر زوال سے پہلے نہت کی پھر پھر کھا لیا تو اس پر کھارہ واجب نہ ہوگا یہ کشف الکہر میں کھا ہے اور سے کہ اگر کسی نے دوزہ تو زا پھر ایسا بیار ہوا کہ دوزہ نیس دکھ سکتا تو ہمارے نزویک کھارہ ساقط ہو جائے گا بیان میں کھا ہے بیاس ہے بیاس کے بیاس کھا ہے۔

پس اصل ہمارے زوید ہے کہ اور اور ہوتی ہے کہ اگر کی تحض کی دن ہے آخر وقت ہی ہے الت ہوکہ اگر و وہ المت ہے کو ہوتی تو روز وقو ڑیا گرم ہوا اس ہوکہ اور اس کے بیار میں اور اس ہوگا ہو اور اس کے بیار کی اس ہوگا ہو اور اس کو بیار اس کے بیار کی اور اس کو بیار کا اس کے بود عوا کہ اس ہے روز وقو شرم کا گھا ہے اگر سواک کر کے بیار اس کے بود عوا کہ اس سے روز وقو شرم ہا تا ہے گا اس کے بود عوا آگر کی گھا ہے اگر کی تھیب کی اور اس کو بیار اس کو ای روز وقو شرم ہا تا ہے گا ہو گا تو ہوئی تو روز وقف اس معلا و کا کہ بیار کو کی تا اس کے بود کو اور اور ایس کو بیار کی کا دور وقو شرم ہوا کا بیاری ہوئی تو روز وقف اس کی قور اور وقت کی تاروز ہوئی تو روز وقو ٹر ویا گھر اس کو ای روز چین ہوا گا ہی ہوئی تو روز وقف اس کے بیار کی کھا ہے اگر کی ہوئی تو روز وقت کی تاروز ہوئی کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہوگیا تو بھی کہا تھا ہوگیا ہوگیا تو بھی ہوئی تو اس کے بیٹھ ہور میں گھا ہے اگر کی جا تو روز ہوئی کہا تا ہوگیا گا ہوگیا ہوگیا تو بھی ہوئی تو روز ہوئی کہا ہوگیا ہوگیا

اگر کسی مختص کورمضان کے دن میں قبل کرنے کے واسطے لائے اورائس نے کسی شخص سے (دوران روزوی) پانی مانگا اوراس نے پکڑا دیا پھر (معابعد) اُس کا خون معاقب ہوگیا تو شخ امام تلہیرالدین نے کیا ہے کہ اس پر کفار ہوا جب ہوگا اگر کسی نے اپنی خوشی سے عمد آدن میں عورت سے چامعت کی پھراس کوزیردتی بادشاہ نے سفر کو پھیجا تو تھا ہراصول کے بھو جب کفارہ ساقط نہ ہوگا کی تھی رہے میں لکھا ہے۔

ب√ب : ؈

### ۔ اُن عذروں کے بیان میں جن سے روز ہندر کھنا مباح ہوتا ہے

سفركا بيان:

منج کم ان کے سفرے بوروز و در کھنے کوم بی کرتا ہے جس ون سفر شروع کر دیا وہ وہ وہ وہ فر نے کا عذرتیں ہے بی فیا ٹید

علی لکھا ہے ہیں اگر کی نے وہ بی سفر کیا تو اس دور وہ وہ رہا جا تر نیس اور اگر دور ہ تو رہ یا تو کفارہ لازم نہ ہوگا اور اگر دور وہ و رہا تو کفارہ لازم نہ ہوگا اور اگر دور وہ و رہا تو کفارہ الازم نہ ہوگا اور اگر دور وہ تو ترکیا تو کفارہ الازم ہے کہ اس کھا ہے آئر کفی ہے ہوگیا تو ایس کے بعو جب کفارہ ساتھ نہ ہوگا اور اگر اپنے افقیار سے سفر کیا تو ہا تقاتی روایات کفارہ ساتھ نہ ہوگا ہے خلا صیس آگھ ہے اگر رمضان میں کسی نے سفر کیا چرکوئی چیز بھول کیا تھا اس کے لینے کو اپنے گھر کی طرف لوٹا اور اپنے گھر جس بھو کھا یا چرسز کو چلا گیا تو تی ہوگیا تو اور اپنے گھر جس بھو کھا یا چرسز کو چلا گیا تو تی ہوگیا تو اور ہو جس بھو گھا ہی کہ سفر کو چلا گیا تو تھی ہوگیا تو تو ہوگیا تھا ہوگیا کہ اس کو افقیار کر ہے جی بینے شہر میں کھا ہوگیا تھا ہوگیا کہ اس کو افقیار کر سے جی بینے شہر کہ ہوگیا ہوگ

معيادي بخاريامستقل بخاروا\_لي بابت علم:

ينخ فاني (پيراندسالي والا) كي بابت مسئله:

شیخ فانی اگر روز ویر قاور شہوتو روز ہ شدر کھے اور ہرروزے کے بدلے ایک مشکین کو کھانا کھلا دے میہ ہدا میں لکھا ہے بوزھی عورت کا بھی لیم عظم ہے بیسراج الوہائ میں لکھنا ہے شیخ فانی و پیخفس ہے جو ہرروز زیاد وضعیف ہوتا جائے یہاں تک کے مرجائے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور پیداختیار ہے کہ جاہے فعد بیداول رمضان میں ایک بار دے اور جاہے کل فعد بیہ خررمضان میں دے بید نہرالغائق میں لکھ ہے اگر فدیدہ ہے ہے بعدروز ویر قادر ہو گیا تو فدید کا تھم باطل ہوگا اور روز ہے اس پر واجب ہول کے بینها یہ میں تکعب ہے اور اگر قتم یا کمل کے کفارہ کے روزے تھے اور سے فانی ہونے کی وجہ ہے ان سے عاجز ہو کمیا تو ان کے بدیے کھانا کھلانا جائز نہیں اور قاعد وکلیہ اس کا بیہ ہے کہ جوروز ہ کہ خود اصل ہواور کسی دوسرے کو گوش نہ ہواس کے عوض میں جب روز ہ رکھنے ہے ماہوس ہواتو کھانا دے سکتا ہے اور جوروز ہ کدووسرے کا بدل ہواور خود اصل نہواس کی موش میں کھانا نبیں دے سکتا اگر چہ آئندہ روز ور کھنے ہے ہ بوس ہو گیا ہومثلاً قتم کے کفار و کے روز و کے بد لے بیں کھا تا دیتا جا ترخیش اس لئے کد وخود دومرے کے بدل میں اور کفار وظہار اور کفار ورمض ن من اگرا چی فقیری کی وجہ ہے ناام آزاد کرنے اور بڑھانے کی وجہ ہے دوز ورکھنے ہے عاجز ہوتو اس کے موض میں ساتھ مسكينول كوكمونا كملاسك إس واسط كدييفد ميروزه كوش من نص عدابت مواب بيشرح طحاوى من لكهاب اكررمضان كا روز ہمرض پاسفر کےعذر ہے نویت ہو گیااور و ہمرض پاسفراہمی باتی تھا کہ د ہمر کیا تو اس پر تضاوا جب بین کیکن اگراس نے بیدومیت کی ہوکہ دوز و کے موض میں کھاٹا کھاڈیا جائے تو وصیت سے ہے واجب بیس ادر اس کے تہائی مال میں سے کھاٹا کھلایا جائے اور اگر مریض ا جی ہوگیا یا مسافر سفرے والیس آیا اور اس قدر وفت اس کو ملا کہ جس قدر روز ہے فوت ہوئے تنے ان کی قضا کرسکتا تھا تو اس بران سب کی تضال زم ہے ہیں اگرروز سے بیں رکھے اور موت آسمی تو اس پر واجب ہے کے فدیدی وصیت کرے بید کع میں لکھا ہے اور اس کی طرف سے اس کا ولی ہرروز و کے عوض میں ایک مسکین کونصف صاع کیبوں یا ایک صاع جمودرے یا جودے دے یہ جدایہ میں الکھا ہے اور اگر اس نے وصیت تہیں کی اور وارثوں نے اس پراحسان کر کے اپنی طرف سے فدید دیا تو بھی جائز ہے لیکن بغیر وصیت كان يروا جب شيس بي قمآه ي قامني خان مي لكما بـ

شرح وقابیش لکھا ہے ضیافت واجب روز وشی عذرتیس بینہا بیش لکھا ہے مجنون کواگر دمضان کے پکو حصد میں افاقہ ہوگیا تو گذشتہ دونوں کی قضالا زم آئے کی اور اگر پورے مہینہ جنون رہا تو قضالا زم نہ آئے گی اور ظاہر روایت میں اس جنون میں جو بالغ کے بعد ہو اور اس میں جو بلوغ سے پہلے ہو پکوفر تی ٹیس ریجیط سرحی میں لکھا ہے۔

اگر رمضان کے آخر روز میں زوال کے بعد افاقہ ہوتو تضاوا جب نہ ہوگی یہ کھایا اور نہا یہ میں کھا ہے اگر تم مرضان ب

ہوش رہاتو اس کے روز نے تضاکر ہے گا یہ کہا جماجی ہے یہ معراج الدرایی لکھا ہے اگر کی کوردی ڈو بنے کے بعد ہے ہوشی یا جنون

ہو کہا اور کی روز تک بیرحال رہاتو اس شب کے بعد جودن آئے گا اس دن کا روز و تضا نہ کر ہے اس لئے کہا گر اس کو معلوم ہے کہ اس

دن کے روز ہ کی نہیت کر کی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ روز ہ ہو گیا اور اگر یہ بات جی معلوم تو ظاہر حال کی ہے کہ نیت کی ہوگی اور عمل طاہر

مال پر واجب ہے کی اگر مسافر ہو یا ایسا محض ہوجس کو رمضان میں روز ہے تو ڈے (جنی جوز نے) کی عاد سے نے تو اس پر تضاوا جب

ہوگی اس لئے کہ ظاہر حال اس کا نہت پر والات نہیں کرتا ہے ابدی میں لکھا ہے قائری اگر جانا ہو کہ وہ رمضان میں دخمن سے لا سے گا اور

روز ہ رکھے میں اس کو صف کا خوف ہوتو اس کو روز ہ تو ڈ تا جائز ہے یہ چیل مرضی میں لکھا ہے پھر اگر لڑائی کا انفاق شہوتر ہے مال کہا کہا تھا نے کی حاجت ہے مرض کا بیرحال ہی ہوتو اس پر کفارہ

واجب شہوگا اس لئے کہ لڑائی میں تو ت حاصل کرنے کے واسطاول کھانا کھانے کی حاجت ہے مرض کا بیرحال کیل ہے تا ہو کہ وہ اپنے اس کو روز ہ تو زنا جائز ہو کہ وہ اس کو ایسا ضرر ہے کہ روز ہ تو زنا جائز ہو ہو گا تو ہی رہونے ہے مرض کا بیرحال کہا تا کھانے کی حاجت ہے مرض کا بیرحال کیل ہو تا ہو تو اس کو ایسا کھا ہے گا تو ہی رہونے ہے کہ روز ہ تو زنا جائز ہو ہو تھا ہی کہ دور ہ تو تا ہو کہ دورہ ہو تا ہو تو دورہ ہو تو تا تا ہو کہ وہ اسے بھر میں معنول ہوگا تو اس کو ایسا ضرر ہے کہ روز ہ تو زنا جائر ہو ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو بواج ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تا

نېرځ:©

### نذر کے بیان میں

ئندرىشروط:

ے توڑنے سے بیمراد کردوزہ شدر کھنے کی عادت ہے جیسے قائل وفاجر لوگ ہوتے ہیں اور مترجم نے اظار کا ترجمہ سرسری زبان سے دوزوتو زیا لکھ ہے اس سے ہوشیار رہنا جا ہے۔

باور يمي مخارب بيراجيد عي المعاب

نذر كروز كى بابت معين الفاظ ندكبنا:

آگر ہیں کہا کہ اندتھائی کے واسطے میر نے مدو ؛ جب ہے کہ ایک دن روز ورکھوں تو اس پر ایک دن کا روز وواجب عہا ہے اور
اس کے اواکر نے کے واسطے دن میمین کرنے کا اس کو اختیار ہے اس روز وجس بالا جماع اس کو مہلت ہے اور اگر ہوں کہا کہ اندتھائی
کے واسطے میر نے نہ مدواجب ہے کہ دووون یا تین دن یا دی ون کے روز نے دکھوں تو ای قد رواس پر واجب ہوں کے اور ان کے اوال کو اسطے میر نے کا کوئی وقت میمین کر لے اور اگر جا ہے جدا جدار کے جا ہے برابر رکھنا کر نذر میں برابر دکھنے کی نبیت کی تھی تو برابر رکھنا کا زم ہوگا ہیں اگر نذر میں برابر روز ور کھنے کی نبیت کی تھی اور ایک در میان میں روز و تدرکھایا ان روز و ل کی مدت میں حورت کو حض ہو گیا تو از مراز روز سے شروع کی نبیت کی تھی اور برابر روز سے دکھ لئے تو از مراز روز سے شروع کی نبیت کی تھی اور برابر روز سے دکھ لئے تو از مراز روز سے شروع کی نبیت کی تھی اور برابر روز سے دکھ لئے تو جانز ہے بیانی قامنی خان میں کھیا ہے۔

ا نی الاصل بعانی فیه فلای فانهر شی مرادید کرجس دن قلال مریش اجها موگامتر جم نے تصور معاف ہوئے کے معنی کئے ہی کو ہے کی تکم نیس بدلنا ہے۔ ع تول اصور پوار و بور کا تر جر فکھا اور پین مجم افتذاع کی زبان نے قائل ہا دووش شاید دن دول کئے ہے جمیشے کی نیت ہو تکے۔

نز دیک اس پروس دن کے اور صافیین کے نز دیک ساتھ دن کے روز ہے واجب ہوں گے میسر اجیدیش لکھا ہے۔

ار ایوں کہا کہ آپ کے واسطے میرے فرصوزے واجب ہیں تو تیم وون کے دونے واجب ہوں گے بیٹی القدیم میں لکھ ہاور الر یوں کہ کہ الاندتی تی کو اسطے میرے فرصواجب ہوں گے استان اور کی کہا کہ آستا اور اگر یوں کہا کہ آستا اور ایسے دونے دونے دوئے دوئے القدیم کان بیل کھ ہے کہ اور آپ ہوں کہا کہ آستا اور ایسے دونے دونے دوئے دوئے القدیم کان بیل کھ ہے کہ محت کے بیا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے فرسا کی جو کا روز ہوا جب ہوگا اور تیمان کی روزے واجب ہول کے لیکن اگر اس سے اس سے نو سات دن کے روزے واجب ہول کے لیکن اگر اس سے اس نے فواس جو دن کی نیت کی تھی تو ای ایک دون ہوا جب ہوگا اور تیمان کی راہے ہے بیر مران آلو ہائ بیل کھ ہے اور اگر یوں کہا کہ تر بیک دونے ہوں گے دونے ہوں گے اور سامین کے نز دیک جو بیک روزے واجب ہوں گے اور اگر یوں کہا کہ اس میرین کے خود کی ہونے کے عمول کے دونے دولوں گا تو اس پر اس مہینہ بی جد ہوں گے دونے دولوں گا تو اس پر اس مہینہ بی

القوامند الله واضح الوكدا أجمع جمع بي تو كمترجع كثرت وى ب يامعبوداس مبين كي جعد لئے جائي كيونك اول الف الام عمود لين ج بينا كدامول المقلد على مقرر بواب كى ارخ ب موانا تاخس الائتر مرئسى نے كہا ہے كہ يكى اسى بي يظهير بياس اكھا ہے۔

نذر كي عم من قصد وغير قصد كاتحكم:

اگریوں کہنے کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک ون کا روز در کھوں اور اس کی زیان سے بول

المل على بصعته عشر يومًا عِلْمَ المُح مُح في زيان على فاص بهر جمداتو عدا

خ - كذا كذا يوما بدون واؤ\_

ع قول المعول من كرا بول كرمتر بم في تصاح كياريكم بحى زيان م في كرماته العول بحث من متعلق بالبذا العمل كي مبارت برهم في كرم ي بنايع في عن الله على صوح البعدة اوراً كده برجيدة في بحل في أورو في كاور بوشيار دينا جائية -

نگل گیا کرمین کے روز سے رکھوں تو مہینہ جر کے دوز سے واجب ہوں گے اس لئے کرنڈ دی تھم جی قصد اور غیر قصد برا بر ہے اور اگر ایس کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میر سے قدم مہینہ جرکے دوز سے واجب ہیں کے روز سے واجب ہوں گے اور جون سامہینہ علیا کہ القد تعالیٰ کے دائی ہیں کہا کہ القد تعالیٰ کے دوز سے مجھوں کو لیے این ہوتا ہیں مہینہ کے دوز سے محول تو اس مہینہ کے جنتے مرات الو بات میں تکھا ہے اور اگر ہوں کہا کہ القد کے واسطے میر سے فرمر واجب ہوگا اس مہینہ کے دوز سے محول تو اس مہینہ کے جنتے دون ہوں گا کہ القد تعالیٰ کہ واسطے میر سے فرمر واجب ہوگا ہوں کہ ہونہ ہوں گا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میر سے فرمر واجب ہوگا ہوں گی تو جواس کے اور اگر ہوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میر سے فرمر واجب ہوگا تھی دونر سے اور اگر ہوں کہا کہ القد تعالیٰ کہ واسطے میر سے فرمر واجب ہوں گا واجب ہوں گا اور اس میں دونر واجب ہوں گا وادر اس میں دونر واجب ہوں گا وادر اس میں دونر واجب ہوں گا وادر اس میں دونر واجب ہوں گا ہوں میں دونر واجب میں اس کو افتیار ہے کہ دونر ہوں گا کہ واجب میں دونر واجب میں کہا کہ القد تعالیٰ کے واجب میر سے فرم سے کہ شوالی اور وی میں دونر واجب ہوں گا ہوں گا کہ واجب میں دونر واجب ہوں گے دوروز سے دونوں میں دونر کے حساب سے ان کے دونر سے دوروز سے دونوں میں دونوں میں دونر کے حساب سے ان کے دونر سے دوروز سے دونوں میں میں گھا ہے۔

اگر ہیں کہا کہ اللہ تعالی کوا سطے میرے قرمہ واجب ہے کہ بین مینے کے دوزے رکھوں اور شوالی اور فیقعد واور فی الحجہ و ان روز وں کے واسطے میں کیا اور فیقعدہ اور قری الحجہ میں میں دن کے مینے شے اور شوالی انتیس دن کا تو اس پر چیدن کے روزے قطا واجب ہوں کے بیر ظلامہ شی کھیا ہے اور اگر ہوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے قرمہ واجب ہے کہ شل ماہ رمضان کے ایک مہید کے روزے رکھوں تو اگر برابر روز ور کتے میں دمضان کی مثال دی ہے تو ایک مینے کے برابر روزے رکھنا واجب ہے اور اگر مدوش مثال دی ہے یا پھونیت جیس کی تو تمیں ون کے روزے واجب جا ہے ان کو جدا جدا واوا کرے جا ہے تیم اوا کرے بیر محیط میں کھا ہے اور تو ازل میں ہے کہ ہم ای کوا فقتیار کرتے جیں بیتا تا رفانے میں کھا ہے اور اگر مسرف واجب ہونے میں مثال دی تھی تو جدا جدا روزے

ر کھنا اس کو جا تزیب بیاتا وی قاضی خان جی اکھا ہے۔

اگریوں کہا کہ النہ تعالی کے واسے میر نے ذہرای سال کے دوزے واجب بین تو عیدالفظر اور حیدالاگی اورایا م تشریق کے روزے ندر کھے اور پھر ان کی گذار کھے گذائی البدایہ اور یہ تھم اس وقت ہے کہ میدالفظر کے تضاوا ہے بہا ہے اور اگر شوال میں کہا تو عید الفظر کی قضاوا ہے بہا ہے اور اگر شوال میں کہا تو عید الفظر کی قضاوا ہے بہیں بیر فتح القدیم میں غاید البیان نے نقل کی ہے اور اگر اول کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذرایک سال کے دوزے واجب بیں اور سال معین نہیا تو عید البیان نے تمین رمضان کے اور وعید یز اور تمین فی نفسا ہے سے ایک سال کے دوزے واجب بیر مضان کے اور وعید یز اور تمین ایا متشریق کے اور اگر یوں کہا کہ الفتہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ قاص اس سال کے دوزے واجب بیر تو اس پر رمضان کی قضا واجب نہیں تو اس پر مضان کی قضا ہے دوئے اور اگر یوں کہا کہ الفتہ تعالی کے دوزے وقت اگر اس واسطے کہ یورے سال میں مضان کی قضا کے دوزے قت اگر سال میں مال کے دوزے وقت اس سال میں مضان کی قضا کو دوزے قت اگر سال کہ مسال کہ مال میں مضان کی قان میں کھا ہے۔ دوزے قت اگر سال کہ مسال کی میں ایم میش ہوئی ہوئی ہوئی کہ مال میں مقان میں مفان میں مفان میں کھا ہے۔ دوزے قت اگر سال واسطے کہ سال کمی ایام میش میں دوزے وقت اگر سال کہ دوزے میں مال کے دوزے میں مفان میں مفان میں مفان میں کھا ہے۔

ع قرار کریوں کو میں کہتن ہوں کرمتر ہم نے میں تا تسبیلا تکھاہ رامل میں ہوں ہے کہ اگر کئی نے عمر فی زبان میں یوں کہا کہ دند کی ان اصوم الشمر تو بی مہیز جس میں اس نے ایسا کہ ہے لیا جائے گائیں ہی واجب ہے کہ اس کے یاتی وقوں کے دوزے دکھا در اگر افظ الحقیر ہے اس نے کوئی معبود مہینہ مراد لیا ہوتو اس کی نیت کے موافق ہوگا گذاتی الحیا۔

اگر بول کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ صوم دہرواجب ہے توج مینے کے دوز ہے واجب ہول مے اور اگر بول کہا کہ صوم الد برواجب بیں تو تمام بمر کے روزے واجب نبول مے بیفاوی قاضی خان میں اکھاہے جب دوز وکی نذر کو کسی شرط پرموقوف کی تواس شرط کے موجود ہوئے ہے پہلے اس نذر کا ادا کرنا بالا جماع جائز نہیں اور اگر تذر کے روز دن کے لئے کوئی مہینہ عین کیا اور اس وقت ہے بہیے ان کوا د؛ کر دیا مثلاً ہیں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسٹے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے روز ہے رکھوں اور اس کے وش میں رہے الاول کے روزے رکھ کئے تو امام ابو بوسٹ کے نزد یک جائز ہے اور مین قول امام ابو حذیقہ کا ہے اور امام محر کے قول کے بهو جب جائز نبیس بیمیط می لکھاہے اور اگر یوں کہا کہ اگر میر اقسور معاف ہوجائے گا تو میں اس قدرروز ہے رکھوں گا تو جب تک بوں ند کے کہ بیاند کے واسطے ش اسے اوپر واجب کرتا ہوں تب تک وہ روزے واجب ندہوں مے بیتھم ہموجب تیاس کے ہے اور استحسان یہ ہے کہ واجب ہوں کے اور اگر یزرکوکی چیز پر موق ف نیس کیا تو کسی طرح واجب ند ہوں کے ند بموجب آیا س کے ند ہو جب استعمان کے بیفسیریویں تکھا ہے اگر کسی نے اپنے اور مہینہ جرکے دوزے دا جب کر لئے چرو ومہیندے کر رئے سے پہلے مر میا تواس پرمهید بحرے روزے واجب جوں مے اور اس پر لازم ہے کہاس کی دمیت کرے اور جرروزے کے بدلے نصف ماع کیبول دیئے جا تھی خواہ ان روز ون کے لئے مہینہ معین کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ مسئلہ باب احتکاف میں مذکور ہے مریض نے اگر یوں کہا کہ القد کے واسطے میرے او بروا جنب ہے کہ ایک مہینہ کے روزے رکھوں اور تشدرست ہوئے سے میلے مرکیا تو اس بر پھول زم نیس ہے اور ا گرایک دن کے داسطے تندرست ہو گیا تو اس پر واجب ہو گیا تو اس پر داجب ہے کہ مہینہ مجرکے روز دل کے فدید کی وصیت کرے امام محر نے کہا ہے کداس پراشنے وٹوں کے فدریری وصیت واجب ہوگ جتنے وٹوں تندرست رہا ہے بیا خلاصد لکھا ہے اورا کر ہی کہا کہا مند کے واسطے میرے فرمدواجب ہے کہ برابر دوون کے روزے مہینے کے اول اور آخر رکھوں تو اس برواجب ہے کہ پندر ہویں اور سولھویں تارخ كروز \_ يور يوركم بياناوي فاض فان يس اكما بـ

اوراگر بوں کہا کہ الند کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے مہینے مٹے روزے رکھوں پھراس نے کفارہ ظہار کے واسطے دومہینے کے ہرا ہر روزے دکھے جن بیس ہے ایک رجب بھی تھا تؤ جائز ہے اور رجب کے مہین دکی قضا اس پر واجب ہوگی مہی اصح ظلام میں ہ

ہے یظ ہیر بیش تکھ ہے۔ بارس : ع

اعتكاف كابيان

اعتكاف كينسير تغييمُ اركان شروط وآواب خوييال اورمفسدات ومكرو بات

اعتكاف كيتنبير:

اعتكاف كى اتسام:

اوراس کی تین تسمیس بین ایک واجب ہےاوروہ نزر کا اعتکاف ہے خواہوہ نزر کی شرط پر موقوف ہویا نہ ہواور دوسری سنت ایسی نفظ صوم دہر جو بغیر الف ولام ہےادر صوم الدہر جومع الاف ولام ہےان دوتوں کے تھم جدا جدا ہیں۔ موکدہ اور دہ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف ہے تیسری مستحب اوروہ ان دونوں قسموں کے سواہے بیافتح القدیم بیس لکھاہے۔

اعتكاف كى شروط:

شرطیں اس کی بہت ہیں جملہ ان کے نیت ہے ہیں آگر یغیر نیت کا حکاف کرے گاتو بالا جماع جا زئیس بہ معران الدرایہ میں کھا ہے اور جملہ ان کے مید جماعت ہے ہیں جس میر میں افران اور اقامت ہوتی ہود ہاں اعتکاف جا تزہ ہیں جمح ہے بی خلاصہ میں کھا ہے اور سب سے افضل بیہ ہے کہ میر الحرام میں احتکاف کرے پھر میر نیوی ملی انقد علیہ دملم میں پھر بیت المقدی پھر جا مع مسجد پھراس مسجد پھراس مسجد پھراس مسجد پھراس مسجد پھراس مسجد پھراس میں جہاں جماعت بڑی ہوتی ہو بیت بین میں کھا ہے اور خورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہو ہیں اعتکاف کرتا اس کے حق میں ایسا ہے جسے مرد سے واسطے میں اعتکاف کرتا ہے وہاں سے صروری جا جت میں اعتکاف کرتا اس کے حق میں ایسا ہے جسے مرد سے واسطے میں اعتکاف کرتا ہے وہاں سے مروری جا جت میں اعتکاف کرتا ہے وہاں سے مروری جا جت میں اعتکاف کرتا ہے وہاں مرحدی کی تعنیف ہے اور اگر مجد جماعت میں اعتکاف کر ہے گئر میں گھا ہے اور پھی جا تزہے اور کرووہ ہے یہ چیا سرحدی میں کھا ہے اور پھی صورت افضل ہے اور اس کے واسطے کہ کی میں بہت سے اور پھی جا تزہے کہ وہ رہ اسے گھر میں ٹمازی چکہ کے موااور چک اعتکاف کرے بہتے میں کھا ہے۔

اگراس کے گھریٹی کوئی جگر تمازی مقرور بہوتو کی جگر کوفاز کے واسطے مقروکر لے اورو ہیں اعتکاف کر لے بیز اہدی میں
کو ہے اور مجلہ ان کے روزہ ہے اور وہ اعتکاف واجب ہیں با اختلاف پر واجت واحد و شرطے اور فاہرا او وابد ہام ابو صنیفہ ہے
کہ اعتکاف فل میں روز و شرفی تیں وافل ہوا اور ہی تول صاحبین کا ہے فاہر قد ہب کے ہوجب کم ہے کم ہدت اعتکاف کی کوئی مقد ارمقرو
لہ ایک کہ اگر سی ہیں وافل ہوا اور بین تول کہ جب تک سید ہے باہر نگوں تب تک اعتکاف کی کوئی مقد ارمقرو
ہور اگر ایک رات کے اعتکاف کی نظری باس نے کی ایسے ون کے اعتکاف کی نظر رکی جس بیں باکو کھی اور اگر ایک رات کے اعتکاف کی نظر رکی جس بیں باکو کھی اور اگر ایک رات کے اعتکاف کی نظر رکی باس نے کی ایسے ون کے اعتکاف کی نظر رکی جس بیں باکو کھا تو اگر دی جس بی باکو کا اور اگر ایک رات کو اسطے ہی روز ور رکے معتکاف کی نظر رکی ہو جس بی باکو کی اس بی اور اگر ایک اور ایک اور ایک کہ احتکاف کی دور ور اور کے بیشیں کہ اعتکاف کی نظر رکی تو نظر رکی تو نظر رکی تو نظر رکی تو نظر رکی تا میں اعتکاف کی دور اس بی برابر روز ور کے اعتکاف کی دور اس بی برابر روز ور کے اعتکاف کی نظر رکی اور رمضان ہی برابر روز سے رکھ بید میں لگھا ہے اور اگر اس بی برابر روز سے رکھ بید میں اعتکاف کی نظر رکی اور رمضان ہی اور اس بی برابر روز سے اور اگر اس بی برابر روز سے برابر بوان میں اعتکاف کی نظر رکی اور رمضان ہی اعتکاف کی نظر کی اور رمضان ہی اور تو کی ایک کے کہ تف شہ اور کوئی ہی بی بی برابر معتکاف کی نظر کی اور رمضان ہی اور تو کوئی ہو بی برخی اور میں اور خلا صدی میکھا ہے۔

عورت اورغلام کے اعتکاف کی بابت اجازت ضروری ہے:

۔ اگر صبح کے وقت کسی تخص کا نقل روز ہ تھا بھر پھے وقت گذر جانے کے بعداس نے بید کہا کہ اللہ کے واسطے میر ۔۔ ذررواجب ہے کہ آئی کے روز ہ کا احتکاف کروں تو امام ابوطلیقہ کے قول کے بموجب قیاس بیہ کہا عنکاف مسیح نہیں ہوگا اس واسطے کہا عنکاف واجب بغیر روز ہ واجب کے میخ نہیں ہوتا اور مجملہ ان کے وقت روز ہ نگل تھا لیں اب واجب نیس ہوسکا بیمجیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے

مسلمان اورعاقل ہونا اور جنابت اور چیق وفقاس سے پاک ہونا ہے اس لئے کہ کا قرعبادت کی ابلیت تھیں رکھتا اور جنون نیت کی اہلیت تہیں رکھتا اور جنابت اور چین و نقاس کی حالت جی مسجد جن آٹا منے ہے بالغ ہونا اعتکاف بھی ہے واسطے شرط تیں ہے ہاں جو وہ لئے اس کی اعتکاف بھی ہوگا اور مرد ہونا اور آزاد ہونا بھی شرط تیں ہے ہاں گورت کا اعتکاف اگر اس کا شوہر ہوتو یا جازت شوہر اور غلام کا اعتکاف بو جازت مالک سے بیدائع بی نظما ہے ہی اگر ہو ہر گورت کو اعتکاف کی اجازت دے چکا تو پھر اس کے بعد اس کو منح کر دے تو وہ منح کر نے کا اختیا رئیں اور اگر منع کر رہے تو وہ منح کر دے تو وہ منح کر دے تو وہ منح کر دے تو وہ من کرنا ہے ہو اور مالک اگر اجازت دیے کے بعد پھر غلام کو اعتکاف سے منح کر دے تو وہ منح کرنا ہو گا ہو گا تھی اور مالک اس میں گنبگار ہوگا مکا تب کو اختیار ہے کہ بغیر اجازت مالک کے اعتکاف کرے اور مالک کو اختیار تیں کہ اس کو منح کرے یہ تو تو کی تو من خان من کھو ہے۔

اگر عورت نے اعتکاف کی نذرکی تو شوہر کو اختیارہ کہ اس کوئٹ کرے اس طرح اگر قلام اور پائدی نے احتکاف کی نذر کی تو مالک کو اختیارہ کے کہ اس کو اختیار کے کہ منظم کرے کے منظم کرے کہ منظم کرے کہ منظم کرے کہ منظم کرے کہ اس کو اس کی قضا کریں یہ فاتے الفتاری ہے کہ اس کو اور اس کو اور کو رہت کو ایک مہینہ کے احتکاف کی اجازت وی اور مورک اور اگر ایک اراد و کیا کہ برابرایک مہینہ کے احتکاف کر اور اگر ایک معین مہینہ کے احتکاف کی اجازت وی اور اس نے برابرایک مہینہ کا حتکاف کیا اختیار منس یہ معین مہینہ کے احتکاف کی اجازت وی اور اس نے برابرایک مہینہ کا احتکاف کر اختیار منس یہ معین مہینہ کے احتکاف کی اجازت وی اور اس نے برابرایک مہینہ کا احتکاف کیا اختیار منس یہ معین مہینہ کے احتکاف کی اجازت وی اور اس نے برابرایک مہینہ کا احتکاف کیا اختیار منس یہ معین مہینہ کے احتکاف کی اجازت وی اور اس نے برابرایک مہینہ کا احتکاف کیا تو اب اس کوئٹ کرنے کا اختیار منس یہ میدا مرحمی میں کہا ہے۔

#### آ داپ اعتكاف:

نیک ہاتوں کے سوااور کلام شکر ہاور رمضان کے افراض کے احتاف کا التوام کر ہاورا عثاف کے واسط افضل مہد افتیار کر سے بیسے مہر حرام اور مہر ہا مع ہر مرح الو ہائی میں کھا ہوا و حکاف بیس قرآن کی طاوت اور صدیت اور طم اور تعیم اور اسرے بیسے کی طفی اللہ علیہ و کرا نہیا جائیں اسرام اور قد کر وصافی اور امرود ین کے لکھنے کا شفل رکھے بیٹ افقدے بی کھا ہوا ورا کر ایک ہا تھا ہوا ہوا ہور اور کی بیس کھا ہوئے بیاں احتاف کی بس ظاہر ہیں اس لئے کہ الی ہا تھی کہ سے فار میں اس لئے کہ الی ہوئے القدے بی اس لئے کہ اور التر ب الی کی طلب بیس اپنے آپ کو بالکل اور اسرام کی سے برد کردیتا ہواور دیا کے اشفال سے جو بندہ کو اللہ کہ آپ کو دور کردیتا ہوا و والی سے برد کردیتا ہوا و دیا کہ استفال سے جو بندہ کو اللہ کہ اور طلب بیس الی کہ باتو طلب کی اسرام بیس کے اسرام کی میں اسرام کی میں میں اسرام کی میں میں اللہ میں اسرام کی بیس کی تعیم کی بیس کی تعیم کی اسرام کی بیس کی تعیم کی بیس کو اس کا میں اس کی تعیم کی بیس اور وی دور و دیا کہ اس اور کا میں دور و دور و

ا محرادرت کے داسلے مجد علی احتاف کن نیس ہے باکہ کری علی ادا کرے چھے ترکور ہوا۔

ع كوتكر نماز كا تظاركرنے والے كونمازي كا اواب الكے

#### مفسدات اعتكاف:

مفسدات اعتكاف كابيان مجملدان كممجد سيا برنكاتا بي معتكف كوچائة كممجد سي بابر فك ندرات من نددن یں مرعذرے نکے تو مضا نُقد تیں اور اگر بغیر عذرا یک ساعت کے واسطے نگا اتو امام ابوھ نیفڈ کے نز دیک اعتفاف فاسد ہو کیا یہ محیط میں لكه بخوا وعمداً تكلا بوخوا وبمول كريية فأوي قاضي خان ش الكها بــ

عورت الني كمرك مجداء كاف عدوس كالكرز الحدجائ ميجيط مزهى ش لكعاب أرعورت مجديس متكف تم اوراى حالت ش اس كوطانا ق وى كن تو اس كوميائية كدائية محرش جلى جائة اوراى اعتكاف يرينا كرك ايين محري معتكف بوجائة اور معجملہ عذروں کے پاکن نداور پیشاب کے لئے اور جمعہ من ہے کے واسطے نکلتا ہے لیس اگر پیشاب پاکٹا ندکے واسطے نکلے تو تضا حاجت ے واسطے کھر بیں داخل ہوتو مضا کقتبین اوروضو سے فارغ ہوتے ہی مسجد بیں آ جائے اورا کر کھر بیں ایک ساحت منہرا تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک اعتکاف فاسد ہوجائے گا بیمحیط ش لکھا ہے اور اگرمے کے قرب بی کسی دوست کا محر ہوتو اس پر بیضرورنہیں کہ قضا حاجت کے واسطے وہاں جائے تھر کونہ اے اور اگراس کے دو تھر ہوں ایک قریب اور ایک بعیدتو بعض نقها کا بیتو ل ہے کہ بعید مکان کا جانا جائز نيس اگروبال جائے كى تو اعتكا ف باخل ہوجائے كابيسراج الوباج بس كلما ہے اور جب كس ما جت كے واسطے فكاتو اس كو جائزے کہ آ ہتر آ ہتد میلے برنہا بریم لکھا ہے اور یکی منابری منابری الما ہے کھانا اور بینا اور مونا اسینے احتکاف کے مقام میں جاہئے اس لئے کہ بیاکا ممجد بیں ہوسکتے ہیں ہیں باہر نکلنے کی ضرورت نبیں بیابدا اید بیل اکھا ہے اور جعد کی نماز کے واسطے سورج کے زوال کے وقت نظرتو خطبداور جمد نوست شامواور الرنوست مونے كاخوف موتو زوال كا انتظار كرے ليكن البيے وقت فكے كدچامع مسجد عي بي كام كر جار ر تعتیں خطبہ کی اذان سے پہلے بڑھ لے اور جعدے بعد بقدر جاریا جدر کعتوں کے وہال تفہرے میانی میں لکھا ہے ہیں اگرایک ون رات وبال شهرايا بحروي اعتكاف يوراكياتوا عنكاف فاسدت بوكا كمركروه بيرسان الوبائ بش لكعاب اكرمسجد سيكى عذركي وجه ہے لکا مثلاً معدر كركن يا زبروت كسى نے نكال ديا اور اس وقت دوسرى معيد على واغل جوكيا تو استحسان بدہ كدا هنكاف فاسدند موكابيد

ا ک طرح اگر اپنی جان یا مال کے خوف سے نکلے تو بھی میں تھم ہے مید بین میں تکھا ہے اگر پیشا ب یا یا مخاند کے واسطے نکا تھا اور قرض خواہ نے اس کوا یک ساعت روک لیاتو امام الوحنیف کے فزویک اعتقاف فاسد ہو کیا صاحبین کے فزویک فاسد کے میں ہواامام سرنسی نے کہا ہے کد معامین کا تول مسلمانوں مرزیادہ آسان ہے بیر خلاصہ بی لکھا ہے میاوت مریض کے واسطے بھی ندینکے ب بحرالرائق حمي لكعديب أكرجنازه كواسطي تكلاتو اعتكاف فاسد بموجائ كااورا كرجنازه كي نماز كواسط تكلاتو بهمي اعتكاف فاسد بهو جائے گا اگر چاس كے سوااوركوئى نماز بر حانے والا نہواوراگر ۋوستے يا جلتے كو بچانے كے واسلے تكال تو بھى احتكاف فاسد ہو كاتبيين م الكهاب اوراكرياري مح عذر اليك ساعت باجر فكالاقوا عنكاف فاسد بوكيا يظهيريه على لكهاب اوراكرنذ راورالتزام كووتت بيشر ماكر في كم كرعيادت مريض إنماز جنازه بالجلس علم عن حاضر مون كواسط فكا توجائز بيتارتار فانيد من جوة القل كيا ے اگر اذان کے منارہ کے اوپر چڑھے تو بلاخلاف بیتھے ہے کہ اعتکاف قاسد نیس ہوتا اگر چہ اس کا ورواز و محدے باہر ہویہ بدائع عمل لکھا ہے موذ ن اور غیرموذ ن اس تھم میں برابر ہیں میں تھے ہے بیرخلا صداور فتاویٰ قاضی خال میں لکھا ہے۔ اكرسرا پناكس اين محروالي كاطرف كوتكال ديتاكه ومروحوئ ويجيمه فاكتريس بيتا تأرغانيدي لكعاب بيسب عكم

اعتکاف واجب کے ہیں لیکن اعتکاف فل میں اگر عذریا غیر عذر سے نظات طاہر دوایت کو ہموجب کی مضا کہ تہیں تخذیم ہے کہ اگر مریض کی عیادت کو جائے یہ جنازہ میں حاضر ہوتو کی مضا کہ تیمیں یہ شرح تقاییمی ہے جو شخ ابوالمکارم کی تصنیف ہے اور تجملہ ان کے جماع اور اس کے لوازم ہیں معتکف پر جماع حرام ہے اور اس کے لواز بھی حرام ہیں چیے میاشرت اور بوسداور مساس اور معافقہ اور و جماع جو فرج سے باہر باہر دات ون اس تھم میں ہرا ہر ہیں اور حماع عمرا ہو یا جمول کر جودات میں ہو یا دن میں ہوا عتکاف کو قاسد کر و بتا ہے خواہ افزال ہو یا نہ ہوتو والوازم جماع ہے اگر افزال ہوئیا قواعتکاف قاسد ہو جاتا ہے اور اگر افزال نہ ہوتو فاسد تمیں ہوتا یہ بدائع میں لکھ ہے اگر خیال یا تد میں موجود ہوتا ہے اور اگر افزال نہ ہوتو فاسد تمیں ہوتا یہ بدائع اور قدام میں ہوتا ہے ہوگا ہوتا ہے ہوگا ہوتا ہوگیا تو اعتکاف فاسد تھیں ہوتا ہے ہوگی ہوتا ہے اسلام میں بھی ہی میں کہ سے یہ افزال ہوگیا تو اعتکاف فاسد تھیں ہوتا ہے ہوگی ہوتا ہوگیا تو اس کہ ہوتا ہوگیا تو اس کہ ہوگی ہوتا ہوگیا تو اس کا بھی اس کھا ہے ہوگراس کو مضا کہ ہوتا ہوگیا تو اس کا بھی اس طرح تھم ہے یہ بدائع اور فار میں کھا ہے یہ بدائع اور فار میں کھا ہے۔

منجملہ ان کے ہے ہوتی اور جنون ہے سرف ہے ہوتی اور جنون سے بال تفاق احتکاف فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پہم ہونا منقطع نہ ہو جائے اور اگر کئی روز تک ہے ہوتی رہایا گئی روز تک جنون رہا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پرواجب ہے کہ جب اچھا ہوتو از مرنو اعتکاف کرے اور اگر جنون کئی برس تک رہا تھر افاقہ ہواتو اس پرواجب ہے کہ اعتکاف کو تضا کرے یہ بدائع میں مکھ ہے اور اگر معتوٰہ تا ہوگیا بھرکئی برس بعد اس کوافاقہ ہواتو اس پر تضاوا جب ہے بیاقا دنی قاض خان میں تکھا ہے۔

### ممنوعات اعتكاف:

ل بالمردن عردن وسيد عدد كاكردم عدالا

<sup>🚜 💆</sup> ليخې ظ و الحوال واز خو د رفت \_

# اعتكاف كيمتفرق مسائل

می فخص نے ۱۹۰ یا فیج سونوے میں رمضان کے روزے ندر کھے اور اس کی قضا کی نیت سے ایک مہینہ کے روزے رکھے اور وہ مجتنا تھا کہ بیت سے ایک مہینہ کے روزے رکھے اور وہ مجتنا تھا کہ بھے سے 19 کے روزے چھوٹے بین تو امام ابوطنیفہ نے کہا ہے کہ جائز ہے اور اگر اس ایک مہینہ کے قضا روزے رکھنے میں بول نیت کی کہ می رمضال روزے رکھنے میں اور وہ میں بھتنا ہے کہ ای سال کے

روزے چھوٹے بیں تو امام ایو صنیفہ نے کہا ہے کہ جائز نہ ہوگا بیٹھ پیر ہیے باب الدیۃ میں اکھا ہے اور بھی فنان میں اکھا ہے۔ اگر غیرمسلم دارالحرب میں اسلام قبول کرے تو اس بررمضان کے روز وں کا وا جب ہونا :

مظنون كاروز وتو رئے من علماء كرام كااختلاف:

الركوئي مغلون روز وتو روسية اس كي تضاهي بهار المحاب كااختلاف بادرمظنون من بيمراد ب كركس في روزها نماز اس کمان پرشروع کی کہاس پرواجب ہے پھر قاہر ہوا کہ دواس پرواجب بیس اور اس نے اس کا جان کراو ژ دیا تو ہمارے اسحاب علا شکار بول ہے کداس پر قضا واجب نہ ہو کی لیکن اصل ہے ہے کدروز و کوئنام کرے اور یکی خلاف ہے اس صورت علی کر کی نے کفارہ کاروز وشروع کیا گاراس روز و کے درمیان میں ہی و و خالدار ہو گیا اور اس نے اس روز وکوعد آنؤ ژ دیا بید ہدائع میں لکھا ہے اگر طلوع فجر کے بعد تعنا کی نبت کی تو وہ روز وقعنا کی طرف سے سی تھے نہوگا اب اس میں کلام ہے کہ وہنا ہم جو جاتا ہے یانبیں امام سکی نے کہا ہے كدوانقل موجاتا بالاوراكرتو رسكاتو قضالا زم آسة كى بيفلام الكاكها باورجس فض في تمام رمضان بي روز وركه كي نيت كي ت بروزه رہنے کی تو اس پر رمضان کی قضالا زم ہوگی ہے ہداریش لکھا ہے اگر رمضان کے سوا اور کوئی روز وتو ڑ دیا تو اس میں کفار و لا زم میں آتا بیکنز میں لکھا ہے روز وتو ڑنے اور ظیار کا کفار والیک ساستجاور و دبیہ کے نظام آز ادکر ہے خوا و فلام مسلمان ہویا کا فراور ا گرفلام آزاد کرنے پر قاور شہوتو برابر دو مینیئے کے روز ہے دیکھا ورا گراس برجھی قادر شہوتو ساٹھ مسکیین کو کھانے وے ہرمسکیین کوایک صاع جھوارے یا جو یا تصف صاح کیہوں سب کفارون میں کفارہ وسینے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ کے اوا كرنے كولت مونداس مال كا جوكفاره واجب مونے كونت تها يس اگر كفاره اداكرتے وقت كوئي مفلس بي واس كوروز بر ركمنا جائز ہیں اگر چہ کفارہ وا جب ہونے کے وقت و ہالدارتھا پہ خلاصہ بھی لکھا ہے اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کی بار عامعت كي اوركفاره ندديا تو اس يرايك كفاره واجب موكايية القديم ش لكعاب اكرايك ون كاروز وتو زا اوروه غلام آ واوكرديا مجر ووسرے دن کا روز ہاتو ٹر ااور غلام آ زاد کردیا پھرتیسرے دن کا روز ہاتو ڑااور غلام آ زاد کردیا پھریہباز غلام کسی اور کی ملک تابت ہوا تو اس بر مجمدوا جب بین اوراگر دوسر مدعد قلام کامیرهال جواتو بھی کی دا جب نہیں اوراگر تیسرا غلام کی ادر کی ملک ٹابت ہوا تو ایک غلام آزاد كرنا واجب موكاس واسط كرجو كفاره يهليد وانقاده ما بعد كاعوش نيس موسكنا اوراكر تيسر عفلام آزاد شده كم ساتحد دوسرا غلام يحيكس اور کی ملک ٹابت ہوالو بھی دونوں روز دں کے موش ایک بی ثلام آزاد کرے کا اوران دونوں کے ساتھ میبلا فلام بھی کسی اور کی ملک ا بت موتو ہمی ایک بی کفار دواجب ہاورا کر پہلا غلام اورتیسر اغلام کی اور ملک تابت مواتو صرف تیسرے دن مے موش ایک غلام آزادكر \_ كا ادراكر دورمضانول بن عامعت كي اور يهل كارونين وياب تو كابرروايت كي بموجب برجماع كوش كفاره لازم ہوگا بد جدا تع ش لکما ہے۔

اگر بادشاہ پر کفارہ وازم ہواوراس کے پاک مال حالال ہاور کی کا قرض کیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا ہے جو الرائق میں لکھا ہے اگر رمضان کا مہینہ پنجشنبہ کے دن کے دن شروع ہوااور عرفہ بھی پنجشنبہ کے دن ہوتو و و دن عرف کا ہوگا قربائی کا نہ ہوگا اورا گراس دن قربانی کرے گا تو جائز شہوگی اورا گراس کوکوئی قربانی کا دن سمجھے اور اس پراعثاد کرے کہ معزمت ملی نے بیفر مایا ہے کرتمہاری قربانی کا دن وی ہے جو تمہار سے دوزہ کا دن سمجھے اور اس پراھیاد کرے کہ معزمت ملی نے بیدا مرشابیراس سال کے واسطے فر مایا ہو بھیشہ کے واسطے نہ قربایا ہو بیڈناوی قاضی خان کی صل رویت میں لکھا ہے۔

فرض روز وں اور نذر کے روز وں کی اقسام:

جوروزے کہ فرض لا زم ہوتے ہیں دہ تیرہ اقسام کے ہیں سات تنم ان میں سے ایسے ہیں جن کو برابرر کھناوا جب ہے اوروہ یہ ہیں رمضان اور کفارہ کٹی اور کفارہ کہاراور کفارہ کتم اور کفارہ روز ورمضان اور تذرمین اور روزہ تنم معین اور چوروزے ایسے ہیں

جن کو برابرر کھنا واجب نبیں اور و ویہ ہیں دمضان کی قضا جمتے کے دوزے احرام میں مرموثر نے کے کفار و کے روزے احرام میں شکار كريننى جزاكروز اوراكى غذر كروز عرضى كوكي تعين شركى بواورتتم كروز الاراس طرح تتم كمائى بوكدوالتدي مهية بحرك روز ، ركون كايد بحرافرائق عن لكعاب اكرچه دمضان كي قضاش برابر د كلفاه رشد كلف كا اختيار به محر برابر ركهنا ان كا متهب بت كرجيد و وروز باس ك ذمه يه من اقط جوج كي بيرم ان الوباح ش لكها بمعلوم كرة جا بيز كدليلة القدركو الماش كرة متحب بے اور وہ رات تمام سال کی راتوں میں افضل ہے بیمعراج الدرابیمی لکھاہے امام الوطنیقی سے بیروایت ہے کہ لیلة القدر رمضان میں ہوتی ہے اور بیٹیں معلوم کے وہ کون می رات ہے اور آ کے پیچے ہوتی رہتی ہے اور صاحبین کا بھی یک تول ہے مران کے نز دیک وہ ایک معین رات ہے آئے چھے نبیں ہوتی منظومہ اور اس کی شروع میں سبی منقول ہے اور بید فتح القدیر کے باب الاعتکاف میں لکھا ہے یہاں تک کے اگر کسی نے اسپتے غلام سے کہا کے تولیلہ القدر کی رات میں آزاد ہے تو اگر رمضان کے داخل ہوئے سے بہلے کہا ہے تو جب رمضان کے بعد شوال کا جا ندآئے گاوہ آزاد ہوجائے گا اور اگر رمضان کی ایک رات گزرنے کے بعد کہا ہے تو وہ اس وقت تك آزادند ہوگا جب تك مول أسحد و كارمضان كزركر شوال كاچا ندنظرند آجائے اس كئے كربيا حمال ہے كرشايد يہلے رمضان كى چكى ہی رات میں لیلنہ القدر ہو پکی ہواور دوسرے سال کی اخیر تاریخ میں ہواور صاحبین کے نزد کیے جب سال آئندہ کے دمضان کی ایک رات کزرے گی تو وہ آزاد ہوجائے گا بیکا فی بیں لکھا ہے ملتعی البحار میں ہے کہ امام ابو منیفہ کا تول رائع ہے بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہےاورای برفتو کی ہے بیرمحط سرحسی میں تکھاہے۔

کولسی نذرشرک کے زمرے میں داخل کر دیتی ہے؟

نذر جوا كثر عوام ے اس طرح واقع بوتى ہے كبعض صالحين كى قبروں يرجائے ہيں اور وہاں كا يرو وافع كريد كہتے ہيں ك ا ے میرے فلانے سیدا ترمیری حاجت بوری کردو مے تو تہارے واسطے مثلاً اس قدر مونا ہے توبیند ربالا جماع باطل ہے بال اگر بول کے یاالتہ میں تیرے واسطے تذرکر جا ہوں کدا گرمیرے بیار کوشفا ہوجائے یاشش اس کے کوئی اور کام ہوجائے تو میں ان فقیروں کو کھونا کملا کال کا جوسید و نفیسہ یامتل اس کے کسی اور درگاہ پر جی یاو ہاں کی مسجد کے واسطے پوریا خریدوں کا و ہاں کی روشن کے واسطے تیل خریدوں گایا و بال کے فادمول کودرہم دوں گا اور اس متم کی چیزیں جن بیل فقیروں کو تفع اور اللہ کے واسطے نذر ہواور پیخ کا ذکر صرف اس داسلے ہو کہ دومشختوں ہر نذر مے صرف کرنے کامل ہے قو جائز ہے لیکن فقیروں کے سوااوروں کو بان کا دینا حلال نہیں اوراہل علم کو اور چین کے خادموں کو بھی اس کالینا جائز نہیں لیکن اگر کوئی فقیر ہوتو لے لے اور جب بیمعلوم ہو چکا تو جائنا جائز نہیں لیکن اگر کوئی فقیر ہوتو لیے اور جب بیمعلوم ہو چکا تو جائنا جائے کہ دراہم وغیر ہ جواول کی قبروں پران سے تقرب حاصل کرنے کے واسطے لے جاتے ہیں وہ بالاجماع حرام ہے جب تک زندہ فقیروں پران سے صرف کا ارادہ ند کیا جائے بیٹم بال تفاق ہے اور اس میں بلا میں بہت لوگ جالا ہیں بینبرالقائق اور بحرالرائق میں لکھ ہے جاہد نے اس بات کو کروہ کہا ہے کہ کوئی مخص ہوں کے کہ دمضان آیا اور رمضال گیا اور کہا ہے کہ جھے کومعلوم تبیس شاید رمضان اللہ کے نامول میں ہے کوئی نام ہولکن یوں کہنا جا ہے کہ ماہ رمضان آیا اور کہا گیا ہے کہ بیر کروہ ہے اس لئے کہ امام محد نے مجاہد کے قول کوروٹیس کیا اور اسمے یہ ہے كو مروونين بدمية مرحى عن المعاب.

فتاویٰ علمگیری ...... جلد 🗨 کی کی " کی کاب العج

# الحج الحج المحالية

ال كماب من سر والواب بين

 $\mathbf{O}: \dot{\mathcal{C}}_{\not{A}}$ 

جج کی تفسیر فرضیت وفتت نشرا نط ار کان واجبول ٔ سنتول ٔ آ داب ادر ممنوعات کابیان چې تف

مر ہے ہور ہے گئی ہے ہے کہ ج نام ان خاص فعلوں کا ہے جواول سے احرام بائد حکر طواف اور وقوف وقت معین میں کرتے ہیں بد مع اللند ریش لکھا ہے۔

فرضيت حج:

ق فرق المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

وقت تج كامقررميني جي اوروه يه جيل شوال اور ذيقتده اوروس دن ذى المجيك اگر ج ك اعمال بي سے كوئى عمل مثلاً طواف اور سعى عج كے مينول سے پہلے كيا تو جائز جيس اور ج كے مينوں ميں كيا تو جائز ہے بيظم يريش لكھا ہے۔

شرا ئطِ حج كابيان:

ج کے واجب ہونے کی شرطیں یہ بین مجملہ ان کے اسلام ہے یہاں تک اگر کوئی شخص کفرے زیانہ میں اس قدر مال کا مالک ہوگیا جس سے جج واجب ہوجا تاہے پھر فقیر ہوجانے کے بعد مسلمان ہوا تو اس بالداری کی وجہ ہے اس پر جج واجب نہ ہوگا اور اگر کسی کو اسلام کی حالت میں استطاعت حاصل ہوئی اور اس نے جج نہ کیا یہاں تک کہ فقیر ہوگیا تو جج اس کے ذمہ بطور قرض کے باتی رہے گا

يدفخ القديرين كعاب اكركمي فق في كيا يمرمريك يوكيا يمرمسلمان مواقو اكراس كواستطاعت مامل موكى تو دوباروج كرنالازم ہوگا یہ سراجیہ ش الکھا ہے اور مجملہ ان کے عقل ہے ہی مجنون پرنے واجب میں اور خفیف العقل علی اختلاف ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ے بخملہ ان کے بلوغ ہے اس اور کے پر چے واجب بیس بیران قامی خان میں العام ہے۔

اكراز كے في بلوغ مد يہلے ج كياتو ج فرض ادات موكا ج تشل موكا اور اكر اترام با عرصة كے بعد اور وقوف مرف ميلے بالغ ہو کی اور وی احرام ہاتی رکھاتو تج تفل ہوگا اوراگر لیک کی تجدید کی پایا گئے ہوئے کے بعد از سرنواحرام ہاند ھا پھر عرف میں وقوف کیا تو بالا جماع فج فرش ادا ہو گابیشرح طحاوی ش لکھاہے۔ای طرح اگر وقوف عرف سے پہلے بجنون کوافاقہ ہویا کا فرمسلمان ہوتو از مرنو احرام باعر مع بديدائع من لكما باوراكراركاميقات بي بغيراحرام كرركيا بكر مكري اس كواحدام موااور مكر اس في احرام بالدهاتواس سے ج فرض اوا ہوجائے كا اور بغير احرام ميقات سے كررجائے كى وجد اس بر كھوداجب د موكا بيانا وي قاضى خان عى كلما باور مجمله ان كي زاد مونا بي سفام يرت واجب تن باكر چد يرجو يام ولد مويامكا تب مويا كوهم اسكا آزاد مو میا مویاس کوئے کی اجازے بل تی مواکر چہ مکہ میں مواس لئے کہ اس کی چھ ملک ٹیس موتی یہ برالرائن میں لکھا ہے اور اگر آزاد ہونے ے پہلے قلام نے اپنے مالک کے ساتھ بچ کیاتو اس کا ج فرض ادانہ ہوگا اوراس کوآزاد ہونے کے بعد پھر جے واجب ہوگا اورا کر ج ے راست میں اجرام سے پہلے آزاد مو کیا تھراس نے احرام بائد صااور تج کیا تو تج فرض ادا موجائے گا اور اگر آزاد ہونے سے پہلے احرام بائدها بحرآ زاد مونے کے بعد احرام کی تجدید کی وج فرض ادان موکا بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

منجلدان کے بیہ کے اوشداورسواری پراس طرح قادر موکداس کا مالک مویا بطور کرایہ لینے کے قابش مواور اگر ماسکتے یا اس كماح مون كى وجد سے قاور بہاتواس سے ج واجب جيس موتا خوا وو اس عض في موس كا حسان كا اعتباريس موتا تیسے مال باب اوراولا دیاان کے سوالور اجنی لوگوں نے مباح کی ہوبیسراج الوباج بی اکسا ہے اگر کمی نے مج کرنے کے واسطے مال دیا تو اس کا قبول کرنا واجب نیس خواه وه وسیند والا ان لوگول علی سے بوجن کے احسان کا احتیار موتا ہے جیسے کراجنی لوگ یا ان لوگوں ش سے ہوجن کے احسان کا اختبار جس ہوتا جیسے کہ ماں باب اوراولا وید سے الفتریر بیل لکھا ہے تو شراور سواری کے مالک ہوئے ے مرادیے کہاس کے باس ای حاجت سے زیاد مال ہولین رہے کے مکان اور لباس اور خادم اور کمرے اسباب کے سوااس قدر سر مایہ ہوکہ سواری پر مکہ کو جائے اور آئے بیادہ چلنے کا اعتبار میں اوروہ اس کے قرض کے سوامواورائے لوٹ کر آئے کے وقت تک اس مر ماید کے علادہ اسینے عمیال کا خرج اور مرمت مگان وغیرہ کا صرف دے سکے بیمجید مزھی میں تکھا ہے اس کے اوراس کے عمیال کے نفقه يس اوساخري كا اختبار كياجائے كا كى اور زيادتى كا اختيار نہ ہوگا يہين يس كلمائے حيال سے مراوو ولوگ ہيں جن كا نفقه اس كے ذ مدلازم ہے یہ برالرائق میں تکھا ہے طا ہرروایت کے ہموجب اس کے لوٹ کرائے کے بعد کے تفقہ کا احتیار میں کیا جا تاہیمین میں لکھا ہے بر منس کے حق عمل اسک سواری کا اعتبار کیا جاتا ہے جواس کو پہنچا سکے بیس کوئی مختص اسک اوٹنی پر قادر ہواجس پرو وسفر کرسکتا ہے تواس برج واجب باوراكروها جها مالدار بأوج اس وتت واجب موكا جب يمل كى ايكش برقادر مواكر دوسر الخف ايك اونث جاس طرح قادر موے کہ ہرایک باری باری سے سوار مولین ایک مزل ایک سوار موایک مزل ودمرایا ایک فرح ایک سوار مواور ایک فرتخ دوسرا تواس سے عج کی استطاعت تابت نیس ہوتی اور اگر اس قدر مال طاکدایک مزل اونٹ کرایہ کر ہے اور ایک مزل بیادہ مطے تو وہ مالدار سمجما جائے گا بیٹما ویل قامنی خان میں تکھا ہے۔

نیائی ش ہے کہ الی مکہ اور اس کے گردونو اس کے لوگوں پراگران کے گھر سے کہ تک تین دن ہے کم کی راہ ہوتو اگر وہ یاؤل چلنے پر قادر بیں تو ان پر نجے واجب ہوگا اگر چہواری پر قادر نہ ہوں کین اس قد رخرج کہ ان کے اور ان کے عیال کے کھانے کو ان کے لوٹے تک کانی ہو ضرور ہوتا جا ہے بیسرے الوہاج میں تکھا ہے تقیرا کر بیاوہ چل کرنے کر لے پھر مالدار ہوجائے تو دوہارہ اس پر تج واجب ا نہ ہوگا بیڈنا وکی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا كوكر عرجر عن ايك على إرواجب موتا بهاوروه ال كوادا كريكا-

س کے پاس کیتی کے آلات مثل بیل وغیرہ کے باتی روجا تیں تو اس پر جے واجب ہوگا در نہ واجب نہ ہوگا یہ فقا دی قاضی خان میں ۔

کھا ہے۔

تیدی اور و وقفی جواہیے ہادشاہ سے فاکف ہو جواد گوں کو ج کے جانے سے منع کرتا ہے آئیں لوگوں ہے گئ ہے اوراس طرح ان کو پھی اپنی طرف سے لوگوں کو ج کرانا واجب تیں بہتر الفائق جی تکھا ہے اورا ندھا اگر سواری اورا پی خواراک کے خرج پ قاور ہواتو اگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے والا اس کونہ طبق فقہا کے قول کے ہموجب اس پراٹی وات سے ج کرنا لازم نیں اسپنے مال سے ج کرانے میں اختال ف ہے امام ابو صنیفہ کے فزد یک واجب تیں اور صاحبین کے فزد کی واجب ہے اورا گر کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا طبق بھی امام ابو صنیفہ کے فزد کے ذرکے اپنی واجب تیں اور صاحبین کے فزد کے اس میں دوروایتیں جی سے

فماوی قامنی خان میں لکھاہے۔

ا کرکونی جنم سواری اورخوراک کے خرچ کا ما لک تھا اور تکرست تھا اوراس نے ج نیس کیا یہاں تک کدا پانج یا مظلوج سی ہو کہا تو با خلاف یہ تھم ہے کہ اس کواپنے مال ہے ج کرانالا زم ہے یہ محیط عی لکھا ہے اور یہ لوگ اگر تکلیف افعا کرا ہی ذات سے ج کریں تو ج ان سے ساقط ہوجائے گا اورا گر تندرست ہوجا نیس منے تو دوبارہ ج ان پرواجسی نہ ہوگا یہ فتح القدیم میں لکھ ہا اور مجملد ان کے راستہ کا امن ہے ابواللیٹ نے کہا ہے کہ اگر داستے میں سلامتی اکثر ہوتوج واجب ہے اوراگر سلامتی نہ ہوتوج واجب نیس اور

ا اختبار مینی جو مخص اسلام کے ملک علی موجود ہے قواس کا پینفر قبول ندہوگا کہ چھے نئے کا فرض ہونا معلوم ندہوااس سے کہ یہاں ہر سلمان جانا ہے اس کو ہر فرض کا جاننا ہمیت آسان تھا ہاں اگر دارالکفر عن سلمان ہوا تو البتہ نہ جانے علی معقد در ہے۔

ع ۔ اور سے بعنی دومرے تندرست کواپٹی جکہ بھیجیں بیلازم نیس کیونکہ خوداس پر فرض بی ٹیس ہوا بھلاف اس کے اگر قرض ہوا بھرنہ کیا ہوجیے پہنے تندرست بالدار تھا بھرنے کیا بھرایا جج ہوگیا۔

فالج زده فالج اس بارى كوكت جي جس بس آدى كانسف بدن ايك جانب سي يكار موجاتا ب-

ای پراعماد ہے سیمین میں لکھا ہے کرمائی نے کہاہے کدوریا کے راست میں جہاں سے سوار ہونے کی عادت ہوا گر اکثر سلامتی ہوتو واجب ہے ور نہ واجب نہیں اور بھی اصح ہے اور بچون اور قرات اور نمل بیز ہریں ہیں دریانہیں ہیں بیرفتح القدیر میں لکھا ہے اور د جد کا بھی بھی تھے ہے بیانا وٹی قاضی خان میں لکھا ہے۔

منجملہ ان کے بیہ کدا گر مکہ تک تین دن کا رہ ستہوتو عورت کے اسطے کوئی محرم ہونا ضروری ہے خواہ جوان عورت ہوخواہ پوڑھی عورت ہو بیمیط میں لکھا ہے اورا گرتین دن ہے کم کا راستہوتو بغیر محرم کے جج کوجا سکتی ہے بید انع میں لکھا ہے اور محرم شوہر ہویا وہ خفس ہوجس ہے قرابت یا دوو سے کی شراکت یا دامادی کے دشتہ کی وجہ ہے ہمیشہ کے داسطے نکاح جائز نہ ہو بیفلا صہ میں لکھا اور یہ مجی شرط ہے کہ محرم امین اور عاقل اور بالغ ہوآ زاد ہویا غلام کا فرہ ویا مسلمان بیڈنا دئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر محرم بحوی بواوروہ اپنے اعتقادی اس کے ساتھ تکارج کرتا ہا تر بھتا ہوتو اس کے ساتھ سفر ذکر سے بیچیا سرتسی ہیں الکھا ہے ترب ہاوغ لڑکے کا تقلم شکل بالغ کے ہے ورت کا غلام اس کے واسطے حرم ٹیل سے بورہ الحیر وہن لکھا ہے جس لڑکے کو ابھی احتیام سی بوتا اور جس بجنون کو افاق تر بیس ہوتا اس کا اختیار ٹیل سے مجرم کو بھی سواری اور خوراک دینا واجب ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ تی کرے اور جب محرم موجود ہوتو حورت کو تی واجب کے واسطے لگانا ضروری ہے فوراک دینا واجب ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ تی کرے اور جب محرم موجود ہوتو حورت کو تی واجب کے واسطے لگانا ضروری ہے اگر چہٹو جرا جا ذہ بہ بیس بدتیا وی قاضی خان بھی کھا ہے بھر اس کے ساتھ اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کا حقوم کرتا واجب نہیں بدتیا وی تاہد ہے ہو جب راستے کی اس اور اس کی ساتھ کی اس کی ساتھ کی اس کے دوجب کی شرط ہے بیا ادا کی بعض فتہا نے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہو جب کی سوجب کی سراحی اور بھی مرجائے تو پہلے تول کے جب وجب کی شرط ہے بیا ادا کی بعض فتہا نے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہو جب کی مراح سے کہ تو جب کی شرح کے بیاجہ مرجائے تو پہلے تول کے بہ وجب کی شرح کی ایون سے کہ مراح کی ہو بے طلاق بائن کی یا طلاق رجھ کی بیشر سے طود کی جس کھنا ہے اور مجم سے دی مرح کے دوست میں تام دورہ اور کی مرف کو رہ بھلاتی ہائن کی یا طلاق رجھ کی بیشر سے طود کی جس کھنا ہے اور مجم سے دی کہ وجب کی بیشر سے طود کی میں کھنا ہے اور مجم سے دی کہ وجب کی تیس سے کہ موجود کی تھی دورہ اس سے مکہ تک تین دن کہ مرسانت ہے تو بہ جب تک عدت ہوری اور وہاں سے مکہ تک تین دن کی مسانت ہے تو جب تک عدت بھی میں تارہ کی خوان میں کھا ہے۔

وجوب کی شرا نظ:

حج کے رکن وواجبات کا بیان:

ركن الج كدوجين وقوف عرقات اورطواف زيارت ليكن طواف كم مقابله عن وقوف زياد وقوى بيدنها يدين لكها ب يهان تك كداكرونوف سے يہلے جماع كياتو تج قاسد موجائے كا اورطواف زيارت سے يہلے جماع كياتو ج فاسد ندموكا بيشرح جامع مغیر میں تکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے واجب جے میں یا نچے ہیں صفا ومروہ کے درمیان میں سعی کرنا یعنی جلد چلنا اور مز دلفہ میں تضبرنا اور تنوں جمروں میں کنگریاں مجینکنا اور سرمنڈ واٹا یا بال کترانا اور خواف الصدریہ شرح طحادی میں لکھا ہے ج کی سنتوں میں طواف قدوم ہےاوراس میں یاطواف قرض میں اکڑ کر چانا اور دونوں سیز مناروں کے درمیان میں جلد چین ایام قربانی کی راتوں میں ے کسی رات کومٹی میں رہنا اورمٹن ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد عرفہ کوجانا اور سر دلغہ سے مورج کے نکلنے سے مسلم مٹی کوآٹا میڈ فقح القديم شرائكما بمرولفه شررات كور ما سنت باور تيزول جمرول ش ترتيب سنت ب يديح الرائق ش نفعاب آداب تج كيديس کہ جب ج کے واسطے لکلنے کا اراد و کرے تو فقہائے کہا ہے کہ اول اپنا قرض اداکرے بیٹمبیریے بھی تکھا ہے اور کسی مجھ والے آ دی ہے اس والت ميس مركرنے كا معوره كرے إصل تج ميس معوره ندكرے اس لئے كداس كا خير مونا معلوم ب اور اى طرح اللہ ہے بھى استفاره كرے اوراستفاره سلت بيہ كددوركفتيس سوره قل بوالله كساتھ برجے اور جود عا استفاره كى ني صلى الله عليه وسلم عدا بت مولی ہاس کو رہ مصاس کے بعد تو بر سے اور نیت خالص کرے اور جو چیز ظلم سے کسی کی بی جواس کو پھیر سے اور اس کے مالکوں سے معاف كرائ الى طرح اكراوركى كي خطاكي مومعاف كرائ بيافتح القديم ش الكعاب عبادت ش جوكي مواس كي بعي تغدا كاليراءاور اس تصورینا دم ہواور آئندہ ایساند کرنے کا ارادہ کرے بیہ بحرالرائن بیں لکھا ہے اور ریا اور غرور اور فخر کودور کرے اس واسطے بعض علام نے محل میں موار ہونا مکرو ولکھا ہے اور بعض نے کہاہے کہ جب ان خیالات سے دور ہوتو مکروہ نیس اور مال حلال کے حاصل کرنے میں كوشش كربيءاس لنظ كدج بغير مال هلال ك تبول نبيس بوتاليكن فرض حج كاادا بوجاتا بجاكر جدمال خصب كابويه فتح القدير ش لكعا ے اگر کوئی مخص عج کا اراد و کرے اور اس کے باس مال مشتبہ ہوتو اس کو جائے کہ قرض نے کرنے کرے اور اسے مال سے قرض ادا كر بي من اوى قاضى خان شى كلماب.

رکن جس کے ندہوئے ہے تج تمارد ہوجائے اور پھیڈ اوک شہو تھے۔

<sup>(</sup>۱) برداشت ومنبط وبرد بارق.

بمتابعت رسول القصلی الله علیہ وسلم پنجشنبہ کے روز گھرے نظے ور شمینہ کے پہلے دوشنبہ کو گھرے نظے اور اپنے اہل وعیال اور بھا ئیوں کور خصت کرے اور ان سے اپنی خطا کی معاف کرائے اور ان سے اپنے واسطے دعا طلب کرے اور اس کام کے واسطے ان کے پاس جائے جب یہ جج سے لوٹ کر آئے تو و واس کے پاس آ کمی میر فتح القدیم بیس تھھا ہے۔

حج ہے لوٹ کردورکعت اوا کرنا:

السلام سنر كري المرح سنركر والمرح المرح المرح الله المرح الله المرح الم

جب جانور پرسوار بوقو یہ پڑھے نیسے الله والحدد الله الذی هدانا الاسلام وعلینا القرآن ومن علینا بمحدد صلی
الله علیه وسلم الحدد الله الذی جعلنی فی غیراته اعرجت الناس سبحان الذی سعرانا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی دینا
الله علیه وسلم الحدد الله رب العالمین علی ہے غیرہ علی العام ہے اور بہتر ہیہ کہ جوج کو جائے و واول جی کرے گرم یہ کو جائے اور
کمری علی ہے کہ اگر جی فرض نہ بوتو جس کو چا ہے اول کرے اور باو جوواس کا گرجی فرض علی اول مدید کو چا جائے تو جانز ہے یہ
تارتار فائد میں جی کی تیمری فعل علی کھا ہے جو چیزی کی جی رکن جی ان کا کوئی بدل نیس ہو سکتا اور قربانی دے کر جی ان سے
ظامی تیں بوسکتی کین جب انہیں کو اوا کرے تو اوا ہوتے ہیں اور جوچیزی کی کروا جب ہیں اگروہ چھوٹ جا کی تو ان کا بدل ہوسکتا ہے

ع کانا ہوں بھ ساتھ ہم اللہ کے بیش ہے بازگشت اور تیل قوت گرانٹہ یں جو ہوا ہے اور مقلت والا ہے تو کل کیا بھ نے اللہ پر اسمانلہ تو نیق دے جھ کو واسطے اس چیز کے کہ دوست دکھتا ہے قو اور بچا جھ کوشیطان سردود ہے۔

ح سوار ہوتا ہوں بھی ساتھ تام افشہ کے اور تھ تی واسطے اللہ کے جس نے ہدا ہے کی ہم کو واسطے اسلام کے اور سکھایا ہم کو قرآن اور احسان کیا ہم پر ساتھ وکھمایا اندکی ہم کو اسطے اسلام کے اور سکھایا ہم کو قرآن اور احسان کیا ہم پر ساتھ وکھم کے ملے دو اسطے اللہ کے بالد کے بالد کے بالد کے بالد ہم کرکے اواسطے ہواسطے ہوئے واسطے اس کے طاقت دکھے والے اور ہم طرف دب اسپے کے اوسے والے جس اور تھ ہے واسطے اللہ ہے جو رہ العالمین ہے۔
دب العالمین ہے۔

ور جو چیزیں کے سنت اور آواب ہیں ان کے چھوٹے بٹل پکھواجب نہیں ہوتا لیکن برائی ہے بیٹر ی طحاوی بٹل تکھا ہے جن چیزوں ہے جے چیزوں کے بین کر ساوروہ چھ ہیں بھائ سرمنڈ انا 'ناخن تر اشنے' خوشبولگا نااور سے جی بربیز کرتے ہیں وہ وہ تم ہیں ایک تو وہ کہا ٹی وات بٹل کر ساوروہ چھ ہیں بھائ سرمنڈ انا 'ناخن تر اشنے' خوشبولگا نااور سراورمند ذھندنا اور سے ہوئے گیڑ ہے پہتنا اور دوسری تیم وہ ہے کہ دوسری چیزوں سے کر ساوروہ یہ ہیں اور میں بھی اور تھا ہے جو قاضی شان کی تصنیف ہاور تھ بھی اور سوااس کے اور کمایوں ہی بھی ہی ہے بینہا ہے جم اکھا ہے۔ ۔ ۔

و ه صور تنیں جن میں حج پر جا نا مکروہ ہے:

نىرئ:

### میقات کے بیان میں

وہ میقات جن سے بغیر احرام کے آگے بڑھنا جائز نہیں یا تی ہیں اٹل مدینہ کے واسطے فوا کلفیہ اور اہل عراق کے واسطے فائدہ یہ کہ انتہ عراق اور اہل شام کے واسطے مجف اور اہل نجد کے واسطے قرن اور اٹل یمن کے واسطے سلیم میقات مقرد کرنے سے فائدہ یہ کہ اس کے آگے احرام میں تاخیر کرنا منع ہے یہ جارہ میں تاخیر کرنا منع ہے یہ جارہ میں لکھا ہے اور اگر احرام سے پہلے احرام باندھ لے تو جائز ہے اور اگر احرام کے منوبات کے صاور ہونے کا خوف نہ ہوتو وی افضل ہے ور شدمیقات تک احرام میں تاخیر کرنا افضل ہے یہ جو ہر قالیم و میں لکھ ہے اور اسطے ہیں جن کی وہ میقات ہیں اور ان کے سوالور لوگ جو اس طرف سے گذری ان کے واسطے بر اس میتا ہے ان ملک والوں کے واسطے جو تھی اخیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ جائے بھر دوسرے میقات میں جن برنام ہا تدھنا قسط کے براہ جائے بھر دوسرے میقات میں جن برنام ہا تدھنا قسط ہے بیجو ہر قالیم و میں لکھنا ور یکھنا ہو میں کھنا ور یکھنا ور یکھ کے بید جو ہر قالیم و میں کھنا ور یکھنا ور یکھنا کر میں کھنا ور یکھنا کے بید جو ہر قالیم ویکھنا ور یکھنا کے بید جو ہر قالیم ویکھنا ور یکھنا کھنا کھنا کھنا کھنا کھنا کے بید جو ہر قالیم ویکھنا کے بید جو ہر قالیم ویکھنا کھنا کھنا کے بید جو ہر قالیم ویکھنا کے بین کھنا کے بید جو ہر قالیم ویکھنا کے بید جو ہر قالیم کے بید جو ہر قالیم ویکھنا کے بید جو ہر قالیم ویکھنا کے بید کے بید ویکھنا کے بید جو ہر قالیم کے بید جو ہر قالیم کے بید ویکھنا کے بید کی کھنا کے بید کو بید کی کھنا کے بید کھنا کے بید کی کھنا کے بید کی کھنا کے بید کھنا کے بید کے

آ فاتی بغیراحرام کے مکہ میں داخل نہ ہو:

آفاقی کی حیاز کی کوجائز کیں کہ بخیر احرام کے مکہ میں داخل ہو خواہ نے کی نیت کرے یا نہ کرے اوراگر داخل ہو کیا تو اس برتے یا عمرہ لازم ہوگا یہ مجیط سرتھی میں لکھا ہے اور جو تخص کہ میقات اور مکہ کے درمیان میں رہنے والا ہے جیسے بستانی تو اس کو جائز ہے کہ اپنی ضرورتوں کے واسطے مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہوئی جب نے کا ارادہ کرے کا تو بغیر احرام کے ادانہ ہوگا اوراس میں کچھ حری نہیں ہیکا فی میں کھا ہے اوراس میں کو بغیر احرام کے دیک میں داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتا جا کہ ہوتو اس کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتا جا کہ اوراک قاتی اگر الل بستان میں شامل ہوجائے تو اس کا بھی بھی تھم ہے بیرمید مرحمی میں لکھا ہے۔

(c)

# احرام کے بیان میں

احرام کے ارکان وشرا لکا:

احرام کے واسطار کان بھی بیں اور شرطی بیں رکن بیے کداس سے کوئی ایسافعل پایا جائے جو تے کے فصائص بھی ہے ہو اور و و دو تم ہے بہدتم قول ہے لین یوں کے: لبیات اللهم لبیات لاشریات لات اور بیا یک بارکہنا شرط ہے اور اس سے زیاد وسنت

ال حوم دیدی جانب مکرے تین میل تک ہے اور حمراتی اور طاکف کی جانب ہے مات کیل تک ہے اور جدو کی جانب وس میل تک اور حران کی جانب میں تک ہے اور حران کی جانب وس میل تک اور حران کی جانب میں تکھا ہے کہ حرم کے حدود مقرد کرنے کے لئے سب طرف علائتیں حضرت ایرائیم نے نسب کی تعییں وہ سب مقامات جرائیل علیہ السلام نے رسول الفرخ الفرخ کی تھا ہے گھر وسول کا تھی تھا ہے گھر وسول کا تھی تھی اس کے بعد حضرت میں ان کے بعد حضرت میں ان کے بعد حضرت میں اور ان کی علائتیں سب طرف ایسی تک سوچود ہیں محرجہ دواور محر انسکی طرف کوئی علامت منصوب تیں ہے۔

المدامیرا معاویہ نے وہ حد میں بنوائی اور ان کی علائتیں سب طرف ایسی تک سوچود ہیں محرجہ دواور محر انسکی طرف کوئی علامت منصوب تیں ہے۔

المدامیرا معاویہ نے دوجہ میں بنوائی میں اور ان کی علائتیں سب طرف ایسی تک سے سے ت

معمم كمك قريب ايك موضع مجدها كثرك إلى جاورال كمواضعات على ووسب سازياد وكمد يقريب ب-

آفاتی و مخص بجميقات سيابركار بدالا مو

ے اورا گران کوچیوڑے گا تو گنہگار ہوگا یہ مجیط سرتسی میں الکھا ہے اورا گر لیک کی جگہ تیجید یا جلیل یا تمجید کے کلے ہے یا اس کے مثل اور ذکر اللہ کا کیے اورانس ہے احرام کی نیت کی تو احرام سیح ہوجائے گا بالا جماع مجی کے خواہ وہ لیک اجھی طرح کہ سکتا ہویا نہ بستا ہوا تا ہوا کی طرح اور اس کے اس کے جواہ وہ الیک اورانس ہے اور اس کے تو احداث کا خواہ وہ عربی الی بھی جھی طرح پڑھ سکتا ہویا نہ ہو جا تا ہے اور اس کی خواہ دہ بھی کیا تو جس محف کا بیتول ہے کہ الہم کہنے ہے کہ الہم کہنے اور اس کے خواہ ہوجا تا ہے اور جس محفی کا بیتول ہے کہ اس سے تماز نہیں شروع ہوتا ہوگا ہوگا تا ہے اور جس محفی کا بیتول ہے کہ اس سے تماز نہیں شروع ہوتا ہوگا ہوگا ہے۔
تو اس کے زو یک احرام بھی نہیں شروع ہوتا ہو تا بین قان میں لکھا ہے۔

مج میں قربانی کے مسائل:

بدنداونداورگائے گی آر بانی کو کہتے ہیں بیر جوابیہ می تکھااورا شعار بے کداونٹ یا گائے گی کو بان ہی با میں جانب زخم نگا
دے جس سے خون بنے ام ابو طبغہ کے نزدیک وہ کروہ ہے اور صاحبین کے نزدیک وہ بہتر ہے بیم شمرات میں تکھا ہے اور تجلیل بیہ
ہے کا وزن یا گائے کی برجمول ڈالے بیٹر را طحاوی میں تکھا ہے شرطا ترام کی نبیت ہے آگر لیک بغیرا ترام کی نبیت سے سکے گا تو اترام نہ بند سے گا یہ بحیط سرخی میں تکھا ہے اور صرف نبیت سے بھی اجرام شروع جب تک لیک بیاں کے قائم مقام کوئی اور ذکر نہ کرے یہ قرب نی کون با تھے یا قربانی کے اون یا گائے کے گئے میں پشد شوالے بیر تشمرات میں تکھا ہے اور جب اجرام کا ارادہ کر لے تو خسل کر بی وضوکر سے بیر خسل کرنا فضل ہے اور بیٹسل ہے وائی کے واسطے ہے بیماں تک کہ جیش والی تورت کو بھی اس خسل کا تھم ہے بیر ایس کی بیری مونوک کے بیر ناور مو تھیں کر سے بار مونوں کو مرمنڈ وائے کی عادت ہو بیاس دن مرمنڈ وائے کا ارادہ کر سے تو منڈ وا

لے درنہ بول میں تنتهی کر لے اور مطمی اور اشنان وغیرہ سے دھو کرغیار اور میل کو بالول سے اور جسم ہے دُور کرے اور مستحب ہے کہ جب حرام کا ارا دوکر ہےاور نی ٹی بیاباتدی ساتھ ہواد رکوئی مائع جماع کا نہ ہوتو جماع کرے اس لئے کہ بیممی سنت ہے بیہ بحرالرائق میں نکھا ہے اور سلے ہوئے کپڑے اور موزے کواتارے اور دو کپڑے پین لے ایک ته بند اور ایک جا در دونوں نے ہوں یا ڈھلے ہوئے ہوں اور نے ہونا الفل ہے بیڈ آوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا كرصرف ايك كيرًا يكن في سي بس عال كاستر و هك جائة وجائز ب بداختيار شرح مخار بس لكها ب بدينداف م تحننوں تک ہے اور جا ور پاپنیوا ور کا ندھوں اور سینہ پر اوڑ دوکر ناف ہے او پر یا ند ہے اور اگر دونو ں کو نے اس کے نہ بند میں کھوٹس لے تو مض نقة نیس اورا کراس کو کائے یا سوئی ہے انکادے یا اپنے اوپر ایک رس باندھ لے تو ہرائی ہے اور پھی واجب نیس ہوتا میہ بحرالرائق بیں لکھا ہے اور جا درکودا ہے ہاتھ کے بیٹیے سے داخل کرے اور یا تھی کا ندھے پر ڈ الے اور داہنے کا ندھے کو کھلا ہوا جھوڑے بیٹز المت المفتين ميں لکھ ہے اور تيل لگائے اور جوتيل جائے تائے خوشبو كا ہو يائے خوشبوا ورفقها كا اجماع اس يات يرہے كماحرام سے پہلے اليي خوشبوكي چيز مكانا جائز ہے جس كا جرم احرام كے بعد تك لكان رہا كر چدخوشبواس كى احرام كے بعد تك باتى رہے اورا يسے اى وہ کا زھی خوشبودار چیز جواحرام کے بعد تک تھی رہے جیسے کدمشک اور غالیہ ہمارے نزد یک ظاہرروایت کے ہموجب مروہ میں بیاقاوی

قاضی فان ش الکھاہ بھی سے ہے۔

یہ محیط میں ہے کپڑے میں ایسی چیز خوشبووار لگا تا جواحرام کے بعد تک لگی رہے کل کے تول کے بموجبِ جائز نہیں بیقول صاحبین کی ایک روایت کے بموجب ہے فقہانے کہاہے کہ جم ای کواعتیا رکرتے ہیں میہ برالرائق جس نکھاہے چردور کعتیس پڑھاور وونوں میں جوجا ہے پڑ ہے اور اگر بہل رکعت میں الحمد اور قل یالیہا الکافوون اور دوسری رکعت میں الحمد اور آل ہوالقد احد تیم کا بقعل رنول التدسلي الله نايدوسكم يرصية والفل بريجيط من الكعاب اوراكثر علامقل باليها الكلفرون كوسورة عدقارغ موكرآية والموادية لا تزع قلوبها كا خرتك يز من إورقل موالله عارغ موكر ورينا اتنا من لدنك رحمة وهيء لعا من امرا رشدا كا يز من ہیں میٹزائد انگفتین میں لکھا ہے اس نماز کو وفت کروہ میں نہ پڑھے اور اگر صرف فرض نماز پڑھ لی تو بھی کا فی ہے یہ بحرالرائق میں لکھ ے چر جب نماز ے ذرخ موتو اللہ ے آسانی کی دعامائے اور میدعا پڑھے اللّٰهم اُنی اورد اجبر فیسرہ لی و تعبله معی سیمیط میں لکھا ہے بجر نماز کے بعد یا سوار ہونے کے بعد لیک کیماور جمارے نزدیک لیک نماز کے بعد افضل ہے بیات وی قامنی خان میں لکھا ے؛ ورائر طرح کے: لبیٹ کی المجمد لبیات لبیث لا شریات لك لبیات ان العمد الله والنعمة لك والعلك لك لا شریات لك ان النعمة كالف كزبري بحي روايت بهاورزم يديجي يؤهنااس بهرخي شفكها بكرمس كلمات يز سعاوران سناكم شرسه يهجيط عن الكها باور اكر ان ساور زياده كرية بمبتر بيعن يون كم نليهك اله الخلق لبيك غفار الذنوب لبيك وسعديك

ا اسانداراد وكرتابون عي في كالبن آسان كراس كوواسط مير ساور تبول كراس كوجه سيد ع من حاضر مول تيرك خدمت عن اساند عن ں ضر وں تیری خدمت بی نہیں ہے کوئی شریک واسطے تیرے بی حاضر ہوں تیری خدمت بی تحقیق حمد ونعت واسطے تیرے ہے اور ملک واسطے تیرے ہے نہیں ہے اور کوئی شریک واسلے تیرے۔ ج ماضر ہوں میں تیری خدمت میں اے اللہ کلوق کے حاضر جول میں تیری خدمت میں اے بخشنے والے گناموں ے ما شربوں بیں تیری خدمت بی اور او فیل یا گی سے تیری اطاعت کی اور بھلائی سب تیرے باتھ بی ہواور جنت تیری طرف ہے۔

<sup>(</sup>١) ﴿ وَرَى مَن مِن مِن لا تَوْعَ قَلُومِنا بِعِن الْمَعْدِينَا وَهِبَ لِنَا مِن لَعِنْكَ رَحْمَةَ أَنْكَ أَنت أَلُوهَابِ ـ

والنعير كله بيديك والرغباء اليك يرمجيط سرحى على المعائب اوركم كرنابالا تفاق طروه بيد يرح الراكن على بهرجب لبيك كهد بيكة والنعير كله بيديك وارووي عنه والمنافي التدعليدو المع يراح المنافي التدعليد والمع يراح المنافي المنافي

قران یاافراد کی نبیت کرنا:

ای ہے ملتے ہوئے ہیں یہ مسئلے اگر لیک کہ کرقران ایا افراد کی نیت کرے تو جونیت کی ہے اس کا احرام ہوگا اگر چہان دولوں میں ہے کی کا ذکراحرام می نیس کیا یہ ایستار میں کھا ہا ام جہ ہے مردی ہے کہ جب کوئی فض ج کے ارادہ پر سفر کو لگتے اور احرام ہو تھا کہ ندھتے وقت اس کی نیت ماضر نہ ہوتو وہ احرام ج کا ہے چران سے ہو چھا گیا کہ کوئی فض سفر کو لگا اور پکھاس کی نیت نہی اور اس نے احرام ہا ندھا اور پکھاس کی تو انہوں نے جواب ویا کہ جب تک فات کھیکا طواف نیس کیا ہے تب تک جس کی جا ہاس کی نیت کر لے بدانا وی تا ہاں میں کھا ہے۔

جب ایک مرتبطواف کر لے گاتو احرام اس کا عمر وکا ہوجائے گا یہ میلا مرحی عمی لکھا ہے اور اگر طواف تیں کہا یہاں تک کہ محاسب ہوگی ہاں ہے مرتبطواف تیں کہا تھا وہ بہ جمیس محاسب کی مان کے جو کم ہواور تھی ہوگی ہیں ہم اس چیز کووا جب جمیس کے جو کم ہواور تھی ہوادر وہ عمرہ ہے بیا ہونا ح عمی لکھا ہے اگر کس نے نے کا احرام با عموا اور اس برج فرض تھا اور اس نے نہ فرض کی احرام با عموا کی تو وہ جے فرض تھا اور اس نے نہ فرض کی احرام ہوگا اور وہ فقا نہیت کی نہیت ہے اوا ہوجا تا ہے بیٹھیر بید عمل لکھنا ہے اگر میقات میں فیرمیقات میں وہ جو برائی اور اس مانو جو است کے فرز دیک ووٹوں کے لازم ہوجاتے جی اور اس طرح اگر میقات میں یا فیرمیقات میں یا فیرمیقات میں دوجم وال کا احرام با ندھاتو دوٹوں فازم ہوجاتے جی اور اس طرح اگر میقات میں یا فیرمیقات میں دوجم وال کا احرام با ندھاتو دوٹوں فازم ہوجا کے جین اور اس طرح اگر میقات میں فیرمیقات میں دوجم وال کا احرام با ندھاتو دوٹوں فازم ہوجا کی بیٹ قان ش کھا ہے۔

ᢙ᠄ᡬ᠕ᡝ

# اُن اقعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں رفث 'فسوِق اور جدال کا بیان :

جب احرام با ندھ لے تو جو چری منع جی ان ہے ہے جیے دفت اور قبول ۔ دف جامع کو کہتے جی اور فبوق افر جدال ۔ دف جامع کو کہتے جی اور فبوق نافر ماندل کو اور اللہ کی بندگی ہے باہر نگلنے کو کہتے جی اور جدال اپنے رفیقوں ہے جھڑا کرنے کو کہتے جی بیر پیچیا سرحی ہی تھی ہے اور کسی شکار کونہ وارے یہ برایہ جس اکھا ہے اور شکار سے پیچی گاٹ کا دکونہ وار سے باور شکار کرنے جی کا در اور شکار کرنے جی کی خدور ہوا گیا ہے اور شکا ہوا کیڑا ہے جو با تھا میں اگر موز و کو کھیں ہے بیچی کا ف لائے ہوا کہ اور شکار کرنے جی اور کسی خدا ہوا کیڑا ہے جو با دس کے وسط جس تسرکی کر والگائے کے مقام پر کے جہتین جی تکھا ہے اور مراور چرو کو کنڈ کھیا ہوا کو گئر کے اور مراور چرو کو کر ڈی اور دخیا دکر بیان ای کے مقام کی اور مراور چرو کو کو گئر کی ہوئے گئر اور خیا گرائی جی کہتے ہوئے گئر اور کی مراوی کی اور مراور چرو کو کر گئر ہوئے کہ بہنا ای بھی تدریخ میں جو با تک کو اور کر جانے کہ کہتا ہوئے کہتے ہوئے جس موافق عادت کے بہنے میاں تک کہا کر کرتا یا یا نجامہ کو بطور تدریز با ندھ سے یا قبا کو کا ندھوں پر ڈال کراس جی دونوں مونڈ ھے داخل کر لے باتھ ندوافل کر اور مین میں نان جی کھوا ہے۔

صاحب احرام کو ہمیانی پا پھکہ بائد ہے بی پی رمضا نقد نہیں خواہ ہمیانی بیں اس کا خرج ہو یا فیر کا ہواور خواہ پھکہ کوریشم سے

ہا ندھے یا سیور سے بید بدائع اور مراج الو باج بی لکھا ہے طیلسان کو گھنڈی یا کا شغے سے ندا نگاد ہے اس واسطے کہ وہ سلے ہوئے کے

مشاب ہوجا ہے گی خزا اور کمان کی یا اور کمی چیز کا لیکن اگر ایساد حلا ہوا کیڑا ہوکہ اس بی نفض شہوتو مضا نقد نہیں ہے بعضوں نے کہا

ہے کہ نفض کے متی بیر ہیں کہ دیگ اس کا بدن پر چھوف ہواور بعضوں نے کہا ہے کہ نفض کے متی بدین کداس بی رنگ کی بواتی ہو بی اصح ہے یہ نفض کے متی بدین کداس بی رنگ کی بواتی ہو بی اصح ہے بدیما مرحی بی کہا ہے اور مراور بدن کے بال شرو غرب سامترہ سے بالی موقع کی اور ان اور اور ان ای دوائوں

سے یا اور کسی طرح بال اکھاڑ نا برا بر ہے اور اپنی داڑھی شرکت اور اس بی لکھا ہے اور اسپنے نا میں قررا بھی شرتر شائے برجیا سرحی طرح بال اکھاڑ نا برا بر ہے دور ہو ایک دارا دو شرکت ہو بیڈاوئی قاضی خان جی کھی ہے۔

سرحی بی لکھا ہے خوشبوکو ہا تھے ہے می شیھو نے اگر چہ لگائے کا ارادہ شرکت ہو بیڈاوئی قاضی خان جی کھی ہے۔

تیل ندلگ نے بد جو اسی تکھا ہے مہندی کے فضاب نہ کر سے اس واسطے کدائ میں خوشیو ہے بدجو ہرة الحیر و میں تکھا ہے
جس سرمہ میں خوشیونہ ہوائی کے لگانے میں مضا تفقیق ہے حالت احرام میں اپنی تورت کا بوسرنہ کے اور جمہوت ہے مسائل کرے بید
فرادی قاضی خان میں لکھا ہے اور تھی ہے اپنا سراور واڑھی وجو سے اور نہ اپنا سر تھجلا کے اور اگر تھجلا نے کی ضرورت ہوتو بہت آ ہستہ تھجلا
د سے تاکہ کوئی بال نہ کر سے اور کوئی جوں نہ مرسے بید و نوں با تی ممتوع ہیں اور اگر اس کے سر پر بال نہ ہوں یا بھوڑ ہے و غیرہ نہ ہوں و
د ر سے تھجلا نے میں مضا تقدیمی ہے بیجید سرحی میں لکھا ہے مکان یا اونٹ کے کجاوہ کے سایہ تھے آ جانے میں مضا تقدیمی بیر کان میں کھا ہے اور اگر کھیہ کے پروہ کے بینے واضل ہو جائے اور اگر کھیہ کے پروہ کے بینے واضل ہو جائے اور

اكي تم كى جادر موتى ب.

اس میں چھپ جائے لیکن و ویروہ اس کے سراور منہ سے جدا ہوتو مضا کقتر تیکی اورا گریر دوسراور منہ پر پہنچے تو تکروہ ہاس نے کہ س می سراور منہ ڈھک جائے گا میر محیط سرحی میں لکھا ہے اور صاحب اترام کو پچھنے لگانے اور فصد لینے اور نوٹے ہوئے جوز کو ہانہ جنے اور ختنہ کرنے میں مضا کفتہ تیس میں فاوئ قاضی خالت میں لکھا ہے اوفر کے سوااور در خت حرم کے شرکائے اور جو محص احرام سے ہا ہر ہو س کے سے بھی میں تھم ہے میں ترح محاوی میں لکھا ہے۔

@:ك*\ب* 

## حج کی کیفیت میں مستحب أمور

ے واقل ہوتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے اور حدوا سطیان کے ہے اور درو داو پر رسول انڈ کا گھائے گئے کے اسانہ کول واسطے میں ہے ، رواز ہے رہت اپنی ہے اور واقل کر جھاکوائی میں اے اللہ سوال کرتا ہوں میں تھے سے نظام اپنے کے یہ کہ رحمت کیسے تو او پر سردار ہادے کر کا فیز کر کے بورند سے تی ہے میں اور رسول تیر ہے اور رحمت کراور جھ پراور قبول کر لفوش میر کی اور بخش گناہ میر ہے اور انامراہ جھیرا۔

ع تہیں ہے کوئی معبود مکرانندا ورانند پڑا ہے اے اللہ تو سلامت ہے اور تیزی طرف ہے سلامتی ہے اور تیزی طرف اوٹی ہے سلامتی نہ ورکھ ہم کو اے رب ہمارے ساتھ سلامتی کے اے اللہ زیاوہ کراہے اس گھر کی تفقیم اورشرافت اور مہابت اور زیاوہ کرائی کی تفقیم اورشرافت ہے اس کے لئے جو بچ کرے اس کا اور عمر وکرے اور روزے تفقیم اورشرافت اور مہابت کے۔

ج<sub>ر</sub>ِ اسو د کو پوسه دینا:

حجراسودکو ہوسرو سےاور بوسروینے کا قاعدہ بیائے کردونوں ہاتھ حجراسود پرر کھےاوراس کو چو ہے اگر ابغیرس کے ایزادینے ك إيها بوسكة كر اوراس كويوسرد ي وقت مدير شعب الله الرحين الرحيد اللهد اغفرلي ذاوبي وطهر لي قلبي واشرح لی صددی ویسولی اموی وعافتی فی من عاقبت میربیط ش تکھاہے اور اگریغیرک کی ایڈ اے اس کو یوسرنبیں و سیسکما تو اس کو ہاتھ سے چھو لے اور ایسے ہاتھ کو چوم کے اور اگر میکی نہ کر سکے تو کوئی شاخ وغیرہ ہاتھ میں لے کراس بقر کولگا دے چراس کو چوم لے بيكانى من المعاب اور اكريد كيموندكر يحفون ال كي طرف كورخ كريد اورودون بانحداس طرح افعائ كداندري جانب باتحد جراسودى طرف کوہوادر اللہ ؟ کبر کیے اور فاالہ الا اللہ اور الجمد للذ اور درود پڑھے میدفتخ القدمر میں تکھا ہے ججرا سود کی ظرف کومند کرنامستیب ہے واجب نیں بیمرات الوبات میں کیھا ہے اور ہتھیلیوں کی اندر کی جانب آسان کی طرف کوند کرے جیسے اور دعا میں کرتے ہیں یہا یہ بی ككماسهاور روعالإ محالله اكيرت الله اكبرالله الكوالمأهد اعطنى ايعانا وتصديقا يكتابك ووفاء بعهدت واتباعا لنبيك وسنت نبيك اشهد ان لاله الاالله وحدد لا شريك له واشهد أن محمد اعبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت بيميط ش لکھاہے چراہیے وائی طرف جدھر کھیے کا درواز ہ ہے وہاں سے شروع کر ساور سات مرتبہ طواف کر سے اوراس سے پہلے اضطباغ کر لے یعنی اپنی جا در کو دائے ہاتھ کے بیچے سے نکال کر ہائیں کا ندھے پر ڈال لے بیکانی شی تکھا ہے اور جا ہے کہ طواف جمرا سود کے اس کنارہ سے شروع کرے جورکن محانی کی طرف ہے تا کہ تمام ہدن اس کا حجرا سود کے سامنے کوئز رجائے اور جوکف کہ تمام ہدن کے کر رنے کوشر طاکرتا ہے اس کے خلاف سے نج جائے اور شرح اس کی میے کہ ججرا سود کی طرف کورخ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ تمام حجراسود دانی طرف رہے چراسی کی طرف کورٹے گئے ہوئے ملے یہاں تک کہ حجراسود ہے آگے بڑور جائے اور جب اس ہے گزر جائے تو مجرجائے اور خاند کعبر کواہے یا تھی ہاتھ کی طرف کر لے اور بیٹھم صرف طواف شروع کرتے وقت ہے چھڑیں اور اگر یا تھی طرف عطواف شروع كرية براكى كرساته جائز بيران الوباح على الكعاب-

اضطباغ كاطريقت

اضطہا طی کے معنی ہے ہیں کہ جادر کا ایک کنارہ ہائیں کا تھ ھے پر ڈالے اور پھر جا در کو دائنی بفن کے بیچے ہے نگال کر دوسرا
کنارہ بھی ہائیں کا ندھے پرڈالے داہنا کا ندھا کھلا ہوا ہواور بایال کا ندھا جا درکے دونوں کناروں ہے ڈھکا ہوا ہو چراسود ہے شروع
کر کے پھر چراسود تک ایک مرتبہ طواف ہوتا ہے ہیکائی بی لکھا ہے چراسود سے طواف شروع کرنا بہارے عامد مشاکنے کے نزدیک
سنت ہے اوراگر اور کہیں ہے طواف شروع کر ہے تو جائز ہے اور کھروہ ہے ہیں بھائی میں لکھا ہے اور طواف خطیم سے ہم ہر ہے کر ہے۔
یہاں تک کہ اگر اس خانی چکہ میں داخل ہوا جو حظیم اور بیت القدکے درمیان میں ہے تو طواف جائز نہ ہوگا ہے ہدا ہے شرکھ ہے اور پجر

اِ اِلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن حَمَى مِاتِهِ نَامِ اللَّهُ وَحَن رَحِيم كِمائِهِ اللَّهُ بَحْقُ مِيرِ صِلْحَ كَناه مِيرِ صاور پاك كرميرے لئے ول مير ااور عاقب و سے لئے مير ميرااورا من مرميرے لئے كام ميرااور عاقب و مے جھۇ گۇنجىلەان كے جن كونو نے عاقبت دى۔

ع الله بروا ہے اللہ بروا ہے اللہ مطا كر مجھ كوا بھان اور تقدد ابن الني كما ب كى اور وفاا ہے عبد كى اور وتا رجا بول بي كرنيس كو كى معبود مجراد ند واحد ہے اور نيس ہے كو كى شريك واسطے اس كے اور شہادت و يتا ہوں بى كەجمہ بندواس ہے ہيں اور رسول اس كے ايمان لايا بش اللہ براور مشكر ہوا بھى بت اور شيطان كا۔

ديوار بيرون كعباز جانب مغرب

طواف کا اعاد وکرے اور اگر پھرصرف خطیم کا طواف کرے تو بھی جائز ہے بیا ختیار شرح مختار ش لکھا ہے اور جب طواف کرتا ہوا تجر اسود کے سامنے آئے تو اگر بغیر کسی کوایڈ ادیتے ہوئے اس کو چوم سکے توجو سے اور اگر نہیں ہوسکتا تو تجرا سود کی طرف رخ کر کے تکبیر اور تہلیل کے بیفتا وئی قاضی خان بھی لکھا ہے۔

جراسود کے بوسدو بے پرای طواف ختم کرے یہ ہدایہ یں اکھا ہادرا گر جراسود کے بوے سے طواف شروع کیا اور ای پر ختم کیااوراس کے درمیان کے طوافوں میں جمراسود کو بوسہ چپوڑ دیا تو جائز ہےاوراگرسب طوافوں میں جپوڑ دیا تو برا کیا بیٹرح طحاوی یں لکھا ہے فلا ہرروایت کے بھو جب رکن بیانی کو بھی یوسد بنا بہتر ہے میکا فی یس لکھا ہے اور اس کو بوسر ندو ہے تو رہے ترین اور رکن عراقی اور رکن شامی کو پوسہ نہ دے بیمجیلا سرحتی میں لکھا ہے۔ پہلے تمان دفعہ کے طواف میں اکڑ کر چلے اور ہاتی طوالوں میں اپنی ہیئت اصلی کے موافق مطلے یہ کا فی میں تکھا ہے جس طواف کے بعد سعی ہاس میں اکر کر چلنے کا تھم ہے بید قرآو ٹی قاضی فان میں تکھا ہے اکر کر مینے سے مرادیہ ہے کہ جلد جلد مطلے اور اسپنے دونوں کا تدحوں کواس طرح ہلائے جس طرح کڑنے والا سیا ہی کڑائی کی دوصفوں کے درمیان میں اپنا تخر طا ہر کرنے کے واسطے جمومتا ہے اور بداکڑ نا جمراسود سے شروع کر کے چرجراسود تک جا ہے بیعیط میں لکھا ہے اور اگروگوں کے از دھام کی وجہ سے بدینیت اوا ندکر سکے تو تغمر جائے اور جب راستہ یائے اس کواد اکرے بدمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر پہلی مرتبہ کے طواف میں اکڑ کرنہ چلاتو پھراس کے بعد دوطوانوں میں اکڑ کر چلے اور طواف میں اکڑ کرنہ چلے اور اگر پہلے تین طوافوں بیں اکر کر جانا مجول کمیا تو ہاتی طوافوں میں اکر کرنہ ہیلے ادرا کر کل طوافوں میں اکر کر چلاتو اس پر پجھے لا زم کیس ہیہ بحراکرا کئ جي الكعاب اوراكراس طواف كے بعد سعى الكر نامنظورتين باورطواف زيارت تك اس كى تا خيركر نامنظور بالواس طواف بي اكركر نه بطے پیمین میں لکھا ہے اور اس خواف کا نام طواف قد دم اور طواف تحیت اور طواف لغاہے اور پیطواف اٹل مکہ کے واسطے نہیں بیکا نی عن الكعاب اوراكرمها حب احرام اول مكه عن داخل نه جوادراول عرفات كوچلا كميا اوروبان وتوف كيا تو طواف قد وم اس سي ساقط جو میں بیر ہدا سیس لکھا ہے جب طواف سے فارغ موتؤ مقام ابراہیم ہیں آئے اور وہاں وور کھنیس پڑھے اور اگر لوگوں کے از دھام کی وجہ ے دہاں ندیر د سکے تو معجد میں جہاں جگریائے دہاں پڑھے مظہیر سے شکھا ہے اور اگر معجدے یا ہر پڑھے تو بھی جا کزے بداناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

یدونوں رکھتیں ہار ہے زو کے واجب ہیں پہلی رکھت ہی قل یا ایما لکا قرون اور دوسری رکھت ہی قل ہوائندا حد پڑھے اگر ان دونوں رکھتوں کے ہدنے فرش نماز پڑھ نے الو ہمارے زو کیہ جائز تین نماز کے بعد مقام اہرا تیم کے چھے کھڑا ہوکر دنیا اور دین کے کا موں ہی ہے جس کی حاجت ہواس کی دعا بائے بیجین ہی تکھا ہے طواف کی دونوں رکھتیں اپنے وقت میں پڑھے جس وقت ہی نظری کا اداکرنا مباح ہو بیشرح طحادی ہی تکھا ہے اور باقی پائی کویں ہی قلی ہے کہ دور کھت پڑھنے کے بعد صفا کے جانے ہے پہلے زمزم کے پاس آئے اور اس کا پائی خوب بیٹ مجرکر ہے اور باقی پائی کویں ہی ڈال دے اور بدوعا پڑھے اللہ ہو انہی اسلا درقا واسعا وعلما نافعا وشفاو میں کل دانا کی طرف سے نگلے سے پہلے گئرم کی طرف آئے بیرق القدیم میں لکھا ہے اور جب صفاوم وہ علی میں اور جب صفاوم وہ میں کرنے کا اداد و کر رہو تو ہو جراسود کے پاس آئے اور اس کو ہوردے بیٹیمین میں لکھا ہے آگر مکن ہوتو ہو سردے اور اگر نہ ہو سے تو جراسود کی طرف کورٹ کر کے تجمیر و تبلیل کے اور اگر اس طواف کے بعد صفاوم وہ سے درمیان میں می کرنے کا اداد و نہیں ہوتو ہو سردے کا اداد و نہیں ہوتو ہوں دیکھیں کو کی طرف کے درمیان میں می کرنے کا اداد و نہیں ہوتو ہوں کے درمیان میں می کرنے کا اداد و نہیں ہوتو ہوں کے درمیان میں می کرنے کا اداد و نہیں ہوتو ہوں کورٹ کر کے تکھیں جو تو کی اداد و نہیں ہوتو ہو سے دورمیان میں می کرنے کا اداد و نہیں ہوتو ہوں کے درمیان میں می کرنے کا اداد و نہیں ہوتو ہوں کے درمیان میں میں کرنے کا اداد و نہیں ہوتو ہو سے دورمیان میں می کرنے کا اداد و نہیں ہوتو ہو سے دورمیان میں میں کرنے کو درمیان میں میں کو میں کو میں کی کھی کو میں کو میں کو درمیان میں میں کو میں کو میں کو میں کو میان میں کو میان میں کو میان میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میل کو میں کو می

سعی کرما لیعنی صفاحروه کے درمیان دوڑ تا۔

يعنى برخدايا يس تحصد زق فراخ اورهم ناقع اور برعارى عد شفاطلب كرنا مول-

طواف کی نماز کے بعد پر جراسود کے پاس نے اے بیادی کامنی مان ش اکسا ہے۔

امل اس میں بیے کہ جس طواف کے بعد سعی کرے اس میں طواف کی نماز کے بعد تجراسود کے بوسرد یے کا اعاد و کرے اورجس طواف کے بعد می تبیں ہے اس می جراسود کے بوسکا اعادہ شکرے بیٹر میدی انعا ہے پیرمفاک طرف کو نظے اور انفال ب ے كرباب السف سے فكے اور باب السفاياب فى مخروم كوكتے بيں اور ادھر سے لكانا جارے فزد كي سنت نبيس ہے اكر اور طرف سے فكفو جائز بيجو برة العير وش كعاب إبر فكت وقت اول بايال ياؤل بوهائ اوتيمين ش كعاب اول معاكى طرف جائ اور ال پرچ معاور مفاومرو و پرچ مناست باگردونول پرندچ معاقد مرووب برجید سرحی می اکھا ہے اور اس قدر چ مع کہ بیت القدما منف نظرا نے لکے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرے اور وونوں ہاتھ افعائے اور نین مرتبہ تجبیر کے بیظم پریدیں تکھا ہے اور لاال الاالنداورالحمداور ثنااور درود پڑھےاوراللہ ہے اپنی حاجتین ماسکتے بیرمیکا سرحسی جس کھھا ہے دعا کے دفت دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو ا فعائے بیسرائ الوہائ میں لکھا ہے مگروہاں سے مروہ کی طرف کوائزے اورائی معمولی جال سے بیلے جب بیلے کی زمین میں آئے تو جب مز بناد کے پاس پنجاق اس کے بیچ کی زشن میں جمیت کر چلے یہاں تک کداس مز بناد سے آ مے بو و جائے اور جب اس ے آ مے بوج اے تو اپن جال ملے میاں تک کدمروہ تک آئے گھراس پر چڑ معاور قبلدرخ کھڑا ہواور الحدولادا ورالادا كبراور لاال الائتداور فااور درود رز مے اورسب افعال جومقار کئے تھے بہال بھی کرے ادرای المرح صفاومردہ کے درمیان بس ساست مرتبہ آئے ج نے صفا سے شروع کرے اور مرو و پر فتم کرے اور مینے کی زین میں جرمرتب می کرے لین جمیث کر ملے بیمیدا سرحسی میں کھا ہے مفا ےمرد و تکسی ایک باراورای طرح مروه ےمغا تک ایک بار بوتی ہے جی متار ہے مراجیہ یم الکھا ہے اور بی سے ہوا دیشرح ا محاوی میں لکھا ہے اور اگر سعی اس کے برنکس کرے لینی مروہ ہے شروع کرے تو ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا لیکن کرو و ہے اور سے میدہ کر میل مرتبہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا بدذ خیرہ عی لکھنا ہے اور سی عمل شرط بہے کہ طواف کے بعد ہو يهال تك كداكرسى كے بعد طواف كياتو اكر مكرش بوسى كا اعاده كر ب اوراكر احرام بي باير بوجائے كے بعدسى كى توبالا جاع جائز ہاورای طرح عج کے مینوں کے بعد بھی جائز ہاور چیش وجنا بت محت سی کی مانے نیس بیمجیدا سرحی ش لکھا ہے اور اصل اس میں بہتے کہ فج کے احکام میں سے جومبادت مسجد سے باہرادا موتی ہے اس میں طہارت شرطنیں ہے جیسے کہ سی ادر عرف اور مزدلفہ کا وتوف اورجروں میں کنگریاں ماریا اور شل اس کے اور جومبادت مسجد میں ہوتی ہے اس میں طیمارت شرط ہے اور طواف مسجد میں ادا ہوتا ہے بیشرح طحادی میں تکھا ہے جو محص مج جدا کرے وہ جب طواف قدوم کرے تو اضل سے کاس سے بعدسی نہ کرے اور طواف زیارت کے بعد سی کرے اور اہم ابوطنیقہ سے بیدواے ہے کہ اگرا تھویں تاری یا اسے پہلے ج کا افرام بائد صفر انسل بدہ کہ من كآنے مے بہلے طواف اور سى كر فيكن اكر اللوي تاري كے ذوال كے بعد احرام با عرصاتو بيكم يس ب بيميدا سرتس ميں لكعاب اوراكركوني مخص طواف ياستى كرتاب اوراس وتت تمازك اقامت بوئى توطواف اورسى كوچموز وسداور تمازيز مع اور تماز ے فار فی ہونے کے بعد جس قدرطواف یاستی یاتی ہے وہ اوا کرے اور اگر جناز وکی نماز تیار ہوئی توستی کوچھوڑ کر نماز می شریک ہو اور جب فارغ موتوجس قدرستی باقی ہاس کواوا کرے مید تھ القدیم میں ہے طواف اور سعی میں ترید وفروخت کی باتی کرنا محروہ ہے بينا تارغانيه ين لكعاب اور جب سى سے قارع بوتومسجد ش داخل بواور دوركعت تمازيز سے بجرمكه يس احرام كى حالت من آخوي تاریخ تک تغیرے اور اس حالت میں بھی جو چیزیں احرام میں منع میں وہ اس کو جا ترقیس اس جب تک مکر میں ہے جب جا ہے خاند كعبه كاطواف كرے اور برطواف سات مرتبه كرے بيفاوي قامني خان ش كھاہے۔

منیٰ کی طرف کبروانہ ہو؟

کیکن ان دنول میں جوطواف کرے ان کے بعد سعی نہ کرے اور ہمیشہ سات سرتبہ کے طواف کے بعد دور کعتیں ایسے وقت میں پر مصر جس میں تغل جائز ہوں ریٹر ح طحاوی میں تکھا ہے اور ایک مرتبہ سات طواف کر کے بغیر طواف کی نماز کے امام ابو صنیقہ کے قول کے بھو جب دوسراس سے مرتبہ کا طواف نہ کرے خواہ جفت مرتبہ طواف کر کے چپوڑ دیا بھوخواہ طاق مرتبہ بیسراج الو ہاج میں لکھا بينغل طواف مسافروں كے وائے فقل تما زے افضل ہے اور اہل مكہ مے واسطے نماز اولى ہے بيشرح طحاوى اور بحرالرا أق ميں لكھ ہے عواف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا قر آن ہے ہے سے افغل ہے بہرا جیدی اکھا ہے اور جب آٹھویں تاریخ سے ایک دن پہلے اوا واس روز ایک خطبہ پڑھنا جا ہے جس جی او کوں کوس ہے کی طرف جانے اور عرفات میں نماز پڑھنے اور وقوف کے احکام سکھانے اور جج یں کل تمن خطبہ ہیں پہلا خطبہ یک ہے جس کا ہم نے ذکر میااور دوسرا خطبہ عرف کے دن عرفات میں اور تیسر اخطبہ کیا راقوی تاریخ منی یں ہے ہیں ایک ایک دن کافصل مینوں خطبوں میں کر سے یہ جداریش لکھا ہے عرف کے خطبہ کے سواجود و خطبے ہیں وہ ایک ہی اس کے ورمیان میں نہ بیٹے لیکن عرف کے دن کا خطبہ دو خطبہ ہیں ان کے درمیان میں چیٹے اورکل خطبہ زوال کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد ہیں نکین عرف کے دن کا خطبہ زوال کے بعد اور ظہر کی تماز سے پہلے ہے تیمین ٹیں **کھا ہے بھرآ ٹھویں تاریخ مسح کی نماز اور** سورج کے نکلنے ك بعدسب لوكول كرس تعدين كوجائ بير فأوى قاضى خان بي لكها إوريعي بـ

اگر سورٹ کے تکلنے سے پہلے کیا تو جائز ہے اور بعد کو جانا اولی ہے یہ بدا کع بیل لکھاہے اور ان سب حالتوں میں مَد بیل ہویا معجد الحرام میں ہو یا اور کہیں ہولیک نہ چھوڑے اور مکدے نکلتے وقت لیک کے اور چود عاجا ہے پڑھے اور لا الدالا اللہ بڑھے پہلین عى لكعاب رات كومنى عن رب اورو بين مع كى نماز عرف كروز اول وقت اند جير يدي يراح بجرعر فات كى طرف متوجه بواوراكر آ ملوین ارج ظهری نماز مکدیس برحی محروبان سے نکاوتو رات کومنی یس رباتو سیحومضا مقدبین اور رات کومک بیس رباورو بیس عرف ک روزمن کی نماز پڑھی چرمنی میں ہوتا ہوا عرفات کی طرف متوجہ ہوا تو بھی جائز ہے لیکن براہے اس لئے کدرسول التدملی التد مایدوسلم کی بیروی چیونی ہے اور اگر آ ٹھویں تاریخ جعد ہوتو زوال سے پہلے منی کوجانا جائز ہے اس لئے کراس وقت میں جعدوا جب نیس اور زوال کے بعد جمعہ اجب ہے اس لئے کہ جب تک جمعہ ندبز ہ کے نہ نظے پیریکن میں تکھا ہے جب مرفات میں مینج تو جہاں جا ہے و بال اترے بید قاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور پیاڑ کے قریب اتر ؟ افضل ہے بیٹیمین میں تکھا ہے راستہ میں شاتر ہے؟ کہ میلتے والول كوتكليف ندجو يرجيط عن لكعاب اور جب مودج كوزوال جوتو اكرجا بي فسل كرے اور اس وقت امام مبرير جز مع مجرموزن الي صالت میں اذان دے کیا مام منبر یہ جو میچیط سرتھی میں اکھا ہے اور میں طاہر قد جب ہے اور میں سیحے ہے یہ برالرائق میں اکھا ہے۔

مجراذان کے بعد کھڑے ہوکرود خطبہ ہڑھے اور ان دونوں کے درمیان جلسد کرے جیسے کہ جمعد کے خطبہ میں ہوتا ہے میدمیط مرضى مي لكعاب اوراكر بين كرخطيد ير حاتو جائز بيكن كفر به جوكر يرهنا افعل ب اوراكر خطيدته يرحا وزوال س يهدير حاتو ب تزب اور براكياب جو برة النير ويش لكماب ال خطب بل لوكول كووتوف عرف اوروتوف حروافد اورعرفات عدر دلفه كوجائ اور قربانی کے دن جمرة العقب میں کنگریاں مار نے اور قربانی اور سرمنڈوانے اور طواف زیارت اور قربانی کے دوسرے دن تک ک س رے احکام سکھا وے مدعایة السروجی شرح ہدا بہتی لکھا ہے پھر خطبہ کے بعد امام اترے اور امام ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے دقت میں یک اذ ان اورا قامتوں سے پڑھے اور ان دونوں میں جبرت کرے ریمچیا مزدی میں لکھا ہے ان دونوں نماز وں کے درمیان میں

ظہر کی سنتوں کے سوداورنفل نہ بیز جھےاورا گرنفل پڑھےتو تکرو وہےاور فلا ہرروایت کے بہو جب عصر کی اذان کا اعادہ کرے بیا فی میں کروں لکھا ہے ای طرح اً سرسی اور عمل میں مشغول ہوا جیسے آھا نے اور پہنے میں تو بھی میں تھم ہے بیسرات الو ہات میں لکھا ہے دولوں نمازوں ے جمع کرنے بعن عصر کوایتے وقت سے ظہر کے وقت میں اوا کرنے کے واسطے بہت کی شرطیں بیں مجملہ ان کے میاے کہ عصر ظہر جا مز کے بعد پرجی جائے یہ بدائع میں لکھا ہے لیں اٹر کسی نے ظہرزوال ہے پہلے پڑھ لی اوراس وقت اس کو بیٹک ن تھا کہ مور ن وعل کی اوراس کے بعد عصرین دی تو استحسانا پیقم ہے کہ خطبہ اور دونوں تمازوں کا اعاد وکرے میں میں میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے وفت ہے اور و وبیہے کہ عرف کما دن ہواور مکان ہے اور و وپ ہے کہ عرفا منتہ ہو پے گفا پہ علی لکھا ہے اور مخملہ ان کے بیہ ہے کہ جج کا احرام ہوفقتها ئے کہا ہے کہ دونوں نمازوں کے اداکرنے کے وقت عج کا احرام جا ہے پہاں تک کدا گرظیر کے اداکرنے سے دفت عمر و کا احرام ہواور عصر کے اوا کرنے کے وقت عج کا احرام ہوتو ووٹوں ٹماڑوں کا جمع کرنا جائز نمیں پے تماوی قامنی خان تکھا ہے اور ایک روایت کے بمو جب پیشرور ہے کہ جج کااحرام زوال ہے پہلے ہا تدھالی ہوتا کہ احرام جمع کرنے کے وقت سے مقدم ہواور دوسری روایت شل مید ے کرٹرازے پہنے احرام ہاندھنا کافی ہاس کے کہ تصدیمازے برہ ایس لکھا ہادر میں تجے ہے بدیج الرائق میں تکھا ہے۔ منجلہ ان کے امام ابو حذیفہ کے نز و کیک جماعت ہے صاحبینؑ کے نز دیک جماعت شرطنہیں پس جس مخص نے تنہا اسے سامان کے پاس تلبری نماز پڑھ فی تو امام ابو صنیفہ کے نز و کیک و عصری نمازعصر کے وقت جس پڑھے اورصاحیت کے نز و کیک اکیلا نماز یز ہے والا بھی جمع کرے یہ ہدایہ بیں لکھا ہے جمعے امام ابوحنینہ کا قول ہے بیزاد جس لکھا ہے اورا گر دونوں نمازیں امام کے ساتھ فوت ہو لئیں یا دونوں میں ہے ایک فوت ہوئی تو اہام ابوضیفہ کے تول کے ہمو جب عصر کواسینے دفت میں پڑ سے اور ونت سے مہینے پڑ هنا جائز نہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور بیا پچے ضرور نہیں کے ظہری ساری نماز جماعت سے لی جو بیا بحرالرائق میں لکھا ہے ہیں اگرامام کے ساتھ دونوں نمازوں میں ہے آیک رکھت یا تھوڑی نمازش کی تو بالا جماع جمع کرنا جائز ہے یہ جو ہرة النیر و میں لکھیا ہے آسر مقتدی امام کے پیچے سے بھ ک مجے اور اس نے دولوں نمازی تنبایز حیس تو جائز ہے اس علم سے بغیر قید ذکر کرویا ہے حالا نک افضل مستندیوں ہے کے اگر مقتدی نمازشروع کرنے کے بعد بھا گ کھے تو یالا جماع جمع کرنا جائز ہے اور اگر نمازشروع کرنے سے مہیے بھاگ سکے تو اس میں اختلاف بہعض فتہا نے کہا ہے کہ صاحبین کے زوریک جائز ہے اورا مام ابوصنیفہ کے زوریک جائز میں ہے اور بعض فقہانے کہ ہے کہ مب کے فزد کیے جائز ہے بیجیط سرحتی میں لکھ ہے اگر امام کوظیر کی نماز میں حدث ہو کمیا اور اس نے کسی اور کو فلیا نے کردیا تو فبینه دونوں نمی زوں کوجع کرے اور اگرامام اس وقت آیا کہ خلیفہ عصرے فارغ ہو چکا تو امام عصر کی نمازعصر کے وقت جس پڑھے اور ای کودونوں نمازوں کا جمع کرنا جائز نہیں ہے بین میں لکھا ہے اگرامام کو خطید کے بعد حدث ہوااور کسی محض کونماز پڑھ سے کا حکم کیا وروہ منتخص خطبہ میں حاضر نہ تغا نوّ اس کو جائز ہے کہ دونوں نماز وں کے جمع کرنے میں امام ہے اور اگرامام نے کسی کو تھم نہیں کیا لیکن کوئی مخص اپنے آپ بڑھ ممیا اور اس نے دونوں نمازیں پڑھا میں تو امام ابوطنیفڈ کے تول کے بموجب جائز نبیل اس لئے کہ ان کے نزديك المام كالام كالخ مقام جمع بين صلوتين ك جائز جوت ك ليتشرط باورا ترووة ك يز عن والاصاحب حكومت تل جي قاضي ياسا حب شرط يا سواان كي والاجمال جائز بيشر باطحادي من لكها باور تجمله ان كيريا بيا بيكرن زيز ها مدوا ، ووض ہوجوو بال سب میں بڑا سردار ہو بااس کا مائی ہوا مام ابوطنیفہ کے نز دیک میشرط ہے میہ جواہر قالتیر ویک لکھ ہے ہی ا جہ عت ہے پڑھی لیکن 'مام اعظم یا اس کا نائب نہ تھا اور عصر کی تماز امام اعظم کے ساتھ پڑھی تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک عصر کی نماز جائز

نہوں بی توں سیح ہے یہ ہدائع میں تکھا ہے۔ دونما زوں کو کن صور تو ں میں جمع کیا جا سکتا ہے؟

اگریزاام بین ظیفه مرکباتواس کانائب یاصاحب شرط دونون نمازون کوچی کرے اوراگراس کانائب یاصاحب شرط ند ہو تو برایک نمازکوان کے وقتوں میں پڑھیں یہ بیس سے بین میں لکھا ہے جب امام عمر کی نمازے قارغ ہوتو موقف کی طرف جائے یہ بیط میں لکھ ہے عرف کی نیجی زمین کے سواتمام عرفات کا میدان موقف ہے یہ کنز میں لکھا ہے جہاں جا ہوتو ف کرے یہ نماوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ وقو ف عرفات کا بیان:

ج ابئ كما كثر بيدُ عام حمالاً الالله وحده لاشريك له له الملك واله العمد يحبى ويميت وهو حى لا يومت بيدة الخير وهو على كل شيء قدير لا تعبد الا اياه ولا تعرف ربا سواه اللهم اجعل في قلبي تورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم المرح لي صدري و يسرلي امري اللهم هذا مقام المستجير العائد من النار اجرتي من النار بعفوت وادخلني الجنته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الا هديتني الاسلام فلا تزبه عني ولا تنزعني عنه حي تقبضني وان عليه

لے تہیں ہے کوئی معبود محرافذا کیلائے اور تیس ہے کوئی شریک اس کا اور واسطیاس کے ملک اور تھے ہوں زیمہ و کفتا ہے اور رارتا ہے اور وہ زیمہ ہے مرتائیس اور ای کے ہاتھ فیر ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے ٹیس عمباوت کرتے ہیں ہم محرای کی اور ٹیس جائے ہم دب کسی کوسوا اس کے اے اللہ کرچ ول میرے کے نور اور نج کان میرے کے نور اور پچ جینائی میری کے نور اے اللہ محل واسطے میرے سینے ہر الاور آسمان کرواسطے میرے کام میراوے اللہ بیر مقام فریا و کرنے واسے اور بنا وہا تھنے والے کا ہے آگ ہے ہی جھ کو آگ ہے سماتھ و مختوا ہے کے اور واقل کر جھے کو جنت میں سماتھ و حمت اپنی کے اے اور ممال اللہ جب ہوں۔ ہوایت کی تو نے جھے کو اسلام کی ہی مت نکال تو اس کو جھے اور مت نکال جھے کو اس سے میمال تک کینٹن کرسے تو اور میں ای پر ہوں۔ یر پیط ش کھا ہے سنت ہے کہ دعاش آواز پست کرے یہ جو ہر ۃ النے وہی لکھا ہے کو فیش دتو ف کا وقت عمر فیہ کے دن کے سور ج ڈھلنے ہے تر ہانی کے پہلے دن کی فجر طلوع ہوئے تک ہے ہیں جو تھی استے وقت میں وہاں موجود ہو گیا خوا ہاں کو جاتا ہو یہ نہ جاتا ہو سوتا ہو یہ جا گا ہو یا افاقہ میں ہو یا جنون میں ہو یا ہے ہوتی ہوخواہ وہاں وقوف کر ہے یا گزرتا ہوا چلا جائے وقوف نہ کرے اس کو جی مل کیا گیا پھر اس کے بعد وہ فاسوئیس ہوتا پیٹر ح طحاوی میں تھا ہے اور جے اس وقت کے سوااور وقت میں وقوف کیا اس کو جی نہیں ملاکین اگر ذی الحجہ سکے جاند ہمیں شبہ ہوگیا تھا اور لوگوں نے ذیقتھ ہوگا ہم ہوا کہ جس دن کا کیا تھا پھر فاہم ہوا کہ جس روز وقوف کیا تھا وہ مربانی کا دن تھا تو استحسان میں ہے کہ جائز ہے اور قیا سا جائز نہیں اور اگر میر ظاہر ہوا کہ جس دن وقوف کیا ہے وہ آخویں تاریخ تھی تو بھی لیکن ہے یہ فات گی خان میں کھا ہے۔

ئن صورت میں جج کے افعال ساقط ہوجا تیں گے؟

ا كرقر بانى كے يہلے دن كى جرطنوع ہوئے تك عرفات ش ند يہنجا تو ج فوت ہو كيا اور ج كا فعال اس سے ساقط ہوجا كي ے اور ج کا حرام جواس نے بائد صافحاو و عرو کا احرام ہوجائے گا اس کوچا ہے کہ عروے افعالی ہورے کر کے احرام ہے یا براوجائے اور سال آئندہ ٹن جج کو تعنیا کرنا اس پرواجب ہے بیشرح طحاوی ٹن الکھاہے سب را نیں المحطے دن کی تالع ہوتی ہیں گزرے ہوئے ون کی تالی میں ہوتش کیکن ج کی را تی گزرے ہوئے وال کے علم بیں ایس ایکے وال بین فیس عرف کی راست اٹھویں تاریخ کے علم بی اس کئے کہاس رات میں حرفات میں وقوف جائز نہیں جیسے کہ آخویں تاریخ جائز نہیں اور قربانی کے پہلے ون لینی دسویں تاریخ کی رات عرفہ کے دن کی تالع ہے اس لئے کداس شب میں وقوف عرفات میں جائز ہے چیے کہ عرف کے دن میں جائز ہے اور ای طرح اس شب من قربانی جائز تین جیسے كرم فد كے دن ميں جائز تين برميا مزمن مين كلما باور جب سورج غروب بوجائے تو امام اوراس کے ساتھ کے سب آ دی ای بیت سے مزولقہ میں آئیں یہ بدایہ میں لکھا ہے افضل یہ ہے کہ جس طرح موقف عمیں کھڑے تھا ای ابیئت پر ہلے آئیں اور اگر کوئی جکد فالی یائے تو آئے برے جائے سیمین عمل کھا ہے اور جائے کدامام کے ساتھ ساتھ جلے اس سے ملے نہ جائے لیکن اگرامام سورج کے فروب ہونے کے بعد تا خیر کرے تو لوگوں کو جائے گدائ سے پہلے جال دیں اس لئے کدونت واغل بوكيابيا عتبارشرح مخارين كعاب اوراس راسته بس الشراكيراورانا الدالا الشراورالحمد مننديز مصنه جاكس اوربار بار ليبك تمين اور استغفار بہت رامیں میں میں تکھا ہے اور اگر او کول کی منتقل کے خوف سے وقوف کے مقام سے سورج کے جھینے سے پہلے جل دیا نكن عرفدى مدى مدى وي جينے سے مبلے ندفكان تو مضا كقة بيل مرجيط ش كلما ب اور افضل يد ب كداى جكم مرار ب تاكدا فاضديعن وتون كے مقام من مزدلف كو جلزا وفت سے يہلے اوا ند بواس كے كداس بن سنت كى كالفت ہے سيمين بن لكھا ہے اور اگر سورج كے چینے اور امام کے چل دینے کے بعد از دھام کے خوف سے تھوڑی دیر تھ ہر اتو مضا گفتہیں یہ ہدا سیمیں لکھا ہے اور اگر مغرب کی نما زسورج کے جینے کے بعداور مزدلفدیں آئے ہے پہلے پڑھ لی تو امام ابوحلیفہ اورامام محد کے نز دیک مزولفہ میں آگراس کا اعاد و کرے اور ای طرح اگرعشا کا دنت راسته بین شروع مو کمیا اورعشا کی نماز راسته بین پژهه لی تو حرولفه بین کراس کا بھی اعاد و کرے اور اگر ان دونوں نمازوں کے اعاد وکرنے سے پہلے جمر کی نماز پڑھ لی توسب کے قول کے بھو جب وہ دونوں نمازیں جائز ہو کئیں بیشرح طحاوی مى لكها ب اور اكر سردلفد من ينتين سے يہلے قبر كے طلوع بونے كا خوف تماس كئے مغرب اور عشاكى تماز راستد ميں يرح لي تو جائز ب يتمين من لكعاب- کر مز دلفہ میں پہنچ کرعشا کی فماز مغرب سے پہلے پڑھ ٹی تو مغرب کی نماز پڑھے بچرعشا کا اعاد وکرے اور کر عشائی نماز کا اعاد ونہیں کیا اور سے طلوع ہوگئی تو عشائی نماز جا کڑ ہوگئی بیٹلمیر مید بلی لکھا ہے اور ادب مید ہے کہ مز دلفہ کو پیادہ جاسئے ہیڈ بیٹین میں مکھا ہے جب مزد نفہ میں پہنچیں تو جہاں جا بیں وہاں اتریں راستا میں شاتریں میر کھا ہے اور اس بھاڑ کے قریب تر ہ جس کو تو ت کہتے تیں انصاب سے میدفراوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

پھر جب عش کا وقت وافعل ہوتو موق ن آقان اور اقامت کیے اور امام مغرب کی تماز عشاکے وقت میں پڑھ نے گھرعت کی نماز ای اقان و اقامت ہے ہمارے تینوں اسحاب کے تول کے ہمو جب پڑھائے یہ بدائع میں لکھا ہے ان دونوں نماز وں کے جو درمیان میں غل نہ پڑھے اور اگر نفل پڑھ لئے یا اور کئی کام میں مشغول ہوا تو اقامت کا اعاد و کرے ان دونوں نماز وں کے جو کر نے درمیان میں غل نہ پڑھے اور اگر نفل پڑھ لئے یا اور کئی کام میں مشغول ہوا تو اقامت کا اعاد و کرے ان دونوں نماز وں کے جو کرنے کے لئے مام ابو صنیف کے لئے مام ابو صنیف کے نز دیک جماعت شرط تربیل ہے یہ کو نی میں لکھ ہے جو تخص مغرب اور عشاکی نماز تھا پڑھیا کہ میں خراور عمر کی نماز کا جمع کر تا ام ابو صنیف کے نز دیک بغیر جماعت کے جائز نہیں اور افضل یہ ہے کہ مزد لئے میں اس میں خطب اور سطان اور جماعت پڑھائے میں نماز اور سے جھا میں نکھاہے اور جب عشاھ اور جب عشاہے قارغ ہوتو رات کو دیں رہے بیچیا میں نکھاہے اور جب عشاہ کار تی ہوتو رات کو دیں رہے بیچیا میں نکھاہے اور جب عشاہ کار تی ہوتو رات کو دیں رہے بیچیا میں نکھاہے اور جب عشاہ کار تی ہوتو رات کو دیس رہے بیچیا میں نکھاہے اور جب عشاہ کار تی ہوتو رات کو دیس میں نماز اور تالور ترا اور تراور تراور کر اور دھا اور دیا جرائی کے سرتھ جاگرا ہے ہوتو رات کو دیس میں نماز اور تا اور تراور تراور کر اور دھا اور دیا جرائی کے سرتھ جاگرا ہے ہی بھین میں نکھا ہے۔

اورا گرمزدلفہ بیں دات کوند ہااور طلوع کجر کے بعد و ہاں سے گز رتا ہوا چلا گیا تو اس پر ٹیجو واجب نہ ہوگا لیکن ترک سنت کی تباحت ہوگی ہے ہدائع میں نامعاہ پھر جب کجر طلوع ہوجائے تو امام کجر کی تماز اول وقت اندجیرے بیں پڑھائے کھر وتو ف کرے اور نوگ اس کے ساتھ وقو ف کریں میں تعلیما ہے اور نوگ اس کے ساتھ وقو ف کریں میں تعلیما ہے اور انوگ اس کے ساتھ وقو ف کریں میں تعلیما ہے اور الحمد اللہ اور الااللہ افسال ہے ہے کہ لوگوں کا وقو ف امام کے جیجیے اس پہاڑ پر ہوجس کو تیز ت کہتے جی ہے جہاں کی طرف کو اٹھا کر اللہ سے اور الحمد اللہ اور دالا و میں تعلیما ہے اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجوں کی وہا کہ میں تعلیما ہے۔ اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجوں کی دہا کہ سے سے میں تعلیما ہے۔

۱ ارومه منظوم اورانبوه جس کو بهارے عرف بیش تجھینا ہوئے ہیں۔ (بہت زیادہ رش "بجیز"بوء) 👚 (ماؤی

او پر کو پھینے اور ہر کنگری کے پھیننئے پر تھجیر کے اور اس روز جمرہ عقبہ کے سوالور کسی جمرہ پر کنگریاں نہ مارے اور وہاں وتوف نہ کرے یہ شرح طحاوی جس نکھا ہے اور اگر تھجیر کے بدیل تہتے یا تبلیل کئی تو جائز ہے اور اس میں برائی ٹیس یہ بدائع میں نکھا ہے تیجے روایت کے ہمو جب پہلی کنگری بھینئے سے بلیک موتوف کرے یہ فرآوی قاضی خان میں نکھا ہے۔

مفرد حج 'حج تمتع وقران كابيان:

بال كتروائي الميك التي المرور والتي بالوں كرول سے بقدر جو تفاق سرك يعنى بمقد ادايك اللى كا ورازى كا بال كتروائي بيتى بمقد ادايك اللى كا مقدار سے بكھ المرد كا كتروائي بيتى بىلدادا كا بيتى بيتى بىلدادا كا كتروائي كى مقدار سے بكھ زيادتى كرے كہ بقيا كتروائي كا كا واجب ہے كہ ايك الكى كى مقدار سے زيادتى كرے كہ بقيا كتر نے بيل الك كا مقدار سے كر سے كہ بقيا كتر نے بيل الك الكى كى مقدار بورى ہوجائے بينائية السروى ترق ہوائية السروى ترق ہوائية السروى ترق ہوائية ميل كھا ہے اور افتال ان كون كا مقرر بيل اور افتال ان كون بيل دن ہے بيغاية السردى ترق ہوائية على كون المقرد بيل اور افتال ان سے دونوں بيل پہلا دن ہے بيغاية السردى ترق ہوائية اللى كا مقرح ہوائية ميل كھا ہے اور اگر مرمنڈ والے كے وقت اس كے مر پر بال نہ ہول مثل اس سے بہلے سرمنڈ واچا ہوائي اللہ ہو تو تو بہلے سرمنڈ واچا ہوائي اور کوئي سب ہواتو اللی الموں كا دور کرنا ہی جس جے سرم بی جس ہوائو اللہ ہو تو تو بہلے ہوائوں کو مربر زخم ہوں جس کی وجہ ہے اسر و تیل بھرواسکا اور کروائے ہول جس کی وجہ ہے اسر و تیل بھرواسکا اور کروائے ہول جس کی وجہ ہے اسر و تیل بھرواسکا اور کروائے ہول جس کی وجہ ہے اسر و تیل بھروائے ہول کی دور و دور کروائے کہ اسروائی کو دور کو تو ایک کے دور و دور کروائی کروائے کہ کہ دور کروائی کی دور کروائی کو دور کروائی کروائی کو دور کروائی ک

الم يعنى دموي عميارموي وبارموي وي الحيك ...

کو ان بالنیں ہیں تو وہ ای طرح احرام ہے باہر ہو گیا جیے سرمتڈ وانے والے باہر ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ سرمنڈ وانے اور بال

کتر وانے ہے عاجز ہے ہیں وہ اس ہے ساقط ہوجا کی گاہ رہجتر ہے کہ وہ احرام ہے باہر ہوئے ہی تر بانی کے دنوں ہی آخر
وقت تن تا خرکر ہا وراکر تا خر شکرے گا تو ہی ہوا ہے ہیں ہے اوراگر اس کے سرپر ذخم شہوں کی نوہ کی جنگل ہی چا گیا
اور وہ ب نداستر ہے نہ کوئی سرموغ نے والا ہت تو بیعز معتبر تیں اور بچر سرموغ نے باپال کتر نے کے اور کوئی جارہ نیں بری جا گیا
ہیں کہ ما ہے اورا کر نورہ نے صاف کرلیا تو جائز ہے بیسران الو بان ہی کھا ہے سرمنڈ وانے ہی سنت بیہ کہ دوغر نے والے کی دائی
ہی کہ مان کہ والے کی میں سرکے با تیں طرف سے ابتدا کرتا جائے ہو القدیم ہی کھا ہے اور اگر بال پھیک دیے و مان کہ بالوں
کو دئن کر وے اور سرمنڈ وانے والے کی میں سرکے با تیں طرف سے ابتدا کرتا جائے اور اگر بال پھیک دیے و مانا کہ بالوں
کو دئن کر وے اور سرمنڈ وانے وقت اور سرمنڈ وانے کے بعد تحجیر کے ساتھ دعا با کیے اور اگر بال پھیک دیے و مانا کہ تو مانا ور میں ہوتا ہے کہ مرمنڈ وانے کے بعد نا محن اور سرت ہوتا ہے کہ مرمنڈ وانے کے بعد نا میں کھا ہے اور واز کی ذمانہ کتر ہا وراگر کتر ہے تو محمل اور وائر کو بالے کو مانا کی نام میں کھا ہے اور وائر کی ذمانہ کر سے تو بھی اس ور انہے ہی دورائر ہا کی وہ ہوئی تھیں دوسب حال ہو موجیس تر اٹے اور در بی ناف کی ہوگی ہوئی تو کر کے اور کی تو کہ ہوئی تھیں دوسب حال ہو ہوئی تھی کہ کی دور در سے ایکی طال شروکی بوئا تو کوئی قامنی خان میں کھا ہے اور وائر کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں دوسب حال ہو

ای طرح ولی کے اور جونوازم ہیں جے کہ مساس اور بوسرہ وطال ہوں گے بیمراج الوہاج بی اکھا ہے اور افرج سے ہم رہ اللہ ہوں کے باہر منڈ والم بہاں تک کہ فانہ کعبہ کا طواف کر لیا تو جب تک مرنہ منڈ وائے گا کوئی چیز اس پر طال شہوگی ہیں تھیا ہے ہم اگر ہو سکے تو ای دوز فانہ کعبہ کا طواف کر ہے اس کو طواف زیارت کہتے ہیں یہ دوسر سے دوز کر سے اس من کھا ہے ہم اگر ہو سکے تو ای دوز فانہ کعبہ کا طواف کر سے اور دورکھت نماز پر جھے یہ تی تو گی تامنی شان میں کھا ہے اور جورت پہلے جی مرمنڈ وائے کی وجہ ہے طال ہوتی ہے نہ طواف کر نے کہ وجہ سے اور جو اس می کہا ہو جانے گی اس واسٹے کہ قرض ای تدر ہے اور جو اس سے ذیا وہ ہو واجب و واجب ہو گی اور جو اس سے کہ قرض ای تدر ہے تو ہو وہ سے طال شہوگی اگر چہ میں ہو تھا ہے اور اگر ہی طواف نہ کہا تو حورت طال شہوگی اگر چہ میا اور مورت سال شہوگی اگر دورت سے باہر ہو کہا اور حورت کا ل بہو تھی ہو اس میں کھا ہے اور آگر ہی طواف نہ کہا تو احرام سے باہر ہو کہا اور حورت کی صافت میں طواف نہ یہاں تک کہا گر اس کے ماتھ میا محت کر سے تو جی فاسرت میں طالت میں طواف نہیں تھی کھا ہے۔

طواف الزيارة عواف الركن ماطواف يوم النحر كابيان:

آگر فاند کھیا النی طرف ہے طواف کیا لین فاند کھیے یا کی طرف ہے شروع کر کے سات مرجہ طواف کیا تو احرام ہے باہر ہوجانے میں اس طواف کا انتہار ہوگا اور جب تک وہ کہ میں ہائی جائی پراعا وہ واجب ہے اور اگر ایک حالت میں طواف کیا کہا کا سر اس قد رکھلا ہوا تھا جس ہے تمان جائز جیس ہوتی تو طواف ادا ہوجائے گا اور اگر ذیارت کا طواف ایک حالت میں کیا کہا کہ بر سے خس تھے تو ایسا طواف کرنا اور نظے طواف کرنا ہرا ہے اور اگر اس قد رکٹر ایا کہ ہوجس میں سر جہب جائے اور باتی نجس ہوتو طواف جائز ہوگا اور بجھائی ہوتا ہواف کی باہر سے طواف تھی کیا بلکدا تدر سے کیا تو جس میں موجود ہوتو ساد ہوتو کی اور مواف کا اعادہ کرے تا کہ ہوجب ترتب ہے ادا ہواور اگر سادے طواف کا اعادہ تھیں کیا اور صرف

ا نورہ الی چزوں ہے مرکب دواجس کے است بال بغیر منڈوانے کے ذاکن ہوجاتے ہیں۔ (نورہ معنی بال مغام یاؤڈر فیڈنگ کریم) ع و بوارغان کریا تھے مغرب جس کوائل کرب نے بوج قلت فریق کے اصل ہے کم کرتے وقت اس کو جھوڑ دیا۔

حطیم کا طواف دو ہار وکرلیا تو ہمارے نز و کیک جائز ہے ہیں رائ الوہائ میں لکھا ہے اس طواف کا نام طواف الزیارۃ اور طواف الرکن اور طواف ہوم الحر ہے بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔۔

جمة على بركراس كوطواف الواجب بمي كتبترين ميتا تارخانيه على الكعاب بس الرطواف قدوم كے بعد مفاوم وہ ك ورمیان ش سی کرچکا ہے تو اس طواف میں اکر کرنہ ہے اور سی نہ کرے ورنداکر کر ہے اور سی کرے بیکانی میں اکسا ہے اور انفنل بیہ ے کداکر کر مطے اور سعی کی ای طواف تک تاخیر کرے تاکہ وہ فرض کے ساتھ ہوں نہ سنت کے ساتھ یہ بحرالرائق میں ہے پھرمٹی کی المرف جائے اور باتی ایام جمرون بر کنگریاں بھینکتے کے واسلے وہاں تنیم ہورات کو مکدیش ندر ہے اور ندراستدی بدخانیة السروجی شرح ہدا یہ بیں لکھا ہے ایا م بن میں من سے سوا اور جکہ رات کور بنا کروہ ہے بیشرح طحادی بیں لکھا ہے ہیں اگر عد آ رات کو کہیں اور رہا تو ہمارے نزد یک اس پر چھرواجب نہیں ہوتا یہ ہدایہ ص لکھاہے خواہوہ اٹل سقاعت کی بین مجے والوں کو یانی باؤ نے والا مو یا نہ ہویہ سراج الوہاج میں لکھا ہے ہمارے نزو یک قریبانی کے وان خطبہ نیس ہے بدخلیة السرو جی شرح بداید میں لکھا ہے جب قربانی کے دوسرے وان سورج کا زوال ہوتو تینوں جمروں پر محتکر بال سینتے اوراس جمرہ سے ابتدا کرے جومسجد خف کی طرف ہے اور وہاں سات مختکریاں سینے اور بر کنگری پر تھبیر کیے چراس جمر و پر کنگریاں سینے جواس کے قریب ہادروہ درمیان کا جمرہ ہے اس پر بھی سات کنگریاں ای طرح سیکے پر جمر و مقبہ کے باس آئے اور وہاں بھی زمن سے سات ککریاں سیکے اور بر کنگری ریجبیر کے جمر و مقبہ کے یاس وتو ف خد كر اور يهلي جمره اورورمياني جمره كے ياس جهال اوك وقوف كياكرتے بين وہال وتوف كرے بيكاني بين كھا ہے اوروتوف كي جك نجی زمین کے اور کی جانب ہے میمید میں آگھا ہے جب تکریاں مادنے کے بعد پھر تکریاں مارنا ہوتو اس کے بعد وتو ف کرے اور جن محمکر ہوں کے بارنے کے بعد کا کر کنگریاں مارنا نہ ہوتو ان کے بعد وقوف نہ کرے اس کے کہ عمادت فتم ہو چکی ہے جو ہرة النير و ميں لکھا ے اور دیر تک قیام اور عاجزی کرے میجیمن بس تکھاہے اور اللہ کی حمد اور شااور الدالا اللہ اور اللہ اکبراور درود پڑھے اور اپنی حاجتوں کے واسطے دعا ماتے اور دونوں مونڈ حون تک ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہتھیلیوں کی جانب آسان کی طرف کوکرے جیسے کہ دعا ہی سنت ہاور ج كرنے والے كوچا ہے كروتوف كے مقاموں على مب مسلمانول كرواسط مغفرت كى وعاماتے بيكاني على لكھا ہے۔ جب اس كا دومرا دن موجوتر بالى كالتيسراون بي توسورج كرزوال كروفت اى طرح نتول جرول يركنكريال مار عد مارا كروا بياتواى دن سے چلا جائے اور چر تھے دن ان کی کنگریاں مارنا اس سے ساقط جوجا کمیں کی اور اگر اس روز رات میں طلوع فیر تک و میں رہاتو

کنگریاں مار تے وقت کن با توں کا خیال رکھنا ضروری ہے جہیں؟

ادراس کے اوقات تین ہیں ایک دن قربانی کا اور تین دن ایا م تشریق کے قربانی کے پہلے دن میں کنگریاں مار نے کے اوقات کون سے ہیں اوراس کے اوقات کی سے جی کہ کنگریاں مار نے کے وقت تمن تم ہیں اور اس کے اوقات کی سے دن تربانی کا اور تین دن ایا م تشریق کے قربانی کے پہلے دن میں کنگریاں مار نے کے وقت تمن تم ہیں اول کردہ دومرے مسنون تبرے مہارے۔ فجر کے طلوع ہونے سے سوری کے طلوع ہونے تک کروہ وقت ہے اور سوری کے طلوع ہونے تک کروہ وقت ہے اور سوری کے طلوع ہونے تک مراح وقت ہے اور دومرے اور تبرے دن کے طلوع کی کروہ وقت ہے دیکھیا کہ کہ کروہ وقت ہے دیکھیا کہ کی کا اور تبرے دن کے طلوع ہونے تک مبارح وقت ہے اور دومرے اور تبرے دن کی کنگریاں پھیکنے کا وقت زوال کے بعد سے دومرے دن سوری کے طلوع ہونے تک ہے ذوال سے پہلے جائز نہیں اور زوال کے بعد

جب تک زوال کے بعد تینوں جمروں پر کنگریاں نہ مارے تب تک وہاں سے ٹکٹنا جا ٹرنبیں بیفرآء کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ے سوری کے چھپنے تک وقت مسنون ہاورغروب کے بعد طلوع ٹیمر تک وقت کروہ ہے ظاہرروایت میں ای طرح مروی ہے جو تھے روز کنگریاں پھیننے کا وقت امام ابو منیفڈ کے نز دیک لیمر کے طلوع ہوئے ہے سوری کے چھپنے تک ہے لیکن زوال سے پہلے وقت کروہ ہے اور اس کے بعد مسنون ہے میرچیا سرحی میں کھا ہے۔

دوسرے یہ ہے کہ جو تیزیں ہے ہیں ویٹن سے جی ان کو پیکٹنا جائز ہے لین یہ می شرط ہے کہ وہ وہ ایل چیزیں ہوں ای لئے
فیروز واور یا توت کو پیکٹنا جائز نیش ہے بیسرائی الو باج عی اور نہا بیاور معراج الدواریش نکھا ہے پھڑا و حیلا اسٹی اگیروار چونہ
گذر ھک کہاڑی نمک سرمداور منی بھر کر دیتا پھینک وینا جائز ہے لکڑی اور عبر اور موتی اور سونے اور جاندی کا بھینکنا ہوئز نہیں ہے یہ
غایة السروہ می شرح ہوا یہ میں نکھا ہے تیسر ہے جو چیزیں چینکتے جی ان کی مقدار کیا ہوئی جا ہینے ہمارا تو ل یہ ہے کہ چھوٹی تنگر یاں سینکے
جیسے فیسکری کے گڑے ہوئے جی بیر میر چیط بی نکھا ہے ان کی مقدار عمل افتال میں ہے گیا قلہ کے داند کے برابر ہوں اور اگر بیوا
یا چھوٹا پھر بھینک دے تو جائز ہے بیا فقتیا رشرے میں کھا ہے لیکن سنوب میں ہے بیتا تارخانہ میں کھا ہے جو بھے بیا کہ ہمارا تو ل یہ
ہے کہ جو کنگر یاں سینکے وہ دھلی ہوئی ہوئی جائیں بیسراج الو باج عی نکھا ہے اور اگر ایک کنگر یاں چینکیس جو پالیقیں نبس جی آتو کروہ
ہے اور جائز ہے بین القدر پڑی نکھا ہے۔

متعب ہے کہ تکریاں مودافہ یا راستہ ہا تھا ہے جمرہ کے پاسے تکریاں افعا کرتہ چیکے اور اگر انہیں کو پھیک دیا تو جا کہ برائ الو بات میں تکھا ہے اور آئی۔ پھرکو کے کراس کے سر گار ہے کہ اگو ہے اور کلہ کی اٹل کی پوروں کرتے ہیں پانچ یں ہے کہ تکریاں جیسے کی کیفیت میں مشاکح کا اختان ہے ہی بعض کا بیقوں ہے کہ اگو ہے اور والوجیہ میں تکھا ہے کہ بکی اس کے تکری افعائے ہے کہ مقدانا لی بھی تھی کہ مقدانا لی بھی تھی کا مقد کرتے ہیں اور پھراس کو چیکے بہ جیلے میں تکھا ہے اور والوجیہ میں تکھا ہے کہ بکی اس کے تکری افعائے ہے کہ مقدانا لی بھی تھی کہ مقدانا لی بھی تھی کہ مقدانا لی بھی تکھا ہے کہ بار کی جیسے ہو جیلے میں تکھا ہے اور والوجیہ میں تکھا ہے کہ بار کہ کہ بھی تکھا ہے اور والوجیہ میں تکھا ہے کہ بار کہ کہ بھی تا در فالو بار کہ اور والوجیہ میں تکھا ہے کہ بار کہ کہ بار کہ تو بھی تو بھی تر ہے کہ کر یا اور اور اور اس کے تکریاں بھیکنا بھو آفتال ہے کہ تکریاں بھیکنا ہو آئی اس کے کھی اور اور اور اس کے بعد ہو کہ کر اس کے تکریاں بھیکنا ہو آئی اس کے کہ اس کے بعد ہو وہ در میانی جر بار اور کہ اس کے کہ اس کے بعد ہو اور جو اس کے بعد ہو وہ در میانی جر بار در سر سے آئی ہو ہے تو ہو کہ اور میں تکھا ہے اور اگر اس کی بلندی پر بھیکے یہ میں تکھا ہے اور اگر اس کی بلندی پر بھیکے یہ میں تکھا ہے اور اگر اس کی بلندی پر بھیکے یہ میں تکھا ہے اور اگر اس کی بلندی پر بھیکے یہ میں تکھا ہے اور اگر اس کی بلندی پر بھیکے تو ہو تر ہے لیکن اگر کی عذر در بوتو جو اول کے کھر تو اور وہ میں ہو بھی تار اور کی تکر یوا وہ میں کہ تارہ کی جو بھی تارہ اور کی تارہ میں تکھا ہے اور اگر اس کی کھر یوا وہ میں میں تارہ کی جارہ اور کی تارہ کر کھر ابور کہ تکر یوں کے گر تے کی جگر تارہ کی تارہ کی گر ابور کہ تکر یوں کے گر بواوہ صفت ہے بہ بھیا ہے السرور کی قائی قان میں تکھا ہے اور کر کمر ابور کہ تکر یوں کی گر قائی تھر تی تارہ ان کی تارہ کی تارہ کی تارہ کر تکر یوں کہ کر ابور کہ تکر یوں کہ کر تارہ کہ کر نے اور اور کہ تکر یوں کی گر آئی تارہ کی تھر تی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تھر تارہ کی تھر تارہ کی تارہ کر تارہ کہ تکر ابور کر تارہ کہ

نویں بیر کئریاں کہاں گرنا جا ہیں؟ ہماراقول بیہ کہ جرہ پریاس کے قریب گرنا جا ہیں اور اس سے دورگری تو جا زنبیں مید علی ہیں ہورائ کی ہینے یا کسی اونٹ کے کیاوہ پر گریں اور وہی گھی تا ہواں کا اعام کرے اور اگرائ کل ہے باک آدی کی چینے یا کسی اونٹ کے کیاوہ پر گریں اور وہی گھی گھریاں مارے ہمارا تول بیہ کہ جرجم میں بیاک آدی کی چینے ہے اس سال میں گرکئی او جا تر ہے بیٹلمیر بیٹل کھا ہے دسویں بیک کھی کئریاں مارے ہمارا تول بیرے کہ جرجم میں سات کئریاں مارے اور آگر کسی نے ساتوں کئریں ایک سات کئریاں مارے اور آگر کسی نے ساتوں کئریں ایک

اگر اس طواف میں قربانی کے دنوں سے تاخیر کی تو بالا جمار اس پر پچھوا جب نبیں ہوتا یہ بدائع میں لکھا ہے طواف صدر حج

کرنے والے پر جب وہ مکہ سے تکفنے کا ارادہ کرے واجب ہوتا ہے عمرہ کرنے والے اورائل مکداورائل میقات اوراس کے بعد ک
رہنے والوں پر واجب نہیں بیالیفاح بین تکھا ہے۔ اور چش والی اور تفاس والی عورت اوراس خش پر جس کا تج فوت ہوگیا ہے واجب
نہیں ہے بیر یک مربواجب ہے جو وہاں سے جلا جائے نہ اس پر جو وہاں کے رہنے کا ارادہ کر سے بیستیم اس وقت ہے کہ جب وہ فراول
نہیں کو کلہ بیاس پر واجب ہے جو وہاں سے جلا جائے نہ اس پر جو وہاں کے رہنے کا ارادہ کر سے بیستیم اس وقت ہے کہ جب وہ فراول
تہیں کہ وفران اور کی تو طواف الصدراس پر واجب ہوگا اور سکونت اختیار کرنے سے باطل نہ ہوگا بیقول امام ایو صفید اورا کراس کے بعد وہاں
ہمام صغیر میں لکھا ہے جو صد افتہ بید حسام الدین کی تصفیف ہے کی کوفہ کو سینے والے نے تج کے بعد مکہ میں اپنا گھر بنال بور کہا تو وہ کہ والوں میں شامل ہوگیا اور مکہ کا آدمی
ہمام صغیر میں لکھا ہے جو صد افتہ بید حسام الدین کی تصفیف ہے کی کوفہ کو سینے والے وہ کہ دالوں میں شامل ہوگیا اور مکہ کا آدمی
ہمام میں برطواف الصدر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس کا وہاں وطن ہوگیا تو وہ مکہ والوں میں شامل ہوگیا اور مکہ کا آدمی
جب مکہ سے فکل تو اس پرطواف الصدر واجب نہ ہوگا اوراگر مکر کی آبادی سے آئی دور نکل گئی بھنی دوری پر سفر کا اعتبار ہوتا ہے بھر پاک بوگی تو طواف الصدر کے واسطے اس کولوٹ واجب ہوگا اوراگر مکر کی آبادی سے آئی دور نکل گئی بھنی دوری پر سفر کا اعتبار ہوتا ہے بھر پاک بوگی تو طواف الصدر کے واسطے اس کولوٹ واجب ہوگا اوراگر مکر کی آبادی سے آئی دور نکل گئی بھنی دوری پر سفر کا اعتبار ہوتا ہے بھر پاک بوگی تو طواف الصدر کے واسطے اس کولوٹ واجب نہ بھی سے بھر باک

بھر جراسودکو ہوسہ دے اور القدا کبر ہے ہے اور اگر بیت القد کے اندر داخل ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ ہے حرج نہیں بیر محیط سرحی

Ľ

اور جملہ برکات آب زمزم کے بیہ کرجس نیت سے پیواللہ تعالی وی عطافر ماتا ہے چنا نچے اکثر پر رکول نے اس پڑھل کیا ہے۔ تیرے دروازے پر مائلنے والا تیرے فینل واحسان سے مائلگا اور تیری دخت کا امید اوار ہے۔

فعتل 🏠

### متفرقات کے بیان میں

اس بجانی نے کہا ہے کہ اگر کسی کواشا کر طواف کرادی تو اشانے والے کا اور جس کواشا ہا ہوونوں کا طواف ہو جائے گا

لڑکا اگر فود احرام باندھے یاس کی طرف ہے کوئی اور باعدھے واحرام سے ہوگا یہ جین شی تکھا ہے اور اصل میں ہے کہ جب لڑکے کواگر باپ تے کرا دھے واس کی طرف ہے ارکان اوا کر ہے اور احرام کی کوٹو وان ارکان کے اوا کرنے کی تمیز ہو یہ جی ارکان اوا کر ہے ہوئی ان اور اگر تحرول پر کنگریاں مار تا اور مزولفہ کا وقو ف جھوڑ و سے واس پر کی کوٹو وان ارکان کے اوا کرنے جو اس پر کی لازم نہ ہوگا یہ جی ارکان بالغوں کی طرف اوا کر سے اور اگر لڑکا تے کے ارکان کو خود اوا کرنا جانا ہے تو خود تمام ارکان بالغوں کی طرف اوا کر سے اور اگر اور کے کے ایمان کوٹو داوا کرنا جانا ہے تو خود تمام ارکان بالغوں کی طرف اوا کر سے اور اگر کے کے بعض اعمال ترک کرد نے جھے تحرول پر کنگریاں مارٹایا کی اس کے واس پر پچھوا جب ہوگا باپ اگر اپ جھوٹ کرنے کی طرف سے احرام باندھے امروصا در بول جو احرام میں شع بیں تو اس پر پچھوا ذم نہ ہوگا یہ جی خوب نے میں الغیر میں کھوٹ نے جو تھوٹ کوٹو کی اور جو چیز ہی احرام میں شع بیں ان سے اس کو بیا ہے کہ اگر اس نے کوئی ممنوع کام کرلیا تو نہ پچھواں لڑکے پر واجب ہوگا نہ بہتا ہے اور جو چیز ہی احرام میں شع بیں ان سے اس کو بیائے کے اگر اس نے کوئی ممنوع کام کرلیا تو نہ پچھواں لڑکے پر واجب ہوگا نہ بہتا ہے اور جو چیز ہی احرام میں شع بیں ان سے اس کو بیائے کے اگر اس نے کوئی ممنوع کام کرلیا تو نہ پچھواں لڑکے پر واجب ہوگا نہ بہتا ہے اور جو چیز ہی احرام میں شع بیں ان سے اس کو بیائے گرا گراس نے کوئی ممنوع کام کرلیا تو نہ پچھواں لڑکے پر واجب ہوگا نہ

اس کے ولی پراور اگر جے کو فاسد کردیا تو اس پر تضالا زم نہ ہوگی اور اگراس نے حرم میں کوئی شکار پکڑلیا تو بھی پکھولازم نہ ہوگا بہ شرح طحاوی میں تکھا ہے اور اگر کوئی فتص اپنے اٹل وعیال اور چھوٹے بچے کے ساتھ میں بچھ کرے قولازم ہے کہ چھوٹے بچے کی طرف سے و فخص احرام ہاند ھے جوقر ایت میں اس سے قریب ہو یہاں تک کہ اگر بچہ کا باپ اور بھائی ووقوں سماتھ جی تو باپ اس کی طرف سے احرام ہاند ھے بیافاً وکی قاضی خان میں تکھا ہے۔

نارت: (ع)

### عمرہ کے بیان میں

عمر وشرع بی خاند کھیے کی زیارت اور صفا ومروہ کے درمیان سی کرنے کو کہتے ہیں جماحرام کے ماتھ ہوتی ہے یہ جا مرائی یں کھیا ہے محرہ ہمارے نزویک سنت ہے واجب نہیں ایک سال میں گئی عمرے کرنا جائز ہے محرہ تمام سال میں جائز ہے لیان وہ قارن ا کے سوااور فعص پر سال کے پانچ وٹوں میں محروہ ہے اوروہ عرف اور اس کا احرام باتی رہے گئے ہوا ہے بی ہے جو خدکور ہوا کیکن ہاو جود کر اہت کے بھی اگر ان دٹوں میں محرہ کر لیا تو سیح ہوگا اور اس کا احرام باتی رہے گا یہ جوابہ میں گئی میں ہے کہ امالی میں بھڑ نے ابو پوسٹ سے روایت کی ہے کہ جس فیم نے عمرہ کا احرام اول عشرہ میں با عمد طاور مکہ میں ایام تھر بین میں آیا تو میرے نزویک بہتر یہے کہ طواف میں اس قدرتا خمر کرے کو تشریق کے دن گزرجا میں چمرطواف کرے اور اس کو احرام کا تو ڈیا واجب نہیں ہے اور اگر آئیس دئویں میں طواف کر نیا تو جائز ہے اور اس پر قربانی واجب عنہ نہیں یہ مجمط میں کھا ہے۔

عمره کے رکن شرا لطا سنتیں آدا ب اور همنوعات:

عروکارکن طواف ہے اور داجب بھرہ میں صفاوم وہ کے درمیان میں سی کرنا اور مرمنڈ واٹا یابال کترواٹا ہے میں جوسی میں کھیا ہے وقت نے کے سوائر طیس اس کی دبی ہیں جونے کی شرطیں ہیں ہیدائع میں کھیا ہے سنتی اور آ داب جمرہ کے دبی ہیں جوسی سے فارغ ہونے تک نے کی شنیس اور آ داب ہیں اور تجملہ سات طوائوں کے اکثر طواف سے پہلے اگر جہائع کرلیا تو ہم وہ کا ہفسد ہے ہے۔ گرالرائق باب فوات ان میں بدائع سے نقل کیا ہے جو تھی فقا جمرہ کا احرام بائد ھے وہ میقات سے یا میقات کے لی سے فی کہ میں ہوائی سے فی کہ کہ لیک ہالاس کے سوااور میمنوں میں احرام بائد ھے اور ایک کے وقت دل ہے جمرہ کی نیت کر کے زبان سے بھی ذکر کر ساور یوں کے لیک ہالعمر قایا فقا دل سے تعمد کر سے ذبان سے بھی اور جو چیز ہیں نئی کے لیک ہالعمر قایا فقا دل سے تعمد کر ہے ذبان سے نادر جمرہ کی احرام میں طواف اور صفاوم وہ مے احرام میں طواف اور صفاوم وہ مے احرام میں میں ای طرح کر رہے ہوں درمیان میں سی ای مطرح کر رہے ہوں کہ بھی کرتے ہیں اور جب طواف اور سی کر بھی اور مرحد والے قو عمرہ کے احرام سے باہر ہو کیا اور اس کی روایت کے بھو جب جو احدام سے باہر ہو کیا اور اس کی موقوف کروے بیش کھا ہے۔

. قارن قران كرن والااوراس كابيان آكنده آنا عبوبان و يكناجا بيا.

ع داخع ہوکہ اصل نسوجی اس مقام پرایک سنلے ندگورے جس کا ترجمہ مرجم ہے وہ کیا ہے اوراس کی صورت بیہ کدا کر کسی نے ایا م تھریق میں عمرہ کا احرام بائد ھا تو اس کو تھم ویا جائے گا کہ اے تو ڈوے بھراگر اس نے نہ تو ڈوااور نہ طواف کیا بیال تک کرنشریق سکے دن گر دیکے بھر عمرہ کا طواف اوا کیا تو کافی ہے اوراس پر ایسا کرنے ہے جرماندکی بھرتریائی ندیوگی کذائی المحیلا۔ امیر علی عقالات عند۔

فتاویٰ عالمگیری..... طِنُد۞ کَانْکُورُ ۲۲ کَانْکُورُ (۲۲ کُانْکُورُ)

(@:ك<sub>\</sub>/

## قران اورتمتع کے بیان میں

قارن و و مخض ہے جوج اور عمر ودونوں کے احراموں کوجع کرے خواہ میقات سے احرام بائد معے خواہ اس کے قبل ہے خواہ ج کے مہینوں میں احرام بائد ھے بااس کے قلّ ہے بید معراج الدرابید میں لکھا ہے خواہ ان دونوں کا حرام ساتھ باند ھایا جج کا احرام بالمده كربجرعمره كاحرام اس بين الاليابا بمره كاحرام بالده كراحرام فح الالياليكن أكرقح كاحرام بالدها بمرعمره كاحرام اس بين ملاساتو یے اس برا کیا یہ محیط مٹس لکھا ہے جب کوئی محص قران کا ارادہ کرے آوای طرح احرام باند سے جیسے حج کرنے والا باند هتاہے یعنی دنسواور نسل كرے اور دوركعت نماز را سے اور سلام كے بعد يوں كيے اللهد الى اور دالعدة والعدد كراس طرح ليك كيے البيك لعمرة حجة معارية تأوي قاضي خان مي لكهاي

لبیک کے وقت ان دونوں کی ول سے نیت کر کے زبان ہے بھی ذکر کرے یا فقا دل سے نیت کرے زبان سے ند کے اور زبان ے کہنا افضل ہے ہیں جب اس طرح لبیک کہدچکا تو دونوں کا احرام ہوگیا ہیں ج کے مہینوں میں یا اس سے پہلے عمرہ کرے اور اس سال میں ج میمی کرئے میرمید کے بیان تعلیم اعمال ج میں لکھا ہے اور قارن اول افعال عمرہ کے اوا کرے اس کے بعد افعال ج ے اداکرے بیمید سرحی بی لکھا ہے ہیں قارن کو جائے کداول سات مرتبہ طواف قد دم کرے گھرسٹی کرے یہ ہدا بیش لکھا ہے اور ا كر ج اور عمره ك واسط يه در يدونول طواف كر ك اوران دونول كدرميان شي سى ندكى اور بمران دونول ك واسط دوباره سعی کی تو جا تز ہے لیکن برا کیا ہے بین میں نکھا ہے اگر قارن تین مرتبہ محر و کا طواف کرے چکر عرصے سواسی کرے پھراسی طرح جج کا طواف کرے چرعرف میں وتو ف کرے تو جس قدر جج کوطواف کیا تھا و وعمر ہ کے طواف میں محسوب ہوگا اور ایک مرتبہ اور طواف کر کے عمره کا طواف تنام کرے اور دونوں کی ستی کا اعاد ہ کرے جج کی ستی کا اعادہ واجب ہے اور عمره کی ستی کا اعادہ مستحب اس مالت میں وہ مخص قارن ہوجائے گا بیمچیط مزھسی ش لکھا ہے اگر قارن نے اول جے کے واسطے طواف اور سعی کرلی پھر عمرہ کے واسطے طواف اور سعی کی تو مبلاطواف وسعی عمرہ سے ادا ہوں مے اور دوسراجے سے بیرجو ہرۃ النير وشن لکھا ہے اگر قارن نے عمرہ اور جے کے واسطے طواف کیا اور پھر ج کی نیت سے سی کی تو وہ سی عمر ہ سے اوا ہوگی میر پیط بیل فکھا ہے ج اور عمر ہ کے در میان بیل سر ندمنڈ وائے یہ بدایہ میں لکھا ہے جب قربانی کے روز جمرہ حقبہ مرکنکریاں مارے تو قران کی قربانی ذیح کرے اور بیقربانی بھی مجملہ مناسک جج کے ہے بیاناوی قاضی فان میںکھاہے۔

ہمارے مزد مکے مرمنڈ وانے سے احرام سے باہر ہوتا ہے شاؤن کرنے سے بید ہدایہ میں لکھاہے اگر قارن قربانی کو اپنے س تھ ہا تک کر لے چلے تو انصل ہے بھرسرمنڈ وائے یا بال کتر وائے میڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے متمتع و وضح ہے کہ عمر ہ کے اعمال ع کے مہینوں میں ادا کر ہے یا تین مرتبہ سے زیادہ طواف عمرہ کا جج کے میٹوں میں کرے پھر جج کا احرام یا ندھے اور ای ساں میں اپنے ابل وعيال مين المام المستحج سے بہلے حج كرے بيافاوئ قاضى خان ش كلھا ہے خواہ بہلے احزام سے باہر ہوا ہو يانہ ہوا ہو بير يحيد سرحسى ش لکھا ہے تہتے میں میشر طانبیں ہے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام موجود ہو بلکہ میشرط ہے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ یا اکثر طواف عمرہ کے اوا ہوں پس اگر تمن مرتبہ دمضان میں طواف کیا مجرشوال آگیا اور باقی جار مرتبہ طواف شوال میں کیا بھرای سال میں جج کیا تو وہ

متن ہے بین القدیر میں تکھا ہے اورا گرفتن نے تھرہ کا کھڑ طواف تی کے مینوں سے پہلے اوا کر لئے اورا کی سال ہیں نہ ہوگا بھکہ اس نے عمرہ اور تی جدا جدا کیا اوراس پر قربانی واجب نہ ہوگی بیظ ہیر بید میں تکھا ہے اور تن میں بیٹر وائیس کہ جس سال میں عمرہ کا احرام بائد ھے ای سال میں تی بھی کرے بھل بیٹر طے کہ جس سال میں بھرہ کیا ہے اس سال میں تی کر ہے بہاں تک کہ اگر رمضان میں احرام بائد ھا اور سال آئندہ کے شوال تک ای طرح احرام باتی رکھا پھر بھرہ کا طواف سال آئندہ کیا اور پھرای سال میں رمضان میں احرام بائد ھا اور سال آئندہ کے شوال تک ای طرح احرام باتی رکھا پھر بھر ہ کا طواف سال آئندہ کیا اور پھرای سال میں گئے کہا تو وہ محفی متن ہوگا ہیہ کو الرائی میں لکھا ہے اور المام اس کی کہا تھ وہ گئی سے بیسرائی الوبائ میں گئی ہوئی کو خود با کم کر لے گا اس میں اور وہ متن کے بھی ہوگا ہیں گئی ہوئی کہ اور اس کے بیس کی سے باہر ہوگیا اورا ہے الی وہ بال میں اوٹ کرتا ہے اور اور کی میں اور اس کے بیس سے باہر ہوگیا اورا جام سے باہر ہوگیا اورا سے الی وہ بالی میں الی میں تی کہا تو تھی نہ ہوگا اوراگر تی کے مینوں میں جمرہ کیا اور اس کے بیس سے بابر ہوگیا اورا جام سے باہر ہوگیا اورا سے الی وہ بالی میں الی میں تی کہا تو تھی نہ ہوگا اوراگر تی کے مینوں میں جمرہ کیا اوراس کے بیس سے بابر ہوگیا اورا جام سے باہر ہوگیا اورا جام سے باہر ہوگیا اورا سے الی وہ بالی میں تی کیا تو تھی نہ بوگا اوراگر تی کے مینوں میں جمرہ کی اور تین کہ کر لئے اورا ورام سے باہر ہوگیا اورائی میالی میں جی کیا تو تھی نہ بھرہ گئی کہ اور کیک کے اور تا میں کر لئے اورام میں باہر ہوگیا اورائی میال میں کی کیا تو تھی نہ میں کر لئے اورام میں باہر ہوگیا اورائی میال میں کی کیا تو تھی نہ میں کہ کے اور کیا کہ کر اس کی کی کر سے اور وہ کی کی کر کے اورام میں باہر ہوگیا اور اسے الی وہ کی کر گئی گئی ہورائی اور کی گئی کر کے اور اورام میں باہر ہوگیا اور اسے الی وہ کی کر گئی گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کی کر گئی کر گئی

مجرمك وكميا اورجس قدرعره باقى باس كوتضا كيااوراحرام بابر وكميااوراك سال يس عج كياتو وومتنع باوراكر مار مرتبطواف كرلياتها يمرلونا باتى وبي صورتيل جي جو يهلي مسئله جي تدكور بوئيل تؤمنتن ند بوگا بيميذ مزحسي بين لكعاب \_ اگر ج يج بينول على عمر وكيا اوراحرام سے باہر موتے سے پہلے اسے الل وعيال على لوث كرآيا اور احرام اس كا اس طرح يا في تفا يكراى احرام سے مكدكو کیا اور عمرہ کوتنام کیا پھراس سال ہیں جے کیا تو بال جماع متنتع ہوگا اور بیصورت یوں ہوسکتی ہے کہ کس نے عمرہ کا تین ہاریا اس ہے کم طواف کیا پھرا حرام کی حالت میں این الل وحیال میں آیا اور اگر عمر و کا طواف نصف سے زیاد و پاکل کر چکا اور احرام سے یا برتیس ہوا اوراسيخ الل دعيال بني آحميااوراحزام اسي طرح باتى تعامجرلونا اور مكه كوحيا اور باتى عمر وبورا كيااوراس سال بين ج كياتو امام ابوصنيفة اوراما م ابو یوسٹ کے قول کے ہمو جب محتمد موگا اورامام مجتر کے نز ویک محتمد نہ ہوگا نے کمبیر رید میں ہے تمتع دوسم کے جی ایک و وجو تربانی كا بانكنا بطيد دوسر عدو جوقرباني كوند باستح جوشتن كرقرباني كؤس بانكناس كاصفت بيب كدميقات عدابتداكر عروكا احرام ہا ند صے اور مکہ بی داخل ہواور عمرہ کے لئے طواف اور سی کرے اور سرمنڈ وائے یابال کتر ائے ہیں و وعمرہ سے ہا برہوجائے گا بیسراج الوبائ شي المعاب مينات ساحرام باعرصناعمره اورتمتع كے لئے شرطنيس بيال كار كرائے كرسے بااور كبيل ساحرام یا تد صے تو مستح ہا ور مشتمتع ہوجائے گا اورای طرح عمرہ سے قارغ ہونے کے بعد سرمنڈ وانا ضروری نیس ہے بلک اگر جا ہا احرام سے ہا ہر ہواور اگر جا ہے ای طرح احرام میں باتی رہے بہال تک کہ ج کا احرام باندھ لے سیمین میں تکھا ہے اور جب طواف شروع كر اور جرامودكو بوسدد ساس وقت لبيك جيوز و سربيمرائ الوبائ ش لكعاب ، چريغيراحرام ك مكه مي رب به بداييش لكعا ہے کمد عمی رہنا شرطانیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ اگر ای سال عی ج کے واسطے رہنا منظور ہے تو تج کے احرام کے وقت تک بغیر احرام ے رہادراگر مکر علی احرام کی حالت علی رہات جائز ہے بیسراج الوہاج علی لکھاہے جب آخویں تاریخ ہو تج کا احرام مجد ہے باندهے اور شرط بیب کرم سے بائد مع مجدے با ندھ تالا زم نیس ہے بیدا بیش لکھا ہے اور مجدے با ندھ ناانفل ہے اور مکہ سے باند صناالطش ہے بنسبت حرم کے اور مقاموں کے جومکہ کے سوائیں میرفتح القدیرین لکھا ہے اور آٹھویں تاریخ احرام باند هنا بھی ل زم نبیں بلکہ اگر عرفہ کے دن احرام با تدھے قوجا تزے میہ جو ہرۃ النیر وش اکھا ہے۔

اگرآ تھویں تاریخ کے پہلے احرام بائد معقوجائز ہاوردہ افضل ہے تیجین علی کھاہے اورجس قد رجلدی کرے وہ افضل ہے یہ جوہرة الدير وشل کھا ہے اوردہ مب افعال اوا کرے کہ جوفتائ کی کرنے والا کرتا ہے گرطواف تحیة ندکرے اورطواف زیارت

یں اگر کر ہے اور اس کے بعد سمی کرے اور اگر اس مقت نے تی کے احرام کے بعد طواف قد وم کیا اور سمی کی تو طواف زیارت می اکر کرنے چلے خواہ طواف قد وم میں اکر کر چلا ہویا نہ جلا ہوا ور اس کے بعد سی بھی نہ کر ہے بہتہا ہے اور شخ افقد مر میں لکھا ہے اور مقت عی جو اللہ است جا در است ہے اور کر وہ وہ نوں جی جو اس کے شکر میں اس پر قربانی واجب ہے بید فاوی قاضی فان میں لکھا ہے اور جب تک قربانی واجب ہے بید فاوی فان میں لکھا ہے اور جب تک قربانی واجب ہے بید فاوی قاضی فان میں لکھا ہے اور جب تک قربانی واجب ہے بید فاوی فان میں لکھا ہے اور اگر تقدرست ہوا ور قربانی کی قیمت میسر شہوتو ایا م جی میں جن ون کے دوزے دے اور ایک تقدرست ہوا ور قربانی کی قیمت میسر شہوتو ایا م جی میں جن ون کے دوزے دکھے اور بی تک مر اور اس کے بعد جا کر فیل اور افضل ہے ہے اور بیتی فال میں تاریخ روز ور کھتا کہ آخر دوز واح فیدے دن ہور تھی ہیں ہیں گھا ہے۔

ا گررات سے نیت کرے کا تو بیداز وجائز تد ہوگا جیسے کہ اور سب کتاروں کے روزوں کا تھم ہے اور بیا تھتیارے کہ اگر جاہے برابر روز و ر کے میاہے جدا جدار کے یہ جوہر قالیر ویش کھا ہے اور جب اس سے فارغ ہوا اور سرمتڈ وانے کا دن آیا تب سرمنڈ واتے یابال كتروائة بحرامار يزويك إيام تشريق محزرجان كابعد سات روز يد كهيليم يدي الكعاب اوراكريدوز وج سالارغ ہوئے کے بعد مکہ میں رہے تو ہمارے نزو یک جائز ہے روقد وری میں لکھا ہے امام ابوطنیفہ نے کہا ہے جس نے تین روز سے نہیں رکھے اس پرسات روز ہے رکھنا واجب تیں میرمیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر تین دن کے روزے بورے ہوئے ہے جہلے یا اس کے بعدایام و ن مرمند وانے یا حرام سے باہر ہونے سے پہلے قربانی پر قاور ہو گیا تو اس کے دوزے باطل ہوجا کی مے اور بغیر قربانی کے احرام سے یا ہرند ہوگا اور اگر سرمنڈ وائے اور احرام سے باہر ہونے کے بعد اور سات روزے دکھنے سے میلے قریانی میسر ہولی تو اس ے روز سے جے ہو سے اور تربانی کا فرخ کرنا اس پر لازم نیس ہے اور اگر تمن دن کے روز مدر کے لئے اور احرام سے با برنیس ہوا یہاں تك كدة ك ك ون كزر ك برترباني ميسر مولى توروز ساس ك جائز بين اور يجماس يرواجب بيل حسن في امام الوطنيذ سه يمي روایت کی ہے اور اگر تین ون کے روز ہے تین رکھتو اس کے بعدائ کوروز ورکھنا جائز نہیں اور قریانی کے سوااور پھاس کو جارہ نین اور اگر تر پائی نہ یائی اور احرام سے باہر ہو گیا تو اس پر وو تربانیاں واجب ہیں ایک متعد کی اور ایک قربانی سے پہلے احرام سے باہر ہو ب نے کی روزے چھوڑ نے کی وجہ سے قربانی لازم نہ ہوگی بیٹھیر بیشی تکھا ہے اور اس کے اداسے عاجز ہوایا مرتمیا اور ومیست کر کیا تو نديهائزنهوكا قرباني عى اس كى فرف لازم بوكى يتاتاد فانيك اكعاب اوراكر قربانى موجود باور جريعى اس فروز در كية اس وت كوديكسيل كركسا كرقر بانى اس كرياس كريان وكرك والى رى قوه ووز يد جائز شهول كراورا كراس يديد بالاك اوكى تو جائز ہوں کے بیمین می لکھا ہے قربانی کے وجوب می قارن کا بھی وہی تھم ہے جو متن کا ہے بین اگر قربانی میسر ہوتو قربانی واجب باورا كراس برقادر نه موتوروز مد مح يقهيريدي لكعاب متتبع أكر قرياني باكسكر في يلخ كااراد وكري واحرام بالدمع بكر وران كوا عج يدقدوري عى لكعاب قرباني إك كرا يطفوالا المحض سافعن بجوقرياني بالك كرند في بياجو برة اليره يس مكها باورا كرقر بانى بالك كرف جلا اوراس كى نيت تتع كى تى اور جب عرة سے فارغ بواتو اس كا يقصد بوا كرت تا رك اس ويا فقيار إدرا بل ترباني كوجوم إيكر بيغاية السروتي شرح بدايين كعاب.

قر ان ان اوگوں کے داستے جومیقات کے باہررہنے داکے جی تمتع سے اور مغروج کرنے سے اضل ہے اور تہتع ان کے حق میں اکیلاج کرنے سے افضل ہے ملا ہرردایت میں میں نہ کورہے میں میں کھا ہے الل مکہ کے داسلے تہتے اور قر ان دیں ان کے داسطے

ا تدری این مقام پر خرکور دو یکی دبال دیکمنامها ہے۔ ۱۵ مترجم کو کورور آتھیل گردی بھی ملک چوش قلت بعد طاق ندیارت کے بیان میں درج کی ہے۔ ( مآتھ ) مع الذرن و متع کی قرضی کرز دیکی ۔

صرف تج ہے یہ بدایہ میں لکھا ہے اورای طرح میقات والوں اور میقات ہے کہ کی طرف دینے والوں کا بھی وہی تھم ہے جوائل مکدکا

ہے بدسران الوہان میں لکھا ہے اورای طرح کے فاد کوجائے اور وہاں ہے آکر قران کر ہے آوائی کا قران کے جو گا اورا کر کو ذرکو جائے اور عمرہ کا احرام بائد ہے اور عمرہ کی کو جو بائے گا وہ شری و سینوا ہے گا کو فری ہے ہے اور عمرہ کا احرام بائد ہے اور عمرہ کا احرام بائد ہا اور عمرہ کو اور کی اور احرام ہے باہرہ و گا احرام بائد ہا اور عمرہ کو اور کی اور احرام ہے باہرہ و گیا اور کہ بھی تھی ہوا پھر عمرہ کا احرام بائد ہا گیا اور احرام ہے باہرہ و گیا اور کہ بھی تھی ہوا پھر عمرہ کا احرام بائد ہا گیا اور کہ بھی تھی ہوا پھر عمرہ کا احرام بائد ہا گیا اور احرام ہے باہرہ و گیا اور میں ہے ہوا کہ عمرہ کی تھی ہوا پھر عمرہ کا احرام بائد ہا گیا اور احرام ہے باہرہ و گیا اور میں ہے باہرہ و گیا اور میں ہے عمرہ کی تعرف ہی ہے ہوا ہے گا ہے و لیا م ابو صفیقا ہے اور احرام ہیں تالوں ہوں ہے گا ہے و لیا م ابو صفیقا ہے اور احرام کی تی گیا اور اگر ہا ہو گیا ہوا ہوں ہوا ہے گا ہے و لیا ہا بو صفیقا ہے اور اگر کی کوئیوں کی تعرف کی گیا ہوا ہے گا ہے و لیا ہا بو صفیقا ہے اور اگر کی کوئیوں کی گیا ہوا ہے گا ہے و لیا ہا بو صفیقا ہے اور اگر کی کوئیوں کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی گیا ہوا ہے گا ہے و لیا ہا بو صفیقا ہے اور اگر کی گیا ہوا ہے گا ہے و لیا ہوا ہے گا ہے ہوا ہے گا ہورہ کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی ہوا ہے گا ہے ہوا ہے گا ہے ہوا ہے گا ہورہ کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی ہوا ہے گا ہے ہوا ہے گا ہے ہوا کے گا ہے ہوا کے گا ہورہ کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی ہو گا ہے گا ہے ہوا ہے گا ہے ہوا کے گا ہے ہوا کے گا ہے ہو کہ ہوگا گا ہوا ہم کہ کو و تعرف کی گا ہوا ہوا ہے گا ہورہ کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی ہو تعرف کی گا ہے ہورہ کی ہو گا ہے گا ہے کہ وہ تعرف کے ہوگا گا ہوا ہم کہ کو وقت کی کو تعرف کیا گا ہوا ہم کہ کو اس کی اور کی ہو گا ہے گا ہے گا ہے گا ہو گا ہوا ہوا ہو گا ہوا ہو

سیظم اس صورت میں ہے کہ بی کے محید اس میں جو اکر اور اس کوفا سدکرد ہاورا گرائی نے جی میں ہوں ہے ہیلے عموا کہ اور بھرائی کوفا سدکردیا جرائی فساد کی حالت میں ہورا کیا اور میقات ہے باہر نیمی فکا بیاں تک کہ جی ہے مہینے آگے اور جی کم میں نہ ہوں کوفا کی اور ان سال میں جی کیا تو بالا جماع جی جی اور ان میال کے سواکہیں اور ایسے مقام میں گیا جہاں کے لوگوں کو قر ان اور تی جائز ہے جرائر ہوں کو قر ان اور تی جائز ہے جرائر کے آبا اور جی کے مہینے آگے اور آگر ایٹ اور ای سال میں جی کیا تو ایام ابو صنیفتہ کو ل کے بعوجب اگر شوال کا جاند میقات ہے بابزد کی تھا تھا اور جب جی کے مہینے شروع ہوئے تو وہ تی کی اہلیت رکھا تھا اور کی کہا تو مشتع جوگا اور اگر شوال کا جا بھر میقات کے اندر دیکھا اور تی کہا تو اس خروع ہوئے تو وہ تی کی اہلیت رکھا تھا اور جی مہینے جب شروع وے تو وہ تیت کی اہلیت کی رکھا تھا اور تی کہا تو مشتع جوگا اور اگر شوال کا جا تھر میقات کے اندر دیکھا اور تی مہینے جب شروع وے تو وہ تیت کی اہلیت کہیں رکھا تھا اور تو جب تک وہ اپنے اس می تی کا اجرائی میں گھا ہے اور جس کے جمینوں میں عمرہ کی اور اس میں جی کیا اور اس دونوں میں می کی قائد کر دیا تو اس کے ارکان اس طرح اور کر تار ہے اور دھر کی تو بانی اس کی اور وہ سے کی دید جو این میں گھا ہے اور دھر کی کوفا سے کی دید جو کی کا تو میں کہ تا کی اور وہ تھر کی تو ان کی کو وہ حدد کی تربانی نے تو کی ہے کتر میں کھا ہے۔

كتاب الحج

نړ∕ن:•

#### مج کے گنا ہوں کے بیان میں

اس میں یا کچ نصلیں ہیں:

فعن : ١

ے داسطے خوشہو کا تھم نہ ہوگا ہید بدا آئع میں لکھا ہے۔ خشو سرمنع ہوں زیالتھم بدان ان ازارا

واجب ہوگا اور امام محمد کے نز دیک اگر اول عضو کا کفارہ دے چکا تھا تو دوسرے عضو کے بدیے قربانی واجب ہوگی اور اگر اول عضو کا

كفارونبيس ديا بإنواكي بى قربانى كافى بيريراج الوباج ين كلهاب\_

اگرسرمبندی سے خضاب کیاتو قربانی واجب ہوگ بیتھم اس صورت میں ہے کہ وہ مبندی بیلی مبتی ہوئی مواور اگر گاڑھی سر پر نگائی تو دو قربانیاں واجب موں کی ایک خوشبو طنے کی ووسری سرؤ حکنے کی بیکافی می انگھا ہے اور اگر سریر دسمہ سے خضاب کیا تو سیکھ واجب نه ہوگا اورا مام الو بوسٹ سے بیرووایت ہے کیا گرس پر دسمہ کا خضاب در دس کے علاج کے واسطے لگایا تو اس پر جز لازم ہوگی اس لئے کداس سے سر ڈھک جاتا ہے میں سی ہے ہے بدیداریس لکھا ہے سراور داڑھی کو تھی سے ندوھوئے اور اگر دھویا تو امام ابوطنیفہ کے نزد بك ترباني لازم بوكى اوراكرمها حب احرام اشتان عنهائ اوراس على خوشبون موتو اكروه اليي موكدد يمين والااس كواشتان كيم. تواس پرمدت لازم ہوگا ااور اگرد کیمنے والا اس کوخوشبو کہتو قربانی لازم ہوگی بیقادی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اورخوشبوا یک بورے عضور لگائے او قربانی اورم ہوگی خواہ خوشبولگائے كا قصدكرے يا شكرے اور اكراس سے كم لكائے او مدقد واجب ہوگا اور اگرخوشبوكوچموا اوروه كلي نيس تو بحدواجب ندہوگا اورامام جرتے سددانت ہے كداكر كسي فض نے خوشبوكا مرمد ا یک یا دو بارلگایا تو اس پرصد قد واجب موکا اورا کر بهت بارلگایا تو قربانی واجب موگ بیسران الو باخ جس تکها ہے اورا کرخوشبوا صفایر جدا جدالگائی تو و وسب جمع کی جائے گی ہی اگر و وسب ایک عضو کال سے برابر ہوتو اس پر قربانی واجب ہو گی ور ندصدقد واجب ہوگا اورا كرزخم بن الى دوالكائى جس بنى خوشبوشى بمرايك دوسرازخم بيدا موااوران دونون زخون بني ساتهددوالكائى پس جب تك پنها زخم ا چھانہ و جائے گا دوسرے زقم کا کفارہ اس پرواجب نہ ہوگا ہے بحرائرائن بی اکھا ہے اگر خوشیو کی چیز کسی کھانے میں پک کی اور متنظیر ہوگی توصاحب احرام براس كمان سے كما واجب تد موكا خواه اس من خوشبواتى مويات آتى مويد بدائع من كلما ب اور اكرخوشبوكى جيزكو كسى كمائے كى چيز ش بغير يكائے ملا دياتو اگر خوشبوكى چيز مغلوب ہے تو مجھودا جب ند ہوگا ليكن اگر خوشبوآتى ہوكى تو مكروه ہے اور الكر خوشبوغالب موتوجزاوا جب بوگ اورا گرخوشبوک چیز کو پینے کی چیز میں ملایا کتو اگرخوشبوغالب موگی تو قربانی لا زم موگ ورند صدقه لازم ہوگا نیکن اگر بہت ہار ہے گا تو قر بائی لازم ہوگی برنبرالغائق میں اکھا ہے اور اگر اصل خوشبوکی چیز بغیر کسی کھانے میں ملائے کھائے تو ا كربهت بإنى لا زم موكى بيد بدائع من اكلها باكركس ايس كفريس داخل مواجوخوشبو من بسايا ميا تعااوراس كركيزول من خوشبوا تے كلى تواس بر يكه واجب شد موكا اس لئے كدخو واس ئے كوئى تفع نيس لياليكن اكر كير واس كوبسايا اور اس مي خوشبوا نے كلى تواكر بہت خوشبوا نے لکی تو تر پانی واجب ہوگی اور اگرتھوڑی ہے تو صدقہ واجب ہوگا اس لئے کہ خود اس سے نفع لیا اور اگر کیڑوں میں چھ خوشبوند بى تو كى واجب ندموكا يدميد مزهى بى كلماب اكربدن برقيل لكاياتو اكر خوشبوكا تيل ب جيدوغن بغشداور خوشبودار تيل تو اگر بورے عضو کو لگادے گا تو قربانی دا جب ہوگی اور اگروہ تیل خوشبودارٹین ہے جیسے زینون اور کل کا تیل تو بھی امام ابو حذیقہ کے قول ك بموجب تربانى لازم موكى به بدائع ين كلماب جب خشبولكائے كى وجد بي الازم بوتواس كا بدن يا كيرے سے دوركرة بمي لازم باوراگر كفاره دينے كے بعداس كودور شكيا تو دوسرى قربانى كواجب بوئے عى اختفاف باظهريد بكراس كے باقى رہنے کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور پھول اور خوشبو کی چزیں اور خوشبو وار پھولوں کے سو تکھنے سے کے لازمنبیں ہوتالیکن ان کا سونگھنا تکروہ ہے بیغایة السرو حی شرح بدابیش العاہم

اكرمشك ياكا فورياع نبراني ابني ازارك كتاره ش بالدره ليا تو فديدلازم جوكا ادراكر عود بالدها تو يجدلازم نه جوكا اكريداس

فتاوي عالمگيري.. .. فلد 🕥 کتاب العج

کی خوشیو آتی ہوا کر عطار کی دکان یا ایکی جگہ بیٹے جہال خوشیو کی دھوئی دی گئی ہو کچھ مضا کھٹیس کیکن خوشیو تھنے کے واسطے وہاں بینمنا محرو و ہے صاحب احرام کوخیص کھانے میں مضا کھٹیس خیص ایک حلوا ہوتا ہے جس میں زعفزان ڈبی جاتی ہے بیمرائ الوہ ن میں کھا ہے اگر احرام سے پہلے خوشیو لگائی مجروہ احرام کے بعد اس کے بدل میں دوسری جگہ نظل ہوگئ تو بالا تھاتی بچھودا جب بہ ہوگا یہ مجم الرائق میں تکھا ہے۔

فصل : 🛈

الباس کے بیان میں

اگر ما حب احرام سلے ہوئے کپڑے عادت کے ہموجب ایک دن رات تک پہنے تو قربانی واجب ہوگی اور اگر اس سے کم بينية ومديد لازم موكا يرميط عى تكعاب براير ب كرجول كرييني ياجان كريبنيا وراس متلك عم جانتا بوياند جانتا مواوراسيد المتيار ت بینے یا کی ن روز ک سے بینے میر برافرائل میں لکھا ہے اگر اسے دونوں موغ حوں جی قباد افل کی اور دونوں باتھ استیو ل میں نہ و اسلاقواس پر باحدواجب ند و و کا اس طرح اگرملیلسان مینی اوراس کی تھنڈیاں ندلگا تھی تو بھی بھی تھم سے اور اگرتیا یاملیلسان کی محنذ بإب ايك دن بعرلگائيں نو قربانی لا زم ہوگی اور اگر ما دریا از ارکوا يک دن بحرکسی ري سے يا جميعا تو تي محدوا جب نه ہوگا ليکن مکرو و ہے بیافت الغدم عم لکھا ہے اگر صاحب احرام سلا ہوا کیڑ اگن دن بہنے ہی اگر اس نے رات دن بھی جسی نہ تکا اور جاع ایک قربانی كانى باوراكر قربانى كرف كے بعد چراكيك يورےون بحريبتا تو بالا جائ دومرى قربانى واجب موكى اس لئے كداس يريد،ومت كرنا دوسر كلى كالتحم ميں ہے چنا نچے اگركوئى سلے ہوئے كيڑے بين كراحزام بائد مصاوراحزام كے بعد بورے ايك دن اى كو بہنے رہے تو اس برقر ہائی لازم ہوتی ہے اور اگر اس کو نکال لیا اور اس کے چھوڑنے کا اراد و کیا چکر پہتا تو اگر اول کا کفار و دے دِکا ہے تو اس پر بالا جماع دوسرا کفار ولازم جوگا اور اگر اول کا کفار و بیش دیا ہے تو امام ابو مینند اور امام ابو بوسف کے تول کے بھو جب اس پر دو كفار كا زم مول كاورا كراس كودن مي مينتا مواور رات كونكال ليتا موليكن چهور في كاراده عد تكاليا مولو بالاجماع ايك بى قربانی لازم ہوگی میشرح طحاوی میں تکھاہے اور آفرایک ون کے مجمد میں قیص کیمنی چراسی دن یا تجامہ بہنا بھراس دن موزے بہنے اور ٹولی اور حی تو ایک کفارہ واجب ہوگا بینجیدا سرمحسی علی اکھا ہے اگر ایک وان بحرصا حب احرام ایناسر یا مند ڈ منطق تو اس برقر ہائی لازم ہوگ ادرایک دن ہے کم ڈیکے تو صدقہ لازم ہوگا بیا خلاصہ بی اکھا ہے ای طرح اگرایک بوری رات سریا مندؤ حکا تو بھی بی تھم ہے خواہ جان کرڈ حکا ہو یا بھول کر یاسو سے میں ڈھکا ہو بیسرائ الوبائ میں لکھا سے اور اگر چوتھائی سریاس سے زباوہ ایک دن ڈھکا تو اس برقر افي واجب بوكي اوراكراس سن كم دُهكا تو صدق واجب بوكاروايت مشبورش يكي مُدكور ب يميط بس لكعاب اور بغير بهاري كر بريامنه بن بي باندهنا مكرده بادراكر بور بدن مجري باندهي توصد قدواجب بوكاريشرح طحاوي بش لكعاب اوراكرايينا بدن مردومری جکہ بن باندهی تو اگر چہ بہت ہو چھواجب ندہوگالیکن بغیرعذ والیا کرنا مکروہ ہے بیافتح القدیر میں تکھا ہے اگر صاحب احرام نے کوئی چیز اپنے سر پرر کھی تو اگر وہ السی چیز ہے جس سے سر کمیں و مکا کرتے جیسے طشت اور برتن اور کیبوں کے تاپنے کا بیان اور شل اس كادر چيزي تواس پر يجهواجب نه وكا اور اگر كيزے كاتم ساكى نيزي بي جن سے سرؤ هكتے بي تو جزالازم بوكى يدميط عن لكها ب أسرصا حب احرام كل احرام والي ياب احرام واليكوملا بوايا خوشبولكا بواكير ويبها وي وبالا جماع اس ير بجهد اجب نه

موكا يظهير بيش الكعاب.

اگرصا حب احرام جائے یو جھتے زائد کپڑے زیب تن کرے؟

ا كرصاحب احرام سلامواكير ايبنني پر معظر تعادر جهال ايك كير ايبنني كي ضرورت ہے و بال دو كير ب بينے تو اس پرايك بى کفار ہ واجب ہوگا اور و مضر ورت کا کفارہ ہے مثلا ایک قیص کے میننے پر مجبور تھا اور اس نے دوقیصیں پہنیں یا ایک قیص اور ایک جبہ پہتا یا ایک ٹوپی کی ضرورت بھی اوراس نے ٹوپی کے ساتھ متام بھی با تدھا تو ایک بی کفارہ واجب ہوگا اور اگر دو کپڑے دو مختلف موقعوں پر پہنے جن میں سے ایک موضع ضرورت تھا اورا یک ندتھا مثلاً اس کوعمامہ یا ٹو پی کی ضرورت تھی اور اس نے دونوں کے ساتھ قیمس مہنی یا اوركسى طرح ايسائل كيا تواس پرووكفار سالازم مول محايك كفار وضرورت كاادرا يك افتنياركا ادرا كرضروبت كى وجد سے كيز ايبنتا تھا چرو وضرورت جاتی رہی اوروہ ای طرح ایک یا دودن پہنتار ہائی جب تک ضرورت کے زائل ہونے میں شک ہے تب تک فظ کفارہ ضرورت کا واجب ہوگا اور جب ضرورت کے زائل ہو جانے کا بیٹین ہوگیا تو اس پر دو کفارے لازم ہول کے ایک کفارہ ضرورت كااوراكيك كفارها عنياركابيه بدائع بي لكعاب اوراصل ان مسائل يحبش بن بيب كدموض ضرورت بس اكرز ياوتي كرب تو و مجى كنا وسجها جاتا به بلكه كل كي ضرورت مجي جاتى باوراكرموضع ضرورت كيسوا اورتميس زيادتى كرية ووتيا مناه سجما جاتا ہے بیجید اور ذخیرہ شی لکھا ہے صاحب احرام اگر بیار ہو یا اس کو بخار آئے اور اگر اس کوبھٹ وقت میں کیڑ ایسنے کی ضرورت بواور بعض دنت ند ہوتو جب تک وہ پیاری زائل ہوگی تب تک ایک ہی کفار ولا زم ہوگا اور اس سے وہ بخار وقع ہو کمیا اور وہ بارہ بغار آیا یا وہ جاری اس سے زائل ہوگی اور دوسری بھاری ہمٹی تو امام ابو صنیقد اور امام ابو بوسٹ کے قول کے بھو جب اس پر دو کیار سے اما زم ہوں کے بیشرح طحاوی بی لکھاہے اور اگر وشمن کا سامنا ہوا اور کیڑے پیننے کی حاجت ہوئی اور اس نے کیڑے بینے گھروشن جلا کیا اور اس نے کیڑے اتارے چروش لوٹا یا دشمن اپنی جگہ ہے ہیں گیا تھا اورون میں ہتھیار ہا ندھ کراس سے اُڑتا تھا اور رات کوآ رام کرتا تھا تو اس یرا یک بی کفار دواجب ہوگا جب تک بینفررز اکل ندہوگا اور ان مسائل بین اصل بیرے کددیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کیڑا پہننے کی ایک ے فاقلف بی صورت لیاس کا اعتبار میں ابوتا۔ بدیدا کع بم العاب۔

نعتل : 🕝

سرمنڈ وانے اور ناحن ترشوانے کے بیان میں

اور بغیر ضردرت سرمند وایا تواس پرقربانی واجب موگ قربانی سے سوااور کی چیز سے اس کا کفار و نیس موسکتا بیشر ت طماوی عى لكعة بامام الوصيغة أورامام محر كو قول كريمو جب حرم اورغير حرم على مرمنذ وانابرابر باورامام بو وسعت في بدكها ب كداكر فيرحرم سرمند واسته كاتواس يريجهوا جب ندبوكا بيفآوى قاضى خان ش اكعاب اوراكر جوتعانى ياتهانى سرمند واياتو بعى قرباني واجب ہوگی اور اگر چوتھائی سے تم سرمنڈ وایا تو صدقہ واجب ہوگا بیشرح طحاوی عی تکھاہے اور اگر چوتھائی داڑھی یا اس سے زیادہ منذ وائی تو تربانی واجب ہوگی اور اگر چوتھائی ہے کم منڈ وائی تو صدقہ واجب ہوگا بیسرائ االو بائ ٹی لکھا ہے اور اگر ساری گرون منڈ وائی تو اس یر قرب نی واجب ہوگی بید جرامید میں لکھا ہے اور اگر ٹاف کے شیچے کے بال منڈوائے یا انظوں کے بال منذوائے یا ان دونوں مقاموں یا ان میں سے ایک کے بال اکھاڑے تو قربانی واجب موگی بیسراج الوباج میں لکھا ہے اور اگر ایک بغل نصف سے زیادہ منذ وائی تو

صدقہ وا جب ہوگا بیشرح طحاوی ٹیں ہےاوراگر سیجینے لگانے کے مقام کومنڈ وایا تو امام ابوطنیفہ کے تول کے بموجب قربانی وا جب ہوگی بیفناوی قاضی خان ٹیں ککھاہے۔

اگرمو پھوں کے بال کتر وائے تو بیرساب کریں گے کہ جس قد ربال کتر وائے ہیں وہ چوتھائی واڑھی کا کون سا حصہ ہے ہیں
ای حساب کے بمو جب اس پر کھانا وینا واجب بوگا مثلا وہ چوتھائی واڑھی کے چہارم حصہ کے برابہ شوتو اس پر بکری کی چوتھائی آبے ہو
واجب بموگی بیر جاریہ شن لکھنا ہے اور اگر آیک بچر سے عضو کے بال منڈوائے قو قربانی واجب بموگی اور اگر عضو ہے کم کے بال منڈوائے
تو صدقہ واجب بموگا مضو سے مراوران اور پنڈلی اور پنٹل ہے سراور واڑھی مراؤیش بیر پیلے شن لکھنا ہے اور اگر مربا ناک با واڑھی کے
چند بال اکھ ڈے تو ہر بال کے عوض آبک کف کھانا واجب بوگا اور قاضی قان میں لکھنا ہے کوئی شخص اصلع کے اور اس کے بال
چوتھائی سرے کم جی تو ان کے منڈوائے میں اس پر صدقہ واجب بوگا اور اگر چوتھائی سرے برابر ہوئے تو قربائی واجب ہوگا ہونی قان میں لکھنا ہے کوئی شخص اصلے اس مور اور واڑھی اور بناور اور کل
انسرو نی شرع ہداریہ میں کھا ہے اگر صاحب احرام مروثی ہوئی تا تھا اور اس کے بکھی بال جمل گئے تو صدقہ دے دے اور اگر صاحب احرام
ہوئی شرع برایک کے موض قربائی واجب بوگ بیتو ل ایام ابو منیفہ آور بائی واجب بوگ ہوئی اور جر جگد کے بال جدا جدا مقاموں میں
منڈوائے تو برایک کے موض قربائی واجب بوگی بیتو ل ایام ابو منیفہ آور بائی اور جر سے گرس کی بال میں مندوائے اور اس کے عوض قربائی واجب بوگی ہوئی کی تھائی مرمنڈوائے اور اس کے عوش قربائی واجب بوگی بیتو تو اس بی جو تھائی مرمنڈوائے اور اس کے عوش تربائی ذرح کی اور وہ ابھی تک اس مقام میں ہوئی بیتو ل ایام اور پر جائی کی دور کی کھونگی موسونگی مرمنڈوائی اور ایک کھارہ ڈیس میں اور پول اور پر ان کی اور وہ ابھی تک اور اور پر کھال میں اور پر کھالوں بھی جوتھائی موسونگی مرمنڈوائے اور اس کے موسونگی میں میں میں موسونگی موسونگی موسونگی موسونگی مرمنڈوائی کو اس میں موسونگی موسونگ

اصلع دو مخض جس سے سرمے بال مقدم سرمی بیدائٹ شعوں یاسی عارضہ سے جاتے رہے مول۔

اس کی توضیح اینے موقع پردیکھو۔

ناخن را این اوراکر واقو ایا تھوں کے ناخن ایک چکس میں را شے او ایک تربانی واجب ہوگی اور اگر دو مجلسوں میں را شے او دو رہانیاں واجب ہوں گی اوراکر یا نیج ناخن ایک ہا تھو کے ایک جلس میں را شے اور چوتھائی سرمنڈ وایا اور کسی عضور فوشبولگائی خواہ ایک جلس میں خواہ مخلف میں اور ایک جلس میں خواہ مخلف میں اور ایک جلس میں خواہ مخلف میں اور ایک جلس میں باری ناخن مخر قرار اشے اہام ابوضیفہ اور ای میں اور ای میں باری ناخن میں ہوئے اور ای میں ہوئے اور ای میں باری میں باری میں ہوئے اور ای میں ہوئے اور ای میں ہے جس کے ماخن را میں میں ہوئے اور ای میں میں ہوئے اور ای میں اور ای میں میں میں اور ایک میں ایک اور ایک میں ایک اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں ایک اور ایک میں اور ایک می

أن افعال كابيان جن كرنے في الى لازم آتى ہے:

صاحب اترام کا ناخی توٹ کر الگ رہا گھراس کوجدا کرلیا تو ہی کھ واجب نہ وگا ہے کا فی شریکھا ہے ہالوں کے اکھاڑنے اور
کا شیخ اور لور و لیے صاف کرنے اور وائٹوں ہے کھاڑنے کا تقم شک منڈ وانے کے ہیں برائ الوہائ شریکھا ہے ہی چند مسائل پہلی ضلوں ہے متعلق میں جوافعال ایسے میں کہ ان کو اپنے اختیار ہے کرنے میں قربائی ادم آئی ہے جیسے سلے ہوئے گیڑے پہنا اور ہال منڈ واٹا اور خوشہولگا ٹا اور ٹا خواج میں تراخ الی اس کو اس کی ان کو اس کو کی بہاری یا ضرورت کی وجہ ہے کرے گا تو کو کارو لازم ہوگا جو کھارہ جا ہے اختیار کرے پیشرح طحاوی میں کھا ہے اور کھارے یہ ہیں گربائی اختیار کرے تو حرم میں ذرج کرے یہ چیا میں کھا ہے اور اگر حرم ہے ہوئے کر سے اور کھارے اور اگر حرم ہے اور گرم ہے باہر وزح کو میں درج کرے یہ جو ایس کے اور اگر حرم ہے باہر وزح کو میں ہوتو کھارہ اوا ہو جائے گا ہر حماوی میں کھا ہے اور اگر دوزے اور اگر دوزے اور اگر دوزے اور اگر ہے جو اجدار کے بیشرح طحاوی میں کھا ہے اور اگر دوزے اور اگر دوزے داور اگھل ہے جو اجدار کے بیشرح طحاوی میں کھا ہے اور اگر میں تو تعمد کے دی میں کھا ہے اور اگر دوزے اور اگر کی جائوں کو دیا ہو جائوں ہو میں کھارے دور کھی جو اجدار کے بیشرح طحاوی میں کھا ہے اور اگر کہا ہے کہ مکہ کے تھیروں کو دیا تو جائوں ہو میں کو میاں کو دیا ہا اس کو میاں کو دیا امام ابو میں کو میں اگر کو دیا ہا سے کہ کہ کے تھیروں کو دیا تو جو اور ابام میں کہاں کو دیا ہا سے کہ کہ کے تھیروں کو دیا تو جو ایک کردیا ہا اس کو میاں کردیا ہا میں کھوری کی کھا ہے۔

و: رئين

#### جماع کے بیان میں

بھا جو برق سے باہر ہواور سائ اور جوت سے بوسر تے اور عمر و کو قاسد فیل کرتا از ال ہو یانہ ہوائی ہوا ہوں ہوگا ہے سے بیاس جو بائے ہائی جو بائے جانور کے و خول کر دے قر کھو اجب نہ ہوگا کین سے بیا مرح کی اور اس فرح کی گھا ہے اور اس فرح کی اور اس کو گھا ہے اور کی و بائے جانوں کے باب انے والحر قاش کھا ہے اگر کورت کی فرح کو شہوت سے دیکھا اور از ال ہوگیا تو کھو اجب نہ ہوگا ہے تصور کرنے می از ال ہوئے اور اس موتا یہ جانیہ میں کھا ہے اور اس طرح اگر بہت دریا تک و کھو اجب نہ ہوگا ہو گھے واجب فیل ہوتا ہے تا ہو اس فرح اگر بہت دریا تک و کھی اور اس طرح اگر بہت دریا تک و کھی اور اس طرح اگر بہت دریا تک و کھی اور اس طرح اگر بہت دریا تک و کھی اور اس مرد کی تا ہوتا ہے تا ہو اس مرد کی شرح ہوا ہے تا ہو اس کے موا کہ و اجب فیل ہوتا اور اگر ہاتھ کے اس سے می قالے کا ادادہ کیا اور انز ال ہوگیا تو امام ابو مونیڈ کے زدیک قربانی لازم ہوگی بیمراج الو ہاج میں گھا ہے اگر فتل کے کیا تھا اور دو قد عرف سے کہا ہو دت سے جا معت کی اور مرداور تورت دولوں قربانی لا ذم ہوگی بیمراج الو ہاج میں گھا ہے اگر فتل کے کیا تھا اور دو قد عرف سے کہا ہو دت سے جا معت کی اور مرداور تورت دولوں

صاحب احرام تنفر جس وقت دونوں کے عضو لے اور حشد چھیاتو دونوں کا تج قاسد ہوجائے گا دوران دونوں پر واجب ہے کہ ای طرح سب تج کے افعال اوا کر ہی اور اس قاسد تج کوتمام کر ہیں اور ان دونوں پر علیحد و قربائی واجب ہے اس قربائی ہیں بکری کا فی ہوتی ہے اور ان دونوں پر واجب ہے کہ سال آئدہ ہیں تج کوقفا کر ہی اور ان دونوں پر عرواجب ہیں بیٹر م طوادی ہی تکھا ہے اور اگر وطی ہولے سے یا جان کر یا کی فی برایر ہے اور اگر وطی ہولے سے یا جان کر یا کی فی زیروتی سے یا سوتے ہیں کی ہوتو سب کا تھم برایر ہے اور اگر وطی اور محنون کی وطی کا بھی کہ محم ہے یہ پیلے سرحی ہیں تکھا ہے اور اگر وطی نے تاری وطی کا بھی اس کہ ہوگا اور مورت اگر کی یا بھونہ تھی تھی ہوگا ور کے اگر کے جامعت کر سکتے ہیں تو عورت کا جج قاسد ہوگا اور اس کو دونوں میں ہوئے تو ایک میں ہوگا ہیں گا اقتد میں تکھا ہے اگر دو وونوں میں ایک بھی ہوئے تو ایک ہی تاقد میں تکھا ہے اگر دو وونوں میں ایک بھی ہوئے تو ایک ہی تاقد میں تکھا ہے اگر دو دونوں میں ایک بھی ہوئے تو ایک ہی تاقد میں تکھا ہے اور اگر دو لانف بھی ہوئے اور ایک ہوئے خواد کی بوری ہوئے اور ایک ہوئے اور ایک بوری کا دور کی اور اگر بار باری امعت احراء کا تام ابد حذید کی خود کی دور کی دور کی کی تو بھی ایک تو بھی ہوئے کو خواد کی جو کہ خواد کی گیاس ہی ہو یا گی گیلوں ہی ہوئی تو ایک کی تو ایک کی خود کی خود کی خود کی تو ایک کی خود کی کی خود کی کی خود کی کی خود کی خود کی خود کی خود کی خود ک

ايك بى مجلس ميس كى بارمجا معت كرنا:

ان میں سے ہرایک پر بدنہ لین اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور اگر بار ہارمجامعت کی تو اگرمجلس ایک ہے تو ایک بدند کے سوا اور پھے واجب ندموگا اور اگر کہنسیں وو بین تو امام ابو صنیفداور امام ابو بوسٹ کے تول کے بھوجب اول کے عوض بدنداور دوسری کے وض بری واجب ہوگی بیشرح عمادی علی العاب اور اگردوسرا جماع احرام تو زنے کے طور پر تھا تو اس کی تر یا نی واجب ند مو کی بیجید میں اکھا ہے اور اگر سرمنڈ وائے کے بعد مجامعت کی تو ایک بکری کی قربانی واجب موگی بیکائی میں اکھا ہے اور اگر بورے طواف زیارت بانسف سے زیادہ کے بعدمجامعت کی تو مجمدہ اجب ندہوگا اور اگر تن مرتبطواف کے بعدمجامعت کی تو بدندواجب ہو ا اورج بورا ہوجائے گا بیشرح طحادی بی تکھا ہے اور اگر طواف زیادت کے لئے سرمنڈ وایا اور سرمنڈ وانے سے بہلے مجامعت کی تو مرى كى قربانى واجب موكى ييمين عى بودراكر عروس جادم تبرطواف كرف ب يهلي عامعت كى توعمره فاسد موكيااه راى طرح اس کوتمام کرے اور دوبارہ تشا کرے اور بحری کی قربانی اس پرواجب موگی اور اگر جارطوافوں یا اس سے زیادہ کے بعد مجامعت کی تو اس پر بحری کی قربانی دا جب ہوگی اور عمر و فاسد نہ ہوگا ہے جداریش لکھا ہے اور اگر عمر و کرنے والا دوعمروں میں کی بارمجامعت کرے تو دوسری مجلس کے عوض بکری کی قربانی واجب ہوگی اور ای طرح اگر صفاء و مروہ کے درمیان میں سعی سے فارغ ہونے کے بعدی معت ک تو بھی میں تھم ہے بیابیناح میں لکھا ہے بیکم اس وقت ہے کہ جب سرمنڈواسفے سے پہلے ہواور اگر سرمنڈواسفے سے بعد ہوتو کچھ واجب نہوگا بیشر حادی می الکھا ہے اور اگر قارن مواور عمرہ کے طواف سے پہلے با معت کرے تو عمرہ اور جے فاسد ہوجائے گا اور ان دونوں کے انعال ای طرح اداکرتا رہے اور سال آئندہ میں اس پر نج اور عمرہ واجب ہوگا اور قران کی قربانی اس سے ساتط ہو جائے کی بیمچیط میں تکھا ہے اور اس پر دو بکر یوں کی قربانی واجب ہوگی بیمچیط سرحی میں تکھا ہے اور اگر قارن نے عمر و کا طواف کرنے کے بعد اور وقو ف عرف ہے پہلے مجامعت کی تو تج اس کا فاسد ہوجائے گا اور عمر ہ فاسد نہ ہوگا اور اس پر قربانیاں واجب ہوں گی اور سال آئدہ میں جج کی تضا کرے اور قران کی قربانی اس سے ساقط ہوجائے گی اور ای طرح اگر عمرہ کے جارمر تبدطواف کرنے کے بعد م معت کی تو بھی میں تھم ہے اور اگر وقوف عرف کے بعد مجامعت کی تو عمرہ اور تج فاسدنہ ہوگا بعوض تج کے اونٹن وعمرہ کے بمری کی قربانی واجب ہوگی اور قران کی قربانی بھی لازم ہوگی میرمیدا عرب بھماہاور اگر پورے یا اکثر طواف زیارت کے بعدمجا معت کی تو مجمد داجب

فتاوي عالمكيرى ..... جارات كالمحال ما محال كتأب الد

نصل : ١٠

طواف سعی اکر کر چلنے اور جمروں پر کنگریاں ارنے کے گنا ہوں کے بیان میں اگر بدو صوطواف و بارت كياتو ايك بحرى كى قربانى داجب موكى اور جنابت كى حالت مي كياتو بهى بهي تعم باوراكر نصف سے زیادہ طواف جنابت یا ہے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو بھی دی تھم ہے جوکل کا ہے اور افعنل برے کہ جب تک مکدیس ے طواف کا اعاد و کرے اور قربانی اس پرواجب ندجو کی اور اسمے یہ ہے کہ بے وضوجونے کی صورت میں اعاده مستحب ہے اور جنابت کی حالت بن واجب باوراكرب وضوطواف كيا تفااور بحراس كا اعاده كيا تؤاس پرقرباني واجب شهوكي اكر چدايا منح كے بعداعا وه كيا مواور اگر جنابت کی حالت میں طواف کیااور ایا متح میں اس کا اعادہ کیا تو اس پر پھیوا جب نہ ہوگا اور اگر ایا متح کے بعد اعادہ کیا تو تا خیر کی وجہ سے امام ابوطنیفہ کے نزد کیے قربانی واجب ہوگی بیکائی میں اکھا ہے اور بدنتہ اس سے ساقط موجائے گا بیسرے الوبائ میں كعاب اوراكر جنابت صطواف كيااورائ المادهمال بسيطا آياتو واجب بكرنيا احرام بانده كريكر نوش اوراكر نداونا اوربدنه بهيج دياتو كافي بي بيكن لونا اصل بياوراكرب وضوطواف كيااورائ اللوميال بس جلاكياتو الرنونا اورطواف كياتوجائز بادر كرى كى قربانى بينج دى توافظل بيدين بى اكساب اورجس من كالمائد والسائد بارت بى ساتين بارياس سام طواف چوار ويا تواس بربمری کی قربانی واجب ہے اور اگراہے الل وحمال میں جلاآیا اور پخرطواف کے واسطے نہاونا اور قربانی کے واسطے ایک بمری جمیع دى توجائز يى بداية بى المعاب ادرا كرطواف زيارت نسف سديم بوضوكيا تواكراية الل وعيال بن جلا آيا تواس يرصد قد واجب ہوگا ہر بار کے طواف کے موض نصف صاع کیبوں دے لیکن اگر اس کی قیمت قربانی کے برابر ہوجائے تو جس قدر جاہئے کم كرے اور اگر طواف زيارت تصف ہے كم جنابت كى حالت من كيا اور اسے الى وميال كى طرف كولونا تو اس برقر بانى واجب ہے اور بحری کی قربانی کانی ہے اور اگر ہمی مکہ یں ہے اور طبیارت کی حالت میں اس کا اعاد و کرلیا تو جو قربانی واجب ہوئی تھی ساقط ہوجائے کی اور امام ابو صیغہ کے فرد کیے اگر ایا متحریس اس کا اعادہ کیا تو قربانی ساقط ہوگی اور اگر اس کے بعد اعادہ کیا تو ہر بار کے طواف کے عوض نصف صاع مجيهون كا صدقة وا جب بهو كاريشرح طحاوى كرياب الحج والعمره عن الكعاب اورا كرطواف زيارت على كيرب يرقدر ورہم سے زیادہ نجاست کی تھی تو کراہت کے ساتھ جائزے اور اس پر پکھلانم نہ وگا بیجیط ش کھاہے۔

طواف صدر وطواف زيارت كابيان:

ا گرطواف مدر بوضومون کی حالت میں کیا تو اس پر صدقہ واجب ہوگا یمی اصح ہے دورا گرطواف زیارت نصف ہے کم ب وضوكيا تو بھى سب روايتوں كے بهو جب صدقد واجب بوگا اوراعا دو سے بالا جماع ساقط بوجائے گابير ان الو ہاج جن الجها ب اور اگر کل یا اکثر طواف مدر جنابت کی حالت میں کیا تو قربانی واجب ہوگی اور اگر اسے ال وعیال میں چلا آیا ہے تو بری کی قربانی كافى باوراكرمكم باوراس كاعاده كياتوه وتربانى ساقط موجائ كاورتا خركى وجدي بالانقاق يجماس برواجب ندموكا اوراكر نصف سے كم يوطواف جنابت كى مالت على كيااورائے الل وحيال على جلا أياتو بربار كيطواف كى وض نصف مماع كيبون كا معدقد اس پرواجب ہوگا اور اگروہ مکہ میں ہے اور اس کا اعادہ کرنیا تو بالا جماع ساقط ہوجائے گا بیشرح طحادی سے باب الج والعرب میں لکھا ے اور اگر بورایا اکثر طواف مدرجمور و باتو ایک بحری کی قربانی واجب ہوگی اور اگر طواف مدر میں تین بار کا طواف چھوڑ دیا تو تین مسكينول كوكهانا ديناس پرواجب ہے برسكين كونصف صاع كيهول دے بيكائي جن لكھا ہے ، كر جنابت كى ھالت بين طواف زيارت كيااوراس كالعاوهاس برواجب بواتوا كرآخرايا م تشريق ش طهارت كي حالت بين طواف الصدركيا تو طواف الصدرطواف الزيارت ے موض میں واقع ہوگا اور طواف الصدراس کے ذمہ باتی رہے گا اوراس کے جموز نے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی رہے م بان خلاف ہے اورا مام ابومنینہ کے نزد کے طواف الریادت میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ایک قربانی اور واجب ہوگی بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر ب وضوطواف الزيارت كيااورآخرايا م تشريق فيس طواف الصدر باوضوكيا نؤاس برقرباني واجب بوكي يتيسين بس لكعاب اورا كرطواف الزيارت بوضوكيا اورطواف الصدر جنابت كي حالت شي توبالا تفاق اس پردوقريانيان واجب بون كي أيك قرباني طواف الزيارت کی اور قربانی طواف الصدر کی اور اگر طواف اگزیارت اور طواف الصدر دونوں کوچھوڑ دیا تو اس پرعورت بمیشہ کے واسطے حرام ہوگی اور اس برواجب ہے کہ پھرلو نے اور دونوں طوافوں کواوا کرے اور طواف الزیارت کی تا خبر کی وجہ سے امام ابو حنینة کے قول کے بموجب تریانی واجب ہوگی طواف الصدر کی تا خیر کی وجہ سے چھوواجب شہوگا اس لئے کہ اس کا وقت مقرر تبیں ہے اور اگر فاص طواف الزيارت كوجهوز ديااورطواف الصدركمانؤ طواف الصدر بعوش طواف الزيارت كواقع بوكااورطواف الصدر كيجموز ني كي وجهي اس برقربانی دا جب بوگ ادرا گرطواف زیارت بس سے نصف سے زیادہ چھوڑ دیا مشلا فنڈ تین طواف کے اور طواف الصدر پورا کیااور ستی کی چراکز کر چلاتو اس میں سے جارمر تنبیکا طواف طواف الزیارت میں شامل ہوگا اورا مام ابو منیفہ کے تول کے بھو جب ایک قربانی طواف الزيارت كى تا خير كى وجد سے واجب موكى اور سب فقها كے تول كے بموجب ايك قريانى طواف الصدر كے جارم تبه چهوڑنے كى وجهست واجسب موكى اورا كرطواف الزيارت بمل ست تمن مرتبه كاطواف جموز ديا تو ايك معدقد خيركي وجهست واجب موكا ايك طواف الزيارت شي سے تمن بارطواف چھوڑنے كى وجہ سے واجب ہوگا اور اگر طواف الزيارت اور طواف الصدر دونوں ميں ہے جار جار مر تبه كاطواف چهوز ديا توكل طواف زيارت كا بوگا اورووكل چيمر تبه طواف ہے اورا يك مرتبه كاطواف الريارت جو باتى ر باس كى وجه ے تم مانی لازم آئے گی اور طواف الصدر کے چیوڑنے کی وجہ ہے بھی قربانی لازم ہوگی اور اگران دونوں میں سے ہرا یک مرتبہ جاربار طواف کیاتو طواف الزیارت کی جو کی ہے وہ طواف الصدر میں سے پوری کی جائے گی اور ایک صدق طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ · ے اور ایک صدقہ طواف الصدر کی کی وجہ سے واجب ہوگا اور اگر طواف الزیارت جا رمزتبہ کیا اور طواف الصدر نہ کیا تو ہمارے نزد یک ج اس کا جائز ہوگا اور اس مروو بر یوں کی قربانی واجب ہوگی ایک بکری طواف الزیارت کی کی وجہ ہے اور دوسری بکری

ل سين كيار مويل بارموي وتيرموي تاريخ اودى الحيك-

طواف المدرجيوزن كى وجه عداور ميدونون قربانيان سال آئنده ش بينجاور كى شيء فراكى جائي بيفاوى قاضى خان بمن لكعاب. ب وضوطوا ف كرنا:

الربية وضوطواف تدوم كميانواس پرصدقه واجب موكا اوراكر جنابت كي حالت عن طواف قدوم كيانواس پرايك بمري قر ہائی واجب ہوگی بیسراج الو ہاج شن کھھا ہے اور غالبة البيان ش غركور ہے كدا كر بے وضوطواف قد وم كيا اور اكثر كرچلا أوراس كے بعدسى كى توجائز ہاورائنش بيہ كم طواف زيارت كے بعدستى اوراكر كر چلنے كا اعاد وكرے اور اگر جنابت كى حالت عن طواف قدوم کیااوراس کے بعد سی کی اورا کر جلاتو ان کا اعتبارٹیل ہےاورواجب کے طواف زیادت کے بعد سی کر لےاوراس میں اکر كريط يه بحرالرائق عى لكعاب اكرب وضويا جنابت كي حالت ش عز وكاطواف كيالي جب تنك بكر هي طواف كااعاد وكرے اور اگر اسينه الل وميال مين آحميا اور طواف كاعاده نه كياتو به وضوطوا ف كرنے كي صورت مين قرباني لا زم ہوگي اور جنابت كي حالت ميں بھي بطور استمسان کے ایک بکری کانی ہے بیجید بیں لکھاہے اور جس مخص نے عمرہ کا طواف اور سعی ب وضوی ہی جب تک مکد بی ہے ان دولوں كا اعاد وكرے اور جب ان وولوں كا اعاد كركا تو محداس برواجب شاوكا اور اكرا عاده سے بہلے اسے الل وحيال على جلاديا توطهارت كے چھوڑنے كى وجہ سے اس برقر بانى واجب ہوكى اور پر كمكونو ف كا تھم ندكيا جائے گا اس لئے كدركن كے اواكرنے سے وہ احرام سے باہر ہو گیا اور سی کی وجہ سے چھاس پر واجب نہ ہوگا اور اگر طواف کا اعادہ کیا اور سی کا اعادہ ند کیا تو بھی تح تول کے ہوجب بی تھم ہے یہ ہدایہ ش لکھا ہے اور اگر طواف زیارت کی حالت ش اس کا ستر کھا ہوا تھا تو جب تک مکد میں ہے اس کا اعادہ كرے اور اكر اعاد وندكرے كاتو قرباني واجب موكى بيا عتيار شرح مخار بين اكھاہے جو منا ومرد و كے درميان جي سي جوز دے اس پر قربانی واجب ہوگی اور ج اس کا بورا ہوگا ہے قدوری میں لکھا ہے اور اگر جنابت یا حیش یا نفاس کی حالیت میں سی کی اوستی اس کی سے ہوار کراحرام سے باہر موسفاور مامعت کرنے کے بعدیاج کے مہیند کے بعد سی کرے تو بھی سی تھم ہے بیمراج الوہاج میں الكعاب اكرسواري برطواف كيايا اس طرح طواف كيا كركونى اس كواشات بوئ تفااور صفاومرده كدرميان على سقى يمكى الناس دولوس صوراتوں میں سے کی طرح کی تو آگر بیشل عدر سے تھا تو جا تز ہے اور پھولازم ندہوگا اور اگر بغیر عذر تھا تو جب تک مک میں ہے اس کا اعا وہ كرے اور جب اسے الى دعيال ميں جا كيا تو مارے زديك و داس كواسط قربانى كرے بيميد عى كعام جوفض عرفات ے امام کے جانے سے پہلے اور خروب سے لل جانا کیا تو اس برقریانی واجب ہوگی اگرخروب کے بعد جلا کمیا تو سکھ واجب ندہوگا اور ا گرخروب سے پہلے اوٹ آیا تو سیح تول کے بموجب قربانی اس سے ساقد ہوجائے کی اور اگرخروب کے بعد اوٹا تو کا ہرروایت کے موجب ساقط ندموگ اس من فرق بن ب كداية اختيار يوائد يا اون كي شوخي كي وجد ي جلاجائي برراج الوبائ من الكما ہے جو محص حرداند میں وتو ف جیموز دے اس بر قرباتی واجب ہو کی بید ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر کل جمروں بر کنگریاں مارہ مجموز وے یا مرف ایک جمره پر کنگریاں مارے یا ایم مخرکومرف جمره مختبہ پر کنگریاں مارے تو اس پر ایک قربانی واجب موگی اور اگر پر کھرور تموزی ی مارنا جھوڑ دے تو ہر کنگری کے عوض نصف صاع کیہوں صدقہ دے لیکن جب اس کی قیت ایک بکری سے برابر ہوجائے تو جس قدر جاہے کم کردے یہ افتیار شرح می رمیں لکھا ہے جے کے افعال میں سے جس تھل کواس کے موقع سے تا خیر کرے گا تو بحری کی قربانی واجب ہوگی جیسے کہ کوئی مختص حرم سے لکلا اور اس نے اپنا سر منڈوایا خواہ تج کے واسطے سر منڈوایا ہویا عمرہ کے واسطے تو امام ابو حنیفہ اور امام محد كنزديك قرباني واجب موكى اوراكر قارن اور مختلط ذي سے يہلے سرمند واليل توامام ابو منيفة كنزويك دوقر بانيان واجب ہوں کی اور صاحبینؓ کے نزو کی ایک قربانی واجب ہوگی میہ بحرالراک<sup>ق میں ا</sup>کھا ہے۔ فتاوی علمگیری.... . طدی

**ن**ېرخ : 🕒

### شکار کے بیان میں

شکارے مرارو و جانور ہے جواملی بیدائش می وحش ہواوروہ دوسم کے بین ایک بری لین خطی کے اور اس مےمرادوہ جانور بجرس کی پیدائش خطی میں ہواور دوسرے بحری جس کی پیدائش یانی میں ہواس واسلے کداصل اس میں پیدائش کی جکہ ہاور اس کے بعد خطل یا یاتی میں رہنا عارض ہے ہیں اس سکونت ہے اصل منفیزیں ہوتی بری شکارصا حب احرام برحرام ہے بحری حرام نہیں ييمين ش من مكور المرام المرام وكاركول كرية اس يرجز اواجب اوكى يدمنون من لكعاب اوراس مي جان كراور بعول كراور خطاے مارے والا برابر ہے خواہ بیاول بارشکار کرنے والا ہو بادوسری باربیسراج الوباج ش اکھاہے،ورابتدا حج کرنے والا اوراس کا اعادہ کرنے والا برابر ہے سے بیٹین میں تکھا ہے بیٹ کارکس کی ملک ہویا مہاح ہودونوں برابر بیں بیچیط میں تکھا ہے اور جزائس کے شکار کی وہ قیمت ہوگی جودو عا دل محض ای مکان میں اور اس زیانہ میں جس میں وہ کل ہوا ہے تجویز کریں اس واسطے کہ مکان اور زیانہ کے بد لنے سے تیت بدل جاتی ہے اور اگراییا جنگل موجہاں شکار نہ بک سکتا موقوجوسب سے زیار وقریب ایساموضع موجہاں شکار بک سکتا ے دہاں کی قیمت کا اختبار کریں کے بیٹین میں لکھا ہاور قیمت میں اس کو اختیار ہے جا ہاس ہے کوئی قربانی خربد کرذ نا کرے اگر قیت اس قدر موادر اگر چاہے کھانا خرید کرتفدق کرے ہرسکین کونصف صاع کیبوں یا ایک صاع جموارے یا جودے اور اگر چاہے دوز ور مجے بیکانی ش کھاہے چرا کراس نے روز ور کھنا اختیار کیا تو مارے ہوئے شکار کی قیت اٹاج سے اثداز وکی جائے اور میخص برآ د مصصاع اناج کے موض ایک روز روز ور کھاورا گراناج بن سے نصف صاع ہے کم بڑھا تو اس کوا ختیار ہے جا ہے اس ے موض روز ورکھ نے یا اتنا طعام خربد کرصد قد کر دے بیابیناح میں لکھاہے اور اگراس کی قیت مسکین کے کھانے ہے کم بوتو یا اس قدركمانے دے ياليك دن كاروز ور كے سيكاني شي لكما بـ

اورا كرقر بانى كا ذرع كرنا اختيار كرية وحرم بس ذرع كرياوراس كا كوشت فقيرول كوتفعد ق كردياورا كركها نا ديناجاب توجهاں واہد ساور میں علم روز و کا ہے سیمین میں لکھا ہاورا گرحرم سے باہر قربانی ذیح کی تو قربانی ادانہ ہو گی کین اگر ہر فقیر کواس قدر گوشت دیا ہے جس کی قیمت نصف صاع کیبوں کے برابر جوتو کھانے کا صدقہ ادا ہوجائے گا اور اگر قیمت اس سے کم ہے تواس قدراورد مکراس کو بوراکرے اور اگر قربانی کے ذکے کرنے کے بعد گوشت چوری کیا تو قربانی حرم میں ذکے کی تھی تو اس پر بدل اس کا واجب نیس اور اگر حرم سے باہر ذیج کی تو اس کا بدل اس پر واجب ہے بیچید ش الکھا ہے اور اگر قربانی اختیار کی اور جو قیت اس پر واجب مولی تھی وہ مجھنے رہی اورجس قدر کے رہی ہے وہ قربانی کی قیمت کے برابرتیں ہے تواس کوا ختیار ہے کہ اگر جا ہے تواس میں ے برنصف صاع گیہوں کی قیمت کے عوض میں روز ور مجے اور اگر جا ہے تو اس کا کھانافقیروں کو تصدق کردے اور برمسکین کونصف صاع کیبوں دے اور اگر جاہے تھوڑے کے عوض روزہ رکھے اور تھوڑے کے عوض صدقہ دے اور اگر قیت اس کی دو قربانیوں کے یرابر ہوتو اس کوا ختیارے جائے دوقر بانیاں ذیح کرے یا دونوں کے فوض معدقہ دے یا دونوں کے فوض روزے رکھے یا ایک قرب نی ذیح کرے اور ہاتی کے عوض جونسا کفارہ جا ہے اوا کرے یا ایک قربانی ذیح کرے اور ہاتی کے عوض کچھے روزے رہے پچھے صدقہ وے یہ بین میں لکھا ہے اگر صاحب احرام حرام میں شکار کوئل کرے اواس پر دہی واجب ہوگا جورم سے باہر شکار کرنے سے واجب ہوتا ہے

اور حرم کی وجہ سے پی کھاور واجب نہ ہوگا یہ نہا ہیں لکھا ہے جو تھی احرام سے باہر ہوا گروہ حرم بھی شکار کو آل کر سے تو اس کا تھم بھی وی ہے جو صاحب احرام کا ہے تین روز ہے اس کو کا فی نیس ہیں قارت اگر شکار کو آل کر سے تو اس پر دو چند جز الا زم ہوگی بیٹر ح طحاوی میں لکھا ہے جو صاحب احرام کا رہے تھا کہ تو اس پر جز الا زم ہوگی اور وہ جز الکھا ہے جو تھا ہے جو تھا ہے جو تھا ہوگی اور وہ جز الازم ہوگی اور وہ جز الکہ بحری کی اور اگر ور تدہ جا تو رصاحب احرام پر تملہ کر سے اور وہ اس کو آل کر سے تو کہ اور اگر ور تدہ جو گا اور ای طرح اگر شکار تھا جہ کہ کہ ہے ہے مرائ او ہائ میں لکھا ہے۔

سدهائے ہوئے یا بغیرسدهائے ہوئے جانورکوشکارکرنا:

مها حب احرام اگر کمی کے تعلیم یافتہ باز کو آل کرے تو تعلیم یافتہ بازی قیت اس کے مالک کودے دے اور غیر تعلیم یافتہ بازی تمت حق اللداس پرواجب ہوگی جوشکار کسی ملک مواور بلا مواور تعلیم بافته مونواس کے قبل کرنے میں ای طرح تعلیم بافتہ کی قیمت للد واجب ہوگی بیشرح طمادی میں تکھاہے اور اگر احرام سے باہر کوئی تخص کس مے مملوک تعلیم یافتہ شکار کوحرم میں آل کرے تو بھی میں تھم ے بیم بیٹا سر سے باب قل الصید میں تکھا ہے اگر صاحب احرام شکار کوزشی کرے تو اگروہ مرجائے تو اس کی تیست کا ضامن ہوگا اور ا كروه اجها بوكيا اور يحداثر باتى شد باتؤ ضامن شهوكا اوراكر يجداثر باتى رباتو جس قدراس كى قيت مس نقصان آهميا باس كا ضامن ہوگا اور اگر بینہ معلوم ہو کہ وہمر کیا یا اچھا ہو کیا تو اس استحسان میا ہے کہمام تیت لازم ہوگی بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگرزشی کرنے کے بعداس کومردہ یا یا اور بیمطوم ہوؤ کہ وہ کسی اور سبب ہے مرا ہے تو زخی کرنے سے جو دا جب ہوا تھا اس کا ضامن ہوگا بینہرالقا کق میں کھھا ہے اور اگر کسی شکار کوزشی کیا یا اس کے بال اکھاڑے یا کوئی عضواس کا کاٹا تو اس وجہ سے جواس کی قیست میں نقصان ہو گیا ہے اس کا ضامین ہوگا اورا کر پر بمر مانور کا بازوا کھاڑا یا کسی مانور کے باؤں کا ٹ ڈانے جس کی دجہ ہے وہ اپنے آپ کو بھائیں سکتا تو پوری قیمت لازم ہوگی بید ہدا بیش لکھا ہے اگر مما حب اترام کی شکار کا ایٹرانو ٹروے تو اگروہ کندا ہے تو یکھ واجب نہ ہوگا اور اگر میج ایٹرا ہے تو ہمار سے فرد کیاس کی قیمت کا منامن ہوگا بہنما ہیں لکھا ہے اگر شکار کا اعراب بونا تو بھی بی تھم ہے بیمجیدا اور محیط مرحسی میں لکھا ہے ا كركسي شكاركوزهي كيااوراس كا كفاره ديا چراس كوكل كياتو دوسرا كفاراه و اورا كرفل كرف سے يميلے كفاره نيس ديا تعانو قمل كا كفاره اورزمی کرنے کی وجہ سے جونتمان آیا تھاو ہواجب ہوگا بریجیط ش اکھاہے اور اگراول شکار کوزمی کرے اس کو نہتے کے قائل ندر کھااور چرمل کیاتو دوسری جزااس پرداجب موگ وجیز ش اکعاے کراگرجزا کے اداکرنے سے پہلے اس کول کیاتو دوسری جزاواجب ندموگی بيمراج الوباج من المعاب بياحرام والے فرم كو شكاركوزشى كيا چراس كے بالوں يا بدن كى وجہ سے اس كى تيت برو ما كى اوروہ زخم كى وجد عصر كياتواس زخى مونے كى وجد سے جوفقصان مواہاس كاشامن موكا اور مرف كے دن جواس كى قيمت تحى و وواجب مو کی اور اگرزشی کرنے کے بعد اس کی قیمت بالول یا بدن کی وجہ سے کھٹ گی اور وہ اس کر خم کی وجہ سے مرکبیا تو جواس کے زخمی ہوئے کے دن اس کی قیمت تھی و وواجب ہوگی اور اگر جزاا داکرنے کے بعد اس کی قیمت حرم میں بالوں یابدن کی وجہ ہے بڑھ کی مجراس زخم کی وجد سے مرکمیا تواس زیادتی کا ضامن ہوگا جیسے کفارہ دینے سے پہلے تھم تھا اگر صاحب احرام نے حرم سے باہر کی شکار کوزخی کیا چروہ احرام سے باہر ہو کمیا اور شکار کی قیمت بالوں بابدن کی وجہ سے زیادہ ہو گئ تو زخمی کرنے کی وجہ سے جونقصان ہوا تھا اور اس کے علاوہ مرنے کے دن جواس کی قیمت بھی وہ واجب ہوگ اور اگر قیمت زیادہ ہونے سے پہلے قدیدو ہے دیا تو زیادتی کا ضامن شہو گا اور اگر ابھی تک وہ صاحب احرام ہے تو فدید دیے کے بعد بھی زیادتی کا ضائن ہوگا اور اگر شکاراس کے قبضہ میں ہے اوراس کے زخی کرنے

کا فدید دے دیا چروہ مرکبیا تو از سرتواس قیمت کا ضامن ہوگا جومرنے کے دن تھی ہے احرام دالے نے حرم کے شکار کوزخی کیا لیکن اس میں بینے کی توت باتی ہے محرکی دوسرے احرام والے نے ای طرح اس کوزشی کیا اور ان دونوں زخموں ہے دوسر کیا تو اول مخص پر تمت كاو ونتصان واجب موكا جوتدرست شكاركوز فى كرف سے قيمت كى كى موكى اوردوسر كفى بر مونتصان واجب موكا جوز فى شکار کو پھر زخمی کرنے ہے قیمت میں کی ہوگی اور پھر جواس کی قیمت باتی رہے گی تو ان دونوں پر نصف نصف واجب ہوگی اور اگر اول مختص نے اس کا ہاتھ یا یا در کا ٹا اور اس کو بیچنے کی قوت ہے ہا ہر کر دیا پھر دوسرے مختص نے اس کا ہاتھ یا یا ور کا ٹا تو پہلا مختص اس کی بوری قیمت کا ضامن ہوگا خوا وو ومرے یا نہمرے اور دومراحظ اس نقصان کا ضامن **ہوگا جواس کے کا نے کی د**جہ ہے اس کی قیمت میں کی ہوئی ادراگر و دمر کیا تو دوسر کے تفضیر اس کی اسی نسف تیت واجب ہوگی جودد زخموں کی حالت میں تھی ادراگر پہلے تفس کے زمی کرنے کے بعداور دوسرے فض کے زخی کرنے کے بیچ میں اس میں زیادتی ہوگی پھر مراتو بہلا فض اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس کے زخمی کرنے کی وجہ سے اس کی قیت میں تھی ہوگئی اور قیت کی زیادتی اس کے ذمہ نہ ہوگی اور اس کے مرنے کے روز کی قیت بھی بحساب اس کے زیادہ ہوتے اور دوسرے کے زخم سے زخمی ہوئے کے اس پرواجب ہوگی اور دوسر انتخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جو اس کے زعمی کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت بھی کی ہوئی اور اس فدید بیس جواس کی قیمت زیادہ ہوگئی ہے اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی الیمی نصف قیمت بھی اس پر لازم ہوگی جواس کے مرنے کے دن دوزخموں کی حالت میں ہواورا کر دوسر کے خص نے اس کول کیا یا اس کی اس کھر پھوڑی تو بہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیت بھی اس کا ضامن ہوگا اور اگر بہلے تف نے ایساز فی کیا تھ جس سے وہ ہلاک ند ہوتا اور ووسرے محص نے اس کے ہاتھ یا یا کال کا نے اور ان دونوں کی وجہ سے وہ مرحمیا تو پہلا محض اس نقصان کا ضامن ہوگا جوتندرست شکارکوزھی کرنے کی وجہ سے اس کی تیمت بٹس کی ہوتی اوراس کے علاوہ ایسی نصف قیمت کا ضامن ہوگا جودو زخوں کی حالت میں اس کی قیمت ہواور دوسر المخص اس قیمت کا ضامن ہوگا جو پہلے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی خوا وو و مرے یانہ مرےاوراگروہ دونوں مخص صاحب احرام منے تو ہی بی تھی ہے لین قبت دونوں پر بوری بوری داجب ہوگی بیانی میں اکھا ہے۔ اكردونساحب احرام حرم ب بابرياحم كا عرد عار فكار كول كري توبرا يك فنس يريدى جزالازم بوك اى طرح الرايك المكاركي كرف يس بيس احرام والفي شريك مول تو برايك ير بورى جزالا زم موكى يشرح طماوى بيس تكعما باورا كرصا حب احرام ك ساتھ آل کرنے میں کوئی لڑکا یا کا فرشر یک تھا تو لڑ کے اور کا فریر بھی واجب شدہ وگا اور صاحب احرام پر بوری جز الازم ہوگی اگر دو بے احرام والفي تخف حرم هم سمى شكار كوا يك ضرب سي قل كرين تو برخف برنصف قيت واجب بوكي اور اكرايك جها عبت ايك ضرب ے کی کرے تو جس قدراً دی ہیں ای قدراس کی قیت کے جھے ہوکر ہر مخض پر ایک ایک حصدوا جنب ہوگا اورا کر ایک مخص نے ایک ضرب لگائی اس کے بعد دوسرے مخص سنے دوسری ضرب لگائی تو برخص پروہ واجب ہوگا جواس کی ضرب کی وجہ سے اس کی قیت میں کی ہوئی پھر ہرایک مخص پر دوضر یوں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی اس کا نصف واجب ہوگا اورا کر بےاحرام مخص کے ساتھ لُل كرنے بي ايك احرام والا شريك تفاتو صاحب احرام بوري قيت اور بے احرام پرنصف قيمت جواس كى دومنر بيں لكنے كى حالت بي تھی واجب ہوگی اگر ہے احرام تھیں نے حرم میں ایک شکار پکڑ ااور دوسرے ہے احرام نے اس کے ہاتھ میں اس کولل کردیا تو ہر محض پر بوری جز الازم ہوگی اور شکار کے پکڑنے والے کو جودینا پڑا ہو ہ قائل ہے پھیر لے کا بیڈناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اس سے کھوفاص عدد مرادیس بے بلکے مرادیہ کے اگرا کیلیا یک محرم نے آل کیا تواس پر پوری برالازم ہوگی اور اگر چند محرموں نے ل کرایک شكار كول كياتو برايك برايك ايك جرايورى لما زم آئے كى فوادو منتق بى فض كون ندول-

اورا کرایک باترام مخص اورایک قارن دولول کی شکارکورم می آل کری تو باحرام مخص پرنصف قیت اور قارن کردو چند قیمت واجب ہو کی اور اگرانیک بے احرام محص اور ایک مغروع کرنے والا اور ایک قارن تیوں محضوں نے شریک ہو کرحرم کے شکار کوئل کیا تو ہے احرام مخص پرتیائی قیت واجب ہوگی اور فقاع کے کرنے والے پر بوری قیت اور قارن پر دو چند قیمت واجب ہوگی اور کی تیاس ان مسائل میں جاری ہوتا ہے بیشرح طحاوی ش لکھا ہے اور اگر اول بے اجرام نے اس کے مارنے میں ابتدا کی پھر مفرد یچ کرنے والے نے اور اس کے بعد قارن نے اس کو ماراوروہ جانورمر کیا تو ہے احرام تخص برو و نقصان واجب ہوگا جوتندرست شکار کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیت شی کی ہوگئی اور اس کے علاوہ تین زخول کی حالت شی جواس کی قیت ہوگی اس کی تہائی اس برواجب ہوگی اور فقط عج کرنے والے برجو پہلے زخم کی حالت میں اس کے دوسرے زخم لگانے سے تیت شرکی ہوگئی وہ واجب ہو گی اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ واجب ہو گی ادر قارن پر وہ تنصان واجب ہو گا جو دو زخموں کی حالت میں اس کے تیسرے زخم لگائے ہے اس کی قیت میں کی ہوئی اور اس کے علاوہ جو تینوں زخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی وہ دو چندواجب ہو کی اور اگر پہلے محص نے شکار کا ہاتھ بایا کاس کا تایا باز داتو زاادر دوسرے محص نے دونوں استحص نے تو اول مخص یرتندرست شکاری قیت واجب ہوگی اور دوسر کے تفص پر پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیت تھی واجب ہوگی اور قارن پر دوزخموں کی حالت میں جواس کی تیمت تھی وو چندوا جب ہوگی ہے تاہیۃ السرا بی شرح ہدا یہ ش اکھیا ہے آگر عمر و کے احرام میں کسی اٹکارکوایسا زخمی کیا جس سے وہ بلاک شہو گا چراس عمرہ کے احرام کے ساتھ تج کا احرام بھی طالبا اور ددیارہ اس کوزھی کیا اور آن سب زخمول کی وجہ ے وہ مر کمیا تو عمر و کی وجہ سے اس تندرست جانور کی قیت اس پر واجب ہوگی اور عج کی وجہ سے وہ قیت واجب ہوگی جو پہنے رقم کی حالت بیں تھی اور اگر وہ عمرہ کے احرام سے باہر ہو کیا اور چرج کا احرام باعمرها اور پھر دویا رواس شکار کوزشی کیا تو عمرہ کی دجہ سے وہ تمت لازم ہوگی جودوسرے زخم کی حالت میں اور ج کی وجہ ہے وہ تیت لازم ہوگی جو پہلے زخم کی حالت میں تھی اور اگر عمرہ کے احرام ے باہر بوکر ج اور عمرہ کے قران کا احرام با ندهااور کار شار کوز تی کیااوروہ مرکیاتو عمرہ کی وجہ سے اس قیمت کا ضامن ہوگا جودوسرے زخم کی حالت میں اس کی تیت می اور قران کی وجہ سے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اوراگر پہلازخم ہلاک کرنے والا تھا مثلا اس كا باتحدكات والا اور باقى سب صورتى اى طرح ين تو عره كى وجد سے تدرست جانوركى قيست لازم موكى اور قران کی وجہ سے پہلے زقم کی حالت میں جواس کی قیت می وہ دو چھواجب ہوگی اور اگر دوبارہ بھی اس کا باتھ کا ناتما تو پہلے زقم ک حالت میں جروا جب ہوا تھا وہی اس مرتبہ واجب ہوگا نہ محیط مزحسی میں لکھا ہے آگر فتلا ممر و کرنے والے نے کسی شکار کوزشی کیا اور پھر سكى بداحرام محص في اس شكاركوزهي كيا يكرفتا عمره كرف والفيف اسية عمره كراحرام عي في كالحرام بعي مااليا اور يحراس كو زمی کا اور ان سب زخموں سے وہ شکاو مرکمیا تو عمرہ کی دجہ سے اس قیمت کا ضائن ہوگا جو بدا حرام محص کے زخمی کرنے کی حالت میں اس کی تیت تھی اور مج کی وجہ سے اس قیمت کا ضامن ہوگا جوسب زخوں کی حالت عمد اس کی قیمت تھی اور دے احرام مخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جو مبلے زخم کی حالت میں دویارہ زخمی کرنے ہے اس کی قیمت کم ہوگئی اور اس کے علاوہ تینوں زخموں کی حالت میں جو تیت ہے دونصف اس بر داجب ہوگی اور اگر اس کے زخمی کرنے کے بعد عمرہ کے اترام سے یا ہر بوکیا بھر بے احرام مخفس نے اس کو زخی کیا پھر میلے مخص نے قران کیا اوراس حالت میں اس کودو بار وزخی کیا اوروہ جانو رمر گیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو

كيوكد قارن في دواح امول كي حالت عن بيديايت كي توجوش براح ام كي جناعت كايك ايك ي انم موكى حاصل بيكدا كم مورت عن المباداح ام كاكيا جانات منعروميدكا

ا خیرے دوزخول کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور قران کی دیدہ پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چند واجب ہوگ اورای طرح ہے افرام خفس کا بھی تھم بدل جائے گا اور آگر ہیں۔ زخم ہلاک کرنے والے تھے جیسے ہاتھ یاؤں کا ثنا اور آئسیں پھوڑ ناتو عمرہ کی دجہ سے تندرست جانور کی قیمت لازم ہوگی اور قران کی دجہ ہے پہلے دوز خموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چند واجب ہوگی اور ہے افرام مخفس پر پہلے ذکی ہوئے کی حالت میں جواس کے دوبارہ زخمی کرنے سے اس کی قیمت میں کی ہوئی وہ نقصان واجب ہوگی اور اس کے علاوہ جو تینوں زخموں کی حالت میں قیمت ہے وہ نصف واجب ہوگی ریکا تی میں کھوا ہے۔

اگر کوئی جانوروں کو مارے تو ای طرح کی جزا اس واجب ہوں کی لیکن اگراس جانور کے مارنے میں احرام ہے باہر ہونے ی احرام تو زینے کا ادادہ کیا ہے تو ریحم تبیں ہے جیسا کہ اصل علی فدکور ہے صاحب احرام اگر بہت سے شکار احرام سے باہر ہوئے یا احرام توزنے کے ارادہ پر کرے تو ان سب کی وجہ سے ایک ایک قربانی واجب ہوگی اس کے کدوہ احرام سے باہر ہونے کا ارادہ کرتا ے احرام کی حالت میں مناه کا اراد ونیس کرتا اور جلد احرام ہے ہا ہر ہوجائے میں ایک قربانی واجب ہوتی ہے یہ محرالرائق میں لکھا ہے . اگر کوئی سب پیدا کرنے سے شکار کافٹل کرنے والا قرار پایا لیس آگرسیب پیدا کرنے میں تھم شرع سے تجاوز کرنے والا ہوتو تیمت کا ضامن ہوگا ورندندہوگا پس اگر کس نے کوئی جال لگایا اور اس میں کوئی جاتور پیش کرمر کمیایا یائی کے واسطے کر حا کھودا اور اس میں کوئی شکارگر کرمر میاتو چھاس پرواجب نہ ہوگا اگر کسی صاحب احرام نے دوسرے فض کی خواہدہ احرام والا ہویا ہے احرام فض ہوکسی شکار کے مارتے میں مدد کی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے بدائع میں لکھا ہے جس طرح صاحب احرام پر شکار کا تل کرنا حرام ہے ای طرح شکارکو بنانا مجی حرام ہے اور شکار کے بنانے سے بھی ای قدر جز الازم مولی جو آل کرنے سے لازم موتی ہے بیرمحیط ش لکھا ہے اور جس دلالت الى وجد سے جزالا زم ہوتی ہے دور ہے كرجس مخف كو بتاياد وسيلے سے اس شكار سے واقف شرمواور اس كے بتائے كو ي جان کے اور اگراس کے بتائے کوجموٹ جانا اور پھروہی شکار دوسرے مخص نے بتایا اور اس کو بچ جانا تو جس مخص کے قول کوجموٹ جانا ہے اس پر بچھوا جب نہ ہوگا اور بہ بھی شرط ہے کہ جس مخص کوشکار بتایا ہے جب وہ شکار کوٹل کرے تو بتائے والا اس وقت تک احرام میں ہو کین اگر بنانے والا احرام سے پاہر ہو گیا بھراس مخص نے جس کو بنایا تفاقل کیا تو بنانے والے پر یکھرواجب شہو کا تحر کنہ کار ہوگا اور بید مجی شرط ہے کہ جس مخص کو شکار بتایا ہے وہ اس شکار کود بیں بکڑے جہاں اس نے بتایا تھا اور اگر وہ شکار اس مبکہ ہے جا اس با مجر دوسری جكداس في بكوكول كياتو بنافي والي يريحه واجب شهوكا بيراج الوبائ عن لكما بداكركي مساحب احرام في مما حب احرام كو ه کار بتایاتو دونوں مخصوں بر بوری جز الازم موگی اگر احرام والے نے کسی بداحرام مخص کوشکار بتایا اوراس نے شکار کوتل کیاتو بتائے والے براس کی قیمت لازم ہوگی اور باحرام تعمل پر چھلا زم شہوگا پر محیط میں ہے۔

کی ہے احرام من نے احرام والے یا ہے احرام مخص کورم کا شکار بٹایا تو بتائے والے پر پھیووا جب نہ ہوگا اور قائل پر جزا الازم ہوگی ہے جا مرضی میں لکھا ہے اگر کسی شکار کی طرف کو اشارہ کیا تو جس منتھ کو اس نے اشارہ ہے اشارہ ہے اشارہ کرنے والے پر پھیوا ہرت ہوگا کر کروہ ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کوئی احرام کرنے ہے ہوا کہ کر کروہ ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کوئی احرام والد منتم والد منتم والد منتم کر سے احرام والے کوکوئی شکار بناد ہے اور اس کے آل کا تھم کر سے اور دومر النسی تیسر کے تھم کر سے اور تیسر افتحی تی کر سے تو الد منتم کر کے اور تیسر افتحی تی کر کے تو الد منتم کر کے اور تیسر افتحی تی کر کے تو الد کر کے تو الد کر کے تو الد کر کے تاریخ کی لیکن اس کو وہ دکار نظر نہ آیا بھر وہ مرسے احرام والے نے اس شکار کی خبر دی اس موثل کیا تو ہم محض و دوسر سے احرام والے نے اس شکار کی خبر دی اس موثل کیا تو ہم محض

احرام والا قيت كاضامن موكا بيميد مرتسى يس لكعاب

کی احرام وائے مکہ ش کسی محرض از ہے اور اس محرض چڑیاں اور کیوز مضاور ان میں سے تین مخصوں نے جانے مخص کودرداز ہیند کرنے کا تھم کیا اور اس نے درواز ہیند کرویا اوروہ سب مٹی کو چلے سے اور جب و اوٹ کرائے تو انہوں نے دیکھا کہ چھ جانور بیاس کی وجہ سے سر محطق بر جزالازم ہوگی بیفایة السروتی شرح بداریش لکھا ہے اگر کمبی صاحب احرام نے کوئی شکار مکڑا تو اس پر دا جب ہے کہ اس کوچھوڑ دے خواہ اس کے ہاتھ بیس ہویا پنجرہ ش اس کے سماتھ ہویا اس کے تعریف ہوا دراگر کسی دوسرے احرام والے نے اس کے باتھ سے چھوڑ و باتو جھوڑ نے والے پر چھوواجب شاہوگا اس لئے کر شکار کرنے والا شکار کا ما لک تیس مواقعا اور اگر دوسرے منص نے اس کے ہاتھ میں تل کردیا تو ان دونوں میں سے برخض پرجز الازم ہوگی اور ہمارے میوں اصحاب کے نزدیک پکڑنے والے کوا عتبیار ہے کہ قائل ہے وہ پھیر نے جواس کو کفارہ میں دینا پڑا ہے اگر ہے احرام مخص نے کوئی شکار پکڑا پھراس عکارکو ہاتھ میں بکڑے ہوئے تھا اورای حالت میں اس نے احرام یا تدھا تو اس شکارکوچھوڑ دینا اس پر واجب ہے اور اگر اس نے نہ مجوز ااوروہ اس کے ہاتھ شرمر کیا تو اس کی قیت کا ضامن ہوگا ہے بدائع ش کھا ہے اوراس جموز دینے کی وجہ ہے وہ شکاراس کی ملک ے با برنیں ہوتا یہاں تک کدا گراس کوچھوڑنے کے بعد دوسر سے تف نے اس کو پکڑ لیا تو بیا ترام سے با ہر ہونے کے بعد اس کو پھیر سكتاب بيشرح مجمع من لكعاب جوابن ملك كي تعنيف باوراكركسي دومر يحض في اس ك باتحد من جهور وياتوامام ايومنيغة ك نزد بك جهوز في والاما لك كو قيمت و سكة اورامام الويوسف كرز ديك قيمت كاضائن ند بوگا اورا كرشكار پنجر وش اس كم ماتعد ش اس کے گھر ش ہے تو ہار ہے فزد یک اس کا چھوڑ ناوا جب بیں ہے رید بدائع میں تکھا ہے جو مخص شکار نے کرحرم میں داخل ہوتو وہ اگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں ہے تو حرم میں اس کو چھوڑ وینا اس پرواجب ہے اگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں نیس مثلاً سامان میں ہے یا ینجروش ہے تو اس پر چھوڑ ناواجب نیس بیکفاریش لکھا ہے اور اگر احرام باعد حااور اس کے باتھ میں پنجرو کے اعدر شکار ہے یا احرام با ندها اور پنجرہ میں شکار ہے اور حرم میں اس کو داخل نہیں کیا تو ہمارے مزد کیک اس کوچھوڑ ٹا واجب نہیں ہے بیشرح طحاوی میں لکھا

ا کرکوئی مخض حرم میں باز لے کرواغل ہوااوراس کوچھوڑ دیااوراس نے حرم کے کسی کوئر کوئی کیا تو اس پر پچھووا جب نہ ہوگا ہے محط سرحی کے باب تل العبد میں کھا ہے اگر کسی ہے احرام جھی نے کی ہے احرام بھی کا شکار خصب کرایا پھر عاصب نے احرام باندھا اور شکاراس کے ہاتھ میں تھا تو اس کوچھوڑ ویتااس کولازم ہے اور اس کی قیمت مالک کووے گا اور اگر مالک کے حوالہ کر دیا تو اس کے ومدے بری ہوگیا مربراکیا اوراس پر جزاواجب ہوگی بیجیا مرحسی بن ازالة الاس عن الصيد ش فعل بن لكما ہے اكر حرم بن داخل مونے کے بعد شکار بی تو اگروہ شکار ابھی مشتری کے پاس باتی ہے تو اس کا کارد کرنا واجب ہوگا اور اگر مر کیا تو اس کی تیت واجب مولی ای طرح صاحب احرام شکار یجی تو میسی می تھم ہاوراس می قرق میں ہے کہ حرم کے اعدر سے یاو بان سے تکلانے کے بعد حرم کے باہر بیجے اور اگر دو مخص جو بے احرام مول حرم کے اندر شکار کی خربید وفروشت کریں اور وہ شکار حرم سے باہر ہوتو امام ابو صیفہ کے نزد کی جائزے امام محد کے نزد کی جائز نبیں اگر ہے احرام محص حرم کے شکار کوذیج کرے تو اس کی تیمت کا صدقہ کرے روز ور کھنا كافى كيس باوراس كى جزايس قريانى كرف عن اختلاف ب بعضول في كهاب كدجا تزخيس اور ظاجرروايت كي بموجب جائز ب يينين ش لكما بب احرام مخص أكرحرم كاشكار ذرع رب واس كا كمانا جائز تن صاحب احرام أكرحرم سے باہر ياحرم كا عمد ذرخ کر یے تو و و مردار ہوگا اور صاحب احرام پرجز اواجب ہوگی برسراجے بیل لکھا ہے اگر صاحب احرام نے تیرے کی شکار کول کیا یا کتے یا بازتعلیم یا فت کوچھوڑ ااوراس نے تل کیا تو اس کا کھانا حلال نیس ہاوراس پرجز اواجب ہوگی اور اگر صاحب احرام نے ایسے شکار عن ے کھایا جس کوخود و و کے کیا ہے تو اگر اس کی جزا کے اواکر نے سے پہلے کھایا ہے تو جو پکو کھایا ہے اس کا کفار و بھی اس میں داخل ہو جائے گااوراس پرایک بی جزالازم موگ اور اگر جزائے اواکرنے کے بعد کھایا ہے تو امام ابومٹیفٹر کے فرد بیک جو کھایا ہے اس کی تمت واجب ہوگی اورا مام ایو بوسٹ اورا مام محر کے زور یک تو باورا ستغفار کے سوا اور پھیوا جب کی سے اور اگراس کوشت میں سے کی ب احرام من ياس اورصاحب احرام نے محد کھایاتو تو باوراستغفار سے سوایال جیاع اس پراور محدوا جب بیس ب بیشرح طواوی میں لکھا ہاں میں مضا تقدیس ہے کہ صاحب احرام اس شکار کا موشت کھائے جس کوئی ہے احرام مخص نے شکار کر کے ذرع کیا ہو بیکم اس وقت ہے کرما حب احرام نے وہ دیا راس کونہ تایا ہواوراس کے ذراع کرنے یا دیکارکرنے کا عکم نددیا یہ براید میں اکھا ہے۔

 حرم ہے باہر تھا اور وہ شکارز کی ہونے کے بعد حرم علی داخل ہوا اور وہاں مرکیا تو اس پر بڑا واجب نہ ہوگی اور اس کا کھا تا کروہ ہے یہ تا تار خانیہ علی نکھا ہے اگر ہے اور کہا ہے ہوڑا چرم سے باہر ہے اور کہا اس کے بیچھے گیا اور حرم کے اعداس کو پکڑا تو چھوڑ نے والے ہے اور اگر ہے احرام شخص نے ایسے شکار پر تیم مارا جو حرم ہے باہر تھا تو چھوڑ نے والے پر بیکھو اجب نہ ہوگا ہو کہا اور تیم اس اجو حرم میں لگا تو اس پر بڑا واجب نہ ہوگی ہے جو ٹا اور تیم اس کے حرم میں لگا تو اس پر بڑا واجب نہ ہوگی ہے یو میں داخل ہوگیا اور تیم اس کے حرم میں لگا تو اس پر بڑا واجب نہ ہوگی ہے یو تی تھوڈ ااور اس نے کوئی شکار مارلیا ہا جمیز ہے تو ل کے بموجب بڑالازم ہوگی ہیا تار خانیہ میں کھا ہے اگر حرم کے اندر بھیڑ ہے پر کہا تھوڈ ااور اس نے کوئی شکار مارلیا ہا جمیز ہے کے واسطے جال لگا یا ور اس میں کوئی شکار میں گیا تو اس پر بچھوا جب نہ ہوگا ہوگا وی تا تار خانیہ میں گیا تو اس پر بچھوا دیا تاری کی جو اس کے جو شال لگا یا ور اس میں کوئی شکار میں گیا تو اس پر بچھوا دیا تھوڈ ان کی کھوا ہے۔

بھگانے ویکانے یا دھمکانے (وغیرہ) سے جانور کا ہلاک ہونا:

ا كركى كے بمكانے سے كوئى جانور بھاك كركنويں يس كركياياكى اور يزكى كركى قواس برجز اوا جب موكى اكركوئى ضعى موار تعایا جانورکو ہا تک کر اے سے سی تھی کر الے جاتا تعااوراس جانور نے اپنے باتھ یا پاؤس یا مندے سی شکارکو مارا تواس پرجزاواجب مو كى يدمعراج الدراية عى تكعاب اكركى فنص ترم كى برنى كوحم سى باجرنكالا اوراس ك يج بيدا بوس كاروه برنى اور يجمر مے تواس پران سب کی جزاواجب موگی اگر کوئی باحرام عض برنی کوحرم سے باہر نکال اے کیا تواس پراس کا محاوز دیناواجب ہے اور جب تک و وحرم ش در بی جائے و واس کا ضامن ہاور اگرحم ش کنے سے پہلے اس کے بچہ بیدا موایا اس کے بدن بابالوں بس زیادتی بولی ادراس کے کفارہ دیے سے پہلے وہ مرکنی تو کل کا ضامن بوگا اور اگر کفاہ دیے کے بعد مری تو اصل کا ضامن بوگا زیادتی کا ضائن شہوگا اور اگراس کو ؟ ڈالا اور مشتری کے پاس اس کے بیدا ہوئے باس کے بدن بایا لوس میں زیادتی ہوئی مجروہ برنی اور اس کے بیچے سب مر محصے تو اگر یا تع نے اس کی جزااہمی ادائیس کی ہے تو کل کا ضائن ہوگا اور اگر جزا اوا کرنے سے بعد بیجے پیدا موے یازیادتی مولی تواصل کا ضامن موگا بچاورزیادتی کا ضامن ندموگا بیقایة السروتی من العاب اگر کسى جول كوماراتو ما ب مُدلد كرد مثلًا ايك چنگل بحرانات و مد سيد محم ال وقت ب كرجون كوائية بدن ياسريا كيز مد سي بكر ا بوادرا كرزين سي بكركر مارا تو محمد داجب نیش اور جون کا مارنا اور زیمن بر ڈال دینا برابرائے ہاورا کردویا تین جویں مارین تو ایک چنگل مجرانا ج و مے دسماور اكراس سے زيادتى كى تو نصف صاح كيبوں دے اور جس طرح جوں كا بارنا جائز تيس اى طرح مارنے كے واسطے فيركووينا بهي جائز نہیں اور اگر ایبا کرے گا تو ضامن ہوگا اور ای طرح بیا بازنیل ہے کہ جوں کو اشارہ سے بتا دے اور بیعی جائزنیل ہے کداسے كير عدوب ين ال فرض سنة المل كرجوي مرجاكي اورجومرجاكي اورجواك كادية كارية كانيت سن كير ول كودهوا يمي جائز نہیں ہے اگر کیڑے دھوپ میں ڈالے اور اس ہے جو کیل مرین آق اگر بہت تھی آق نصف صاع کیبوں واجب ہوں مے اور اگر کیڑے خنگ کرنے کے داسطے دحوب میں ڈالے اور اس ہے بچے جوئیں وغیرہ مرحمئیں لیکن بیاس کی نبیت نہتی تو پچھے واجب نہ ہوگا اور اگر صاحب احرام نے انبیع کیڑے کی بے احرام فض کوجو کیں مارئے کودیے اور اس نے جو کیں ماری تو تھم کرنے والے پرجز اواجب ہوگی اور اگر اشارہ سے کی کوجوں بتلائی اور اس نے اس کو مار اتو بڑا واجب ہوئی کہتے کتے اور بیڑ بے اور چیل اور کوے اور نجاست کھانے والے جانوروں کے مارنے میں کچھوا جب نہیں ہوتا اور جو کوے غراب الزرع کہلاتے میں لیتن کھیتی کھاتے میں وہ شکار میں واخل ہیں اور سانے انجھو جو ہے بھڑ چوٹی مجھے اسمی بیٹ چھر پر واجیزی کی مجھوے کے مارنے میں مجمود جب نہ ہوگا اور زمین کے كيرول ك مار في من بحى وجود جب مهوا يسك كيسى اورحفسا ليقاوي قاضى فان ش اكعاب-

مکوه اور گرکت اورجمینظر کا بھی میں تھم ہے ی سراج الوہاج میں لکھاہا اور کفتار تھورلومزی جواکثر ایذ ادسینے میں ابتدائیس كرتى بصاحب احرام كواس كاقتل جائز باس بي كهواجب بيس موتاب غلية السروى بن تكما ب فظى عرقام شكاركو ،رنا صاحب احرام کومنع ہے لیکن جو جانور ایڈ اویے میں ابتدا کرتے ہوں ان کا مارنا جائزے یہ جامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تعنیف ہے ما حب احرام کو بکری اور گائے اور اونٹ اور مرغی اور بلی ہوئی باکا ذیج کرنا جائز ہے بیکٹر میں لکھا ہے حرم کے درخت جارمتم کے ہوئے ہیں تمن تشمیس الی ہیں کدان کو کا شااور ان سے تفع لینا جائز ہے اور ان سے جز الا زم نبیس آتی اول در خت وہ ہیں جن كوآ دميول في بويا بواورو واس متم سے بول جن كور دى بويا كرتے بول دوسرے برده درشت كدجس كوآ دى في بويا بواورو واس جنس سے شہوں جس کوآ دی ہویا کرتے ہیں تیسرے و ورخت خودا کے ہوں اورد واس سے موں جن کوآ دی ہویا کرتے ہوں اور چھی متم ایسی ہے جس کا کا نئااوراس ہے تنتے لینا حلال نیس اگراس کوکوئی محض کا نے گا تو اس پرجز الا زم ہوگی و وسب ایسے در خت ہیں جوخود ہے ہوں اور اس جنس سے ندہوں جن کو آ وی ہویا کرتے ہیں اور اس حتم کے درخت خواد کسی کے عملوک ہوں یا ندہوں سب کا تھم برابرے بہاں تک کہ فقہائے کہاہے کہ اگر کمی مخص کی ملکیت زمین میں ام قبلان مجھی اوراس کوکوئی مخص کائے تو وہ مالک کو قیمت دے گا اور حق اور حق اللہ بھی بفقرر قیمت اس کو بنا واجب ہے بدمجیا میں لکھاہے اگر کوئی مخص حرم کا ایسا در خت کا نے جو مز ہواور نشوونما کی حالت میں جو پس آگرو و کاشنے والاشر بعت کے خطاب کے لائق ہوتو اس درخت کی قیمت سے کھا تا خرید کرفقیروں پرصدقہ كرد اور برسكين كوجهال جاب تصف صاع كيهول واعدوراكر جاب استقرباني خريدكر حرم بن ذرع كراء روز عدال مي ِ جِائزنین میں کانے والا خواہ صاحب احرام ہویا ہے احرام یا قارن سب کا تھم برابر ہے لیس جب اس کی قیمت اوا کردے تو اس کے ہوئے در خت سے تغیر لینا کمروہ ہے اور اگر اس کو بچاتو ہے جائز ہے اور اس کی قیت تقیدتی کرے اور حرم کے جودر خت ختک ہو گئے موں اورنشوونما کی مدے لک محے موں ان کے اکماڑنے میں اور ان سے تقع حاصل کرنے میں مضا نقذ بیس بیشرح طحاوی میں اکس ے اگر در خت کا فے تو ان کی جڑ کا اختبار ہے شاخوں کا اختبار تیں ایس اگر در شت کی جڑ حرم میں جواور شاخیں حرم سے باہر جول تو وہ حرم کا در شت ہے اور اگر بھے جزحرم میں اور بچے جرم سے باہر موتو احتیاطاً حرم کا در شت ہوگا حرم کے در شت کے بیتے لینے اس وقت جائز ہوں سے کداس سے درشت کا تنصان نہ موادراس میں کھا تا الازم تنس ہے۔ بیمراج الوہاج میں تکھا ہے۔ اگر حرم کا کوئی درخت ا کماڑاا دراس کی قیمت دے دی چراس کوو جی بودیا اوروہ جم کیا چرودیارہ ا کماڑاتواس پر پچھواجب ندہوگا اس کے کہ وہ جزاد سینے ے اس کا ما لک ہوگیا یہ کر الرائق بی لکھا ہے اگر حرم کا ور خت کا نے بی دواحرام والے یادو ہے احرام مختص یا ایک احرام والا اورایک باحرام خفس شریک بور تو ان دونوں پر قیمت واجب ہوگی بیغلیۃ السرو تی شرح ہدایہ ش نکھا ہے اگر حرم کی ہری کھانس لی تو اس پر قیمت وا جنب ہو کی سومی گھانس لینے بیں مجمد مضا اُقتربیں بیشرح طحاوی میں لکھاہے جوم کی گھانس نہ جراویں نہ کا ٹی جائزے جرم کے اندر کمات سے توڑ لینے میں پھیمنا کھٹیس بیکافی میں اکھا ہے۔

ا صراح بی ہے کہ دنساء ایک جانورگندہ ہوتا ہے۔ ع کفتار جس کو ہندی ش ہنداڈ کہتے ہیں۔ سے ایک جنگی دوخت ہوتا ہے جس می کانے ہوتے ہیں اور بعض کے زوایک درخت ہول ہے جس کے کوئد کو سطح عملی کہتے ہیں واللہ اللم سے کانت باللے اس فید چیز کو کہتے ہیں جو برسات کے موسم میں جھتری کی صورت میں اگتی ہے جوام الناس ای مناسبت سے چھتری کہتے ہیں ای کود حرتی کا چھول کی کا بھے تیں۔

میقات سے بغیرا حرام کے گزرجانے کے بیان میں

جب میقات سے باہرر بنے والا مخص بغیر احرام کے مکہ می داخل ہوجائے اور اس کا ادادہ جج اور محرہ کا نہیں ہے تو مکہ میں واعل موسنے کی وجہ سے اس پر جج اور همره واجب ہے اس اگر جج یا عمره کا احرام با عد ہے کے واسطے میقات کونہ او کے توحق میقات ترك ہونے كى وجہ سے اس يرقر باتى واجب ہے اور اگر ميغات كولوئے اور و بال سے احرام بائد معلقواس كى دومور تيس بيل كماكر اس تج ياعمره كااحرام باندها جواس يراة زم بهوا بينويرى الذمه بوكيا اوراكر جج فرض يا البيع عمره كااحرام باندها جواس يرواجب تعاتو اكروه اس سال بائد معاتق کدیس بغیر احرام واقل ہونے کی وجہ سے جواس پر داجب ہوا تھا بھکم استحسان دوجمی ادا ہو جائے گا بیجید میں لکھا ے ای طرح اگراس سال میں وہ بچ کیا جس کی نزر کی ہے تو بھی میں تھم ہے بینجابہ میں لکھا ہے اور اگر سال بدل حمیا اور باقی مسئلہ کی وی صورت ہے جوندکور ہو کی تو مک میں بغیر احرام کے واغل ہونے کی وجہ سے جواس پر ہوا تھا ادات ہوگا میجید کے باب الميقات ميں ہے اگر کوئی مخص عے اور مروسے اواد ور جاتا تھا اور و وستات ہے اغیراحرام کے گزر کیا تو چریا تو اس نے مینات کے اور اندراحرام ہا تد حایا پھرمیقات کولوٹ کرآیا اور وہاں سے احرام یا تد حات اور احرام یا تد حاہد تو اس بات برخور کریں سے کداکر ميلات كآئے يس في سكافوت موسف كاخوف تما توسم يہ كاس كوميقات كوآنان وائ اوراى احرام عصب اركان اوا كر اوراس برقربانى لازم موكى اوراكر ج كفوت مون كاخوف نبيس بينواس كوج بين كدمينات تك آئ اورمينات تك آن ک بھی دوصورتیں ہیں ایک بیک سے کہ باحرام آئے اور ایک بیکدا حرام اندھ کرآئے کی اگر باحرام آیا اور میقات سے احرام باندھا تو قربانی اس سے ساقد موکی اور اکرمینات تک احرام بائد حکراآیا توام الاصنید نے کہا ہے کدا کردہ لیک کد چکا ہے تو قربانی اس سے ساقط ہو گئی اور اگر لبیک نہیں کی ہے تو ساقط شہو کی اور صاحبین کے نزد کیک دوٹوں صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے اور جو مخص اپنے میقات سے بغیراترام کے گزرجائے چرایک دوسرے میقات علی جود بال سے زیاد وقریب ہے جا کراترام بائد سے و جائز ہاور مجحاس برواجب ندموگا اور اگرکوئی مخص مینات ہے گزرا اورو وبستان بی عامر کوجائے کا اراد و کرتا ہے مکہ کوجائے کا اراد و تیس رکھنا تو اس بر محدواجب شبوگا اگر کوئی محض کوف کا علیات ے بغیراحرام کے گزر کیا اوراس نے مروکا احرام با عرصا بحرج کا احرام با عرصا تو اس كى بهت ى صورتي يى يايدكداول عروكا احرام باعدها يمرقح كا احرام باعدها يدكداول فح كا احرام باعدها يمرعم وكا احرام حرم بإندها يا دونوں كا قران كيا ہيں أكر اول عمره كا احرام باندها بجرنج كا احرام باندها يا دونوں بيں قران كيا تو استسانا اس پر ايك قرباني واجب ہوگی ادر اگراول عج کا احرام باشرھا چرعرہ کا احرام حرم سے باشرھا تو اس پر دوقر باتیاں واجب ہوں گی ایک نج کا احرام ميقات سے چھوڑ دينے كى وجد سے دومرے عرو كا احرام خارئ حرم سے چھوڑ دينے كى وجد سے كوئى آوى ميقات سے كزرااوراس ف جج كااحرام باندها بجراس فج كوفاسد كرديايا فج فوت بوكيا بجراس كوقفنا كياتو جوقر باني ميقات كي وجهت واجب بولي تقي ووس قطابو جائے گی اگر غلام میقات سے بغیراحرام کے گز را چراس کے مالک نے اس کواحرام باعد سے کی اجازت دی اور اس نے احرام باندھا تومیقات ہے بغیراحرام کزرنے کی قربانی اس براس وقت واجب ہوگی جب وہ آزاد ہوگا کا فرکد میں داخل ہوا پھروہ مسلمان ہوا پھر احرام باندهاتواس بر مجمدوا جب بيس باوراى طرح سائبالغ الاكابغيراحرام كيميقات سي كزرا بمراس كواحتلام بوااوراس في احرام باندهاتواس كابعى مى علم بيديد الرحى بين العاب- فعتل : (۱)

ایک احرام سے دوسر ااحرام ملانے کے بیان میں ج یاعمرہ کے دواحراموں کو جمع کرنا ہدعت ہے:

سرمند وانے سے بل بی دوسرے عمر و کا احرام با تدھنا:

جوفض مرو سے فارخ ہوالیکن ایمی تک اس نے ہال نیس کوائے گراس نے دوسرے مروکا احرام ہا تدھایا تو اس پروقت سے پہنے احرام ہا تدھنے کی دید نے دالا اگر دسویں تاریخ ہاا یام سے پہنے احرام ہا تدھنے کی دید نے دالا اگر دسویں تاریخ ہاا یام تخریق کھا ہے تھے احرام ہا تدھنے تو دو اس کے ذمہ لازم ہوگا لکین اس حالت شل اس کا تو زنا واجب ہے پس اگر اس کوتو ژدیا تو تو زنا واجب ہوگی تو ڈریا تو اجب ہوگی تو ڈریا تو اور آگر نے کی دید سے تر ہائی لازم ہوگی اور محروبی لازم ہوگا اور اگر نے والورائی طرح اوا کیا تو جا مزید ہادر کا قرن والیا گھر دوسر احرام ہا تدھا تو اس کو نہ تو ڈریا اس میں بھی ذکور ہا دور ہادر سے مشائ نے نے کہا ہے کہ اس کوتو ڈریا در اگر نے میں سر منڈ والیا گھر دوسر احرام ہا تدھا تو اس کونہ تو ڈریا اس میں بھی ذکور ہا در ماتو اس کو بھی تو ڈریا در اور تو ڈریا کی احرام ہا تدھا تو اس کو بھی تو ڈریا دور تو ڈریا کی در سے اور اگر نے کا احرام ہا تدھا تو اس کو بھی تو ڈریا دور تو ڈریا کی در سے اور اگر کے کا احرام ہا تدھا تو اس کو تھی تو ڈریا در سے در کا در اور کی تھی الل زم ہوگی ہیکا تی میں کھی ہے۔

نړ∕ې :⊕

احصار (جج ہے روکے جانے کا بیان )

یعنی ع برد کے جانے کے بیان میں محصر وہ فض ہے جس نے احرام ہا تدھا پھر جس کا احرام ہا تدھا تھا اس کا واکر نے سے دوکا گیا خواہ وہ رکنا دشمن یا مرض یا قید ہوجائے یا کی عضو کے ٹوٹ جانے یا ذکی ہوجائے کی وجہ سے ہو یا اورکوئی ایسا سب ہوجو اس چیز کے پوراکر نے سے جس کا احرام ہا تدھا ہے ہیں تھا تا تا تھے ہو ہیں تامان ہو ہو ہو ہو اس کے بید ہوائع میں کھا ہے مرض کی صد جس سے کہ احسار ہا بت ہوتا ہے ہیں ہے کہ اس کو چلنے اور سوار ہونے کی طاقت شد ہے کہاں گرئی الحال قد رہ ہواور بیادہ چلنے یا سواری پر چلنے سے مرض کی زیادتی کا خوف ہوتو بھی میں تھی ہم ہواور دشمن میں مسلمان اور کا فراور ور تدوس شامل میں بدیرائے الوہان میں کھا ہے اگر کس کے فراد ور تدوس شامل میں بدیرائے الوہان میں کھا ہے اگر کس کے فراد ور تدوس ہوتو وہ تھی گئی یا سواری کا جا ٹور ہلاک ہوگیا اور وہ بیادہ چلنے پر قادر ٹیس ہے تو وہ تحصر کے یا سواری کا جا ٹور ہلاک ہوگیا اور وہ بیادہ چلنے پر قادر ٹیس ہے تو وہ تحصر کے ہوگیا ہور وہ بیادہ چلنے پر قادر ٹیس ہے تو وہ تحصر کے ہوگیا ہور وہ بیادہ چلنے پر قادر ٹیس ہے تو وہ تحصر کے باوراگر بیادہ

صلے پر قادر ہوتو تحصر نہیں اگر کسی مورت نے تی کا احرام یا عد طانوراس کا شوہر نہیں ہے اور کوئی محرم اس کے ساتھ ہے پھر اس کا محرم مرگیا تو وہ ہورت یا گئی مورت نے بچر کا احرام پاند معااور اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے پھر اس کا شوہر مرگیا تو وہ ہورت محمر ہ ہے یہ ان کا شوہر مرگیا تو وہ ہورت ہے تھر ہورت ہے تھر ہورت ہے اور استہ میں مرجات اور وہاں سے مکہ تک تین دن یا اس سے ذیادہ کا راستہ ہو وہ بمنزلہ محمر کے ہورت کے بغیر اجازت شوہر کے تشکی تھی کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا جمام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو دن کے مالکوں کو جائز ہوں گھر ہوں گے بیسرات الوبائ بی کھوں ہے۔

عورت كن صورتول مين محصر وتصور يوگى؟

اگر قارن فج کے احرام سے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی جیسے اور عمرہ کا احرام اس طرح باتی رکھے تو ان دونوں احراموں میں ہے ایک احرام سے بھی باہر نہ ہوگا:

محصر کواگر تربی میسر شہواور شاکی قیمت میسر ہوتو ہمار سے زو کی دورون سے رکھ کرا ترام سے باہر ٹیس ہوسکتا ہے ہوائ الوہائی میں نکھا ہے اگر تربانی ذرخ کرنے کے دعدہ کے دونراس گمان پراجرام سے باہر ہوگیا کہ قربانی ذرخ ہو بھی ہوگی پر معلوم ہوا کہ قربانی اس روز ذرخ ٹیس ہوئی تو دہ ای طرح ساحب احرام رہے گا اور قبل دفت احرام سے باہر ہوئے کی دجہ سے اس پر تربانی داجب ہوگی اوراگر اس دعدہ کے روز تربانی ذرخ ہوگئی تو بطور استحسان کے جائز ہے بید علیۃ السروی تر ترب ہوئی اور اگر فقط تحر قربانی دے کر احرام سے باہر ہوگیا تو اگر فقط تے کا اس نے احرام بائد ها تھا تو سال آئندہ شراس پر تے اور بحر والمازم ہوگا اور اگر فقط بحرام ہوگا اور اگر قادن تھا تو وہ دو قربائندل کے ذرئے ہوئے کے بعد احرام ہے بہ ہوگا اور س احرام بائد ها تو اس کے بوش میں بحر والمازم ہوگا اور اگر قادن تھا تو وہ دو قربائندل کے ذرئے ہوئے کے بعد احرام سے بہ ہر ہوگا اور اس بھیجیں تو اس کدہ میں اس پر دو بحر سے اور ایک تج واجب ہوگا میر بچیا میں لکھا ہا وراگر فقط تے کا احرام بائد ھا تھا اور اس نے دو قربائیاں جبیس تو وہ بہلی تربانی ذرئے ہوئے کے وقت احرام سے باہر ہوجائے گا اور دومری قربانی تقل ہوگی اور قارین دو قربائیوں کے ذرئے ہوئے کہ بعد احرام ہے باہر ہوگا یہ بدائع عمل لکھا ہے اور اگر قارن کے کے احرام ہے باہر ہوئے کے داسطے ایک قربانی بیسجے اور عمر و کا احرام ای طرح باقی رکھے قوان دونوں احراموں میں ہے ایک احرام ہے بھی باہر نہ ہوگا یہ بیس تکھا ہے اگر قارن نے دوقر بانیاں بیسجیں اور مج اور

عمرہ کے واسلے جدا جدا قربانی معین نہ کی تو اس میں پچھتر ہے تیں بیچیا سرحتی ش لکھا ہے۔

اکر قادن کہ بھی واقع ہوااوراس نے عرواورج کا طواف پورا کیا بھروہاں سے نکل کراور عرف کے وقوف سے پہلے معرانہو

علی تو وہ ایک قربانی بھی کراجرام سے باہر ہوجائے اور تی کے حوش سال آئے وہ بھی اس پر قربانی واجب ہے اورا کر مصر ای سال

لازم نہ ہوگا اور جرم سے باہر بال کتر واٹے کے حوش ایام ایوضیفہ آورا ہام بھی کے فرد کی اس پر قربانی واجب ہے اورا کر مصر ای سال

میں اپنا تی اور کر لے تو اس پر بھر وہ اجب بھی سیفایہ السرو ہی شرح بدایہ بھی کھا ہے اورا کر کی نے احرام با ندھا اور دی گئی ہے کہ وہ مصر ہوگیا تو ایک قربانی بھی کراجرام سے باہر ہوجائے اور سال آئندہ میں استحداثا عمرون ازم ہوگا اورا کر کی چزکا احرام

عروی کی بھر وہ محسر ہوگیا تو ایک قربانی بھی کراجرام سے باہر ہوجائے اور سال آئندہ میں استحداثا عمرون ان موگا اورا کر کی چزکا احرام

اور عمرون کا حرام با ندھا اور اس کو بھول کی بادہ کی خروں کا حرام با ندھا بھر مصر ہوگیا تو ایام ایوضیفہ کے فرد کے دو قربانیوں واجب ہوگیا تو ایک تربانی بھی کہ اس پر دیا ہوگا ہو آگر کی ہو اید میں لکھا ہے اگر کی تحقیل اورائی بھی کہ اس پر ایک تربانی تو ایک تو ایک تربانی تھی تھوں اس پر ایک تو ہوگیا تو ایام ابوضیفہ اورائی بھی کہ اورائی ایک تربانی تعمرون کا حرام ابوضیفہ اورائی باندہ بھی تھوں اورائی بھی کہ اورائی بھی تو بازی تو ایک بھر احساراس سے دو ہوگیا تو اسٹا کہ کی طرف چا بھر اگر می موسی تو آبیا تو ایک بھی جو سے اس کی اورائی میا وہ بھی تو بان ہے کہ قربانی اورائی میں جو بات ہے کہ دولوں بھی گے تو جائی ہو بات کے کہ قربانی اور جس ہوگیا تو بھی چانا واجب بھی اورائی دیا ہا ہے کہ دولوں بھی گے تو جائی ہو بھی تو تو بات ہے کہ دولوں بھی گے تو جائی ہو بھی تو تو بات ہو بھی اورائی ہو بات ہوگی تو تو بات اورائی ہو بات ہو کہ تو باتی ہو بھی تو تو بات ہوگی تو تو بات ہوگی تو تو بات کی تو تو بات ہوگی تو تو بات کو تو بات کو بات کو بات کو بات کو تو بات ہوگی تو تو بات کو تو بات کو بات کو تو بات کو بات کو تو بات کے کہ تو بات ہوگی تھی تو تو بات کے کہ تو بات ہوگی تو تو بات کے کہ تو بات کو تو بات کو تو بات کے کہ تو بات کے کہ تو بات کو تو بات کے کہ تو تو بات کے کہ تو بات کو تو بات کے کہ تو بات کو تو بات کو تو بات کو تو بات کو بات کو تو بات کو بات کو تو بات کو تو بات کو بات کو تو بات کو تو

سى مخض نے عرفہ میں وتو ف كيا بھراس كوكوئي أمر مانع ہوا تو و ومخصر نہ ہوگا:

چاہئے کہ طواف زیارت کرے اور اس طواف کی تاخیر کی وجہ ہے بھی قربانی واجب ہوگی اور امام ایو صنیفہ کے تول کے ہمو جب سر منڈ وانے کی تاخیر کی وجہ ہے بھی ایک قربانی لا زم ہوگی اور صاحبین کے فزد یک سر منڈ وانے کی تاخیر اور طواف کی تاخیر کی وجہ ہے کھ واجب نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے احصار کی قربانی کو ہمارے فزد یک حزم کے موااور کہیں ذرج کرتا جائز نہیں اور امام ابو صنیفہ کے فزد یک قربانی کے دن سے پہلے اور بعد اس کو فزئے کرتا جائز ہے اور صاحبین کے فزد یک قربانی کے دن کے بعد ذرج کرتا جائز میں ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر عمر و سے احصار ہو اتو حزم میں اس کی قربانی ہروفت جائز ہے میں مراتی الوباح میں کھا ہے۔

نېرې: ⊕:

حج فوت ہوجانے کے بیان میں

نىرخ: 🕒

# غیر کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں

مج بدل كابيان:

اصل اس باب بین بیہ کدانسان کوجائز ہے کہ اپنے عمل کا تواب دوسرے مخص کے واسطے کردے خواہ نماز ہویاروزہ ہویا صدقہ ہویا سوااس کے کوئی اور عمل ہوجیسے جے اور قرآن کی قراًت اور ذکر انبیا علیم السلام اور شہداء اور اولیاء اور صالحین کے تبور کی زیارت اور مردوں کوکفن دینا اور اس طرح اور سارے نیک کا مول کا بینظم ہے بینظیة السروجی شرح ہوابیش مکھا ہے اور عبادتیں تمن

حتم کی جوتی ہیں ایک و کرفقلا مائی عمیاوت ہوجیے کرز کو ہ اور صدقہ فطر اور دوسر کی بیہے کے مرف بدنی موجیے کہ نماز اور روز و تیسری بید که دونوں سے مرکب ہو جیسے کدجے اور پہکی صورت کیس دونوں حالتوں میں تیابت جاری ہوتی ہے خواہ حالت افتیار ہویااضطرار ہواور ووسری صورت میں نیابت جاری نہیں ہوتی اور تیسری صورت میں عاجز ہوئے کے دفت نیابت جاری ہوتی ہے بیکانی میں لکھا ہے اور ج میں نیابت جاری ہونے کی بہت ی شرطیں ہیں منجملہ ان کے بیہ کہ جس مخص کی المرف سے ج کیا جائے وہ بذات خوداوا کرنے ے عاجز ہواور اس کے باس مال ہولیں اگرخووا واکرنے میر قادر ہو مثلاً تندرست صاحب مال ہو یا فقیر تندرست تو اس کی طرف سے دومرے کوج کرنا جائز نیں ہے اور تجملہ ان کے بیہے کہ ج کرنے کے وقت سے مرنے تک وہ تخز باتی رہے بے بدائع میں تکھاہے ہیں اكركسى مريض نے الى طرف سے ج كراياتو اكرو واى مرض عن مركياتو جائز ہاور اكرا جما ہوكياتو ج باطل ہوكيا اور اكرتيدى نے ا بی طرف سے ج کرایا تو بھی ہی تھی ہے تیبین ش لکھا ہے اگر کسی تندرست مخص نے اپنی طرف سے ج کرایا اس کے بعدد وعاجز ہو من تو ج اس كى طرف سے جائز نيس بيراج الوباج ش الكھاہے جس مخص كى طرف سے ج كيا جائے اس كا عاجز ہونا ج فرض بيس شرط ہے جو لفل میں شرط نیس ہے منز میں لکھا ہے اس مج نفل میں قادر ہونے کی صورت میں بھی نیابت جائز ہے اس لئے کے نفل میں آسانی کی می ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ مجملدان کے بیہ کہس کی طرف سے نج کیا جائے اس نے نج کا تھم کیا ہو ہی بغیر اس كے حكم ك دوسر ك كا تج اس كى طرف سے جائز جيس كيان دادث كا عج مورث كى طرف سے بغير تكم كے بھى جائز ہے اور مجملدان كاحرام كوهت اس مخص كرج كى نبيت كرناجس كى طرف سے ج كرتا ہا درافعنل بيد كديوں كے كدليك عن فلال اور مجملد ان کے بیہ کہ جس کوج کا تھم کیا ہے وہ مخص جج کرائے والے کے مال سے جج کرے پس اگر جج کرنے والا اسپنے کو ابلورا حسان کے اس کی طرف سے فری کرے تو اس کی طرف سے جائز ندہوگا جب تکب اس کے مال سے فیج ندکرے اور بھی تھم اس صورت عمل ہے كالركم فخف تنے وصيت كى كداس كے مال سے بچ كرايا جائے كارو و مخف مركيا اوراس كے وارثوں نے اسبے مال سے اس كى طرف ے بچ کیا یہ بدائع بی المعاہ ہے اگر کمی مختص نے کمی مختص کواس واسطے مال ویا کہ کی میت کی طرف سے بچ کرے اوراس مختص نے اس عج میں پھو مال اپنی طرف ہے جس صرف کیا ایس جو مال اس کو دیا تھا اگر ج کے خرج کے واسطے کانی تھا تو مخالفت شہو کی اور جس قدر اس نے اسے پاس سے ترج کیا اس بی استحمال ہے کہ میت کے مال سے پھیر لے اور قیاس یہ ہے کہ زیھیرے اور اگرمیت کا مال اس قدرنہ تھا کہ خرج کو بورا ہوتا اوراس نے اپنے مال میں ہے خرج کیا تو اس بات پرغور کریں مے کدا گرا کا خرج میت کے مال ہے ہوا ہے تو جائز ہے اور وہ ج میت کی طرف ہے اوا ہوا ور نہ جائز ٹیس سے کم استخسانا ہے اور قیاس میدہ کردونوں صورتوں میں جائز نہ ہو ادر مجلدان کے بدہے کہ سوارہ وکر ج کرے بیال تک کدا کر کی کوج کا تھم کیااوراس نے بیادہ یا جل کرج کیاتو و واس فرج کا ضامن ہوگا ادراس کی طرف سے موار ہوکر ج کرے یہ بدائع میں اکھا ہے اور سے نہ جہ ہو تھی غیر کی طرف سے مج کرنا ہے اس مخص كااصل عج غيرى بى طرف سادا وا واس ع كرف والكافرض اس ع ساداتيس واليمين مى كعاب الفل يبك جب کوئی فخص بہقصد کرے کہ سی مخص کواٹی طرف ہے جج کرنے کے واسلے مقرد کرے تو ایسے فخص کومقر رکرے جوابی طرف ہے جج کر چکا ہوا در بایں ہمداگرا بسے تخص کومقرر کیا جس نے اپنی ملرف ہے جج قرض ادائیس کیا ہے تو ہمارے نز ویک جائز ہے اور تھم کرنے والے کے ذمہ سے ج ساقط ہوجائے گا میرمیط علی لکھا ہے اور کر مانی عل ہے افعنل سے کدا بھے تخص کو ج کرنے کے واسطے اپی

یعنی ان عبادات میں تیابت جاری ہوتی ہے جو مالی ہوں اور حالت اختیار وہ کر بذات خودادا کرنے میں کوئی عذراس کو نہواور حالت اضطرار وہ کہ کوئی عذر ہانع ہوجس کے سب سے وہ خوداد اکرنے سے عاج ہو۔ طرف ہے مقرر کرے جود ہاں کے راستہ اور افعال ہے واقف ہواور آزاداور عاقل اور بالغ ہو بیغایة السرو حی شرح بدایہ می ہے لکھا ے۔ اگر کسی کی طرف سے مورت نے تج کیا یا غلام یا با ندی نے اپنے مالک کی اجازت سے تج کمیا تو جائز ہے اور مروہ ہے بدمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر کسی مخص کو دوفخصوں نے اپنی اپنی طرف ہے جج کے داسلے مقرر کیا اور اس نے ان دونوں کی طرف ہے ایک عج كاحرام باندها يس بيع اس عج كرنے والے كواسلے بوگا اوران دونوں ميں سے كى كى طرف سے ند بوگا اور جوفرج ان سے كيا ہاس کا ضامن ہوگا اور اس کے بعدوہ اس جے کوان دونوں عل ہے کی ایک کی طرف ہے نبیل کرسکتا اور برخلاف اس کے اگر کس نے اپنے مال باپ کی طرف سے جج کیا تو اس کو اختیار ہے کہ ان میں ہے جس کی طرف سے جا ہے اس جج کو مقرر کرد ہے اور اگر جج كرنے والے نے احرام ميں دو مخصول ميں سے كى كومين تين كيا اور بلامعين كے تج ايك كى طرف سے كيا يس اكرا ى طرح كى نيت ے اس نے جج تمام کیا تو ج کرنے والوں کے حکم کی خالفت کی اور اگر تمام ہونے سے میلے ایک کو عین کیا تو ایام ابو بوسٹ کا بہتونی ے کہاس صورت میں بھی وہ حج کرانے والے کے حکم کا تخالف ہاور جے اس کی ذات کی طرف سے واقع ہوگا اورا ہام ابو صنیفہ اورا ہام محمرً کا بیتول ہے کہ ج اس کی المرف ہے واقع ہوگا جس کو معین کیا ہے اور برخلاف اس کے اگر احرام کی نبیت کومبہم کیا بعنی بید معین کیا کہ عج كا احرام با ندهنا ب ياممره كا تو بمراس كوا هنيار ب جس كوميا ب هين كرد ب بيشرح مجمع ش لكها ب جومها حب مجمع كي تصنيف ب اورا مرسمی نے احرام میں جس کی طرف ہے جج کرتا ہے اس کا میجوذ کرتی نہ کیا نہ معین ذکر کیا نہ مبہ تو کا فی میں اکھا ہے کہ اس مسئلہ میں مجتدین ے کوئی تقری میں ہاور جائے کداس صورت میں بالا جماع اس کامعین کرنا تھے ہواس لئے کہ ج کرتے والے کے تھم کی مخالفت نہیں تیبین ش لکھا ہے اورا گرکوئی مخص کسی کواٹی طرف ہے جدا جدا تج یا عمرہ کا تھم کرے اورو مختص دونوں کو ملا کرقر ان کرے توامام ابوطنیند کے تول کے ہموجب و مخص اس کے عظم کا خالف ہے خرج کا ضامن ہوگا اور امام ابد بوسٹ اور امام محمد کے قول کے بموجب بطور استحسان وہ قران تھم کرنے والے کی طرف سے ادا ہوجائے گا اور بدخلاف اس صورت میں ہے کہ جب وہ تھم کرنے والے کی طرف سے قران کرے اور اگر قران کے تج یا عمرہ میں ہے کہ ایک میں کمی اور مخض کی طرف سے یا اپنی طرف سے نیت کی تو با خلاف و و مخالف ہے اور خری کا ضامن ہوگا اور اگر کمی مخص نے کسی کو جج کا حکم کیا تھا اور اس نے اول عمر و کیا پھر مکہ سے احرام ہا ندھ كر فج كياتو ووسب كول كربوجب فالف بريط عن للعاب خانيك بكراس فج ساس فج كرف والكاع فرض بھی ادا نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے کسی کوئمرہ کا تھم کیا بھرا سے اول عمرہ کیا بھرا پی طرف ہے جج کیا تو وہ تھم کرنے والے کا خالف نہیں ہے اور اگراؤل عج کیا چرعمرہ کیا تو وہ سب کے قول کے بھو جسب کا لف ہے بیرمجیط میں لکھیا ہے اور اگر کسی کوایک مخص نے مج کا تھم اور دوسرے نے عمر و کا تھم کیا اور ان دونوں نے مج اور عمر ہ کوجت کرنے کا تھم نیں کیا اور اس مخص نے حج اور عمر ہ کو جمع کیا تو ان دونوں کا مال چھیرے گا اور اگر ان دونوں نے جمع کرنے کا تھم کیا تھا تو جائز ہوگا بیمچیا سرتھی میں کھیا ہے جس تھی کوکسی تخص نے ج کے داسلے مقرر کیا ہے وہ مکہ کو جانے اور آنے می تھم کرنے والے کے مال ہے تریخ کرے ریسر اجیہ میں لکھا ہے اور اگر سن محض کوج کے داسلے اس طرح مقرر کیا کدوہ جے ادا کرے مکہ مقیم ہوتو جائز ہے اور افسنل بیہ ہے کہ جج کر کے لوئے جس شخص کو ج کا تھم کیا تھا اگر د و ج سے فارخ ہوکر پندرہ دن یا زیادہ تھم نے کی نیت کرے تو اپنے مال سے خرج کرے اور اگر تھم کرنے والے ك مال عن عرزي كرك الوضامي أبوكا اوراكر بغيرنية اقامت كوبان چندروزتك مقيم رباتو بمار امحاب في كباب كد اگراتے ونوں اقامت کی جینے ونوں و ہاں لوگوں کو اقامت کی عادت ہے تو جس کی طرف ہے تج کیا ہے اس کے مال میں ہے خرچ كونكدية ع جواس ف ان الم عمد ففاياده اى كى دجد بسيال الرحم كرف والساسا جازت ماصل كرى موتومضا تقديس .

كرے گااوراگراس سے زیاد وا قامت كی تواسینے مال بیں ہے خرج كرے گااور يتھم پہلے زبانه كا تھااور جارے زبانہ بیں ايک تخص كو بلكه چمونی جماعت كوبعی بغیر قافلد كے مكه سے ذكلتا جمكن نبیل بس جب تك قاقله كے نكلنے كا ختطر بوگا تو خرج اس كا حج كرنے والے كا مال ے ہوگا اور ای طرح جس قدر بغداد میں مقیم ہوگا اس کا خرج بھی تے کرنے والے کے مال سے ہوگا اور آنے جانے میں جومدت محررے کی اس میں اعتاد قافلہ کے آئے جائے پر ہوگا اور اگر کس نے چدرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی نبیت کی اور خرج اس کا تھم کرنے والے کے مال سے ساقط ہوگیا پھراس کے بعدلوٹا تو اب پھرتھ کرنے والے کے مال میں سے فرچ کرے گا پانہیں تو قدوری نے مختصر الطحاوى كى شرح من ذكركيا بكرامام محتر كول كريموجب بمرووتهم كرف والياس السيخرج كرب كااور ظابرروايت يمي ہے اور امام الدیوسف کے زویک اب چراس کو تھم کرنے والے کے مال شی سے خریج کرنے کا اختیار نیس ہے بیتھم اس صورت بیس ہے کہ جب مکہ میں گھرنہ بنالیا ہواور اگر مکہ میں گھر بنالیا چراوٹا تو بلا خلاف بیٹلم ہے کہ اس کا خرج تھم کرنے والے کے مال میں نہیں ہے بدائع بن تكعاب بسر محض كوج كرنے كاتكم كيا باكرو وايام ج ب بہلے چلاتو جائے كد بغداد يا كوفد كے كانچنے تك عكم كرنے والے ك ال ين عزى كر ع و الدي كر انه تك جس قدر المراس عن البيت ال عزى كر ع بكر جب و بال ع مطاقوميت کے مال میں سے فریع کرے تا کے راستہ میں سے مال میں سے فریج کرنا جوشرط ہے وہ ادا ہوجائے بیمچیط سڑھی میں الکھا ہے اور ا گرخیر کی طرف سے ج کرنے والا اسپنے کا موں میں ایسامشغول ہوا کہ ج فوت ہو گیا تو مال کا ضامن ہو گا اور اگر اس نے میت کی طرف سے سال آئدہ میں اپنا مال خریج کر کے ج کیا تو جائز ہا اور اگر کسی آسانی آفت سے ج نوت ہو گیا مثلا اون سے کر کیا تو ا مام محمد کا بیقول ہے کہاں سے پہلے جوفریج ہے اس کا ضائن نہ ہوگا اورلوٹے میں وہ خاص اسپنے مال میں سے صرف کرے بیمراج الوباج ش لکھا ہے جس مخص کو ج کا تھم کیا گیا ہے اگروہ کسی دوسرے راستہ کو جائے اوراس میں خرج زیادہ ہوتو اگراس طرف ہے بھی ع كرنے والے جاتے ہيں تو اس كوا تقيار ب ريميا مرحى ميں ہے۔

(a): 🖒 /i

#### مج کی وصیت کے بیان میں

لے کیونک و میت میں مال میت ہے تہا لگ ہے ذا کداس صورت میں جائز ٹیش ہے جیکہ اس کے وارث موجود وہوں میس تہا لی کی خواہ قید لگا لی یا شاگا لی اس ہے ذا کدومیت میں ہے قریق نہ کیا جائے گا۔

فتاوي عالمگيري .. . جاد 🕥 کناب الحج

تھم اس وقت ہے جب اس کا تہائی مال وطن سے تج کرائے کوکانی ہواور اگراس کا تہائی مال وطن سے جج کرانے کوکانی نہ ہوتو اس قدر مال جہاں سے تج کرانے کوکائی ہود ہاں سے تج کرایا جائے میر بچیاد علی اکھا ہےاور اگراس کا کوئی وطن نہ ہوتو جہاں و امرا ہے وہاں سے تج کرایا جائے میرشرح طحاوی میں تکھا ہے اور اگر اس کے ٹی وطن ہوں تو بلا خلاف میر تھم ہے کہ جو دطن اس کا مکہ سے ذیا دہ تریب ہو وہاں سے تج کرایا جائے دور کے وطن سے تج شکرایا جائے میتا تار خانے می تکھا ہے۔

وصیت میں بیان کیا کہ فلاں موضع سے جج کرایا جائے جو کہ اس کا وطن نہیں تھا تو اُس کے تہائی

مال میں ہے وہیں ہے تج کرایا جائے:

ا كراس نے وميت ميں بيان كرويا كرفلاں موضع سے ج كرايا جائے اوروواس كا وطن بيس تفاتو اس كے تہائى مال ميں سے و ہیں ہے جج کرایا جائے جہاں ہے اس نے بیان کیا ہے خواہ وہ موضع کمہ ہے قریب ہو یا بعید ہو جج کرنے والے کے باس اگرمیت کے مال میں سے مج کوجائے اور آئے کے صرف کے بعد پھی تا رہاتو وارثوں کو چیردے اس کواس میں سے پھی لینا جا ترتبیں ہے ہے بدائع می اکھا ہے اور اگرمیت کے تہائی مال میں سے اس کے وطن سے تج ہومکتا ہےاوروسی نے کمی اور جک سے بچ کرایا جواس کا وغن نیں ہے تواس مال کا ضامن ہوگا اوروہ تج ومی کی طرف ہے ہوگا اور میت کی طرف ہے ددیارہ عج کرائے کیکن اگروہ مقام جہاں ہے عج كرايات ميت كوطن سے اس قدر قريب موكردات سے يہلے و بال جاكرداليس آسكيس تو اس صورت ميں وسي ضامن نه موكا اور ا كركسى مقام سے ميت كى طرف سے مج كرايا اور و بال سے مج كرائے كے صرف كے بعد اس كے تبائى مال ميں سے يكون كر مااور بيد ظاہر مواکداس قدر مال میں اس سے زیادہ دور سے نج کراسکتے تنفقو وسی مال کا ضامن ہوگا اور جہاں سے استنے مال میں جج ہوسکتا ہے و ہاں ہے جج کراد بے لیکن اگر بہت تھوڑ ابھا جوخوراک اورلباس کو کا تی شہوتو وصیت کی مخالفت شہوگی اور جو مال فاضل ہے و ووارثوں كويجيردب يظهيرين العاب الركوني فن إني دهن عائل كركس ايد شركوكيا جوكمدة زياده قريب تعااوروبال مركيا تواكروه فج ك واسطين كيا تماكى اوركام سے كيا تما تو سب فتها كول كر بموجب اس كى طرف سے ج اس ك وطن سے كرايا جائے كا اور اگر تے کے واسطے کیا تھا اور راستہ میں مرکیا اور اس نے وصیت کی کہ بمری طرف سے تج کرایا جائے تو بھی امام ابوصنیفہ کے قول کے بموجب يحم إورايام الويوست اورامام فركزوك جبال تك وويقي حكاب وألى عن مح كرايا جائد بيداكع بم المعاب زاد میں ہے کہتے ایام ابومنیندگا تول ہے میضمرات میں لکھاہے اورا کرکوئی ج کے واسطے نکلا اور راستہ میں کسی شہر می تغیر می يهان تك كرج كاموسم كزر كيا اور دومرا سال آحيا بجروه وبال مركيا اوراس في وميت كى كرميرى طرف سے ج كرايا جائے توسب فتها کے تول کے بموجب اس کے وطن سے جج کرادیں سے بیٹایۃ السروجی شرح ہوایہ میں لکھا ہے کمی مخص نے وصیت کی کدمیری طرف سے مج کرایا جائے اور جو محص اس کی طرف سے مج کے واسطے چلاوہ راستدی مرکبیا تو اس میت کا جو باتی مال ہے اس کے تبائی میں ہے اس کے محرے فج کرایا جائے بیتول امام ابوضیفہ کا ہے بیمین میں لکھاہے بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس کا تبائی مال اس کے گھرے جج کرنے کوکانی ہواور اگر کانی نہ ہوتو استحسانا یہ تھم ہے کہ جہاں تک وہ پہنچی چکا ہے کسی وارث کومیت کی طرف سے جج کرایا جائے بینہرالفائق میں تکھاہے کی مختص نے اپنی طرف ہے تج کی وصیت کی تھی اوروسی نے اس کی طرف ہے کی تحتف کو تج کے واسطے مقرر کیا اور جوخرج اس عج کے لئے مقرر کیا تھاوہ اس کے سفر کو نگلتے سے پہلے یا سفر کو نگلتے کے بعد راستہ میں یا اس کواپنے سے پہلے وصی ك ياس علف موكما يا جورى كيا توامام الوصنيف كاليول بكرميت كم باقى مال كى تبائى عدج كرايا جائ يتمر تاخى اورتا تارخانيد میں لکھا ہے اگر کسی مخص نے کئی جو ں کی وصیت کی اور مال اس کا صرف ایک جج کو کانی ہے دوسر سے کو کافی نہیں تو اس کی طرف سے ایک

اگرمید نے یدومیت کی کداس کی طرف ہے گئے کرنے والے کے پاس اوٹے کے بعد جو بچھ مال میت کانی رہوں اس کے جو سومیت ہا تز ہا ورج کرنے والے کو وہ اضل مال ومیت کے سب ہے لیما طال ہے بھی اس ہے آگر میت نے یدومیت کی سب ہے لیما طال ہے بھی اس ہے آگر میت نے یدومیت کی سب ہے لیما طال ہے بھی اس ہے آگر میت نے یدومیت کی سود درہم میں اس کی طرف ہے گرایا جائے اور اگر اس کے جہاں ہے جہاں ہے آج ہوسکتا ہے وہاں ہے آج کرایا جائے اور ومیت باطل نہ ہوگی اور اگر اس کے جہاں ہے آج ہوسکتا ہے وہاں ہے آج کرایا جائے اور ومیت باطل نہ ہوگی اور اگر میت نے وصیت میں سود رہم میں کردیے کہان ہے آج کرایا جائے اور ان میں سے ایک درہم یا پھوزیا وہ وہات ہوگیا تو جو ہاتی ہوگیا تو ہوگیا ہو ہوگیا ہوگیا تو ہوگیا ہوگیا تو ہوگیا ہو سے جو ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

المين ايك على سال عن كل ع كراو ي كو كل كار فير على تيل بهتر بهاد ميت كوجس الدرجاد أواب ينتج وواس كان عن مند ب-

ينى برسال ايك في كرائي

مال دو ہزار درہم ہوتے ہیں تو اس کے تہائی مال کے تین حصہ کر کے ان تعوں پر تقلیم کریں مجاور اگر ج کے خرچ میں پہلے کی ہو کی تو ما كين كے حصد من سے كيں محاور اگر يكون كرے كو وہ مما كين كودي محادر اگر كى نے دميت من ج كرانے كے لئے بزار درہم معن كرد كے جوج مروح فيس بين توصى كوافقياد بكان كوش عن وودهم بدل في جوج عن مروج بول اورا كري ب ان کی قیمت میں دینار دے وے اور اگر وصی نے کسی کو بینظم کیا کہ میت کی طرف سے اس سال میں جج کرے اور اس کوخر چ دے دیا اوراس نے جج نہ کیا اور ووہ سال گزر کیا اور سال آئندہ میں تج کیا تو جائز ہے اور نفقہ کا وہ ضامن نہ ہوگا بیمچیط سزنسی میں لکھ ہے میت کی طرف ہے بچ کرنے والا اگروتو ف عرف کے بعدمر کیا تو میت کی طرف سے جج جائز ہو گیا اور اگرندمر ااور طواف زیارت سے ملے لوث آیاتو ال مخص کومورت حرام باس کومیائے کریفیر احرام اپنے حرج سے مکرکوجائے اور جو بچھ باتی رو گیا ہے اس کوتف کر رہے ہے و خیرہ میں لکھاہے اگرمیت کی طرف سے مج کرنے والے نے وقوف سے پہلے جماع کرے مج کوفاسد کردیا تو جو پچھاس کے باس مال یاتی ہے اس کو پھیر دے اور جو کھراستہ ش خرج ہو چکا ہے اس کا ضامن ہوگا اور وہ آئندہ سال میں اینے مال سے جج اور عمرہ کرے اورا کروتو ف کے بعدیمامعت کی تو ج فاسد نہ ہوگا اور خرج کا شامن نہ ہوگا اور اس کے اوپراسینے مال میں سے قربانی واجب ہوگی ہد مراج الوباج بن لکھا ہے۔ کی نے یہ ومیت کی کے فلا س مخص میری طرف سے ج کر ساور و مرکباتو امام محر سے میدوایت ہے کہ کوئی اور مخص اس کی طرف سے ج کر سے لیکن اگر ہوں ومیت کی تھی کے قلال مخص کے سوااور کوئی ج ندکر سے قو اور کوئی جی ندکر سے اگرو وہض جس کو ج کا تھم کیا تھا راستہ ہیں بھار ہو کیا اور میت کی طرف ہے ج کرنے کے واسطے کی اور محص کو معین کیا توبیہ جا زئیس لیکن اگر تھم كرت والے نے اس كوبيا جازت وى فى اوجائزے اوروسى كوجائے كدجس كوميت كى طرف سے بچ كرنے كے واسطے مقرد كرے اس کو بیا جازت دے دے کداگر جار ہوجائے تو کس اور سے ج کرائے بیمراج الوباج کی فضل انج عن الخیر میں لکھا ہے میت کی طرف سے تج کرنے والا اگر بیار ہو گیا اور کل مال خرج کرویا تو وسی پر بیدوا جب نبیس ہے کہ اس کے اوشنے کے واسطے اور مال بیسجے اگر ومى نے ج كرنے والے سے يہ كهدويا تھا كداكر مال تمام ہوجائة ويرى طرف سے قرض لے ليجة اس قرض كا اواكرنا مير الدام بتويه جائزے يدميط بي لكھا ہا وراگرميت كى طرف ے ج كرتے والے نے ميقات سے بااس كے بعد سے احرام بائد حااور مال ضائع مو کیا مکراینے پاس سے فری کر کے تج کے ارکان اوا کے اور نوٹ کراسنے الل و میال میں آیا تو وسی ہے وہ فریج نہ لے گا ليكن أكر قاضى محم كر ف الوالي الماية السر في شرح من بدايي الكان الماية

وصی نے اگر کسی مخص کو درہم دیتے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھراس نے اراوہ کیا کہ وہ

مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں یا ندھا ہے وومال پھیرسکتا ہے:

اگرفتری کا مال مکری یا اس کے قریب ضافع ہو گیا یا اس بھی سے پھے باتی شدم بااور ی کرنے والے نے اپنے مال می سے مرف کیا تو میت کے مال بھی سے دو دوام لے لینے کا اس کوا تقیار ہے بہتا تار خاندیش اکھا ہے جس فض کو ج کا تھم کیا گیا تھا اگر اس نے کوئی خادم اپنی خدمت کے لئے اجرت پر مقرد کیا تو اگر اس کے شل کے فضی اپنا کام خود کر لیتے ہیں تو اس کی اجرت اپنے مال میں سے دے گا اور اگر اس کے شک کوئی بیا کام خود میں کرتے تو میت کے مال میں سے دے گا اور جس فضی کو ج کا تھم کیا گیا ہے اس کو جا ہے دا کر ہے ہیں وصی نے اگر اس کو جو اپنی مواور و باس کے کا تعلوں کو اجرت وغیر وو یہ جس طرح جی کے جانے والے کر ہے ہیں وصی نے اگر میں کو خود میں کو بیا ہے کہ دور ہی کہ اس نے احرام نہیں بائد ما کسی فور میں کے دور اس کے کا تعلوں کو اجرت وغیر وو یہ جس طرح جی جے اس نے احرام نہیں بائد ما کسی فور میں کو در جم و سے کہ میت کی طرف سے جی کر سے پھر اس نے اور اور کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب بھی اس نے احرام نہیں بائد ما

ای کے شل دومر سامور ہیں جن کی خرود سے مرم کو پر آل ہے ہیں ان بھی می می می موالا۔

فتاوىٰ عالمكىرى ..... باد 🕥 كى كى 💮 كى كتأب المعج

ے دو ال پھیرسکتا ہے اس جب اس سے وو مال پھیرلیا اور اس خض نے اپنے وطن کولو شنے کا خرج ما نگا تو اس بات پرغور کریں مے کہ اگراس ہے کوئی خیانت ملاہر ہوئی تھی اس وجہ ہے مال پھیراتو وہ خاص اپنے مال میں ہے تربی کرے اور اگراس کی رائے کے ضعیف ہونے یا احکام جے کے ناوا قف ہونے کی وجہ سے مال پھیرا تو خرج میت کے مال سے ہوگا اور اگرنہ کوئی خیانت طاہر ہوئی اور نداور کسی تشم کا عیب تھا تو خرج دصی کے مال میں سے ہو گا بیرمجیلا میں لکھا ہے اگر میت کی المرف سے جج کے ارفح ہونے کے بعد اپن طرف سے عمرہ کیا تو خرج کا ضامن نہ ہوگا اور جب تک عمرہ عن مشغول ہے اپنی طرف سے خرج کرے گا اور جب عمرہ ے فارغ ہوگا تو میت کے مال ش ے فرج کرے گا بے غلیة السرو تی ہوا بیش الکھا ہے۔

نړ∕ې: ؈

ہدی کے بیان میں

اس باب ش كل اموركايان ي: \$ 0 CO

مدی کی پیجان

ہدی و وجیز ہے کہ جوحلال چانور حرم کو ہر ہیا ہے جاتے ہیں سیجین میں لکھاہے اور د دہدی ای وقت میں ہوتے ہیں کہ جب بطور صراحت سے ان کو ہدی مقرر کریں یا بطور والالت یا نیت سے ہوتی ہے یا مکدی طرف بدن کو ہا تک کرنے چلنے سے بطور استمان موتی ہے اگر چدنیت ندی موے برالرائق میں لکھا ہے اور بدی تمن حم کی ہے اونٹ کائے اتل بھیڑ بری ہے ہدا ہے میں لکھا ہے اور ہارے نزویک سب سے افعال اونٹ ہے چرکائے انکل بھیڑا کری بیٹ القدیم میں العاب اور بدشرفاص اونٹ اور کائے وتل سے وت بن بيجامرت من العاب-

☆(29:①

مدی میں کیا چیز جا کر ہے اور کیا چیز جا کر ہے اور کیا چیز جا کر تہیں؟ مدی میں وہی چیزی جا کز جیں جو قربانی میں جا کز جیں اور بکری ہر چیز میں جا کڑنے مردومقاموں میں جا کڑنیں جس فض نے زیارت کا طواف جنابت کی حالت میں کیا ہواور جس نے وقوف کے بعد مجامعت کی ہواس کو بکری کی ہدی جا کڑنیں ہے ہوار میں

ہری میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز مروہ ہے؟

مدی کے بشد ڈالٹاسنت ہے میں اس میں الکھائے اللہ وحد اور قران کی مدی کے بشد ڈالیس اور ای المرح جو مدی مذر سے اسے اور واجب كرنى مواس كے بدؤ اليس احصاريا كتا مون كى وجد عجودى واجب مولى اسكے بدندؤ اليس اور اكر حصاريا كتا مول كى بدى كى . ید الاتوجائز ہاں میں کچومضا نقابیں میراج الوباح میں اکھاہے کری کے پٹرڈ التا ہارے نزویک سنت کیں میدامیات العاب۔

☆
(少
(か)

مدى كے ساتھ كياكرنا جائز ہاوركياكرنا جائز نبيس؟

تمتع اور قران کی مدی کو قربانی کے ماسواکسی دن ذریح کرنا جائز نہیں:

قربانی کے دن میں اس کوذیج کرنا افعنل ہے سیمین میں اکھا ہے اور ترح ان کی بدی کو قربانی کے دن کے سوااور کسی روز

ہدی کوم فات میں لے جان وا جب جیں ہاورا کر متد اور قران کی ہدی کوم فات میں نے جائے تو بہتر ہاون می مورت افضل ہاورگائے وہلی ہور تا ہورگائے وہلی ہورت ہورگائے وہلی ہورت ہورگائے وہلی ہورت کو گرا کر نے کو کریں اورا کر فا کر تو کو ہا تز ہاور ہم مورت افضل ہاورگائے وہلی اور جبور کے نزد کے متحب ہے کہ ذرح کے وقت افضل ہاورگائے وہلی اور بھی خراک کے ذرح کے درخ کے وقت اس کو قبلہ کی طرف متوجہ کریں اوراو لی ہے ہے کہ بدی کرنے والو اگر خیوا بھی طرح ذرح کرسکا ہوتو خود ذرح کر سے جیمین میں کھا ہے اوراس کی جمول اور مہارتھ دق کر دیں اور گوشت بنانے والے کی اجرمت اس میں ہے نددیں ہے کنز میں کھا ہے اگر اجرمت میں ہی کو دے والے کی اجرمت میں ہی کو دے والے کی اجرمت میں ہی کو دے میں ہی کو مت بنانے کی اجرمت میں ہی کودے گا تو اس کا منامن ہوگا ہے فات اس وہ تی شرح ہوا ہے تک کھا۔

\$ KH. (1)

بنرکعاسه-

مدی کی نذر کابیان

اگر کس نے ہوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر نے در ہدی واجب ہو گا واراس نے ہدی کی تینوں قیموں ہیں ہے کی کو مین کیا ہے تو وہی وہ جب ہوگی اور اگر کسی کو مین کیل کے اللہ کے واسطے میر نے در بدنہ واجب ہوگی اور اگر ہوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر نے در بدنہ واجب ہوگا اور اگر کسی کی دونوں قیموں میں سے واجب ہوگا اور اگر کسی کو مین نیس کیا تو وہوں قیموں میں سے جس کو جا ہے اس کی دونوں قیموں میں سے جس کو جا ہے اس کا میری اگر مدین وی کرنے کہا تھا ہے اگر بدنہ کونڈ در سے واجب کیا تو اس کو جہاں جا ہے وہ کسی کر کہ میں اگر کہ دیں واجب کی تو مدین وی کرنے ہوئے گا ور اس کی دیت کی تو مدین سے دی کرنا جا ترقیل ہے تو ل امام ایو صفیقہ اور امام ایو ہوئے کا مدال ما ایو ہوئے ہے دی کرنا ہو ترقیل ہے کہ میری دائے یہ

ہے کہ بدنہ کمدی میں وَن کرے اگر جزور کونڈ رہی واجب کیا ہے اونوں کوؤئ کرناواجب ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اگر ہدی کی نذر کی تو بالا تفاق اس کا ذرح کرنا حرم سے تختص ہے اورا گرجزور کی غذر کی تو بالا ثقاق غیر حرم میں چائز ہے بیشرح جمع البحرین میں لکھ ہے جواہن ملک کی تصنیف ہے اورا گرکسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسلے میر سے فسد اجب ہے کہ میں بکری کی ہدی کروں اور اون کی ہدی کی تو جائز ہے جو ہدی غذر میں معین کی تھی اگر اس کے حمل یا اس سے افتال و سے دی یا اس کی قیمت تصدق کردی تو جائز ہے بیمبوط میں لکھا ہے جو امام سرحس کی تصنیف ہے۔

نهرخ: 🚱

مج کی نذر کے بیان میں

ج جیے کہ ایندا واللہ تعالی کے واجب کرنے ہال فض پر واجب ہوتا ہے جس جی وجوب ج کی شرطیں جمع ہوں اور وہ جہ الاسلام ہے ای طرح مجی الند تعالی کے واجب کرنے ہائی فض پر واجب ہوتا ہے جس جس سیب و جوب کا اس بند و کی طرف ہے بایا جا تا ہے اور وہ بیکہ یوں کی کر الند کے واجب ہے فواہ بھی ہوتا ہے جس جس سیب و جوب کا اس بند و کی طرف سے بایا جا تا ہے اور وہ بیکہ یوں کیے کہ اکتد کے واسطے میر نے وسر کے کہ میر نے وسر جی واجب ہے اور وہ بیک جب وہ شرط کوئی شرط لگا و سے بانہ نگائے مثلاً یوں کیے کہ اگر جس ایس جب وہ شرط بائی جائے تو اس نذر کا بورا کرنالازم ہوگا کا ہرروایت میں امام ابو صنیفتہ ہے مروی ہے کہ کفارہ اس کے موش میں کائی نہیں ہوسکتا ہے اور کئی میں کھانے کہ کھارہ اس کے موش میں کائی نہیں ہوسکتا ہے اور کئی میں کھانے کے کائی ہے بیستم اس مورت میں ہے کہ گھارہ ایک وہ مری شرط پر سطتی کیا اور دونوں شرطیں بائی تعنی تو ایک تج کائی ہے بیستم اس صورت میں ہے کہ اگر دوسری تسم میں اس نے بول کیا کہ میرے وسر سے تی جے ہے بیرفتاوئ قاضی خان میں کھا ہے۔

یا کعب یا مکہ یا حرم یا سیدالحرام یا صفاومروہ تک بدی ہے تو وہی تھم ہوگا جواس کینے کی صورت بھی فرکورہوا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے فرمہ بیت اللہ وغیرہ تک بیادہ یا جاتا وا جب ہے اور جوا تفاق واختماف وہاں تفایہاں بھی جاری ہوگا یہ بدائع بھی نکھا ہے اوراگر ہوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے او پر تج قرض ووہارہ وا جب ہوں کے بیابی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے و مداس سال میں ووج وا جب بیل تو اس پروہ تج واجب ہوں کے بیابی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے و مداس سال میں ووج واجب بیل تو اس پروہ تج واجب ہوں کے اوراگر کسی نے اپنے او پرسوج واجب کے تو ای طرح لازم بھی دس تج واجب بیل کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے و مدا تر وہا ہوں گے اوراگر کسی نے اپنے او پرسوج واجب کے تو ای طرح لازم بوگا ہوں گے اوراگر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے و مدا تر وہا تھا ہے گئا ہے گئا ہے گئا ہی پروہ انج لازم بوگا ہے گئا ہی تھی بیٹر فالگ کی کہ میں ایسانے کروں گا کہ دیاوا ف زیادت کروں گا نہ دو قد عرفات کروں گا تو اس پر پورا تج لازم بوگا ہے گئا تا تا موگا ہے گئا تا شرفان شرفعان میں تھا تھا ہے۔

اگرکس نے ہیں کہا کہ اللہ کے واسطے میر ہے قہ میں تج واجب ہیں اور ایک سال میں ہیں آ دمیوں ہے تج کرایا ہیں اگر وہ تج کا وقت آئے ہے پہلے مرکیا تو کل جائز ہوئے اور اگر تج کے وقت میں وہ زعرہ ہا ور تج پر قادر ہے تو ان میں سے ایک ہا طل ہو گیا اور ای طرح جب ایک سال آئے گا ایک تج باطل ہوجائے گا یہ مجیا میں اکھا ہے اگر مریض نے بیہ کہا کہ اگر اللہ تعالی مرض سے اچھا کر ہے تو میرے فرمد تج واجب ہے ہیں اچھا ہو گیا تو اس کے فرمد تج لا فرم ہے اگر چاس نے بید کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے کیونکہ تج تو القد تعالی ہی کے واسطے ہوتا ہے اور اگر ہوں کہا کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں تو میرے فرمد تج ہے ہیں اچھا ہوا اور تے کہا تو اس کے قرض ادام وگا اور تے فرض کے سوا اور تے کہا تو اس کی تیج ہے بیل احد میں ایک اور ایک تے میں اور اور کے کہا تو اس کے قرض ادام وگا اور تے فرض کے سوا اور تے کہا تو نہیں اور اور کے کہا تھا ہے۔

### متفرق مسائل

كيونك اس كي تصيف غيرهكن بالامحال بورالازم ودكا-

ے باہر کرادے مگر مکروہ ہے اور جب ما لک اپنے غلام کواحرام ہے باہر کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ کم سے کم کوئی ایسانعل کر لے جواحرام میں منع ہے مثلاً ناخن تراشے بالل كترے ياخوشبولكائے يااوركوئى ايبانعل كرے مرف منع كرنے يا يہ كهدوسينے سے كه م نے تھے کوا حرام سے باہر کرد یاوہ احرام نے باہرت ہوں کے بیمراج الوباج ش اکسا ہے اگر قلام یابا ندی ما لک کے حكم سے احرام باندھے پھر مالک ان کو بیجے تو کا جائز ہاور ہارے نزویک مشتری کو بیا تھیاد ہے کدان کو جے سے منع کرے اور احرام ہے باہر کرا دے بیشرح طحاوی کے باب اللد میش لکھا ہے اس بھائی نے ذکر کیا ہے کہ جج کرنے پر یا اور عمیادتوں ومصیتوں پرا جارہ لیما جائز نہیں اور اگر جے کے لئے اجرت پرمقرر کیا اور جے کرانے والے نے اجرت دے دی اور اس نے میت کی طرف سے جے کیا تو میت کی طرف ہے جائز ہوگا اور اس کواجرت اس قدرجائز ہوگی جورات کے جائے آئے بی اس کے کمانے اور پینے اور کپڑے اور سواری اور دیگر ضروری اخراجات میں اوسا طور پر بغیر اسراف اور کی کے صرف ہواور جو پھھائی کے پاس بچے وہ لوٹنے کے بعد وارثوں کو پھیروے اور جو فاهنل بجے اس کوخود لے لیما جا ترتیس ہے لیکن اگر وارث بطورا حسان کے حج کرنے دانے کے ملک میں جھوڑ دیں تو وارتوں ك ما لك كردينے سے اس كوجائز ہوجائے كايرشرح طوادى كے ابتدا كتاب بي جي ش لكھا ہے جس مخص كوميت كى طرف سے ج كرف كا تقم كيا كيا مواكرو وراسته على لوث آئة اوريول كبرك سكونى مانع ويش آخميا ادرميت كامال لوشخ عن خرج موكيا تواس کے قول کی تقیدین نہ کریں مے اور و وقمام خرج کا منامن ہو گالیکن اگر کوئی امر ظاہراس کے قول کی تقیدین کرتا ہوتو اس کی تقیدین كري مح جس فخص كو في كا تلم كيا حميا تعااكراس نے كها كريں نے ميت كى طرف سے جج كيااوروارثوں نے ياوس نے الكاركيانواس کا قول متم سے ساتھ قبول کیا جائے گالیکن اگراس مخف پر جس کوتھم کیا گیا تھا میت کا پھی قرض تھا اورمیت نے یوں کہا تھا کہ میری طرف عداس مال میں ج میجئے ہیں اس نے اس کی موت کے بعد تج کیا تو اس پرواجب ہے کدایے ج کرنے کے گواہ چیش کرے یہ ميد بن لكما بحرم كے بقروں اورمنى كورم سے يا بر لے جانے بن عار ساز ديك كيدمضا كفتريس اوراى طرح خارج حرم كى منى حرم مى كے جانے من مجوملما فقديس فقها كا اجماع ب كروس كا ياتى حرم سے يا بر لے جانا مباح ب كعبد كے يردول سے كهينه كاورجواس من مرجائه ووفقيرون برصرف كرد يجرا كران عضريد ليتومضا كقديس بيانية السروجي شرح ہداریش لکھاہے۔

حرم کے در قست اراک اور دوسرے در قنوں کی مسواک بنانا جائز تیں اور کعید کی فوشبو حبرک کے لئے یاکس اور غرض سے لینا جائز نبیں ادرا گرکوئی اس میں ہے کچھ لے تو اس کواس کا بھیردینا واجب ہے اورا گرکوئی تیرک کا ارادہ کرے تو اپنے یاس ہے خوشبولا

كركعبكولكائ يجراس كول ليسيمراج الوباح عن لكعاب

خائسة

قبر نی مَنَافِیْنِمُ کی زیارت کے بیان میں

ہارے مشائخ نے کہا ہے کہ ذیارت قبرر مول اللہ کی افعال مندوبات ہے ہے اور مناسک فاری اور شرح محاری ہے کہ حس محض کواسطاعت ہواس کے لئے قریب بواجب ہاور جج اگر فرض ہے تو احسن میہ ہے کہ اول جج کرے پھرزیارت کوجائے اور اگر نظل ہے تو اس کوا عتمیار (۱) ہے ہیں جب زیارت قبر نج کی نیتِ کر سانو چاہئے کداس کے ساتھ زیادت مجد نبوی کی بھی نیت کرےاس لئے كروواكيان تمن مجدول على سے ہے كرين كرسوااوركيل كوسفريس كياجا تااورهديث على ہے؟ يا ہے كرولا تشدوالرحال الالظفة

<sup>(</sup>١) ينن ما بيلف إرت كوجات يابعد في كم جائد

ا الله يرم تيرب في كام كرة ال كويان والاواسط يرسدار عدار الدارك الدائن عذاب عداور ماس كريرال عد

ع اسان فدب آسانوں کے اور ان پیزوں کے جن برہ وسایہ والے جی اور دب زمینوں کے اور ان چیزوں کے اور ان جیزوں کے اور برہ دوگار ہواؤں کے اور ان چیزوں کے جن کو دواڑاتی ہیں سوال کرتا ہوں جی تھے ہے بھلائی اس شیری اور بھلائی اس شیر والوں تی اور بھلائی اس فی جواس جس ہاور خاوما تکما ہوں تھے سے اس شیری اور جو چیز اس جس ہے اس کی اور اس کے لوگوں کی برائی سے اسے بیر سے انفہ یہ تیرے دمول کا حرم ہے اس میں میرا وافل ہونا میرے لئے دوز نے سے بچانے والا اور عذاب وحساب کی برائی سے امان کردے۔

سے اے اللہ درود بھی او پر تھر کے اوراہ پر آل بھر کے اور بخش میرے لئے گناہ میرے اور کشادہ کرمیرے لئے دروازے رحت کے اے اللہ تعالی کر جھوکا تے کے دن زیادہ و جیان لوگوں کا جنہوں نے توجہ کی تیری طرف اور قریب زیادہ ان لوگوں کا جنہوں نے ترو کی جاتی تیری درگاہ میں اور دعا کرنے والوں میں سے زیادہ امید بور کی ہونے والا اور زیادہ تیری مرشی جانے والا۔

(۱) تول قبل روا میفتر ابواللیٹ نے اپنی رائے ہے قان سنت نکالا ہے ای واسلے تھے القدیریش کیا کہ بیتول مردود ہے اور سمجے یہ کہ آپ کے مزار مبارک کی طرف متوجہ واور قبلہ کی طرف چین کر لے۔ عین البدایار دووشرح ہدایہ۔

الكاكام عن آل به التمارش المارش المارش المارة والدين المارة وعليك يا نبى الله ورحمته الله ويركانه واشهد الك رسول الله قد بلغت الرسالة واديت الا مانته ونصحت الامة وجابدك و في امرالله حتى بض روحك حميدا محمودا فجزاك الله عن صغيرنا و كبرنا خيراجزا، وصل عليك افضل الصلوة وازكابا واتم التحية وانما اللهم اجعل نبينا يوم القيامة اقرب النبيين واقنا من كاسه وارزقنا من شفاعته واجعلنا من رفقائه يوم القيامة الشرب النبيين واقنا من كاسه وارزقنا العود اليه يا نوالجلال والاكرام يريط شركم اللهم لا تجعل بذا آخر العهد بقير نبينا عليه السلام وارزقنا العود اليه يا نوالجلال والاكرام بريط شركم الهم المرابق آواز بالتركر به اورت بهت يكور المال كرب يفاية السروكي شرح برايش المالية والمرابك المرابق المرابق

جمع في الله فلان بن فلان بستشفع بك الموسك الموسك المسلمين الموروب السلام عليك يا رسول الله فلان بن فلان يستشفع بك لي ربك فاشفع له والجميع المسلمين المراول الشملي الشعلية عمر أرارك كرائ على الموروب الموروب

گردہاں سے بقررا دھ کر کے اور ایس کے:السلام علیہ ما یا صبحیعی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفیقیه ووزیریه ومشیریه والمعاونین له علی القیام فی الدین والقائمین بعده بمصالح المسلمین جزاکم الله احسن جزاجتناکما تتوسل بکما اے رسول الله لیستفع لنا ویسائل ربنا ان بنقبل سعینا و تحبینا علی ملته ویمییتنا علیها ویحشرنافی زمرته گرائ اور ای الله اور جم فرض نے واسلے اور جم فرض نے واسلے اور جم میلانوں کے واسلے والے گر میل طرح دسول الله انتہا ہور کے ماسے

كُمْ ابواور الال كم اللّهم انك قلت وقولك الحق ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروالله واستغفرلهم الرسول لوجنوا الله توبا رحيما وقد جثناك سامعين قولك طائعين امرك مستشفعين نبييك اليك اللّهم ربنا اعفرلنا ولاخواننا النين سيقونا باليمان ربنا آتنا في الننيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جوها بال النار سبحان ربك رب العزة عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جوها بال على أيرووركوبا بالله على المراسلين والحمد الله وب العالمين الموليات عن المرسلين والحمد الله وبالله على المراسلوبات عن المراسلين والمحد الله وبالله عن العالمين الموليات المالية المراسلوبات المالية المالية المالية المالية المالية المالية المراسلة المالية ا

سلام علیکم بما صدرتم فنعم عقبی الدار سلام علیکم دار قوم مومنین وانا انشا، الله بکم لا حقوں اور آیت الکری اور سوروا فلاس پر معاور سخب کے مفتر کرو ترجی قیاش آئے دسول اللہ سے ای فری وارد ہے اورای فرح دعا مانے : یا صدیع المستصدون ویاغیاث المستفیش ویا مقرج کرب المکر و بین یا مجیب دعوة المصطورین صلی علی محمد واله واکشف کربی و حزنی کما کشفت عن رسوئل کربه و حزنه فیہذا المقام یا حنان بامنان یا کثیر المعروف ویاداتم الاحسان ویالوحم الراحمین آئے سائمیار شرح تخارش کھائے فتہائے کہ ہے کران مقامات میں کوئی دعامین نیس ہے جو جا ہو دعا مائے جائز ہے بیافیافی قامی قان میں تکما ہو درستی ہے کہ جب تک مدید میں رہے ہو دور تعین پڑھ کر دیا ہو درسول اللہ کی قرمیارک پر آئے اور سام کا عادہ کرے قرمتی ہے کہ جب تک دید میں دور کھیں پڑھ کر دیا دور کوئی کا ادادہ کرے قرمتی ہے کہ جد کر کا دور دیا بہتر سمجے دور تھی اور دیول اللہ کی قرمیارک پر آئے اور سلام کا عادہ کرے بیرائی الوبائی میں کھی ہے۔

ل سلامتی او پرتمبارے بسبب اس کے کرتم نے میر کیا لیں اچھا ہو آخرت کا گھر سلامتی او پرتمبارے بی قوم موشین اور ہم انتا واللہ تم سے ہنے والے ہیں۔ ع اے فریا درس فریا دکرنے والوں کے اوراے قیات مستعین سے اورتئی کھولنے والے تی والوں کے اور دعا تھوٹی کرنے والے مضطراد کول کے دحت بھیج او پر تیم تاکیز کے ادراس کی آل کے اورکھوٹی تنی میرکی اور حزمن میرا جیسا کہ کھولاتو نے رمول اسپنے سے کرب اور حزمان کا اس مقام پر۔

# 新物源 プロリール 新物源

اِس کماپ میں گیاروالواب میں

باب: ن کاح کی تفسیر شرعی اس کی صفت کرکن شرط دیم سے بیان میں

واصح ہوکہ شرح میں تکاح ایسے مقد کو کہتے ہیں جوقصد آ ملک مند پر دارد ہوتا ہے بیکنز میں اکھا ہے اور تکاح کی صفت یہ ہے که حالت اعتدال بن نکاح کرنا سنت موکده ہے اور شدت شہوت کی حالت میں واجب ہے اور اگر آ دمی کو نکاح کرنے میں بیخوف ہو کہ احکام نکاح کی یابندی کرتے ہیں اس کی طرف سے ظلم صا در ہوگا تو اس کو نکاح کرنا مکروہ ہے بیا عتبیار شرح مخار ش انکھ ہے اور نکاح کا رکن ایجاب وقبول ہے کنرائی الکائی اور ایجاب وہ کلام ہے جو پیملے پولا جاتا ہے خواہ مرد کی طرف ہے ہویاعورت کی طرف ے بواور اس کے جواب کو قبول کہتے ہیں بیمنامیس بناح کی شرطیس بہت ہیں اور تجملہ جو محف اس مقد کا با تد معنے والا ہاس کا عاقل العالم وآزاد ہونا شرط ہے تمرجا نتاج ہے کہ امراول مین عاقل ہونا سونکاح منعقد ہونے کے واسطے شرط ہے پس اگرمجنون عقد ہا تدھے یا ایبالز کا جومفاد مقد تکاح کوئیں مجتنانہ ہوگا اور مجیلی دونوں یا تھی لینی بالغ وارزاد مونا نکاح سی فند ہونے کے داسطے شرط میں یں اگر طفل <sup>(۱)</sup> عاقل نابالغ نے مقد ہا ندھا تو اس کا نافذ ہونا اس کے ولی کی اجازت <sup>(۲)</sup> پرموقوف ہوگا میہ ہدا کتے میں ہے از لمجمله محل قائل تكاح مونا شرط ب يعنى اليي مورت موجس كوشرع في بالكاح طلال ركما ب بينهايده باز الجملد دونول عقد باند صف والول

تول تصدالين النصد تمين كافائده تفت اس اكر من على على قائده تفت وي اولاى وفي كرت ك في ويري تواكر جديوش وفي فريدى ب محرفریدے اسلی مقصود ملکیت ہے اوروفی کرنا ضمناً تابت ہے تواس علمت کا ام نکار میل ہے۔

قول شرب شہرت بین جکہ بدوں اس کے زنا میں بر جانے کا خوف خالب ہونہا بیش ہے کہ اگر بدوں نکاح کے زنا ہے بھا کا نہ ہوتو نکاح فرض ہے اور اگر اس صورت على مير وافق برقد وت بوتو ترك على كنها و كالبدائع الد

قول خوف يعنى زياد وتركمان اس كالمي بويغيراس كالدل س جم جائد

تول عاقل اس سے بیمراد ہے کردہ عقد کا فائدہ مجمعتا ہو کہاس کا پیتھم ہے۔

تول کاع مجمی بطل ہوتا ہے مجمی سنعقد بھر منعقد لازم وغیر لازم پھر لازم نافذ وغیرنا فذ ہوتا ہے۔ شاہ مسلمان نے ہندومورت ہے نکاح کیا تو ٥ بيا كاح باطل ہے اگر چہ ايجاب وقيول بايا جائے يا مجتون كاخود مقد كرنا منعقد غير لازم جيسے طفل مجتمد ارنا بالغ نے ابنا نكاح كيا پس نكاح تو منعقد موجائے کا کراس کے ولی کی اجازت ہر وازم ہوتا موقوف ہے گارا گرنگاح کی اجازت دک کی تنی کہلازم ہوگیا مینی ٹوٹ تبین سکتا محرضف مبر ویکٹی تغیرا ہے تو یہ ابحی بافذ شہوگا جب تک کے مرفق شدے دے یک بیلازم غیرا فذہے۔

ینی زکا جومفقد عقد کو کھتا ہے۔ (۲) اگر چہ نگاح کا انعقاد بدوں ان کے ہوجائے گا۔

فتاویٰ عالمگیری..... جادی کی کی کی (۱۱۸ کی کی اندکام

میں سے برایک کو دوسرے کا کلام سنمنا شرط ہے کذانی فاق کی قامنی خان ادراگر دونوں نے ایسے لفظ کے ساتھ نکاح ہاندھا جس سے نکاح منعقد ہونائیں سیجھتے ہیں تو بھی نکاح منعقد کیجی مختار کی ہے۔ پہتارالفتاوی میں ہے۔

شروطِ نكاح:

ا معناہ قال سے محل اور دیائے واقع ہونے ہیں عقد النكاح والن الم يعلما معناہ قال سے محل ہواور دیائے واقع ہونے ہى اختلاف ہے اسمح ہدا كراتن ترجيس كريائے واقع ہونے ہى اختلاف ہو كہ كراتن ترجيس كريائے واقع منعقد دروكا ماوى بي كہا كرجي معاملات بي بي كم ہاور بيش نے كہا كرسب مقد بغير منى جائے ہيں ابعض نے كہا كرجن بي نكاح كي طرح جدو بزل بكران ہو وہ من ہور در الله بيان كان جائع الرمود۔

ع قول علاد ہاں ہیں اختلاف کا اشارہ ہادرمتر جم کہنا ہے کہ عمول کے اسطے لازم ہے کرعدم علم کی صورت میں اعادہ کریں۔

سے قول ذمير بيمراد ب كماكى مورت بوجوكى آسانى كاب كى مفتقد بي ييسى يبود بيونسرامير

سے تول منعقدہ وجائے گا قال المحرجم منعقدہ ونے بی آؤشک نیس ہے لیکن اگر پیچے گادت نے وقوع نکاح سے انکارکی ورم ومسمان مدی ہوا تو ان گواہوں کی گوائل سے نکاح تابت ہوگا اور اگر اس کے برکش واقع ہوا تواہیے گواروا یا سے ٹیوست شہوگا کا بند لایقبل شبھادة المکاعد علی مسلم و هذه ها ثدة مزیدة فقدیو۔

<sup>(</sup>۱) کینی بوی سر دمسلمان ہوں۔

<sup>(</sup>۲) نیخی مرداور گورت.

<sup>(</sup>٣) مثلاسب نعراني مون \_

<sup>(</sup>س) مثلاً عقد كرف والايج دى اوركوا ولعراقى عول\_

<sup>(</sup>٥) تېمت لگانے سے جس كومد ماري كي مو

<sup>(</sup>١) محنى دويا ترياده عول ..

یں یہ ہے کہ جو تھی اپنی و اتی و لایت ہے تکاح میں ولی ہونے کی صلاحت رکھتا ہے وہ تنابد ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور جوابیا نہیں ہے وہ کواہ بھی نہیں ہوسکتا ہے بیرخلاصہ میں ہے اور کواہول میں عدد (() شرط ہے لیس خالی ایک گواہ کی کواہی پر نکاح منعقد نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور سب کواہوں کا فد کر ہونا شرط ہے تا آ ٹکہ ایک مر داور دو تورتوں کی کواہی ہے نکاح منعقد ہوا جاتا ہے کمذنی البدایہ کمر خالی دو تورتوں کی کواہی سے بدون کی مرد کے منعقد نہ ہوگا ہی طرح خالی دوختی کی گواہی سے بھی بدون کسی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا بدقرآ وئی قاضی خان میں کھیا ہے۔

د ونول گواہوں کا عقد ہا تدھنے والے کا کلام سنمالا زم ہے:

اڑا ہملہ بیشرط ہے کہ دونوں کواہ دونوں محقد ہا تہ سے دالوں کا کلام مطاسنین کذائی فتح القدر ہی سوتے ہوئے دو کواہوں
کی گوائی سے درحالیکہ دونوں نے عقد ہا تہ سے والوں کا کلام نیس سنا ہے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے تاوی قاضی خان بی لکھا ہے اور اگر
ایسے دوآ دی ہوں جو بہرے مادرزاد میں کہیں سنتے جی تو اس میں مشارخ نے اختلاف کیا ہے اور آئی ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا کذا
فی شرح الجائم الصغیراتا منی خان ۔ اور قطے کے گوائی سے اور گوتنے کی گوائی سے بشر ظیار سنتا ہو نکاح منعقد ہوگا کذا فی الخلاصہ اور
ان دونوں گواہوں نے فقط ایک کو کلام سنا اور دوسر سے کا نیس سنایا ایک گواہ نے ایک عاقد کا کلام سنا اور دوسر سے گوائی نے دوسر سے کا ماتھ دونوں گوائی ہے اور گرم سنا والی کواہ ساتھ دونوں کی مناقد کا کلام سنا اور دوسر سے گوائی ہے اور اگر مقد میں دو گواہ حاضر ہوں گرد دونوں جی سے ایک گواہ بہرا ہے پھر سننے والے گواہ نے یا کسی دوسر سے نے بہر سے کان جی بھار کر کہد ویا تو نکاح جائز نیس ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ دریش بی قاوئی قاضی خان میں بیا اور کر کہد ویا تو نکاح جائز نیس ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ دریش بیر قاوئی قاضی خان علی بیا اور کر کہد ویا تو نکاح جائز نیس ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ دریش بیر قاوئی قاضی خان علی بیا اور کر کہد ویا تو نکاح جائز نیس ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ دریش بیر قاوئی قاضی خان علی کی اور کر کہد ویا تو نکاح جائز نیس ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ دریش بیر نکی ماتھ دریش ہوگا ہیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فراورومون إلهار مول (۲) سين كيافرش ومرادا ك يعيد

<sup>(</sup>r) يعنى اس كمعنى بإن كريحة يس- (٣) جوم في زبان يس جائة يس-

ا اگر کسی عورت سے ایسے کوابوں کے سامنے جونشہ میں تکاح کا عقد کیا اور ان نشہ کے مستون نے نکاح کو بہجان لیا ممر بات اتن ہے کہ جب وہ ہوٹی میں آئے اور فشد اتر کیا تو اب ان کوعقد یادئیس ہے تو نکاح منعقد ہوج ہے گا میخز اللہ الكتين مل ہے ا فناوی ابواللیٹ میں ہے کہ ایک مروقے ایک توم ہے نہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس عورت سے جواس کو تعری میں ہے نکار کیا ہیں عورت نے کہا کہ بٹل نے قبول کیا اور کواہان ندکور نے عورت کا بکام سنا تحراس عورت کو تھموں سے بیں دیکھا یس اگراس کوغری میں وہ اکمی ہوتو نکاح جائز ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور گورت (<sup>0)</sup> ہوتو نکاح جائز نہوگا ایک مرد نے اپنی لڑکی کو دوسرے مرد کے ساتھ بیاه و یا اور بدوونو ل ایک کوشری میں جیں اور دوسری کوشری میں چندمرد جیشے جیں کدوہ اس واقعہ کو سفتے جین گرعا قد نے ان کو کواہ نہیں کیا پس اگر دونوں کوٹر ہوں کے بیچ میں کوئی موکھ کا ایسا ہو کہ جس سے ان مردول نے دفتر کے باپ کود میکھا ہوتو ان کی کواجی مقبول ہوگی اور اگرندد یکھا ہوتو مغبول ندہو کی بیدذ خیرہ میں ہا یک مرد نے چندمردوں کوایک مورت کے پاپ کے پاس جمیجا کداس سے بھیجنے والے كروا سطاس عورت كى درخواست كري يس باب ن كها كريس في مين وال كرساته نكاح كرديا اور مين واللي طرف س ان مردوں میں سے ایک مرد نے تبول کیا تو تکار سیم نہ ہوگا اور بعض نے قربایا کہ نکار سیم جوجائے گا اور بھی سیم ہے اور ای برخوی ے بیم پیدا سرتھی وجیس میں لکھا ہے اگر سی مرد نے ایک مورت سے اللہ تعالی واس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ابی پر تکاح کیا تو لکاح جائز نہوگا بیجنیس میں ہے ایک مورت نے ایک مرد کودکیل کیا کہ اپنے ساتھ میرا نکاح کرے ہی دکیل نے کواہوں کے سامنے كهاكديس فال مورت عناح كرايا كركوابول في اس حورت كونه بجيانا تو نكاح جائز ند بوكا جب تك كدوكيل فركوراس عورت کا نام اور اس کے باپ و داوا کا نام بیان تدکرے اس وجہ سے کہ ورت ندکورہ غائب ہے بین آجموں سے اوٹ ہے اور غائب کی شنا خسته ای طرح تام بیان کرنے ہے جوتی ہے کذانی مجید السرحس اور قامنی امام رکن الاسلام علی سعدی ابتدائی دادا کا نام بیان کرنا شرطانین کرتے تھے۔

چېرے کے بردے کی موجودگی ہیں بھی گوائی معتبر مانی جاتی ہے:

ہراتی آخر عمر شی اس سے دجوع کیا اور داوا کا نام بھی بیان کرٹ شرط کرنے گے اور اس بھی ہے اور اس بھر آئی ہے یہ مضمرات میں ہے اور اگر حورت حاضر ہو گراس کے چیرہ پر فتاب ہواور گواہ اوگ اس کونہ پچائے ہوں تو نکاح جائز ہوگا اور بھی تگ ہے اور اگر مروف احتیاط کی تو چاہے کہ اس کا چیرہ کو گول و سے تا کہ گواہ اوگ اس کود کھی بیا اس کا اور اس کے باب داوا کا نام بیان کر دیں اور اگر گواہ اوگ اس حورت کو پہچا تے ہوں حال تکہ وقت محقد کا وہ مورت فائید ہے ہیں مروف فظ اس مورت کا نام بیان کیا اور گواہ ول کو معلوم ہوگیا کہ اس فورت کو پہچا تے ہوں حال تکہ وقت محقد کا وہ گورت فائی ہو جائے ہیں مروف فظ اس مورت کا نام بیان کیا اور گواہ ول کہ اس کی موجود تھا اس موجود تھا نکاح کردیا تو سے جائز نید میں کو سے اگر ذید موجود کی میں درحالیہ ڈیڈ بی موجود تھا نکاح کردیا تو سے جود تھا نکاح کردیا تو سے موجود ہوگیا تکار اس کی اجازت سے درحالیہ وقت میں موجود کی میں درحالیہ وقت کے نہوگا ما موجود ہوگیا تکار اس کی اجازت سے درحالیہ وقت میں موجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی موجود تھا نکاح کردیا تو سے موجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی ہوجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی ہوجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی ہوجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی ہوجود کی میں درکہ کی موجود کی میں ایک موجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کو تو کی میں درکہ کی در اور درکہ کی درکہ کی موجود کی میں درکہ کی کی درکہ کی موجود کی میں درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ کی موجود کی میں درکہ کی درکہ کی درکہ کی موجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی موجود کی میں درکہ کی درکہ

یے ۔ قولہ مقبول ہوگی لیعنی اگر قاضی کے سامنے دھوئی ٹکاح وائز ہو شکلا شو ہرنے دھوٹی کیااور ان مردوں کو کواہ مقرر کیا اور ان مردوں نے کوائی وی پس اگرانہوں نے ٹکاح کے وقت وختر کے باپ کود کھا ہوتو کوائی تھول ہوگی ورنٹیس۔

<sup>(</sup>١) كابريب كرفواد ورت ويامردكول أدل او\_

دو تورت کے حضور میں غلام کے ساتھ ایک جورت کا تکاح کر دیا تو جائزت ہوگا تیمین میں ہادرا گر کی مخف نے اپنے نماام کو تکاح کر دیا تو جائزت ہوگا تھیں ہے اورا گر کی تھام ہے کہ بید ہما ہے اصحاب کے ذرویک جائز ہے بیا تو تعمیل ہے کہ بید ہما ہے اصحاب کے ذرویک جائز ہے بیا تو تعمیل ہے اورا گر موٹی نے اپنے خلام بالغ کا نکاح فقط ایک مردگواہ کی موجودگی میں در حالیا لہ غلام نہ کور حاضر ہے کی جورت کے اپنے خلام بالغ کا نکاح فقط ایک مردگواہ کی موجودگی میں در حالیا کہ تھیں حاضر ہے کہ وارد میں تھم باندی کا ہے اورا مام مرفینانی نے فر مایا کہ تیمیں جو تزہ کو لئے گورت نے ایک مردکود کی کی مرد سے اس کا ایک میں موجودگی میں در حالی موکلہ حاضر کی گورت نے ایک مردکود کی کی کا کہ کی مرد سے اس کا نکاح کردیا تو امام مجم الدین نے فر مایا کہ درکاح جائز ہوگا ہے فروگ ہے در حالی کا تکاح کردیا تو امام مجم الدین نے فر مایا کہ درکاح جائز ہوگا ہے فروگ ہے در حالی کا تکاح کردیا تو امام مجم الدین نے فر مایا کہ درکاح جائز ہوگا ہے فروگ ہے د

کہ نکاح مائز ہوگا ہے ذخیر ویش ہے۔ ایجاب وقبول کا ایک ہی مجلس میں منعقد ہوتا:

اگر تورت نے گوا ہوں سے کہا کہ قلال مرد نے جھے خلا تکھا ہے اس بیل بیمشمون ہے کہ وہ جھے ہے تکاح کرتا ہے ہی تم لوگ کواہ رہوکہ بیل نے اپنے تقس کواس کے نکاح بیل دیا تو نکاح سیج ہوگا کیونکہ کوا ہوں نے تورت کا کلام اس کے ایجاب کرنے ہے

كونكه نكاح كرداسط دومرديا ايكمرداور دومورتول كاكواه بوتا جاست ادريهال اس صورت على ايك بل مردب يا فقط دومورتمل بل

ہیں۔ ع مینی پڑھ بیٹر مانیس ہے کہا می مجلس میں و وا پہا ہے کرے بلکہ اس کوانتنیا دہے لیکن جب ایجاب کرے تو اس وقت کواہ کرنا ضرور ک ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگر چاجازت کوفت گواوموجودمول۔

ز ومعنی کلمات سے نکاح منعقد موجائے گایا نہیں؟

اگر حورت کی چینے یا پید کی طرف اضافت کی قدیم ال تر علوائی نے ذکر کیا کہ ہاد ہے مشارکے نے فرمایا کہ ہماد ہے اس اس کے خدہب کے ساتھ اشہدیہ ہے کہ لگاح سنعقد ہوجائے گاہ یہ الرائق بی ہود واکر نصف مورت کی طرف نکاح کی اضافت کی قواس میں دو روایتی ہیں اور سی کھا ہے کہ اگر نصف مورت سے نکاح کیا قوبین ہیں اور سی کھا ہے کہ اگر نصف مورت سے نکاح کیا قوبین ہیں اور از انجملہ سے بہ کہ شوہر و ذوجہ ہر دومعلوم سے نکاح کیا قوبین کے ذکر کیا کہ بیرجائز ہے اور ہی تخار ہے بیری قو خالی ای ویش ہے اور از انجملہ سے بہ کہ شوہر و ذوجہ ہر دومعلوم ہوں ایس اگر کی شخص نے اپنی دخر کا نکاح کیا حال نکہ اس کی دخر دو چیں تو خالی ای وخر کینے ہے نکاح سے بہ کہ اور از انجملہ سے بھی ہو کہ ایس کی دخر کی ہوئے ہوں کہ ایس کی دخر کا بیاہ ہو چکا ہوتو یہ ہمنا ہاتی وخر کی طرف و ایس کا بیاہ کہ کہ کہ سے بیری تھی ہو ہو کہ ایس کی نکار کی کہ کہ کہ سے بیری تھی ہو تھی ہو ہو گیا ہوتو ہی ہوگ تو دو ہر سے نام دکھا گیا تو فرمایا کہ اگر دومرا نام شہور ہو گیا ہوتو ہی تام ہا کہ نکاح کی جانے اور میر سے در دیک اس کے بیری کا م خالمہ ہے بی جانے اور میر سے در دیک اس کے بیاکہ میں نے تیرے ساتھ اپنی وخر عا تشد کا نکاح کی ایک فرک کیا جانوں کی دور کی اس کے جس کا نام می اس میں نے تیرے ساتھ اپنی وخر عا تشد کا نکاح کردیا حال تکہ اس دور کی کا باک کو کی اس میں نے تیرے ساتھ اپنی وخر عا تشد کا نکاح کردیا حال تکہ اس دور کی کیا تات کی طرف اشارہ میں نے دور سے مردے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اپنی وخر عا تشد کا نکاح کردیا حال تکہ اس دور میں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اپنی وخر عا تشد کا نکاح کیا حال تکہ اس کی دور تو کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اپنی وخر عا تشد کا نکاح کیا میاں کیا کہ کو دور ان اس کی دور کو کا تک کیا جائے کہ کردیا حال تک کردیا حال تک کردیا حال تک کیا کہ کی گیا تھا تھی دور کیا کہ کی دور کیا کہ کردیا حال تک کردیا کیا تک کردیا کی تک کردیا کو دور کردیا کی کردیا کیا تک کردیا کہ کردیا کی کردیا کی تک کردیا کی کردیا کیا تک کردیا کو کردیا کیا تک کردیا کردیا کیا تک کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کی کردیا کردیا کردیا کردیا کردی

ا يائيس قول كيا\_

ي يائيس دي\_

ج لين اكرموني في ادان كياتو فرو فت كياج اسكناب-

<sup>(</sup>۱) لین ای ذات کو\_ (۲) مثلاً کیم معروف بزینت ـ

نہ کیا تو فاون فضل میں نہ کور ہے کہ نگاح منعقد نہ ہوگا اوراگرائ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر تیرے نکاح میں دی اوراس ہے نہ یہ وہ بچھ نہ کہا حالا تکدائ فنص کے فقط ایک دختر ہے تو نکاح جائز ہوگا یہ مجیط میں ہے اوراگر ایک شخص کے دو دختر ہوں کہ بزی کا نام عا کشراور مجھوٹی کا نام مغریٰ ہے اور شخص نے بڑی کا نکاح کرنا جا ہا گر عقد نکاح میں چھوٹی دختر صغریٰ کا نام لیا تو عقد نکاح چھوٹی دختر مغریٰ کے ساتھ واقع ہوگا اوراگر کہا کہ میں نے اپنی بڑی دختر صغریٰ کا تیم سے ساتھ نکاح کیا تو دونوں دختر میں ہے کی کے ساتھ نکاح منعقد نہ ہو کا بنے میر ریمیں ہے۔

اگر نا بالغار کی کے باہے نے کیا کہ ش نے اپنی وختر فلانہ کوفلاں کے نایا لغ پسر کے نکاح میں دیااور نابالغ پسر کے باپ نے کہا کہ میں نے اسپے پسر کے واسطے اس کو قبول کیا مگر پسر کا نام ندلیا ہیں اگر اس کے دو پسر ہول تو نکاح جائز ندہو گا اور اگر ایک ہی لڑکا مواق جائز ہوگا اور اگراڑ کی کے باب نے مرکانام بیان کردیا ہو مثلاً کہا کہ ش نے اپنی دفتر قلا شکو تیرے پیرسمی فلال سے نکاح میں دیا اور پسر کے باب نے کیا میں نے قبول کیا () تو سیح ہے دوخلق ہیں کہ ایک کے دالد نے کہا کہ ش نے اپنی اس دختر کوان گواہوں کے سائے تیرے اس پسر کے تکاح میں دیا اور دوسرے کے والد نے قبول کیا چھر بعد کوجس کواڑ کی قرار دیا تھا و ولڑ کا نکلا اور جس کا لڑ کا قرار دیا تھا وہ الرکی لکی تو نکاح جائز ہوگا بیظہیر بیروفرآوی قاضی خان میں ہے اور اگر دختر صغیرہ کے والد نے پسر صغیر کے والد ہے کہا کہ میں نے اپنی وخر نکاح میں دی اور اس سے زیادہ میکھند کیا ہی پسر صغیر کے والد نے کہا کہ میں نے تبول کی تو باب کے ساتھ (۴) نکاح واقع موگا اور بھی ملار ہے کذائی ملارا لنتاوی اور بھی سے ہے ہے لیے ریدیس ہاوراحکام تکاح یہ بین کے مورت ومردوونوں میں سے ہرا یک کو دوسرے کے ساتھ برایسے استحاع کا افتیار حاصل ہوتا ہے جس کی شرع نے اجازت کوی ہے کذانی فتح القدير اور مرد کو افتيار ہوتا ہے کے عورت کوجوں رکھیے بین اس کو باہر نکلنے اور بے یردہ ہوئے ہے ممانعت کرے اور عورت کے واسطے مردیرمبر اور نفقہ اور کیز اوا جب ہوتا ہے اور جرمت مصاہرہ اور استحقاق میراث دونوں طرف ہے مختق ہوتی ہے اور جارز دجہ تک بھٹنی میویاں ہوں ان کے درمیان عدل كرنا (١١) اوران كے حقوق بانساف شرى فوظ ركھنا واجب موتا ہا اور بركا وكد شوبراً في زوج كواسية بستر ير بلائة تواس يراطا صت كرنى واجب مولى ب اور اكرعورت فشوز وسركشي كري تو مروكوا فتيار موتاب كديوى كى تاويب كرے جيكه وه اطاعت سے مند مجیرے اور مستحب ہے کہ مرداین بیوی کے ساتھ بعلور شرق معاشرت رکھے کذانی البحرالرائق اور حرام ہوجاتا ہے کہ مردایی بیوی ک حقیقی بمن کویا جواس کے علم (۱۶) میں ہے دونوں کو تیم کرے میرسراج الوباج میں ہے قال المحر جم از راودیا نت واجب ہے کہ م رت مسر كا دهنداكر الدوروني يكاع أوراولا دكودوده إلاة اورهل السك جوكام بي اورمروك تل على مرووب كدب وجدال كوطلاق دے دے مکذا کالوا۔

<sup>.</sup> قال المحرج اس قيد عودت كے ساتھ اغلام كرنايا حيض بي جماع كرنايا مند بي وخول كرنا وغير وافعال ذمير سب خارج ہو گئے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی این پسر کے واسطے

<sup>(</sup>۲) سین پر ہونا کے باپ کے ساتھ۔

<sup>(</sup>۳) يعني إرى مقرركرنا\_

<sup>(</sup>س) تعنی مثلااس کرتیق مین ہے تکاح کرے یاس کی خالہ ہے۔

(P): (V)

## جن الفاظ وصیغول ہے تکاح منعقد ہوتا ہے اور جن سے منعقد نہیں ہوتا اُن کا بیان اگر ماضی وغیر ماضی کے میغول ہے ایجاب و قبول کیا؟

الکرکہا کہ بھی نے اپنی وخر ہے کی فدمت کے واسفے دی اور فاظب نے کہا کہ بھی نے آبول کی تو نکاح شہوگا بید فیرہ یم ا ہا وراگرا کی مرد نے کی مورت سے زنا کرنے کی ورخواست کی پس اس نے کہا کہ بھی نے اپنے نفس کو تھے ہہ کردیا ہی مرد نے کہا کہ بھی نے آبول کہا تو بلغظ تی نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور بی کہ اس نے کہا کہ بھی نے آبول کہا تو بلغظ تی نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور بی کہ الی البدایا اور اس فرح بغظ تو میں تھا تھے تو ل کے موافق منعقد ہوجاتا ہے کذائی فاوئی قاضی فان اور اس فرح بلغظ جول (۱) معلی ہو اسلے ہوئی ہا کہ کہ بھت کی بیا ہر قول سے موافق منعقد ہوتا ہے ہوئی شرح کر وہمین میں ہے اور اگر کسی مورت سے کہا کہ کست کی بین تو میرے واسطے ہوئی ہا مورت میں جواب ویا کہ ہاں یا کہا کہ صرت کی بینی تو میرے واسطے ہوگی ہوں تو بین کاح ہو سے کا بیز فیر میں مورت کے میری ہوں تو بین مورت سے گا بیز فیرہ میں ہو جائی مورت سے گا بیز فیرہ ہو جائی ہوں تو بین مورت سے گا بیز فیرہ ہو ہو ہے گا تو میری ہو جائی ہوں تو بین مورت سے تھول کیا تو نکاح ہوجائی مورت سے تھول کیا تو نکاح ہوجائی مورت سے تھول کیا تو نکاح ہوجائی مورت سے گا ہے دوجر کروری جو جائے کہ ہو جو کی ہوجائی مورت نے تھول کیا تو نکاح ہوجائی کا بیوجر کروری کی ہو جائی کی ہوجائی کورت نے کو جو بی کا ہوجو کی ہوجائی کورت نے تھول کیا تو نکاح ہوجائے کا بیوجر کروری

ا المعنى زبانى الكاب وقيول شعو بالدم وجورت كرويروم ركد ساور كورت الى كواشا فالماورم والين ما تعر ورت كوسل جائد

ع کال اُنمتر جم بعض نے فرمایا ہے کہ بہدے ساتھ انعقاد تخصوصات سے پہلی عموم است کے واسطے انعقاد ندہوگا اور فاہر مراد صاحب ہدا ہد کی اس سے بیہ ہے کہ بہر مہر ہوئے سے بہدیدوں معاوضہ اور اس اس برجمول کیا جائے گاتو ل امام حسن بن منصور قاضی فیان کا واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً ورت نے کہا کہ یں نے بچے اپنے ش کا الک کردیایا صدق دے دیایا تیرے ہاتھ کے کیایا مرد نے کہا کہ ی نے۔

<sup>(</sup>٢) قال جعلت لك تفسى يعنى جي نے اسے لقس كوتير ، واسطے كروانا .

سم باوراگرمرد نے کہا کہ مراحق تیری بضح اسے نفع حاصل کرنے ہیں بیوش بڑاردرہم کے تابت ہوگیا ہیں مورت نے کہا کہ می نے قبول کیا تو نکاح ہوجائے گایے فقرہ میں ہاوراگر گورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری عروی میں دیا ہیں مرد نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح ہوجائے گایے فقاوی قاضی خان میں ہاوراگرا کی گورت نے جوابے شو برہے ہا کہ ہو کراس لا اُن تھی کہ نکاح کر کے اپنے اس تو بر کے پاس جس نے اس کو ہائے کیا تھا چلی جائے ہیں اس مورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری طرف وائی کیا ہی شو بر نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور بیدوہ گواہوں کے سانے واقع ہوا تو بینگاح ہوجائے گایہ میر اور کی میں خلاق بیا کہ میں اور جس کی گار دونوں اس اجماعی میں ہے کہا گرا تی بیوی کو تین طلاق بیا کیک طلاق ہا کئے دی پھر اس کے کہا کہ میں نے تھے ہاں قدر مال پر جوح کیا اور مورت اس سے رامنی ہوگئی اور بیوا قد گواہوں کے حضور میں واقع ہوا تو نکاح سے ہوگا اورا کر مال میر کا ذکر نہ کیا ہی اگر دونوں (۲) میں اس کی ساتھ بھی نکاح واقع نہوا تھا گواہوں کے حضور میں کہا ہی گورت نے جواب دیا کہ میں دامنی ہوئی تو بینگاح نہ ہو میرت سے جس کے ساتھ بھی نکاح واقع نہوا تھا گواہوں کے حضور میں کہا ہی گورت نے جواب دیا کہ میں دامنی ہوئی تو بینگاح نہ ہو میر قان تی قان شی ہوئی قان جواتھ کو ایول کے حضور میں کہا ہی گورت نے جواب دیا کہ میں دامنی ہوئی تو بینگاح نہ ہو

ا كرا فقط "بيكها كهاين وختر مجصه ويونكاح منعقد نه موكا:

ال قول الله ورامل الفت يعنى ياره كوشت روزه كتار فرج بـ

این مارسی ترکستان است که بزیان ایران خیلے مستنکر است فائم۔

ع قال الرحم والنكاء في ذلك تظهر البيع عددنا-

<sup>(</sup>۱) اورطال عوكيا ـ (۱) مردد كارت

<sup>(</sup>r) لين عن ني تحديد والكيا-

نے یوں ندکہا کہ دادم بینی میں نے دیا اور شوہر نے یوں ندکہا پذیر تم لینی میں نے قبول کیا اگر ایک مورت سے کہا گیا کہ تو نے اپنے آپ آپ کومیری بیوی کر دیا ہیں اس نے کہا کہ میں نے کر دیا تو فکاح منعقد ہوجائے گا ای طرح اگر مورت سے کہا گیا کہ تو نے اپنے آپ کومیری بیوی بنا دیا ہیں اس نے کہا کہ میں نے بنا دیا تو بھی بھی تھم ہے بیدہ قیم ایک مورت سے کہا گیا کہ تو نے اپ فلاں مرد کے فکاح میں دیا ہیں اس نے کہا کہ تیں چرا تنائے گفتگو میں کہا کہ من دیرا خواتم کینی میں نے اس مرد کو ما فکا اور مرد نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو فکاح سے جو کا بیر فلا صدیس ہے۔

اگر مرونے کہارتم دیے وقت کہا کہ پیرم ہے میری ہوئے کے داسطے تو عورت نے کنامیے کے

الفاظ بولے أن كى صورت كابيان:

وصیت اگر چرموجب ملک ہے مرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے:

نیز بیافظ شرکت و کرابت (۱) بھی منعقد ہیں ہوتا کذائی محیط السردی اور نیز بلفظ اعراق وولا او بداع (۱) بھی منعقد ہیں ہوتا کذائی امیر السردی اور نیز بلفظ اعراق و بدائی المیروی منعقد ہیں ہوتا ہے منعقد ہیں ہوتا ہے کذائی فار بلفظ و میت بھی منعقد ہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ و میت اگر چیمو جب ملک ہے گرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے بیہ ہدا بیروکائی میں ہواوراگرا کے فنص نے کہ کہ دیس نے اوراگرا کے فنص نے کہ کہ دیس نے این این کی بنوش بزار درہم کے فی الحال کے واسطے و میت کی اور دومری نے تیول کیا تو نکاح منعقد ہوگا یہ نہا یہ

|            | پنيل ۽ قاقم _ | قال الحز عم بهاري زيان عن وعره محي مرز | Ł.  |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----|
| مادعت دیا۔ | (r)           | ا چاددد چا۔                            | (1) |

<sup>(</sup>r) مِنْ حَالَ لَادِينا ـ (٣) طال كردينا ـ

<sup>(</sup>۵) فاكروا شاعل (۲) ليتي مكاتب كيا-

<sup>(2)</sup> آزادگری (۸) موالات کریا (۷)

<sup>(</sup>٩) ووايد ركتا (١٠) أهريديها

میں ہے ایک مروفے دوسرے سے کہا کدائی وخر قلاند کا میرے ساتھ بعوض اس قدر مال کے نکاح کردے ہیں اس وخر نابالذ کے والدنے كہاكداس كوجهاں تيراتى جا ہے اٹھا لے جانؤ نكاح منعقدند ہوگا بيفلامديس ہے ايك كورت نے ايك مرد سے اينے نكاح كا کام کہنا شروع کیا کہنکاح کردیا میں تے اسے نفس کو تیرے ساتھ اور جا ہی تھی کہ کیے بعوض سودیتار کے بس ہنوز مورت ندکورہ بداغظ ند كہنے يائى تھى كەمرونے كهاكە مى ئے قول كيالة فكاح منعقدت موگايدة خيره من سايك مروف ايك جماعت كوايك فخص كے ياس یدین غرض بیمجا کداس کے واسط مختص ندکور کی وختر کی ورخواست کریں ہیں ان لوگوں نے جا کراس ہے کہا کہ تو نے اپنی وختر فلانہ ہم کو وی اوراس نے جواب دیا کہ دی بس التالوگوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں نے سمینے والے کی جانب امشافت ٹیل کی ہے ایک مرواور ایک عورت دوتوں نے گواہوں کے سامنے قاری پیس کہا کہ مازن وشوئیم یعنی ہم دونوں جوره ومرد بیں تو دونوں میں نکاح کا انعقاد نہ ہوجائے گا اور بی بخارے بیا قل مدیس ہے اور اگر مرد نے کہا کہ بد میری بیوی ہے اور عورت نے کہا کہ بیمیراشو ہرہے اور بیاقر ار کواہوں کے حضور میں ہوا حالا تک پیشتر ہے ان دونوں کے درمیان نکاح نہ تھا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور می بیہ ہے کہ لکا ت نہوگا کذائی القلیم بداور شرح بھامی میں ہے کہ ایک صورت میں اگر قامنی نے تکاح واتع ہونے كا تھم ديا ہے يا كوا ہوں نے دونوں سے كہا كرآ ياتمنى اس تفتكوكو نكاح قرار ديا ہے اور دونوں نے جواب ديا كر بال تو مخار يب كرنكاح منعقد موجائك ايتخار القتاوي يس ب-

متیمیہ میں اکھا ہے کہ چین علی سعدی سے دریا فت کیا گیا کہ ایک عرد نے ایک حورت کموسازم کیا ہایں طور کہ السلام علیم اے میری بیوی اس نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام اے بیرے خاوند اور اس کلام کو کواہوں نے ستا تو سے نے فر مایا کہ اس سے نکات منعقد نہ ہوگا بہتا تارخانیہ میں ہے ایک مروے کہا گیا کہ دفتر خویشتن ربہ پسرمن ارزانی داشتی بینی تو نے اپنی دفتر کومیرے پسرے واسطے ارزانی رکھالی استے جواب ویا کدواشتم او 00 ووٹوں بی نکاح منعقدند ہوگا بیز خیرہ بی ہے طفل صغیر کے والدیے کوا ہوں ہے کہا کہ تم لوگ گواہ رہوکہ میں نے فلاس کی دفتر صغیرہ کوایے پسر فلاس کے نکاح میں بعوض استے مہر کے کردیا گار دفتر صغیرہ کے باپ سے بع جما گیا کہ کیا ایسانیں ہے اس نے جواب دیا کہ ایسانی ہے اور اس سے زیادہ چھوند کہا تو اولی بدہے کہ نکاح کی تجدید کرلیں اور اگر تجدیدندی تو بھی جائز ہے بیانا وی قاضی خان و تمبیرید میں ہے۔

اگر ذومعنی الفاظ استعال کیے تو نکاح کن صورتوں میں منعقد ہوجائے گا؟

اگر فاری ہیں مرد نے کہا کہ خویشتن رابز نے واوم ہتو ہنم ارورم مینی ہیں نے اپنے آپ کو بعوش ہزار ورہم مہر کے تیری بیوی مونے کے واسطے دبیالی عورت نے جواب دیا کہ پذیر گئم لین ش نے قبول کیا تو تکاح منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ نزتی لین عمیری ہونے کا لفظ فاری (۲) می مرد یراطلا ق نیس ہوسکتا ہے سیجنیس می ہاورا گروٹنز کے باب ہے کہا کہ آیا تو نے اپنی وختر میرے نکاح یں دی اوراس نے جواب دیا کہ تکاح میں دی یا کہا کہ ہاں تو جب تک اس کے بعد مرو فدکور بید کے کہ میں نے قبول کی تب تک تکاح

یخی اس نے عطا کیا۔ L

تول بخلان لفظار وج مے عمر لی ش کے دہم دو محورے دونوں پر وطلاق ہوتا ہے۔

یعیٰ رکھا بھی نے۔ (1)

اورايبان جاري زبان **يس يوي كالقظ**ــ (†)

منعقدتہ ہوگا اس واسطے کے قول آباتو نے اپنی وختر میرے نکاح على دى يہ استفہام ہے بيافادى قاضى خان ميں ہے اور لفظ قرض ور بن ے نکاح منعقد ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور سے کیان لفظول سے منعقد ہیں ہوتا ہے بیڈنا دی قاضین میں ہے اور بعض نے فرمایا کہ بنا پر قیاس قول امام ابو صنیفہ اور امام محد کے لفظ قرض ہے منعقد ہوگا اس واسلے کفٹس قرض ان دونوں اماموں کے نز دیک تمایک (۱) ہےاور یمی مخار ہے بیریخارالفتاویٰ میں ہےاورلفظ سلم ہے بعضوں نے کہا کہ منعقد ہوتا ہےاور بعضوں نے کہا کہ نہیں منعقد ہوتا ہے اور اس طرح بیج صرف کی لفظ ہے بھی نکاح منعقد ہونے میں دوتول ہیں اینی بعض کے نز دیک منعقد ہوتا ہے اور بعض کے نزویک نبیں بیٹنی شرح کنز میں ہے اور جو تکاح کے مضاف ہومثانا دختر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلا نہ کوکل کے روز تیرے نكاح مين وياليني آئد وجوكل موكاتوييم نه موكا اورجونكاح كمعلق مويس اكراكي جيز يرمعلق موجوكز ريكي بهاتو نكاح سحح موكاس واسطے کہ اس کا حال معلوم ہے چنا نچے اگر زید کی وختر کا خطبہ کیا گیا اور اس نے خبر دی کہ جس نے فلا ل مرد سے اس کا نکاح کر دیا ہے اس خاطب نے اس قول کی تکذیب کی پس زید نے کہا کا گریس نے قلال مرد سے اس کا فکاح نے کیا ہوتو میں نے تیرے پسر کے ساتھاس کا نکاح کردیا ہی ہر کے باب نے اس کو تول کیا چر ظاہر ہوا کہ زید نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا تھا تو نکاح سے ہوگا سے نبرالفائق میں ہاوراگر گواہوں کے منورش ایک مورت ہے کہا کہ جس نے تھے سے اس قدرمبر پرنکاح کیا بشر طبیکہ میرا ہا ہازت دے و بے یا راضی ہو جائے ہی عورت نے قبول کیا تو نکاح سے شہوگا ایک مرد نے ایک عورت سے بدین شرط نکاح کیا کدو عورت طالقہ <sup>(۲)</sup> ہے پاہدین شرط کے معاملہ طلاق ہی عورت نہ کوروکا اختیار <sup>(۳)</sup> اس کے قبضہ میں ہےتو امام مجمدؒ نے جامع ہیں ذکر فر ویا کہ نکاح جائز ہے اور طلاق باطل ہے اور عورت كا اختيار عورت كے قبضہ الله الله وفقيد الوالليث في مايا كديتكم اس وقت ہے كہ جب مرو نے مہل کر کے یوں کہا کہ میں نے تھے سے اس شرط پر تکاح کیا کہ تو طالقہ (۱۲) ہے اور اگر عورت نے مہل کی اور کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں ہدین شرط دیا کہ میں طالقہ ہوں یا ہرین شرط کہ امرطلاق میرے اختیام میں ہے جب جا ہوں گی اینے آپ کو طلاق دیے دوں کی پس شوہر نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح جائز ہوگا اور طلاق واقع (۵) ہوگی اور امر طلاق اس عورت کے اختیار (۲) ہوگا اس طرح اگرمولی نے اپنی باندی کا فکاح اسے غلام کے ساتھ کیا ایس اگر غلام نے پیل کی اور کہا کہ میرے ساتھ اپنی اس باندی کا نکاح بعوض بزار درجم مبر کے اس شرط بر کروے کداس یا تمدی کی طلاق کا اختیار تیرے باتھ میں ہوگا جب میا ہوگا وے دینا ہی مولی نے باندی فرکور واس غلام کے نکاح میں دی تو تکاح سے جو کا تجرامر طلاق کا اعتبار مولی کے قبضہ میں شہو گا اور اگر مولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے اپنی مید یا ندی تیرے نکاح میں بدین شرط دی کداس کے طلاق کا اعتبار میرے بعند میں ہے جب عامور كاطلاق دسه دول كابس غلام في اس وتيول كيا تو تكاح جائز موكا اورموني كوامر طلاق كا اعتيار ماصل موكا اوراكر غلام ف

ے ۔ ۔ قولہ طالقہ لین مطلقہ ہے لین طالاق دی ہوئی ہے لین اس طول عبارت کوچھوڑ کرمتر جم نے بجائے طالقہ کے طالقہ اضیار کیا ہر چنو کہ صالقہ کا اطلاق سیج ہے اور نمیک بجی ہے تحریبے مفت مشیدا طلاق ترع ہے ہے تبندا آر، وہی ایک گوشاس بران کی لیپٹ آئی جا ہے جیے صانفل وجا صد فرنس

<sup>(</sup>۱) اورزکان ایسے الفظ سے منعقد ہوتا ہے جو بمعتی تمدیک ہو۔ (۲) طلاق ہوتی۔

<sup>(</sup>r) معنى مورت مقارع جب يا ب\_

<sup>(</sup>س) ورصورت او فی ہے۔

<sup>(</sup>۵) درصورت تائيـ

@: <>\<sup>\</sup>!

## محرمات کے بیان میں

قال المر جم مات يعنى المحاورون كم بيان على جو بميشد يافى الحال كوا سطحرام بين قال اورهر مات كي نوتشمير بين: فعم الاكن:

### محرمات برنسب کے بیان میں

اليي مورتيس جوقر ابت رحم كي وه سے ابدي طور برحرام بين:

لینی رقم کی قرابت کی وجہ ہے جو تورش بھیٹ کے واسطے ترام میں چنانچے اسی تحرف امہات لینی مائیں میں اور بٹیاں اور بہنیں اور بھو پھی ں اور خالا کیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بھن کی بیٹیاں ہی بیٹورش جو ندکور ہوئی میں نکاح کی راہ ہے بھی بھیٹہ کے واسطے ترام میں اور ان سے وطی کرنا اور جو امور شفتنی بجانب وطی ہوتے میں وہ بھی سب ان مورتوں ہے بھیٹہ کے واسطے ترام میں اور واضح ہو کہ امہات مینی ماؤں سے بیمراد ہے کہ اس فتن کی مال کیجو یاس کی مگی داوی وغیر ویاسکی تانی وغیر و چاہے جننے

ل مساد کیش کانے کاونت اور دیاس اس کے دوندے جانے کاونت۔

ع کال الحریم اگر چیرونیل ماں یعنی جو باپ کی تحت میں ہووہ یکی ای طرح حرام ہے لیکن چاکھ اسے نسب کی قرابت مذتبی اس واسطے اس مقام بریون نہیں کیا۔

او نیے (۱) مرتبہ کی ہوسب قطعی ووائی حرام بیں اور بیٹیوں ہے میمراو ہے کہاس مرد کی سلیی دختر ہویا اس کے پسر کی دختر ہویا اس کی دختر ک دخر ہواور جا ہے جتنے نیچ مرتبہ یر ہوببرصورت وائی حرام بیں اور ببنول سے بیمراد ہے کہ ملی ایک مال و باب سے بمن ہو یا فقط باب کی طرف سے بہن ہو یا فقط ماں کی طرف ہے بہن ہولیں یہ بیش قطعی حرام ہیں قال المتر جم اور ہندوستان میں جو بچیاز او بہن اور بھوپھی زاوبہن وغیرہ ہوتی ہیں وہ فقائسب کے رشتہ ہے رامنیں ہیں ان ہے نکاح کرنا جائز ہے اگر کوئی وجہ دیگر مانع نہ ہومثلا اس مرد نے اپنی پھوپھی کا دود مدیباتو اس کی وقتر سے جواس کی پھوپھی زاد مین تھی اب رضائل مین ہوگئی لیڈ ابھجے سب کے ناجائز ہوگئی اور ورن ب زُرِقی اورواضح ہوکہ بھائی ہمی تنن طرح کے ہوتے ہیں ایک (۲) سگا بھائی دوسرا(۳) فقط بای کی طرف سے اور تبسرا(۳) فقط مال کی طرف سے بس اب جا ٹنا میا ہے کہ بھا تیوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی بیٹیوں سے آئیس بھا تیوں اور آئیس مبنوں کی بیٹیاں خوا وا ایک درجد کی جوں یا پوتیاں و پروتیاں ونواسیاں و پر تواسیاں وغیرہ جاہے کتنے ہی پیچے در ہے پر جوں تطعی دائمہ حرام میں اور پھو پھی ل بھی تین طرح کی ہوتی ہیں ایک تو باپ کی سکی بینی ایک ماں و باپ کی بہن اور دوسری فقط باپ کی طرف ہے بہن اور تیسری فقط مال کی طرف ہے بہن میرسب چور معیاں ہیں اور اس طرح باپ کی چور معیاں بھی آئیس تین طرح کی ہوتی ہیں اور اس طرح مال کی پھو پھیاں بھی اور ای طرح اجداد کی پھو پھیاں اور ای طرح جدات کی پھو پھیاں سمجھی ای طرح ہوتی ہیں اور جا ہے جس قدر او نے مرتبہ یر ہوں سب کا بکسال تھم ہے کہ سب تعلی دائی حرام ہیں اور واضح رہے کہ چوپھی کی چوپھی کی صورت میں و مکعا جائے گا کہ اگر بچوچی اس مرد کے باپ کی ایک ماں وباپ کی طرف ہے تکی مہن ہویافتد باپ کی طرف ہے بہن ہوتو بچوچی کی بچوپی کی حرام ہوگی اور اگر پھوچی اس کی فقط مال کی طرف سے پھوچی ہوتو پھوچی کی پھوچی حرام اند ہوگا اور خالات سے بدمراد ہے کہ سگی ا یک مال و باب سے اس کی خالہ ہو لیعنی اس کی مال کی سطی مجمن ہو یا فقط باب کی طرف سے یا فقط مال کی طرف سے فالد ہوسہ حرام ہیں وئیز اس کے آیا ءوا جداو و ماں وجدات کی خالا نیس بھی بی تھم رکھتی ہیں کہ قطعاً دائتی حرام ہیں اور بی خالہ کی خالہ پس اگر خالہ اس مخص کی سکی بینی ماں و ہاہے کی طرف ہے اس کی مال کی بہن ہویا فقط مال کی طرف ہے بہن ہونے سے اس کی خالہ ہوتو اس کی خالہ ک خالهاس پرحرام ہوگی اورا گراس کی خالہ فقط ہاہے کی طرف ہے اس کی ماں کی جمان ہوئے ہے اس کی خالہ ہوتو خالہ کی خالہ اس پرحرام نہ ہوگی بیمچیط سرحتی میں ہے۔

العن نكاح عدم أز يوعتى ب

<sup>(</sup>۱) مين يرياني ويروادي وفيره

<sup>(</sup>r) لين اس كاظف \_\_\_

\_ttt/=1995 (m)

<sup>(</sup>٣) راوي ونيز الي ـ

فتم وول:

محر مات بہصہریت کے بیان میں

الیی عورتوں کابیان جورشتہ داری میں جڑنے کی وجہ سے حرام قراریاتی ہیں:

رشته داري جا ہے طا ہري جو ما تحقي؟

لیں اگر کمی تخص نے ایک مورت ہے زنا کیاتو اس مورت کی مال اس زانی پرحرام ہوجائے گی ای طرح اس کی مال کی مال وغیرہ جا ہے کتنے ہی او شچے درجہ کی ہوسب حرام ہول کی اوراس مورت کی دختر اور دختر کی دختر وغیرہ کتنے ہی نیچے درجہ پر ہوں سب حرام ہوں کی اسی طرح مید مورت جس سے زنا کیا ہے اس مروز انی کے آیا ہوا جداد پر جا ہے کتنے ہی او سٹے درجہ پر ہوں اوراس مرد سے جیوں اور بوتوں و پرتو توں پر جا ہے کتنے ہی نیچے درجہ پر ہوں حرام ہوگی میر فٹے القدیر میں ہے اوراگر کسی مورت سے وطی کی اور بیر مورت ہوئی

ا اگرچ فلوت بجدای بات می بجائے دائی کے ہے کہ اس کا پورامبر دادیا جائے گا اور عدت ہوگ۔

<sup>(</sup>۱) دارگرياتالي (۱

<sup>- 1/2 (</sup>r)

<sup>(</sup>٣) مَا لَى ودادى وقيرهـ

<sup>(</sup>٣) جَلِيهِ دوطلاق وعدے...

کہ اس مورت کا پیٹا ب کا مقام اور پانکانہ کا مقام پھاڈ کرایک کرویا تو اس مورت کی ماں اس مرد پرحرام نہ ہوگی کیونک اس امر کا تیتن نہیں ہے کہ بدولی تخرج میں واقع ہوئی کین اگر مورت نہ کورہ کوشل رہ جائے اور معلوم ہوجائے کہ وطی فرج میں واقع ہوئی ہے تو البتہ اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے کی بید خوالرائق میں ہاور واضح رہے کہ جس طرح بیر مت مصاہرہ بوجہ وطی کے ثابت ہوتی ہے اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے کی بید خوالرائق میں ہاور واضح رہے کہ جس طرح شہوت سے میں سرکے اور نزد یک بیدامورخو ہ اس طرح شہوت سے میں سرکر نے اور بوسہ لینے اور فرج پر نظر کرنے سے ثابت ہوتی ہے بیدہ فیرہ میں ہے اور نزد یک بیدامورخو ہ بطر بی نکاح واقع ہوں یا بطور واضل ملک ہوں یا بوجہ قبی والی کی خواہ بیرورت رہیں ہا کہ فواہ ہو یہ کو فرق میں ہے اور جو میا شرت (علی میں ہودہ بھز لہ بوسہ لینے کے ہاور ای طرح معانقہ کا بھی بہی تھم ہے بید قاوئی قاضی خان میں ہے۔

ای طرح اگر تورت و شہوت ہے وائق ہے وائق ہے کا ٹائو کی بھی تھم ہے بیظا صدیں ہے اور اگر تورت نے کی مرد کے

ذکر کو ویکھا یا مرد نہ کورکو بشہوت مساس کیا یا اس کا شہوت ہے بوسد لیا تو حرمت مصابرہ ٹابت بوجائی گی ہے جو برة النیر ہیں ہے اور

ہا تی اصفاء ((() کی طرف نظر کرنے ہے حرمت مصابرہ ٹابت ٹیس ہوتی ہے الا جبکہ شہوت ہوا ور تیزیاتی اعتما کے مساس کرنے ہے کی

ٹابت ٹیس ہوتی ہے الا جبکہ بشہوت ہوا اور اس میں پھوا تھا اف ٹیس ہے بدرائع میں ہے اور نظر وہ معتبر ہے جو دا علی فرت میں ہو یہ

ہاریم ہے اور اس پرفتو کی ہے یہ تھی ہر نے و جو اہرا خلاطی میں ہے اور مشائح نے فرمایا کہ اگر مرد نے کھڑی ہوئی فورت کی فرج کو دیکھا تو

حرمت مصابرہ ٹابت نہ ہوگی اور دا محلی فرج میں جب نظری ہے کہ جب وہ وہ دت کی لگا ہے جبھی ہو یعنی دونوں ٹاکس کشادہ ہوں ہے

فآویٰ قامتی خان میں ہے۔

بنظرشهوت عورت كي فرج كود مجمنا .....

ا تال المرحم اس مقام سے ظاہر ہے کہ اگر کسی مورت سے لواطت کی تو حرمت مصاہرہ تا بت تیس ہوتی ہے اور واضح رہے کہ فرق وو برے ورمیان ایک جملی بخت گند و عارض ہوتی ہے جب وہ جا کہ ہوجاتی ہے قو دونوں سوراخ ایک ہوجائے ہیں لیس عبارت نہ کودعمتی ہو کہ عدم تحقیق انزال بمقعر مم ہے دنیہ بعدا در سندل اول ایس آخر تک ایک ہوگیا تو او خال فرج میں شک ہے۔

- (۱) سین اگردید ےایا کیا تواس کی مال جومردی بود کے ہمرد پر ترام موجائے گ۔
  - (۲) مباثرت بدن ے بدن لانا۔
- (r) لين اعضائ زكوره ش الرا تلاف عِلَوا في اعضاض بالفلاف تموت شرط ب-

اس کی نظرا ہی دفتر کی فرج پر بسب شہوت نیس ہوئی ہے بیٹناوی کا منی وؤخیرہ میں ہے۔ عور توں کا آپسی تعلق ' مساس' 'اس حرمت میں کے تعلق خاطر نہیں:

مساس کرنے سے جو حمت ہا ہت ہوتی ہے جا اساس کیا ہو یا جول کر یا باکرہ یا جاہ وکھوٹی تہیں ہے کذائی القدریا سوتے میں ہویہ موراج الدرایہ میں ہا وراگری مورتے اپنی ہوی کو جماع کرنے کی خرض سے دات کو جگایا محراس کا ہاتھ اپنی وختر پر جوائی ہوی ہے مساس کیا بدین گمان کہ یہاس کی ماں ہی میری ہوی ہے مساس کیا بدین گمان کہ یہاس کی ماں ہی میری ہوی ہو مذکور پر بھیشہ کے اسلے حرام ہوجائے گی ہوئے واسلے حرام ہوجائے گی ہوئے واراگر خورت کے بال شہوت کے ساتھ چھوئے ہیں اگر وہ بال جھوئے جوائی کے درس کے سرکے مساس ہوجائے گی ہوئے ورس کے برائر ہورت کے بال شہوت کے ساتھ چھوئے ہیں اگر وہ بال جھوئے جوائی کے سرکے مسلس ہیں تو حرام ہوجائے گی ہوئے ورس کے سرکے پائے ہوئے ورس کے سرکے مساس ہوگا ہو تا ہو کہ ہوئے ورس کے سرکے مسلس ہیں تو میں مسابرہ ہو تا ہے کہ ہوئے ورس کے سرکے بیان کر دری در ان الو بان بی میں ہو اور اگر شوت سے الم ساس کے خرمت مصابرہ جب تی خورت کے درم کی مساس سے حرمت مصابرہ جب تی خاب ہو تا ہو بالے گی ہے فال مدھی ہے لیکن واضح رے کہ مساس سے حرمت مصابرہ جب تی خاب ہوئے کہ اس کی تا میان ہوگا تو دیکنا جائے گی ہے فلا میں ہوتی تو بھوئے تو بھوئے والے کے باتھ کو تو کہنا جائے کہ خورت کی حرارت کے حورت کی حرارت بھوٹے تو بھوئے والے کے باتھ کو کہنا جائے کہ اس کی تا می کہنا ہوگا تو تو تا میں بھوٹی تو بھوٹے والے کی جوٹے تو حرمت مصابرہ جب سے کی خورت کے مورٹ کی خوات کی حرارت بھوٹے تو بھوئے والے کے باتھ کو کہنے تو ترمت مصابرہ بھوٹے تو بھوئے والے بھوٹے تو بھوئے والے بھوٹے ہوئے کی بھوٹے والے بھوٹے والے بھوٹے والے بھوٹے تو بھوٹے والے بھوٹے والے بھوٹے والے بھوٹے والے بھوٹے والے بھوٹے والے بھوٹے کو بھوٹے ہوئے ہوں کو میں بھوٹے ہوئے ہوئے ہوئے کو میں بھوٹے ہوئے ہوئے ہوئے کو میں بھوٹے ہوئے ہوئے کی میں بھوٹے ہوئے کی میں بھوٹے ہوئے کو میں بھوٹے ہوئے ہوئے کی بھوٹے ہوئے کی تو اس کے باتھ کو کہنے کہن کی میں میں بھوٹے کو بھوٹے ہوئے کی میں بھوٹے کے بوئی کی کا میں بھوٹے کی میں بھوٹے کی میں بھوٹے کو کر بھوٹے کی میں بھوٹے کی میں بھوٹے کی میں بھوٹے کی میں بھوٹے کی بھوٹے کو کر بھوٹے کی میں بھوٹے کی کو کر بھوٹے کی بھوٹے کی میں بھوٹے کی بھوٹے کی میں بھوٹے کی بھوٹے کی میں بھوٹے کی بھوٹے کی بھوٹے کی کو کر بھوٹے کی بھوٹے کی بھوٹے کی کو کر بھوٹے کی کو کر بھوٹے کی بھوٹے کی بھوٹے کی بھوٹے ک

اگر مرد نے حورت کا بوسد لیا حافا تک دونوں کے درمیان کیڑا حائل ہے ہی اگر حورت فرکورہ کے اسکے دائوں کی خندک یا مونوں کی خندک ہا ہونوں کی خندک ہا ہونوں کی خندگ ہا ہونوں کے داسطے بیٹر وائیس ہے کہ مساس پر دوام پایا جائے اور تا گا واس کا ہاتھ اس کے دست کی جائے ہا تھ دراز کیا اور تا گا واس کا ہاتھ اس کی دخر کی جائے ہا ہوجائے گی اگر چاک وقت اپنا کی دخر کی جائے اگر ہو جائے گی اگر چاک وقت اپنا ہو کندائی الذخیر وائر بیٹر طے کہ حورت معجبات ہوئی ہو ہے ہیں۔

ہاتھ جنالیا ہو کندائی الذخیر وائر بیٹر طے کہ حورت معجبات ہوئی ہو کہ مردکوائی سے جوت ہوئی ہو ہے ہیں۔

ہاتھ جنالیا ہو کندائی الذخیر وائر بیٹر طے کہ حورت معجبات ہوئی ہے بید حرت الدرا بیٹ ہوت ہوئی ہو ہے ہیں۔

كم س كالركيم معتباة تبيل موتى إدارى يرفوى بيديقاوى قاضى فان يسب

شخ اما م ابو بحر سے منقول ہے کہ قر ماتے سنے کہ منتی کو جائے کہ مات وا تھ بری کی اڑکی کی صورت میں ہوں فتوئی دے کہ وہ مشجدات جہیں ہے ہیں اسے حرمت مصاہرہ قابت نہ ہوگی لیکن اگر سائل مبالفہ کر ہے کہ یہ لڑکی موثی تازی تن وار ہے تو اسک صورت میں سرت و آغید بری کی صورت میں بھی حرمت مصاہرہ قابت کی دے گئے یہ فتیا صفیم است میں ہے ہیں اگر اسک لڑکی ہے جماع کیا جو مشتبات نہیں ہے تو حرمت مصاہرہ قابت نہ ہوگی ہے اور یہ محمولات میں ہے اور کیے وہ وہ سے کہ وہ مت مصاہرہ قابت ہوگی اس واسطے کہ وہ حد حرمت میں واقل ہو چکی ہے ہی بسبب مضہا قائی موج کی ہے ہی اس ہے حرمت مصاہرہ قابت ہوگی اس واسطے کہ وہ حد حرمت میں واقل ہو چکی ہے ہی بسبب برحی ہوجائے گئے ہو جائے گئے ہے تا ہوگی ہے ہی بسبب برحی ہوجائے گئے ہو جائے گئے گئے ہے تا ہوگی ہے ہی بسبب برحی ہوجائے کہ اس می بیات تیں بائی گئے ہے تیسین میں ہو اورای الحرح یہ بھی شرط ہے برحی ہوجائے کہ اس می بیات تیں بائی گئے ہے تیسین میں ہو وہ اس کھرح یہ بھی شرط ہے برحی ہوجائے کے خوارج یہ بھی شرط ہے

(1)

مرمرورے کدوخر الی عربی ہو کدمر داوال سے تحد اولی ہے۔

الینی حداشتها تا می جنوز وایس بیس مولی ہے۔

کہ ندکور کی طرف ہے بھی شہوت یائی گئی ہوتی کہ اگر چار برک کے لڑکے نے اپنے باپ کی بیوی ہے جماع کی تو اس ہے حرمت مصر برہ تا بت نہ ہوگی ہے فتح القدیر بھی ہے اور اس تھم کے ٹابت ہونے کے واسطے جولڑ کا ایسا ہے کہ اس کے مثل لڑکے جماع کر کتے جن اس کی وطی بمز ندلہ مرد بالغ کی وطی کے قرار دی جائے گی اور مشائح نے قرمایا کہ ایسالڑ کا جس کے مثل جماع کرنے کے لاکل ہوتا ہے وہ برایسالڑ کا ہوتا ہے جو جماع کرے اور اس کو شہوت ہوا ور تورتی اس سے حیا کریں پیرقمآوی قاضی خان بھی ہے۔

حرمت مصاہرہ کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

حرمت مصامره دُبريس دخول عن ابت نيس موتى:

اک طرح اگر با تاع شیطان کی مورت کی دیر می دخول کیا تواس سے دمت مصابرہ تابت ند ہوگی میں بین میں ہے اور بی اسح عمیم بیدید میں ہے اور اس پر قتویٰ ہے بیہ جوابر اخلاطی میں ہے اور اگر مردہ سے جماع کیا تو حرمت مصابرہ تابت نہ ہوگی بیا آوئ قاضی خان میں ہے۔

ے اقول بیمرادنیں ہے کہ نبود بافنداس نے اس کی وقتر ہے وقی کرنی بلکہ بیمراد ہے کہ بسبب غلبہ شیطا نیت کے اس نے فقا یول کی وقتر ک رانوں کے بچے بیس رکھااعود ہائٹہ من العیطان الرجیم ۔

ع تال الحرج مارے بزویک لواظت کی سزارے کہ لوقی ہرو ہوارگرادی جائے یا بھاڑ ہے سے گراد یا جائے اور حل اس کے سزا کی جی اور پانی اور نبر کے بزوکے ناکی مزادی جائے اور سے اچنی مرود مورت وطنل میں ہے اور ذوجہ سے حرام ہی ہے۔

سائل متصله:

اگر بیوی مردیس سے کسی نے حرمت مصاہرہ داتھ ہونے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار ماخوذ کیا جائے گا اور دونوں میں جدائی کرا دی جائے کی اور ای طرح اگر تکاح ہے پہلے ایسا واقع ہونے کا اقرار کیا مثلاً اپنی بیوی ہے کہ کہ بیس نے تیرے ساتھ تکاح کرتے سے پہلے تیری ماں سے جماع کیا ہے تو اس اقرار پر مواخذہ کرکے دونوں بیں تفریق کرادی جائے کی دلیکن میر کے حق بیں مرد ند کورے قول کی تقید این ندکی جائے گی حتی کہ جومبر قرار پایا ہے وہ دلایا جائے گا اور بینہ ہوگا کہ اس پر عقد واجب ہواورا پیے اقرار پر معرر مناشر منیں ہے چنانچا گراس نے اس اقرار سے رجوع کیا اور کہا کہ میں نے جبوث بولا ہے تو قامنی اس کے تول کی تقعد ایل نہ کرے کا دلیکن اگر وہ اینے اقر ارجی در واقع تبعونا ہوگا تو نیما بینیہ بین اللہ تعالیٰ اس کی مورت اس برحرام نہ ہوگی قال المتر جم مگر دنیا على وونوں على جدائى ضروركرائى جائے كى اورامام محرز نے كتاب النكاح على ذكر قرمايا كداكراكي مرد نے كسى مورت سے كها كديد عورت میری رضائی مال ہے پھراس کے بعد اس سے تکاح کرنا جا بااور کہا کہ جھے سے اس میں خطا ہوئی ہے تو استحسانا اس کوا عتمیار ہوگا كر ورت فدكور و ال نكاح كر لياوران دوتون مورتو ل ين فرق ال طور الي الياب كداس صورت بن كديب اس في الي ديوى کی ماں سے وطی کرنے کی خبر دی اواس نے اسپے تھل کی خبر دی ہادر جو تعل اس نے کیا ہے اس سے اور پر ایس خطا علطی واقع ہونا ایک نادر ہات ہے ہیں اس کی تحذیب کی تفعد بق ندی جائے گی اور رضاحت بی اس فے اسپنے ایسے زماند سے تعل کی فرندیں وی کہ جس کو وہ یادر کھتا ہو بلکسوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے سے سنا ہدر اسک خبر میں خطاوا تع ہونا بھی ادر یا ت دیس ہے ریجنیس ومزیدیں ہےاورا گرمرد نے کسی مورت کا بوسرایا ہر کہا کہ پیشہوت سے نہ تھایا اس کا مساس کیا یا اس کی فرخ کی طرف دیکھا بجركها كرشهوت سے شقا توصد والشهيد نے ہوسر لينے كي صورت جي ذكر فرمايا كدحرمت مصابره ثابت ہونے كا تكم وياجائے كا تاونكنيك بدامر ثابت شہوکہ بیلال بدون شہوت کے تھا اور چھوٹے اور فرن کے ویکھنے کی صورت میں جوت حرمت مصاہرہ کا تھم ندویا جائے گا تا و فکتیکہ بیاتا بہت ندہوجائے کہ بیال بشہوت تھا اس واسطے کہ بوسر لینے ہیں اصل یہ ہے کہ شہوت ہے ہوتا ہے بخلاف مجھونے اور نظر كرنے كذائى الحيط اور بياس وقت بكراس فرج كي وائكى جرويدن كوچوا مواورا كرفرج كوچوا بالواس عن بهي اس بے تول کی تقدریت نہ کی جائے کی میکم برید میں ہے اور شیخ امام تلمیرالدین مرغنیانی منداور کال وسر کے بوسہ میں اگر جدم تعد کے اوبر ے ہوجرمت مصابرہ تابت ہونے کا فتوی دیتے تھے اور فرماتے تھے کد اگر اس نے بدون شہوت ہونے کا دمویٰ کیا تو اس کے قول کی تقديل ندى جائے كى اور بھالى يم كلما ب كداكراس في جونے كى صورت عى شيوت بونے سے اتكاركيا تو اس كول كى تقديق كى جائے گی لیکن اگراییا ہوا کراس کا آلے تفاس کھڑ ااوراس نے مورت کوائی حالت میں چیٹالیا ہے تو تصدیق ندی جائے گی ریجیا میں ہے۔ عمل کے برخلاف تول کن صورتوں میں قابل تیول ہیں؟

اگر عورت کی چھائی پکڑنی اور کہا کہ یہ میں جہوت نہ تھا تو تھد ان نہ کی جائے گی اس واسطے کہا کثریہ واقعہ جہوت ہوتا ہے ای طرح اگر عورت کے ساتھ جانور کی سواری پر سوار ہواتو بھی بھی تھم ہے تفلاف اس کے اگر اس کی چند پر سوار ہوکر اس کے ساتھ پانی سے عبور کمیاتو ایسا تھم نہیں ہے میہ وجیز کر دری میں ہے اوراگر گوا ہوں نے بول گوائی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے شہوت سے جھونے اور کیا ہے ہوگی ہانہ ہوگی بانہ ہو

ع خال شہوت بین اگر گوا ہوں نے کہا کہ اس نے شہوت سے ایسا کیا تو اختلاف ہے بھٹس کے زور کیس مقبول میں اور بھی دجہ ہے کہا گر گوا ہوں نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا کہ جس نے شہوت سے ایسا کیا ہے تو یا لا تفاق مقبول ہے۔

صدے ساتھ مال دونوں بین فیل ہوتے ہیں ایک فیف نے دومرے کی یا تھی ہے نکاح کیا گھر ہنوز اس مرد نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا تھا کہ یا تھی نے اپنے شوہر کے برکاشہوت سے اور ایا تھی کہ یا تھی کے باتھ ہوگی کیا کہ اس نے میرے پرکاشہوت سے بوسر لیا ہی شوہر نے دوئوی کیا کہ اس نے میرے پرکاشہوت سے بوسر لیا ہے اور باتھی کے کھڑے ہوئی کے کھڑے ہوئی کے کھڑے ہوئی کہ کہ کہ کہ اس کے تاہد ہوئی کے کہ کہ کہ ہوئی ہے اس کی تکذیب کی ہے بینی اس نے شہوت سے بور نہیں لیا ہے اور اگر اس معالمہ بھی یا تھی ہے ور نہیں لیا ہے اور اگر اس معالمہ بھی یا تھی نے خود کہا کہ بھی نے شہوت سے بوسر لیا ہے تو اس کا قول قبول نہ ہوگا یہ میا ہیں ہے۔ بوسر نہیں لیا ہے اور اگر اس معالمہ بھی یا تھی کے خود کہا کہ بھی نے شہوت سے بوسر لیا ہے تو اس کا قول قبول نہ ہوگا یہ میا ہے۔

ین اس کی ہوی اس سے جدا کرادی جائے گ۔ میں کیا گیا کہ اس نے زیردتی کی لیکن شہوت ہے ایر نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) ليني اس پر ممل ہے۔

اوراگرس سے نے لڑائی میں اپنے واماو کا آلد تناسل چکڑ لیا چھر کہا یہ امر شہوت سے نہ تھا تو عورت نہ کورہ کے قول کی تقید این کی جائے گی ہیہ

امام محدّ نے تکاح الاصل میں ذکر فرمایا کہ بسبب حرمت معماہر دوحرمت رضاع واقع ہونے کے تکاح مرتفع نہیں ہوجاتا ہے بلکہ فاسد ہوجا تا ہے جی کہ اگر تغریق وجدائی واقع ہونے ہے پہلے شو ہرنے اس مورت سے دلمی کی تو شو ہر برحد واجب نہ ہو کی خواہ یہ امراس پرمشتر اموید و خیره می ہاورا کر کسی فورت ہے زنا کیا جرتو برلی تو بھی اس کی دختر اس مرد پر جرام رہے گی اس واسطے کہ اس کی وخر اس مرد پر بھیشہ کے واسطے حرام ہوگئ ہے کہ بھی اس سے نکاح میں کرسکتا ہے اور میداس امر کی دلیل ہے کہ محرمیت بسبب وطی حرام کے ٹابت ہوئی اور جس چیز ہے حرمت مصاہرہ ٹابت ہوتی ہے اس ہے بھی ٹابت ہوتی ہے بیڈناوی قاضی خان میں

اگرا کی شخص نے ایک مورت سے لکار کیا تو سی مصفا تفتیش ہے کہ اس کا بیٹا تاس مورت کی بیٹی یا ماں سے نکار کرے یہ محیط سرحسی میں ہےاور فآویٰ صغریٰ میں ہے کہ اگر ایک مخص نے اپنے ذکر پر کپڑ الپیٹ کر ایک مورت ملکوحہ ہے جماع کیا پس اگر وہ کیڑا گندہ نہ ہو کہ فرج کی حرارت اس کے ذکر ہے محسول ہونے ہے مانع نہ ہوتو بیٹورت بعد اس جماع وطلاق کے اپنے میہے شو ہریر جس نے اس پر تین طلاق دے دی تھیں حلال ہوجائے کی اور اگر کیڑا گندہ ہو کدو صول حرارت سے مانع ہو جیسے موٹا رو مال تو عورت ندكوره يسبلين وهريرحلال ندموكي كغراني الخلاصيب

و وعور تنس جوبسبب رضاعت کے حرام ہوتی ہیں؟ پس ہروہ مورت جوبسب قرابت نب یام ہریت کے حرام ہوتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتی ہے جیمیا کہ کتاب الرضاعة مى لدكور بي بيجيد مرحى مى ب-

محرمات بجمع

لیعنی ان کے جمع کرنے کی حیثیت ہے حرام میں اور وہ دوتھ کی میں اول احتیات کا جمع کرنا اور دوم ذوات ارم مرکا جمع کرنا مینی جن مورتوں میں رخم ونسب کی تر ایت ہے ہی اجتبیات عمل میں تھم ہے کہ مرد کو بیطال نہیں ہے کہ جارعورتوں سے زیادہ ایک وقت می اسے نکاح میں جمع کرے بی محیط مرحمی میں ہے اور غلام کو بیا حلال نمیں ہے کددد مورتوں سے زیادہ اسے نکاح میں جمع کرے بیر بدائع میں ہے اور مکا تب وید ہر وپسرام ولداس تھم میں مثل غلام کے بیں بر کفایہ میں ہے اور مرو آزاد کورواہے کہ جنی اپنی بائدیاں

حشترین کے کری نے حرمت کوئیل جانا تھایا چھے شرقا۔

اس کا بیا ۔ یعنی ایدا بیا جواس گورت کے وائے دوسر ک گورت سے پیدا مواہے۔

قال المحرج والمح موك بائد يول سے بيمراد ہے كدوه جباد ش كرفآر موكراً في مون يان كي اولا دائكي موجوان كے موتى كے نطف سے ندمو ľ اورسوا اے ان کے باندیوں کا طلاق بلورمرف مال جول اسم جائزتیں ہاوران کو بادا تکام اے تحت میں رکھنا حروم ہے۔

كتاب النكاح

مرداین زوجه کی نسبی پارضای پیموپیمی پانسبی پارضای خاله کوجمع نبیس کرسکتا:

ایک مرد نے ایک مورت سے ایک مقد می نکاح کیااور دومورتوں سے ایک مقد میں اور تین مورتوں سے ایک مقد میں نکاح كيا اور نقته يم ونا خير معلوم نبيس بيل قريق والى مورت كا نكاح بهر حال جائز هوگا اوراس كواس كا مهر من بيلے قريق و وفريق كابيد تھم ہے کہاس کا بیان بقول یا بقعل بذمہ شو ہر ہے خواہ ہر دوفریق کی مورتیں زندہ ہوں یا مرحقی ہوں میں بعد بیان کے جس کے نکاح کا ہا طل ہونا تھا ہر ہوااس کونہ مبر ملے گا ورنہ براٹ بیتا تار نائیہ تی ہے اور اگر ایک محورت نے دوشو ہروں سے ایک ہی مقد میں نکاح کیا تو ہاطل ہے لیکن اگر ان دونوں میں ہے کی کے پاس جار مورتیں نکاحی موجود ہوں تو دوسرے کے ساتھ مقد جائز ہوگا بیرمجید مزمسی میں ہاور و وعور تیں جن کے درمیان رقم ونسب کی قرابت ہے موسیقم ہے کہ مرد کو بیرطلال نہیں ہے کہ تگی دو بہنوں کو نکاح کر کے جمع کرے اور بیطلال نیس ہے کدوو ہاندیاں جو سی بہنیں ہیں اپنی ملک علی الکروونوں ہے وطی کرے اگر چہجے کرنے کا مضا لکتر نیس ہے اور پیک تحكم دورضا فى ببنوں كا ب يدمراج الوباح مى بادراصل بيد كمبرالى دومورتى كداكردونوں مى سےكى ايك جانب سے ہم ا یک ذکر فرض کریں تو دونوں میں بسبب رضا عت بونسب کے ان کا تکاح جائز ندجوتو ایک دومورتوں کا جمع کر چیمی جائز نہیں ہے کذا نی الحیظ ایس بیا تزمیس ہے کہ مردا یک عورت اوراس کی نہیں یارضافی چوپھی یانسی یارضافی خالہ کوجع کرے اور شل اِس کے اور عورتس جن من قاعده ذكور جارى موجع تبيل كرسكتا باورا كرزيد في منده بالاح كيا اور منده ك يبلي شو مركى ايك وختر مسى دوسرى مورت کے بید سے ہا سے بھی تکاح کیا تو جائز ہے کونک اگر منده کو فرکر قرض کیا جائے تو اس کو بدوخر فرکوره طال ہوتی ہے بخلاف اس كيكس كي الى خرح بنده اوراس كى بائدى كا تكاح يس بنع كرنا بحى جائز باس واسط كداس صورت بس بقاعده فدكوره فرض کرنے سے عدم جواز<sup>ع</sup> نکاح بوجہ قرابت تمبی کے یا علاقہ رضاعت کے بیل ہے بیشرح نقابی<sup>عی</sup> ابوالیکارم میں ہے ہیں اگرایک مخض نے دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کیاتو اس کے اور دونوں کے درمیان جدائی گرادی جائے گی پس اگر بنوز اس نے دخول ووطی ند کی بوتو دونوں کو پچھ ندیدے گا اور اگر بعد دخول کے ایسا ہواتو ہر ایک کواس کے میرسے اور مبرشل میں سے جو کم مقدار ہووہ ملے کی ب

ی تھی بینی اس دخر کوار کا فرض کریں آؤیہ جورت اس کی سوتیلی مال ہے جسے دلیل آؤ فتلا اول جملہے تمام ہو ویکل ہے۔ ع قول عدم جواز میں مراد نیکس کر قرابت یا رضاعت ہے عدم جواز نیکس بلکہ دومر کی علت سے بیکہ مراویہ کہ کہاں کی دجہ سے جواز میں خلل نمیس ہے۔

مضمرات بھی ہواور اگر دونوں کے ساتھ دوحقدوں بھی تکاح کیا تو افجہ دالی کا نگاح قاسد ہوگا اور مرد ندکور براس کا مجھوڑا داجب ہوگا اورا گرقاضی کومعلوم ہوگیا تو دونوں بھی تفریق کرادے گا لیس اگر مرد ندکور نے اس کوئل دخول کے چھوڑا تو کوئی تھم ٹابت نہوگا اورا گر دخول کے چھوڑا تو اس کومبر لے گا تکرمبر سمی اور مبرشل میں ہے کم مقدار لے گی اور تورت ندکورہ پر عدت واجب ہوگی اورا گرتمل رہ گیا ہوتو بچہ کا نسب ٹابت ہوگا اور مرد ندکورا پٹی بیوی ہے جدار ہے گا یہاں تک کداس کی بیوی کی بھن کی عدت گر رہائے بیرمجیط مرحمی میں ہے۔

دوعورتوں سے بیک وقت نکاح کیاتو شوہر کے قول پداؤل ودوم کا اعتبار کیا جائے گا:

اور اگر دونوں ہے دوعقدوں میں نکاح کیا تحریہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں ہے کون عورت مہلی ہے تو شو ہر کو تھم دیا جائے گا كەخود بيان كر كى بىل اكراس نے بيان كياتو اس كے بيان يرشل درآ مد جوگا اور اگر بيان ندكياتو اس يستحرى درك جائے كى بلکه مرونه کوراور دونو سعورتو اس میں جدائی کراوی جانع کی بیشر ح طحادی میں میصاور دونو س کونصف مبر مطے کا بشرطیکہ دونو س کا مبریرا بر ہواور عقد میں بیان ومفرر کر دیا گیا ہواور طلاق واقع ہوتا دخول ہے پہلے ہوادر اگر دونوں کا مبرمختلف ہوتو ہرا یک کے واسطے اس کے چوتھائی مبرکاتھم دیا جائے گا اور اگر مقد میں مرسمی تہوتو وونوں کے واسٹے ایک حدد واجب ہوگا جونسف مبرکے بدلے میں ہوگا اور اگر جدائی بعد دخول کے واقع ہوتو ہرایک کے واسطے اس کا مجرامبر واجب ہوگا گذائی آلبین اور شخ ابوجعفرٌ مندوانی نے فرمایا کہ اس مسلد کے معنی یہ بین کہ بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں میں سے ہرایک ورت دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ پہلے تکاح ہوا ہے اور کسی کے یاس جحت نہ ہوتو دونوں کے واسطے نصف مبر کا تھم ویا جائے گا اور دونوں نے کہا کہم انہیں جائے ہیں کہ پہلے کون عقدوا تع ہوتو جب تک دونوں یا ہمسلم نہ کریں کسی اسر کا تھم نہ دیا جائے گا کذائی غایة السروجی اور سلم یا جس ک صورت سے کدوونوں عورتیس قاضی کے حضور میں کہیں کہ ہمارااس مرد پر مہر ہےاور بیت ایسا ہے کہ ہم دونوں سے متجاوز نیس ہے اس ہم ملے کرتے ہیں کہ نصف مہر لے لیں اس قاضی نصف مبر کا بھم وے دے گا بہنہا ہیں ہاور اگر دونوں میں سے ہرا کی نے اپنے تکاتے کے مقدم ہونے پر گواہ پیش كے تو مروند كورير نصف مبردونوں كے واسطے برابرمشترك واجب جو كااورية عمم القاتى بے بنابر آ كك روابت كتاب الكاح على فدكور ب اور کی ظاہر الروایا کی میں ہے اور بیاد کام جودو بہوں کے جمع کرنے کی صورت میں مذکور ہوئے جی ہرائی دومورتوں کے حق میں جاری میں جن کا جمع کرنا حرام ہے بیافت القديريس ہاورجدائي كے بعد اگراس في جا باكدونوں مى سے كى ايك سے نكاح كر لے تو اس کوا ختیار ہے بشر ملیکہ قبل دخول کے تغریق واقع ہوئی ہواورا کر بعد دخول کے واقع ہوتو جب تک دونوں کی عدت نہ گز رجائے تب تك كس سن فاح جين كرسكا باوراكراك كي عدت كرركي اور دوسرى عدت عي ب جوعدت عي سهاس سن فاح كرسكا ب دومری ہے نہیں کرسکتا ہے تا وقتیکداس کی عدت نہ گزرجائے اور اگر ایک کے ساتھ دخول کیا ہوتو ای کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے نہ دوسری کی ساتھ تاوقتنگداس کی عدت بوری شہو جا سے اور جب مدخولہ کی عدت بوری ہوگئی تو پھراس کو اعتبار ہے کہ دونوں میں کسی ا یک ہے جس سے جا ہے نکاح کرسکتا ہے میں بین میں ہے اور مملو کدود بہنوں کو بھی وطی کا تفتح حاصل کرنے کے واسطے جع کرنائمیں جائز ے جیےدو بہوں کا نکاح جمع کر انہیں جائز ہے اور اگر دو بہوں کا ما لک ہواتو اس کو اختیار رہے گا کدونوں میں ہے جس ہے جاہے

ع تحری یک دل کو کال توبندے معادے کدان دونوں میں کون مورت ہے جے چھو ذیجہ میں ایک مردار ال جائے تو تحری کرنا جا ا پیال نیس ہے۔

حدد ومال جرمت وراحت کے لئے ایک مظفر کودیا جائے اوراس کا بیان کیاب اطلاق ش آ تاہے۔

تمتع وص کرے اور جب اس نے دونوں ہیں ہے ایک یا تدی ہے تی صامل کیا تو گھراس کے بعد دوسری ہے تی تین حاصل کر سکتا اور

ہا کا طرح اگر ایک با ندی تریدی اور اس سے وطی کر ان گھر دوسری با تدی جواسی کی بین ہے تریدی تو وہ پہلی با ندی سے دولی کر سکتا اور

دوسری سے نیس کر سکتا ہے تا وقتیکہ پہلی یا تدی کو این اور اس کو آزاد کر دے یا جب کر دے یا فروخت کر دے یا کسی کو صدقہ دے دے یا اس کو دے یا اس کو اس کا نکاح کر دیا بھو کہ اس کو آزاد کر دے یا بہر کر دے یا فروخت کر دے یا کسی کو صدقہ دے دے دیا اس کو ممکن تب کو دے یہ ترح ملی اور با ندی کا کوئی حصد آزاد کر دینا بھو لیا گئر دیا ہے تو پر جرام ہے تو ایس مارح بعض حصر کا تب کر دے یہ ترح کر کی بی ترح اس ہو اس کی اور آگر ان سے کہ دیا کہ دیا کہ دیا گئر وجا تھے بی جرام ہے تو ایس مالت میں اس کی دونوں کی جب ای طرح بھی پر جرام ہے تو ایس مالت میں اس کی دونوں کی بین اس پر طان شہوگی چھیے حالت جی ونوں میں جا دراگر اس کے دونوں کی جو جو گئی کر سے اور آگر اس کے دونوں میں سے ایک کو فرو خت کر دیا کی جا تھی دونوں میں سے ایک کو اور اگر اس کے اس کو طرح بھی کہ بیا اس کے خرو و خت کر دیا کی سے والی کے تو ہر نے اس کو طان تی ہے اس کو طان تو ہر نے اس کو طان تا میں خوان تا میں خوان تا میں خوان تا میں ہے۔

نفس نکاح سے بستر ثابت ہوجا تا ہے:

ا دونوں ہے وفی مین ہرایک ہے اس مالت میں کرجم تقیم ۔

اب بندکورہ بینی تا کردے یا کی کوبید یا صدقہ دے یا تکاح کردے وہا تداس کے جوز کورجوئے۔

ے نامدیعنی خالی نکاح فاسدے وطی کرنا حرام تیس ہوتا بلکہ جب فاسد منکو حدے وطی کرلے تب حرام ہو کمیا کہ مملو کہ ہے وطی ندکرے۔

<sup>(</sup>۱) اوريزام -

باوجود مکه أمّ ولد کوآ زاد کردینے کے دوران عدت أس کی ہمشیرہ سے نکاح نہیں کرسکتا:

ع نفنولی اگر چہ و کیل نمیں ہوتا اور نہ ولی ہے لیکن ٹکاری وغیرہ میں اس کا کام منعقد ہوتا ہے کیونکہ وہ جس کی طرف سے نفنو ٹی ہے خواہ مرو ہویا عورت ہو اس کی اجازت برموقوف ہے تو کسی کا چھوشروٹیں سوائے تکے کے۔

۳ مود کر کے بینی دارالحرب سے لوٹ کر جبکہ عدت گز ری ہو۔

ع ال ك يخ فير ك تكان عى ب-

(۱) جيڪي خاله وغيره۔

مورتوں کو جمع کرنا کدوونوں میں سے ہرائیک مورت دوسری مورت ہے ہو چی ہے جائز نیس ہے اور نیز اکی دومورتوں کا جمع کرنا جن سے ہرایک دوسری کی خالد سے جائز نیس ہے اور اس کی صورت ہے کدومر دوں میں سے ہرایک دوسرے ردگی ہاں ہے سہ تھ نکاح کر ساور دونوں سے لئے دوسری لڑکی کی بھو چی ہوگی اور اگر دونوں مرد میں سے ہرایک دوسرے کی دخر سے نکاح کر ساور دونوں کی لڑکی ہورت کی خالد ہوگی ہے جائیک مرد نے دومورتوں سے نکاح کر ساور دونوں کی لڑکی اس بیدا ہوں تو ہرایک لڑکی دوسری لڑکی کی خالد ہوگی ہے جائیے مرد نے دومورتوں سے نکاح کر دونوں میں سے ایک مورت اس کے کداس سے نکاح کرنا طافل جائے ہوگا اس مرد کی ذوات محارم ش اس مورت کی مورت کہ اس سے نکاح کرنا طافل ہے تو جس سے نکاح طافل ہے اس کے سے نکاح تھے ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح کی جو مورت کی سے نکاح تھے ہوا ہوں تھے ہوگا اور دوسری کا نکاح قاسد ہوجائے گا اور جومرتر او بایا ہے وہ سب ای کے دوسطے ہوگا جس سے نکاح تھے ہوا ہوا ہو ہوں ہو اس اس خالے ہوا ہوا ہو ہو ہو تر او با ہا ہوگئی ہوا ہو ہو گی تو اس می دونول کر ایا تو اصل میں ذکور ہے کہ اس کو سے تکام کے دونول کر لیا تو اصل میں ذکور ہے کہ اس کو سے تکام کورت کے ساتھ ہو تھوال سے اور جسوط میں فرمایا کہ برائول امام اس میں تول اس میں نہ کو اللہ کو سے تکام کے جو تول اس میں فرمایا کہ برائول امام اس میں تک کو سے تکام کے برائول اس می ہو تا لائے کہ برائول امام اس میں تول اس میں نہ کول اس می ہو تول اس میں میں ترائول امام اس میں کو سے تا چوطال سے اور جسوط میں فرمایا کہ برائول امام اس میں تول اس میں کو سے تول اس میں میں تول اس میں میں تول اس میں میں تول اس میں میں تول اس میں

باندیاں جوحرہ کے ساتھ یاحرہ کے اوپر نکاح میں لائی جائیں

فتم ينجر:

پس حرو کے ساتھ یاحرہ کے اور باعدی کا تکات میں لا تا جائز نیس ہے بیمیدا سرحی میں ہے اور دیر ووام ولد کا بھی می تقم ہے یہ فقح القدریش ہادرا گرحرہ وہائدی کوایک بی مقدیس جمع کیاتو حروکا نکاح سیج ہوگااور ہائدی کا نکاح ہاطل ہوجائے گااور بداس وتت ہے کہ جب اس حرو سے تجا تکاح کر لیما جائز ہواور اگراس حرو سے نکاح حلال ند ہوتو یا ہم کا سے ساتھ اس کو ملائے سے یا ندی کا نکاح باطل ند ہوگا بیا خلا مہیں ہے اور اگر پہلے بائری سے نکاح کیا بھر حرو سے تو دونوں کا نکاح سے موگا بیڈنا وٹی قامنی خان میں ہے اور ا ارجو و کوطلاق بائن یا تین طلاق و ے کراس کی عدت میں بائدی سے تکاح کیا تو امام اعظم کے نز دیک ٹیس جائز ہے اور صاحبیت کے ازد کے جائز ہاوراگرح و فرکور وطلاق رجعی کی عدت میں مواق بالا تفاق بائدی سے تکاح نیس جائز ہے بیکا فی میں ہاوراگر بائدی و حروے نکاح کی طال ککے و فرکورو کس کے نکاح فاسد کی عدت میں ہے یا وظی بھید کی عدت میں ہے تو حسب بن زیادہ نے و کرکیا کہ میصور = بھی امام اعظم وصاحبین کے اختلاف کی ہے اور ان کے موائے مشاکع فے فرمایا کداس صورت میں یا ندی کا تکاح والا تفاق جائز ہوگا اور یکی اظہرواشہ ہے اور اگر بائدی کورجعی طلاق دے کرحرہ سے نکاح کیا بھر باعدی سے رجوع کرلیاتو جائز ہے بداخرہ ش ے ناام نے ایک حرورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ وخول کرلیا حالانک بدون اجازت اے موٹی کے ایسا کیا پھر بدون اجازت ائے مولی کے باندی سے نکاح کیا مجرمولی نے دونوں کے تکاح کی اجازت دے دی تو حروکا نکاح جائز ہوگا اور باندی کا نکاح جائز ند بوگار محیط مزهمی میں ہے اور اگر بدوں اجازت یا ندی کے مولی کے باندی سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ وخول نہ کیا ہجر آزاد عورت ے نکاح کیا چرمونی نے باندی کواجازت دی تو تکاح جائز نے وگااورا کر باندی فرکورہ کی وختر سے جو حرہ ہے ال اجازت کے نکاح کر لیا چریاندی کے مولی نے اجازت دی تو تکاح جائز ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے ایک محض کی آیک وختر بالغداور ایک بائد ا اس نے ایک مرد سے کہا کہ بی نے بیدونوں مورش برایک ان میں سے بعوض اس قدر میر کے تیرے نکاح میں دیں اور اس مرد نے باندى كانكاح قبول كياتو باطل بوگا مجرا كراس كے بعد حرو كا تكاح قبول كرليا تو جائز ہے يہ محيط ميں ہے باندى كے ساتھ تكاح كرنا خوا و باندى مسلمه ہويا كتابيہ وجوئز ہواك كور وجورت سے نكائ كرنے كى دسترى ہويكافى يس بي كرباوجود وسترى تر وك باندى

ے نکاح کرنا مرووے بہ بدائع میں ہے اور جار ہاتد یوں اور پانچ آزاد مورتوں سے ایک بی عقد میں نکاح کیا تو ہاند یوں کا نکاح میج ہوجائے گاہ محیط سرحتی میں ہے۔

فتم مُثمٍّ:

ان محرمات كے بيان ميں جن سے غير كاحق متعلق ہے

کی موقدہ سے نکار کر دوائیں ہے کہ دوسر سے کی متکو جہ سے یا دوسر سے کی معقدہ سے نکار کر ہے کذائی سراج الوہان خواہ عدت بطلاق ہو یا عدت ہو ایا عدت ہو ہو اگر میں ہو یہ بدائع میں ہے اوراگر کی نے غیر کی متکو جہ سے نکار کیا جا انکہ وہ نمیں جا ان ہے کہ یہ غیر کی متکو جہ ہے گاراں سے دلی کر کی تو عدت داجب ہوگی اوراگر جا انا ہے کہ یہ غیر کی متکو جہ ہے تو اجب نہ ہوگی اوراگر جا انا ہے کہ یہ غیر کی متکو جہ ہے تو واجب نہ ہوگی حق کہ کاس کے شوہر کو اس سے دلی کرنا حرام نمیں ہے یہ قباوی تا میں خان میں ہے اور جس تھی کی عدت میں ہے اور جس تھی کہ اس کے شوہر کو اس سے دلی کرنا حرام نمیں ہے اور کوئی امر مانع نہ ہو یہ بدائع میں ہے اور امام ایوسنیڈ وامام مجھ نے فر مایا کہ ذیا ہے جو گورت صاحب ہواس سے نکار کرن ہو کر ہے دیسے دیا تھی وہ کی مرفح کی طرفین کے تول پر ہے ہے دلیکن اس کے ساتھ وہی نہ کر سے بہاں تک کہ وضع میں جواور امام ایوبوسٹ نے فر مایا کرنیں تھے ہے مرفح کی طرفین کے تول پر ہے ہے دلیکن اس کے ساتھ وہی نہ کر سے بہاں تک کہ وضع میں جواور امام ایوبوسٹ نے فر مایا کرنیں تھے جے مرفح کی طرفین کے تول پر ہے ہے دلیکن اس کے ساتھ وہی نہ کر سے بہاں تک کہ وضع میں جواور امام ایوبوسٹ نے فر مایا کرنیں تھے جے مرفح کی طرفین کے تول پر ہے ہو جی بیا سے دلیکن کے دستان کے دلیا کرنیں تھے جے مرفح کی طرفین کے تول پر ہے ہو کہ کرنے میں ہے۔

باندى كے رحم كا استبراء كرنا ضرورى بتا كەنطفە خلط سے محفوظ رہے:

آگر کمی مختص نے اپنی باندی ہے وہی کی چمراس کا نکاح کردیا تو نکاح جائز ہوگا دلیکن موتی پر واجب ہوگا کہ اس ہے رم کا استبراء کر کے تاکہ اس کا نطقہ غلط ہے محفوظ رہے ہے جو اپ بھی ہے اور موتی پر سیاستبراء بطریق استخباب ہے نہ بطریق وجوب میں شرح ابت النہ بعنی میں اس کے شوہرے یا اس کے وک سے ایسے طور پر ہے کہ جس سے حاملہ ہے اس سے نہ با بات ہے بخلاف ذیا کہ زانی ہے نہ بہت نہیں ہوتا۔

محرمات بشرک کے بیان میں

معطله 'ز ناوقه 'باطنیه اباحیه وغیره اورآتش پرست خوا تنین سے نکاح جائز تنیس:

فلح اغتم:

٣

ا تال الحرجم البندكر من كافظ كوليض الماء في دجوب وجمول كياب بنايري يمنى بوئ كراستبرا وكرناشو بريروا ببب و في نظر-ع معطد يوناني عَمَاء كه فريب يرخدا كومعظل ماف زناوق و بريون يجرباطنية رآن كه بالمني من لينه والافرقد والمجرب عن المريق كما من يقلز خان في ال كوتياه كيا اباجه برطرح كفق كومياح تغيرات بي اوريه باطنيكا بمي مقيده تعاييل ايك فرقد اباجه يم

وارالسلام میں لے آیا تو دونوں اینے فکاح قدیم پریاتی رہیں کے بیٹر آوی قامتی خان میں ہے۔

اگر مسلمان خود نکل آیا آوراس کو دارالحرب میں چھوڑ آیا تو بسب بیائن دارین کے فرقت واقع ہو جائے گی بیشرح مبسوط سرخی میں ہاور میسی نے اگر مسلمان ہو گئے اور باطن میں جونفات دین اسلام سرخی میں ہاور میسی نے اگر میں ہوگئے اور باطن میں جونفات دین اسلام رکھتے تھے وہ چھوڑ دیا یعنی دل ہے مسلمان ہو گئے حالا تک شوہر ہے جدائی دائع ہودوسر ہے تو ہرے تکاح کرایا تو بھی اور در میں کئی پھر مسلمان ہوئے اور میں کو تھی بھر میں الفضل نے کہ بھر جو دائی دائع ہودوسر ہے تو ہرے تکاح کرایا تو بھی اور دوسر ہے تو ہرے تکاح کرایا تو بھی اور اسلام کا اظہار کرتے تھے کر دل ہے بول تو دونوں کا تکاح اول جائز ہوگا اور دوسر ہے تو ہرے والی دائو دونوں کا تکاح اول جائز ہوگا اور دوسر ہے تو ہرے تو اسلام کا اظہار کرتے تھے کر دل ہے بول تو دونوں کے کہاں کا تکاح اول تھے نہ ہوگا اور اسلام کا اظہار کرتے ہول تو بھی خال ہول کے دائوں کا تکاح اول تھے نہ ہوگا اور اسلام کا اقلی تھی ہوگا ہور تا کا دونوں کے کہاں کا تکاح اور اس کے لئے کوئی کہا ہور تا کہا ہور تا کہا ہوگا ہور تا کہا ہور تا کہا ہوگا ہور تا کہا تھی ہوگا ہور تا کہا ہور تا کہا ہوگا ہور تا کہا ہور تا کہا ہور تھی خال ہور ہورہ آدی جود کی آسان کا تکاح کہ لیا جائز ہوگا اور ان کا مشتقد ہے اور اسلام کا تاب ہوگا ہور ان کے اور ہوگا ہوران کا مشتقد ہے اور اس کے لئے کوئی کہا ہور تھی ہوگا ہور کی جائز ہوگا ہور تا کہا ہوگئی ہور توں ہور ہوگا ہوران کا مشتقد ہے جائز ہوگا ہوران کے اسلام کا تاب ہوگئی ہور توں ہور ہوگا ہوران کا کہا ہور تھی ہور تا ہور کی جائز میں ہور ہور تھی ہور تا ہور ہور کے ایا ہور تھی ہور تا ہور کی میں اور اسلام کا تاب ہور تھی ہور تا ہور کی میں ہور کی ہور ہور کے بور ہور کی ہور ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور کی ہور ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور ہور کی ہور ہور ہور کی ہور ہور کی گیا ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور ہور کی ہور

مسلمان خاتون كانكاح غيرمسلم عي كصورت جائز نبين:

كتاب النكاح

محرمات بملك

مملوك ميس ي جوحرام بين أن كابيان:

ہیں جورت کے واسطے بیر جائز تیس ہے کہ اپنے قلام کے تکاری بھی آئے اور تیس جائز ہے کہ ایے قلام کے تکاری بھی آئے جو
اس کے وغیرہ کے درمیان مشر کے ہے اور جب تکاری ملک بھین واروجوتو تکاری الل ہوجاتا ہے چنا نچہ اگر بوی مردیں ہے کوئی
دومرے تمام کا یا اس کے مصد کا با لک ہواتو تکاری باطل ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کی مروف اپنی باندی یا مکا تبہ یا مدیرہ یا
ام ولد سے نکاری کیا یا اس کے من سے تکاری کیا جس کے کی حصہ کا ما لک ہے تھی ان اور کاری تا وی قان می ہا کہ طرح الی باندی ہے گا وی تعاور کی تا من من ہا کہ طرح الی باندی ہے گا ان اس کے مکا تب نے اپنی کمائی سے تربیدا اس کے مکا تب نے اپنی کمائی سے تربیدا اس کے مادون قلام قرضدار نے تربیدا ہے ہو کی جائر میں ہے اور مشائع نے فر بایا کہ اس ذون و مدیر نے اگرا پی باندی ہے کہ اٹن کا کہ کہ اور کہ اور کہ اور کہ کہ اور کہ کہ اور کہ کہا تھی ہے تکاری باندی تربیدی اور اس سے لکاری کہا تو گئے ہو تکاری کا سے تکاری کہا تھی ہے تک کہا تھی ہے تکاری کہا تھی ہے تکاری کہا تھی ہے تکاری کہا تو گئی خات ہے اپنی منکو حدکو تربید تو تکاری فاصل مادون و مدیر نے اگرا پی اندی تربیدی اور اس سے لکاری کہا تو گئی باندی تربیدی اور اس سے لکاری کہا تو گئی تکاری کا تی تک کہا تا کہا تو گئی قان میں ہے۔

جس بیں ہے بعض حصہ آزاد ہوگیا ہے وہ امام اعظم کے زد کید مکا تب کے بھم بیں ہے ہیں اگر اس نے اپنی زوجہ کوٹر یا تو الم ما معظم کے زد کید مکا تب کے بھم بیں ہے ہیں اگر اس نے اپنی زوجہ کوٹر یا تو الم آزاد مرد نے اپنی بیا میں اور المرا آزاد مرد نے اپنی بیدی ہا تھی ہوگی ہا تھی ہوگی ہا تھی ہوگا اور اگر المی مورت ہے تکارح کیا جس کا وہ مملوک تھا ہیں اپنی موالا ہے سے تھا مرک تھا ہوگا اور اگر اس ہوگی کو مقد واجب ہوگا اس طرح آگر مرد نے اپنی مکا تب تکارح کیا تو محتمد واجب ہوگا اس طرح آگر مرد نے اپنی مکا تب تکارح کیا تو سے تکارح کیا تو محتمد ہوگا ہوگا اور اگر اس ہوگا اور اگر اس ہوگا اور اگر اس ہوگی کر لی تو عقر دینا پڑے گا اور اگر مکا تب اپنی مکا تب کرنے والی ہوگی کی لڑی ہے با جازت اپنی موالا کے اور آگر مولی کی لڑی ہے با جازت اپنی موالی کی لڑی ہو جائے کا وہ اگر ہوگی ہوگی گو باز ہوگیا تو تکارح باز ہوگیا تو تکارح باز ہوگیا تو تکارح باز ہوجائے گا اور اگر بادر دخول کے ایس اور اگر مکا تب ندکور آزاد ہوگیا تو تکارح باقد وہ اس کے ایس اور اگر ہوگی ہوگی ہوگی کے مرتب کے بعد مکا تب ندکور اس کے بعد مکا تب ندکور کی اور اگر باتو وہ اس کے ایس اور اگر میا تب ندکور کی اور اگر کی اور اگر مولی کے مرتب کے بعد مکا تب ندکور سے جس تکدر حد دختر ہوگی ہوگی تو تب تکارح کیا تو سے جس تکدر حد دختر ہوگی ہوگی ہوگی تو تو تب تکار کیا تو سے تکارح کیا تو مستحد ند تر کیا تو مستحد ند تر کیا تو متحد سے تکارح کیا تو مستحد ند تر کیا تو متحد کی تو در کیا تو سے تکارح کیا تو متحد می تو تب کو در کیا تو تو تب تکار کیا تو متحد می تو تب کور کیا تو میں ہوگی ہوگی ہوگی کی تو تو تب تکار کیا تو می تو تب تکار کیا تو میا تو تو تو تب تکار کیا تو متحد تر تر سے تکارح کیا تو متحد کیا تو تب کے دور کیا تو تب تکارح کیا تو متحد کیا تو تب کور کوئی کے تب کور کیا تو تب کور کیا تو تب کور کیا تو تب کور کیا تو تب کور

ملك بين فين بعد نكاح كو بروز وجد سيكونى دوسر سكاما لك موجات.

ع تال الرح جم پس اگر مرد نے ایک باعدی سے تکام کیا گاراس کوخرید لیاقہ تکام باطل جوا اور ملک میمین اس کو اپنے تحت بی ر محے اور اگر عورت نے غلام کو جواس کا شو ہر ہے خرید لیاقہ تکارح یاطل ہوا اور چراس سے دلی ٹیش کر سکتی ہے اور شدی تکام کر سکتی ہے۔

فتاوی علمگیری ..... طدی کانگری عامگیری الدی

## محرمات بطلاق

حلاله كابيان:

اكرمردآ زاونے عورت آزاد كو تين طلاق دے كر تكام سے فارج كياتو جب تك بير ورت كى دوسر سے ثو بر سے تكام كر کے باہم دونوں وطی سے خط شافعا کمیں تب تک شوہراول کواس سے تکاح کر لیما حلال نہیں ہے اور ٹیز السی با عمری سے جس کودوطلاق دے دی ہیں قبل دوسرے خاویر ہے جاتا لہ کرائے کے نکاح تہیں کرسکتا ہے اور جس طرح اس سے نکاح کرنا طلال تہیں ای طرح سیمی طلال نیں ہے کہ بملک بینن اس سے وطی کرے بیافاوی قاضی خان میں ہےاور اگر کی با ندی سے زکاح کیا چراس کوروطلا آن دے ویں پھراس کوٹر پدکر کے آزاد کردیا تو حال کیس ہے کہ بعد آزاد کرنے کے اس سے نکاح کرے یہاں تک کہ ہا ندی ندکورکس دوسرے مردے تکاح کرے اور وہ اس سے وطی کرے چراس کوطلاق دے دے چراس کی عدمت گزرجائے بیمراج الوہاج میں ہے۔

مسائل متعلد:

والصح ہوکہ نکاح متعد باطل ہے اس ہے صلیعت نہیں حاصل ہوتی ہے اور چونکہ نکاح متعد باطل ہے للڈ اس مرطلاق وایلا و ظهار پروزش يزتا ہا وردونوں ميں ہے كوئى دوسر سے كا دارث بھى نيس موتا ہے بيرفناوى قاضى خان ميں ہےاور متعد كي صورت بيہ ہے کدالی مورت سے جوموالع سے خالی ہے ہوں کیے کہ میں تھو ہے اتن مدت مثلاً دس روزیا کیے کہ چندروز بعوض اس قدر مال کے تتع حاصل کروں گایا ہوں کے کہ جھے اسے نفس سے چنوروزیا دی روزیاروز کا ذکرنے کرے بعوض اس قدر مال کے تقع حاصل کرنے دے یہ فتح القدیم ش ہے اور نکاح موقت باطل <sup>ک</sup>ے کذانی الہدایہ خواہ مدت دراز ہویا تم ہو چھ فرق نبیں ہے بھی اسمے ہے اورخواہ مدت معلومه بويا ججوله بونهر الغائق مين ب بين ام منس الائد حلوائي في قر الياكه بهار ، بهت سے مشائح في فر مايا كما كر دونو الى كثير مرت بیان کریں کہ بیلیتین مید بات معلوم ہو کہ میددونوں اتنی مدت زعرہ ندر میں کے جیسے بزار برس مثلاً تو نکاح منعقد ہوگا اور شروط باطل ہوگ چنا نیے تا تیا م من اخروج د جال یا نزول میسی علیہ السلام کی مدت لگائے میں بھی بہی تھم ہے اور ایسا ہی حسن نے امام ابو طیفہ سے روایت کی ہے بی محید میں ہے۔

کیامؤفت کرکے نکاح کرنا جائز ہے؟

ا كرنكاح مطلقاً بلا تيد مدت كيادليكن اسية ول ش يحدنيت كرني كدا تى مدت تك ال كواسية ساتحد ركمون كا تو نكاح مي موكا یجین میں ہادراگراس سے نکاح کیا ہرینکہ بعد ایک ماہ کے اس کوطلاق دے دوں گاتو بیرجائز علی ہے الرائق میں ہے اور تزوج ک

جس من وقت كاميان او ـ "

ان چیزوں کی دراز ک مدت اس قدر کردونوں زعرہ ندر جیں مے شاید اس ولیل سے کدآ ٹار پائے تیس جائے لیکن شک جیس کر مین نہیں ہے خصوص جَبَارِ ترب قیا مت کے واسطے اسادیث و آیات موجود میں جوزایں کہتا قیامت دواہو ٹااس وجہ ہے مسلم کداس وقت ہوا لے زوجیت کی حاجت نبیں اور سوائے اس کے فروج وجال وفزول میں علیہ السلام على سترجم كو تخت تال ہے اگر چہ بزار يرس كے ما تندموقت كرنے عمل الفاق ہے فالبم والنداعكم \_

جائزے كونكرد مره طلاق بعد نكاح موكار

زید نے ایک مورت پرنکاح کا دھوئی کیااوراس نے انکار کیا ہی زید نے اس سے سوور ہم پر بدین شرط کی کہ مورت مذکورہ اس کا اقر ارکرد ہے ہی مورت مذکورہ نے اقر ارکیاتو ہال بذمہ ذید لازم ہوگا اور بیا قر اربحز لدانشا مظاح کے قر اردیوج ہے گا ہی اگر اقر ار مذکور گواہوں کے سامنے ہوتو نکاح سمج ہوگا اور مورت کواس کے ساتھ رہتا نیما پیچا و بین القد تعالی روا ہوگا ورند نکاح سنعقد نہوگا اور مورت مذکورہ کوزید کے ساتھ رہنا روانہ ہوگا اور بی سمجھ ہے ہیں جے۔

@: <>\u/

## اولیاء کے بیان میں

ولا بت کن اعتبار ہے ٹابت ہوت<u>ی ہے؟</u>

اولی ، جمع و لی کی جوشر عا و و مرے کے اس و کا متولی ہوقال والا ہے جا رسیوں سے ثابت ہوتی ہے قرابت دولا وامامت و ملک یہ بر الراکق میں ہے اور گورت کے واسطے اقرب ولی لینی سب سے قریب ولی اس کا بیٹا ہے بھر پوتا پھر اس طرح پر پوتا چا ہے جنے او نچے درجہ پر ہو پھر ہا ہے ہو پھر ہا ہے کا با ہے لینی دادا پھر پر دادا کی بندا جا ہے جنے او نچے درجہ پر ہو یہ بحیط میں ہے ہیں اگر مجنونہ عورت کا بیٹا ہواور ہا ہے ہو یا بیٹا و دادا تو شیخین کے نزویک اس کا ولی اس کا بیٹا ہوگا اور امام گھے کے نزدیک یا ہوگا کذا فی السران الو بات اور افضل ایس صورت میں یہ ہے کہ اس کا یا ہے اس کے بیٹے کو تھم دے دے کہ آوائ کا نکاح کرادے تا کہ بلا خلاف جانز ہو یہ

شرح طحاوی میں ہے پھر تورت کا سکا بھائی ایک مال و باپ کا پھرعلاتی بھائی لیٹی فقط باپ کی طرف سے پھر منکے بھائی کا بیٹا بھرعلاتی بھائی کا بیٹا اگر چہ بینچے ورجہ عمی ہوتا وغیرہ ہوں ای مرتبہ علی جی مجر ورت کا سگا بھالینی اس کے باپ کا ایک مال باپ سے سگا بھائی يجرعلانى بخائج سكے بخاكا بينا مجرعلاتي بخاكا بينااكر چه ينج تك يوتاوغيره وول اى درجهش ميں مجرباب كاسكا بخااز بك مادرو بدر مجر ب پ کا علاقی پچیاز جانب پدرفقط پھران وونوں کی اولا دائ ترتیب ہے پھر سکے دادا کا سگا پچیاز مادرو پدر پھر دادا کا علاقی بچیاز جانب پدر فقط بھر ان دونوں کی اولاوای ترتبیب ہے پھر وہ مرز مجو تورت کا سب سے بعید عصبہ ہوتا ہے اور وہ دور کے بچا کا بیٹا ہے میہ تا تارخانية من ہےاوران بيں اوران سب كواى ترتيب ہے وخر صغيره و پسرصغير (١) ير جركرنے كا بھى اعتيار ہے اور بالغ ہوجاتے كى حالت میں اگر مجنون ہو جا کیں تو بھی جر کا اختیار ہے ہے جرائرائق میں ہے چران اولیا مانڈ کورین کے بعد مولائے (۲) عما قد کوولا بہت حاصل ہے خواہ ندکر ہو یا مونث ہو مگراس کے بعد مولائے عمّات کے عصبہ کودلایت ملتی ہے میجبین میں ہے اور اگر عصب نہ مولا ؤوی الارهام میں سے برتر ابت وار جوصفیروصفیروکاوارث بوسکتا ہووان دونوں کی تزوی کا مخار بوتا ہے یہی امام اعظم سے فا برالرواية میں ہے اور امام محد نے فرمایا کدؤوی الارحام کے واسطے ولایت کا مجھاستھان نیس ہے اور امام ابو پوسٹ کا تول معتظر بے ہے اور امام اعظم کے نز دیک ان میں بھی مرتبہ میں چنا نچے سب سے قرعب بینی اقرب ماں ہے چر دختر پھر پسر کی کی دفتر پھر ہو تے <sup>(4)</sup> کی دفتر پھر وخترک دخترک دختر بھرایک ماں و باپ ہے تک بہن بھرفتا باپ کی طرف سے علاقی بہن بھرفتا ماں کی طرف سے اخیانی بھائی و بہن مجرای ترتیب ہے ان کی اولا و بیں کذا فی قباوی قاضی خان پھر بہنوں کی اولا دے بعد پھوپھیاں پھر ماموں پھر خالا کیں پھر چاؤں کی بیٹیاں پھر پھو پھیوں کی زیٹیاں اور واضح رہے کہ جد فاسمال اعظم کے نزد کیے بہن کے بانسیت اوٹی واقدم موتا ہے بدفق القدم یں ہے پھران کے بعد موتی الموالات کوولا بت ماصل ہوتی ہے پھر سلطان کو پھر قاضی کواور جس کو قاضی نے مقرر کیا ہے بیمجیط میں ہادرواضح ہوکہ جس کے نکاح میں ولی کی ضرورت ہاس کے نکاح کراد بینے کا قامنی کو جب بی اعتبار ہوگا کہ جب قامنی کے منشور میں اور عبد میں بیامر درج ہواور اگر قاضی کے عبد دمنشور میں بیامر درج ندہوتو و دولی تیں ہوسکتا ہے ہیں اگر قاضی نے حورت کا لکاح کردیا حالا ککه سلطان نے اس کواس طرح ولی مونے کی اجازت نہیں دی تھی چراس کواس امر کی اجازت دی چرقاضی نے اس لکاح ک اجازت دے دی تو استھا نا نکاح جائز ہوجائے گا کذائی فراوی قامنی خان اور یکی سے برمحیط سرحسی میں ہے۔

قاضی نے اگر صغیرہ کواسینے ساتھ میاہ لیاتو بینکاح بلاولی ہوگا اس واسطے کہ قاضی آئی وات کے حق میں رحیت ہے اور اس کا حق ای کوراصل ہے جواس سے اوپر ہے بعنی والی ملک اور واضح رہے کہ والی ملک بھی اٹی ذات سے حق میں رمیت ہے اور ای طرح طلية اسلام بحى افي ذات كين في رعيت بي يجيط على إور يقائك بسركوا عليار بكرات مقاكى وخركا تكاح اين ساتحكر لے بدواوی میں ہا در قاضی نے اگر دختر صغیرہ کا تکاح اسے بسر کے ساتھ کر دیا اس کو ترک جائز ہے ، تخلاف باتی اولیاء کے سیجنیس د

جس كي نسبت عن مونت ع عن داخل مودانداهم .

ناح کے داسے۔ (1)

جس نے آزاد کیا ہے۔ (r)

یعن ہر کے ہرکی دختر۔ (r)

بعنی پیتم جن کاو**سی** ہے۔ (r)

مزید میں ہے اور وصی کوسٹیر یاصٹیر ہے تکار کرویتے کی ولایت نیل ہے تواہ صٹیریاصٹیر ہذکور کے ہاب نے اس وضی کواس امرک وصیت کی ہو باند کی ہولیکن اگروسی ایسافٹنس ہوجس کوان دوٹوں کی ولایت پیٹنی ہے تو ایس حالت میں وہ پخکم ولایت انکا نکار کردے گاگروسی ہونے کی وجہ سے تیس کرسکا ہے ہے جا میں ہاورا گرصٹیریاصٹیرہ کسی مرد کی گود میں پرورش یاتے ہوں جسے ملتقط (او فیرہ تو ہیمردان کا نکاح کرویے کا مختار شہوگا ہد آباد کی قاضی خان میں ہے۔

فاسق ہونا ولی ہوئے سے مانع نہیں:

مملوک کا استحقاق ولایت کی پڑتیں ہے اور ٹیز مکا تب کی ولایت اس کے فرزند پڑتیں ہے بیہ بیط مرتسی میں ہے اور مسلمان مرو یا مورت پر تابالغ و بجنون اور کا فرکی ولایت نہیں ہے کذائی الحاوی اور ٹیز کا قرم دیا مورت پر مسلمان کی ولایت نہیں ہے بیم شمرات میں ہے کرمشان کے سفر مان کے نے فرمایا کہ اس مقام پر یوں کہتا جا ہے کہتا اگر مسلمان کی کا فرو یا تدی کا موتی ہو یا سلطان ہوتو اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے تیجین میں ہاور مرقد کی ولایت کی پڑئیں ہوتی ہے نہ سلمان پر اور ندا ہے می مرقد پر بیدائع میں ہاور قاس ہوتا ہے بیان میں ہوتا ہے بیان وی فان میں ہوتا ہے بیان وی فان میں ہوتا ہے بیان وی کو ایست کی موافق اور بیان کہ اس کے اور بینوں مطبق کی وواد ہو جاتا ہے اور بینوں مطبق کی مقدار امام نے ایک اس کو افاقہ ہو جاتا ہے اور جنون مطبق کی مقدار امام نے ایک روایت کے موافق ایک میں ہوتا ہے بود کا میں ہوتا ہے اور اگر بینا جب بالغ

قاوی ایوالیت شرک کے اس کوجنون منعی ہوگیا ہی بالغ کے ساتھ کی حورت کا نکاح کردیا اور بنوز اس کے پہر پالغ نہ کور نے
امپازت دری تھی کہ اس کوجنون منعی ہوگیا ہی باپ نے اس نکاح کی امپازت وے دی تو جائے گا اور فتیہ ایو بکر نے اس
صورت کے سوائے دوسری صورت بھی اختان ف ذکر کیا ہے اور فر بایا کہ اگر پہر جب بالغ ہوا تو عاقل تف پھر جمنون یا معتوہ ہوگیا تو بنایہ
قول امام ابو یوسٹ کے تیا مآبا ہے کہ والدے گود شرک کی تی کہ اگر باپ نے اس کے مال بھی شرف کیایا کی گورت کواس کے نکاح
میں کردیا تو جائز جین ہے بلکہ بیدولایت گاف الل میں فیر فرک کے تی کہ اگر باپ نے اس کے مال بھی شرف کیایا کی طرف گود کرے گی
اور فتی ابو بھی ان نے فر بایا کہ ہمارے علام اللہ شرک فرد کے دولایت باپ کی طرف گود کرے گی
معتوہ ہوگیا تو پھر کواس کے مال بیں فقرف کرنے کی ولایت عاصل شہوگی اور نکاح کرا دینے بھی امام ابو یوسٹ کے
معتوہ ہوگیا تو پھر کواس کے مال بیں فقرف کرنے کی ولایت عاصل شہوگی اور نکاح کرا دینے بھی امام ابو یوسٹ کے
معتوہ ہوگیا تو پھر کواس کے مال بین فقرف کرنے کی ولایت عاصل شہوگی اور نکاح کرا دینے بھی امام ابو یوسٹ کے
معتوہ ہوگیا تو پھر کواس کے مال بین فقرف کرنے کی ولایت عاصل شہوگی اور نکاح کرا دینے بھی امام ابو یوسٹ کے
میسے کے دو بھائی یا دہ پچا تو ہمارے فرد کو کی دولوں میں ہے جس نے نکاح کردیا جائز ہوگی کو اور ایک خواہ دولوں اس کے اگر ایک با بھی کود آ دیموں میں مشترک ہواور اولی اس کی
ام برا اور دولوں نے مواس کی ترب کا دیوگی کیا تی کہ جرا کے دولوں سے اس کا نمام کیا تو بہا تو براکیک دولوں میں سے اس کے
ہوادر دولوں نے مواس کی کردی کیا تھی کیا تھی کیا تکار کیا تو بہنا تکار ہوگی کو تو بہنا تک می کہ ہوگیا تو بہنا تکار ہوگی کیا تو بہنا تک موام کی تو دولوں میں سے اس کا تکار کیا تو بہنا تک موام کو تو کی کیا تو بہنا کار دولوں میں سے اور اگر دولوں نے آگر میکھیا تو بہنا تکار کیا تو بہنا تکار ہوگیا تو بہنا تک موام کی تھر اور کی کو اور اور کیا جو بہنا کار کیا تو بہنا تک موام کی تو دولوں میں سے اس کیا تکار کیا تو بہنا تک مورفوں میں سے اس کی تو اور کیا تھوں کیا تو بہنا تک مورفوں میں سے اس کی تو دولوں کیا تو بہنا تک مورفوں میں سے اس کی تو کو کو کو کیا تو بہنا کیا تو بہنا تھی دولوں میں کیا تو بہنا کو کو کو کیا گیا کو کو کیا گیا تو برائے دولوں کیا تھوں کیا تو بولوں کیا کو کو ک

ا الول در حقیقت بیا خلاف نیس بے بلکامام الو ایسٹ نے قیاس کولیا ادرا مام محدے استحمال کوا تقیار کیا۔

 <sup>(</sup>۱) چاافهالاتے دالا۔

ولى افْرب كے عاب موبے ميں مشائخ بين ميں اختلاف يا يا جاتا ہے:

ہمارے مشان کے نے اس امر عی اختلاف کیا ہے کہ وفی افر ہے تا ب ہوجائے ہے اس کی ولا یہ جاتی رہتی ہے یاباتی رہتی ہے اباقی رہتی ہے اباقی رہتی ہے اباقی رہتی ہے تا بعض نے فر بایا کہ وفی افر ہی ولا ہے ہے کہ کو اجورت کے واسطے مساوی ورجہ کے دو و فی شل دو بھائی یا دو بھائی ہو جود جی الد بعض المی اباد ہم ہو ہو ہے ہے کہ اس اباد ہم ہو ہو ہو المی ہو اور جی المی ہو کہ ایس ہو جات ہے کہ کو اجورت کے واسطے مساوی ورجہ کے دو و فی شل دو بھائی یا دو بھائی یا دو بھائی ہو ہو ہی المرولی افر ب نے جہاں ہو جات کی دو ایست کی دوایت میں ہو جات کہ اس ہو جی سے ہورت کا نگار کر دیا تو اس شی کوئی روایت ٹیل ہو اتی ہے اور جا ہے کہ کہ بیرجائز نہ ہوائی جی سے ہورت کا والی اسٹر کی اور فی اور قرق و کی ایست کے دوئوں کا حقد کرنا معا واقع ہوائو ہوائی میں ہو گئی ہوائی ہو

کے دنی کوان کے نکاح کروینے کا اختیار ہے بشرطیکے جنون مطبق ہویہ نہرالفائن بیں ہے اور اگر وخر صغیرہ کا نکاح باب و دادا کے سوائے دوسرے ولی نے بائد ہا تو احتیاط ہیہ کے عقد دومرتبہ بائد ہا کی سرتبہ بیوش نہر سکی کے بینی مہر مقر دکر کے اس کو بیان کر دے اور دوسری بار بغیر مہر سکی کے اور بید و باتوں کے واسطے کرنا اچھا ہے ایک بات تو بیہ کہ اگر مہر سکی بھر کی ہوگی تو نکاح اول مسیح نہ ہوگا ہیں ایک صورت میں دوسرا تکاح بیوش مہر شل کے بیچ ہوجائے گا اور دوسری بات ہیہ کہ شایدا گر شوہر نے اس لفظ سے تم کھائی ہوکہ اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں یا باتے لفظ کہ ہر گورت جس سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے تو عقد اول سے تم پوری ہوجائے گا اور ڈوسرا کو قد بھی صاحبین کے فزد کی انہیں بوری ہوجائے گا اور ڈوسرا عقد بیوش مہر شل کے متعقد ہوگا اور اگر نکاح بائد ھنے والا باب یا دادا ہوتو بھی صاحبین کے فزد کی انہیں دوٹوں وجہوں سے ایسا کرنا چاہئے اور امام اعظم کے فزد کی فقط وجہائے کا تا سے ایسا کرنا چاہئے نے بھی بیس و مزید میں ہے۔ صفیر و کا تکاح باب کا جائے ہوئے بیرا فقیار ہوگا:

اگر صغیرہ کا نکاح ان کے باپ دادائے کردیا ہوتو بعد بائع ہوئے کے دونوں کو اختیار ندہوگا اور اگر سوائے ہاپ دادا کے
دوسرے ولی نے نکاح کردیا ہوتو وقت بالغ ہوئے کے دونوں ٹس سے ہرا یک کو اختیار ہوگا چا ہے نکاح پر قائم رہا اور چا ہے نظا کہ
د سے اور بیا ام اعظم وا یہ مجرکا قول ہے اور اس میں تھم قاضی نے لیما () شرط ہے بخلاف اس کے جو باندی کہ کی لام کے نکاح میں
ہے اور آزاد کی گی اور اس کو خیارہ صاصل ہوا کہ چا ہے اپ شو ہر کے ساتھ د بے یا ندر ہے بلکہ نے کرد سے تو اس میں نے کو اسطے تھم
قاضی شرط نیس ہے بیدار بیس ہے اس آگر بلوغ کے بعد صغیر یا صغیرہ نے جو ائی اختیار کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق نہ کرائی
ہیاں تک کہ دونوں میں سے ایک مرکمیا تو با ہم ایک دوسر سے کے وارث ہوں گے اور جب تک قاضی دونوں میں تفریق نے دار نے تب
تک شو ہرکواس کے ساتھ وطی کرنا طائی ہے بیا ہو ط میں ہے اور اگر قاضی نے یا امام استمین نے نکاح کردیا تو خیار بلوغ فا بت ہوگا
اور بجی تھے ہا اور اس پرفتو کی ہے بیری فی میں ہے۔

قاضى برجے الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک صغیرہ نے اپنے آپ کوا پیئے تقوم دے نکاح ہیں دیا اوراس صغیرہ کا کوئی وئی نہیں ہے اوراس موضع ہیں کوئی قاضی ہیں ہے قربایا کہ نکاح منعقد ہوگا دیکن اس صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد کی اجازت پر موقو ف رہے گا بیتا تارخا نہ ہونے ہیں ہے اورا گرصغیرہ لڑکی نے اپنے ہیں ہے اور ہو خیار مالو کی سے اپنے ہیں ہے اور ہو خیار مالو کی سے اس کی فرون اور ہو خیار مالو کی سے اور ہو خیار مالو کی سے اور ہو خیار مالو کی سے اور ہو خیار مالو کی اس کی فرون سے اور ہو خیار مالو کی اس کی فرون سے اور ہو خیار مالو کی اس کی فرون سے اور ہو خیار مالو ہو اور اس خیار ہو گا اور سے کا در صالیکہ وہ با کرہ ہواور اس خیار باطل ہو جائے گا اورا گریے گورت دراصل شیہ ہو یا باکرہ ہو جائے گا اور اگریے گورت دراصل شیہ ہو یا باکرہ ہو جائے ہو گا اور اگریے گورت دراصل شیہ ہو یا باکرہ ہو جائے ہو گا اور اگریے گورت دراصل شیہ ہو یا باکرہ ہو جائے ہو گا اور اگری ہو گا اور سے گا اور ہو جائے ہو گا اور اگری کے خیار باطل ہو جائے ہو گا اور اگری ہو ہو سے گا اور اگریا گا ہو گا ہو سے کا اس کی طرف سے ایس کوئی اس کی خوال ہو دیے ہو مالات کر تا ہوجیے ہو گا بلکہ جب بی باطل ہو گا کہ دو مربح آنکا ہو ہو ہو تے گا اس کی طرف سے ایسا گولی گولی کر سے اور اگریا گا ہو گا ہو دے و بیا تھو ہر کا کھا کا کہ لیا یا برستیں اس کی طرف سے اور اگر اس نے شو ہر کا کھا کہ کہ لیا یا برستیں اس کوئی ہو اس کوئی ہوا کے قال مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہو وہ سے خوار ہو اسے خیار ہو ہو ہو ہو گا اور اگر یا گئے ہو تے ہولی خاموں ہوا کہ قال مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہو وہ کے دور سے دور سے خوار کوئی ہو گا ہورا گریا گا ہو ہو ہو گا ہور گریا ہو گریا ہو گریا ہو گا ہور گریا ہو گیا گا ہو گا ہور گریا ہو گیا گیا ہو گریا ہو گ

<sup>(1)</sup> لين فقع نكاح كرواسطي

<sup>(</sup>٢) ليني فبروتنيخ بر-

بشام نے قربا کہ یں نے امام جہ ہے دریافت کیا کہ ایک مغرو کواس کے بچانے بیاہ دیا گھراس کو چھ اگیاں سے کہا کہ لاقت کی افغیار کیا گئی او اسے خیار پر ہے ہیں اس نے وقت بیش آئے کا بیٹے فادم کو بھیجا کہ گواہ بالا اب تاکہ ان کو اپنے افغیار پر گواہ کر ہے گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ لوگ وہ اس ملتے نہ نتے تا آ کہ چندر دو تک وہ اس مالی پر دی کہاس کو گواہ نہ سلے تو ایام مجر نے قربان کی گواہ بالا اب کے حال کہ اس کو گواہ نہ سلے قربان مجر نے قربانی کے میں تکا ح اس کو تو ہی گئی ہوئے پر اسپیٹنس کو افغیار کیا اور اس پر گواہ کر لئے گروہ میں ہے کہ اس میں نہ کی اور اس کے تعام کہ اس کو افغیار کیا اور اس پر گواہ کر لئے گروہ میں ہے کہ اس میں نہ کہ اس کہ اس کو افغیار کیا اور اس پر گواہ کر لئے گروہ میں ہے اور گو جی اس کا میں اور گئی ہوئے کہ اور گئی ہوئے پر اسپیٹنس کو افغیار کیا اور تکا ح دو کر دیا ہو یہ ذیرہ میں ہے کہا کہ بھی نے بائی جو تے تی اپنے تھی کو افغیار کیا اور تکا ح دو کر دیا ہو اور فوج ہر کہ کہا کہ بھی نے ان دونو س کو فیار بلوغ مام سام ہو اے کہ کہا کہ بھی نے فیار موال کو خیار بلوغ مام سام ہوا ہے کہا کہ بھی ہے تو دونو س کو خیار بلوغ مام سام ہوا ہے کہا کہ ایک ہو دونو س کو خیار بلوغ مام سام ہوا ہے کہا کہ ایک ہوئے تو دونو س کو خیار بلوغ مام سام ہوا ہے کہا کہ ایک ہوئی ہوئے تو دونو س کو خیار بلوغ مام سام ہوا ہے کہا کہ ایک ہوئی ہوئی ہوئی تو دونو س کو خیار بلوغ مام سام ہوگا جیسا کہ امام اسم بیا ہی ہوئی تو دونو س کو خیار بلوغ مام سام ہوگا جیسا کہ امام اسم بیا ہی ہوئی تو دونو س کو خیار بلوغ مام سام ہوگا جیسا کہ امام اسم بیا ہی نے ذکر کیا ہے۔ کراگرائن میں ہے۔

مرتدكا تكاح مسلمان خاتون سے تعظیموجاتا ہے:

ایک مسلمان مرمد ہو کیا اور دارالحرب میں جاملا اورائی بیوی وسٹیرہ وختر دارالاسلام میں جھوڑ کیا اور صغیرہ ندکورے بچانے

ا دولوں ق آ ہ جا تا جا ہے کول شفد بود علم کے ورا طلب کرنا جاہے ورت باطل ہوجائے گا اورا ی طرح خیار بلوغ می ہی فی النور کے کہ میں نے نکاح فنح کیا ورز خیار باطل ہوگا ہی وقت چی آ فی کرا گر خیار تھا ہے کرتی ہے تھا تھا ہے اور اگر شفد طلب کرتی ہے تو خیار جا تا ہے اس واسطے اس کی صورت بیان کردی تا کے دونوں میں سے کوئی ہاتھ ہے نہ جائے اور مطلب حاصل ہو

ح کذب قول بظاہراس مقام ریکی کذب ماحظمرایا اوراس ش اللہ ہے۔

سے تول شو ہر لیکن بدارد فیرہ میں آیا کر قول مورت کا معتبر ہوگا اورشو ہر بر گواہ لانے واجب ہیں اور تحقیق مین البدار میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) شهودجمع شاهه\_

سمسلمان سے اس کا نکاح کردیا تو نکاح جائز ہوگا اور مغیرہ ندکورہ کو ہروقت بلوغ کے خیار ماصل ہوگا اور اگر ہنوز ہالغ نہ ہوئی تھی کہ بيد ختر اوراس كاشو ہروال كى مال سب كميخت مرتد ہوكر دارالحرب من بيلے محفظ نكاح بحالدرہے كا بجراگر سب قيد ہوكر اسلام ميں داخل ہوئے تو دختر اوراس کی مال دونوں مملوک ہوں گی اور باپ و شو ہردونوں آزاد ہوں کے پھراگر باندی صغیرہ بالغ ہوئی تو اس کو پچھ اختیار حاصل شہوگا باں اگر آزاوکروی جائے تو اس کوخیار محق حاصل ہوگا بیجیط سرحتی میں ہے اورواضح رہے کہ خیار بلوغ کی وجہ ہے جوفر فت وجدائى بوجاتى بوو و طلاق أيش بي كونكه اس فرقت كاسب فقامرد كے باتحد ش نيس به بلكه اس ش مرد وحورت دونوں مشترک ہیں اور ای طرح میار عتق سے جو قرقت بیدا ہوتی ہے و پھی طلاق نیس ہے بخلاف عورت مختر و کے بعن جس کواس کے ضاوند نے اختیارویا ہے جب میاہے اپنے کو طلاق وے لیے بیسران الوہائ میں ہے اور ضابطہ بیمقرر ہوا ہے کہ جو فرفت از جانب مورت حاصل ہو تمرشو ہر کے سبب سے نہ ہوتو و و فیخ نکاح ہے جیے خیار متن و خیار بلوغ اور جوفر قت از جانب شو ہر پیدا ہوو وطلا ق ہے جیے ا یلا وکرنا ومحبوب ہونا اور عنین ہونا بیز نہر الفائق میں ہے اور جب بدسیب خیار بلوغ کے فردت ہوگئی ہیں اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول شکیا ہوتو عورت کو پکے مبرند ملے گا خواہ مرد نے فتح اختیار کیا ہو یا عورت نے اور اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول کر لیا ہوتو اس کو بورا مہر ملے کا خواہ مورت کے اختیار سے فرقت واقع ہوئی ہویا سرد کے اختیار سے پیدا ہوئی ہو بے مید جس ہے معتبد مورت کو اگر اس ے ہا پ یادادا کے سوائے دوسرے نے میاه ویا محرووما قلد ہوگی آواس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر باپ یادادا کے بیاہ کردیے سے بعدووما قلہ موئی تو اسکوخیار حاصل ندمو کا بیمید سرحتی میں ہے اور اگر پسر نے اسکا نکاح کردیا توبیش والایت باب کے ہے بلکداس سے بھی اولی نے میافامدیں ہےاورواضح ہوکرمغیرہ کے ساتھ وخول کرنے کے وقت میں اختان ف ہے ہی بعض نے فرمایا کہ جب تک باللہ ندہو جائے نب تک اسکے ساتھ دخول ندکر ماور ایمن نے کہا کہ جب او برس کی جو جائے تو اسکے ساتھ دطی کرسکتا ہے یہ برالرائق میں ہے۔ صرف عمر بى كانبيس بكدجسماني صحت وتندرتي كابعى اعتبار كياجائ كا:

نادوان سے برادے کرویل سے نیادہ ہو۔

قال الحرجم ثايد يو چينے والے كى فرض يہ ب كرموانق فد بب حقى كے كيا تھم بے ورند ثنافى قد بب كے موافق فكاح منعقد ند بوگا۔

آ نسه کاسکوت ہی اثبات برجمول کیاجا تاہے:

میں وجہ ہے اور اس برفتو کی ہے بید فقرہ میں ہے اور اگر ولی نے پاکرہ بالغہ سے اچازت طلب کی اور وہ طاموش رہی تو مید اجازت ہے ای طرح اگر وئی کے تکاح کردیے کے بعداس نے شو جرکواہے اوپر قابودے دیا تو بید ضامندی ہے اوراس طرح اگر ا کا و ہونے کے بعد اسے میر مقبل کا مطالبہ کیا تو بیر ضامندی ہے بیسراج الوباع میں ہے اور اگرونی نے اس سے اجازت طلب کی کہ میراقصد ہے کہ فلاں مرد کے ساتھ بعوض بزار درہم مہر کے تیرا نکاح کردوں پس وہ خاموش ہور بی پھرولی نے اس کا نکاح کردیا تب اس نے کہا کہ بیں رامنی فیس ہوتی ہوں یاولی نے اس کی تڑوتنج کردی پھراس کوفیر پیٹی اور اس نے مکوت کیا تو دولوں صورتوں بیں اس کا سوکت کرنا رضا مندی ہے بشر طبیکہ نکاح کردینے والا بوراولی جواور اگر نکاح کنندہ کی برنسبت کوئی اوز ولی اترب ہوتو اس کا سکوت رضامندی میں شارند ہوگا ملک اس کوافتیار ہوگا جا ہے رامنی ہوجا ہے روکر دے اور اگر اس کوفتظ ایک مرد نے خبر مہنجاتی لیس اگر میخف وِلَى كا اللِّي بوتواس كاسكوت كرنا رضامندي موكا خواه بيمروا فيحي ثقة يرجيز كاربويا خير ثقة موييضمرات مي ہےاورا كرخبرد ہے والاكوتى مخص نفنولی ہوتو امام اعظم کے نز دیک اس بیں عدو<sup>00</sup> اور عبرالت یعنی عاول ہونا شرط ہے اوراس میں صاحبین کا خلاف ہے سیکا نی میں ے اور ہمارے بعضے مشارکے نے فرمانے کدا گرخبر دینے والا اجبی ہوکہ ولی کا ایکی یا خودولی شہویس اگرخبر دینے والا ایک مرد فیرانشہ ہولی ا كركورت في اس كية ل كي تفعد إلى كي موقو تكاح ثابت موجائ كادر اكر تكذيب كي موقو ثابت ندموكا اكر چدمندق للخرجيجي فابرمو جائے بیام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزد یک اگر صدق مخرطا بر موجائے گا تو تکاح ثابت موجائے گا بدذ خبرہ می ہے اور اگر سمی عورت کوخبر پہنچی ہیں اس نے کمبی فیمر معاملہ جس کچھ یا تیں شروع کرویں تو اس مقام پر بید بمنز لیسکوت کے ہے ہی اس کی طرف ے رضامندی تابت ہوگی ہے بر الرائن میں ہے باکر وبالف کو ثقار کی خبر پیٹی لیس اس کوچھینک آنے کی یا کھانی آنے کی محر جب تغمری تواس نے کہا کہ منہیں رامنی ہوتی ہوں تو بیدو کرنا جائز ہوگا بشر طبکہ کلی الا تصال ہوائی طرح اگراس کا منہ بند کرلیا کمیا تب ہی اس نے کہا کہ میں راضی نیس ہوتی ہوں تو بھی اس مقام پر بیدودی ہوگا بیذ خیرہ میں ہاور ورت سے اجازت لینے می شو ہر کا نام اس طرح بیان کرنا کدوہ پہنیان جائے ضرور معتبر ہے ہیہ داریش ہے تی کدا گر مورت سے بول کہا کہ میں ایک مرد سے تیرا نکاح کردینا

مد ن مخرینی بعد کوغا بر بوکه جو پکتهاس نے تبر دی تھی وہ چکتی اور نسویل وہ تھی کہا پکی وغیرہ ستو۔

لين دوم دودة كم سيم.

چ بتا ہوں اور وہ خاموش رہی تو پر دضامندی نہ ہوگی اورا گرگورت ہے کہا کہ بیں تھے قلال یا قلال ایک جماعت کو بیان کیا کہ ان میں ہے کی مرد سے تیز بیاہ کردینا چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی تو بید ضامندی ہے کہ ولی کوا عتیار ہوگا کہ جس سے چاہے نکاح کردے اور اگر کہا کہ اپنے پڑوسیوں یا پچیا کی اولا دسے تیزا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی اپس آگر بیلوگ معدود ہوں کہ اس کی شذخت بیل مور تو بیر دشامندی ہے ور نہ تیس بیٹر میں ہے اور وہ سب اس وقت ہے کہ گورت فد کورہ نے امر نگاح ولی کو نہ سونیا ہواورا اگر بیا کہ جونو کرے جھے منظور ہے یا جس کوتو بہند کرے اس کے ساتھ میرا نکاح کہ جند لوگ تھے خطبہ کرتے ہیں لیس مورت نے کہا کہ جونو کرے جھے منظور ہے یا جس کوتو بہند کرے اس کے ساتھ میرا نکاح کرد سے یا مشل اس کے اور الفاظ کے تو بیا جا ذہ تھے ہے اور بعض نے فر مایا کہ میرکا بیان کرنا شرط ہے اور بیمناخرین کا تول ہے اور فق

اگرونی نے اس کا نکاح کردیایس اس نے بناکہ میں داخی ہوں گرای جلس میں راضی ہوگی تو نکات ہو نزندہوگا

یہ مجل مرحی میں ہادرا کرونی نے اس کا نکاٹ کردیا ہیں اس نے دوکر دیا چردومری جلس میں کہ کہ چنداوگ تجمے خطبہ کرتے ہیں

ہی اس نے کہا کہ جو کچھ تو کرے میں اس پر داختی ہوں ایس وئی نے اس مہلے کے ساتھ اس کا نکاح کردیا ہی اس نے نکاح ک

ام اورت دینے ہے انکا کہ بو تو اس کو اختیار ہوگا بیڈاوئ قاضی خان میں ہے اور شخ امام فقید ابو فصر سے دریا واٹ کیا گرا کہ خفس نے

اس مورت کو جس کا وئی ہے بیا ودیا ہے اور جب اس مورت کو تیز کینٹی تو اس نے کہا کہ جس مرد سے نکاح کیا ہے وہ بدشکل ہے میں راضی

اس مورت کو جس کا وئی ہے بیا ودیا ہو اور جب اس مورت کو تیز کینٹی تو اس نے کہا کہ جس مرد سے نکاح کیا ہے وہ بدشکل ہے میں راضی

نہیں ہوں یہ کہنا کہ وہ مو بی ہے بی راضی نہیں بول تو شن نے فر مایا کہ بیا کہ جس مرد سے نکاح کیا ہو جا کے میں موج سے جا ہو تر ہو ہی گراس نے اور نکاح باللہ موج سے گا میر مجلط میں ہو اور آگروئی نے کس مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے واسطے مورت سے اجازت جا بی گراس نے اور اگروئی نے کس موج سے گا میر محملے میں ہوا وہ موش رہی تو بید صاحت میں میں ہو اس میر قاضی خان میں ہو اور اگروئی نے اس کے سیا تھ نکاح کیا ہو جا کا میر میں تو اور اگروئی نے کس موج سے گا میر میر تا میں میں کہ کہندا کو گرائی نے کردئی تیں بیا تا ہو کہ کہ کہ کہ کے موج کے گا ہو کہ کام کی بیا تھ نکاح کیا تھ نکاح کیا تھ کام کام کیا گرائی کی کردئی کی کردئی کی کردئی کے دواسطے میں خواص میں ہو تھا تھوں تھا تا کی کسی بیات میں کہ کردئی کے دواسطے میں خواص میں کہ کردئی کے دواسطے میں میں کام کیا کہ کردئی کی کہ کہ کو دیا سے میں میں کو کو کردئی کی کردئی کی کردئی کیا کہ کردئی کی کردئی کیا کہ کردئی کی کردئی کردئی کردئی کردئی کو دی کردئی کی کردئی ک

شميه يعني بيان مبر-

لعنی و و برشکل ب یا ووموچی ب بیقتر ومعترند ، وگا بلکسینجی رونکاح ب شکام و مگر

عورت کے حضور میں اس کا نکاح کیاوہ خاموش رہی تو اس میں مشائع نے اختلاف کیا ہے اور اسمے یہ ہے کہ بیر رضامندی ہے اور اگر مساوی درجہ کے دو ولیوں میں ہے ہرائیک نے ایک ایک مرد ہے اس کا نکاح کیا اپس عورت نے ایک سماتھ دونوں نکا حول کی اجازت دے دی تو دونوں باطل ہو جا کی گے کیونکہ دونوں میں ہے کوئی اولی تبیس ہے اور اگر ساکت رہی تو دونوں نکاح سوقوف رہیں کے یہاں تک کہ وہ دونوں میں ہے کسی ایک کی اجازت وے دے کذافی انسین اور میں کا ہرالجواب ہے یہ بحرالرائق میں ہے اورا اگر ولی نے باکرہ بالغدے کی مرو کے ساتھ اس کا تکاح کرنے کی اجازت جاتی اس نے کہا کداس کے سوانے دوسرا بہتر ہے تو ساجازت ند موكى اوراكرولى في بعد تكاح كرفي كاس كوفيروى إلى اس في القظ كها كدومرا بهتر تفاتوبيا جازت به بيز فيره مس بها مره ہا لغہ کا نکاح اس کے باپ نے کرویا پھراس کوفیر پیٹی پس اس نے کہا کہ بیس نبیس جاہتی ہوں یا کہاں کہ بیس فلال صحفص سے نکاح نبیس ج ہتی ہوں تو مخاریہ ہے کدونوں صورتوں میں تکاح روبوگا بیتا تارخانیا میں عمایہ سے منفول ہے اور اگرولی نے اس سے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ فلاں مرد سے تیرا لکاح کردوں ہی اس نے کہا کہ صلاحیت رکھتا ہے بعنی اچھا ہے چرجب ونی اس کے یاک سے وہم جالا غمیا تو اس نے کہا کہ بیں رامنی نبیس ہوں اور ولی کواس مقولہ کا حال معلوم نہ ہوا یہاں تک کداش نے فلاں مرد نہ کور ہے اس کا نکاح کر دیا تو سی بوگا اوراگرولی نے اس کا نکاح کرویالی اس نے کہا کرولی نے اچھا کام کیا تو اس سے کداج زے ہے اوراگراس نے ولی ے کہا کہ احسنت لیعنی خوب کیا یا اصب معنی صواب کی راہ یائی یا کہا کہ اللہ اللہ تعالی تھے برکت دے یا ہم کو برکت دے یاس نے مباركبا وقبول كي توبيسب رضامندي مي واهل باور يعن الاسلام فرمايا كراكروني في اس بكها كريس تحيه فلال مردك ساتھ بیاہ دوں اس نے جواب دیا کہ چھوڈ رئیس ہے تو بیر ضامندی ہے اور اگر بیکھا کہ جھے نکاح کی حاجت نیس ہے یا کہا کہ یس جھ ے کہد چکی تھی کہ میں تنیں جا بتی ہوں تو بداس تکاح کارو ہے جس کووٹی علی میں لایا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ میں تکیس راضی ہوں و جھے سے مبرنہ ہوگایا ش اس کو براجانتی ہوں تو امام ابو بوسف سے مروی ہے کہ بیدو نکاح ہا اورا کریے کہا کہ جھے خوش میں آ یہ ہوا یا از دواج کوئیں جا ہتی ہوں تو بیدد نہ ہوگا تی کہ اگرائ کے بعد رامنی ہوجائے تو نکاح سے جوجائے گا اور اگراس نے بول کہا کہ میں فلان مردكونيس جائبتي مول توبيرد بكذائي الطبير بيادريك اظبراقرب الى العدواب بيديد يس ب-

كتناب النكاح

اگراس نے کہا کہ انت اعلم مینی تو خوب جانتا ہے یا فاری بھی کہا کہ تو بدوانی کینی تو بہتر جانتا ہے تو بید ضامندی نہیں ہے اور
اگر کہا کہ یہ تیری رائے کے میر د ہے تو بید ضامندی ہے بیٹلیم بیر میں ہے ایک باکرہ ہے اس کے بڑا کے بیٹے نے اپنے ساتھ تھاح کر
ایا جالا فکہ باکرہ فدکورہ بالغہ ہے بھراس کو فیر پھٹی لیں وہ فاموش جور ہی بھر کہا کہ میں راضی تیں جو بول تو اس کو بدا فتیار ہوگا اس واسطے کہ
اس کے بچاکا بیٹا اپنی ذات کے تی جس اسل تھا اور گورت کی جانب سے فضولی تھا لیں ایام اعظم اور امام مجد کے تو ل سے موافق صفد
نکاح تمام ندہوگا ہی عورت کی اول رضامندی کچھکا رآ مد نہ ہوگی اور اگر مروفہ کور نے پہلے اس سے اپنے ساتھ نکاح کی اجازت طلب
کی اور وہ فیاموش رہی بھراس نے اپنے ساتھ اس کا تکاح کر لیا تو بالا جماع جاکز جوگا بیڈا وئی قاضی فان میں ہے۔

اگر باپ نے باکرہ بالقہ ہے کہا کہ فلاں مرد تھے بھوش اس قدر مبر کے مانگلا ہے لیں باکرہ فدکرہ دومر سہانی جگہ ہے اچکی حالانکہ وہ خاموش تھی پھر باپ نے اس کا نکاح کر دیا تو جائز ہے سے غلیۃ السروجی میں ہے اورا سرولی نے جدون اس کی اجازت لینے کے اس کا نکاح کردیا پھر دونوں نے اختلاف کیا لیحتی شوہرنے کہا کہ تھے کو نکاح کی خبر پھی ٹی ٹی بٹی قیاموش ربی تھی اور مورت نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے ردکر دیا تھا تو مورت کا قول قبول ہوگا بیشرح جامع صفیر قاضی خان میں ہے بھرا اگر شوہرنے اس وجو ہے پر کہ مورت

ند کورہ وقت خبر وینچنے کے خاموش رہی تھی کونہ قائم کئے تو وہ اس کی ہوئی ہوگی ورشد دونوں کے درمیان نکاح نہ ہوگا اور امام اعظم کے نزو یک عورت پرتشم عا کوئیں ہوتی ہے اور صاحبین کے نزویک عورت پرتشم عائد ہوگی کذافی الحید اورای پرفنوی ہے بیٹرح نقابیشخ ابوالكارم من بيس اكرعورت في سا نكاركياتو بوجه كول كاس يرد كرى كي جائ كي اور اكردونون في كواه قائم كي شو جرف اس امرے کواہ دے کہوفت خبر چینے کے بیرخاموش رعی اور عورت نے اس امرے کواہ دے کہ اس نے در کر دیا تو عورت کے کواہ معبول موں کے کذائی الحیط اور اگر کواہوں نے کہا کہ ہم اس کے پاس تھے گرہم نے اس کو چھے اور لئے نیس سناتو ایس کواہی سے تابت موجائے گا كدو وساكت راى تقى سد فتح القديرين باور اگرشو برنے كواوديتے كدكورت نے بروفت فبررسانى كے مقدى اجازت وے دی اور تورت نے کواہ دیے کہ اس تورت نے خبر سیجنے کے دفت رد کر دیا ہے تو شو ہر کے کواہ مقبول ہوں مے بیمراج الو باج میں ہا وراگر باکرہ کے ساتھ اس کے شوہر نے وخول کرایا ہو پھر حورت نے کہا کہ میں رامنی نہیں ہوئی ہوں تو اس کے قول کی تقد این ندکی جائے کی اور وخول کرنے کا قابود یہ برمنامندی قرار دیا جائے گا الاس صورت میں بضامندی تابت شہو کی کہذہری اس کے ساتھ بیفل کیا ہو پھر اگراس صورت لک بیں اس نے روکر دینے کے گواہ قائم کئے تو فاوی فضلیٰ میں ندکور ہے کہ گوا و مقبول ہوں کے اور بعض نے قرمایا کہ سے میں ہول نہ ہوں گے اس وجہ ہے کہ اس کو وطی کر کینے کا قابود یناعورت کی طرف ہے بمنز لدا قرار رضامندی کے ہے اور اگر رضا مندی کا اقر اوکر کے چرر د تکاح کا دمویٰ کرے تو دمویٰ سیجے نیس ہوتا ہے اور گواہ قبول نیس ہوتے اس ایسانی اس مورت میں ہوگا بیمچیا میں ہے اوراس کے ولی کا قول کہ وہ رضامند ہوگئی ہے مقبول ند ہوگا اس واسطے کہ وہ عورت پرزوج کی ملک ا بت ہونے کا اتر ارکرتا ہے اور بعد مورت کے بالغ ہونے کے ولی کا اقر ارعورت پر نکاح کا سی جیس ہے بیشرے مبسوط امام مزحس میں ہے ایک مرد نے اپنی دختر ہالفہ کا لکاح کیا اور اس کا رامنی ہوتا یا تکاح رد کرنامعلوم شہوا یہاں تک کمشو ہرمر کیا ہی وار فان شو ہرنے کہا كه بير ورت بدول البيخ تلم كے بياه وى كى بيادراس كو نكاح كا حال معلوم تيس بوااور ندميدرانسي بوكى پس اس كوميراث ندسط كى اور عورت نے کہا کہ میرے باپ نے میرے تھم ہے جمہ میاہ دیا ہے تو عورت کا قول تبول ہوگا اور عورت کومیراث سے کی اوراس پرعدت واجب ہوگی اورا گرمورت نے کہا کہ میرے باپ نے بغیر میرے تھم کے جھے بیاہ دیا پھر جھے خبر پینی اور میں رامنی ہوگئ تو عورت کومبر ند ملے گا اور ندم رات ملے کی بدفا وی قاضی خان میں ہے۔

هبيه كاسكوت رضامندي تضور نبيس موسكتا:

اگر شیبہ مورت ہے اجازت طلب کی جائے تو زبان ہے اس کی رضامندی ضروری ہے اس طرح اگراس کو نبر نکاح بہنچ تو جس نہاں سے رضامندی ضروری ہے بیکا تی جس راضی بھی زبان سے رضامندی ضروری ہے بیکا تی جس ہے اور جیسے زبان سے اس کی رضامندی ضحق ہوتی ہے مثلاً اس نے کہا کہ جس راضی ہوئی یا جس نے تبول کیا یا تو نے بھلاکام کہا یا کا رصواب کیا یا اللہ تعالی تھے کو یا ہم کو برکت عطافر مائے یا حتی اس کے اور الغاظ کے اس فرح رضامندی بدلالت ختی ہوتی ہے مثلاً اس نے اپنام رطلب کیا یا نفقہ ما نگایا شو ہر کواپ ساتھ وطی کرنے وی یا مبار کہا وقبول کی یا خرج رضامندی بدلالت ختی ہوتی ہے مثلاً اس نے اپنام رطلب کیا یا نفقہ ما نگایا شو ہر کواپ سے نشو ہر کا جم بہتر اور شیبہ جب بیاہ ودی گئی بھر بعد نکاح کے اس نے شو ہر کا جم بہتر لکیا تو رہا مندی جس داخل نہیں ہے اس طرح اگر شو ہر کا کھانا کھایا یا اس کی ضدمت کی جیسے پہلے کیا کرتی تھی اور اگر مورت نہ کورہ کی رضامندی جس داخل نہیں ہے اس کھر تھیے جس میں داخل نہیں ہے اس کے مراخ و کے سیام رہا کہ کھانا کھایا یا اس کی ضدمت کی جیسے پہلے کیا کرتی تھی اور اگر مورت نہ کورہ کی سیام مندی کے ساتھ دائل کی جانے کھانا کھایا تھی کوئی دوایت نیم ہے اور شیخ نے قر مایا کرم رے زویک میں میام دی کے ساتھ دائل کی خدمت کی جیسے پہلے کیا کرتی تھی اور اگر میں میام دورہ کے سیام دورہ کے سیام دورہ کی میں ماندی کے ساتھ دائل کی میں ماندی کے ساتھ دائل کی خدمت کی جیسے پہلے کیا کرتی تھی اور اگر میں میام دورہ کیا کہ اس کے دورہ کے سیام دورہ کے سیام دورہ کیا کے میام کے دورہ کے سیام دورہ کی کھی دورہ کی کھیا ہو کہ کوئی دورہ کے میں کہ دورہ کے کہ کیا کہ کوئی دورہ کے میام کیا کہ کوئی دورہ کے دی کیا کہ کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کہ کوئی کیا کہ کوئی دورہ کے کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کوئی دورہ کے کوئی دورہ کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کوئی دورہ کوئی دورہ کے کہ کوئی دورہ کے کوئی دورہ ک

<sup>(</sup>۱) مین ای کے ماتھ دخول کرایا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لین رضامتدی تین ہے۔

ا بوزت نکاح می شار ہوگا پیظمیر بیش ہے اور اگر کسی لڑکی کا پردہ بکارت بسب اچک کرکود نے یا اور چش یا زقم یا تختیس () کے ذاکل ہوگیا تو بھی امام اعظم کے فرد کیک بھی ہم ہے اور صاحبین کے بڑد کیک اس کے سکوت پر اکتفا نہ کیا جائے گا اور اگر زیا کاری کی وجہ ہے ذاکل ہوگیا تو بھی امام اعظم کے فرد کیک بھی ہم ہے اور صاحبین کے فرد کیک اس کے سکوت پر اکتفا نہ کیا جائے گا ای طرح اگر زیا کاری اس کی عادت ہوگئ تو بھی بھی ہم ہے بیکا تی بھی ہے اور اگر با کر ای کورٹ کی اور اگر با کر ای کو اس کے کہ اس کے کہ اس کے ساتھ وطی کر مے مراح اللہ کہ اس کے ساتھ وظی کر میں ہوگی تو بھی ہی تھم ہے اور اگر با کر ای کورٹ با کر ای جائے گا تا ہوگی تو اس کی بھی ہو یہ ہوگی ہوگی تو بھی بھی ہے اور اس کی بعادت ذاکل ہوگی تو بھی بھی تھم ہو اور سال کی بھارت ذاکل ہوگی اور اس کی بھارت ذاکل ہوگی اور اس کی بھارت ذاکل ہوگی تو اس کی بھارت ذاکل ہوگی ہوگی جا در سے کا مدی کی بھارت ذاکل ہوگی ہوگی جائے گا بی خلاصہ میں ہے۔

ه: بان

## ا کفاء کے بیان میں

ا كفا كي شرعي تغيير:

کفوکی چندشرا نظ:

نیائیج بھی لکھا کہ تر ہیں جورت اور علویہ جورت کا کفوعالم ہوتا ہے گرامیح ہے کہ علویہ جورت کا کفوعالم نہ ہوگا ہے بنایۃ اکسرو تی بھی ہے از انجملہ (۲) آیا وکا اسلام چنا تیجہ جو تحف خود سلمان ہوا ہے اور اس کے آیا و بھی کوئی مسلمان نہیں ہے وہ ایسے تحف کا کفونہ ہوگا اور خزف کی قید تصویر مسلمان کے اسلم ہے کہ اکثر آئی تی اور تو جو میں آئاتھوں ہے۔

اخزف برائے جہر سفال دیر و پین کی کے برتن کا کلڑا اور خزف کی قید تصویر مسلمہ کے واسلے ہے کہ اکثر آئی تی اور تو کئی ہیں آئاتھوں ہے۔

انساری جنہوں نے حضرت جو منافظ کی مدد کی اور عائب مدید کے دہے والے ہیں وہ افسادی کیلائے ہیں اور جو حضرت کے ساتھ جرت کر کے جلے کے وہ مہاج ہیں ہی اور سوائے مہاج ہیں قریرہ حوی دغیرہ بھی ان کے کفو ہیں۔

میں انساری با ہم کفو ہیں اور سوائے مہاج ہیں قریش کے خل الا جریرہ دوی دغیرہ بھی ان کے کفو ہیں۔

(٢) ليني باپ دواداد پرداداد غيره\_

(۱) تعنیس لا کی کاعرصہ تک بن <u>میا</u>جی رہنا۔

جس کا ایک باب بھی مسلمان بوا ہو بیر آباد کی قاضی خان میں ہاور جس کا ایک باب مسلمان گر راہے وہ ایسے کا کفونہ ہوگا جس کے دویا زیادہ بپ مسلمان گر رہے ہیں بید بدائع میں ہاور جوم د خود مسلمان ہوا ہو وہ ایسی گورت کا کفونہ ہوگا جس کے دویا تین باب اسلام میں گر رہے ہیں باب اپنے مش کورت کا کفوجو گا اور بی تھم ایسی جگہ کے واسطے ہے جہان زماندا سلام درازگر راہ اور آگر زماند آبر بیب ہو کہ اس بات کا عار (ان می نا جائے اور بیام عیب نشار کیا جائے وہ وہ کفوجو گا بیمرائ الوبائ میں ہوا وہ جم مرد کے دو باب اسلام میں آبے ہیں وہ ایسی مورت کا کفوجو گا جس کی تمن پیشن یا زیادہ اسلام میں گر رہ ہیں ہوجیط میں ہوا درجو میاذ آبانند تھ کی مرد ہو کہ کور کھر مسلمان ہوگی وہ ایسی عورت کا کفوجو گا جو کہ می مرد تربی ہوئی ہے بیاتھ بھی ہا اوراز ان تجملہ حریت میں کفا ہے معتبر ہے ہیں مملوک ہوآ زادہ عورت کا کفوتیں ہے اورائی خرج جس کا باپ آزادہ واجودہ اصلی آزادہ عورت کا کفوتیں ہے بیا آبادہ کا خاص ہو تا میں ہوئی ہے بیا تملوک ہوآ زادہ عورت کا کفوتیں ہے اورائی خرج جس کا باپ آزادہ واجودہ اصلی آزادہ عورت کا کفوتیں ہے بیا آب کا خاص ہو تا جس کی سے دورائی کا خوتیں ہے بیا تملوک ہوآ زادہ عورت کا کفوتیں ہے بیا تھا وہ بیا ہو گا جس کے خوتیں ہوگی ہوگا وی تا جس ہے۔

ا ملوك. مين عن ملوك كن جويامد يريامكاتب ومعق الميض ..

ع تال المترج بعضوں نے دج تعلیل اوں بیان کی ہے کہ تے تعلیج انساب کردی ہے لیس ظاہرا بنا ہرا ک تعلیل کے نبیعو اان بہم کے بیستی ہوں کے کوئٹ ب کو کھویا یا بہت رکھا ہے اوراس کی پکھر قدر نہ کی ایکٹر ہے۔ واسلام کی قدر کی ہے لیڈواٹیس کی ماہ ہے افتخار کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) دوپشت با پدوادا يا نيادور

<sup>(</sup>۱) ليخي منع وضح ترسكتاہے۔

افظ مشترك بمعنى آزاد كيا عوا دور بمعنى آزاد كرف والا \_

قدرت ندر کھنا ہوتو اس شرمشائ نے اختلاف کیا ہے اور عامد مشائ کا بیتول ہے کہ وہ کفونہ ہوگا بیر پیط میں ہے اور واضح ہو کہ مہر سے
مرا داس مقام پر مہر مجل ہے بینی اس قدر مہر جس کا ٹی الحال ویتاروائ میں ہوا اور باتی مہر کا اعتبار نہیں ہے اگر چہ وہ بھی ٹی الحال کھنہرا ہو
ہیمین میں ہے اور بینے ابو تفریخ کے گفتہ میں ایک سال کا روزینہ معتبر ہے اور شیخ نصیر فریاتے تنے کہ ایک مہینہ کا روزینہ معتبر ہے
اور بی اس ہے ہے جنیس و مزید میں ہے اور ایام ایو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر میر دیے پر قادر ہوا در ہر روز اس قدر کما تا ہو کہ تورت
کے نفلہ کے واسلے کفایت کرتا ہے تو اس کا کفوہ وگا اور بھی مجھے ہے بیقاضی خان کی شرح جا مے میفرش ہے۔

حرفه میں کجاءت معتبر نہیں:

الل ترفّ كے حق ميں بيتو ل امام الديوست كا احسن بير فياوي قاضي خان ميں باور نفقه برقا در مونا جب اي معتبر ب کہ جب مورت بالغد ہویا ایک تا بالغد موکہ جماع کرنے کے لاکن مواور اگر ایک صغیرہ موکہ قائل جماع نہ موتو مرد کے حق میں افتد پر قا در ہونا معترفیں ہے اس واسطے کدا کی صورت میں مرد پر نفقہ واجب بیل ہوتا ہے اس خالی مبر پر قا در ہونے کا اعتبار ہوگا میدا خبر ہ میں ہے ایک مرد نے جوفقیر ہے ایک مورت سے نکاح کرلیا چراس مورت نے ای کومبر معاف کر دیا تو مرد ندکوراس کا کفونہ بو جائے گااس واسطے کہ مبر پر قاور جونے کا اعتبار حقد واقع ہونے کی حالت میں ہے بیٹنیس وحرید عمل ہے۔ ایک مرد نے ای صغیرہ بین کا نکاح ایسے مغیر طفل سے کرویا جونفقہ ویے پر قاور اور مہرویے پر قادر نیس ہے مکراس کے پاپ نے اس لکاح کو قبول کیا حالاتك با پنی ہے و عقد جائز ہوكا اس واسطے كر طفل نركورائے باپ كفی ہونے سے حق مبر شرقی قرار دیا جائے كا ندحق نفقہ ش اس واسطے کہ عادت ہوں جاری ہے کہ لوگ اپنے صغیراز کوں کی بو یوں کا مہرا تھا گیتے ہیں اور نفلتہ افعاتے ہیں بیدذ خیرہ میں ہے اور اگرمرد پر بفترمبر کے قرضہ واورای قدر مال اس کے باس ہے وہ کفوہوگا اس واسطے کداس کوا فقیار ہے کددین مبرودین ديكردولوں سے جس كوچاہے اواكر سے بينبرالفائق على ہے اور از انجملہ بيہ ہے كدويا نت على كفاءت موتر ہے اور بيامام الوطنيفة ا یا م ابو بوسٹ کا قول ہے اور بھی سے ہے ہے ہدارہ ہیں ہے ہی مرد قاسق عورت میا لحرکا کفوند ہوگا کذائی اجمع خواہ مرد ند کور یا علان فسق كا مركب مويا ايدا شهويد يولو على باور مرهى في ذكر كيا كدامام الومنيذ كالمي فديب يدب كدير بيز كارى كى راه كات کا اختبار قین ہے بیمراج الوباج بی ہے ایک مرد نے اپنی دختر صغیرہ کا تکاح کمی مرد کے ساتھ بدین گمان کدوہ شرا بخوار میں ہے كرديا پر باب نے اس كودائى شرا بخوار بايا يمرجب الكى بالغ موئى تواس نے كہا كديس تكاح پررائنى تيس موتى مول ليس اكر ہا پ کواس کے شرا بخوار ہونے کا حال معلوم شہوا تھا اور عامدالل بیت اس کے پر جیز گار جیں تو نکاح باطل ہوجائے گا اور مستلدید بالا تفاق ہے كذائى الذخير واور اختلاف ورميان امام ابو منيقة وان كے دونوں شاكردوں كے الى مورت مى ہے كہ باب ف دخر كا نكاح ايسے مرد سے كرديا جس كووه فيركفوجانا ب يس امام اعظم كيزديك جائز باب واسطى كد باپ كال الشفلة و افرالرائے ہے ہی طاہر یہ ہے کداس نے بخونی قروتال کے بعد غیر کفوکو برنست کفوے زیادہ لائل بابا ہے برمحیط میں ہے بھر واضح ہوکہ پر ہیزگاری کی کفات ابتدائے نکاح میں معتبر ہے اور بعد نکاح کے اس کا استمرار معتبر نیں ہے چنانچے اگر مرد نے کسی

ا قول اختبار میں .... حرجم کہتا ہے کہ نظر اصول ود الآل کے جس کولیا تت ہے بخو نی جا نتا ہے کہ شرع میں نہیں کفو پکو چر نیس ہے بلکہ مدیث مسیح میں نہد یہ و ند مت ہے کہ ویندا دیدہ ہے ہے۔ نظر اصول ود الآل کے جس کولیا تت ہے بخورہ کر ہے گئا ہے کہ اس است سے مسیح میں نہد یہ و ند مت ہے کہ ویندا دیدہ ہے اور وہ میں اور وہ حرام ہے تو انہوں نے رقع حرت کے میں نواز انہوں نے رقع حرت کے ساتھ نواز انہا ہے ہے اور وہ حرام ہے تو انہوں نے رقع حرت کے لئے کفوٹکا لا ای واسطے جب اولیائے شاعدان محترض ہوں تب تاح محقوق میں البداریش ہے۔

عورت ہے نکاح کیا اور حالت نگاح بٹس اس کا کھو ہے پھر مرد نہ کور قاجر و ظالم و را ہڑن ہو گیا تو ٹکاح سنے نہ ہو گا پیسران او ہان میں ہے از الجملہ امام ابوصیفہ کے طاہر الروابیہ کے مواثق حرف می کفاءت معتبر نہیں ہے چنانچہ برطاء معردتو م عطار کی فورت کا خو ہوگا اور اہام اعظم سے ایک روایت کے موافق اور صاحبین کے قول کے موافق جس کا پیشددنی و ذکیل ہوجیسے بیطار وج ام او بحثلی وموچی تو و وعطار و بزار وصراف کا کقونہ ہوگا اور بکی سیح ہے بیڈ آویٰ قاضی خان میں ہے۔

ای طرح نائی بھی ان پیشہ دروں کا کفونہ ہوگا میسراج الوہائ میں ہے اور امام ابو پوسٹ کا قول مروی ہے کہ جب دو پیشے ہا ہم متقارب ہوں تو ادنیٰ نفاوت کا یکھا عتبار نہ ہوگا اور کفوٹا بت ہوگا چنا نچہ جولا ہا کیجینے لگانے والے کا کفو ہوگا اور مو ہی ہمی جنگی کا خو جوگا اور پیتل کے برتن بنانے والالو ہار کا کقوبوگا اور عطار بھی بزار کا کقوبوگا اور شمس الائمر حلوائی نے فرمایا کہ اس برفتوی ہے بے محیط میں ہے قال المحرجم بیصرف اسپنے اسپنے ملک کا ہے اور اصل ہے ہے کہ عرف میں جن کور ذیل پیشہ جانبے ہوں و ہ رذیل تیں اور جن کو تریب قریب وسیاوی جانبے ہوں و ورواج پر میں اور اس پرفتو کی دیٹالائق واصلح ہے فاقیم اور کفو ہونے میں جمال وخوبصور تی کا ، متب<sub>ار</sub> نہیں ہے بیرقامنی خان میں ہے اور صاحب کتاب الصحد نے قرمایا کداولیائے عورت کو جا ہے کد حسن و جمال میں بھی بکساں ہو ہ محولا رتھیں يها تارخانييس جية معنقول بالألهم براسلح واوفق بخصوصان زمانه فاسدي مجانست بعض امورطبيد ش تاسب اجدم وغيره بمى ضرورت مرى مونى جاہنے بيں اگر چەبيامرلوگوں كے نزويك متعجب بے تمراستعجاب برينائے اوبام شيطان ہے اور درو تق اس زمان كالوكول كحق ش السلحواوق مج وفيه اصفلاحهم من القسماد وما يدعوهم اليه ولا يهندي اليه الامل رزق المعرفة بالناس وما نزل بهم حدلموفق والهادي فاستقم اورعم كرراه عي تقوير في الحراف بها ور بعض نے فر ویا کہ عقل کی راوے کھوجونے کا اختیار نہیں ہے بے فقاوی قاضی خان جس ہے مجرواضح جوک اگر عورت نے غیر کنوے اپنے نکاح کرلیا تو امام اعظم سے طاہرالرادامیہ کے موافق نکاح سیج ہوگا اور پہلی آخر قول امام ایو پوسٹ کا اور یہی آخر قول امام محد کا ہے حتی کہ جب تک قامنی کی طرف سے بڑ ہنائے خصومت ادلیا ، دونوں ہیں تفریق نیق نہ واقع ہوئی ہوتب تک طلاق وظہار وایلاء ہا ہمی ور شت و فیره احکام نکاح ٹابت ہوں کے ولیکن اولیا جورت کواحتر اض کا انتحقاق ہے اور حسن نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ نکاح منعقد شہوگا اور ای کو ہمارے بہت سے مشارکے نے اختیار کیا ہے کذائی انجیط اور ہمارے زماند میں فتوی کی واسطے میں روایت حسن کی من ر ہاور عمل الائمد مرحسی نے فرمایا کہ حسن کی روایت اتر ب یا صنیاط ہے بیر قبادی قاضی خان کے شرا مکا تکاح میں ہے اور برار بیمیں للكور ب كدير بان الائمدة وكرقر ما كديمنا برقول امام اعظم كفتوى اس امرير ب كدفكات جائز بوكا خواه محورت باكره بوي ثيبه بواور بيرسب اليي صورت من هي كه جنب مورت كاكوني ولى بواورا كرن بوتوبالا تقاق نكاح سيح بوكا بينهر الفائق من ساور الينه نكاح من دونوں میں تفریق کا وقوع بدوں تھم قاضی کے نہ ہوگا اورا گر قاضی نے فیٹے نہ کیا تو دونوں میں سی طرت سے نکات فیٹے نہ ہوگا اور پیا جدائی بدون عملاق ہوگی چنانچے اگر شو ہرنے اس کے ساتھ وخول شد کیا ہوتو عورت قدکورہ کو پیچے مہر نہ ملے گا کدانی الحیط اور اگر مرو نے اس کے سرتھ دخول کرلیا یا خلوت میجی ہوگئی تو شو ہر پر پورا مبرسٹی واجب ہوگا اور افقہ عدت واجب ہوگا اور محورت پر عدت واجب

ل ميطاء جونوك جانورون كاعلاج كرناجائة بير \_ علي الكان والا\_

ع کے متاب ایمان بھی نکاح تانی ہے بہت بچاہ تھا جب مرود محرت میں موافقت ندیموتی تو ہرا یک ایناد وسرا تکار کر لیتا کیم شیطان نے اس میں ر د ر پر ۱۶ دراب عمر محرفتل وفس دیس جنگا جوت بین اندااول میضروری موافقت دیکی لیمانیا ہے۔

س بدول طارق لين كفل فتح باورطلاق ثيين بير

م ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے۔

غير كفوس نكاح كن صورتول مي معتبر جوگا؟

چب ہورت کے اس فیر کفو ہے بچہ پیدا ہوتو اولیا ہے ہورت کوئی فنے حاصل خدرے کا کین مبسوط فنے الاسلام میں ذکور ہے کہا گرہورت نے فیر کلو ہے نکاح کرلیا اورو لی کواس کا حال معطوم ہوا گرو وخاص کر با یہاں تک کدائی ہے چندا ولا دہوئی پھرولی کہا را کی اس کے فیر کلو ہے نکاح کرلیا ہوگا کہ دونوں میں تفریق کی کراو ہے بینہا ہیں ہا اورادلیا و میں ہے کوئی وئی رافتی ہوا تو پھرائی و کی یا جواس کے مرجہ میں اور جوائی سے بنچ درجہ کے ہیں فنح میں حاصل خہوگا کہ جوائی و کی باجوگا ہوں کی بین ہور جوائی سے بنچ درجہ کے ہیں فنح میں حاصل خہوگا کہ جوائی وی اولیا و میں سے اورادلیا و میں ہے ای طرح اگر کی ولی نے اولیا و میں سے فرد ہر ضامندی ہورت اس کا نکاح کر دیا تو بھی بین تھم ہے بیچیط میں ہوادا گروئی نے فیر کفو سے اس کا نکاح کر دیا اور مرد نے اس سے دخول کیا پھر شوہر نے اس کوطلا تی ہائن دے دی پھر گورت نہ کورہ نے اس شوہر سے بدوں ولی کے نکاح کیا تو ولی کوشنے کرائے کا

اختیار ہوگا یہ فآوٹی قاضی خان کس ہے۔

ا گرشو ہرنے اس کو طلاق رجعی دے کر بغیر رضامندی ولی کے اس سے مراجعت کرلی تو ولی کو جدائی کرانے کا استحقاق عاصل نہ ہوگا یہ خلا مدیم ہے منتمی میں ہرواہت این ساعد کے امام گذاہے مروی ہے کہ ایک عورت ایک مروغیر کفو کے تحت میں ہے ہیں اس عورت کے بھائی نے اس معاملہ میں ناکش کی اور اس عورت کا باپ جنبیت مصطعد کیا گیا ہے ہے یا کسی دوسرے ولی نے ناکش کی

حالانكداس سے او تے رتبه كا ولى موجود ب تحروه بغيب منقطعه غائب بيس شو برنے وكوئى كيا كه او نيچ درجه كے ولى نے جوكه عائب ہاس کومیرے ساتھ میاہ ویا ہے تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ اس پر گواہ قائم کرے پس اگر اس نے گواہ قائم کے تو گواہ تبول ہوں کے اور ان سے او نے درجہ کے ولی پر ٹیوٹ ہوگا اور اگروہ گواہ قائم نہ کرسکا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی بیدذ خبرہ میں ہے متمی میں براویت بشر از امام الدیوسف مروی ہے کہ ایک محص نے افی صغیرہ با ندی کا نکار آبک مرد کے ساتھ کردیا چردوی کیا کہ میری بنی ہے تو نسب ٹابت ہوجائے گا اور نکاح بحال خود باتی رہے گا بشر طبیکہ شوہراس کا کفوہ واور آگر کفونہ ہوتو بھی تیا سا نکاح لازم ہوگا اس واسطے کہ خود ہی مدی نسب نے اس کا نکاح کردیا ہے اور سی ولی ہے اور اگر اس نے کسی خص کے ہاتھ اس کوفرو خت کردیا میرمشتری نے وقویٰ کیا کدریمبری بی ہے تو بھی بی تھم ہے کہ اگر شو ہر کفو ہے تو تکا آر ہے گا اور اگر اتیر کفو ہے تو بھی تیا سالا زم ہوگا کیونکہ اس کو ولى ما لك نے بياه ويا ہے اور كتاب الامل كا ايواب التكاح من فركورے كراكي خلام نے ياجازت اسيخ مونى كراكي ورت سے تكاح كرابيا اوروشت عقد كا مح و شركيا كديش غلام بول يا آزاد بول اورهورت واس كاوليا وكويمي اس كا آزاد يا غلام بونا معلوم ندبوا چرمعلوم ہوا کہ وہ غلام ہے اس اگر مورت خود ہی مباشر نکاح ہوتو اس کوخیار حاصل شہو کا لیکن اس کے ادلیا مکوخیار حاصل ہوگا اور اگر اس كاوليا مه شرتاح مول اور باتى مسئله بحالها موتو عورت واوليا مدونون كوخيار حاصل نه موكااه را كرغلام فدكور في خبروي موكه بي آزاد ہوں اور باتی مئلہ بھالہ ہوتو اولیا وکوا عتیار حاصل ہوگا ہیں بیرمئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ حورت نے اگر اپنے آپ کو سی مرد کے نكاح بين ديا اوراينا كفوموسف كي شرط شدلكائي اوربينه جاناكه وكفويا خير كفوي جهراس كومعلوم مواكهمرواس كاكفونيس بياتواس مورست كوخيار نه جوكاليكن اس كاوليا وكوخيار حاصل جوكا اوراكر اولياء في مقد فكاح قرادكر ديا ادر حورت كي رضامندي عصقد بالدهااوري ندجاتا كريدمرداك كاكفوب يانتن بيتو مورت واوليا وونون يس ي كوخيار حاصل ندجوكاليكن المرمروندكور في ان كودهوكا ويااور آ گاہ کیا ہوکہ ش اس کا کفوہوں یا تکا ح میں کفوہونے کی شرط کی گئی ہو پھر ما ہم ہوا کہ وہ کفونیل ہے تو اولیا مورت کو خیار حاصل ہوگا اور ي الاسلام عدد بافت كيا كم روجهول النب عورت معروف اللب كاكتوب فر اليا كنيس بريط بي بريط بي ب نسب کوخلط کر کے نکاح کرتا:

اگر کمی مرد نے ایک ورت مجول النسب سے بیاہ کیا بھر اولا دقریش میں سے ایک مرد نے دموی کیا کہ بیر ورت میری جنی ہے اور قاضی نے اس مورت کا نسب اس مدگی سے تابت کر دیا اور اس کی دفتر قرار دیا اور اس کا شوہر مرد تجام ہے ہیں اس کے اس باپ

البرت بوكاكراس في بياه ديا ب

قول مجهول النب جس كانسب معلوم ندونا وكركس كابينا باورمعروف النب اس كے برطاف ب

کواختیار ہوگا کداس کے شوہرے جدائی کرا دے اوراگراہیانہ ہوا بلکہ بیہوا کہاس مورت ندکورہ نے اقر ارکیا کہ میں فلاں مرد کی مملو کہ ہا ندی ہوں تو اس کے اس مولی کو تکار ہا طل کرانے کا اختیار نہ ہوگا بیدہ خیرہ میں ہے اور جب عورت نے کسی خیر کفوے تکاح کرلیا ہیں آیاس کورافتیارے کہ تارضامندی اپنے اولیاء کے اپنے آپ کوٹو ہر کے تحت میں دینے سے اٹکارکرے تو فقیدا یواللیث نے فتو کی دیا كه عورت كوابيا اعتبيار بالحرجيد بيفلاف فلابرالرواب باوريب سه مشامخ في ظابرالرواب كيموافق فتوى دياب كهورت كواب اختیارتیں ہے بیا مدین ہے اور اگر مورت نے اپنا نکاح کرلیا اور میرش ہے اپنا میر کم رکھا تو اس کے ولی کواس پراعتر اس پہنچنا ہے يهان تك كه شو برمبر مثل بوراكر ياس كوجدا كرديه بس اكر قبل دخول كاس كوجدا كرديا توعورت مذكوره كو يحدمبرند يلي اوراكر بعد دخول کے جداکیا تو مورت قد کورہ کومیرسمی سفے گا اور ای طرح اگر جدائی ہے پہلے دونوں میں ہے کوئی مرکبیا تو بھی امام اعظم کے زویک یمی عظم ہے اور صاحبین نے دیا کہ ولی کوا متراض کا استحقاق نہیں ہے بیجبین میں ہے اور الی جدائی اور تغریق سوائے حضور قاضی کے نبیل ہوسکتی ہے اور جب تک قاضی باہمی تغریق کا تھم صاور ندفر مائے تب تک احکام نکاح مثل طلاق و تلہاروا بلا وومیراث و فيره برابر فابت مول مح بيسران الوباح من باورا كرسلطان في محص كومجوركيا كدده فلا بورت كوجس كاده ولى باس ك مبرشل ہے کم مقدار پر فلاں مرد کنو کے ساتھ بیاہ و سے اور حورت ندکورہ اس پر راضی ہوگی پھر بیا کراہ واحبار جوسلطان کی طرف سے تھا ز ائل ہو گیا تو ولی کواس کے شو ہر کے ساتھ خصوصت کا اختیار ہوگا تا آنکہ اس کا شوہراس کے مہرش کو بورا کرے گایا قاضی دونوں میں تفرین کراوے کا اور صاحبین کے نزویک ولی کو بیاستحقاق نہ ہوگا اورای طرح اگر مورت بھی مبرش سے کم مقدار پر نکاح کرنے م مجبور کی گئی چرا کراہ واجبار زائل ہوجمیا تو امام بعظم کے نز دیک حورت کومنے اس کے ولی کے مہر کی ہابت خصومت کا اختیار ہوگا اور صاحبين كيز ديك حق خصومت فنظ مورت كوماصل موكا اورولي كوماصل ند موكا بدمجيلا كي تصل معرفة الاولي و يح متصلات بس باور اگركوني مورت اس امريجيودكي كي كداسية مبرش يراسية كنو كرساته نكاح كرسه جراكراه زائل بوكيا تو مورت كواهتيار حاصل شامو كا اوراكر ورت تذكوره فيركفو يامبرس عم مقداريناح كرفير بجوركي فيراكراة زال بوالو عورت تذكوره كوفيار حاصل بو

ا مام اعظم مرایا کے نزد یک کن صورتوں میں عورت کے اولیاء کو بوجوہ اکراہ کیے گئے نکاح بر اعتراض کاحق باتی رہے گا؟

اگر کی تھی نے کئی تورت کو زکارج کرنے پر ججود کیا ہی تورت نے ایسا کیا تو حقد جائز ہوگا اورا کراہ کرنے والے پر کی حال شی حان عائد نہ ہوگی چرد یکھا جائے گا کہ اگر اس کا شو ہر اس کا کتو ہا اور میر سی اس کے میرشل سے زائد یا ساوی ہے تو عقد جائز ہوگا اورا گرمیرشل سے نا کہ یک جائے گا کہ جائے ہوگا اورا گرمیرشل سے کم ہواور حورت نے ورخواست کی کہ بیرامیرشل پورا کرایا جائے آتا اس کے شو ہر سے کہا جائے گا کہ جائے ہی میرشل پورا کردیا تو تیر بہتر ہے ور نہ اگر چھوڑ اتو و یکھا جائے گا کہ اگر بل مہرشل پورا کردیا تو تیر بہتر ہے ور نہ اگر چھوڑ اتو و یکھا جائے گا کہ اگر بل دخول کہ جوڑ اسے تھ مرد نہ کو دیر بہتے گا اورا گرمرد نہ کورنے اس کے ساتھ ایک حالت میں وخول کرلیا ہے کہ وہ کر ہدو مجبورتی تو بیا مراس مرد کی طرف سے اس کی رضا مندی ہوگی کہ اس کا میرشل پورا کر سے گا اورا گرمورت کی رضا مندی سے اس کے ساتھ وخول کیا ہے تو بیا مرمورت کی طرف سے میرسمنی پر وضا مندی ہوگی گئن امام اعظم کے فرد یک تورت کے اولیا و کو مورت پر اعتراض کا

ع اکراہ درحقیقت ایسے تخص سلطان دخیرہ کی طرف ہے جو جان مارنے یا ہاتھ کائے دخیرہ پر تادرمواور دھ کائے برخلاف اس کے کوڑے مارنے وغیرہ پردھمکی اور باب الاکراہ بی خورے دیکھوٹع مسائل متقرقہ۔

یا ختلاف ایک صورت میں ہے کہ باپ کا بیض اختیار کرنا ازراہ بجائت یافش نہ ہواہ راگر براہ فسق وی نت اس کی طرف مصطوم ہوتو بالا جماع لکاح باطل ہوگا اورای طرح اگر وہ نشد ہیں مدہوش ہوتو بھی دختر کے تن میں اس کی تزوت کا الا جماع سے نہوگی بیسران الوہاج میں ہے اور اگر زیادتی یا نقصان صرف اس قدر ہو کہ جس قدرا یسے امور میں لوگ برداشت کرجاتے ہیں تو بالا نقاق نکاح ب نز ہوگا اور اگر ایس صورت میں مواتے باب و داوا کے دوسرے کی ولی نے کیا تو بھی کی تھم (۱)

(3): √√

وکالت بنکاح وغیرہ کے بیان میں

وكيل كوكبال تك استحقاق حاصل موتابع؟

نکاح کے واسطے وکیل کرنا جا کڑے بھٹور گواہاں ندہو میتا تار خانیہ علی جینیں خواہر زادہ سے منقول ہے ایک مورت نے ایک مردے کہا کہ جس سے تیرا جی جا ہے میرا نکاح کردھ آوا ہے ساتھ نگاح کر لینے کا مخار ندہوگا یہ جینیں ومزید علی ہے ایک مرد نے ایک مورت کو دکیل کیا کہ میرا نکاح کردے ہیں مورت ندکورہ نے اپنے آب کو اس کے نکاح عمی کردیا تو نیس جا رہے میر میں سرحی میں ہے اگر کسی مختص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ فلال مورت سعید سے بدوش اس قدر میر کے میرا نکاح کردے ہیں وکیل نے

ے نہیں فاحش جس کوکوئی انداز و کرنے والا واٹائے کا دائداڑ و تذکر ہے اور اگرائداز و کرنے والوں جس ہے کوئی بھی انداز و کرے تو قبین بشیر ہے اور مترجم کا ترجمہ بنظر سبولت برمنذم پراہیات ہے جیسا یہاں ووٹوں اٹھا تا کا ندکور ہے۔۔

بعوض مبر مذکور کے اینے ساتھ اس کا نکاح کرلیا تو وکیل کے واسطے نکاح جائز ہوگا بیجید اس ہے ایک فورت نے ایک مردکو بایں طور وکل کیا کدمیرے امور بی تفرف کرے ہی مرو خرکورئے اینے ساتھ اس کا فکاح کرلیا ہی عورت نے کہا کدمیری مراد بیٹی کہ خريد وفروخت كامور عى تقرف كري تويد تكاح جائز ندجو كاس واسط كدا كرعورت اس كواينا نكاح كردينه كاوكل كرتى توايينا ساتھ نکاح کر لینے کا مخار نہ تھا تو الی صورت میں بدرجہ اولی روانہ ہوگا میجنیس وحرید میں ہے ایک مورت نے ایک مر دکود کیل کیا کہ اہے ساتھ میرا تکاح کر لے ہی مرونے کہا کہ علی نے فلال مورت کواہے تکاح علی لیا تو نکاح جائز ہوگا اگر چدمورت ندکور پھر بید

كے كريم في ول كيا بيرخلا مديم ہے۔

ا یک مختص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے ساتھ تزوج کردے ہیں وکیل نے اپنی دختر صغیرہ یا اسے بھائی کی دختر صغیرہ اس کے نکاح میں کردی اور بی اس کا ولی ہے تو بیہ جائز نہ ہوگا اورائ طرح جو محض اس صغیرہ کا دلی ہو جدوں اس کے تھم کے اس کا بھی تھم ہےاورا کرولی ندکور نے اپنی وختر کبیر و بر ضامتدی وختر ندکور واس کے نکاح میں دی تو اصل میں ندکور ہے کہ بنا برتول امام اعظم کے ج ئز ند بوگا الا اس صورت مین كدموكل رامني بوجائ اورصاحيين كول كموانق جائز بوگا اور اكر وكيل ندكور ف اچي بين الغد برضا مند مہن کے اس کے نکاح میں کروی تو بلاخلاف جائز ہے رہیل میں ہے جو مخص کداز جانب موریت وکیل نکاح ہوا اگر اس نے عورت مذكور وكواسية باب ياجير ك نكاح بس كرويا تو بنابرتول الم معظم ك نكاح جائز شهو كاليرفراوي قاضى خان بس باوراكر بينا نا بالغ بوتو بلاخلاف جائز نه بوكا يبحيط بيس بازجانب مورت جووكل نكاح باكراس فيركلو بعورت كا نكاح كرديا توبعض نے فرمایو کہ ہالا تفاق سب کے تزدیک نکاح سیح نہ ہوگا ہی سیح ہے اور اگر وہ کفوہولیکن اندھیا یا تنویا یا طفل یا معتوہ موتوجا تز ہوگا اور اس طرح اگر ضی یا منین ہوتا ہی ہی محم ہاور اگر کس نے دوسرے کووکیل کیا کہ جبرے ساتھ کسی مورت کا نکاح کرد ہے ہی اگروکیل ف اندمي كى يارتقار يا مجنون ياصغيره سدخوم قائل جماع مويان موآزاده ياياندى سدجوغير كفو بخواه مسلمان موياكما بيدمونكاح كر ویاتوامام اعظم کے فزد یک جائز ہے بیانا وی قامنی خان می ہے۔

وكيل كاليني مملوكه يصموكل كانكاح كرانا:

اگروكيل في دانى باندى ساس كا نكاح كردياتو بالاجماع جائز شبوكاية باييس باورا كرشوباء يا تها و ي س مندے جیشان بہا کرتا ہے یازال النقل سے یائی اورت سے جس کولقو و اوکرایک جانب اس کی سے نکاح کردیا تو اس میں مجمی ایها بی اختار ف است اورای طرح دونول با تحد کی بوئی مورت یا مفلوجه (۴) مورت سے نکاح کرد یا تو بھی ایها بی اختلاف ہے ب نہا بیش ہے ویک کیا کہ گوری عورت سے شادی مراد سے اس نے کالی عوریت سے کراوی یااس سے برعس بواتو سے نہوگا اورا کراندهی ے شادی کرانے کا تھم دیا اور اس نے آتھوں والی سے شاوی کرادی توضیح ہے بدوجیز کردری میں ہے وکیل کو تھم کیا کہ باندی سے شادی کرادے اس نے آزادے شادی کرادی تو جائز شہوگا اور اگر مکاتبہ بالد برویا ام ولدے نکاح کراویا تو ب نز ہوگا بیظامین ے اور امر نکاح فاسد کے واسطے دکیل کیا اور اس نے بنکاح جائز نکاح کراویا تو جائز ند ہوگا بدیجیا سرحسی میں ہے اور اگروکیل کیا کہ کس عورت سے بیاہ کراد ہے بس ویس نے الی مورت ہے جس کوموکل طالعہ محر چکا ہے تکاح کرادیا بس امر نکاح کرادیا تو نکاح جائز اور

رتقا ، جس کورتن بردینی فرج کی جندیاں انکی قریب بون کدوخول ممکن شہو۔

تول والقدكر جامع يعني موكل يدكه وكاسب كدا كر تحد عد تكاح كرون أو تحدكو طلاق ب-

سعن الم م كنز ديك جائز اورصاحين كنز ديك عاجائز \_\_ (٢) جس كوفائح في مارا مو (1)

طلاق واقع ہوگی بیمیط میں ہے۔

وکیل کیا کہ کسی مورت ہے اس کا نکاح کراد ہے ہیں دیل نے الی مورت ہے نکاح کرادیا جس کوموکل قبل دیل کرنے کے بائد كريكا بياقو نكاح جائز موكا بشرطيكه موكل في وكيل ساس مورت كي بدهلني كي شكايت ندكي موياا ورشل اس كس امرى شكايت وغیرہ ندکی ہواورا گرالسی مورت سے نکاح کرادیا جس کوموکل نے بعدتو کیل کے جدا کیا ہے تو جائز نہ ہوگا یہ کماب الوکالة فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر کی نے دوسرے کو دکیل کیا کہ کی مورت ہے میرا نکاح کردے اور جب تو ایسا کرے گا تو مورت نہ کورہ کواپنے امرطلاق کا اعتباراین ہاتھ میں ہوگا ہیں وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا تھر بیامراس کے داسفے شرط نہ کیا تو امرطلاق کا اعتبار اس عورت کے ہاتھ میں جو جائے گا اور اگر کہا کہ بہرے ساتھ کی عورت کا بیاہ کردے اور اس کے واشینے شرط کر دی کہ جب میں اس سے نکاح کرلوں گا تو اس کا امرطلاتی اس کے ہاتھ جس ہوگا ہیں وکیل نے ایک حورت سے نکاح کرادیا تو حورت کے اختیار جس امر طلاق شہوگا الا اس صورت میں کدوکیل مذکوراس کے واسطے تکاح میں شرط کردے اور اگر حورت نے وکیل کیا کد کسی مرد ہے اس کا تکاح کراد ہے ہیں وکیل نے شوہر سے شرط لگائی کہ جب وہ اسینے تکاح میں لائے گا تو امرطانا ق مورت نہ کورہ کے اختیار میں ہوگا بھر اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور برونت تزوج کے امر طلاق موست کے اختیارش ہوجائے گا موکل کے ساتھ الی عورت کا تکاح کردیا جس ہے موکل نے ایل مکیا تھا یاہ وموکل کے طلاق کی عدمت میں تھی تو وکیل کا نکاح کرنا جائز ہوگا اوراگروکیل نے السكاعورت كا نكاح كرويا جوفيرك نكاح ياغيركي عدت ميس بيخوا ووكيل اس امركو جناتا مويانه جانبا مواور موكل في اسعورت ك ساتھ دخول کرلیا در حالیکہ اس کواس امر ہے آگا ہی تہ ہوئی تو دونوں میں تغریق کرا دی جائے گی اور موکل پر مہر سمی اور مبرشل دونوں میں ہے کم مقدارواجب ہوگی اورموکل اس مال کووکیل ہےوا بس نیس لے سکتا ای خرح اگراس کی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کراد یا تو بھی مجی عظم ہوگا اور اگر کسی کوویل کیا کہ ہندہ ہے یاسلنی ہاس کا نکاح کراد ساتو دونوں بھی ہے جس مورت سے نکاح کردے گا جائز ہوگا اور ایس جہالت کی وجہ سے تو کیل باطل تبیں ہوتی ہاور اگر دونوں سے ایک تی مقدش تکاح کراویا تو دونوں میں سے کوئی جائزند مولی بیفآوی قاضی خان می ہے۔

وكيل كاليك بى عقدين دوعورتول مدوكل كا نكاح كرانا:

ایک محص کو و کیل کیا کہ ایک مورت نے تکاری کرادے اس نے دو ورتوں ہے ایک ہی مقد میں نکاری کرادیا تو دونوں میں ہے کوئی موکل کے ذہ ال زم نہ ہوگی اور میں تھے ہے کو الی شرح الجائی اصفیرات میں دونوں سے نکاری کرا گرائی ہے ہو اگر الیک کا نکاح ہوائی موکل کے ذہ ہوجائے گا اور دوسری ہوائی موکل کے ایپ کو الدائق ہوجائے گا اور دوسری ہوائی موکل کی اجازت کی بہانا افذہ ہوجائے گا اور دوسری ایک مولات کو نکاری کیا کہ قلال مورت معین سے اس کا موکل کی اجازت پر موتوف دیے گا یہ بیٹی شرح ہوائی ہوائی ہوائی موکل کے واسطے میرمورت معین سے اس کا موکل کی اجازت کی اس کے اس مولات موکل کے واسطے میرمورت معین لازم ہوگی اور اگر دیکل کیا کہ دو مورتوں سے ایک مقتد میں نکاری کردے ہیں اس نے ایک مورت سے نکاری کرایا تو جا تر ہوگا ای موکل کے داسطے میرمورت موکل کیا کہ دونوں میں سے ایک مورت سے نکاری کرا دیا تو جا تر ہوگا ای موکل کے درسے نکاری کرا دیا تو موکل کے درسے نکاری کرا دیا تو موکل کے درسال کیا کہ اور اس کو کہ تو کہ کہ دیا ہوگا اور مقتد میں تفریق کی دونوں میں موکل نے ایک مورت سے نکاری کرا دیا تو موکل کے ذمہ لا ذم میرک کیا تاری کو کہ اس کے ایک مورت سے نکاری کرا ہوگا تی سے ایک کرا دیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی ای مورتوں کے نکاری کیا گارائی نے ایک مورت سے نکاری کرائی ہوگی اس کے ایک مورت سے نکاری کرائی کی مرت سے نکاری کرائی کے ایک کردیا ہوگی ایک کے ساتھ ہوئی دی دونوں کو مون دوسر سے کوئی تکاری کرائی کے ایک کردیا ہوگی ایک کے ساتھ ہوئی دونوں دوسر سے نکاری نکاری کرائی کے دونوں دوسر سے نکاری نکاری کرائی کرائی کوئی دیکر کرائی کرائی کے دونوں دوسر سے نکاری نکاری کیا گاری کیا گار کرائی کے نکاری کرائی کے دونوں دوسر سے نکاری کرائی کوئی کرائی ک

کرانا تو بھی بھی جم ہے کہ اگر اس نے آیک کے ساتھ کرا دیا تو جائز شہوگا ہیں ہے اگر کہا کہ ان دونوں بہنوں کا میرے ساتھ

نکاح کرا دے پس اگر وکس نے دونوں جس ہے آیک کے ساتھ کرا دیا تو جائز ہوگا الا اس صورت جس ہے ہی جائز شہوگا کہ جب اس

ن و کا ابت جس ہیکہ دیا ہوکہ ایک بی محقد جس ایسا کرا دے بیچیا جس ہے اور اگر کہا کہ جبرے ساتھ ان دونوں بہنوں کا نکاح کرائے

پس اگر وکس نے ایک کے ساتھ نکاح کرا دیا تو جائز ہوگا کین اگر اس نے کہ دیا کہ ایک بی محقد جس ایسا کرا دی تو تا جائز ہوگا اور کہا

کہ ان دونوں سے ایک محقد جس نکاح کرا دیے جالا تک وہ دونوں بیش جس تو جدا جدا نکاح کرا دیا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں

ہائز شہوگا ہے تا مرائز کراوے جالا نکہ وہ دونوں بیش جی تو جدا جدا نکاح کرا دیا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں

جائز شہوگا ہے تا تارخا دیش ہے اور اگر کی کو دکس کیا کہ فلال جو رہ سے اس کا نکاح کرادیا تو بیا تو بروالی تکی گراس کے ابعد

ہائز شہوگا ہے تا تارخا دیش ہے اور اگر کی کو دکس کیا کہ فلال جو دیکس نے اسے موکل کے ساتھ اس کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہوگا

ہائز شہوگا ہے تا وان جی سے۔

ولیل نے باوجودنشا ندہی کرنے کے غیر کئے میں نکاح کردیا تو؟

ا گروکل کیا کہ میرے گئے ہے میرے ساتھ کسی مورت کا فکاح کرا دے بیل دلیل نے دوسرے کئے کی مورت ہے اس کا نکاح کراد یا توجائز ند ہوگا بی خلاصد بی ہے ایک مخض کووکیل کیا کد قلاق ورت سے اسکا نکاح کراد ہے اس کے ساتھ تکاح کرلیا تو وکیل کا نکاح جائز ہوگا پھراگر وکیل نے ایک مہینہ تک اس کوائے ساتھ در کا کر طلاق دے دی اوراس کی عدت مطعنی ہونے کے بعد موکل کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تو موکل کا نکاح جائز ہوگا بدناً وی قاضی خان میں ہے اور اگروکیل نے اس سے خود الكاح ندكيا بلكة خودموكل في اسيخ آب اس ب نكاح كرايا فيرطلاق و يراس كويا تتدكرويا فيمروكل في موكل كي ساتهواس كويبا ويا تو لکاح جائز شہوگا بیرخلاصہ میں ہے اگر ایک مخفس کو وکیل کیا کہ فلاں مورت ہے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل نے اس کے مہرشل ے زیادہ سے نکاح کرادیا ہیں اگر بیزیادتی الی بوکدلوگ اٹنا صارہ برداشت کر لیتے بیل تو بانا خلاف نکاح جائز ہوگا ادرا کراس قدر زیادہ ہوکہ لوگ اسے اندازہ میں ایسا خسارہ دیس اٹھاتے ہیں او بھی امام امتعم کے فزد کی بھی تھم ہے اور مساحیات کے فزد کی جا تزندہ گا ایک مخض کووکس کیا کہ بزار درہم ممرے وض کسی مورث کے ساتھ نکاح کردے میں وکس نے اس سے زائد کے موض نکاح کرادیا ئیں اگر زیادتی مجبول ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا مبرشل بٹرار درہم میوں یا کم ہوں تو نکاح جائز ہوگا اور مورت مذکورہ کے واسطے مین مقدار داجب موکی اور اگراس کا مبرس بزارے زیادہ موتو نکاح جائز شامو کا جب تک موکل اس کی اجازت ندوے وے اور اگر وكيل في ولى چيزمعلوم زاكدكردى موقو بهى جب تك موكل اس كى اجازت شدد عاجائز شدوكا يدميط مس باورا كركمى كووكيل كياك فلال عورت سے بعوض بزار درہم سے فکاح کروے ہی وکیل نے دو بزار درہم میر کے موض فکاح کراویا ہی اگر موکل نے اس کی ا جازت دے دی تو نکاح جائز ہوجائے گا اور اگر رد کر دیا تو باطل ہوجائے گا اور اگر سوکل کو بید بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو بھی اس کا خیار باتی رہے گا کہ جا ہے اچازت دے بارد کردے لین اگرا جازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا اور : موکل پر فقام مسمیٰ وا جب ہوگا اور اگررد کردیا تو نکاح ہوجائے گا ہی اگر مبرسمیٰ ہے اس کا مبرانشل کم ہوتو مبرانشل واجب ہوگا ورنہ مبر مسمیٰ واجب ہوگا اورا گرزیادہ مقدار برموکل کی تارضا مندی کی صورت میں وکیل نے کہا کہ بیزیادتی میں تا وان دو**ں گ**ا اورتم دونو ں کا نکاح لازم کروں گا تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہ فآوی قاضی خان جی ہے اور اگر وکیل نے عورت کے واسطے مبرسمیٰ کی منانت کرلی اور عورت کوآ گاہ کیا کہ موکل نے اس کوالیا تھم دیا تھا چرموکل نے ا نکار کیا کہ پس نے ہزار درہم سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی

توزیادتی کی اجازت سے اٹکارٹریا تکائ مذکورے تھم دیے ہے اٹکار ہوگا اور موکل پرمبر واجب شد ہوگا اور عورت کوا تقیار ہوگا کہ و کیل ے مبر کا مطاب کرے بھر ہم کہتے جی کہ بنا بر روایت کتاب النکاح ویعض روایات و کا لت کے قورت ندکورہ الی صورت میں و کیل سے نسف <sup>(1)</sup> مبر کا مطالبہ کرے گی اور بعض روایات و کالت کے موافق کل مبر کا مطالبہ کرے گی اور مشاک<sup>ع</sup>ے اس میں ختاا ف کیا ہے اور سے کے اختداف جواب بسبب اختااف موضوع مند کے بے چنانچے کتاب النکاح کا موضوع مئد یہ ہے کہ عورت کی ورخواست سے قاصی نے دونوں میں تقریق کردی تا آئے عورت مذکورہ معلقہ منبیل رہی کسی پر عم عورت مذکورہ نصف مبر مذکوراصیل ( ے سے قط ہو گی کیونکہ قرفت قبل دخول کے از جانب زون یائی گئی اور پھنس روایات کتاب الوکللة کا موضوع بیے ہے کے مورت نہ کورہ نے تفریق کی درخواست نبیس کی بلکه بید کہا کہ میں مبر کرتی ہوں میہاں تک کہ شو ہر نکاح کا اقر ارکرے یا بیں اس امر ہے گواہ یا جا کہ اس ن نکاح کا تھم دیا تھا ہیں بزعم مورت ندکور وپورا مبرامیل پر باتی ریابس پورا مبرلٹیل پربھی رہے گا بیمچیط میں ہے ایک مختص کوو کیل کیا کہ سو در جم مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کروے یہ ین شرط که اس میں سے بیس در جم مجل ہوں اور اسی در ہم موجل ہوں ایس و کیل نے معلی تمیں درہم قرار دیے تو مقد سے نہ ہوگا بلد موکل کی اجازت پر موتوف رہے گا پس اگر موکل نے دلیل کی حرکت ہے وانف ہوئے سے پہلے وطی پرالبرام کیا تو عقد فازم نہ ہوم یعنی موکل کو خیارر ہے گا اورا گر بعد جائے کے اقد ام کیا تو موکل کا پیش رضا مندی قرارویا ج سے گا ایک مورت نے ویک کیا کدوو برا درہم پراس کا نکاح کرادے پس ویک نے برار درہم پر نکاح کرادیا اور اس کے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرایا حالا نکہ جورت ندکور و کو کیل کی اس حرکت ہے آگا ہی شہوئی تو اس کوا عتیار رہے گا جا ہے لکا ت روکر د ہے اور رد کرنے کی صورت میں عورت مذکورہ کو اس کا مبرشل میا ہے جس قدر ہوگا ملے کا میٹز اٹ المفتین میں ہے ایک مخف کو و ۔ اُس کیا کہ کسی عورت ہے بعوش ہزار درہم کے نکاح کراہ ہے پھرعورت نے قبول ہے انکار کیا یہاں تک کہوکیل نے اپنے والی کپڑوں میں ے کوئی کیڑ ابر حد دیا تو نکاح ندکورموکل کی اجازت ہر موقو ف ہوگا کیونکہ دکیل نے موکل کے تھم کے خلاف کیا ہے اور ایسی مخاطب ہے جس میں شو ہر کے حق میں مصرت ہے کیونکہ اگر یہ کیڑا کسی مخص نے استحقاق یا بت کر کے لیا تو اس کی قیب شو ہر (۳) پر واجب ہو کی وکیل پرواجب نہ ہوگی اس واسطے کدوکیل نے تمرع کیا ہے اور متبرع پر منان نہ ہوگی اور اگر موکل کومعلوم نہ ہوا کہ وکیل نے مہر میں می من حایا ہے بہاں تک کداس نے مورت سے وطی کر لی تو بھی موکل کوخیارر ہے گا اور وطی کر لیناوکیل کے قعل خلاف پر رضا مندی نہ مخم ہے گا پس ج ہورت ندکورہ کواسینے ساتھ ر مجاور پ ہے جدا کردے پھرا گرجدا کیا تو مورت کے واسطے اس کے مہرشل ہے اور وکیل کے سمی مہرے جومقد ارکم ہوموکل پرواجب ہوگی بیجنیس ومزید جس ہے۔

وكيل كن صورتول مين ضامن شهو گا؟

آیک مخص کووئیل کیا کہ کسی عورت سے آس کا نگاح کراوے پس وکیل نے اپنے ذاتی غلام یا کسی اسباب پر نکاح کراویا تو نزو تانج سجے ہوگی اور نافذ ہوجائے گی اور وکیل پر لازم ہوگا کہ جومبر میں قرار دیا ہے وہ محدت کوئیر دکرے اور جب پر دکرے تو شوہ

ل الله واسط كداكات شركور بزيدون سبيا

ال معلقائلي بوني كه نيشو بروالي اور شديه شو بروا يي اور نديه شو بريه

<sup>(</sup>۱) کی فوہرے\_

<sup>(</sup>۲) يعني موكل\_

<sup>(</sup>٣) معنی توبرای کی قیت تورت کودےگا۔

ے بچھوا پس تبیں لے سکتا ہے اورا گرمورت نے مہر کے غاام پر قبضہ کیا یہاں تک کدوہ مرکیا تو وکیل ضامن نہ ہوگا بلد کورت نہ کور رہ اس کی قبحت اپنے شوہر سے لے گی اورا گروکیل نے ہزار درہم پر اپنے مال سے نکاح کراویا مثلاً بوں کہا کہ بن کہ بن نے اپنے ہزار درہم مراسیت مال سے نکاح کراویا مثلاً بوں کہا کہ بن نے اپنے ہزار درہم مال سے کوش تیز سے ساتھ اس مورت کا فکاح کر دیا ہو فکاح میں اور ایک کرویا ہو تکاح کرویا ہے گیا کہ بن سے اورا گرموکل سے مطالبہ تہ کیا جائے گئید فہر ویش ہے اورا گرموکل سے مطالبہ تہ کیا جائے گئید فہر ویش ہے اورا گرموکل سے مطالبہ ترکیا جائے گئید فہر ویش ہے اورا گرموکل سے معالبہ ترکیا جائے دیا تھ کا حق میں ہے۔

خود غاام مبرن او گا تاو تفکیک شو براس پر راضی نه بوجائے بیمچیط میں ہے وکیل کیا کہ کی عورت سے اس کا تکاح کرد ہے ایس وکیل نے تورت سے موکل کا تکاح کر کے موکل کی طرف ہے تورت کے واسطے مہر کی متمانت کر ٹی تو جائز ہے تمرو کیل اس کوشو ہر ہے وایس سی کے سکتا ہے میمسوط میں ہے وکیل کیا کہ ہزار درہم پر کسی عورت سے نکاح کرد ہے اورا گرا ہے پر نہ مانے تو ہزار ہے دو ہزار تک کے درمیان بر حاد ہے ہی ایسا ہوا کے ورت نے انکار کیا ہی وکیل نے دو بزار درجم پر نکاح کردیا تو اصل میں نہ کور ہے کہ یہ جائز اور سوكل كے دمدال زم ہوكا بيميد بن بحورت نے ايك مخص كووكل كيا كدكى مرد سے جارسودر بم يراس كا نكاح كرد سے اس وكل نے نکاح کردیواور بیکورت اینے شو ہر کے ساتھ ایک سال تک رہی چرشو ہرنے کہا کردیواور بیکورے ساتھ اس کا نکاح ایک دینار یر کر دیا ہے اور وکیل نے اس کی تضدیق کی تو ویکھا جائے گا کہ اگر شوہر نے اقرار کیا کہ عورت ندکورہ نے اس کو ایک دینار پر نکاٹ ترف كاوكيل نيس كي في توعورت على رموكي جائے تكاح كو باقى ركے اوراس كوايك دينار كے سوائے بجون سام كا اوراكر جاہے روكر د ہے تو شوہر پراس کا مبرشل واجب ہوگا جا ہے جس قد راوراس کونفقہ عدت نہ طے گا ادرا گرشو ہرنے بیا قرار نہ کیا بلکہا لکار کیا تو بھی يمي كلم بي يعيد سرتسي مي باوريكم اس وقت ب كدمبر بيان جو كميا بواورا كرابيا ند بومثالًا ايك مخص في دوسر يكووكل كها كدكس ھورت ہے اس کا نکاح کروے ہیں وکیل نے ایک مورت ہے بعوش اس فقدر میر کثیر کے کہلوگ اینے انداز وہیں اتنا محسارہ زائد ب نسبت مبرمثل کے نبیں افغاتے ہیں کردیا یا حورت نے دکیل کیا کہ کسی مرد سے اس کا تکاح کرد ہے ہیں دکیل نے اس قد وکلیل مبریر کہ لوگ اسے انداز ویس بانست میرش کے تناخسار وہیں اٹھاتے ہیں کرویا تو امام اعظم کے زویک جائز ہوگا اور صاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے بیا خلاصہ میں ہے دکیل کیا کہ کی مورت سے بڑارورہم میریراس کے ساتھ نکاح کردے پی اس نے پہاس وینار کے عوض مورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کردیا چر بزار درہم کے موض مورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کی تجدید تعمر دى تو يبلانكاح دوسرے سے باطل موجائے كا اور اگر يبلانكاح بعوض بزاردہم كے بلاا جازت محورت موااوردوسرابعوض بجاس دينار کے بلاا جازت مورت ہوتو پہلان تو نے گااورا گروومراعقد مورت کی اجازت سے ہوتو پہلا باغل ہوجائے گا بیکا فی میں ہے۔

وكيل كوا كاه كرد بإاور وكيل كو فركوره صفات كاما لك تخص ال كيا تو مشوره كى حاجت بيل:
مرد نے وكيل كيا كركل بعد ظهر كے قورت ہيرا نكاح كرد ہيں وكيل نے كل كے روز قبل ظهر كے ياكل كے بعد نكاح كيا تو جائز ند ہوگا اورا گر حورت نے بدين شرط وكيل كيا كہ نكاح كر كے مبركا توشتہ لے لئے ہی وكيل نے بدوں مہر نامہ لكھ نے كاح كر ويا تو جائز ند ہوگا اورا گر حورى بر نامہ لكھ نے دوس ہے وكاح كرد يا تو جو جو ذى علم و ديدار ہو بھور وفلال محتم كے ديا تو جائز ہوگاس واسطے ديدار ہو بھور وفلال محتم كرديا تو جائز ہوگاس واسطے كر مشور و ساس كی خرض بدير كرديا تو جائز ہوگاس واسطے كر مشور و ساس كی خرض بدير كرديا تو جائز ہوگاس واسطے كر مشور و ساس كی خرض ماصل ہوگئ تو مشور ہ كی ہے كہ مساس كر خرض حاصل ہوگئ تو مشور ہ كے كہ مشور و ساس كی خرض ماصل ہوگئ تو مشور ہ كی كھ

كتأب النكأح

عاجت ندری بیفآوی قاضی خان می ہے۔

ا یک فخص نے دوسرے کو بھیجا کہ فلال مخص ہے اس کی بٹی میرے واسطے تعلیہ کرے بس اس نے دختر فدکورہ ہے بھیجے والے کا نکاح کردیا تو جائز ہے خواو بمبر حکل ہویا بغین فاحش ہو ریسر جیہ بس ہے ایک مردکود کیل کیا کہ میرے واسطے فلال کی دختر کا خطبہ كرے بس وكيل فركور و وختر فركور و كوالد كے ياس آيا اور كها كدائن وختر جھے ببدكروے بس باب في جواب ديا كديس في ببدك مچروکل نے دعویٰ کیا کہ میری مراداس سے اینے موکل کے ساتھ تکارج کی ہی دیکھنا جا بینے کدا کروکیل کا کلام بطور خطبہ تھا اور باپ كى طرف سے جواب بطريق اجابت يعنى منظور كرتے كے تعاند بيلور تيول مقد كے تو دونوں بس اصلا تكاح منعقد ند بوگا اور اگر بطريق عقد تما تو وكيل كيدوا سطي نكاح منعقد موكل كيدوا سطيمنعقد نه موكا اوراى طرح اكردكيل في بيكها موكدهن فالال كيدوا سط تول کیا تو بھی بی تھم ہے کیونکہ ہرگا دوکیل نے کہا کہ اپنی وختر جھے ہر کردے اور پاپ نے کہا کہ بی نے ہر کردی تو وولوں میں عقد بورا ہو میا اور اگر وکیل نے کہا کہ اپنی وختر قلا سمردکو ہیدکردے اور باپ نے کہا کہ میں نے ہیدکردی تو نکاح منعقد ند ہوگا جب تک وكيل بدند كيم كديش في تيول كى بس جب وكيل في كهدو يا كديش في فلاس كوا سط قيول كى يا كها كديش في تيول كى يعنى مطلقاً تو دونوں مورانوں میں موکل کے واسطے نکاح منعقد ہوگا میرمجیط میں ہے۔

اگر دفتر کے باب اور وکیل کے درمیان ویشتر سے مقد مات نکاح موکل کے داسطے تفکوشی بیان ہورہ ہوں محر دفتر کے ہا ہے ۔ وکیل سے کہا کہ میں نے اس قدر مہریرائی وختر کو تکاح میں ویا اور بیٹ کہا کہ خاطب کی ویایا اس سے موکل کو ویا ہی خاطب نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو خاطب (1) کے واسطے نکاح منعقد ہویہ تا تارخانیہ میں ہے دیل تزویج کویدا فتیارٹیس ہے کدا پی طرف ے دوسرے کو اکیل کرے اور اگر اس نے وکیل کیا ہی دوسرے دکیل نے پہلے دیل کے حضور جس نکاح کردیا تو جائز ہوگا ہے کتاب الوكالة قاضى خان ش باورا كرمورت في كوديل كيا كداس كا نكاح كرد ساور كهدد يا كدجو يحدو كرسوه ومائز موكا توويل كو النتيار موكاكماس كى تزوت كي كدوا سط دوسر بيكودكيل كر بيادراكروكيل اول كوموت آئى اوراس في دوسر بيمردكواس كيزوت كي ك وكالت كي وصيت كي بس دوسر ب وكيل في بعدموت وكيل اول كاس كانكاح كروياتو جائز موكا يدميط ش باكرمورت يامرد ف الى تروت كيدواسط دومردول كودكل كيابس ايك في تروت كي تو مقدما يؤنده وكايد قاوى قاضى فان يس ب-

ا گرایک بی نکاح کے لیے دووکیل کے تو کس کاحق مقدم تصور ہوگا؟

ا بک مرد نے کسی مردکود کیل کیا کہ فلاں عورت معینہ سنتاس کا فکاح کردے اورای مطلب کے واسطے ایک دوسرا بھی وکیل کیا اور فورمت ندکورہ نے بھی ای طرح دوو کیل ای واسطے کئے پھر مر دے دونوں دکیل اور گورت سے دونوں یا ہم ملاقی ہوئے کیس مرو ك ايك وكل في بزاردر بم يرتكاح كيا اور ورت كي طرف ك ايك وكل في اس كوتيول كيا اورمروك دوسر وكل في سودينارير نکاح کیااور ورت کے دوسرے دکیل نے اس کو تبول کیااور دونوں عقد ایک عی ساتھ واقع ہوئے یا آگے چیچے واقع ہوئے مراس میں جھکڑا ہوا کہاول کون ہے اور حالت ججول رہی تو بعوض مبرشل کے نکاح سیجے ہوگا بیکا ٹی ش ہے ایک مرو نے دوسرے کووکیل کیا کہ ایک عورت ہے اس کا نکاح کردے ہیں اس نے ایک عورت ہے تکاح کردیا مجبرو کمل دشو ہرشی اختلاف ہوا شو ہرنے کہا کہ تو نے جھے ہے اس مورت کا نکاح کردیا ہے اور وکیل نے کہا کہ بس بلداس دوسری سے نکاح کردیا ہے تو شو ہر کے قول کی تعمدیق ہوگی بشر طیکہ عورت

خاطب خطبه كرية والار

یعن وکیل کے داستھے۔ (i)

اس كنول كى تقد اين كرے كونكد دونوں نے تكاح جاسك دوسرے كى تقد اين كى ہى دونوں كے تصادق نے تكاح ہوجائے كا اور يہ

مسلداس امركى وليل ہے كہ تقارق في الله كا موجاتا ہے بدقاوى قاضى فان على ہے دورا گر حورت نے تروق كے واسط

وكيل كيا جراس نے خودى نكاح كرليا تو وكيل نہ كوروكالت سے فارج ہوجائے گا خوادوكي كوبيات معلوم ہوتى ہويانہ ہوتى ہوا وراكر

عورت نے اس كو<sup>(1)</sup> وكالت سے فارت كيا حالاتكہ وكيل اس سے واقف شہوتو وكالت سے فارج شہوكا جراكر و و تكاح كردے گاتو نكاح المراح و كام و سے محاوت كى مان يا ہي سے

عورت نے اس كو<sup>(1)</sup> وكالت سے فارج ہوجائے گاہر كيا ہي سے واقف شہوتو وكالت سے فارج شہوكا ہوكي اس عورت كى مان يا ہي سے

تكاح كرليا تو وكيل وكالت سے فارج ہوجائے گاہر كيا ہى كورت كے كہ كردے كا وكيل ہو كي موجود كى كيا ہم كرلي تو وقتى كے واسطے وكيل كيا ہم كر ان وقتى

كے بكاح اور قاضى بر بان بكي تو كي ديتے تھے اور ایسنے مشائح بخارا نے تو كي ديا كہ معزول شہوكا ہوكا تو الله موجود كي ان ان مرتب كي اور اس موجود كي اور اس موج

وكيل به جانتے ہوئے كەمۇكل كى يىلے بى جاربيوياں ہيں كياكرے؟

اگرایک می مردور کے دوسر ہے کو دیل کیا گدائ کے ساتھ کی جورت کا نکاح کردے والانگذائ مردموکل کے نکاح میں چار عورش ہیں آوالی وکا لت ایسے دقت کے واسطے جول کی جائے گئ کہ جب موکل کی تورت سے نکاح کرنے کا شرعا می رہو ہے تب وہ کی جورت سے نکاح کردے یہ جیا سرخی میں وہ کی جورت سے اس کا نکاح کردے یہ جیا سرخی میں ہے کی کو بائن طلاق دے کرا لگ کردے یہ جیا سرخی میں ہے اور اس امر پر ہمارے اسحاب کا اجماع ہے کہ ایک بی مرد نکاح میں طرخین کا ویک اور جا مین کا وی اور وی ایک جانب سے اور اسمان وہ مری جانب سے اور دسری جانب سے اور وی ایک جانب سے اور دسری جانب سے اور دو ہمری جانب سے اور دو ہمری جانب سے اور دو ہمری جانب سے اور دوسری جانب سے اور وی ایک جانب سے اور دوسری جانب سے دوسری جانب سے اور اگر ایک موتو ن اسمان کی شرح جائے صفی کی مرتب کے مقد اجازت پر موتو ن سے نمولی نے مقد بی ندھا اور دوسری خدم نے تی لی خواج یہ دوسرا محتم ہو بی اور ایک ہو یا اسل ہوتو حقد کا انتھا دہوگا کرجس کی طرف سے نمولی ہے اس کی دوسری ہوتا ہے اور اور اسے اس کی موتو ف بی باس کے تول پر موتو ف رہتا ہو اور اسے اس کی موتو ف نی باس کی دوسری ہوتا ہے اور اور اسے اس کی موتو ف نی باس کی دوسری ہوتا ہے اور اور اسے اس کی موتو ف نی باس کی دوسری ہوتا ہے اور اور اسے اس کی موتو ف نیں ہوتا ہو اور اسے اس کی موتو ف نہ بیا ہی ہو یا اسکی ہوتا ہو اس کی دوسرے کا میں موتو ف نہ بیا ہو گول کی موتو ف نہ بیا ہو یا ہور کو ن کی موتو ف نہ بیا ہو بیا ہو کی کول پر موتو ف دوسری ہوتا ہو کہ اور اسے کا می کو کی موتو ف نہ ہو کی کول پر موتو ف دوسری ہوتا ہو کہ کو کی موتو ف کی کی کول کی کول پر موتو ف دوسری ہوتو کو کی کور کو کو کو کی کور کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو

<sup>(</sup>۱) دومرے کی تعدیق کرنا۔

<sup>(</sup>٢) اگرچة فود لكاح ندكيا-

<sup>(</sup>٣) يعنى جس كاطرف عضولي باس كاجازت ير-

ب يدسران الوباع من ہے۔

ایک مرد نے کہا کہ آوگ گواہ دبوکہ یم نے فلال مورت سے فکال کیا پھراس مورت کوفیر (۱) مینی اوراس نے اب زت دے دی تو یہ باطل ہے ای طرح اگر مورت نے کہا کہ لوگ گواہ دبوکہ یم نے اپنے فلس کوفلال مرد کے فکال جی دیا والنک پیمرد کی غائب ہے بھراس کوفیر مینی اوراس نے اچازت دے دی تو عقد چائز شہوگا اوراگر دونوں صورتوں بیل عائب مورت یا نا بسم دی غائب ہے بھراس کوفیر مینی فنو فی نے تعول کرفیا تو البت ہماد ساسحاب کے زود یک اجازت پر موقوف در ہے گا بہقاضی خان کی شرح ہو مع صغیر میں ہمارت فنو لی کی اجازت و یا ایک شرح ہوں مع صغیر میں ہماور تک کی فنو فی کی اجازت و یا ایک شرح ہوں میں ہمارت کے دیا اور تعالی میں ہمارت کے دیا اور بید بدول آن چائو اور بعد اور بھی ہمارور کے ہوا پھر مرد نہ کو کوفیر کیفی تو اس نے کہا کہ تو نے فوب کیا کہا کہ اور کا کہ دیا تو بیا لفا ظا جازت ہیں کہ ای قامنی خان اور استہزاء ہمی محاد ہو جائے کہ اس نے بعور استہزاء ہی محاد ہو جائے کہ اس نے بعور استہزاء ایک تا واراک کوفی آن ای الب کے جی تو الوالیت نے احتیار کیا ہے یہ محاد میں جائو کا میار کہاودی اوراس نے قبول کی تو بیا جازت ایک میار کہاودی اوراس نے قبول کی تو بیا جازت میں دیا تا دیا دی تا کہ بیارت کیا تا ہمارت میں جائوں گا دی تا دیا تا دیا دی تا کہا دی اوراس نے قبول کی تو بیا جازت میں موان میں ہو کہا ہے کہا کہ تو بیا جائوں گا دیا تا دیا دی تا کہ تا دیا دی تا کہا دی تا دوراس نے تبول کی تو بیا جائوں گا دی تا کہا دی تا تا کہ خوان کی تا میان میں ہو کہا ہو تا ہمارت میں ہو کہا ہو کہا ہو گا دیا ہمارت میں ہو کہا ہو تا کا کہ تا ہمارت میں ہو تا کہ کہ تا ہمارت میں ہو تا کہ کہ اس نے تبور گا دی تا کہ کوفیا دیا گا دیا ہو تا ہمارت میں ہو تا کہ کہ کہ کہ کوفیا ہمارت میں ہو تا کہ کہ کہ کوفیا ہمارت کی تو الیا تا کہ کوفیا گا کہ کوفیا کہ کہ کوفیا کہ کہ کوفیا کہ کوفیا کہ کوفیا کہ کہ کوفیا کہ کہ کوفیا کہ کوفیا کہ کہ کہ کوفیا کہ کہ کوفیا کہ کوفیا کوفیا کہ کوفیا کوفیا کہ کوفیا کہ کوفیا کہ کوفیا کوفیا کوفیا کوفیا کہ کوفیا کی کوفیا کو

ل ال فقره ساؤ فيح مراد بورنه فتولى بميثه بادا جازت وتكم بوتا بـ

ع قال الترجمة ل المحرفابر باكر چدفابراروايال كرملاف بـ

<sup>(</sup>۱) کیجنی بعداس مجلس کے۔

العنى مبرجان كرقبول كرة\_

٣١) از جانب ثو ہر۔

فضولی نے یا نچ عورتوں ہے تکاح کروا دیا تو مردکوا جازت ہوگی کہ کوئی ی جارتکاح میں رکھے:

اگرفضولی نے ایک مرد سے دی مورتوں کا تکاح محتفد محقدوں میں کیااوران دی مورتوں کو فرمینی اور انہوں نے سب نے ا جازے دی تو نویں و دسویں مقد کی دونوں محرتیں جائز ہول کی اورعلیٰ بذادی مردول میں سے برایک نے اپنی اپنی دختر کا نکاح ایک مرد ہے کیااور بیسب عورتیں بالغہ ہیں ہیں سمعول نے نکاح جائز رکھاتو تو یں ودسویں کا نکاح جائز ہوگا اورا کر کیارہ مرد بول تو آخر کی تین مورتوں کا جائز ہوگا اور اگر بار ہمر دیموں تو جارمورتوں کا تکاح جائز ہوگا اور اگر تیرہ مرد بھوں تو السیلی تیرعویں مورت کا نکاح جائز ہو م بین یہ السروی میں ہے قال المتر م کیونکہ جب جار تورتوں کے بعد یانچ یں سے مقد کیاتو پہلے سب جاروں باطل ہو گئے گھر جب جینے وساتو ہیں وآ خھویں کے بعد تو ہیں ہے عقد کیاتو بیسچاروں بھی باطل ہوئے اب دبتی نویں پھراس کے بعد دسویں سے نکاح کیاتو سک وونوں یہ تی رہی ہیں ہیں اجازے انہیں دونوں کی معتبر ہوگی اور بعد اس بیان کے سب صور تنمی جھے پر آسان ہیں فاقیم ۔ایک نضولی نے ا یک مرد ہے علقود متفرقہ میں پر بچ عورتوں کا نکار کردیا تو شو ہرکوا تفتیار ہوگا کدان میں سے جارا تفتیار کر کے پر ٹیجے میں کوئی ہواس کوجدا كرد بي منظمير بيين ہے اور اكر فضولى نے مار حورتوں سے بدون ان كى اجازت كے پجر ما دمورتوں سے بدون ان كى اجازت كے بھر دو عورتوں سے نکاح کردیا تو اخیر کی دو عورتوں کا نکاح متوقف ترہے گا بیرعتابیش امام محدّ نے فرمایا کدایک مرد نے ایک عورت کو ہدون اس کی اجازت کے ایک مروے میاہ دیا اور ہرار ورجم مبر تخبر ایا اور اس مرد کی ظرف سے دوسر سے مروقے بدون اجازت اس مرو کے خطبے کی تالی ووٹوں نفنونی ہوئے پھر دونوں نے بچاس ویتار پر بغیرا جازت اس مرد داس عورت کے جدید نکاح با ندھاحتی کہ وونوں نکاح ان دونوں کی اجازت پرموتو ف ہوئے چرمورت ندکورہ نے دونوں نکاحوں میں سے ایک کی اجازت دی اور مرد نے بھی دونوں میں سے ایک تکاح کی اجازت دی ہی آئر شو برنے ای نکاح کی اجازت دی جس کی عورت نے اج زت دی ہے مثلاً عورت نے بزار درہم والے نکاح کی اجازے وی اور مروئے بھی ای نکاح کی اجازے وی تو بزار درہم کے مبروالا نکاح جائز ہوگا اور اگر شوہر نے سواتے اس تکاح کے جس کی مورت نے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی اجازت دی مثلاً بھاس دیناروا لے نکاح کی اجازت دی تو جائز شہوگا پھر اگر اس کے بعد دونوں دوسرے نکاح کی اجازے پر انقاق کریں تو وہ جائز شہوگا اور اگر پہیے نکاح کی اجازے پر ا تفاق کریں تو و و بائز ہوگا ای طرح اگر مورت نے ابتدا مُدوسرے نکاح کی اجازت دی توبیدامراس کی طرف سے نکاح اول کا سطح ہوگا پس اگر دونوں دوسر ہے نکاح پرا تفاقی کریں گے تو جائز ہوجائے گااور ڈگریسلے نکاح پرا تفاق کریں گے تو جائز نیہ ہوگا اوراسی طرح اگر شو ہرنے پہل کر سے دونوں میں ہے کی ایک نکاح کی اجازت دی تو بیامراس کی طرف سے دوسرے نکاح کا فتح ہوگا ہی و ویا طل ہو جائے گا اور سیرسب اس صورت میں ہے کہ پہلا اجازت دیا جوامعلوم ہو کہ بدیہ پہلا اجازت دیا ہوا ہے اور بدوسرا ہے اور اگر دونول م ہے اجازت دیے ہوئے کو بھول گئے بھر دونوں نے ان دونوں میں سے کی ایک نکاح پر انقاق کیا جمعتی آئکدا یک نے دوسرے کی تفديق كى كربم نے ياد كيا كريكي اجازت ويا بوا بي قال جائز بوگا اور اگران دونوں نے ياد تدكيا كديكي بيبدا اجازت ويا بوا ب کیکن دونوں کسی ایک نکاح پر متنقل ہوئے بدوں اس کے کہ یا دکریں کہ بھی پہلا اجازت دیا ہوا ہے تو ان دونوں عقدوں میں سے کوئی

قال المرجم آول المرجم قال المركد ظاهر بالروايات كرية فالمرام والياس كرية فاف ب-

من قف رے کاحتی کے اگر دونوں منظور کر لیں تو ہ فذہ و جائے گا اور پہلے دونوں چوکڑی کے قریق ساقط ہوں ہے کیونک ان می ترجع تمار د

<sup>-&</sup>lt;del>د</del>

بھی جھی جائز نہ ہوگا اورا گر عورت نے پہل کر کے کہا کہ میں نے دونوں عقدوں کی اجازت دے دی تو مرد کو! ختیار ہوگا کہ چ ہے ہزار درہم والے کی اور جا ہے پہلی ویٹا بروالے کی جس کی جاہان ش سے ایک کی اجازت وے دے اور میں جائز ہوگا اور جومبراس مس فراہے وواس کے ذمدلازم ہوگا اور اگر ایک نے درہم والے اور دوسرے نے دیناروالے کی اجازت دی اور دونوں کی اجازت کا کلام ایک سرتھ ہی دونوں کے منہ سے تکلا تو دونوں تکاح ٹوٹ جائیں مے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے دونوں نکاحول کی اجازت دی اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی تکلے تو اس میں وہی تھم ہے جوایک ہی ساتھ اجازت کا کلام نہ نکلنے کی حالت میں ہرایک کے دونوں نکا حول کی اجازت وینے کا تھم ہے لینی دونوں بیس ہے ہرا یک نے آگے پیچے دونوں نکا حول کی اجازت دے دی اوراس كاظم بيه بي كردونوں تكاحول ميں سے ايك تكاح لا محالية افذ جو جائے گا اور اگر دونوں ميں سے جرايك نے ان دونوں تكاحوں ميں سے تیرمعین ایک نکاح کی اجازت وی مثلاً مرد نے کہا کہ یں نے دونوں میں سے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ یں نے اس نکاح کی بااس دوسرے نکاح کی اجازت وی تو اس مستلہ پس مورت کی اجازت جارصورتوں سے خانی جیس اول آ ککہ عورت نے کہا کہ میں نے اس لکاح کی اجازت دی جس کی شوہرنے اجازت دی ہے حالا تکددوتوں کے کلام ایک بن ساتھ دونوں کے مندے لکاتو اس صورت میں دونوں میں سے آیک نکاح جائز ہوگا دوم آ نکد حورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کے سوائے جس کی شو ہرنے اجازت دى ہے دومرے نكاح كى اجازت دى اور دونوں كے كلام ايك بى ساتھ نكلے قواس مورت ميں دونوں نكاح نوت جائيں مے سوم آئك عورت نے کہا کہ میں نے دونوں لکا حول کی اجازت دی تو اس کا وہی تھم ہے جود رضور جیکہ اس نے کہا کہ جس کی شو ہرنے اجازت وی ہے اس کی میں نے اجازت دی فرکور موا ہے لین دونوں میں سے ایک نکاح جائز ہوگا چہارم آ نکد مورت نے کہا میں نے دونوں میں ے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ میں نے اس کی یا اس کی اجازت دی جیسے کہ شوہرنے کہا ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی الكے تو فركور ہے كدوولوں ش سے كسى تے البحى تك بجما جازت تبين دى ہے اور دونوں كوا ختيار ہوگا كدوولوں ش سے ايك لكاح جس یر ب<sub>و</sub> بیب اتفاق کرلیس اور جا بین دونوں کو سخ کردیں کذانی افذ خیر وادرا گر مورت نے مثلاً کہا کہ بیس نے ایک کی اجازت دے دی اور دوسرے کے اس کے بعد کہا کہ جس نے ایک کی اجازت دے دی توامام اعظم کے نزدیک تکاح جائز ہوگا بیمچیاد سرحسی میں ہے۔ حت حل میں اجازت بمنزلہ انشائے عقد کے ہے:

دیا اوران دونوں صغیرہ کی طرف ہے کوئی تیول کرنے والا ہو گیا پھرا یک عورت نے ان دونوں صغیرہ کو دو درمہ پلایا پھر جنب شو ہر کوخبر پیچی تواس نے ان دونوں میں سے ایک کے نکاح کی اجازت دی ادراس مغیرہ کے باب نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز ند ہوگا اور اگر ا یک مورت ندکور و نے دونوں میں ہے ایک کودود مد پلایا چروہ مرکئ چردومری دفتر کودود مد پلایا چرشو ہرنے خبر پہنٹنے پراس کے نکاح کی اجازت دی اوراس کے باب نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اور اگر ہر دوسفیرہ کا نکاح دونوں کے ولیوں نے علیحد وعلید وعقد یس کیا بھر دونوں رضاعی بہتیں ہو تنئی بھرشو ہرئے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو تکاح جائز ہوگا دوصفیرہ دونوں جیازاد ہمنیں ہیں اور دونو ب کا تکاح ان کے چھانے ایک مروست بدون اس کی اجازت کے کردیا اور علیحہ علیمہ وعقد ش کیا پھرا کی مورت نے ان دونو ب کودوور پایا پیمرشو برنے دونول عمل سے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ندہوگا اور اگر دونوں ش سے برایک کا ایک کیجاس کا ولی ہواور ہاتی موکلہ بھالدر ہے پھرشو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگر دد بائد یوں سے دولوں کی رضا مندی سے ا کیا۔ ای مقدیش برون اجازت ان کے مولی کے تکاح کرایا چرموٹی نے ان دونوں میں سے خاص ایک کوآزاد کیا چرمولی کو تکاح کی خبر پیچی پس اس نے بائدی کے تکارج کی اجازت دے وی تو تکارج ائز ندہوگا ای طرح اگر فضولی نے کسی مرد کے ساتھ دو بائد بول کا تکاح ان کی اور ان کے مولی کی اجازت سے کرویا چرمولی نے دونوں س سے ایک کوآ زاد کردیا پر شو ہر کو خبر کھی اور اس نے باتی یا تدی کے تکاح کی اجازت دی تو جائز شد ہوگا اور اگر آز اوشد میا تدی کے نکاح کی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اور اگرمونی نے دونوں کوایک بی ساتھ آزاد کردیا چرشو ہرنے دونوں یا ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگرموٹی نے بول کہا کہ فلال ہا تدی آزاد ہے اور فلاں ہا ندی آزاد ہے یا ایک کوآزاد کیا اور جے رہا گھر دوسری کوآزاد کیا گھرشو ہر کوخیر پیٹی اور اس نے ایک ساتھ یا آ مے چیچے دولوں کے تکاح کی اجازت دی تو میلی آزادشدہ کا نکاح جائز ہوگا دوسری کا جائز نہ ہوگا اور اگر تکاح دوعقد میں واقع ہوا ہو پس اگر دونوں بائد یاں دومولی کی بین برایک کی ایک ایک بیادر دونوں جس سے ایک نے اپنی بائدی کوآزاد کیا تو شو بر کوا انتیار ہوگا کہ ج ہے جس کے نکاح کی اجازت دے جائز ہوگا اور اگر دونوں ایک بی محص کی مملوکہ ہوں تو آزاد شدہ کا نکاح سی ہوگا بائدی کا میکن ندہو گار محیط مرحی میں ہے اگر ایک مرو کے بیچے آزاد مورت موادر ایک فضولی نے ایک باعدی سے اس کا نکاح کردیا مجرمورت آزادہ مرحق پانسنولی نے اس کی بیری کی بہن سے نکاح کر دیا چراس کی بیوی مرفئ تو مرد ندکورکوا جازت نکاح کردیے کا افتیارتیں عم ہے اس اطرح اگراس کے بیچے جارعورتی ہوں اورضنولی نے یانچویں سے نکاح کردیا جمران جاروں میں سے ایک مرکی تو مرد مذکورضنولی والے تکاح کی اجازت نیس دے سکتا ہے اور اگر ضنولی نے ایک ساتھ بی یا چے عورتوں سے نکاح کر دیا تو اس کو بعض کے نکاح کی اجازت و بے کا اختیار نہ ہوگا برمراج الوباح میں ہے ایک آزادمرد کے شیج ایک مورث ہے اس مرد کے ساتھ ایک فضولی نے بلاا جازت جار عورتوں سے نکاح کردیا لا چراس کو برخرینی ہیں اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا اور اگر علیحد و مقد میں ہر ا بک کا جارون میں سے نکاح کیااور مرد ندکور نے بعض کی اجازت دے دی تو جن کی اجازت دی ہے وہ نکاح جائز ہوں مے لین اگر اس نے اس صورت میں کل کے نکاح کی اجازت دی تو تاجا ئز اور سب کے نکاح باطل ہوجا تھی سے حتی کہ اگر اس کے بعد اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو بعض بھی ناجائز نہ ہو گے اور اگر قبل اجازت کے اس کی بیوی مرکنی پھر مرو نے میاروں کے نکاح کی

ایک پھائین برایک کاولی علیمد معولا کرماقد بر عبائے تکاف اول کے کروہاں گوایا ایک نے دو بہنوں کوجع کرویا تو بلاتر جے باطل ب۔ Ł

يعنى اجازت عنكاح جائز شاوكا في فاكره سب

لعنی ایک بی عقد میں۔ (0)

ا جازت دی خواہ جاروں کا محقد واحد میں نکاح کیا ہو یا متقود متخرقہ میں کیا ہو بہر حال اجازت سے کوئی محقد جائز نہ ہوگا یہ محیط ش ہے اورا گرا کی خض نے اپنی وختر بالغہ کو کسی مرد عائب کے ساتھ میاہ دیا اور مرد عائب کی طرف سے ایک فضولی نے تبول کی چرتی اجازت مرد عائب کی طرف سے ایک فضولی نے تبول کی چرتی اجازت مرد عائب کے حورت کا باپ مرکمیا تو اس کی موت سے نکاح باطل نہ ہوگا ایک مرد نے اپنے پسر بالغ کا نکاح ایک موت سے بدون اجازت ہے جون ہوگیا تو مشائح نے قرمایا کہ باپ کو یوں کہنا جا ہے کہ میں نے اپنے بینے کی طرف سے نکاح کیا جون میں نمان میں ہے۔ طرف سے نکاح کیا جوزت دی بینا وکی تا وکی قاضی خان میں ہے۔

اکی فض نے اپنے بھائی کی دفتر اپنے ہیر کے ساتھ بیاہ دی حالا تک ہیدونوں صغیر تیں اور بھائی کی دفتر کا باب سوجونہ ب پھر تمل اجازت تکا ح کے اس کا باپ سر کما پھر بھائے تھی بلوغ وفتر مذکورہ کے اس تکائی کے اجازت دے دی تو اجازت تے اور نکاح تا فذ ہوگا ای طرح اگر کی مروقے اپنے ہر تا بالغ کا فکاح بدون اس کی اجازت کے ایک محورت سے کردیا اور بنوز پھر ذکور بالغ نہ بوا تھا کہ وہ صحتو ہوگیا پھر باپ نے اس تکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا ای طرح اگر قلام نے بدون اجازت موٹی کے نکاح کیا پھر تا اجازت کے وہ اس موٹی کی ملک سے نکل کر وہ سرے موٹی کی ملک میں داخل ہوا پھر دوسرے موٹی نے نکاح کی اجازت دی تو اجازت مجے اور نکاح تافذ ہوگا اور اس طرح آگر ہا تدی نے بدون اجازت موٹی کے اپنا تکاح کرلیا پھراس موٹی کی ملک سے نکل کر دوسرے کو ملک میں واقل ہوئی خواو بطریتی تھے کے یا بیجہ بہدیا اورٹ کے پس اگر سے باتھ کی اس دوسرے ما لک کے واسطے طال نہ ہوشلا سے صورتی بول کہ ایک جماعت اس کی وارث بوٹی یا فقط بٹا وارث بوا گر باپ نے اس با تھری سے وقلی کر لی تھی یا مولا نے اول نے ایک جماعت کے ہاتھ تھے کی یا ان کو بہد کر دی یا اسپے پسر کے ہاتھ تھے یا جبد کی گر باپ اس سے وقلی کر چکا ہے تو ایک صورت میں ورسرے موٹی کی اجازت سے لگاح جائز ہو سکتا ہے اور اگر وہ مرے وہ کے واسطے بائدی حال ہو بایں طور کہ مولا کے اوں نے کسے دوسرے موٹی کی حال ہو بایں طور کہ مولا کے اور اس نے کھی ٹیش کر چکا ہے یا فقط دیٹا انک کا وارث در صالیہ وہائی کی حال ہو بایں طور کہ مولا کے اور نے در حالیہ

یاب میت اس سے وطی تیس کر چکا ہے تو اسک حالت میں دوسر مے مولی کی اجازت تاجائز اور اس اجازت سے نکات جائز ند ہوگا ہے بیط

متصلات ابن باب مسائل الفسخ:

ا يس نشوني كالشوكرة إطل بوكا \_

<sup>(</sup>١) خال تع بقول ..

<sup>(</sup>r) مثال تشخ بفعل\_

اگروئیل ذکور نے ابیدہ ای مورت ہے دوسرا نکاح کردیا تو عقد اول ٹوٹ جائے گا یہ پیامرتھی ہی ہے اور سوم وہ عاقد جو

بلعل تح کرسکتا ہے اور بقول تح بیش کرسکتا ہے اور اس کی صورت ہے کہ ایک مرد نے ایک مرد کے ساتھ بدون اس کی اجازت کے

ایک مورت کا نکاح کردیا پھر شوہر فہ کورت ہی جہان کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تو پہلا نکاح نئے ہوجائے گا حال فکہ اگر وہ اس

تکاح کو بقول تنح کر سے تو تع مسیح نیس ہے چہارم وہ عاقد جو تول وہی دو تو س طرح سے تع کرسکتا ہے اور اس کی صورت ہے کہ ایک

مرد نے دوسرے کو کسی مورت سے بطور غیر معین نکاح کرنے کا وکیل کیا ایس وکیل نے ایک مورت سے نکاح کردیا اور مورت کی طرف

سے ایک ضولی نے تیول کیا اس اس محقد کرنے کر ہے تو تع مسیح ہے اور اگر وکیل نے اس مورت کی بہن ہے تھی موکل کا نکاح

كردياتو مقداول فتح موجائ كاير فآوي قامني خان يس ب

پس باب نکاح ہی ضو لی کوئل اجازت کے دجوع کا اختیار کیل ہوتا ہے اور دیس کو نکاح موقو نے کی صورت ہیں تو ل والوں سے دجوع کا اختیار ہوتا ہے بیٹھیر بیٹ ہے اور اگر ذیع کے ساتھ فضو لی نے ایک مورت کا نکاح کردیا چرزید نے ایک فض کو ویکل کیا گئے گئے ہوت کا نکاح کردیا چرزید نے ایک فض کو ویکل کیا گئے گئے ہوت کا نکاح کردیا تو بنا ہر دوایت جامع کے اس کا حج کرتا گئے نہ ہوگا اور اگر اس کو ویک بین کا باجازت بین سے موکل کے ساتھ نکاح کردیا تو پہلا نکاح باطل ہوجائے گا اور اگر مطلق نکاح کے واسطے دوویس ہول تو ایک ویک بین کا باچہ مصرفت موقو نے کو قصد آل دوسر اباطل میں کرسکا ہے ویک اگر ایسافٹل کر سے مطلق نکاح کردیا تو پہلا نکاح کرد سے بدون اجازت کورت نہ کو میں کہا تھر کی تو یہا نکاح کی ہوجائے گا یہ متابید میں ویک ویک کیا کہ کی گورت سے اس کا نکاح کردیا تو نکاح کرد سے اور اگر ذیع نے ایک گورت سے اس کا نکاح کردیا تو نکاح اور اگر دید نے ایک گورت سے اس کا نکاح کردیا تو نکاح اور اگر دیا نے ایک گا ورت کے ساتھ نکاح کردیا تو نکاح اور اگر دیا ہوگا اور اگر دیا نے ایک گورت سے اس کا نکاح کردیا تو نکاح اور اگر دیا ہے ایک کی محتد میں جا تھر اس کے ایک گورت کی دیا تھر کردیا گئا تو کردیا تو نکاح اور اگر دیا ہوگا اور اگر دیا نے موکل کے ساتھ (۱۳) ایک ہی محتد میں وہ کورق سے نکاح کردیا کو ایک کان دونوں ہیں ہے ایک گورت ذید کی بہن ہے با ایک می محتد میں جا ایک محتد میں ہے ایک گورت ذید کی بہن ہے با ایک می محتد میں جا ایک محتد میں جا دیا تو دو تو کہ میں دھورتوں کا نکاح کردیا کو نیک کردیا کو دو کر ایک کردیا کو نیک کردیا کو نہوں کو محتورتوں کا نکاح کردیا کو نام کردیا تو نہلا نکاح کے نہوگا میر خود میں ہو سے ایک کردیا کو نام کردیا تو نہلا نکاح کردیا کو نام کردیا تو نہلا نکاح کے نہوگا میرخود میں محتد میں جا سے کا سے محتورت کی دیا تو نام کردیا تو نہلا نکاح کردیا کو نام کردیا تو نام کردیا تو نہلا نکاح کردیا کو نام کردیا تو نام کردیا تو نام کردیا کو نام کردیا تو نام کردیا کو نام کردیا کو نام کردیا کو نام کردیا کو نام کردیا

@ : Ç/4

## مہرکے بیان میں

اس کی چندنسلیس بیں: فصیلی (وکل:

اد فی مہرکے بیان میں اور جو چیز س مہر ہوسکتی ہیں اور چوہیں ہوسکتی اُن کے بیان میں اُد فی مہرکے بیان میں اُد کی مہر کے بیان میں اُد کی مہر کا جا کہ جا ہے درجموں کی قائم مقام رکی جائے کی بیرفا ہرالروایہ کے موافق ہے چنا نچہ اگر کیڑے یا کہی یا وزنی چیزی پر نکاح کیا اور اس چیز ک

<sup>(1)</sup> لعنى بقول قود\_

<sup>(</sup>٣) قبل اجازت اول کے ۔ (٣) ای واسطے کر ثال ہوائز ہے۔ (۵) .. عقد کے وقت جواس کی قیمت ہے۔

تیمت وقت عقد کے دس درہم ہے تو نکاح جائز ہوگا اگر چہ قبضہ کرنے کے دن اس کی تیمت دس درہم ہے گفت کی ہو بس مورت کور د کر ویے کا اختیار ند ہوگا اور اگر اس کے برتکس ہو کہ وقت عقد کے وس ہے کم ہواور وقت تبعنہ کے فرخ زیادہ ہوگیا کہ دس درہم قیت ہو منی تو وقت عقد کے جس قدر کی تھی و ومورت کو دلائی جائے گی اگر چہوفت قبضہ کے بوری دس درہم قیمت ہے بینہرالغائق میں ہے اور ا گر کیڑے کا کسی جزومی فقصان ہوجائے ہے قبضہ سے پہلے اس کی قیت میں فقصان آگیا تو عورت کوا فقیار ہوگا ما ہے ای ناتھ کو لے لیے اس کی قیت وال ورہم لے لے بیری اس عی ہے۔

ا مام اعظم الوحنيفه مُشَالِيَة كَيْرُ و يك اد في مهركي ايك مثال:

والمنح ہوکہ ہرایک چیز جو مال متعوم ہے مہر ہوسکتی ہے اور منافع بھی میر ہو سکتے ہیں محر بات یہ ہے کہ اگر شوہر مرد آزاد مواور اس نے عورت سے اس منافع پر نکاح کیا کہ میں تیری خدمت (ا) کرووں گا تو امام اعظم وامام داو بوسٹ کے فرد کی مہرشل کا عظم دیا جائے کا اور تکاح جائز ہوگا بینسپر بیش ہے اور اگر مورت ہے اپنے سوائے کی دوسرے آزاد کی خدمت پر نکاح کیا ہی اگزاس فیسر کے عظم سے نہ ہواوراس نے اجاز مند دی تو اس کی خدمت کی قیت واجب ہوگی اور اگر غیر ندکور کے عظم سے ہو ہی اگر کوئی خدمت معین ایس ہوکہ جس سے بے پر دگی وفتنہ ہے بچاؤٹیس ہوسکتا ہے تو واجب ہے کہ مع کی جائے اس کوخد مت نذکور وکی تیت دی جائے اوراگرالی خدمت نه بوتو اس خدمت کا ادا کرنا واجب موگا اوراگر خدمت غیرمعین مو بلکه اس غیر ندکور کے منافع پر نکاح کیاحتیٰ که عورت مذكوره عى اس فير شكور سے خدمت لينے كى مستقى موئى كيونك بداجر خاص مواتو و كھا جائے گا كدا كر مورت شكوره ف الى خدمت لینی شروع کی جس کی صورت مشل اول کے بوتو اس کا تھم شل تھم اول کے ہوگا اور اگر بطور صورت دوم ہے تو اس کا تھم مثل مورت دوم کے ہوگا بیائے القدیم سے۔

مہر جا ہے لیل ترین وادنیٰ ترین ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ادا کرناضر وری ہے:

ا گرمرد نے قورت سے اپنے غلام یا بائدی کی خدمت پر نکاح کیا تو سے بے بہتر الفائق میں ہے اور اگر شو ہر غلام موتوشو ہر کو اس کی خدمت جائزے یہ بالا جماع ہے کذانی محیط السرحس اور اگر کسی تورت ہے اس مہریر ثکاح کیا کہ اس کوقر آن شریف کی تعلیم کر وسے گا تو مورت ندکورہ کواس کا مبرشل سلے گا بے فقاوی قاضی خان علی ہے اور اگر عورت سے اس مبریر تکارت کیا کدعورت ندکورہ کی مجریاں چرائے گایاس کی زمین میں زراعت کروے گاتو ایک روایت عمرتیں جائز ہے اور ایک روایت میں جائز ہے کذائی مخیط السرحى اورروايت اول كماب الاصل والجامع كى باوروبى اصح بكذانى النبرالغائق اوربيخطا بمصواب بيب كرالاجماع بي خدمت جومبرقراردی ہے اوکر ہے بدلیل قصدموی وشعیب علیجاالسلام کے اور اگر کوئی کیے کدوہ موی وشعیب علیجا السلام کی شریعت میں تعااور ہم امت محد صلی الندعلیہ وسلم ہیں تو جواب رہے کہ پہلے انبیا علیہم السلام کی شریعت جس کوالقد تعالی واس کے رسول یا کے سلی الله عليدوسلم نے بغير كسى نوع انكار كے بيان فرمايا ہووہ ہم پر لازم ہے بيكانى بيس ہاور اگر حلال وحرام احكام كي تعليم يا حج يا ممرہ وغيرہ عبادات کومبر ترارد یا تو مارے نز دیک تعمیر نبیل سی ہے ہرواضی ہوکہ تعمید عی اصل ہیے کہ جب تعمید سی ہوجائے ومتر رہوجائے تو و ای مسمی واجب ہوگا چرد مکھا جائے گا کہ اگر میرسمیٰ وی درہم یازیادہ ہے تو عورت کویس میں ملے گا اس کے سوائے بچھے نہ ہوگا اور اگر مبر سن درہم یازیادہ ہے تو عورت کوبس میں ملے گا اس کے سواتے کھے تہ ہوگا اور اگر دی سے کم جوتو ہارے اصحاب ملاشے نز دیک دی پورے کردے جائیں مے اور اگر تشمیہ فاسمہ یا حتراتر ل ہوتو مبرشل واجب ہوگا اور اگر مبریہ قرار ویا کہ تورت مذکورہ کواس کشجرے باہرنہ لے جائے گایا اس کے اور دوسرا نکا ک شرک کے قویہ سیسے کیونک بیاس کے کوئک بیاس نے اورای طرح کا کرسلمان مرو نے مسلمان مورت سے مرداریا خون یا تمریا سور پر نکاح کیا تو تسمید ہیں تھے ہا دوراگر اعیان مال کے منافع پر مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح کیا شکل اسپے دار کی سکونت واپنے جافور سواری کی سواری و بار برداری و زراعت کی زمین دینے و فیر و پر معلومہ تک کے واسطے نکاح تر آدرویا تو تسمیر سے جادراگر قلام نے اپنے موٹی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر کی از ادا ورت کے اپنے موٹی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر کی از ادا ورت کیا تر سے نکاح کیا تو تبییں جائز اس اور اگر اس کے دائی میں بائز الله کی تا فذ نہ ہوگا ہے قاب کا ایسرو تی میں ہے اور اگر کی مورت سے اس مہر پر نکاح کیا تو موری کی کو طلاق دے در سے گایا مرد کا بجانب اس مورت کے جوتی تل مورک کیا ہے اس پر نکاح کیا یا کہا گھوکو تھوکو تھی کو دورت ذکور و کومرش ملے گا بی تاوی تامنی خان شاس ہے۔

كياقر ضه ميں مهلت كوض بھي نكاح منعقد موجاتا ہے؟

اِ تَالَ مِعِنْ حُورت نے پہلے اس مرد سک کی ولی کو کو آئل کیا ہے ہی مرد نے اس کو دنت ہے اس کی سعانی پر نکار کیا۔ ع لیمن وہ فلام عیب دارتکا ایس بھت ہوگئی ہوگا ہی ہے۔ ع لیمن وہ فلام عیب دارتکا ایس بھت ہوگئی ہوگا ہی گویا اس مصر شن کو مجر آراد دیا ہے۔ ع قولہ قیت دی قال المحرج اس ہے خلا ہر ہے کہ عیب کی مالیت اغداز کرنے عمل قیمن ایس بھر اوراس عمل ایس اعیب تکلا اغذاز کرنے عمل اختیار ہوگا اوراس عمل ایس اعیب تکلا جس ہے کہ اس محد قیمت کا خصاب ہوگا اوراس عمل ایک تو جس ہے کہ اس ایس میں دیا ہوتے میں فلیما لی فید۔ حسر عیب ہوجالا تک دھر شمن فیکا جا دی درہم ہوتے میں فلیما لی فید۔

نکاح کیابہ بن مبر کہ امسال جو پھل اس کے درخت قر ماہی آئیں یا جو کھتی امسال اس کی زمین بٹی پیدا ہو یا جو کہ اس کا غلام کمائے وہ مبر ہے تو شمید میچ نہ ہوگا اور مورت نہ کورہ کو مبرشل ہے گا ای طرح اگر الی چیز بیان کی جوسب طرح سے ٹی الحال مال نہیں ہے تو بھی یک تھم ہے مثلاً جو پچواس کی بحر ہوں کے بیٹ بٹی ہے یا جواس کی باعدی کے بیٹ بٹی ہے اس کو مبر قرار دے کر نکاح کیا تو شمید سچے نہیں ہے اور مورت کو مبرالشل سلے گا یہ مجیلا بٹی ہے۔

سبت ہیں ہاور ورت اوم راس مے گار مجوا میں ہے۔ اجبی کی جانب سے مقرر کیے گئے مہر مثل میں زیادتی کا حکم شو ہر کی رضا مندی پر موقو ف ہوگا:

اگر کسی حورت ہے اس کے علم پریا ہے تھے پریافلاں اجنبی کے علم پرنکاح کیا بیٹی جودہ کہد ہے وہی مہر ہے وہ تسمید فاسد ہوگا پھرا کر حکم شوہر پر تغیبر ابوتو ویکھا جائے گا کہ اگر شوہر نے اس حورت کے مہرشل یا ذیادہ کا عظم دیا تو حورت کو بک سے گا اور اگر شل ہے کہ کا تھم دیا تو حورت کو مہرشل سلے گا کیکن اگر خورت اس کم پر راضی ہوجائے تو کم تی نے اور اگر خورت کے تھم پر تغیبر ابولی اگر مورت نے مہرشل ہے جائز ہو جائے تو مہرش یا کم کا تھم کیا تو حورت کو بھی ملے گا اور مرحم شل سے زیادہ کا تھم دیا تو بھا ترزیاد تی کے جائز نہوگا کی اگر شوہر راضی ہوجائے تو ملے گا اور اگر اجنبی کا تھم تھم را ہولی اگر اس نے مہرشل کا تھم دیا تو جائز ہے اور اگر مہرشل سے ذیادہ کا تھم دیا تو شوہر کی رضا مندی پر موقوف ہوگا اور اگر مہرشل سے کم کا تھم دیا تو محورت کی رضا مندی پر موقوف ہوگا دین مورت اگر اس کی پر راضی ہوجائے تو تھے ہے یہ بدائع ہیں ہے۔

نعن : (٢٠٠٠)

## اُن امور کے بیان میں جن سے مہر دمتعہ متا کد ہوجا تا ہے مہر کے متا کد ہوجائے کی تین صورتیں:

ا تولیلاد یا بشرطیکا کی عربی پانا ہو کہ جس بھی رضاعت معتر ہے اور بالغہ ہوئے کے وقت اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نکاح رکھے یہ توز دے باندی جب آزاد کی جائے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نکاح رکھے یا تو زوے۔(۱) باظوت مجھ کرے۔

عدم كفوبون كى وجد سے مدائى اعتبارى وغير ذلك اوراك طرح اگرائى زوجه كوجوزيدكى باندى بزيد سے خريد كياياس كے وكيل نے زید سے خریرتو بھی متعدد اجب شہو کا اور اگر مولی نے اس بائدی کو کسی غیر کے ہاتھ فروشت کیا اور اس غیرے شو ہر نے فریدی تو متعد واجب ہوگا جن صورتوں على مرسمى شاہونے يرحند يھى واجب تيس ہوتا ہے تو مرسى ہوئے يرتصف سى واجب ند ہوگا يتبين مى ے اور جن صورتوں میں بمقتصائے مقدم براکشل واجب ہوتا ہے اگر طلاق قبل دخول واقع بواز فقد معدواجب بو كاية تهذيب مي ہے اورواضح ہوکہ متعہ ہے اس مقام پر متعہ شیعہ مراوئیں ہے بلکہ جس کا حکم القد تعالی نے کلام مجید میں فر مایا ہے لین تین کیڑے تی آیمی و ج درومقعداور بدكير ساوسط ورجد كيول كرند بهت يزه كند بهت كليد الى الحيط ادربيدوان امامول كرزمان ابداور جارے ملک میں جاراعرف معتبر ہوگا بیقلامد میں ہاورا گرعورت کو کیڑوں کی قیمت میں درہم دینار دیے تو تبول کرنے پر جمبور کی جائے گی سے بدائع میں ہے محرواضح رہے کہ نصف مہر سے ذیادہ قیمت بر حانالا زم بیٹی ہے اور یا بھے درہم سے کم ندہوں سے سیکانی میں ہے اوران کیڑوں کے لحاظ کرنے میں مورت کا حال دیکھا جائے گا کیونکہ ریکٹرے مبرالشل کے قائم مقام ہیں ہیا مام کرفن کا قول ہے ہیا تبنین میں ہے پاس اگرا دنی درجہ کی عورت ہو بیتی سفلہ لوگوں میں ہوتو اس کوکریاس کے کیڑے دے دے گا اور اگر اوسط درجہ میں ہوتو اس کو تز کے کیزے وے کا اور اگر مرتفعہ الحال ہواتو اس کواریشم کا لباس دے گا اور یکن اس بے بیزیا تھے میں ہے اور سے بیب کے مرد کے حال كا التهادكياجائ كاب بدايدوكاني من باوربعض فرمايا كدووتون كحال كالعتبادكياجائ كابن كوصاحب بدائع فالس اور یہ اس بعد ہے گذائی اسمین اورواوا می نے قرمایا کہ بی سے ہورای برفتوی ہے بیتبرالفائق میں ہے اورجس مورت کا شوہر مر كياس كوا سطة حند نيس بخواه مقديس اس كامبر مقرر كيابويان ندكيا بواورخواه اس كے ساتھ وخول كرايا بوياند كي مواوراي طرح پر تکاح فاسد جس میں قبل مورت کے ساتھ وخول کرنے اور قبل خلوت معجد کے بعد خلوت کے در حالیکہ شو ہراس کے ساتھ وخول كرنے مے محر موقاض نے دونوں بن تفریق كرادى تو مندوا جب ند بوگا اور منعدوا جب بوئے كے حق ميں غلام لېمنو لدا زاد ب بشره کید فاام نے باجازت موٹی کے نکاح کیا ہو مدمجیط میں ہے ہارے نزد کی متعد تمن طرح کا ہوتا ہے ایک متعدواجہ اور وہ اسک مورت کے واسطے ہوتا ہے جس کولل دخول کے طلاق دے دی ہواور مقدین اس کے واسطے مہرسٹی ندکیا ہواور دوسرا متعدمستی اور وہ الی مورت کے داسطے ہے کہ جس کو بعد دخول کے طلاق وے دی اور تیسرا ندوا جب وستخبہ اور وہ الی مورت کے واسطے ہے کہ جس کو فل وخول کے طلاق دے دی اور مقد ش اس کا مہر بیان کیا ہے بیر مراح الوباح ش ہے۔

خلوت صیحه وخلوت فاسده کی تعریف:

خنوت میجد کے بیستی ہیں کہ مرد وجورت دونوں ایسے مکان بھی تنہا جھ ہوں جہاں وطی کرنے سے کوئی جسی یا شرقی یا طبی
مانع تند ہو یہ نما و بن قاضی خان جس ہا اور خلوت قاسدہ اس کو کہتے ہیں کہ طبیعہ وطی کرنے پر قد رت نہ پائے ہیں مریض بدف کہ دولی
کرنے کی طاقت نمیں رکھتا ہا اور اس صورت جس چاہے جورت سر یہ نہ ہو یا مردم بیش ہوتھ کی بیساں ہا اور ہی سے ہے یہ خلاصہ جس
ہادرواضی ہوکہ مرض سے ایسام خس مراو ہے جو جماع سے مانے ہو یا جماع سے ضرور لائن ہواور بھی ہوا تھی ہوا ورسی ہے ہے کہ مرد کا مریض ہونا تکر تنور سے قالی نمیں ہوتا ہیں جماع سے مانے ہوگا خواومر دکو ضرو لائن ہو یا تنہ واور بھی تنصیل جورت کے مرض جس ہے بیان جس کے اور اور فرض یا نماز فرض اور اگر مرد نے اپنی جو درت کے مرض جس ہے یا روز وفرض یا نماز فرض

غلام لیمن آزاد کی طرح غلام پر بھی متعدواجب بو گاحتی کدمونی شد مے قفام اس کے لئے قروشت ہوگا۔

اگر چداری مالت می فی الحقیقت وظی ندگی مور سے محمر شیعت می انگسار وفقور موگار

یم ہے تو خلوت میں نہوگی اور روز ہ تضاوروز ہ نز روروز ہ کفارہ میں دوروائشین بیں اوراضح بیہ ہے کہ ایساروز ہ مانع خلوت نہ ہوگا اور نقل روز وظا ہرالروابید میں مانع خلوت تہیں ہے اور تما زنقل مانع خلوت نہیں ہے اور حیض یا تفاس مانع ہے اور اگر دونوں کے ساتھ کو کی مخض و ہاں سویا ہوا ہو یا اٹمی ہوتو خلوت سیج شہو گی اور اگر دونو ں کے ساتھ کوئی تابالغ یا سمجھ ہو یا ایسا آ دمی ہوجس پر بے ہوتی ھاری ہے تو خلوت سے مانع نہ ہو گا اور اگر دونوں کے ساتھ تا بالغ سمجھ دار ہو <mark>سنی ایسا ہو کہ جو پکھان دونوں بی</mark>ں واقع ہواس کو بیان کر دے یا ان رونوں کے ساتھ کوئی بہرایا کونگا ہوتو خلوت (<sup>() سی</sup>چ نہ ہوگا یہ فقادی قاضی خان میں ہے۔ مجنون <sup>(۲)</sup> ومعتوہ ش بچہ کے ہیں لیس اگر دونوں بچھتے ہوں تو خلوت میحد نہ ہوگی اور اگر نہ بچھتے ہوں تو خلوت میحدہے بیمراح الوباح میں ہے اور اگر دونوں کے ساتھ مورت کی ہا ندى موتواس شى اختلاف بے اور فتوى اس ير بے كے خلوت ميحد موكى بيجو برة الدير ويس بے اور اگر مردكي باندى ساتھ موتو خلوت صیحہ ہوگی سیمعراج الدرابیش ہے اورا مام محمد ابتداش فر ماتے تھے کہ اگر خلوت ش مرد کی با ندی ہوتو خلوت سیم ہوگی بخلاف اس کے ا گرعورت کی با ندی ساتھ موتو میحدند موکی پھراس سے رجوع کیا اور فرمایا کہ مبر حال خلوت میحدند موکی اور بھی امام ابو حذیفہ وا مام ابو یوسٹ کا تول ہے بیرمیط و ذخیرہ وفاقوی قامنی خان میں ہے اور اگر دونوں کے ساتھ مرد کی دوسری ہوی مونو خلوت میری ہوگی اور اگر وونوں کے ساتھ کھیا کہا ہوتو خلوت سے مانع ہے اور اگر کھیا کہا نہ ہویس اگر حورت کا ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اگر شو ہر کا ہوتو خلوت سے موكى يتمين ش باورا كرمورت اين شو برك ياس جلى تى مالانك واكيلاسور باتعاتو علوت سيح بوكى خواو ممروكواس كآن كاحال معلوم ہویا ندمعلوم ہواور بہجواب امام معلم کے قول رجمول ہاس واسطے کرا مام کے فزد کیاسویا ہوا جا محتے ہوئے کے حکم میں ہے بید ظمیر بیش ہے۔ مورت اگر شو ہر کے پاس کی حالا نک وہ تنہا تھا اور سر دیے اس کوٹین پہچانا نیں وہ ایک گھڑی ہینے کر چلی آئی یہ شو ہرا پی مورت کے یاس جلا کیا مرورت کوئیں بہونا تو جب تک اس کونہ بہوائے تب تک خلوت معصرت مولی اس کو عظم امام فقید ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے گذائی انحیاد اور جیتہ میں لکھا ہے کہ ہم ای کواعتیا رکرتے ہیں گذائی اتا تارخاعیداورا گرمرد نے دعویٰ کیا کہ میں نے عورت كنيس بجانا تواس كے ول كى تقد ين كى جائے كى بيافادى قاضى خان عى بے۔

طفل کے ساتھ خلوت کرنا خلوت صیحہ شار نہ ہوگی:

ع قوله خواهم دكو ....ال واسط كدوه حكماً جا كاب

ح الله المر م بقا برمم ب كم خلوت عن وقوع وخي خرور بو محريدين وكدعادة امكان مو

<sup>(</sup>۱) ليني خلوت ميحد نديو كي \_

<sup>(</sup>٢) ليني مردومورت كى خلوت على مجنون يا محتوه ما تحد عور

نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ خلوت میں دورہ وگی اور بعضوں نے کہا کہ بچے ہوگی بیمراج الوہاج میں ہے اور مجوب کی خلوت امام اعظم کے زویک خلوت کیے جاور جس مکان میں خلوت میں کہ خلوت کے دوہ اعظم کے زویک خلوت کی خلوت میں کہ خلوت کے دوہ میں ہے اور جس مکان میں خلوت میں کہ جو ان کی اطلاع کے کوئی وہاں ندآ ہے گا جیے دارو بیت بیرقاضی مرابیا مکان ہے جس میں دونوں اس ہات ہے ہے کہ جو ان کہ بدون ان کی اطلاع کے کوئی وہاں ندآ ہے گا جیے دارو بیت بیرقاضی خان کی شرح جا مع صغیر میں ہے اور صحراو میں جہاں دونوں کے قریب کوئی شہوخلوت میں دونوں کے آر کہ کوئی شہوخلوت میں دونوں اور ای اس کی آرائی جہوٹا ہو کہ آرکوئی ہوں کہ اس کی آرائی جہوٹا ہو کہ آرکوئی کے جا دونوں کے باروں اور آگر ہے خوف ہوں تو اور آگر ہے خوف ہوں تو خوف منہوں اور آگر ہے خوف ہوں تو خوف ہوں تو خوف ہوں تو خوف ہوں تو خوف میں ہوتو تا ہو کہ آرائی کے خوف میں ہوتو تا ہو کہ آرائی کی میں ہوتو تا ہو کہ آرائی ہوتو تا ہو کہ آرائی کے مواج کی کی آرڈ ٹھ کی ہوتو تیں ہے در دونوں اور آگر داستہ پر اس کے ساتھ خلوت کی گی آگرڈ ٹھ کی ہوتو تیں ہے در دونوں اور آگر داستہ پر اس کے ساتھ خلوت کی گی آگرڈ ٹھ کی ہوتو تیں ہے در دونوں اور آگر داستہ پر اس کے ساتھ خلوت کی گی آگرڈ ٹھ کی ہوتو تیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتوں کی جو ان میں اور آگر داستہ پر اس کے ساتھ خلوت کی گی آگرڈ ٹھ کی ہوتو تیں ہوتو تا ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتو

خلوت صححہ واقع ہونے کی چندصور تیں :

میدوهام میں خلوت تیں ہے ہواور آر کورے کو دیات کی طرف ایک یا دوفر کے سواد کر سے کہا اور داست موٹر کر ایک طرف نہو کیا تو موائی (ا) خا ہر کے خلوت ہے بیٹا تو تی ہوں افرید کے برائی تو خلوت کے ماتو خلوت میں ہوں فید کے برا آو خلوت کی ماتو خلوت میں ہوا ہیں ہیں ہوں فید کے برا آو خلوت کی ماتو خلوت میں ہوا ہیں ہے ہیں ہوں فید کے برا آو خلوت کی میں ہوں کہ ہوگی اور اگر بیٹا تو میں ہوگی اور اگر بیٹا تو میں ہوگی اور اگر بیٹا میں ہوں میں ہوا در بیٹر کر دیا جائے تی ہوگا ہوں ہیں ہوگی اور اگر بیٹر اس میں ہوا در بیٹر کر دیا جائے تو خلوت کی ہوگا ہو گیا اور اگر بیٹر اور بیٹر میں بارات میں خلوت میں ہیٹھا کی اگر اس میں جا ور اگر بیٹر اس میں ہوگی ہوگی اور اگر بیٹر کو بیٹر ہوگی کو برائی ہوگی ہوگی اور اگر بیٹر کو بیٹر ہوگی کو بیٹر کو ب

مجموع النواز ل میں ہے کہ شخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک تورت سے نکات کیا ہی اس تورت کواس کی ا ماں مرد نہ کور کے باس داغل کر کے خود باہر نکل آئی اور دروازہ بھیڑ دیا لیکن اس نے بتد تیس کیا اور بیکی فری ایک کا روال سرائے میں ہے ہے کہ اس میں بہتے ہے کہ اس میں اے کے حق میں بیتے

ا مرجم كباب كريدوستان على يتكم قابل تال ب-

<sup>(</sup>۱) يعنى ظاهراروايد كرموافق.

ہیں کہ دور ہے دیکھتے ہیں پس آیا ایس خلوت صحیحہ ہے تو شنے نے فر مایا کہا گرنوگ ان موتعلوں میں نظر ڈ التے اور ان کے مترصد ہیں اور بید دنوں اس سے واقف میں تو خلوت مجھے شہو کی اور رہا دور ہے دیجھنا اور میدان میں بیٹھا ہوتا تو بیخلوت کے سمج ہونے ہے ما لغنہیں ے کیونکہ وہ دونوں ایسا کر سکتے ہیں کہ کونٹری کے کسی تو نے میں چلے جائیں کہ لوگوں کی نظران پرنے پڑے میر ذخیرہ میں ہےادر دانشج ر بے کہ خلوت خواہ میجہ ہو یا فاسدہ ہو مورت پراستھانا عدت واجب ہوتی ہے کیونکہ تو ہم بشغل ہےاور ﷺ قدوری نے ذکر کیا کہ مانع اً سرکونی امرشری ہوتو عدت واجب ہوگی اور اگر مانع حنیتی ہوجیے مرض یاصغری تو عدت داجب نہ ہوگی اور ہمارے اصحاب نے بعض ا حکام میں خلوت جیجے کو بی ہے وطی کے قرار دیا ہے اور بعض احکام میں نہیں لیل جارے اصحاب نے مہرمتا کد ہونے اور ثبوت نسب و عدت ونفقہ وسکنی اس عدت میں اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہونے اور اس کے سوائے جارمور توں کے نکاح کر لینے میں اور لکاح ہائدی جرام ہونے میں بنابر تیاس قول امام ابو منیفہ کے اور اس کے حق میں رعایت وقت طلاق میں وطی کا قائم مقام رکھ ہے اور حق ؛ حصان <sup>(۱)</sup> میں اور دختر وں کے حرام ہونے میں اور اول کے واسطے اس عورت کی حلت میں ورجعت ومیراث میں دلمی کے قائم مقام جس رکھا ہے اور رہا دوسری طلاق واقع ہونے میں سواس میں دوروایتی ہیں اور اقرب سے کے دوسری طلاق واقع ہوگی سیمین میں ہے اور بکارت زائل ہوئے کے حق میں خلوت کو بجائے وطی کے قائم نہیں رکھا ہے چٹانچے اگر کسی یا کرہ کے شوہرے اس سے خلوت میجدی بھراس کوطلاق دے دی تو بیمورت مثل با کر وجورتوں کے بیابی جائے کی بید جبر کردری میں ہے اور جب مبر<sup>س</sup>متا کد ہو کیا تو بحرسا قط ندہوگا انچہ جدائی کا سبب مورت کی جانب ہے پیدا ہومثلا مرتد ہوجائے یاشو ہر کے پسر کی مطاوعت کرے حالا نکسٹو ہراس عورت سے وطی کر چکا ہے یا اس کے ساتھ خلوت میحد کر چکا ہے اور بعض نے فرمایا کہ تمام مبرسا قط ہوجائے گا کیونکہ فرنت کا یا عث حورت كى طرف سے بيدا ہوا ہے بيريول بيں ہاوراس بيں بجھائتلاف تيس كداكر بيوى ومرد على سے كوئى قبل وطى واقع ہونے ك ا بی موت سے مرکبا حالا تکداکا ح ایساتھا کہ اس میں مہر بیان کردیا تھا تو مہرمتا کد ہوجائے گا خواہ عورت آ زاد ہو بایا ندی ہوا دراس طرح اگروولوں میں سے ایک آل کیا گیا تواہ آئیں میں ایک نے دوسرے وال کیا یا کی اجنی نے قل کیا یامرد نے خود اسے آپ وال بھی بھی تھم ہے اور اگر مورت نے اینے آپ کو آل کیا ہیں اگر عورت آزاد ہے تو شوہر کے ذمدے بچھ مبرسا قط ندہو گا بلکہ ہمارے از دیک بورا مبرمتا کدبوجائے گانے جدا تع جس ہے۔

اگر کورت بندی ہواوراس نے اپنے آپ کول کر ڈالا تو حسن نے ایام ابر صنیقہ ہے روایت کی ہے کہ اس کا مہر ساقطہ ہو جائے گا اورا یام ابر صنیقہ ہے دیگر روایت ہے کہ ساقط شہوگا اور بی صاحبیات کا قول ہے اورا کر بائدی کوئی وخول کے اس کے مولی نے قل کیا تو ایام اعظم کے نز دیک اس کا مہر ساقط ہوجائے گا اور صاحبیات کے نز دیک ساقط نہ ہوگا اور بیا ختاب اس وقت ہے کہ مولی آدی عاقل بالنج ہواورا اس نوی مجنون ہوتو بالا جماع مہر ساقط نہ ہوگا دیر ان الو باج میں ہے اورا کے اس میں مہر بیان نیس ہوا ہے اگر بیوی مردی ہے کوئی مرکمیا تو ہمارے اسحاب کے نز دیک مہرش متا کد ہوجائے گا کذاتی البدائع اور مہرش کے یہ می تیں ہوتا ہے اگر بیوی مردی ہے کوئی مرکمیا تو ہمارے اسحاب کے نز دیک مہرش متا کد ہوجائے گا کذاتی البدائع اور مہرش کے یہ می تیں ہوا ہے اگر بیوی مردی ہے کوئی مرکمیا تو ہمارے اسحاب کے نز دیک مہرش متا کد ہوجائے گا کذاتی البدائع اور مہرش کے یہ می تیں

\_ بعنی دہم یہ کی ورت کارم مشنول بطلقہ مر د ہو گیا ہو جس کوو و کسی فرض سے پوشید کرے۔ \_\_

ے متا کد یعنی تاکید ہے مقرر ہو چکا ہے لینی بعد نکائے کے اا زم ہوکر بعد وطی یا خلوت سیجھ کے متا کد ہو گیا تولہ پسر کی مطاوعت یعنی بسر کی خواہش وطی بررامنی ہوکرتائع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) عَدُورَ نَ كُورُ طَا إِلَى جَائِمَ عِلَى مِ

کرای کے شل مورت کا جوم ہر ہوو جی اس کا مہر قرار ویا جائے گا اور شل ڈھوٹھ نے کے داسطے اس مورت کے باپ کی قوم میں ہے کوئی عورت ئی جو سن و جمال وم ہر وز ماندو تقل و دین و بکارت کی راہ ہے اس کے برابر بواور تیز تلم و ادب و کمال طاق میں ہمی دونوں کا کیساں ہوتا شرط ہے اور ثیز ہی شرط ہے کہ ان کے بچہ شیوا ہوا اور تیمین میں ہے گروائنے رہے کہ حسن و جمال اس و تت کا اعتبار کیا جائے گا جس و قت اس مورت کے ساتھ و تکار کیا ہے ہی جیلا میں ہوا ور مشائے نے فرمایا کہ شوہر کا بھی اختبار کیا جائے گا کہ استہار کیا جائے گا کہ اس کی شوہر مال وحسب میں ویسائی ہو جیسے اس کے شوہر مال وحسب میں ویسائی ہو جیسے اس کے شوہر مال وحسب میں ویسائی ہو جیسے اس کے شوہر مال وحسب میں جیں اور اگر ندہو ہے تو مما نگست پور کی ندہوگی اختد ہر میں ہے۔

فعتل: 🕲

ان صورتوں کے بیان میں کہ مہر میں مال بیان کیا اور مال کے ساتھ ایسی چیز ملائی جیز ملائی جو مال نہیں ہے

اگر کسی مورت سے ہزار درہم وفلاں بوی کی طلاق پر نکاح کیا تو تقس مود سے قلال فدکور و پر طلاق واقع ہوجائے کی بیرمیط میں ہے اور مورت کو فقط مہر سکی ملے گا ہے ، کر الرائق میں ہے خلاف اس کے اگر بزار درہم پر نکاح کیا اور بدین شرط کد فلال مورت کو طلاق دے گاتو جب تک طلاق شدے گا جب تک طلاق واقع شدہ وگی پھر اگر طلاق دینے کی شرط نگائی اور طلاق شدی تو جس مورت سے اس شرط پر نکاح کیا ہے اس کو اس کا بورا مہرش کے لیے محددت سے بزار درہم اور مورت کی کرامت

ا تال المحرج مجنی جو بمن اس کی اس کے ساتھ امور قد کورہ بالا میں تماثل ہوجہ اس کا مہر بندھ اہے وی اس کا مہر ہوگا اور اگر بمن تماثل نہ ہوتو بھوچھی یا چیاز او بمین وغیرہ جو تماثل ہواس کے مہر پر مہرشش دکھا جائے گا۔

ع کین جواس کی مال کامیرے وی اس کامیر عوگا۔

ح مبرشل بین جومرین نبواد وساخد بوکرمیرش قرار پائے گااور نکاح می بوچکااور بی عم مبرش کا برمنفعت کی شرط می ہاورواضح ہوک اگرورت نے شرط لگائی کراس کی سوتن کو طلاق وسلے ویا ہے۔ ا

<sup>(1)</sup> مطايراندويم-

<sup>(</sup>۲) بزرگذاشت.

ے ہزارورہم پراوراس شرط پر کساس کو مدیددے گا تکار کیااورشرط پوری نہ کی تو بھی بھی تھم ہے ای طرح ہرا کی شرط میں جس میں عورت کے واسطے کوئی منفعت ہو بھی تھم ہے جبکہ تو ہراس کو بورانہ کرے ریجیط ہیں ہے اور بیٹھم انسی صورت میں ہے کہ جب عورت کا مبرمتل اس مقدارسیٰ ہے زائد ہواہ را گرمیرسیٰ اس کے مبرشل کے برابر بازیادہ ہواہ رشو ہرنے وعدہ یورانہ کیا تو عورت کو خالی مبرسی فے کا اور اگر شرط ہوری کی تو بھی مورت کومیرسمیٰ مطے کا اور اگرسمیٰ کے ساتھ کہی اجبی کے واسفے کوئی منفعت شرط کی اور پوری نہ کی تو عورت كوفقط مبرسمى مطركاي بحرافرائق ش باوراكر مسلمان بيرسمى مسلمان فورت ما تكاح كيا اوراس كم مبرش الى دو چيزي تغمرا کمی جس میں ہے ایک طال و دوسری حرام ہے مثلاً میری <sup>(1)</sup> کے ساتھ جارطل شراب مقرد کی تو اس مورت کا میروی ہے جوشیح بیان کیا ہے بشر طیکہ دی درہم یا اس سے زائد ہواور جوحرام بیان کیا ہے وہ باطل ہوگا اور مینہ ہوگا کہ مورمت مذکورہ کواس کا بورا مبرحش ولایا جائے اس واسطے کرشراب میں کسی مسلمان کے واسطے متفعت بیس برسرایت الوہائ میں ہے اور اگرمورت سے ہزار درہم اور فلال بوی کی طلاق پر بدین شرط نکاح کیا کہ ورست اس کوایک قلام دے دے و حقد جو سے بی طلاق واقع موجائے گی اور جرار درہم و طلات اس مورت کی بضع کو غلام پر تقسیم موں کے پس اگر غلام کی قیست اور بشع کی تیبت برابر موتو پانچ سودرہم ونصف طلاق بمقابله غنام کے تمن میں اور پاتی پانچے سوورہم ونصف طلاق بمقابلہ پشت کے جمر ہوں مے اور بشت وغلام بھی برارورہم وطلاق پرتھیم ہوں مے الل بمقابله طلاق کے نصف غلام ونصف بنیع ہوگی اور بمقابلہ بزار درہم کے نصف قلام ونصف بنسع ہوگی اور اس صورت میں پہلی ہوی کی طلاق بائند پر ہوگی چرا کر غلام فرکورٹل شوہر کے سپردکرنے کے مرکبا یا استحقاق یس نے لیا کمیا تو شوہر یا گج سودرہم حصد غلام والی کے اور غلام کی نصف قیت میں وایس کے اور اگر عورت سے نکاح کرنا برار درہم پراوراس اقر ار پر ہوکہ اپنی بیوی فلال کو طلاق دے دے گا برین شرط کے جورت برکورہ اس کوا بک غلام دے دے تو ایسی صورت میں جب تک بھٹی ہوی فلاں نہ کورہ کو طلاق شد د سے تب تک طلاتی واقع نہ ہوگی اور یا مجے سوورہم ملکو حدے مہر کے اور یا تج سوع درہم غلام کے تمن ہوں سے بشر طبیکہ بضع کی اور غلام کی تیت برابر مو بعداس کے بعدد علما جائے گا کدا گرمرد فرکور نے شرط بوری کی مینی مملی قلاب بوری کوطلات و سے دی تو عورت کوفتند یا گج سودرہم ملیں کے اور اگراس کی موت کوطان ق ندوی تو عورت ند کورہ کواس کا بورا مرش مطے کا بیمیا میں ہے۔

عورت سے متعین رقم اور سوکن کوطلاق کے عوض نکاح کیا تو اس میں تین طرح کے عقو دہوں سے:

اگر کسی فورت نے بڑارورہم پراوراس امر پر کہاس کی موت کو طلاق وے دے گا تکاری کیا پیزین شرط کہ مورت اس کو ایک فلاق امام والیس دے چرمرد نے اس فورت کو طلاق دے دی تو گا گاہ ہوتا جائے کہاس صورت بیس تین طرح کے مقود ہیں تکاری وقع وطلاق .
بوش ہیں جو مجھمرد کی طرف سے ہے لینی طلاق و بڑارورہم وہ اس پر جو فورت کی طرف سے ہے ( لینی بغنع و غلام پر ) تقسیم ہوگا ہیں بڑار کا آ دھا بھتی باغی مو درہم بمقا بلہ غلام کے ہوئے ہی بیاس کا شن ہوں گے اور باتی پائی محدورہم بمقا بلہ ختم کے ہوئے ہی بیاس کا شن ہوں گے اور باتی پائی محدورہم بمقا بلہ ختام کے ہوئے ہی بیاس کا شن ہوں گے اور وی جائے گی اور تصف طلاق باتی بمقابلہ ختام کے ہوئی ہیں وہ خلح قرار دی جائے گی اور تصف طلاق باتی بمقابلہ ختم ہوں گے ہوئی ہیں وہ خلح قرار دی جائے گی اور تصف طلاق باتی بمقابلہ ختم کے ہوئی ہیں وہ خلح قرار دی جائے گی اور تصف طلاق باتی بمقابلہ جب مرد کے ہوگ ہیں وہ میرتو تیں ہوگئیں اس کے ہوگ کے طلاق دے دی آبعد دخول کے طلاق دی اور برصورت بھی نے اس مورت کو طلاق دے دی آبعد دخول کے طلاق دی اور برصورت بھی

ا قول بضع معنی فرج اور بضع کی قیت سے میر شل مراد ہے۔

ع لين جكر دونون كى قيت ماوى ب\_

<sup>(</sup>۱) مثلًا درجم وديناروفيرهـ

دو صال سے خانی تیں ہے یا تو مرد نے سوت کو طلاق دی یا تیں وی ہی اگر مرد نے اس کو آل دخول کے طلاق دے دی اور سوت کو طلاق نہیں دی اور غلام کی قیمت اور مرش دونوں ہوا ہو ہوت نہ کورہ شوہر کو دوسو بھاس درہم واہی دے گی اور آ دھا غلام مرد کا ہوگا اور اگر اس می صورت می شوہر نے سوت کو طلاق دے دی ہوتو شوہر کو دوسو بھاس کے اور نورا غلام مرد کا ہوگا اور اگر شوہر نے اس مورت کو بعد دخول کے طلاق دی اور سوت کو بھلاق دی اور سوت کو بھلاق دی اور سوت کو بھی اور اگر سوت کو طلاق دے دی اور غلام جواہا تھی اور اگر سوت کو طلاق شوہر اے استحقاق میں لے لیا گیا تو شوہر نہ مورت کو اس کا مہرش میں لے لیا گیا تو شوہر نہ مورت کو اس کا مہرش میں ہے گا می اگر شوہر نے سوت کو طلاق دے دی اور غلام کی نصف تیمت بھی لے گا اور اگر شوہر نے سوت کو طلاق نہ دی ہوا ور نظام نہ کورا سختاتی میں لے لیا گیا تو ہو ہو کہ طلاق نہ دی ہوا ور نظام نہ کورا سختاتی میں لے لیا گیا تو ہو ہو کہ کو طلاق نہ دی ہوا ور نظام نہ کورا سختاتی میں لے لیا گیا تو پائی سودہ ہم جو غلام کا خمن بینے واپس لے گا اور نسف تیمت غلام نہ کور نہیں لے ساتھ اس کے ساتھ کی اس کے سودہ ہم جو غلام کا خمن بینے واپس لے گا اور نسف تیمت غلام نہ کور نہیں لے ساتھ کی سودہ ہم جو غلام کا خمن بینے واپس کے گا اور نسف تیمت غلام نہ کور نہیں ہو کہ سودہ ہم جو غلام کا خمن بینے واپس کے گا اور نسف تیمت غلام نہ کور نہیں ہو کا میں ہو کی اور نسف تیمت خلام نہ کور نہیں ہو کی اور نسف تیمت خلام نہ کور نہیں ہو کہ کا کور نسف تیمت خلام نہ کور نسف تیمت خلام کا خمن بیا ہو کہ کور نسبت کی اور نسف تیمت خلام کا خوالے کی دور نسبت کی کور نسبت کو نسبت کور نسبت کی اور نسبت کی اور نسبت کی دور نسبت کی دور نسبت کی دور نسبت کیا ہو کہ کور نسبت کو نسبت کو نسبت کی دور نس

نصنل : ج

مبرکی شرطوں کے بیان میں

اگر کی مورت سے ہزارورہم ہر نکاح کیا اور مہر نکاح ہیں مورت کے فسایک گڑا معین دینا شرط کیا تو ہزارورہم فرکوراس مورت سے حمد علی ہڑے وہ اس کا تمن ہوگا اور جو بغنے کے مقابلہ عنی آئے وہ مورت کا مہر ہوگا ہے تاہیں ہوں ہے ہیں جس قدر کہڑ ہے کہ حصد علی ہڑے وہ اس کا تمن ہوگا اور جو بغنے کے مقابلہ عنی آئے وہ مورت کا مہر ہوگا ہے تاہیں ہے اور اگر کی مورت کا مہر ہوگا وہ جرار کر اور آگر ہوتو دہ ہزار درہم مہر پر اور آگر ہوتو دہ ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزارورہ م پر آگر اس کے شہر ہے یا ہر نہ لے جائے اور دو ہزار رہ آگر لے جائے اور دو ہزار درہم مہر پر اگر اس کے شہر ہے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار درہم ہر اگر اس کے شہر ہے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار درہم پر آگر لے جائے باہر نہ ہو وہ اس کے شہر ہے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار درہم پر آگر اس کے شہر اس کے شہر اس کے شہر سے ہوگا اور درہم پر آگر لے جائے ہوا دروہ ہم پر آگر اس کے شہر اس کے شار مورت کے اس میں تو اس بھر کہ تھا کہ ہوگی شرط کے اس مورت ہوگا اور آگر ہم ہو اور کہ ہم کی شرط کے دور سے باہر نہ کہ بھی شرط کی اس کر اس کے فلا فسل اس کر اس کے فلا فسل کو اس کے شرار درہم ہوا کر ہم سے دور کو اس کے دورت کو اس کا مرشل کے گا کر مہرش کی کم مقدار سے کھٹا ہم میں ہوا کہ میں ہوا کہ ہم سے دور کو اس کے فلا فسل کے گا اور اس کی نہا وہ اس کی کا مرس کی کا میں ہوا کہ ہورت کی اس کو اس کو کا کہ ہم سے دور کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں میں ہوا کہ میں ہوا کہ ہم ہوتوں شرطی بالز طاف جائز ہوں گی ہوفلا صدی ہوا اگر مہرش سے دارک میں ہوتوں شرطی باکر ہم ہوتوں شرطی باکر ہوتوں شرطی باکر ہوتوں شرطی باکر ہوتوں ہوتوں ہم کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں ہوتوں کو اس کی ہوتوں کی ہوت

مرنکاح لینی بیمبر بزاردر ہم ای شرط پر کے فورت ای کو مین کیڑادے۔

ل مولاة عدم ادبيب كه فيرقد م كى مورت ب كرس ب موالات كركان كى الرف منسوب بوكى ب ياييم اوب كرآزادكى بوئى ب ـ

ح ح کینی دولوں میں سے اول مثلاً با ہرنے جائے قو ہزارور ہم میر ہے گئی بیاد ل شرطاتو بلا خلاف جائز ہے اورووسری شرط کیا کر لے جائے تو رو ہزاردر ہم ہے اس میں افتیان نے ہما حمیان کے فز دیک جائز اورا مام کے فز دیک تیل جائز ہے قاقم ۔

م زائد ين مثلا دو بزاردر بم يرحالا تكه ميرش ايك بزارب\_

<sup>(</sup>۱) اورغلام شو بركو ملے كار (۲) يعنى خاص عرب كنسل كى حرواصليد

٣) مثلا مورت مومات لكي\_ (٣) مثلايا بركيا-

با كرة تبحة كرنكاح كيا بعد من غير باكره بونامعلوم بواتو مهرمثل كاكياتكم بوگا؟

ا كي مروف ايك مورت سے بدين شرط كه باكره ب نكاح كيا اوراس كے ساتھ دخول كيا ہى اس كوفير باكره پايا تو يوارامبر واجب ہوگا پیجنیس وسرید میں ہےاورا کرکسی مورت ہے ہرار درہم فی الحال پریا ہزار درہم میعادی آیک سال پر نکاح کیا تو ایام اعظم کے زویک اس کا مبرشل تھم رکھا جائے گا ہیں اگر اس کا مبرشل بزار درہم یا زیادہ ہوتو اس کو بزار درہم فی الحال ملیں محے اور اگر کم ہوتو جرارور بم یوعده ایک سال سیطیس مے اور اگر عورت سے بزار درجم نی الحال یا دو بزار درجم بوعده ایک سال کے نکاح کیاتو امام اعظم کے زو کی اگر اس کا مبرشل دو بزار درہم یازیادہ ہوتو محورت کو خیار ہوگا جاہدہ بزار درہم بوعدہ ایک سال کے لے اور جا ہے بزار ورہم فی الحال لے لے اور اگر اس کا مبرشل بزار درہم ہے کم ہوتو مر دکوا تقبیار ہوگا کے دونوں مالوں تک سے جو جا ہے مورت کو دے اور اگر مبرشل بزارے زیدوہ بواوروو بزارے کم ہوتو امام اعظم کے نزد کے حورت کواس کا مبرشل ملے گامیکا فی جس ہے اور اگر دخول سے میلے طلاق وے دی تو مقاور مہر میں ہے جوسب ہے کم مقدار ہے اس کا نصف بالا جماع واجب ہوگا پیرعما ہیے ہیں ہے اور ملکی میں ہے چاہیں کہ ك اكركسي ورت سے كہا كه على تھے سے برارورجم مير يربدين شرط نكاح كرتا بول كرتو جھے فلال حورت اپنے ياس سے اس كا مبرو سے کر بیا و دے پس اس شرط پر اس سے نکاح کیا تو بڑار در ہم ان دونوں کے مہر پر تقلیم کئے جاتیں گے پھر جس قدراس منکوحہ ندکور و کے حدین آئے وہ اس کا مہر ہوگا اور اس پر بیدا جب زہوگا اور فلا س تورت سے نکاح کرائے اگر گورت سے کہا کہ تھے سے برارور ہم بر ہدیں شرط نکاح کرتا ہوں کہ تو فلاں مورت کا بیرے ساتھ بزار درہم پر نکاح کرائے بینی بیرمبراہے یاس سے دے پس مورت نے ب امر تبول کیااورای پر نکاح کرایے تو بیالی مورت ہوگی کہ بدوں میرسی کے نکاح میں آئی ہے ہیں اس کواس کے شل مورتوں کا مہر ملے گا جیے کی مردے ایک ورت سے برارورہم پر بدی شرط کہ ورت اس کو بزار درہم واپس دے نکات کیا تو بھی بہی تھم ہے کہ بیاورت بغیرمبرسی کے متلوحة قراروی جائے کی پس اس کومبرشل ملے گا اور اگر اس مورت نے جس کے نکاح کی شرط لگائی تھی فقط پانچ سودر ہم پرتكات منظور كراياتو باز باور بيل مورت ك تكاح كاوى حال ر بي جوجم في بيان كرويا ب كداس كا تكاح بغيرمبرك ر ب كااور ا گرکسی اورت سے اس شرط پر تکاح کیا کدم دند کوراس اورت کے باپ کو بزار درہم مبدکر سے تو یہ بڑار درہم مبرشہول کے اورشو بری جرند کیا جائے گا کہ بہر کر لے بس مورت کواس کا مبرشل ملے گا اور اگر مرد نے بڑار در بم دے دیے تو بھی مبدکرنے والا قرار ( ) ب الم كااوراس كواحتيار بوكاك ما ببريد جوع كر اورائر ورت يريشر لاكى كدتيرى طرف ساس كو بزاردر بم بركرول تو بيہ بزار در بمرمبر بول مے پس اگر عوریت کو آبل دخول كے طلاق و سے دى حالانكد ببدية كور ووقوع ميں آچكا ہے تو اس سے اس كا نصف وانیں کے اور مورت میر فور وواہید اس سولی بیمیداش ہواور اگر کی مورت سے ایک یا تدی پر نکاح کیا بدی شرط کدمروکو جب تک کے خور زندہ ہارے خدمت نینے کا تقیار ہے یا جوال باندی کے پیٹ میں ہوہ مروکا (۴) ہے تو یہ پھیندہوگا بلکہ باندی واس کی

ا جس ك نكاح يعنى دوسرى تورت جس سنكاح كرانا برادور بم يرهم واقعاء

و رون كرن أرج وام ي يك كان في عالمان كان يكل الحديث-

س بعنی در قیقت عورت نے اپنے باب کوا پنامبر ببدئیااور شو برانظ وکیل موا-

<sup>(1)</sup> سين مرديد والاشادكار

<sup>(1)</sup> ليني بهير ترق والي-

<sup>(</sup>٣) يعنى مردى مكسب

خدمت اور جو بھواس کے پیٹ میں ہمب مورت کے واسلے ہوجائے گایشر طیکہ قورت کا مہرش اس بائدی کی تیمت کے مساوی ہویا زیاد و ہواور اگر اس کا مہرشل بائدی کی قیمت ہے کم ہوتو عورت کومبرش کے گالیکن اگر شوہر خدکوراپنے اختیار پر بیہ بائدی بدوں شرط خدمت کے عورت خدکورہ کے سپر دکردے تو رواہے بیافادی قاضی خان میں ہے۔

معین با ندی یا کیزے وغیرہ برنکاح کیااور کھاشیاء منقطع کرلیں تو اس کی صورت؟

اس واسطے کہ بیابیا ہمہے جس کود ووالی نبیل لے سکتا ہے کی لاز کی ہوگا۔

يعني اوسط درجه كے غلام يا باتدياں كيونك خادم كالقظ دونوں كوشال سبے۔

فتاويٰ عالمگيري..... بلد 🗨 کتاب النكام

مورت سے انہیں خادموں پر نکاح کیا ہے میر پیلا مرحسی علی ہے اور وہ گورت سے سودر ہم پر بدیں شرط نکاح کیا کہ ان کے وض اس کو • دی اوسط درجہ کے اونٹ و سے گا تو استحساناً جا کڑنے میرفرا وٹی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے خودا ہے تین ایک مرد کے نکاح میں بدین شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضداس عورت برآتا ہے۔ اس سے بری کردے اور وہ اس قدر ہے تو برأت جائز ہے:

ففتل : 🕲

ایے مہرکے بیان میں جس میں جہالت ہے

مبرستي کي تين صورتين:

واضح ہو کہ مہر کی تمن طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نوع ہے کہ مہر کی گیش ووصف دونوں مجدول ہوں مثلاً کیڑے یا جہ یا ہے اور اور ناکاح کیا تو ایک صورت میں فورت کواس کا مہر شل ملے گا اور ای طرح اگر اس چیز پر جواس کی بائدی کے پیدے میں ہے یہ بحری کے پید میں ہے یہ اس کے درخت خرما میں گھاری آئیں نکاح کیا تو بھی بھی تھم ہے نوع دوم مید کہ معلوم اور وصف جہول ہوجسے غلام یا کھوڑے یا جمل یا بحری یا ہمروی کیڑے پر نکاح کیا تو ہرجس میں سے اوسط درجہ کا واجب ہوگا ہیں اختیار ہوگا

<sup>(</sup>۱) معنى يون كرويا\_

<sup>(</sup>۲) يعني ذات.

کے ذکر کیا ہوادر اگر کیڑ ۔ یا غلام کو اپنی طرف مضاف کیا مثلاً کہا کہ بیں نے تھے ہے اپنے غلام یا اپنے کیڑ ہے ہر نکاح کیا تو قیت دینے کا مخار شہوگا اس واسطے کہ جس طرح اشارہ ہے معرف ہوتا ہے ویسے می اضافت ہے بھی معرف ہوجاتا ہے کذائی انحیا اور زخ کے بھاری و بلکے ہونے کے محارب ہے اوسلا خرد کی قیمت معتبر ہوگی بیدایا م ابو پوسٹ وایا م بحرکا تول ہے اور بھی بھے ہوئی اور کم پرصلح اور اکی بوقو کی ہے بدیا ہو کہ بست واید اگر اوسلا غلام کی قیمت سے ذیادہ پر دونوں نے مسلح کی توصلح جائز نہ ہوگی اور کم پرصلح جائز ہوگی بیر مائے ہوں مثلاً کی جورت ہے کہ کی یا در نی چز پر جس کا دصف کے بیان کر جائز ہوگی بیر میں ہوگا ہوئی مسلح ہوں مثلاً کی جورت ہے کہ کی یا در نی چز پر جس کا دصف کے بیان کر کے بیوں پر بدوں کے اپنے ذمہ لی ہے اور اگر مطلق آبک کر کے بیوں پر بدوں بیان وصف کے نکاح کیا تو جم ہے درمیانی آبک کر کے بیوں دساور چا ہے ان کی قیمت دے دے یہ بیوامرائی ہیں ہے۔

ا مام ابوطنیفہ ٹیشانڈ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت ہے اس تن پر جومر د کا اس دار بیس ہے نکاح کیا تو بیس عورت کے واسطے اس کا مہرشل مقرر کروں گا مگر اس دار کی قیمت سے زیادہ نہ ہوئے دوں گا:

اگرایک کوفری پر مورت سے نکاح کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مرد بدوی کے بتی موجوں کا بیت ملے گا اور اگر مرد شہری ہوتو امام محد نے رمایا کہ مورت کو بیت وسط فے گا اور اس سے مراو بیہ ہے کہ اٹا شا البیت درمیانی درجہ کا ملے گا لیکن بیت کے لفظ سے اس منے کتابے مراد لیا ہے بین اٹا شال اور مشائے نے فر مایا کہ بیئر ف اس ویار کا ہے اور ہمارے مرف میں بیت سے بچھ کمر جوبطور کوفری کے بوم او ہوتا ہے اور بیر ہونے کی صلاحیت نہیں دکھتا ہے بھر طبیکہ مین اس مورد کو بیٹر میں ہونے کی صلاحیت نہیں دکھتا ہے بھر طبیکہ مین اس مورد کو بیٹر میں ہوتی ہے بہر مرشل کے بیار مرشل کے بوم او ہوتا ہے اور بیر ہر ہونے کی صلاحیت نہیں دکھتا ہے بھر طبیکہ مین اس میں ہوتی ہے بہر مرشل

ل السطيعي اوسط يجانا قيت كي راه عنهد

ع وصف بعنى مثلاً دى من چناعمره خالص بير علا ..

سے بین بلورز دید کان دواوں عل ہے کی ایک پر تاح کیا۔

س جولوگ باديد شروح جي يعني جنگون اورا بياز گا ون ش\_

إلون كابنا بوا كوظرى فما خيمه

<sup>(</sup>۱) اور اگر حين موتو مير موسكا ب\_

واجب ہوگا جے دار غیر معین پر نکاح کرنے کی صورت میں جمر شل واجب ہوتا ہواورا گرکسی بیت معین پر نکاح کیا ہوتو عورت کو بہی مے گا بیٹر ح طحاوی میں ہے منتقی میں ہے کدامام محد نے فر مایا کدامام ابو صنیقہ نے فر مایا کدام کی گورت سے اس تن پر جومر دکا اس دار میں ہے نکاح کیا تو امام نے فر مایا کہ میں مورت کے واسطے اس کا حبر شکر مقرد کروں گا تحراس دار کی قیمت سے ذیادہ نہ ہونے دوں گا اور ہمارے فول میں مورت کو وی مطے گا جومر دیڈکور کا اس دار میں تن ہے اور پھی نہ مطے گا اور امام نے قر مایا کہ مورت کو حبر شل فقط ملے گا جبکہ بیدن در ہم تک بھی جائے یہ مجیط میں ہے۔

ہمدری سے ایک عورت سے دی درہم اور ایک کپڑے بر نکاح کیا اور کپڑے کا کوئی وصف بیان نہ کیا تو عورت کودی درہم ملیں مے :؟

اکر کی ورت ہے اس زمیل بھر گیہ ہوں یا اس پھر کے وزن بھر سونے یا فلال مورت کی مقدار مہر پر یا اس غلام کی قیمت پر یا کہ خام کی قیمت پر یا کہ خام کی قیمت پر یا اس غلام کی قیمت پر نام کی آب ہوں اور میں ہوائے و معدوم ہو جائے تو مقدار مسمی کے باب میں شو ہر کا قول قبول ہوگا اور اگر کہا کہ در ہموں پر یا ان اوتوں میں سے ایک نا اف پر یا در ہم قیمت کے کیڑے پر یا کہ اس مال پر جس کا بیس مالک ہوں یا نصف میرش پر یا دار وقف کی سکونت پر یا اس بات پر کہ مورت کا بھا گا

ل بازارش شد بهناور کاسد مونالینی را نگی تنهویا ب

ع تمام يعن اس سلفنت كم تمام شرول سائد جائد -

س وس در جم يعني قيت <u>ش</u>-

ہوا غلام والی لاؤں گا نکاح کیا تو میر حل واجب ہوگا یہ حمایہ ہے ہوراگر ہزار رفل سرکہ پر نکاح کیا ہی اگر اکثر اس شہر میں پھو ہارے کا سرکہ ہوتو ہی مرو کے قدیدہوگا اوراگرا کثر اس شہر میں شراب کا سرکہ ہوتو وہ مرد کے قدیدہوگا ای طرح اگر ہزار رفل دو دھ پہو ہارے کا سرکہ ہوتو ہورے کو اس طرح کی ہور ہولا ہو ہو اس شہر میں عالب نہوو ہو ہورے کو اس میں جاور اگر میں ہور نکاح کیا تو جو اک شہر میں عالب نہوو ہورے کو اس کا مہر حل میل ہورے کا اوراکر میں ہورے ایک واجب ہوگا اوراکی میں نے اور اگر میں ہورے کیا اور کو در سے ایک ویا دوراکر ہورے ہورے کو اوراکی کیڑے یو نکاح کیا تو مورت کو در سے کو کی دمف میان نہ کیا تو مورت میں کہ ہورے در ہم لیس کے اوراکر مورت کے ساتھ و خول ہے پہلے اس کو طاقات دید در کی تو مورت کو یا تج در ہم لیس کے اوراکر مورت کے ساتھ و خول ہے پہلے اس کو طاقات دید در کی تو مورت کو یا تج در ہم لیس کے اوراکر مورت کے ساتھ و خول ہے پہلے اس کو طاقات دید در کی تو مورت کو یا تج در ہم لیس کے الا اس صورت میں کہ ہورت کو یا تھے در ہم لیس کے اوراکر مورت کے ساتھ و خول ہے پہلے اس کو طاقات دید در کی تو مورت کو یا تج در ہم لیس کے الا اس صورت میں کہ ہورت کو یا تھ در اس ہے دیا دورہ کی تاری ہوتو اس کا بنا حدید کی تو تو مورت کو یا تھے در ہم لیس کے اوراکر کورت کے اللہ میں ہوتو کی خول ہے گوئوں تا مورت کو یا تھے در ہم لیس کے اوراکر کورت کے مورت کو یا تھے در ہم لیس کے اوراکر کورت کے ساتھ دو خول ہوت کی خول ہے گوئوں تا تھی خوال ہوتو کی خول ہوتو کو کی خول کیا دورہ کی گوئوں گائوں کی خول ہوتو کو کی خول ہوتو کی کا مورت کو دورت کو کی دورہ کی کا دورہ کو کو کی دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کو کی دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کو کی دورہ کی کا دورہ کی کیا دورہ کی کا دورہ کی کی کی دورہ کی کی کی دورہ کی کی کا دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی کی کی کو دورہ کی کی دورہ کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کی کو دورہ کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کی کو دورہ کی کی کو دورہ کی کو دورہ کی کی کی کی کی کو دورہ کی کو دورہ کی کی کی کی کو دورہ کی کی کی کی کو دورٹ کی کی کی کی کی کو دورہ کی کی کو دورٹ کی کی کی کی کو دورٹ کی کی کی کو

عورت سے دختر کے جہز پر نکاح کیا تو جہز جوعورتو ل کو دیا جا تا ہے اس میں سے درمیانی جہز جیسا عورت نہ کور ہ کو لے گا:

ا گرمورت سے یا بچ درہم و کیڑے پر تکام کیاتو عورت کومبر سل کے اورا گرفل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو مورت کو یا فج ورجم طیس کے اور اگر کہا کداس چیز پر جومرے ہاتھ ٹس ہے تکاح کیااور ہاتھ ٹس دس درہم ہیں قو مورت کو افتیار ہے جا ہے ان کو لے لے اور جا ہے میرشل لے بیفایة السروی میں ہے اور اگرود مورتوں سے برار درہم پر نکاح کیا تو برار درہم دولوں کے مبرشل پر تحقیم کے جاتیں جوجس کے حصہ میں ہے ہے وہی اس کا مہر ہوگا ادر اگر قبل دخول کے دونوں کوطلاق دے دی تو ہزار کے نسف سے وونوں میں سے ہرایک کو بقدراسے اسے مہر کے حصدرسد لے گا بیمیط سرتھی میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک مورت نے قبول کیا اوردومری نے تبول ند کیا تو جس نے تبول کیا ہے اس کا نکاح بعوض اس کے حصد کے جائز ہوگا لینی ہزار در ہم دونوں کے مبرتش پر تھیم كرك جوتول كرف والى كے حصد على برا سے وي اس كا مهر موكا اور باتى شو بركووائيل موجائ كابيد بدائع على سے اور اكران وونول على سے ایک مورت الي موكداس كا نكاح سي تنه موتو بورے بزارور بم دوسرى كوليس سے بيامام وعظم كا قول ہے اور اكراس مورت ك ساته جس عد نكاح مي نه تعاد خول كرايا تو اس كومبرش في كاوربيا مام المعلم كا قول باور يى مي بي بي يعيدا مرحى على باوراكر ا یک بھائی اور اس کی بہن نے ایک دارائے باپ کی میراث میں بایا پھر بھائی نے اس دار کی ایک کو تری میں پر ایک مورت سے نکاح كيا بحريمائي في انتال كيا اور بهن اس يرد الفي تبيس موئي تفي الوسشائع في فرمايا كدوار يدكور يمائي كورارو اور بهن كدورمياني تقسيم موكا يس اكريد وخرى فركور بهائى كے حصيص أنى تو عورت فدكور وكواس كے مير شى ملے كى اور اگر يمن كے حصد ينى يوسى تو خورت كواس كوهرى كي قيت شو بركير كدي سطى بيفاوي قاضى فيان ش بادراكرايينه غلامون من سايك غلام يريا اين قيصون من ے ایک بیس ریا عماموں ے ایک عمامہ پر تکائ کیا تو سے ہاوران میں سے درمیانی واجب ہوگا یا قرعہ والا جائے گا یہ غایة السروى عى باورا كرورت بوخر كے جيزير فاح كياتو جيز جوورتوں كوديا جاتا ہے اس عى سورميانى جيز جيسا ديا جاتا ہے وه عورت مذكوره كوسط كابيتا تارخانييس ب

لے عالب شلانجینس کارود مدتریا دوہو۔

ع حدلباس تشع معروف۔

م مح نه وخلام د کار شاگ بهن یاس کے ماند۔

فعتل : ﴿

السے مہرکے بیان میں جومبر سمیٰ کے برخلاف پایاجائے

ا یک عورت سے مفکا سرکہ ( ظاہراً) پر نکاح کیا مجروہ طلا مفکانو عورت کواسکے مثل سرکہ کا منکا ملے گا:

اگر حورت سے نکاح کیا اور اس کے واسطے مہر شی کوئی چیز بیان کی اور ایک چیا کی طرف اشارہ کیا حال نکہ جس کی طرف ا اشارہ کر کے معین کیا تھا دہ زبان سے بیان کئے ہوئے کے ہر خلاف جس ہے تو امام ایو منیفہ نے فرمایا کہ اگر بیدونوں چیز ہی حلال ہوں تو عورت کو میر شل طے گایا وقت مقد کے اس شی تو عورت کو میر شل طے گایا وقت مقد کے اس شی اختال ہوکہ معلوم نہ ہو مثل ایک مورت کے مش سرکہ کا اور اگر اس سے ایک مطلا منکاز تو حورت کو اس کے شن سرکہ کا اطلا طرکا اور اگر اس میں شراب نگی تو حورت کو اس کے شن سرکہ کا اطلا طرکا اور اگر اس میں شراب نگی تو حورت کو میر شل لے گا اور اگر سمن خرام ہواور مشار الیہ حلال ہوتو اس میں امام اعظم سے مختلف دوایات ہیں اور سمج وہ میں شام ایو منیفہ سے مختلف دوایات ہیں اور سمج وہ مام ایو بوسٹ نے امام ایو منیفہ سے مدوایت ہے کہ اگر مرد نے حلال چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہوتو میں مشار الیہ حورت کو سلے گی ہیہ فران میں ہے۔

اگر كسى عورت سے ایک اراضى كوم قرارد ہے كرنكاح كيا اورزين كے حدود بيان كرد يے:

اگر گورت سے ان دونوں غلاموں پریاان دونوں مرکہ کے مثلوں پر نکاح کیا حالا نکدان میں سے ایک آزاد یا مفکد شراب نکلا تو ایام اعظم کے فزد یک مورت کو فقل آپائی ملے اور یکھ نہ ملے گا بیجیا مرحمی میں ہے اور اگر کسی مورت سے اس مشک روغن پر تکاح کیا پھر مشک فرکور میں یکھ نہ نکلاتو محورت کو اس کے شل مشک روغن ملے گا بشر طبکہ دس ورہم قیمت کا ہواور ڈگر مورت سے اس چیز پر جو کیا

ا م يعني مظ كي خرف اشاره كيااورمرك ما مايا-

ع ایک چزیمن شال زبان سے کہا کرمر کیا دراشارہ مکد کی جانب کیا۔

سے ال بشر طیک مظامر کادی ورہم کا موااورای طرح مروی کیڑاو فیروش معترے۔

ين تى سے بنكاح كيا يكر كي يك بركات كا تو حورت كوم وسكا اورائ طرح اگر كي عرض ذكور كرموائ دوسرى جزنكى جوخلاف جنس بولو بھی بھی تھے ہے بیالاً وی قاصی خان میں ہے اور منگی میں امام میر سے دوایت ہے کہ اگر کی مورت سے ایک اراضی کو مهر قراروے کرنکاح کیا اور زشن کے صدود بیان کردیئے اورشرط کی کہ دس جریب زشن ہے میں عورت نے اس پر قبعنہ کرلیا مجروہ جم جريب نظى اور عورت نے اس كونا ب نيس ليا تفاق عورت كواختيار موكا جا ہے اى زين كولے لے اوراس كوزياد و بكون الح كاار اكر ج اے تو زیمن واپس کر کے اس موضع کی قیت زیمن بحساب دس جریب کے لے لے اور اگر عورت نے بیزیمن فروخت کردی یا مبدکر کے سرد کروی چراس کومعلوم ہوا کہ زمین چے جریب ہے تو عورت کوموائے زمین کے اور چھے نہ مطے گا ای طرح اگرموتی ای طورے قرار پایا مجرد وعورت کے پاس وزن می محمدا تطابا کر اس طور ہے عورت کے باس ناب میں محمدا تطابع میں ای تعمیل سے عم ہادر ا گر عورت نے زین کو بہہ یا فروشت نہ کیا لیکن شل گڑھا و قیرہ کے کوئی دریاج ڑھا یا اور ای زینن جی بہنے لگا اور بیاز بین جاہ ہوگی پھر عورت كومعلوم بواكده ويوجريب بياتو يورى وس جريب كك باتى جريب كى قيمت في اوراى طرح الرعورت سوس مروى کیڑوں پر جو عین ہیں بدیں شرط لکار کیا کدان میں سے ہر کیڑاوی تاراہے ہی جورت نے سب کوسات تارا بایا تو عورت کوا انتیار ہے جاہے ان کیڑوں کے لے اور جاہے ان کو واپس کر کے بخساب ان کی موجود حالت کے دی تارہے کی قیت لے لے اور اگر حورت نے سب کووں تارا پایا سوائے ایک کیڑے کے کدوہ سات تارا لگاہ تو حورت کو اختیار ہے جاہے سب کیڑے لے لے اور حورت کوسوائے ان کیڑوں کے اور چھے نہ مطے کا اور اگر جا ہے تو دوا تارے کیڑے لے لیادر جوساتھ تارا ہے اس کودالیس کرے اس کی قیت جواس کے دس تارے ہوئے سے حمد کی و برحیا ہوئے پر ہوتی وہ لے لیے بیچیط عمل ہے اور اگر معین شیر وانگور پر نکاح کیااور وہ قبضہ سے پہلے شراب ہوگی تو امام ابو بوسٹ سے دواہت ہے كہ تورت كواس عصير كے مشل شير وا تكور ملے كا بشر طبيكہ باتھ آستكا وراكر نہ

ال سکاتواس کی قیت ملے گی ہے۔ فرکورہ بیان کی منی صورتوں میں امام اعظم مُروزہ کا فر مان:

ا مرحورت سے ان دس کیڑوں پر نکاح کیا چروہ او نظافوا مام محد نے فرمایا کہ حورت کو بداو کیڑے لیس سے اور تمام ممسلمیں ان كيزوں سے جوكم يزتى موو دكى في بشرطيكهاس كامبرش ان نوكيزوں كے قيت سےزا كرمواور بقياس قول امام اعظم كے حورت ندكوره كونوى كيز مطيس كاورزياده كحدد مل اجرطيك ان كى قيت وى درجم كك كافي جاتى اواوراكر كياره كيز ، فظية المام محدة فرمایا کداس میں سے عورت کو دس کیڑے جواس کی رائے عی آئیں گے دے دے گا اور بر تیاس تول امام اعظم سے اگر حورت کا مبر منتل ان كيروں ميں سے سب محمنا موا نكالنے كے بعد وى كيروں كى قيت كے مساوى موتو سب سے محمنا موا نكال كر باتى دس كير ہے حورت کولیس مے اور حورت کوسوائے ان کے پکھینہ ملے گا اور اگر سب سے پڑھیا تکالنے کے بعد یاتی وس کیڑوں کی قیت مہرشل سے برابر بوتوسب سے برحیا نکال لیاجائے گا اور فقد باتی وی کیڑے گورت کولیس کے اور پھے نہ اور اگر برحی کیڑا نکالتے یر باتی ے اس کا مبر حل زیادہ ہوجاتا ہواور کھنیا تکالئے ے اس کا مبرحل کم ہوجاتا ہوتو عورت کواس کا مبرحل فے کا اور فتو ک امام اعظم کے قول پر ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے اور اگر مورت ہے ان وی بروی کیڑوں پر تکاح کیا پھروہ تو نظے تو عورت کونو کیڑے موجودہ اورایک ہروی درمیانی درجہ کا کپڑ اویا جائے گااور یہ بالا جماع ہے میجیاسرتھی جس ہے ایک مورت سے معین کیہوں پر بدی شرط کہ بد دس کر بین نکاح کیا چروه نو کر کلکتو مورت کونو کرموجوده اورایک کران موجوده کے شل اور دیا جائے گاید فرآوی قامنی خان میں اورا کر

نصل : ٧

مہر میں گھٹا دینے و بڑھا دینے زیادہ آو کم شدہ کے بیان میں مہر میں تین چیز وں میں سے ایک کے یائے جانے سے زیادتی متا کد ہوجاتی ہے:

قیام نکان کی حالت میں ہمارے علائے علائے کرز کی مہر میں بڑھاد یہ سے بید میں ہے گئیں اگر مہر میں بعد محتد کے بڑھایا تو زیادتی بڑ میٹو ہرانا زم ہوگی بیران الوہائ میں ہاور یہ الکی صورت میں ہے کہ جب مورت نے بیزیادتی قبول کری ہو خواہ بیزیادتی جنس مہرے ہو یا شہواور خواہ شوہر کی طرف سے ہو یاولی کی طرف سے ہو بیزانلائن میں ہا اور زیادتی ہی تین یا تون میں ہے کی ایک ہات کے پائے جائے ہے متا کد ہوجاتی ہے ایک بید دفعی ہوئی دوم آ کلہ خلوت میجو تحقق ہوئی سوم آ نکہ بیوی مرد میں ہے کئی مراف میں ہے کوئی مرکمیا اور اگران باتوں میں سے کوئی نہ پائی می مرد میں جدائی (ان چیش آئی تو زیادتی یا طل ہوجائے کی ہی فقط اصل مہر کی تعیف نہ ہوگی نہ بائی می مرد میں ہوات میں ہوئی اور قادی جن ایوالیت میں ہے کہ مہر ہیہ کرنے کے بعد امل مہر کی تھا تھے ہے۔

L

زیاده شیدلین جس پس محنانا و پرهانا متکور ہے۔

<sup>(</sup>۱) بعنى مردك طلاق ديد\_

سی نہ ہواور بلاقصد زیادتی کے زیادتی قرار نددی جائے کی بید جیز کردری میں ہے۔

اگر کی حورت سے بڑارورہم پر نکاح کیا چروو بڑارورہم پر نکاح کی تیدیدی تواس می اختلاف ہے گئے ایام خوابرزادونے کی آب النکاح میں ذکر فریایا کہ بنایر تول ایام ایوسنیڈوایام گئے گئے تو بر پر فقط بڑاردرہ ہم لازم بوں کے باتی بڑاردرہ ہم لازم نہوں کے اور بعض نے اس کے اور حورت کا مہر بڑاردرہ ہم ہوگا اور بنایر تول ایام ایو یوسٹ کے مرد پر یاتی بڑاردرہ ہم دوسر بھی واجب ہوں گے اور بعض نے اس کے بیکس اختلاف ذکر کیا ہے اور ہمارے بعض مشارح نے فریایا کہ ہمارے نزد یک مخاریہ کے مرد پر دوسر سے ایک بڑاردرہ می لازم نہ ہول کے بیٹھ بر بیٹس ہے اور تامی امام کا فتو کی ہے کے دوسر سے صفحہ بر بھی واجب نہ ہوگا گئین اگر دوسر سے صفحہ سے اس کی مرادیہ سے مبریعنی دو بڑاردرہ ہم واجب ہول کے بیٹل میں ہے اور اگر نکاح کی تجد بید کی تو بالا تھاتی دو بڑاردرہ ہم واجب ہول کے بیٹل صورت میں ترکیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے بیٹس الدرایہ میں ہے اور اگر نکاح کی تجد بید مراح بر الدرایہ میں ہے اور اگر نکاح کی تجد بید مراح بر الدرایہ میں ہے اور اگر نکاح کی تجد بید مراح بر الدرایہ میں اختلاف ہے بیٹس اختیا ہو بوقر زیادتی بیا ظلاف لازم نہ وگی ہو تی بر دری میں ہے۔

ابرائیم نے امام می سے روایت کی کدایک محص نے اپنی با ندی کی مرد کے نکاح شی بھیر معلوم دی پھراس کو آزاد کردیا پھر
شو ہر نے اس کے مہر شی کوئی مقدار معلوم بنو حادی تو بیزیادتی موٹی کو سطے گی اور انان ساجہ نے امام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ یہ
زیادتی اس مورت کو سطے گی اور بی شو ہر پر چبر ندکروں گا کہ بیڈیادتی اس کے موٹی کو دے دے اور اگر مولائے اول نے با ندی کو
فرو محت کردیا ہوتو بیڈیادتی مشتر کی کو سلے گی اور بی شو ہر پر چبر ندکروں گا کہ بیڈیادتی موٹی کو دے دے اور امام محد نے جامع بی فرمایا
کد آزاد مرد نے ایک با ندی سے باجازت اس کے موٹی کے سودر ہم پر نکاح کیا ہی شو ہر نے موٹی سے کہا کدتو نے انکاح کی اجازت
دے دی اس نے کہا کہ شر سے ای جان تو اس دی کدتو میر شر بہا س در ہم بنو حائے ہی اگر شو ہر اس پر رامنی ہوگیا تو سے سے اور

زیادتی فابت موجائے کی.

اگر مورت کے مہر بی ہے خود مورت نے گھٹا دیا تو گھٹا تا سی ہے ہے ہے جا بیش ہے اور گھٹانے میں مورت کی رضامندی ضروری ہے جی کہ اگر اس نے باکراہ مجدری کے ساتھ گھٹا یا تو سی شہوگا اور نیز ضروری ہے کہ مورت فدکورہ سریض بمزض الموت نہ ہو یہ بحرائرائق میں ہے اگرا کی سردنے ایک مورت ہے ایک غلام بایا تھی یا کسی ال مین پر فکار کیا پھر میں خووز یا دتی ہوگئ پھر قبل دخول کے طلاق دے دی پس اگر مورت کے قینہ سے پہلے مہر کی چیز بھی ذیادتی ہوگئ ہے اور بیزیادتی متصلہ ہے جواصل چیز سے پیدا ہوئی ہے جیسے مہر کی ہا ندی یا غلام موٹی تازی ہوگئ یا بالغ ہوگئ یا حسن و جمال پڑھ کیا یا ایک آ کھ بھی جالاتھا وہ روش ہوگئ پر کونگا تھا وہ او لئے نگایا ہمرا تھا وہ سننے لگایا در شت خرما تھا کہ اس بھی پھل آئے یا زشن تھی کہ اس بھی ذراعت کی ٹی اور یا بیزیادتی معفصلہ ہے جوامل سے بیدا ہوئی ہے جیسے بچہ وارش و عقر دو ہر درصور حیکہ کا ث لئے گئے ہوں یا پیٹم و بال جب الگ کر لئے جا کی یا چھو ہار سے در شت تو ڈ لئے گئے یا کھیتی اس زبین بھی سے کا ش کی گئ تو ایس صورت بھی اصل و ذیا د تی دونوں بالا جماع آ تھی آ دھی کی جائے گی بیشرح طحاوی بھی ہے۔

اگر خورت نے اصل مع زیاد نے مولد ہے اپنے تبند ہیں کر لی پھر مرد نے خورت کوئل دخول کے طلاق دی تو ہمی اصل مع زیاد تی سے آمی کی جائے گی میں میں سے اوراگر ذیادتی متصلہ وجواصل سے متولد نیس ہے جسے کیڑے کورنگایا عمارت بدائی تو خورت اس سے قابض شار ہوگی ہیں تحصیف نہ کی جائے گی اور جس روز قبض کا تم دیا گیا ہے اس روز کی نصف تیست و پی خورت پر واجب ہوگی اوراگر ذیا وتی معفصلہ ہو جواصل سے متو لدتہ وجیے کی مرد نے مہر کے فلام کو پھی جبد کیا یا اس نے خود کما ایا وار مہر کا کرا سے آیا تو امام احظم کے ذور کی اصل وزیا وت دونوں آیا تو امام احظم کے ذور کی اصل وزیا وت دونوں کی تنصیف ہوگی بیشر می مطاوی میں ہے اوراگر شو ہر نے فلام می کواجارہ پر دیا ہوتو حردود کی شو ہرکو سلے گی گراس کو صدقہ کر و سے بیلا کی میں ہوتو شو ہرکو نصف کر سے تیس کی گراس کو صدقہ کر و سے بیلا جس دن مورت کو میں ہوتو شو ہرکو نصف کر سے تیس کی اور بیام ایو میں ہوتو شو ہرکو نصف کر سے تیس کی اور بیام ایو میں ہوتو شو ہرکو نصف کر سے تیس کی اور بیام ایو مینی تنصیف میں ہوتو شو ہرکو نصف کر سے تیس کی اور بیام ایو مینی تنصیف میں ہوتو شو ہرکو نصف کر سے تیس کی اور بیام ایو مینی تر دام میں ہوتو شو ہرکو نصف کر سے تیس کی اور میام بی تر میں میام کی تنصیف میں ہوتو سے بیشری طوادی میں ہوتو میں ہوتو شو ہرکو نصف کر سے تیس کی میں ہوتو میں ہوتو سے بیشری طوادی میں ہوتوں نے بیاد کی اور بیام اور بیام ایو میں میں کی تو بیام کی دوری کو بیام کی دوری سے بیشری طوادی میں ہوتوں کی دوری ہوتوں کی دوری سے بیشری طوادی کی دوری ہوتوں کی دوری ہوتوں کو بی میں کی دوری ہوتوں کی میں ہوتوں کی دوری ہوتوں کی دور

اگرزیادتی متعدائی موکداسل سے متولد ند بوتو وہ مائع تصیف ہادر مورت پراسل کی نصف قیت واجب ہوگی ہے بدائع شی ہادراگرزیادتی منفصلہ اسل سے متولد ہوتو بالا جماع مائع تنصیف ہادراگرزیادتی منفصلہ اسل سے متولد ند ہوتو فقظ زیادتی مورت کو ملے گی اور اسل دونوں میں نصفا نصف مشتر کے ہوگی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ ذیادتی پیدا ہوئے کے بعد طلاق بل دخول کے واقع ہوئی ہواوراگر طلاق پہلے واقع ہوئی مجرزیادتی پیدا ہوئی ہی پاتو شوہر کے واسطے نصف واپس دینے کا تھم تھا جاری ہوئے سے بعد ہوگی یااس کے پہلے ہوگی خواہ قبضہ ہوگیا ہو یاندہ وا ہو یکی ہاگر تیل قبضہ کے ہوتو زیادتی واسل دونوں میں نصفا نصف ہوگی خواہ تھم تھا بایا گیا ہویانہ پایا گیا ہواور اگر بعد قبضہ واور شو ہر کے واسطے نصف دینے کا تھم بھی ہوگیا ہوتو بھی بھی تھم ہے اور اگر

ا الله الله المورد المورج من الدن كي دونتميس جين زيادت متعلد ومتعمله يجرمته المراجي متولده از اصل جيسه كرمسن و جمال وفيره و ووم زياد تي متعد فيرمتولده از اصل جيسے رنگ دفيره پجرمنعه له از اصل كي دونتميس جين متولده از اصل جيسه پيره وفيره پجرواضح بوكرتولد بالا جماع آدمي آدمي كي جائي كي بيني تيل دخول كے طلاق دى تو هورت كوضف مير جائيے اور مير جي زيادتي ہوگئ ہے تو اصل مع زيادت الماكر نصف نصف كي جائے گي ۔

ع قول بیاس وقت ہے کراورت نے بھند نے ایند نے اواس واسلے کراجارہ علی موج کا بھند بھی جا ہے ہے کی طور سے ہو ایس ابت ہوا کراورت نے بنوز بھندنیں کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> جيكر ورت قابض موكن مو

<sup>(</sup>r) ليني اصل كي نصف تيت:\_

فتاوي عالمگيري ... . جاد 🕥 کاب الدکام

شو ہر کے داسلے نصف دینے کا تھم ندہوتو عورت کے پاس مال مہرشل عقد فاسد کے مقیوضہ کے تھم میں ہوگا بیشر رہ طحادی میں ہے اور اگر زیادتی پیدا ہونے کے بعد دخول سے پہلے مورت مرقد ہوگئی یا اپنے شو ہر کے پسر کا پوسرلیا تو بیسب زیادتی مورت کو ملے کی اور مورت پر داجب ہوگا کہ تبعد کے دوزکی امسل کی قیت داہی کرے بیدائع میں ہے۔

قبل از دخول شو ہر کے قبضہ میں موجود مال میں نقصان آ سکیا تو اس کی ذکر کر دہ صور تیں:

ا كرشو برك قبعند ش مير ش نقصان آسميا يحرقل وخول كمردف اس كوطلاق دے دى تواسى بى چند صورتى بي وجداول به كرنتصال كى آفت آسانى سے مواوراس يى دومورنس إلى كراكر نتصال خفيف موتواس مورت مى مورت كونصف خادم ميب دار مطے کا بدوں نا داں نقصان کے اور اس کے سواے اس کو مکھند سطے گااور اگر تقصان فاحش ہوتو عورت کو اختیار ہے جا ہے اس مال مبرکو شو ہرے یاس چیوز کراس سے روز عقد کی قیت کا نصف لے لے اور بیا ہے تصف خادم عیب دار فے لے اور اس سے ساتھ شو ہر بالکل تا وان نقصان کا ضامن نه ہوگا وجدوم بیر کرنقصان بفعل زوج ہواوراس جس بھی دوصور تیں جی کرا گرنقصان خفیف ہوتو عورت نصف فادم نے کی اور شو ہر نصف قیمت نقصان کا ضامن ہوگا اور حورت کو بیا مختیارتیں ہے کہ فادم ندکور شو ہرے و مدچھوڑ کر نصف قیمت خادم لے کے اور اگر نشصان فاحش ہوتو مورت کواعتیارٹیں ہے کہ خادم نے کورشو ہر کے ذمہ چھوڈ کر نصف تیت خادم لے لے اور اگر انتصال فاحش موتو عورت كواغتيارت واسبروز مقدكي نصف قيت خادم الماورخادم شوجرك ياس جهوز واءاور جاب نصف خادم کے کرشو ہرے نصف تیست نقصان کے اورود سوم آ نکدنتمان خودمورت کے قتل سے ہواوراس صورت بی مورت کونصف خاوم کے سوائے کھوند ینے گا اور حورت کو بھوا تقیار نہ ہوگا خوا و نقصان خیف ہویا شدید ہوادروجہ جہارم آ تک جو چیز مبر تغمری ہے وہ خود ایسانقل كرے جس سے اس ميں نقصان آ جائے تو كا برالروايہ كے موافق بينقصان حق آساني آفت كے نقصان كے ہے اور وجہ پنجم آ مكد انتصال کی اجنی کے قتل سے ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں کہ اگر نتصان خیف ہوتو مورت نصف فادم لے کراجنی سے نتصان کی نصف تیت تاوان لے گی اوراس کے سوائے اس کو مجھا اختیار نبیں ہاورا گرفتسان فاحش ہوتو اس کو اختیار ہے جا ہے نصف فادم کے کراجنی سے نصف تیت نقصان کا مواخذہ کرے اور جا ہے فادم بزمد شو برجیو ڈکراس ہدوز مقد کی نصف تیت فادم لے لے مرشو ہراس اجنی سے بور، عانقصان کا مطالبہ کرے گا اور بیسب الی صورت میں تھا کہ جب تقصان شو ہر کے قیند میں جو لے گ حالت ہیں واقع ہوا اورا گرمود سے تہند ہیں واقع ہوا چرمرو نے کیل دخول کے مورت کوطلاق وی پس اگر تعمیان بآفت آسال ادر علیف ہوتو شو ہرنصف خادم عیب دار لے لے گا ہی ہے سوائے پھیٹیل کرسکتا ہے اور اگر تشمیان فاحق ہوتو ہا ہے ضعف میب دار ہے اوراس سے مواسع اس کو کچھ تاوان نقصان شد ملے گا اور اگر جا ہے عورت کے احد تیموز کر عورت کے بعد سے روز کی نصف تیت ب اختبار سح وسالم کے لے نے اور اگر بعد طلاق کے ایسا فقصان توریت کے قبضہ یں واقع ہوتو عامد مشائع کے نز دیک بینکم ہے کہ شوہر اس كے نصف كوئع نصف نقصان كے لے لے كاورايا على امام قدورى نے الى شرح ميں ذكر قربايا ہے اور يہي ہے۔

اگر عورت کے مسل سے تعقبان ہوا خواد آل طلاق کے یا بعد طلاق کے آو نیمورت اور آفت آسانی ہے تعمان ہونے کی صورت دونوں بکساں ہیں اور آگر جو چیز مہر کی ہے شک غلام وغیر واس کے خود مسل سے تعقبان ہوا ہوتو بھی بھی ہے تھم ہوادراگر اجنی کے فعل سے تنظیاں ہوا ہوتو بھی بھی ہم ہوا تو اگر اجنی کے فعل سے قبل طلاق کے نتھان دا تع ہواتو مال مہر سے شوہر کا تی منظم ہوجائے گا اور شوہر کے داسطے مورت پر مورت کے تبقد کے دور کی نصف تیت واجب ہوگی اس واسلے کے اجنی نے تا وان فقصان دیا ہی سیڈیادت منفصلہ ہوگی لیکن اگر مورت نے اس جرم اسٹ کو میف کی نصف تیت واجب ہوگی اس واسلے کے اجنی نے تا وان فقصان دیا ہی سید یا دت منفصلہ ہوگی لیکن اگر مورت نے اس جرم اسٹ کی کی میف ہو یا تا وان فقصان قبل طلاق کے وال نہ کورک تعیف ہی کہا ہوتو اسے میں بہب ذوال مانع کے مال نہ کورک تعیف

ہوگی اور اگریفتصان بعد طلاق کے واقع ہواتو حاکم شہید نے ذکر فر مایا کہ بیصورت اور قبل طلاق کے فتصان واقع ہونے کی صورت و دنوں یکساں ہیں اور قد وری نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا کہ شوہر نصف اصل نے لے گا اور ارش لینی ہر مانہ میں اس کو اختیار ہوگا جا ہے ہم اجبری اور اگر فیل طلاق کے شوہر کے نظر سے فتصان ہو ، چا ہے ہم ماجبری کو دائن کے مورت دونوں یکساں ہیں اور اگر فیل طلاق کے شوہر کے نظر ہوا ہم حورت کو قبل مورت کو ایسان ہونے کی صورت دونوں یکساں ہیں اور اگر مال جمرشو ہر کے تبخد میں ملف ہوا ہم حورت کو قبل طلاق کے طلاق دے دی تو مورت کے واسطے شوہر کے واسطے شوہر کے واسطے میں اور ڈیلی دخول کے اور اگر مورت کے واسطے شوہر کے واسطے حورت میروز قبند کی نصف تیست واجب ہوگی ہورا کر جب ہوگی میر ہے۔ مرکز کی میں ہے۔ مرکز کی بی میرکز کی میں ہے۔ مرکز کی بی میرکز کی میں ہے۔ مرکز کی بی میرکز کی میں ہوتو مہر کے مال میں خورت کے واسطے خیار ما جمت میں ہیں :

مہر کے مال میں تورت کے واشعے خیار روایت تا بت تیں ہوتا ہے اور نیز اس کو وائی تین کر سمتی ہے الا ای صورت میں کہ جب عیب فاحش ہوئیکن عیب خفیف کی صورت میں جب ہی وائی تین کر سکتی ہے کہ جب الی مورت میں نہ جب ہی وائی تین کر سکتی ہے کہ جب الی مورت سے تعام کیا اور وہ ہا ندی ہوتو عیب خفیف کی وجہ ہے بھی وائیس کر سکتی ہے بی فلیس رہ سے بی فلیس رہ میں ہوتا ہے ایس خفیف کی وجہ ہے بھی واکہ وہ اندھی می تو مورت نہ کورت نہ کورو اندھی ہونے کا نفسان شو جر سے وائیس لے کی چھے ہے میں ہوتا ہے اور اگر ہاندی معید نہ ہوتو عورت ایک اندھی ہا تدھی ہا تدری کی قبت کی صاص اور شوج رایک اوسط ورجہ کی خاومہ کی قبت کا ضام من ہوگا ہی وائوں ہا ہم ان دولوں قبتوں میں بدلا اتار کرجس قدر مرد پر قاصل قبلے گا وہ تورت کو وائیں کرد سے گا اگر اس با ندی کی تیست ہذہ ست واسط درجہ کی خاومہ سے ذیا دہ ہوتو دوئوں میں ہے کئی دوسر سے ہی وائیں ٹیس لے مکل ہے بیچیط سرخسی میں ہے۔

فعنل: ﴿

## نکاح میں معت کے بیان میں

مهريس قالاً بجماور حالاً مجمكها تو؟

قال المرج جے ایک پوشیدہ میں کی آور دیا ہے اور سمعت یہی اوگوں کے سنانے کو پکھ میان کیا چنا تھے گیا ہیں فرمایا کداگر
مورت سے پوشیدہ کی قد رمبر پر لکاح کیا اور سنانے کو طاہر بٹی اس سے ذیادہ میان کیا تو مسکلہ میں دو صورتی ہیں اول آ تکدونوں نے
پوشیدہ کی قد رمبر پر قرارداد کرنی بچر دونوں نے علامیاس سے ذیادہ میر پر حقد قراردا کی بیان اول آ تکدونوں نے ہوئی ہوئی سے ہوجس پر پوشیدہ قرارداد کرنی ہے گئی جو طاہر کیا ہے وہ پوشیدہ قرارداد سے ذاکد ہے ہیں اگر دونوں نے خیے قرارداد پر افعال کیا یا
شوہر نے کورت کے افراد پر یا مورت کے دل کے افراد پر گواہ کر لئے کہ جبر بھی ہے جو خفیہ قرارداد و ہواد زیادتی جو حقد پر ہے فقط
سنانے کے داستے ہوتو مہر دہی ہوگا جس پر دونوں نے تھے قرارداد کی ہواد اگر دونوں نے اس میں اختیا فی ہو میں ہوگا جو حقد میں علامیہ
کیا کہ خفیہ بزار درہ ہم پر ہمارے درمیان قرارداد ہوگئی ہوں تو گواہوں کی ساعت ہوگی اوراگر دوجیز جس پر علامیہ نکاح کیا ہے
ضمبرا ہے اور خورت کا قول تبول ہوگا لیکن اگر مرد کے گواہ قائم ہوں تو گواہوں کی ساعت ہوگی اوراگر دوجیز جس پر علامیہ نکاح کیا ہے
خفیہ قرارداد کی جس سے برخلاف ہوگی کیا آگر دونوں اس خفیہ قرارداد پر افعال شرکریں تو میرو بھی ہوگا جو علامیہ بندھا ہے اوراگر خفیہ
قرارداد پر افعال کیا تو نکاح بدوش میر حش ہوگی اوراگر خورت دھر و شادداد کر کی کہ دوجود بیار ہی حرکم طاہر می اس معرف میں ہوئی کی اوراد کر ادراد کر ارداد کر اوراد کر کی کہ دوروں میں مقد ہوگا اوراگر گورت دھر میں پر خفیہ قرارداد کر ادراد کر اوراد کر اوراد کر اوراد کر اوراد کی کہ دوروں کے جس پر خفیہ قرارداد دوراکی کے دوراک میں کہ دوراک کر دوراک کی کہ دوراک کر دوراک کر دوراک کر دوراک کر دوراک کر دوراک کر دوراک کو کر دوراک کیا تھا کہ کو کر میا دوراک کر دوراک کی کر دوراک کر

نعنل: ﴿

مہر کے تلف ہوجانے اور استحقاق میں لئے جانے کے بیان میں

اگرگورت بیرے دچوخ کرے۔

(۱) اور کھا اختیار شاوگا۔

فصل : 🕦

## مہر ہبدکرنے کے بیان میں عورت کی خوش سے کیے مجر کو ہبدکرنے پرادلیاء کا اعتراض پچیم معن نہیں رکھتا:

مورت كواختيار بكراس كي مير كاجومال شوهرير آتا بخواه مرد في ال كيما تعدد خول كيامويا ندكيا موده البيخ شو جركوب كرد مادر مورت كاوليام مى سے خوا مباب بوياكوئى اور بوكى كوكورت پراعتراض كرنے كا اختيار يس بيشرح محاوى عى ب اور عامد علماء کے فزویک باپ کو بیا منتیار این ہے کہ اپنی وختر کی مہر جبہ کردے بیابدا نع میں ہے اور موٹی کو بیا منتیار ہے کہ اپنی باندی کا مبراس کے شوہرکو ہیدکرد سے اور ای طرح جا ہے اٹی مدیرہ یا ندی یا ام ولد کا مہر ہیدکرد سے اور اگر باندی مکا تبدہوتو اس کا مہرای کا ہوگا اورا کرمولی اس کو ببدکرنا جاہے تو سی ندہوگا اور اکر مکا تبد کے شوہرنے اس کا مبراس کے موٹی کودے دیا تو ہری ندہوگا بیشرح طحادی یں ہےاور اگرزید مرکیا اور اس کی بوی نے اس کا ممراس کو بہد کیاتو جائز ہے اگر حورت نے طلق کی حالت میں جب کراس کی جان رِبن آئی تھی تو شوہر کومبر مبدئیا پھر جاہر شہوئی اور مرکی تو مبدی نیں ہے بیسرا جید میں ہے اور اگر میت کی بوی نے وار ان میت کوا بنا مرببه كياتو بهى جائز باورا كرمورت في كن شرط براينا مربيه كيايس اكرشرط بانى كى توجائز باورا كرشرط نه بانى كى تومرجيسا تعا ويهاى وكرے كاية تارفانيش باورا كركورت ، بزارورجم برفاح كيادر كورت نے بزاردرجم وصول كر لئے بحرشو بركو ببدكر دیے مرشو بر نے مل دخول کے اس کوطلاتی دی او شو براس مورت سے یا نج سودرہم واپس (الے سے کا اورای طرح اگر مبرکوئی کیلی یا وزنی چیز موجود صف میان کرے د مدر کولی ہے تو بھی میں عم ہے کونک وہ تعین تیل ہے اور اگر حورت نے بزار درہم پر قبضہ ند کیااور بدول قبضہ کے شو ہرکو ہبدکر دیے چرمرد نے قبل دخول کے اس کوطلات دے دی تو دونوں میں سے کوئی دوسرے سے چھووالی نہیں اليسكنا باوراكراس في الحج سوورجم وصول كرك جربور بإرارورجم ببدك يعنى مقبوضه وغير مقبوضه يا فقلهاتى ببدك جرشوجر نے تنی وخول کے اس کوطلاق دے دی تو امام اعظم کے نزد کیے دونوں میں سے کوئی دوسرے سے مجھ والیس تیں الے سکتا ہے اور اگر حورت نے بزار درہم کے نصف ہے کم جد کے اور باتی سب وصول کر لئے تو الی صورت بیں امام کے نزو یک عورت سے نسف تک جس تدريا ب به وه كريوراكر كايد بداييس ب-

مهر کن صورتوں میں بوراوا جب ہوگا اور کن میں نصف؟

منگی شن اہراہیم کی روایت سام میں سے روی ہے کہ اگر پورے ہزارورہ م فورت کودے وے پھر مورت نے ہزارورہ م ہوتو آیا ما مورت سے بنا میں سے فلع کیا آبل اس کے کہ فورت کے ساتھ دخول واقع ہوتو آیا ما مورت سے پانچ سودرہم والی لے فاورا سخسانا کی کھووالی نہ لے گا یہ ہوتا تیا ہے ہوتا تیا ما مورت سے اورا گر مورت سے اورا گر مورت سے اس کے لیے ہوتو تیا می جیز پر جو محن کرنے ہے متعین ہو جاتی ہے تکام کیا پھر مورت نے اس کی بیز پر جنس کی جو ان بیا تروش و بیر ہوئے ہوتو کے ہوتو کی اس کو طلاق دے وی تو مورت ہے ہور ایس نہ لے گا اورا گر مورت سے کی جو ان بیا مورش ہوئے ہوئی ہے کہ والی کہ سورت کے دوالی نہ نہ ان اورا گر مورت نے اس کو مورت نے اس کی مورت سے کی دوان بیا مورش ہوئی ہے گئا ہوئی ہوئی ہے اورا گر مورت نے شو ہر کے سوائے کی ایس مورت میں ہی تکم ہے کذاتی افکانی خواہ مورت نے اس پر قبضہ کر لیا ہو بیات کیا ہو یہ کا بیش کی کے اورا گر مورت نے شو ہر کے سوائے کی اجنی کو

ل کیم بیدا ہونے کاوت۔

<sup>(</sup>۱) يعن اور باهي سودريم كالد

مورت سے سی چیز کی بابت وعدہ کرنے برمبر مبہ کروایا لیکن بعد میں وعدہ خلافی کی تو مبر بعینہ برقر اردے گا:

ور المراح المرا

فصل : 🕦

عورت کے اپنے آپ کو بوجہ مہر کے رو کئے اور مہر میں میعاد مقرر کرنے اور اس کے متعلقات کے بیان میں

مہر مجل کے واسطے عورت اپنے آپ کومر دے روک سکتی ہے:

جرائے صورت میں کہ مرد نے مورت کے ساتھ دخول کرلیا ہو یا ظوت میجہ ہوگئی ہواور تمام مہر متا کد ہو گیا ہواگر مہر مجل
وصول پانے کے داسلے مورت اپنے آپ کورو کے اور مرد سے بازر ب تو امام اعظم کے نزد یک مورت کوایسا اختیار ب اوراس میں
ماجین نے اختلاف کیا ہے اورائی طرح ہا ہر نگلے اور سخر کرنے اور ج فلل کے واسلے جائے سے مام اعظم ہے نزد یک منع نہ کی جائے
گی الا اس صورت میں کہ ہا ہر نگلتا حد سے گزرا ہوا ہیں وہ ہواور جب تک مورت نے اپنے نقس کو تو ہر کے ہر دنیں کیا ہے تب تک
ہالا جماع اس کوایسا اختیار ہے اورای طرح اگر صغیرہ یا مجتونہ کے ساتھ دخول کرلیا یا زیروی یا کراہ ایسا کرلیا تو بھی اس کے باپ کو

اختیار ہے کداس کوروک رکھے یہاں تک کداس کے واسطے اس کا میر منجل وصول کر لے بیٹ کا بیٹی ہے اور اگر شو ہرنے عورت ک رضامندی کے ساتھ اس سے وقول کرلیا یا خلوت کی تو بنا برتول امام اعظم کے جورت کو اعتبار ہوگا کداسینے آپ کوشو ہر کے ساتھ سفر میں جانے سے روکے تا آئکہ بورا مہر وصول کر نے یہ بتا ہر جواب کتاب کے ہے اور ہارے دیار کے عرف کے موافق تا آئکہ مہر مغل وصول كرك اورصاحيين في قرمايا كداس كويدا فتيارتيس ب اور يطح امام فقيد زابد ابوالقاسم صفارستر كرفي عي موافق تول امام اعظم ك فتوى دية تع اوراية آب كومرد ي روكة على صاحبين كول يرفوى دية تع اور مار يعض مشركم في امام مفاركا اختیار پندکیا ہے بیمچیا عل ہے اور جب مروے اس کواس کا مہراوا کیا تو جہاں جا ہے لے جائے اور بہت ہے مشائع کے فزد یک ب عم بك بهار ، ذ مان ين شو براس كوسفر عن نيس لے جاسكا باكر چداس كا ميراداكرديا بوليكن كا وال () بي جا ب لے جائے اور ای برفتوئ ہے اور اس کوا ختیار ہے کہ گاؤں سے شہر اس لے جائے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اس لے جائے سے افی میں ہے۔ اگرایک منفس نے اپن وختر پاکرہ بالد کا تکاس کردیا چریاب نے جا پاکداس شہرکوچھوڈ کرمع اسے عیال کے دوسرے شہریس جار ہے تواس کو اعتبار ہوگا کد دختر فرکورہ کو اپنے ساتھ لے جائے اگر چہٹو ہراس پر دائسی ندہو بشر طبیکہ شو ہرنے اس کا مہر بنوز ادانہ کیا ہو اورا کرمبراداکرچکا ہوتو بدول رضامندی شو ہرکے باپ کواس کے لےجانے کا اختیارین ہے بیجید میں ہے اگر مرد نے سب مبردے و یا بوهرایک در ہم رو کیا بوتو مورت کوا ختیار بوگا کرائے نقس کوشو برسے دو سے اورشو برکوبیا ختیار ند بوگا کہ جو پر کھرورت نے وصول کر لیا ہے اس کووالیس کرے بیسراج الوباح میں ہے ایک وخر صغیرہ بیائی تی اور دہ مہروسول ہونے سے پہلے شوہر کے یہاں چلی کی تو جس کول نکاح کے اس کے رویسے کا اختیار تھا ای کواب بھی اختیار ہوگا کہ وہاں سے لاکراہیے تھر میں رکھے اور نکلنے سے مع کرے تا آ ککداس کا شو ہراس کا مہراس مخفس کودے دے جو قبضہ کرنے اور دصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے بیٹناوی قاضی خان میں ہے اور اگر ہا نے اپن مجی صغیرہ کا مبرسی بر لکاح کیا اور اس کوشو بر سے سپر دکر دیا اور بنوز تمام مبروصول نیس بایا ہے تو سپر دکرنا فاسد ہے اوروہ اسے مروایس کردی جائے کی ہے جیس ومزید میں ہاور باپ نے اگرائی وفتر کا میروصول کرلیما ما باتو مورت ندکورہ کا حاضر ہونا شرطانیں ہے اور اگر شو ہرنے پاپ سے ورت کے میر دکرنے کا مطالبہ کیا ایس اگر مورت اس کے محرش موجود ہوتو پاپ یراس کا سرو كردينا واجب باوراكرموجود شهواور تدباب اس كرمير وكرف يا قاور موقوباب كومبرك وصول كرف كالجمي التيار تدبوكا اوراكر حورت است باب کے عرش بولیکن شوہر نے اظمینان ندکیا کدوہ سروکروے گا اور باپ کی طرف سے بد کمان بواتو قاصی اس عورت ے باپ کوشم کرے گا کہ باب اس مبر کی بابت شو ہر کوفیل دے اور شو ہر کوشم کرے گا کہ مبراس کے سپر وکر دے اور اگر مبر کی نالش شہر كوفد على دائر بوئى ادرعورست شهر بعره على سياقو باب كوية تكليف شددى جائة كى كدوختر كوكوفد على لائة بلك شو برست كها جائد كاكدمبر اس كود يكراس كم ماته بعروش جاكرد بال يت ورت كوسف في يعامرهي ش ب.

ا گرمبر معجل مقررنه کیا گیا تواس کی صورت.

اگر گواہوں نے مہر مجل کی مقدار بیان کی تو اس قدر مجل قرار دیا جائے گا اور اگر یکھے نہ بیان کیا تو مقد کے مہر نہ کور کواور عورت کو دیکھونہ بیان کیا تو مقد کے مہر نہ کور کواور عورت کو دیکھونہ بیان کیا تو مقد کے مہر نہ کورکواور عورت کو دیکھونہ بیان کی گرار دیا جائے گا اور کھونہ جائے گا اور اگر اولیا ہ کورت نے عقد جس ہورے مہر کا اور چہارم حصہ یا جم حصہ و غیرہ کی کوئی تقدیم بیاری بلکہ عرف وروائ پرنظر رکھی جائے گا اور اگر شوہر نے کا مجل ہونا شرط کرلیا تو ہورا مہر جمل قرار ویا جائے گا اور عرف وروائ ترک کیا جائے گا ہے گا ہوں کر شوہر نے

(1)

محرت کے ہاتھ مہر کے ہوش کوئی متاع قروشت کی ہوتو ہوت کو افتقار ہے کہ متاع ڈکور پر بیند کرنے تک اپنے آپ کوشو ہر ہے در کا درامام ابو ہوسٹ نے قرمایا کہ اگر ہوت نے میں کہ ان کا رون و جل کی اور اسم ابو ہوسٹ نے قرمایا کہ اگر ہوت تے میں کہ ان کا رون و جل نہیں ہے تو جب تک بدل نہ لئے تب تک اس کو اپنے آپ کورو کئے کا افتیار ہے اور اگر شو ہر نے ہوت ت کر کہ آئی اس کو بعد دخول کر لیا بھر کورت نے مہر مقبوضہ کو زیوف و فیر و قراب پایا ہوت نے جو متام شدی ہونے کہ کی مدی نے استحقاق ہیں ہے گر ہو تراب پایا ہوت نے بیان شو ہر ہے تو یون کو بر ہا اس کو بعد دخول بر ضامندی ہونے کہ کی مدی نے استحقاق ہیں ہے گر گر اپنی اور ہو گر گر کہ اپنی ملک میں یا تو ہوت کو بیا فقیار نہیں ہے کہ شو ہر ہے اپنی اقر الله کہ کہ اپنی اقر الله کر کہ تو ہر ہے اپنی اقر الله کہ کہ موری تو ہوت کو بیا فقیار نہیں ہے کہ شو ہر ہے اپنی اقر الله کر کہ کردی تو ہوت کو بیا فقیار نہیں ہے کہ شو ہر ہو اور کردی تو ہوت کو بیا فقیار نہیں ہے کہ شو ہر نے اسم کردی تو ہوت کہ ایک خوا کہ دوری تو ہوت کہ بیا تھی استحق میں ہوت کر اللہ کو ہو اللہ میں کہ تو ہوت کہ بیان کر تو ہوت کو بیا تھی اور آگر شو ہر نے مہر مجل کو ہو ہوت کہ ایک کردی ہوت کہ ایک کردی ہوت کے اور آگر شو ہر نے میں کہ دوری کردی ہوت کہ اس کردی ہوت کو بیا فقیار نہ کر کے بیا کہ شرک کردی ہوت کہ کہ کردی ہوت کی کردی کو ہوت کہ کہ کردی ہوت کہ کہ کہ کر اس کردی ہوت کی کردی ہوت کے موال کر کے گا کہ کہ کہ کردی ہوت کی میں کہ کردی ہوت کے اور اس کردی ہوت کے موال کر کے گا کہ کردی ہوت کے اور اس کردی ہوت کے اور اس کردی ہوت کے موال کر کے ہوت کردی کردی ہوت کے اور اس کردی ہوت کے موال کردی ہوت کی کردی ہوت کردی ہوت کے اور اس کردی ہوت کے موال کردی ہوت کے موال کردی ہوت کے موال کردی ہوت کے موال کردی ہوت کردی ہوت کے موال کردی ہوت کے موال کردی ہوت کردی ہوت کے موال کردی ہوت کردی کردی کردی ہوت کے موال کردی ہوت کے موال کردی ہوت کردی کردی ہوت کے موال کردی ہوت کے موال کردی ہوت کردی کردی ہوت کردی ہوت کردی ہوت کردی ہوت کردی ہوت ک

اگر عقد میں بیقر ار دیا کہ بیانصف مہر منجل ہے اور نصف موجل ہے تو؟

ا کال الحرجم اس شرطے سے بیانا کرو ہے کے حوالہ تمام ہو گئی حوالہ کی آو شیع و تقریر ہے ور شاگر حوالہ بی اسلی کی یریت نہ ہوتو و وحوالہ نیس بلکہ کفالہ ہوتا ہے۔

قال التم جم ظاہر بیہ کے بی ل امام الا الاسف كافقاد ومرى صورت سے متعلق بـ

صحیح ہاں وجہ سے کدا نہنا ہے مدت خود معلوم لین طلاق یا موت کا وقت ہے آیا تو نیس ویکنا ہے کہ بھن مہر کا میعادی ہونا سے اگر چرتفریح کس مدت معلومہ کی شہویہ چیط علی ہاورا گرطلاق رجعی واقع ہوئی تو میعادی مہر ٹی الحال واجب الا دا ہوجاتا ہے اورا گر بعداس کے عورت سے مراجعت کرلی تو پھر یہ میر جوٹی الحال واجب الا وا ہو گیا ہے میعادی نہ جوجائے گا ایساسی استادا مام ظمیر الدین ۔ نے فتوئی دیا ہے یہ خلاصہ علی ہے۔

ا گرعورت اسلام لانے کے بعد مرتدہ ہوگئ پھرعود کیا تو میرکی بابت مسئلہ:

اگر نعوذ بالتد تعالی عورت مرقد ہوگی پھر سلمان ہوئی اور تکاح پرجوری گئی ہیں آیا بی مرکا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں تو اس بھی مشائح کا اختلاف ہے بیر محیط بین سے اور منتقی بیل تھا ہے کہ اگر کسی تورت ہے آیک کیڑے پرجس کا دمف بیان کر کے کسی میعاد پر ادا کرنے کی شرط ہے تکاح کیا چر جب میعاد آئی تو عورت نے شوہر کا ایک کیڑ اسی صفت کا خصب کیا تو ہوہر کا تصاص ہوجائے گا یہ فرخی ہے اورا گرائی تھی ہے اورا گرائی تھی ہے اورا گرائی تھی ہے اورا گرائی تھی ہے اورا گرائی ہے تھا رہوگا کہ تیت تھول نہ کرے بیر اورا کر ایک تھی اور تھی ہی ہوت کو ورت اس کے فرض ان کی قیت عودت کو دک تو عودت کو افتا ہوگا کہ تیت تھول نہ کرے اورا کر اس کے واسلے کوئی میعاد نہ تھی ہی ہوت کو درت اس کی تیت لینے ہے افکار تھی کر گئی کہ تھی ہے ایک فیض نے ایک عودت ہے بڑا در درہم پر اس شرط ہے تکاح کیا گئی گئی ہے میں اگر درمیان بھی تورت گواہ قائم کرے کہ اس کی تقدرت دوستری بھی تورت گواہ قائم کرے کہ اس کی تقدرت دوستری بھی تورت گواہ قائم کرے کہ اس کی تقدرت دوستری بھی تورت گواہ قائم کرے کہ اس کی تقدرت دوستری بھی تورت گواہ قائم کرے کہ اس کی تقدرت دوستری بھی تورت گواہ قائم کرے کہ اس کی تقدرت دوستری بھی تورت گواہ قائم کرے کہ اس کی تقدرت دوستری بھی سے بدا وائی قاضی خان بھی ہے۔

ایک ورت نے اپنی دشر صغیرہ کا فاح کر و یا اوراس کامپر وسول کرایا گروہ و دشر بالفہونی پی اگراس کی ماں اس کی وصیتی

واس کو اپنی ماں ہے مہر کا مطالبہ کرنے کا افتیارہ وگا شوہر ہے مطالبہ یک کے اورا گراس کی ماں اس کی وصیت ہوتو جورت کوشر ہر

ہے مطالبہ کرنے کا افتیارہ وگا گھراس کا شوہراس کی ماں ہے وابس لے گا اور بھی تم ہوائے باپ وودون کے باتی اولیا ہے کی شرب ایک فتی سے ایک فتی سے ایک والیس کر دیا ہے پی اگر مورت باکرہ ہوتی شرب ایک کی ایس کے وابول کے ایس کی افتیارہ وگئی اورا کر شیب ہوتو قبور ایک کی جائے گی بیر میدا مرضی کر دیا ہے پی اگر مورت باکرہ ہوتی شیب اور گواہوں کے ایس کی افتیارہ کو بالفہ ہوا وادوا و اسٹی رقتی ہوگی اورا کر شیب ہوتو قبد این کی جائے گی بیر میدا مرضی کے باب النامی السفیر والفیر واقتی میں ہوئی ہولیا ہوئی ہولیا کہ میں مورک کی جائے گی بیر میدا مرضی کے باب النامی الکو الفیر وائیس کے وادوا و گاشی کے دوا سے کی دوسرے کو بالفہ ہواور اس نے وصول کرنے ہوگی ہوا ہوگی کی دوسرے کو بیاضی رئیس ہوا وروس کو میر کی سبت ایسا انتخار ہے اور اس کی معرفی کو میر کی سبت ایسا انتخار ہے اور اس کی معرفی کی معرفی کی معرفی کی دوسرے کو میاضی کر اور کی دوسرے کو ماصل بیس ہوتا ہے اور اگر باپ نے اقرار کیا کہ بی نے اس کو اور کی معرفی کی معرفی کی میر کی افتیار کی اور دیتر نہ کو رہا کی اور دیتر نہ کو دوسرے کو ماصل بیل ہو کہ اس کی دوسرے کو اسٹی با بو کہ اس کی دوسرے کو اس کی دوسرے کو اسٹی باب کو اس کی دوسرے کو اسٹی باب کو اس کی دوسرے کو اسٹی باب کو اس کی دوسرے کو میاس کی دوسرے کو اس کی دوسرے کو میں دوسرے کو اس کی دوسرے کو دوسرے

ا۔ تولدرفعت یعنی مرجد مثلا تنزیب باریک اعلی درجد کی یا اوسوا ہے یاریشی اس قدرتار جیں یا دیمائ فی سراس قدروزن ہے اور ، تنداس کے۔
اس بابت حواثی عی گزشتہ ملحات عی ذکر کیا جاچکا ہے ۔۔۔۔۔۔ ( حاتھ)

ایک پرکرایا معاملدایے شہر علی واقع ہوا جہاں مہر کوش زعن دیے کاروائ نیم ہودم آگدایے شہر علی ہوا جہاں ایساروائ ہے ہی کہا مورت علی جائز شہوگا خواہ گورت یا کروہ و یا شیبہ واور دوسری صورت علی جائز ہوگا اور بیسب اس صورت علی ہے کہ عورت بالغہ ہوا وراگر وہ نا بالغہ ہواور باپ نے مقررہ مہر علی زعن لی اور بید عن مہر کے برابرتیں ہے ہی اگر بیسا ملدایے شہر علی واقع ہوا جہاں بیروائ واقع ہوا جہاں بیروائ جہاں بیروائ ہو جہاں بیروائ ہے کہ لوگ ذین کو دوچھ قیت پر لے لیتے میں تو جائز تدہوگا اوراگر ایسے شہر علی ہوا کہ کہ جہاں بیروائ ہے کہ لوگ میں نہیں کو دوچھ تیں تو جائز ہوگا اوراگر وقتر اس جہوٹی ہوائی سے استمتاع حاصل نہیں کر سے کہ لوگ میں اور چند تھے میں تو جائز ہوگا اوراگر وقتر اس تجوٹی ہے کہ شو ہرائی سے استمتاع حاصل نہیں کر سکتا ہے تو بھی باپ کو اختیار ہے کہ شو ہرائی ہے دو جہ سے میں وحرید علی ہے۔

(P): نصن

مبر میں شوہرو بیوی کے اختلاف کرنے کے بیان میں

ا كرنكاح قائم مونے كى حالت من شو ہرو بوى نے مقدار مبريس اختلاف كيا تو امام اعظم وامام محتر كيز ديك اس مورت كا مہرالشل تھم قرار دیا جائے گا پس اگر مہراکشل ان دونوں میں ہے کس کے تول کا شابہ کیجونو ای کا تول پریں طور کہ و و دوسرے کے دعو ہے رم كما لي تول موكا بن اكر شوير ن كها كدم بزارور بم باور ورت ن كها كدود بزاردر بم باوراس كا ميرش بزاردر بم ياكم ہے قوشو ہر کا تول ہو گا مراس حتم کے ساتھ کروائندیں نے اس سے دو بزار درہم پر نکاح تبیل کیا ہیں اگر شو ہرنے حتم سے الکار کیا تو زیادتی بسب تکاول کے ابت ہوجائے کی اور اگر حم کمالی تو تابت نداوی اور اگردونوں میں ہے کی نے کواو ہ تم سے تو اس کے کوا ہوں پر تھم دیا جائے گا اور اگر دولوں نے گواہ قائم کے تو عورت کے گواہوں پر تھم ہوگا اور اگر عورت کا مبرتش دو بزار درہم یا زیادہ مواتو عورت كا أول بول موكا مرساته على مائي مائي كى كدوائد على في جرارود بم يرفكاح تين جول كيا بيم يسى الرعورت في مند کھائی تو بزاردرہم پر ہونا ٹابت ہوگا اور اگر تھم کھائی تو مورت کودو بزارورہم لیس سے جس میں ایک بزار بمبر سمئی ہوہن سے جس میں مرو کو پکو خیار ند ہوگا اور ایک بزار بھکم میرشل ہوں سے جس على مرد کو اختیار ہوگا جا ہے اس سے موض درہم دے دے یا دیناد ہے ادا كرے اور دولوں بيں ہے جس نے كوا وقائم كيے اس كے كوا موں برتھم موكا اور اگر دولوں نے كوا وقائم كيے توشو بركے كوا مول برتھم مو گااوراگراس كا مبرشل ايك برار يا في سوورجم مولياتو دونول سے باجم هم لى جائے كى پس اگرشو برئے هم سے ا تكاركيا تو دو براردرائم اس کے ذمدان ان موں کے کہ بیسب بطرین شمیر عموں مے اگر عودت فے سم سے انکار کیاتو ایک بزار درہم کا علم دیا جا اور اگر دونوں مل کھا مجاتو ایک بزار یا فی سودرہم کا تھم دیا جائے گا جس میں سے ایک بزار درہم بطریق تسمید ہوں سے اور یا می سودرہم بھم مبرالتل ہوں کے اور یا بی سوورہم میں شوہر کا احتیار ہوگا جا ہے دینار سے ادا کرے جا ہے درہم سے اور دونول میں سے جو کواہ قائم كرے كاس كے كوا و تبول ہوں مے اور اگر دونوں نے كوا و قائم كے تو ايك بزار يا في سودر ہم كا تھم ديا جائے كا جس مي سے بزار درہم بطریق تسمید مبراور پانچ سودرہم بطریق اعتبار مبرالیش ہوں کے بیٹاوی قاضی خان میں ہے اور سی ایو بحررازی نے فرمایا کہ باہمی نتم فقذ ایک صورت میں ہے کہ جب مہراکٹل دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد نہ ہونو اور اگر مہراکٹل دونوں میں ہے کسی کے تول کا شاہد ہوتو تول ای کا مقبول ہوگا جس کا مبرشل شاہد ہے گراہے دوسرے کے دعوے پرفتم لی جائے کی اور دونون سے باہمی تسم یعنی برایک ہے دومرے کے دعویٰ پر متم نہ لی جائے گی اور بی سی ہے ہیشر ن جائے صغیر قامتی خان میں ہے اور شیخ کرفی نے ذکر کیا ا شاہد ہوشانی مبرش بزار درہم ہےاور مورت نے ای قدر دمونی کیا اور شو برنے کہا کہ یا چے سودرہم ہے تو مورت کا قول تھول ہے لیکن تم کھائے کہ می با نج سودرہم پررامنی ہیں ہوئی تھی۔ سے تعمید لین میں میرسی ہوا ہادراس می سے پھے بھم میرش نہوگا۔

فر مایا کداگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو پہلے دونوں ہے یا ہی تئم ٹی جائے گی پھراگر دونوں تئم کھا گئے تو امام اعظم وامام محرد کے نزدیک مہرالشل تھم قرار دیا جائے گا اور شیخ ایام اجل شمس الائمہ سرحس نے فر مایا کہ بچی اسم ہے کندونی الحبید اور مہی سیجے ہے یہ بحیدا سرحس

میں ہے۔

اگر مال مبرئین نه جو بلکه مال و بن جوکداس کا دصف بیان کرے اپنے وْ مدرکھا ہے مثلاً کسی کبلی چیز براس کا دصف بیان کر کے یوزنی چیز موصوف یا نذروع موصوف پر تکاح کیا مجروونوں نے کیل ووزن وؤرع کی مقدار عی اختلاف کیا تو بیشل درہم ودینار کی مقدار کے اختلاف کے ہے اور اگر جش مسمی میں اختلاف ہو مثلاً شوہرنے وگو کی کیا کہ میں نے تھے ہے ایک غلام پر نکاح کیا ہے اور مورت نے کہا کہ ایک باندی پر نکاح کیا ہے یا شو ہرنے کہا کہ ایک گر جو پر اور مورت نے کہا کہ ایک مر کیبوں پر یا ہروی کیزوں پر یا شو ہرنے کہا کہ برارورہم پراور مورت نے کہا کہ مودینار پرتکاح ہے یا توع مسی میں اختلاف کیا کدایک نے ترکی غلام کہااوردوسرے نے روی کا دعویٰ کیایا ایک نے وینارصور بدکھا اور دوسرے نے وینارمصربیکا دعویٰ کیایا صفت مسمیٰ عن اختلاف کیا کدایک نے جیدکا رمویٰ کیااور دوسرے نے روی کا ومویٰ کیا تو اس میں اختلاف حل اختلاف دو مال میں کے ہے سوائے درہم ودینار کے کہورہم ودینار یں ابیاا ختلاف مثل اختلاف مقدار ورہم و رینار بیخی ہزار و دو ہزار کے ہے کیونکہ دومبن او دونوع و دوموصوف میں ہے کوئی ہدوں ہا ہمی رضا مندی کے ملک میں نہیں آتی ہے بخلاف ورہم و رینار کے کہ بیددونوں اگر چہدوجنس مختلف ہیں لیکن معاملات مہر میں بیددونوں مثل جنس واحد کے قرار دیے مجئے ہیں کیونکہ میرشل کا تھم جنس دراہم و دنا نیر دونوں ہے ہوسکتا ہے کہ جس ہے جا ہے قرار دیا جائے لیس بیرچائز ہوا کہ بدوں ہا ہمی رضامندی کے مستحق سودینار ہواور بیسب اس دفت ہے کہ مہر مال دین ہواور اگر مال مبرئین ہو پس اگر دونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا ہی اگر ایس چیز ہو کہ اس کی مقدار سے مقدمتعلق ہوتا ہے مثلاً طعام معین پر نکاح کیا اور وونوں نے اس کی مقدار میں اعتلاف کیا بدیں طور کرشو ہرنے کہا کہ میں نے تھو سے اِس طعام پر یای شرط کدوہ ایک سمر سے نکاح کیا اور عورت نے کہا کہ و نے جھے سے اس پر ہدیں شرط کدو ووو کر ہے نکاح کیا ہے تو پیش اختلاف برورہم ووو برارورہم کے ہاور اگر الى چېز بوكداس كى مقدار سے مقدمتعلق نبيس بوتا ب مثلاً مرد ف ايك تورت سے مين اس تفال كيڑ ، ير برين شرط كدوه في كزوس ورہم کا بالاح کیا مجروونوں میں اختلاف ہوا کہ شوہر نے کہا میں نے تھے ساس کیڑے پر بریس شرط کرو و آٹھ کرنے لکاح کیااور مورت نے کہا کہ بدی شرط کدو ووس گز ہے نکاح کیاتو ایس صورت علی دونوں سے باجی متم ندلی جائے کی اور ندمبرسل عم قراردیا جائے گا بلکہ بالا جماع شو مرکا تول جو گا اور اگر مرسمی معین کی جنس ویس وونوں میں اختلاف کیا مثلا شو ہرنے کہا کماس علام پراور عورت نے کیا کدائی با تدی پر نکاح کیا ہے تو یہ بڑار ووو بڑار ورہم کے اختلاف کے ماتند ہے سوائے ایک صورت کے اور وہ مصورت ہے کہ اگر مبرشل باندی کی تیمت کے برابر یاز یادہ ہوتو عورت کو باندی کی تیمت فے کی بعینہ باندی ندسطے کی بخلاف اس کے اگر درجم و وینارش اختلاف ہوا ہی شوہرنے کہا کہ میں نے تھے ہے سوویناریا زیادہ پر تکاح کیا تو عورت کوسودینارفقالیس کے جیسے کہ سابق میں بیان ہوا ہے یہ ہدائع بھی ہےاورا گر دونوں نے مہر پر اتفاق کیا اور مہر مال غین ہے مثلاً غلام یا کوئی اسباب وغیرہ ہے چھروہ شو ہر کے باس تلف ہو گیا پھر دونوں نے اس کی قیت میں اختلاف کیا تو شو ہر کا قول بالا جماع قبول ہو گا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ میں نے تھے سے اپنے سیاہ غلام پر جس کی قیمت ہزار درہم تھی نکاح کیا اور وہرے پاس مرحمیا اور عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے جھے ہے کورے غلام پرجس کی قیمت دو بزار درہم ہے تکاح کیا ہے اوروہ تیرے پاک مراہ فو مہرا کھی تقم قرار دیا جانے گا اوراگر مہرالشل دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہوتو دونوں ہے تھم لی جائے گی اور اگر ایک گرمعین پر نکار کیا اور وہ تلف ہو میا بجر دونوں نے

اس کی مقدار یاصفت میں اختلاف کیا یا کسی مورت ہے ایک مھین کپڑے پر نکاح کیا یا گداختہ معین جاندی پر جاندی کی ابریق معین پر نکاح کیا اور سے مال معین تلف ہوگیا پھر دوٹوں نے گزوں یا دمف یا دون میں اختلاف کیا تو جسی صورتوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ بل تلف ہونے کے شوہر کا تول ہوگا انہیں میں بعد تلف ہونے کے بھی شوہر کا قول بقول ہوگا یہ بچیا میں ہے۔

ا گر دونوں نے وصف ومتعدار دونوں میں اختلاف کیا تو دصف کے تن میں شوہر کا قول قبول ہوگا اور متعدار میں عورت کے بورے مبر شل تک مورت کا قول قبول ہوگا میکم ہیریہ سے اور اگر مورت نے کہا کہ تو نے جھے ہے اس غلام پر نکاح کیا ہے اور شو ہرنے کہا کہ س نے جھے سے اس باندی پر نکاح کیا ہے حال تکدیہ باندی اس مورت کی ماں سے ادر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مورت کے گواہ مقبول بول کے اور یا عدی ندکوروشو برکی طرف سے آزاد ہوجائے گی اس واسطے کداس نے خودا قرار کیا ہے اور اگر شو ہرنے کواہ قائم كے جنبوں نے يوانى دى كوشو برنے اس كے ساتھ جزار درجم يرنكاح كيا ہے اور حورت نے كوا و قائم كے كماس في سود ياريراس عورت سے نکاح کیا ہے اورعورت کے باپ نے جواس مرد کا غلام ہے گواہ قائم کئے کداس نے میرے دقبہ پر نکاح کیا ہے تو باپ کے مواه متلول ہوں کے اور اگر ہاو جوران کے حورت کی مال نے جوشو ہر کی ہاندی ہے گواہ قائم کے کہاس مرد نے میری دختر سے میرے رقيدي نكاح كيا ہے تو يا ہے كوا ومقبول موں كے اوران دونوں ميں سے نصف نصف اس مورت كا مبر ہوگا اور دونوں يا ہو وال ا پی اپی نصف قیت نے واسطے شو ہر کے لئے سعایت کریں کے اور اگرابیانہ ہوا بلکہ فورت نے کوا وقائم کئے کہ اس مرد نے جمع سے سو وینار پرتکائ کیا ہے اور شو ہرنے کواہ قائم کے کہ ش نے اس سے جزار درہم پرتکائ کیا ہے ہی قامنی نے مورت کے کواموں پرسو دینار کے فوض نکاح ہونے کا تھم دیا و مرحورت کے باپ نے جوشو ہر کا غلام ہے گواہ قائم کئے کہشو ہرنے میرے رقبہ پراس عورت سے نکاح کیا ہے تو قاضی پہلے تھم کومنسوخ کرے اور بیکم دے کا کہ یک باپ اس کا مہرے اور اگر شو برمدی ہوکہ بیس نے اس مورت کے یا پ ایرانکاح کیا ہے اور باپ نے اس کے قول کی تقدر ان کی چردونوں نے کواہ قائم کے اور دورت نے دعویٰ کیا کد شوہر نے جھ سے سو و بنار پرلکاح کیا ہے اور کوا وقائم ند کے ہی قامنی نے باب اور شو ہر کے کوا ہوں پر تھم دیا اور باب کومبر تر اردیا اور مورت کے مال سے اس کو آزاد جرکما اور باب کی والا ماس مورت کے واسطے قرار دی چر مورت نے کواہ قائم کے کہ نکاح سودینار برتما تو مورت کے کواہ مغبول ہوں کے اور قاضی سودینا رکا شوہر پر تھم دے گا اور مورت کے پاپ کوشو ہر کے مال سے آزاد قر ارد ہے گا اور ولا وجس کا مورت کے واسطے تھم دیا ہے باطل کردے گا بیفاوی قامنی خان میں ہے۔اگر بعد طلاق کے دونوں نے اختلاف کیا ہی اگر بعد دخول کے یا دخول سے بہلے بعد خلوت میحد کے طلاق موکر اختلاف مواتو اس کا علم ایسابی موگا جیسا نکاح موجود مونے کی حالت میں بیان مواہ اور اگر دخون اور خلوت سے پہلے طلاق ہو کراختلاف ہوائی اگر مہر مال دین ہواور مقدار مہر ش کد ہزار ہے یا وو ہزار ہے اختلاف کیا توشو مركاتول آبول موكا اورشو مركة ل كموافق جومقدار موكى اس كانسف دياجائ كااوراس بش بجموا ختلاف ذكرنيس فرمايا اورييخ كرخي نے اس پراجماع بيان كيا ہے اوركها كه بالا تفاق سب اماموں كے نزد يك بزار كي تنصيف كى جائے كى اور امام محترف جامع مى ذكركر كي فرمايا كه بمنا برقول امام اعظم كي تناه قداره مندهش مؤرت كا قول قبول بونا جاسينه اوراس سے زائد بي شو بركا قول قبول بونا جائے مرسیح وی قول اول ہے اور بعضوں نے فر مایا کددر حقیقت دونوں روایتوں میں کچھا ختانا ف نہیں ہے اور بیا ختان بسب ﴾ اختلاف موضوع بردومسلد كے بے يس مسلد كماب الكاح كاموضوع كم بزاردو بزار ہے يس بيان متعد كے تحكيم كى كوئى وجنبيس ہے اور

ا باب ربین بجائے مبر کاس کاباب مرقرار پایا ہے۔ ع رکھا لین آزاد قرار دیا۔ سے موضوع لین جومورت فرض کی اوروہ بھال مرسمی ہے قدمت کول کر تھم ہوگا۔

جامع كيرمس وك اورسوم فوع بيا بي طورك شوير نے كها كه ش في تقطيب وق ورجم بر نكاح كيا ہے اور مورت نے كها كه مورجم ب نكاح كيا ہے اوراك عورت كا حقد شل بيك ورجم ہے ہى موضوع بيك اختلاف ہے قال المحرج فيرناش اورا كرمبر مال بين بنوجيها كه مسكه غلام و با ندى بيك فدكور بوا ہے تو عورت كو حقد لے كاليمن اگر شو جر داخى ہوجائے كه عورت نصف با ندى لے لياتو جازے بيد بدائع بيك ہے اورا كرام ل سى بي بولين ايك نے دعوى كيا كرتم يہ كھند تقااور دومرے نے دعوى كيا كرم مرتم جم إلا تفاق مرشل واجب ہوگا يہ جمين بيك ہے كرمورت كے دعوے سے ذيا وہ ند دلا يا جائے گا بشر طيكہ عورت بى دعوے كرتى ہو كہ مبر تھم كيا ہے اور اگر شو براس كامدى بوتو اس كے دعوے سے كم ند يا جائے گا بيہ كرالوائق بيل ہے۔

ا گرشو ہر دعورت مر گئے اور وارثوں میں مقد ارشمیٰ میں اختلاف ہوا تو قول دار ٹان شو ہر کا قبول ہوگا:

اگرونول سے پہلے طلاق واقع ہونے کے بعدایا اختلاف ہوتو بالا تفاق مندوا جب ہوگا بیٹ القدریش ہاوراگرونوں میں سے ایک کے مرجانے کے بعدایا اختلاف ہوتو اس کا بھم وی ہے جو حالت قیام نکاح میں اصل سکنی یا مقدار میں اختلاف کی صورت میں نہ کور ہوا ہا اور دارتوں میں مقدار میں اختلاف کی صورت میں نہ کور ہوا ہا اور دارتوں میں مقدار سکن میں اختلاف ہواتو قول وار فان شوہر کا تحیل ہوگا اور استئنا ہے سعتکر شہوگا اور سام اعظم کا قول ہے کذائی آمیین اور سعتکر کے دومتی ہیں اول سے کدائی آمیین اور سعتکر کے دومتی ہیں اول سے کہ اس نے وی درہم سے کم پر لکاح کیا ہے اور ای کو ہمارے مشارع نے لیا ہا اور دوم آسک کی ایوا ہو اس کے دارتوں سے اور اگر اصل میر تر نکاح کیا گول ہوگا جو میر سکن ہونے کے سام اور اگر اصل میر قرار پانے یا نہ پانے میں دونوں کے دارتوں نے اختلاف کیا تو قول ان دارتوں کا قبول ہوگا جو میر سکن ہونے کے مشارع نے فرایا کہ میر افتال کا تھم دیا جا دار گر اصل میر قرار پانے گا در میں گور ہیں گورت کے داسطے کی چیز کا تھم نہ دیا جا سے گا اور صاحبین نے فرایا کہ میر افتال کا تھم دیا جا ہوگا وی قاضی خان میں ہے۔

استنائے مستکر ایسا استناہے جورواج وحقل کے فلاف ہے۔

بالهى يعنى دونون كروارثون فيايم اخال كيا-

نے کورہ نے اپنے مرض الموت میں ہبدکیا ہے یابری کیا ہاور شوہر نے اس سے اتکار کیا تو شوہر کا قول ہوگا بیٹین میں ہے۔

کن چیزوں کومبر تسلیم کیا جا سکتا ہے؟

ایک عورت نے اپنے شویر کے مرنے کے بعدال پر دموی کیا کہ صرے اس پر ہزار درہم مبر کے ہیں تو امام اعظم کے زدیک بورے مبر مثل تک ای کا قول آیول ہوگا میر محیط سر تھی ہے ہشام نے فرمایا کہ بھی نے امام محد سے دریافت کیا کہ ایک مورت نے الك مرد يرداوى كياكداس في جحد الك سال مواكدوف على دو بزاردر بم يرتكان كياب ادراس داوى يركواه قائم كادراتو برف مواہ قائم سے كدوسال ہوئے كديس نے اس سے بعرہ ش ايك بزار درہم ير نكاح كيا تف تو امام محرز نے فر مايا كدمورت عى كوا قبول موں کے تب میں نے بع چھا کہ اگر چہ مورت کے ساتھ دو برس سے ذیادہ کا بچہ موجود موقا فرمایا کہ اگر چہ ایسا موقو بھی مبی تھم ہے سے ذخیرہ میں ہے اور اگر شوہر نے میر تامد لکھنے سے انکار کیا تو وہ مجبور انتہاں کیا جائے گا اور اگر مبر نامد میں دینار ہوں اور عقد ورہموں ے ہوا ہے تو درہم واجب ہول کے اور مہر نامدے روسے دینارواجب ندموں کے اور جع نے فرمایا کداس کے معنی بدین کہ فیما بیله و بین الله تصلی شو ہر پر جومقد میں مغمر اے وئی واجب ہوگا لیکن قاضی بظاہراس کودیناروں کے اداکرنے برمجبور کرے کالیکن اگر قاضی کوالیاعلم ہوجائے کہ مقدور ہموں سے ہوا ہے تو ایسانہ کرے گا بیٹا تارخانیے سی ہا گرشو ہرنے اپنی مورت کوکوئی چز بھیجی پھر حورت نے کہا کدہ وہدیچی اور شو ہرنے کہا کدہ ومبر میں تو جو چیز کھانے کے داسطے مبیا ہو چیے بھوتا کوشت وسالن دنوا کدہ غیرہ جو دم تك بالن تيس رجع بين اس من مورت كا قول قبول مو كا اوربيا احتسان ب بخلاف اس كرج ويز كما لين ك واسط مهيا ند موجيع شهدو تعمی واخروٹ و باوام ویستہ وغیرہ اس میں شو ہر کا قول تبول ہوسکتا ہے میٹینین میں ہے اور دیگراشیا ومیں فقد ابوالنیٹ نے بیا فقیار کیا ے كہ جو چيزي شو برك و مدواجب تين بي جيم موز هو جا درو غيره اس عل شو بركا قول قول بوگا اور جومتاع شو بر يرواجب بي اور من وكرتى واشيائ شنب الوان كومبر على صوب بين كرسكا بيد ميد سرحى على بي مجرجن صورتون على شو بركا قول تبول موادمر مناع ندکور بعینہ قائم ہوتو شو ہرکودا ہی کردےادر اپنامبر لے لے اس واسطے کریے جوش مبر ہے اور شو ہراس کے ساتھ معتر رح تہیں ہو سكتا بخلاف اس كا كرجش مير سے موتو ايسانييں بادراكر منائ فدكور كلف موكئ تو ميروايس نيس فيسكتي بادراكر شو برنے كها كديد متاع دويعت في اور ورت نے كها كدم بري في إس اگروه جش مير ، موتو عورت كا قول تبول موكا اوراس كے خلاف جش موتو قول او بركاتول موكاتيمين يسب

شو برنے مورت کو بھی مال دیا چرعورت نے دعویٰ کیا کدیے فقیری تھا اور شو برنے کہا کدمبر میں تھا تو شو بر کا قول قبول ہوگا لیکن اگر مورت بی گواہ قائم کر سے تو ایسا<sup>(۱)</sup> نہ ہوگا میر <sup>خی</sup> القدیم یس ہے ایک مخص نے اپنی بیوی کومتا *سے بھی*ی اور مورت کے باپ نے بھی شو ہر کو پچھا متاع بھیجی چرشو ہرنے واوی کیا کہ ش نے جو بھیجا ہے وہ مرش ہے قصم سے شو ہر کا قول قول ہوگا ہی اگر متاع نہ کور قائم موتو عورت کو میاہے کہ متاع والیس کرکے باتی مہر لے لے کیونکہ وہ اس کے مہر ہوئے پر داشی تیں ہوئی اور اگر متاع تلف ہوگئی ہو پس ا گرمتی چیز ہوتو شو ہرکواس کے محل دے دے اور اگرمتی شہوتو عورت اپنے شو ہر ہے یاتی ماند مجمہر وصول نیس کر سکتی ہے اور و و متاع جو

الااس صورت عن كه مقد عن بيترط وو

سخرر لینی شو برکویجی این بین یکیده و کاوخهار واشا ناتین یژا ـ

باتی ماعره لین متاع زور منها کرنے کے بعد جو باتی رہا۔ ۳

معن مورت کے کواہ تیول ہوں گے۔ (1)

عورت کے باپ نے بھیجی ہےاگر تلف ہوگئی ہوتو شوہر سے پچھوالیں ٹیس لے سکتی ہےاورا گرموجود ہو ہیں اگر باپ نے اپنے ذاتی مال سے بھیجی ہوتو شوہر سے واپس لے سکتا ہےاورا گر دختر بالغہ کے مال سے اس کی رضامندی سے بھیجی ہوتو واپس ٹیس ہوسکتی ہے بیاقا وئ قاضی خان میں ہے۔

قائس فان میں ہے۔ اگر منگنی کے واسطے عورت کے ہاں کچھ بھیجا اور بعد از ال منگنی ختم ہوگئی تو کس صورت میں واپسی کا

مطالبہ کرسکتاہے؟

نہ ہواورا کر آف ہو گئی ہوتو شو ہر کواس کے شل ملے گااورا کر شل نہ ہوتو اس کی قبت مقدار مبرش ہے۔ ایک شخص نے ایا م عید میں اپنی عورت کو در اہم بھیجے اور کہا کہ میرعیدی ہے پھر دعویٰ کیا کہ میرم ہم تھا تو

مرد کے قول کی تصدیق نہ جائے گی:

نصل : 🕀

تمرارمبركے بیان میں

معقب مينى اس فاح كے بعد اللاق رجى بوكى شاكن ..

<sup>(1)</sup> اورمرد بربرام على لازم آسكا

ہوں کے بعنی نصف مبرینکاح اول اور میرسٹل بدخول اول اور میرسمل بنکاح دوم اور میرشل بدخول دوم اس لئے کدمرد نے اس سے بشبهہ وطی کی ہےاورمبرسمیٰ بنکاح ٹالٹ اورمبرشکل بدخول سوم اس واسطے کہ دطی بشبہ ہے لیس سرو کے ذیر بیانچ مبرونصف مبرواجب ہو گااور اگرایک عورت سے تکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کیا بھراس کوطلاق بائن دے دی بھراس ہے عدت میں نکاح کیا بھر نکاح دوم میں وخول ہے پہلے اس کوطلاق وے وی تو سرو پر نکاح اول ہے مہروا جب ہوگا اور مہر کائل بنکاح دوم لازم ہوگا اور بیامام اعظم وامام ابو بوسف کا قول ہے اور ان دونوں اماموں کے تر ویک عورت مذکورہ پر تکاح ٹائی کی جدیدا زمر نوعدت وا جب ہوگی اورا کر تکاح دوم میں مرد نے اس کوطان ق ندوی بہاں تک کہ مورت نہ کورہ قبل دخول کے ایے کسی تھل سے حک مرتبہ ہوجانے یا پسر شو ہر کی مطاوعت فوفيره ے شوہرے یا تند ہوگئی تو ہرووا مام موصوف کے نزد کی مرد پراس کا میر کال واجب ہوگا اور اگر با ندی ہواور و واجد نکاح دوم کے آزاد · کی کئی اور قبل دخول کے اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا لیعنی شو ہر ہے جدائی اختیار کی تؤ ہرود امام موصوف کے نز دیک مرد پر اس کا مہر کال دوسرے نکاح کا واجب ہوگا اور اگر غیر کفو کے ساتھ ورت کا نکاح ہوا اور اس نے مورت کے ساتھ دخول کیا مجرولی نے قاضی ے نائش کی اور قاضی نے دونوں بھی تغریق کرادی اور مہر وعدت واجب ہوئی پھر بغیر ولی کے اس مرد نے اس مورت سے نکاح کیا اور میں وخول کے دوسرے نکاح میں شے قامنی نے دونوں میں تفریق کرادی تو چرمرد پرجمر کال داجب ہوگا اور مورت پرجد بدازسرنو عدت واجب ہوگی اور بیا ہام ابوطنی وامام ابولیوسٹ کا قول ہے ایک مخص نے ایک صغیرہ سے بڑو دیج اس سے ولی سے نکاح کیا اور قبل بلوغ کے اس کے ساتھ وطی کرنی چکر جنب و مبالغ ہوئی تو اس نے فرقت اختیار کی اور دونوں میں جدائی کر اور گئی چرعدت میں اس مرد نے اس سے نکاح کیا پھر قبل دخول کے اس کو طال ق دے وی تو امام ابو صنیفتروا مام ابو بوسٹ کے فرد دیک اس پرمبر کامل واجب ہوگا اور مورت برازسرنوجد بدعدت واجب ہوگی ایک عنص نے ایک مغیرہ سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ وخول کیا چراس کوایک طلاق بائند وے دی پھرعدت میں اس سے نکاح کیا پھروہ بالفہ ہوئی اور اس نے اسپے نفس کواعتیا رکیا اور دونوں میں تفریق کرا دی گئ تو مردمبر كالل اورعورت براز سرنوعدت واجب بوكى اورعلى بنرااكرا يكفض في ايك عورت عن فكاح كيا اوروخول كيا يكرو ونعوذ بالقدمر مده بو سنی پھرمسلمان ہوتی اورعدت میں مر د نہ کورہ نے اس سے نکاح کیا پھرقمل دخول واقع ہونے کے وہ عورت مرید ہوگئ تو بھی بہی تھم ہے اورای طرح اگرایک مخص نے ایک بائدی سے تکاح کیااور دخول کیا پھروہ آزادگی می اوراس نے اسے نقس کوا متیار کیا پھرعدت میں مرد نہ کور نے اس کے ساتھ نکاح کیا پیرقبل دخول کے اس کوطلاق درے دی تو بھی بی سی علم ہے اور ای طرح اگر ایک مخص نے بنکاح فاسدا كي عورت سے نكاح كيا اور دخول كرايا بحر دونوں ش تفريق كرائي في محرعدت يس بيكاح جائز اس سے نكاح كيا بحر بل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو بھی امام اعظم وامام ابو بوسف کے نز دیک مرد پر میر کال اورعورت پر از سرنو جدید عدت واجب ہوگی ہے فآوی قاضی خان میں ہے۔

وطی کثیره بر کیاا بک ہی ہارمہر دا جب ہوگا یا ہر ہار؟

۔ اگر پسری با ندی یا مکاتب کی باندی ہے وطی کی یا تکاح فاسد ٹی گورت سے چند باروطی کی تو وطی کرنے والے پرایک ہی مبر واجب ہوگا پیظمبیر سے میں ہاوراصل ہے ہے کہ شہد ملک ہونے کے بعد اگر وطی کنٹی ہی بارواقع ہوتو فقط ایک ہی مبر واجب ہوتا ہے اس واسطے کہ دوسری وطی اس کی ملک میں ہوئی اور اگر شہد اشتاہ کے بعد چند باروطی واقع ہوئی تو ہر بارکا مہر علیحد ہواجب ہوگا کیونکہ ہروطی

لین شو برکا جواز کا بالغ وغیره دومری دوی عاقداس کے تحت على آگا۔

شہرات ویعن مشتر ہونے کی دجہ سے عبد ہو گیا اور اس کوجلد جہارم کماب الحدة وجل سے و محمو

کا وقوع ملک غیر ش ہے اور اگر پسر نے باپ کی بائدی ہے چند ہاروطی کی اورشیکا دعویٰ کیا تو اس پر ہردطی کا مہر لازم ہوگا اور ای طرح اگرا بی بیوی کی با نمری سے وطی کی تو بھی بھی تھم ہےاور اگرا تی مکاتبہے چند یاروطی کی تو اس پر ایک بی میرانازم ہوگا اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے مشتر کہ بائدی سے چند ہاروطی کی تو ہر بار کے واسطے اس پر نصف میرواجب ہوگا اور اگر اینے دوسرے کی مشترک مكاتبك ماتد يند باروطي كي تواس يراي نصف كواسط فقل ايك نصف حيرواجب بوگااورنصف شريك كواسط بربارك لئ تصف مہرواجب ہوگا اور بیسب مال مہوراس مکاتبہ کو سلے گا ایک مورت سے ایک مرد نے زیا کیا اور ہنوز وہ اس کے پیٹ پر پڑ ماتھا یعنی کارز نا میں مشغول تھا کہ اس کے ساتھ تفاح کرایا تو اس پر دومہر لازم ہوں مجے ایک مہرش بوجہ ذنا ہے اور دوسرا مہرسمیٰ بیجہ تکاح کے ریمچیا سر میں ہے اور اگرائی عدی سے جس سے دخول تیس کیا ہے کہا کہ جب میں تخد سے خلوت کروں یا جس وقت میں تخد سے خلوت کی تو تو طالقہ ہے پھرمورت ندکورہ ستاخلوت کی و جماع کیا تو مرد ندکور پرنسف مبرادر بورامبردا جب ہوگا کیونکہ مبرکامل تو بعجہ جماع کے اور نصف مہر بیجہ طلاق میں وخول کے واجب ہوگا اور اس صورت میں خلوت کا سیحداثر مترتب شد ہوگا یا و بنود بار طلاق بعد ظوت ہوئی ہے اس واسطے کہ ممرا کرچہ ظوت ہے متا کد ہوجاتا ہے لین جب بن متا کد ہوجاتا ہے کہ جب اتن دیر تک ہو کہ اس کے ساتھ دخول کرنے پر قادر ہواور بہاں خلوت ہوتے ہی طلاق واقع ہوتی ہےاور اگر مرد نے خلوت بس ہے جماع نہ کیا ہوتو اس پر فظ نعف مرواجب موكا اورا مركس احديد مورت سيكها كدجب من تخدس نكاح كرون اور حير ما تعاليك ساعت خلوت كرون او تو طالقہ ہے پھراس سے نکاح کیا اور خلوت کی اور جماع کیا تو عورت برطلاق واقع ہوگی اوراس کو دومبرلیس سے ایک مبربعوض خلوت کے اور دوسرا مہر بیجہ دخول کے بشر ملیکہ دخول ایک ساعت خلوت کے بعد ہواور اگر دخول خلوت کے ساتھ تی ہوتو اس پر ایک جی مہر واجب موكا يدميط بن باوراكر تنن طلاق دى مولى مورت بوطى كى اور جبدكا دموى كيا تو بعض فرمايا كدا برتنول طلاق ايك بار کی دی ہوں تو ممان کیا کہ بیروا تع نہیں ہوئی ہیں جیسا کہ جس کا ندجب ہے تو بیر گنان ہموقع ہے ہیں اس پرایک <sup>00</sup> بی مہرواجب ہوگا اور اگر کمان کیا کہ تیوں طلاق واقع ہوئی ہیں مگر میگان کیا کہ ورت ہے وطی کرنا حلاق ہے کمان ہے موقع ہے ہی ہروطی کے واسطے اس يرمبرواجب بوكابيطا صديس باكرايك باندى فريدى اوراس سے چند باروطى كى مجروه با ثبات استحقاق لے لى كى تومشترى ب ا میک مبرواجب ہوگا اور اگر نصف با عمری کا استحقاق ثابت کیا گیا تو صاحب استحقاق کے لئے فقط نصف مبرواجب ہوگا ہے فاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر منکو در سے چند ہارد فی کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بدہ ہورت ہے جس کے داستے ہی نے تہم کمائی تھی کہ اگر تھے سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو مرد پر ایک بی مہر واجب ہوگا بریجیدا سرتسی ہی ہے۔ چودہ یس کا لڑکا ہے ہی نے بے خبر سوئی ہوئی مورت سے بماع کرلیا ہی اگر یہ جو تو ایس کے دعقر واجب شاہوگا اور اگر یا کر ہاہو کہ اس نے اس کا پردہ بکارت میا اور ایس پر مہرش واجب ہوگا اور ای طرح اگر بائدی ہوتو بھی اس تقصیل سے تھم ہادو اگر مرد بجنون ہوتو بھی ای تفصیل سے تھم ہے بدن اوئی قاضی طان میں ہے۔

ا گرعورت حره بالغه الله کار کے نے زنا کیا تو مبری صورت:

ا كرار كاكسى الركى سے زنا كر سے قواس يرم رواجب موكا إورا كراركا اس كامقر موكيا قواس يرم برند موكا اورا كر عورت حروبالغد

يعن مرش كال-

<sup>(</sup>۱) اگرچدوشی چھر بار باو۔

مریض اور تندرست کے وطی کرنے میں فرق:

زید نے ایک مورت سے نکاح کیا اور زید کے پہر نے اس مورت کی وقتر سے نکاح کیا چر ہراکیک کی مورت منکو حدوہ مر سے

ہا کہ جبی گی اور دونوں نے آگے بیچے وطی کر لی قریبلے وطی کرنے والے پر پورا مہراس مورت کا جس سے وطی کی اور نسف مہرا پی
منکو حدکا واجب ہوگا اور دومر سے پچھلے وطی کرنے والے پر اپنی مورت مکوحہ کا بیکھ میرواجب شہوگا اور اگر وونوں نے ایک ساتھ وطی کی
تو دونوں جس سے کی پر اپنی منکوحہ کا بیکھ واجب نہ ہوگا ایک مرواوراس کے پسر نے دواج نید مورتوں سے نکاح کیا اور ہر مورت اپنے
شوہر کے موائے دومر سے کے پاس بھی گئی اور دونوں مورتوں سے وطی کی گئی تو ہرا کیک پر اپنی وطی کی ہوئی مورت کا عقر واجب ہوگا اور
کسی براپنی منکوحہ کا عقر واجب نہ ہوگا دو بھائی جس کی سے ایک نے ایک مورت سے نکاح کیا اور دومر سے نے اس کی مال سے
نکاح کیا چر جرا یک مورت اپنے شوہر کے موائے دومر سے کے پاس بھی گئی اور دونوں سے وطی کی گئی تو امام ابو یوسف نے فرما یا کہ ہر
نکاح کیا چر جرا یک مورت اپنے شوہر کے موائے دومر سے کے پاس بھی گئی اور دونوں سے وطی کی گئی تو امام ابو یوسف نے فرما یا کہ ہر

ل الله المرجم المريم ووب اس واسط كرزنا بمي ملال منقاقة أس كوفرش كر كم معامله كا قياس كون كرموكا .

مع الله الحرج كرية ول مح باوراس تقليم برده اعتراض بين بوتا جوبم في اول تقليم بروار دكياب\_

العنی عقر سوائے مہر نکاح کے۔

ا یک عورت اسپے شو ہر سے بائند ہوگئی اور ہرا یک مرور پر انٹی محکوحہ کا نصف میرانا زم ہوگا اور جن سے جس عورت سے وطی کی ہے اس پر اس کاعقر واجب ہوگا اور دونوں میں ہے ایک کواعتمار نہ دے گا کہ پھراس کے بعد اپنی منکوحہ سے نکاح کرے یعنی مال کے شوہر کواس کی وختر ہے جس کے ساتھ وطی بھی کی ہے تکاح کرنے کا اختیار ہے لیکن وختر کے شو ہر کواس کی ماں سے نکاح کرنے کا اختیار نیس ہے اورای طرح اگرمردوشو ہرمیں کو قرابت نہ ہوتو بھی بی تھم رے گا بیٹم پر بیش ہا بیک مرد کے پاس اس کی بوی مے سواتے دوسری مورت بعیمی می اوراس نے اس کے ساتھ وطی کی تو اس کا مہرشل اس پر لازم ہو گا اور جس نے پاس بھیمی ہے اس سے واپس نبیس لے سکتا ہے پھر اگر بیعورت اس کی منکو حد کی ماں موتو اس کی بیوی بھیشہ کے واسطے اس پر حرام ہوگی اور منکو حد کولیل وخول کے حرام ہونے سے تعف ممر ملے گایا ہا کی جو ی قبل وخول کے اس کے پسر کے یاس جیجی کی اور پسر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو ہاہ کو تصف مبرویتا ی سے کا اور اس کواسیتے ہر سے واپس نیس لے سکیا ہے اس واسطے کہ بیٹے بر مہرالکش واجب ہوا ہے اور اگر ہر نے عمد الغرض فساد کے شہوت سے اس مورت کا بوسرلیا تو باب نصف ممرکوجواس کورینا پڑا ہے پسر سے واپس لے گا کیونکہ پسر پر یکی معرفیس اور این ساحہ نے امام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ ایک مریش نے دوسرے مریش کوائی یا ندی بہدکی اور موجوب لدنے اس سے وطی کی اور اس کا عقرسودرہم ہےاور تیت تین سوورہم ہے چرموہوب لدنے بدیا تدی ای ببرکرنے والے کو ببرکردی چروونوں اسیے اسے مرض بی مر مے تو موجوب لد برعقر واجب شہو کا اور اہام محر نے قربایا کہ اگر مریض نے اپنی یا ندی ایک مخص کو بہدی اور موجوب لدے پاس اس باندی سےخودوطی کی اوراس پراس قدرقر ضدے کاس کے تمام مال کو تھیرے ہوئے ہے جرمریض مرحمیا تو اس پر عقر واجب شدہو كااوراكرويب في اس باعرى كا باته كات ديا بوتو بحى اس ير يحدواجب شهوكا بخلاف تندوست وى كداكر تندرست في ك المربيد عد جوم كيالواس وعقرواجب موكاييميد مرحى من ب-.

ا كي مريض في افي باعدى كى بهدى اوراس يرتر ضداى قدر بكرتمام مال كوهير سه بوت به مرموبوب لدف یا ندی سے وطی کی چر ہبہ کرنے والا مرحمیااور بعجہ قرضہ منتفرق کے بہرتو ڑویا کیا تو موجوب لداس یا ندی کے مقر کا ضامن ہوگا بیکم بیربید میں ہے۔ نوادرمعی میں امام ابو بوسف ہے دوایت ہے کہا کے مخص نے ایک مورت کو فصب کیا اور سوائے فرج کے اس کے ساتھ کی طرح كبماع كيا اوراس سے بچہ بديدا جوالي اگر بيرورت ياكره جوتو غاصب يرمير واجنب جو كا اور اگر تيبہ بوتو سي مرواجب ند جو كا بيد تا تارقائیش ہے۔

@: Ares

ضانت مبرکے بیان میں

اگرایک فنی نے اپن وخر صغیرہ یا کبیرہ کا جوہا کرہ ہے یا مجنوشے کی مردے نکاح کیااور شو ہرکی طرف سے اس مے مہرک حنانت کرلی تو حنانت سیح ہوگی پھر مورت کوا ختیار ہوگا جا ہے شو ہرے مطالبہ کرے یا اپنے ولی ضامن سے مطالبہ کرے بشر طیکہ مطالبہ کی الميت يركمتي مواورولي فدكور بعدادا كرتے كے شو برے واليل لے كابشر طبيكہ شو بركے تھم سے ضامن موا مو يہيين ميں بايك مختص نے اپی وقتر کا دوسرے سے دو برار درہم پر تکاح کیا اور اپ او پراس اسر کے گواہ کر لیے کہ بس نے قلال مورت کا فلال مرد کے ساتھ دو بزار درہم پر بدیں شرط نکاح کیاہے کہ بزار ورہم شوہر پراور بزار درہم میرے مال ہے ہوں کے پس شوہرنے قبول کیا تو پورا مہر شوہر پر ہوگا اور باب اس کی طرف ہے ہزار درہم کا ضامن قرار دیاجائے گا بھراگر مورت ندکورہ نے یہ مال اپنے باپ ہے یاباپ العنى مقدر كى راوے إفار جے من ۋال دى۔

ح الميت خلاما قله بالغيروادر تجوره شهور

ے ترکہ سے بےلیا تو باب یااس کے دارٹوں کو اختیار ہوگا کہ اس قدر مال ٹو ہر سے دالی لیس پیجیط عمی ہے۔ اگر باپ نے کہا کہتم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے پسر کے ساتھ فلا ل عورت کا نکاح کیا تو مہر

باپ کے ذرمہ لازم نہ ہوگا:

ا گروکیل نے جس کوٹز و تانج کے واسطے وکیل کیام ہر کی بھی صانت کر لی اورا داکر دیا پس اگر صانت بھکم

شو ہر لیعنی مؤکل ہوتو اس ہے واپس لے گاوگر نہیں:

یہ سبب اس وقت ہے کہ منہانت حالت صحت علی واقع ہوئی ہواور اگر منہانت مرض الموت علی واقع ہوئی تو یہ باطل ہے
کونکہ اس نے اس حیلہ سے دارے کو فقط ہی چپانے کا ارادہ کیا ہے حالا نکہ ایسا مریض ایسے کام کرنے سے ممنوع و ججور ہوتا ہے ہی
منائت سیح نہ ہوگی بیز فیرہ علی ہے اگر ایک محض نے ایک تورت کو قطبہ کیا اور اس کے واسطے مہرکی حنائت کرلی اور کہا کہ تو ہرنے بھے
عظم دیا کہ عمل اس کی طرف سے تیرے لئے تیرے مہرکی حنائت کرلوں ہی تورت نے اس اپنی کے قول پر تیمینے والے سے اپ آپ
کو بیاہ دیا بھر شوہرآیا اور اس نے اس اپنی کی تصدیق کی کہ علی نے اس کو بیجا ہے اور اس کو تھا دیا ہے کہ مہرکی حنائت کر لے تو نکاح سیح
ہوگا اور حنائت بھی سیح ہوگی بشر طیکہ ہے اپنی ضاحی ہوئے لیا اقت کو کھا ہو پھر جب اس نے الی حنائت اوا کیا تو شوہر سے وائیں لے

' نفع بعني جا باكساس بسر بالغ كوجة ومير كيمير سه مال سه خاصة ويا جاسة ـ

ليات يعنى مثلاً وزاد عاقل بالغ موادر غلام يا مجور شعور

گاودا کر بھنے والے نے آگرائی امر می تقد بی کی کہیں نے اس کو تقی و تکار کے واسطے بھیجا ہے اور ضافت کا تھم دینے ہے۔ انکار
کیا تو نکاح سے ہوگا کین شانت اس جورت اور اپنی کے درمیان سے ہوگی کر بھیجے والے کے تن بیل سے میں تا ہوگی دنا تی جورت کو یہ اختیار
ہوگا کہ اپنی ہے مطالبہ کر کے اپنا میروسول کر ہے گارائی نے جوادا کیا ہو وہ تو ہر ہے والی تیل ہیں لے سکتا ہے اور اگر بیسنے والے نے
ہیجے اور منافت کا تھم دینے ووٹوں سے انکار کیا اور اس امر کے گواہ تیل بیل قو نکاح باطل ہوگا اور شوہر پر میرواجب ندہ وگا کیاں مورت کو
افتیار ہوگا کہ اپنی سے مہر کا مطالبہ کر سے بھراس کے بعد روایا ہے تلقب ہیں چنا نچہا سل کی کتاب النکاح اور بعض روایات کتاب
الوکالة میں نے کورت اسے نصف میر کا مطالبہ کر سے گی اور بعض روایت کتاب الوکالة میں نے کور سے کہ پور سے مہر کا مطالبہ
کر ہے گی کہل بعض نے فر ملیا کہ اس مسئلہ میں دوروایت ہیں اور بعض نے فر ملیا کہ اختیان نہو ہو ہو ہو تھی ہو دو مسئلہ
کر ہے گی کہل بعض نے فر ملیا کہ اس مسئلہ میں دوروایت ہیں اور بعض اور اگر اپنی کیا ہو ہو ہو ہو ہو تھی ہو ہو ہو تھی ہو ہو ہو تا ہوں اور میر کی جو بیل کہ بھیے تو ہر نے بہتے ہو ہوں اور میر کیا ہو اور اور امید ہے کہ وہ اس کو جا تز رکھ گا اہل ہوگا بھی تا تا کہ ایک اور اور اگر دیا ہیں اگر منافت بھی مورک ہو اس کے وائز رکھ گا اس جو اور اگر وہا ہیں اگر منافت بھی مورک ہو اس کے وائز رکھ گا اس جو اور اگر وہا ہیں اگر منافت بھی مورک ہو ہو اس اس کیا ہو تو اس میں ہوتو اس ہو تا کہ رہے ہو اس میں ہوتو اس ہوتو اس میں ہوتو اس ہو ایک ہوتو اس میں ہوتو اس ہو ایک ہوتو اس میں ہوتو ا

نصل : 🕲

ذمي وحربي كے مهركے بيان ميں

Ľ

ذی و و کا فرجومسلما نوں کے ماتحت عن اور حربی و و کا فرجس نے اُڑ الی ہے لین ماتحت میں ہے۔

ة مدقر خديسن ادهار ركها بكرشراب بدل كرتيت موكى اورسوركي صورت من تميد باطل بياقو مراكش في كا-

<sup>(</sup>۱) يعني و كالت بزكارج \_

نے فرمایا کہ عورت کومبرشل مے کا خواہ شراب وسور معین ہو یا غیر معین ہواورا مام جگر نے فرمایا کہ چاہے معین ہو یا فیر معین ہو عورت کا میر بھی اُہوگا ہو قر ارپایا ہے اور یکھند ہوگا اور اس میں اختلاف تبیل ہے کہ شراب یا سورا گرائی کے ذمہ دین ہوتو عورت کا میر بھی اُہوگا ہو قر ارپایا ہے اور یکھند ہوگا اور بیا ہے اور اور بیسب اس صورت میں ہے کہ اسمالا م سے پہلے میر مقوض شہوا وراگر قبضہ کر بھی ہوتو اب عورت کو یکھند ملے گا یہ بدائع میں ہوا ور اگر قبضہ کر بھی ہوتو اب عورت کو یکھند ملے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہے اور اگر قبل دخول کے ذک نے اس کو طلا ت و سے دکی تو معین ہوئے کی صورت میں عورت کو نصف معین ملے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہے اور غیر معین ہوئے کی صورت میں عورت کو محتوبہ ملے گا ایک ان میں ہے۔
غیر معین ہونے کی صورت میں شراب کی صورت میں نصف قیت اور سور کی صورت میں تو دت کو محتوبہ ملے گا ایکا ان میں ہے۔
خصان : (۱)

### جہیز دختر کے بیان میں

اگرایی وختر کوجیز و سے کراس کے میر وکر دیا تو پھر استحسانا باپ کو بیا تعتبار نہیں ہے کداس سے دابس لے اور اس پر فتوی ہے اورا گرمورت والول نے سپر دکرنے کے وقت میجولیا تو شو ہرکوا تھیار ہوگا کہ بیدوالی کرے اس واسطے کہ بیدشوت ہے یہ براگرائق میں ہے اورا گرمورت کے زفاف کے وقت شو ہرنے مکھ چیزیں جیجیں از زنجلہ دیا کا کپڑ اتھا پھر جب و مورت شو ہر کے یہاں رخصت كرد ك كل قوشو برنے ديبائے فدكوراس سےواپس لينا جا باتواس كوافتيار شيل ب بشر طيك بطورو سد يے و مال كرو يے كے بعيجا بويہ فسول عماد سیش ہے۔ایک مخف فے اپنی وختر کا نکاح کر سے جہزد ے کر رخصت کیا بھرمدی ہوا کہ جو بھی سے اس کودیا تھاوہ اس ك پاس بطور عاريت تعاادر دختر تے كها كريد ميرى ملك ب كرتونے جي جيز جي ويا ہے يا عورت محرف كے بعد شو مرنے يدعوي کیا تو انہیں دونوں کا قول آبول ہوگا ہاہے کا قول تیول نہ ہوگا اور شخ علی سفدی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ باہ کا قول تبول ہوگااورای بی امام مرحنی نے ذکر کیا ہے اورای کو بعض مشائع نے اختیار کیا ہے اوروافعات میں ندکورے کما کررواج ای طرح ظاہر ہوجیہا ہماریے ملک میں ہےتو قول شوہر کا قبول ہوگا اورا گررواج مشترک ہوئینی بھی جہیز ہوتا ہے اور جمعی عاریت تو ہاہ کا قول تبول ہوگا كذا في النجان اورمدرالشہير فرمايا كه يجى تفصيل فتوىٰ كے لئے مخارے بينبرالغائق ميں ہے اورجس صورت ميں كه شوہر كا قول قبول مواور باب في كواه قائم كئ قوباب ك كواه قبول موس كم اورج كواى ال صورت من يون ب كدوختر كوسر وكرف ك وتت کواہ کرے کہ میں نے یہ چیزیں جوال عورت کومیرد کی جیں وہ بطریق عاریت جیں یا ایک تحریر تکھی اور دفتر کے اقرار کو بیسب چیزیں جواس فہرست میں تحرم بیں میرے والد کی ملک ہیں اور میرے یاس بطور عامیت ہیں تحریر کر لے لیکن بیدامر واسطے تعنا کے لائق ب ندواسلے احتیاط کے مید برافرائل جی ہاور اگرائی وقتر بالف کا تکاح کیا اور اس کوجہز می معین جزیں وی محر بنوز اس کے سرو طبیں کی بیں کساس کے بعد عقد صفح ہو کمیااور باب نے اس کو کی دومرے کے نکاح میں دیا تو وختر فرکورہ کو باب سے اس جہزے مطالبہ کا ا تقتیار نہیں ہاورا گردختر کے باپ پر قرضہ وااور باپ نے اس کو جہنر دیا چردو کی کیا کہ ش نے اس کوقر ضہ میں دیا ہے اور دختر نے دعوی کیا کہ تو نے اپنے مال سے دیا ہے تو باپ کا تول ہو گا اور اگر اپنے ام دلد کو پچھمال دیا کہ اس سے جھنز دختر کا سامان کر ہے ہیں اس نے سامان کر کے دختر کے میروکر دیا تو اسم ولد کا دختر کومیر وکرنا سے نئیں ہے جب تک کہ باپ میر دنہ کرے دختر صغیرہ نے اپ مال و باپ واپنی کوشش کے مال سے چیز کے کپڑے بن کرتیار کے اور برابراییا بی کرتی رہی بہاں تک کدو وبالغد ہوگئی پھراس کی ماں مرگئی بھراس کے باب نے سب جیزاس کے سپر دکر دیا تو اس کے بھائیوں کو بدا فقیار میں ہے کہ جانب مادری ہے اپنے حصول کا دعوی کریں ایک عورت نے ایسے ابریٹم ہے جس کو اس کا پاپٹر بیرتا تھا بہت چزیں تیار کیں چھر باپ سر کیا تو عادت کے موافق سیسب

جیزی ای مورت کی ہوں گی ماں نے وختر کے جیزی بہت چیزیں باپ کے اسیاب سے باپ کی حضوری وعلم میں وختر کو دیں اور باپ خاموش رہااور دختر کوشو ہر کے باس دخست کردیا توباپ کوبیا تقیارت ہوگا کردختر سے بیاسیاب والیس کروے ای طرح اگر مان بھے دختر کے جیز میں معنا دے موافق خرچ کیا اور باپ خاموش ہے تو بھی ماں ضامن نہ ہوگی بیقتیہ میں ہے۔ ایک مرد نے ایک مورت کے نکاح کیا اورعورت کو تین برار و بناروست سیان و بے اور میعورت ایک تو تکر کی دختر ہے اور باپ نے اس کوجہیز شددیا تو امام جمال الدین وصاحب محیط نے فتوی ویاہے کہ ٹو ہر کو اختیار ہوگا کہ موافق عرف وختر کے باپ سے جھنر کا مطالبہ کرے اور اگر وہ جھیز ندد ہے تو ا بنا وست بیال والیل کے اور ای کو انگرے اختیار کیا ہے ایک مخص نے دومرے کو دھوکا دیا کہ بس تیرے ساتھ اپنی دختر بزے بھاری جہنر کے ساتھ بیاہ دوں گا اور تیرادست بیان اس فقررد ینار تھے واپس دوں گا لیس اس سے دست بیان لے لیا اور دختر بلاجہزار کووی تواس کی کوئی روایت نیس ہے لیکن صدرالاسلام بربان الائمہومشائ تفارائے نون کی دیا ہے کداگر باپ نے دفتر کو پھی جہزند یا تو شوہر اس مورت کے دست ہان مثل ہے جس قدرز ائد مووالیس لے گا اور صدرالا سلام وحماد الدین سفی نے بمقا بلدوست ہان کے مقدار جیز کا انداز وابول قرمایا ہے کہ بمقابلہ جرویتاروست سان کے تین یا جارو بنار جیز کے جوں میں اگر باپ نے اس قدر دویا تو وست یان وا اس کر نے اور امام مرغینا فی نے قرمایا کرچے یہ ہے کہ ورت کے باب سے شو ہر پھیٹیں نے سکتا ہے اس واسطے کہ نکاح جس مال مقصورتیں ہوتا ہے بدوجیز کروری میں ہے ایک مخص نے اپنی وختر کے واسطے جیز تیار کیا اور دختر کومیر دکرنے سے پہلے مر کیا پھر یاتی وارثوب نے جہزے مال سے اپنااپنا حصد طلب کیا ہی اگر جمیز کے وقت دخر بالغد موقد باتی وارثوں کوان کا حصہ ملے گا ایسا ہی ند کور ہے اور سی سی ہے ہاس وجہ سے کہ جب وہ بالفرقی اور باپ نے اس کے سروند کیا تو قبضہ جھے ہوگا اور ملک تا بت ندہوگی بخلاف اس کے اگر صغیرہ موتو ہاتی وارثوں کو پجیر حصدند ملے گاس واسطے کے صغیرہ کا قبضہ وی اس کے باپ کا قبضہ ہے یہ جواہرا لفتاوی بیس ہے ایک مورت نے اپنا اسباب ایے شوہر(ا) کودیا اور کہا کہ اس کوفروشت کرے کفرائی جی فری کریس اس بے ایسا بی کیا ہی آیا مرد فرکور پراس کی قیت لازم ہوگی کے فورت کو دے دے تو فرمایا کہ باب بیفاوی جندی میں ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طلاق وغیرہ کی عدت میں ہے اس کوایک مخص نے بدیں امیر نفقہ دیا کہ بعد افقضائے عدت کے میرے ساتھ نکاح کرلے کی پھر جب اس کی عدت کر رکمی تو اس نے نکاح کرنے سے اٹارکیا ہی اگراس مرد نے نفقہ دینے ہی بیٹر اکر لی کرمیرے ساتھ نکاح کر لے تو جو پھوٹر چددیا ہے وہ واپس لے سكتا ہے خواہ مورت ذكورہ اس كے ساتھ فكاح كرے يا شكر سے اس كوصدر شہيد نے ذكر فر مايا ہے اور سے كيدا كر مورت نے فكاح كرليا بي واليس ند العلا اوراكر نفاق بي بيشر طائبين لكائى بلك فقلا السطع عد فنقد ديا بي تواس بي مشائخ في الحلاف كيا بهاور امع بدي كدوا برنبيل ليسكاب اليابى صدر شهيد فرمايا باور في الم استاد فرمايا كداس بدب كدوه بهرحال والس سلكا خواواس کے ساتھ نکاح کر لے یاندکرے اس واسطے کدیدر شوت ہے اور ای کومحیط میں اختیار کیا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہمرد نے اس کونفذی درہم دیتے ہوں کہ جن کودہ اینے مصارف میں خرچ کرتی ہوا درا گرفتا اس کے ساتھ کھاتی ہوتو اس ہے چھودا ہی جبیں لے سکتا ہے اور اگر ایک مرد نے کسی خص کے باغ انگور میں بدیں طبع کام کیا کہ اپنی دختر میرے ساتھ بیاہ دے گا مگراس نے بیاہ نہ کیا تو اس ہے اجرالشل عمر کے سکتا ہے خواہ دختر کے نکاح کردیے کی شرط کی ہویانہ کی ہوبشر طبیکہ اتنامعوم ہو کہ وہ ای غرض ہے بید مشقت در کار

ل تجييز جيز كاسامان كرتے وقت ـ

ع جوايے کام کی ورور ک ہو۔

<sup>(</sup>۱) · ظاہرا شوہرے بیمراد ہے کہ جو بعد تکاح ہوجائے کے شوہر ہوجائے گانہ یا فعل۔ ·

فصل: 🕲

# متاع خانه کی نسبت شو ہروز وجہ کے اختلاف کرنے کے بیان میں

امام ایو صنیقہ دامام ایو گیتہ نے قرمایا کہ جس کھر میں شو ہروز وجد ہجے ہیں اگراس کے اسپاب موجودہ میں دولوں نے اختان ف کیا خواہ ور صالیکہ نکاح قائم ہوئے یا قائم نہ ہو خواہ کی ایسے فعل ہے جدائی واقع ہوئی جوشو ہرکی طرف سے واقع ہوایا ایسے فعل سے جو زوجہ کی طرف سے واقع ہوا ہوتو جو چیزیں عادت کے موافق محورتوں کی ہوتی ہیں جیسے کر تیاں واوز هنی ورچہ نید دیار سے وغیرہ تو یہ محورت کی ہوں گی الا اس صورت میں نہ ہوگی کہ شو ہرائی ملک ہوئے کے گواہ قائم کرے اور جو چیزیں عادت کے موافق مردوں کی ہوتی ہیں جیسے ہتھیار ٹو بیال قبال چیل مجلی کہ وہ مردکی ہوں گی الا اس صورت میں نہ ہوگی کے عورت بی ملک ہوئے کے گواہ قائم کرے اور جو چیزیں مورت ومرد دونوی کی ہوتی ہیں جیسے غلام و ہا تھری و چھونے وگائے و کریاں و تیل و غیرہ وہ مرد کے ہوں گے الا اس ہورت میں نہ ہوں گے کہ وہ وہ مرد کے ہوں گے الا اس ہے۔

مواور مورت نے گواہ قائم کے کہ بیگر میرا ہے اور بیمراغلام ہے اور مرد نے گواہ قائم کے کہ بیگر میرا ہے اور بیمورت میری بیوی ہے

کہ بٹس نے اس سے ہزار درہم پر تکاح کر کے اس کو بورا مہر دے دیا ہے لیکن مرد نے اس کے گواہ قائم نہ کئے کہ بٹس آزاد آ دمی موں تو

تھم دیا جائے گا کہ بیگر اور بیمرد دونوں مورت کی ملک ہیں اور ان دونوں میں تکارج نبیں ہے اور اگر مرد نے کواہ دیے کہ میں اسلی

آزاد ہوں اور یاتی مسئلہ بھال ہے تو مرد کی آزادی کا تھم ہوگا اور مورت کے ساتھ فکاح کا تھم ہوگا اور بیتھم ویا جائے گا کہ بیگمراس

مورت کی ملک ہے بیٹا وئی قاضی خان میں ہے۔ محر بلواسیاب کی چیزوں میں اختلاف ہوا تو کس کا قول معتبر تصور کیا جائے گا؟

يدوجوب بمعن فل لا بديس ب بلكسير مرادب ك الرايما يا بيا كا كواه الاسك

اجرالشل يعن جواليه كام ك حردورى موتى بورت كوده وياجا كا-

تکار آفاق الاالیٹ علی ہے کہ ایک مورت نے اپ شوہر کی دوئی اس کی اجازت سے کاتی اور بدونوں اس کا کیڑا افرونت کیا کرتے تھے اور دونوں نے تھان علی سے تعواز سے کیڑ سے گر وفت کیا کرتے تھے اور دونوں نے تھان علی سے تعواز سے کیڑ سے گر کر سے معالے قریدی کے متابے قرید تھان اور جوچڑ اس کے موثرت کے واسطے فریدی اس کے متابے قرید تا اور جوچڑ اس کے موثر بر نے مورت کے واسطے فریدی میں ہے اس با اور اس کے موثرت کو سطے گی اور جوج فرا و کی ایس الدیت علی ہے کہ اس کو درت کو سطے گی اور جوج فرا و کی الایالیت علی ہے کہ ایک مورت کو اس کی مورت کو اسطے فرید کی جو کر کہ تا تھا اور کہ تا تھا اور کہتا تھا کہ ان در جمول سے دوئی فرید کر اس کا موت کا متاب کی مورت کی جراس کو فرو دشت کر کے اس کے شمن سے خاند وار کی کے اس باب فرید آئی تھی ہو اس باب فرید آئی تھی جراس کو موت کے موت کے واسطے دوئی کا موت کا تا اور اس کا کی مندال بنانے کے واسطے دوئی کا موت کا تا اور اس کا کیڑ اسب جانے سے پہلے وہ مورت مرکی تو یہ موت اس کی مندال بنانے کے واسطے دوئی کا موت کا تا اور اس کا کی مندال بنانے کے واسطے دوئی تو یہ موت اس کی مندال بنانے کے واسطے دوئی تو یہ موت اس کے شوہر کا ہوگا کیک محل آئی مورت کا قوام ہے لیتی اس کا خریج اپنے بنانے بنا نے اس کی موت کا تا ہوگا ہے کو دیتا ہے وار شوہر سے بوت اس کی موت کا تی ہو اور شوہر سے بوت اس کی تو مورت نے ہوئی کی اگر مورت نے ہوئی اس کی اگر مورت نے واسطے ایسا کیا ہوتو اس کے بوت کے جا کی یا شوہر کے کوڑ سے بنانے جا کی تو ہوئی سے وار اگر مورت نے اس کے بوت کے جا کی یا شوہر کے کوڑ سے بنانے جا کی تو ہوئی سے اور اگر مورت نے اس کے بوت کے جا کی یا شوہر کے کوڑ سے بنانے جا کی تو ہوئی سے دوراگر دورت نے دورائی کی دورائی کی دورائی کو بوت اس کے اور اگر مورت نے واسطے دورائی کی دورائی کی دورائی کے بوت کے بوت کے بات کے بات کی ہوئی کی دورائی کی اگر مورت نے واسطے ہوئی تا ہوئی کی دورائی کو دورائی کی کورٹ کی کی دورائی کی دو

**⊘:** ८⁄५

تکاح فاسدواس کے احکام کے بیان میں

عورت كامتاركت ہے آگاہ ہونا كوئى لازمى شرطنين:

جب نکاح فاسد دا تع ہوتو شوہر وزوجہ میں قاضی تفریق کرا دے گا پس اگر ہتوز شوہر نے اس کے ساتھ وخول نہ کیا ہوتو عورت کے داسطے چھ مہر نہ ہوگا اور نہ عدت واجب ہوگی اور اگر اس عورت کے ساتھ وطی کرلی ہوتو محورت نہ کورہ کومبر سمیٰ اور مبرشل میں سے جو کم مقدار ہو لے گی بشرطیکہ اس نکاح میں مہرستی ہو گیا ہواور اگر نکاح میں پھے مبر قرار نہایا ہوتو عورت فدکورہ کومبرشل جا ہے جس قدر ہو ملے گا اور عدت واجب ہو کی اور جماع و معتبر ہے جو قرح کی راہ ہے ہوتا کہ مرد ند کور معقو دعلیہ بحریانے والا ہو ب نے اور عدت اس وقت سے شار ہوگی کہ جب قاضی نے دونوں عمی تفریق کردی ہے اور بدہمارے علیائے علیا شکا فریب ہے بیمیط میں ہے اور مجموع النوازل مس تكعما ب كرنكاح قاسد من جوطلاق بهوتى بوه متأركت ليني بابهم ايك دوسر كوجيموز ويناب طلاق شرعي نيس ے چنانچہ تعداوا طلاق بعن تمن طلاق میں ہے کوئی عدد الم شہوگا بی خلاصد میں ہے اور نکائ قاسد میں بعد دخول کے متار کت فظ بقول ہوتی ہے مثلاً ہوں کیے کہ میں نے تیری داہ چھوڑ دی یا تھے چھوڑ دیا اور خالی نکاح کے اٹکارے متارکت نہ ہوگی کین اگرا نکار کے ساتھ رہمی کہا کرتو جا کراینا بکاح کر لے تو یہ کارکت ہوگی اور بعد دخول واقع ہونے کے ایک کے دوسرے کے یاس نہ جانے سے متار کت نے ہوگی اور صاحب الحیط نے قرمایا کہ قبل دخول کے بھی متار کت (۱) بدوں تول کے حقق نہیں ہوتی ہے اور ان دولوں میں سے ہرا یک کو ہدول حضوری دوسرے کے منح نکاح کا اختیار ہوتا ہے اور بعد دخول واقع ہونے کے بدول دوسرے کی حضوری کے تنح نکاح کا افتیارٹیں رہتا ہے بدوجیز کردری میں ہاور دونوں میں سے جومتارک (۲) میں ہوا ہا اس کا آگا ہونا متارکت سے ہونے کے واسطے شرط ہے اور میں سے جنانچے اگر اس کوآ گائی نہ ہوئی تو حورت کی عدد مطعنی نہ ہوگی بیاتنیہ میں ہے اور سے بے کہ مورت کا متارکت سے آگاہ ہونا شر وائیں ہے جیے کے طلاق می شر وائیل ہے اور عدت وفات کی تکاح فاسد میں واجب تیں ہوتی ہے اور نہ انفقدوا جب موتا ہے اور اگر تکاح فاسد شی نفقہ ہے کے کرے تو جا ترجیل ہے بید جیز کردری میں ہے اور نکاح فاسد ہے جواولا دہیدا ہو اس كانسب تابت موتا باوردخول كوفت سام محر كزر كينسب كواسط مدت تاركى جائر كى اورفقيدا بوالليث فرمايا کہ ای پر لتو کی ہے سیبین میں ہے نکاح فاسد میں وخول سے پہلے کوئی عظم ٹابت نیس موتا ہے چنا نچے اگر کسی مورت سے بنکاح فاسد نکاح کیا بھراس کی ماں کوبشہوت جھوا بھراس مورت منکوحہ کوچھوڑ دیا تو اس کوا ختیار تجموگا جا ہے اس کی ماں سے نکاح کر لے بی خلاصہ

اور اگر مطلقہ نے نکاح کیا پھر کہا کہ میں عدت میں تقی تو اُس کے قول کی تقید بق سے پہلے کن

چزوں کا جائزہ لینا جا ہے؟

آزاد نے اگراپی بیوی کوفریداتو نکاح فاسد بوجائے گا بخلاف غلام ماذون کے کداگراس نے اپنی بیوی کوفریدتو بی بھی کی بہت ہے۔ بیمراجید بی ہے اور نکاح فاسد بی وخول کرنے ہے تھے نکا ہے اوراگر بعد تفریق اس مورت سے وفی کی تو صد ماری جائے گی بید معراج الدرابی بی ہے اور اگر بخاح فاسد محدودت سے نکاح کیا اورائل کے ساتھ خلوت کی پھراس کے بچہ بیدا ہوااور شو ہر نے وخول سے انکار کیا تو امام ایو یوسٹ سے دوروایتی بیل ایک رواےت میں قرمایا کہ نسب ٹابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری رواےت می فرمایا کہ نسب ٹابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری رواےت می فرمایا کہ نسب ٹابت نہ ہوگا ہور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری رواےت می فرمایا کہ نسب ٹابت نہ ہوگا ہور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری دواےت می فرمایا کہ نسب ٹابت نہ ہوگا ہور مہر وعدت واجب نہ وگی اور اگر مروث اس کے ساتھ خلوت نہ کی ہوتو بچے ہم و فہ کورکوالا زم نہ

ہے ۔ ایسی اگر بعداس کے نکاح می کم لے تو اس کو پورے تین طلاق کا اختیار ہوگا اور ووطلاق اس مورت کے تی مس مفلا شار نہوں گے۔

ع المرج واضح رب كما في المرج والمع من المراع عن المراع المركويا الله المراج والمركوية

س اختیار ہوگا اورا کرنکاح سی ہوتا توبینکاح جائز تدہوتا اورا کر مال کوبھوت شہوا ہوتو مورت سے مجی دو بارہ لکاح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ایک دومرے کوچھوڑ دیا۔

<sup>(</sup>۱) مجهوز دينے والا\_

رقیل کے نکاح کے بیان میں

**⊕**: ♦⁄4

فلام آن و مکا عب اور مد براور با تدی وام ولد کا تکار جو جدوں اجازت ما لک کے بود و موقوف رہتا ہے ہی اگر موتی نے
اجازت دے وی تو جا گڑ بھر گانے نافذ بوجائے گا اوراگر دو کردیا تو باقل بوجائے گا اوراگر ان نوگوں نے موتی کی اجازت سے تکا ح
کہا تو مہر آئیں پر بوگا لیخی آن و مکا تب و مد بر پر بوگا لیکن مہر کے مطالبہ شی آن تو فروخت کیا جا سکتا ہے اور مکا تب کو مد بر فروخت نہ ہے جا تھی
جا آئیں گے بلکہ مہر کے واسطے معامت کر بی گئے بیو قابیش ہے ای طرح ام ولد کے بچکا اور جس کا کوئی حصد آزاد کیا گیا ہے بھی تھی
ہے کہ مہر کے واسطے فروخت شد کئے جا تی گئے بیو قابیش ہے ای طرح ام ولد کے بچکا اور جس کا کوئی حصد آزاد کیا گیا ہے بھی تھی
گئی بود و مشرک واسطے فروخت شد کئے جا تی می جو تک اسلے سعامت کر بی گئے بیشین شی ہے اورای طرح جو با تدی کہ مکا تب ہو
گئی بود و مشرک کے بیا اور ای طرح بر بر با تدی بھی تو تک بھی تھی ہے اور ای طرح تر بر بر با تدی بھی تکارت شی بھی اجازت میں ہوا در جو غلام کش کم کا تب ہو وہ مہر
ما فروخت کیا جا در ای طرح بد بر وہا تدی بھی تکار کر ہے جس تو و تکارت شی ہوا تر تو با سے اور جو غلام کش کر دیا تا ہوا کہ میں ہوا تا تھا ہوا تھی تھی ہوئے تی گئی اور تک کی گئی ہوئی ہوئی ہوئی تھی ہوئی تی مہرک تھی ہے بخلاف
تو دوبارہ فروخت نہ کیا جا بات میں ہوئی تھی جو اور تھی کہ اور تھی کرد تھی کہ دیا تھی کرد تھی کہ ہوئی تھی کرد تھی کرد تھی کرد تھی کرد تھی کرد تھی کرد تھی کہ دیا تھی کرد تھی کرد تھی کرد تھی کرد تھی کہ جانے دی کہ دی تھی کرد تھی کہ کرد تھی کر

نفقہ کے کہ نفقہ کے واسطے بار بارا یک بعد دوس سے کے فرد خت ہونار ہے گا بہاں تک کہ بورا ہوجائے گا اور اگر غلام مر کمیا تو مہر ونفقہ ساقط ہوجائے گا اور اگر غلام مر کمیا تو مہر ونفقہ ساقط ہوجائے گا میں ہے جوم مرغلام سے بادوں اجازت موٹی کے داجب ہواں کے دانسے بعد آزادی (۲) کے ماخوذ ہوگا ہے فران خان میں ہے۔

ایک مخص نے ایک عورت سے ہزار درہم براینے غلام کے ساتھ ذکاح کر دیا پھرای عورت کے ہاتھ نوسو درہم کوغلام مذکور فروخت کر دیا:

اگر کسی مورت سے بنکاح فاسد نکاح کیا پھر جا ہا کہ بنکاح سے اس سے نکاح کر لے اور مولیٰ سے دوباہ اجازت مبیل لی قوامام اعظم میزادیا ہے کہ زویک اس کو بداختیار ندہوگا:

مولی کواپنے سب مملوک پر نکاح کے واسطے جرکرنے کا اختیار ہے سوائے ایسے غلام یا پائدی سے جس کو مکا تب کر دیا ہو
کذفی التماہے کی مکا تب و مکا تبدنکاح کے واسطے مجورتیں کے جانکتے ہیں اگر چہ صغیر ہوں اور بید مسئلہ نہا ہے غربا کی شرب سے
کے امرنکاح شرصغیر و مغیر و کی وائے کا اعتباد کیا گیا ہے تی کہ مشارکتے نے قربایا کہ اگر مولی نے ان دولوں کا نکاح کیا تو ان دولوں کی
اجازت پر موقوف ہوگا اور پھرا کر دولوں مال اوا کر کے آزاوہ و گئے تو جب تک دولوں صغیر میں تب تک ان کی رائے کا اعتبار نہ ہوگا
بلکہ تبا مولی کی رائے ووالی کی رائے معتبر ہے ہے جین ش ہے اورا کر مولی نے مکا تیا میٹیر و کا نکاح کیا ہی وہ مال کا بت ادا کرنے

- ل اس من اشاره ب كه در بغيرا زاد كا زادنه و كااور كاب الشروط عن امريكذ كورب فاحقله
  - ع والي حاكم إسلام\_
  - (۱) کین موٹی نے نکاح کی اجازت جی دی۔
    - (r) في الحال ما خوذ شاد كا\_

ہے پہلے نکاح پر رامنی ہوگئی اورا جازے و ہے دی بھر مال ادا کر کے آزاد ہوگئی تو فی الحال اس کوخیا ر حاصل نہ ہوگا اس دا سطے کہ و وصفیر ہ ے بھر جب بالغد ہوگی تو وقت بلوغ کے اس کو خیار عتق حاصل ہوگا بیکا فی علی ہے اور اگر اس مکا تبہتے نہ تکاح کی اجازت دی اور نہ روکا بہاں تک کہ عاجز ہوگی اور رقیق کروی گئی تو تکاح تہ کور باطل ہوجائے گاچٹا نچے اگر پھراس نے اجازے دی تو مجھ کارآ مدنہ ہوگا اور اگر بجائے مکاتبہ بالدی کے مکاتب غلام مغیر ہوکہ مولی نے بدوں اس کی اجازت کے کسی مورت سے اس کا نکاح کیا مجروہ عاجب ہو كررين كرديا كياتو نكاح باطل مدبوكا بلكمولى كي اجازت يرموقوف رب كايديد ش بادر نكاح كي اجازت دينا نكاح فاسدكوجي شامل ہے اور بیامام اعظم کا قول ہے اور مساحیت کے تزدیک فقط تکاح سے پر جوگا تیمین میں ہے ہیں اگر کمی مورت ہے بنکاح فاسد نکاح کیا بھر جا باک بنکاح مجے اس سے تکاح کر لے اور موٹی سے دوباہ اجازت نبیل ٹی تو امام اعظم کے نز دیک اس کو بیا اعتیار نہو کا اس واسطے کہ نکاح قاسد کر لینے پر اجازت ہوری جوری بروکن یہ بدائع میں ہاور اگراہے غلام کے واسفے مطلقاً نکاح کر لینے کی اجازت دی ا کس اس نے بنکاح فاسد ایک مورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ وخول کرلیا تو ایا م اعظم کے فزد کیک فادم ندکوریر فی الحال مبرلا زم ہو کا کذنی المحیط چنا نچے اگرمو جب محمود یا یا جائے تو غلام نہ کورکوئی الحال قرو خت کر کے میرد یا جائے گا بخلاف صاحبین کے کہ بعد آزاد کے ماخوذ ہوگا اور اگرمولی نے صریحاً اس کو تکاح فاسد کی اجازت دی ہوتو تکاح فاسد کر کے دخول کر لینے سے بالا تفاق فی الحال اس برمبر لازم ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگراسے غام کومطلقا تکاح کی اجازت دی ہی اس نے دوعورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا تو دولوں میں ہے کوئی عورت جائز نہ ہوگی الا اس صورت میں کداجازت کے ساتھ کوئی الین بات بائی جائے جس سے عام اجازت ہونا البت مومثلاً بوں کیا کہ جس قدر عورتوں سے تیراجی مواہد نکاح کر لے یااس کے مثل الفاظ بیان کے تو البت بوسکتا ہے کہ اجازت عام موگ اس دومورتوں سے تکاح کرسکتا ہے اور اگرمونی نے نکاح کے بعد کہا کہری مراد بیٹی کددومورتوں سے بیاہے تکاح کر لے ودونوں کا تكاح جائز موكار بحيط ش هيــ

ا ا ختیاراس کوند ہوگا تا دفتتیکہ دوبارہ اجازت مرلی نے غلام کو تکاح کرنے کی دی تھی دہ غلام نے جیکہ تکاح فاسد کرلیا پوری ہو چکی لبذا اس نکاح میج کا اختیاراس کوند ہوگا تا دفتتیکہ دوبارہ اجازت ندلے۔

ع موجب واحشل مرخوله كامير مجل بواوراس في طلاق دے وي توفي الحال اواكر تا واجب جوار

س توقف يعني اب اجازت پرمنعقد نكاح موثوف ندر با ملك نكاح على باطل موكيا ..

ایک ہا ندی نے بدوں اجازت اسے موٹی کے نکاح کر لیا اور سودہ مجر ظہرائے گھر موٹی نے شوہر ہے کہا کہ ش نے اس شرط سے اجازت دی کہ و میر سے اور شوہر نے اس سے انکاد کیا تو بیا جازت دیا ہوں در دے ہاں موٹی کو اختیار ہوگا کہ جا ہے اجازت دیدے دے اور شوہر نے اس سے انکاد کیا تو بیا جازت دیدے اسلے بچس درہم موٹی کو اختیار ہوگا کہ جا ہے اجازت دے دے دارای طرح اگر کہا کہ ٹیس اجازت دیا ہوں یہاں تک کرتو میر سے واسلے بچس درہم بو حانے پر تو بھی بھی تھم ہے اور اگر شوہر نے اس کو تبول کر لیا تو یہ یہاں تک کرتو میر سے استحمال کر کید ست مہر قرار دیا جائے گا اور اگر کہا کہ بیس نکاح کی اجازت نہیں دیتا ہوں لیکن تو بی جے بیا سے درہم بو حانے گا اور اگر کہا کہ بیس دیتا ہوں اور نکاح اول باطل ہوجائے گا اور اگر کہا کہ بیس نے ہوں اور اجازت دے دوں اگر تو بھے بارہ درہم بو حادے تو یہ نکاح کی روی اور نکاح اول باطل ہوجائے گا اور اگر کہا کہ بیس نے بیاس در دیار پر نکاح کی اجازت دی اور شوہر نے اس کو تو ای تو بیاں دیتار پر نکاح تی ہوں گا اور اگر کہا کہ بیس نے اگر شوہر نے اس کو تو اس کے اس شرط پر کہ تو بھی اختیار کہا کہ تی ہوں دو ہم ہوگا اور اگر دیا ہے کہا اور اگر کہا کہ تیسے اختیار کر لے اور تیرے واسلے بیاس درہم میں ہو اسلے بیاس درہم بیس نے اور تیز یا دی موجائے گا بیک تو بیار پر شرخ یا دو تا ہوں تا ہو بیات تیں تو بھی ہوں گا اور اگر دیا ہے کہا اور اگر کہا کہ تو بھی اختیار کر اور تیرے واسلے بیاس درہم میں تا میں تو بھی ہوں تھی ہوں تیں تو بھی ہوں تا ہو بیار بیار بین تا وہ بی تو بھی ہوں تو بھی ہوں تا میں تو بھی ہوں تھی ہوں تو بھی ہوں تو بھی ہوں تا ہو بھی ہوں تا ہو بھی ہوں تا ہو بیار بیار بھی ہوں تا ہو بھی ہوں تا ہو بھی ہوں تا ہو بیار بیار بھی ہوں تا ہو بھی ہو بھی ہوں تا ہو بھی ہوں تا ہوں تیں تو بھی ہوں تا ہو بھی تا ہو بھی تا ہو بھی تا ہوں تا ہو بھی ہوں تا ہو بھی ہوں تا ہو بھی تا دو بھی تا ہو بھی تا

غلام ماذون طفل ماذون مضارب وشريك عنان امام اعظم وشائلة وامام محمد ومينة كيزويك بإندى

كانكاح نبيس كريكتة:

۲

اذن بین کہا کہ بس نے تھے نکاح مے معاملہ میں اجازت دی تواس لفظ سے اس کو نکاح کی اجازت حاصل نہ ہوگ۔ مفاوض برابر کفالت سے مسادی شریک عتان میں مساوات شرط نیس ہے کیا ب الشرکة دیجھو۔

وص نے صغیر کی ہاندی کا نکاح اسنے غلام کے ساتھ کردیا تو تیس جائز ہے بیافلامہ اس ہے اور اگر اپنی باندی کا نکاح اسنے غلام کے ساتھ کردیاتو عورت کا مبراس پرالازم ندہوگا ہے بیاد اس ہادراگرائی باعدی کا فکاح اسے غلام کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس عورت ے امرطلاق کا اعتبار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق و عدوں گا ہی اگرموٹی نے ایتداکی اور کہا کہ میں نے اس باندی کا نکاح تیرے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس با عری کے امرطلاق کا اختیا رجرے قبضہ سے جب من ہوں گا طلاق دے دول گا اور غلام نے تیول کیا تو سے ہواورا فتیار طلاق موٹی کے تبندی ہوگا اور اگر غلام نے ایتداکی اور کیا کدائی باعدی کا نکاح میرے ساتھ کردے بدی شرط کہ طلاق کا اختیار تیرے تبعد میں ہے جب تیرائی جا ہے طلاق دے دیا ایس موٹی نے نکاح کردیا تو امرطلاق کا اختیار مولی ے بھند میں ندہوگا بدوجیز کردری میں ہاوراگر ہاپ نے پسر کی باعری کا تکاح پسرے غلام سے کردیا تو امام ابو بوسٹ کے نزد یک جائز نے اور اس میں امام زفرے خلاف کیا ہے اور اس وجہ سے امام ابو بوسٹ کے نزدیک جائز ہے کہ ایک صورت میں مہر غلام کی کرون سے متعلق نہیں ہوتا ہے اور نداس میں ضرر ہے ہیں ہاپ کوانتیار ہوگا بیجیدا سزھی میں ہے اور اگر غلام نے یام کا تب نے یام ہر نے یا ام ولد کے پسر" نے بدوں اجازت مولی کے تکاح کیا بھر قبل اجازت مولی کے اس کو تین طلاق دے دیں تو پہ طلاق بمعنی متارکت نکاح ہے اور در حقیقت طلاق نیس ہے تی کہ عدوطلاق میں ہے پھی کم ندجو گا اور اگر بعد طلاق کے اس مورت سے وطی کی تو حد ماری جائے گی اور اگر طلاق کے بعد موتی نے اجازت وی تو مجھ کا رآ مدندہ وگی اور اگر الی طلاق کے بعدموٹی نے اجازت دی کہ اس مورت سے نکاح کر لے تو میر سے زویک نکاح کر لینا مکروہ ہے لیکن اگر نکاح کرایا تو میں دونوں میں تقریق ندکروں کا برمیدا میں ہے اور اگر یا ندی دو مخصوں میں مشترک ہے جرایک مولی نے اس کا کسی سے نکاح کر دیا اور شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو دوسرے مولی کوا عتبار ہوگا کہ نکاح تو ڑوے ہی اگر نکاح تو زدیا تو باعری فرکورہ کونسف مبرالکس ملے اورجس مولی نے نکاح کردیا ے اس کونسف مسمی ونسف مہراکشل دونوں میں ہے کم مقدار ملے کی بیٹھی ربیش ہے ایک یا ندی مجبول النسب ہے اس نے اسپنے شو برے باپ کے داستے اقرار کیا کہ اس کی رقیق ہوں اور شو برتے کیا کہ بدامل ترہ ہے چرباپ مرکباتو نکاح من ہوجائے گا برمتا ہید میں ہے ایک باندی نے بدوں اجاز مندمولی کے نکاح کیا جمرمولی نے اس کوفر وقت کیا بھرمشتری نے نکاح کی اجازیت دے دی اس ا گر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو سمج ہے در شہیں اس واسطے کدشتری کے حق میں بدیا ندی بسبب خرید کے قطعی حلال ہوگی اور صلت تعلى جب صلت موتوف (٢) پرطاوى موتى بي تو صلت موتوف كوباطل كردين بالذا أكرمشترى ايسامحض موجس كواس بائدى ے وطی کرنا طال بی شہوتو نکاح نہ کورمطانعا جائز ہوگا ہے وجیو کروری ش ہے اورای طرح مکا تبدیا ندی نے اگر بغیرا جازت موٹی کے نکاح کیا پھرمولی مرکیا پھروارٹ نے اس کے تکاح کی اجازت دی تو اجازت سے جو کی بیٹناوئ قاضی خان س ہے۔

غلام نے اگر حرورت سے یا مکا تبہ نے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جا تز نہیں:

مکاتب کا نکاح با جازت دارث جائز ہے بیر حما ہیں ہادر اگر کی نے اپنے غلام کو اجازت دی کہ اپنے رقبہ پر نکاح کرے ہی اس نے باندی یا مد برہ باام دلدے ان کے مولی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جائز ہے اور بیفلام ان مورتوں

ل معنى تكارح كى حكود كوتمن طلاق يادوطلاق كاجس قدرا حميار تماس عى كوئى كى شات كى ـ

ج اوراگرواقع طلاق موتی او تین طلاق کی صورت علی صد شداری جاتی قاضم۔

سے تولہ مورتوں بعن ان عمل سے جس كى ايك كے ساتھ تكام كيا اس كے مولى كاموجائے گا۔

<sup>(</sup>۲) کیونکه مولی کی اجازت بر نکاح موقوف قما۔

<sup>(</sup>۱) جوموتی کے نلفہ ہے۔

ك مولى كا بوجائ كا اوراكر و ورت ساية رقيد يرفكان كيالونين جائز بادراى الرح اكرمكات با اليارة برنكان كيالو بمی میں جائز ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ غلام کو بداجازت دی کہ اسینے رقبہ پر کسی ورت سے نکاح کر لے اور اگر صرف بداجازت وی کر کی کورت سے نکاح کر لے اور میدند کہا کہ اے رقبہ پر تکاح کر لے ہی اس نے آزاو بامکا تبدیا مرویا ام ولد سے اسے رقبہ تکاح کیا تو استمانا اس کی قیت پر نظاح مائز ہوگا میجید علی ہادر بہجواز اس وقت ہے کداس کی قیمت مرسل کے برابر ہو یا اس قدر زا کد ہو کہ جس قد رنوگ ایٹے ایماز ویس خسار واٹھا لیتے ہیں اورا کر اس قدر زیاد و ہو کہ لوگ ایپے انداز ویس ایسا خسار وہیں اٹھاتے تیں و نیس جائز ہے حی کداگراس صورت عل عورت کے ساتھ وخول کرایا ہوتو غلام خرکور سے مہر کا مطالب ند کیا جائے گا یہاں تک کہ غلام ندکورا زاد موجائے سکافی میں ہے اور اگراسے مکاتب یا مرکواجازت دی کداسے رقبہ پر نکاح کر لے ہی اس نے اسے رقبہ پر باعدى بالديره ياام ولد الت تكارح كياتو جائز بالعطرح اكرة زاده يامكاتيات تكارح كياتو يمي جائز بهواتو مكاتب باديريرواجب موكاكرائي قيت كى قدرسعانت كركاداكر الك قلام في زاده ياباندى يامكات يام ولد بإدبره ب بدوں اجاز مندمولی کے اسپنے رقبہ پر نکاح کیا تکرمونی کو بیفریشی اوراس نے اجازت دے دی پس اگراس نے یا ندی یا ام ولد یا مدبر ے تکار کیا ہوتو مولی کی اچازت کا آمد ہوگی اور تکار سے ہوگا اور اگر آزاد یا مکاتبے ناح کیا ہوتو اچازت کار آمد دو کی اور اگراس نے کی آزادمورت سے اسے رقبہ پرنکاح کر کے دخول کرایا ہوتو غلام پرائی قبت ادرمورت کے مبرالکش دونوں میں سے کم مقدارلازم موكى فكراس كے بعدد يكما جائے كاكراكر بعدا جازت مولى كاس في دخول كرايا ہے توبيعقد ارميرى اس كى كردن يرقر ضه بوكى كم اس كواسط فلام قرو حت كياجائكا الايدكمونى اس قدرد عد عدادرا كرمونى كى اجازت تكاح دين سي بهل غلام في اس ك ساتھ دخول کرایا ہے او غلام نے کور بعد آزادی کے اس مقدار کے لئے جواس کے ذمدالازم آئی ہے باخوذ ہو کا اور اگر کسی یاندی یاد برویا ام ولد سےاسے رقبہ پرنکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرایا ہی اگرموٹی کی اجاز سد سینے کے بعد دخول کیا ہے تو میرسمیٰ ہی لا زم ہوگا یعنی رقبہ فلام فرگور پس بیفلام اس مورت مے مولی کا جو جائے گا اور اگر اسے مولی کی اجازت دیے ہے مہلے دخول کرلیا ہے تو بھی میں محم ب كروم مسكن عى واجب موكا يعنى يفلام فركوراس مورت كمولى كاموجا كا-

ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک بائدی ہے نکاح کیا پھر آ زادہ سے نکاح کیا پھر مولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آ زادہ کا نکاح جائز ہوگا:

جارے بعضے مشائے نے فرمایا کہ بیتھم ندکور بدلیل استحمان ہے بیری یا بھی ہے ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک با باندی سے لکار کیا پھر آزادہ سے لگار کیا پھر مولی نے دونوں کے نکار کی اجازت دی تو آزادہ کا نکار جائز ہوگا اوراگر آزادہ سے نکار کیا پھر مولی نے دونوں تکاحوں کی اجازت دی تو امام اعظم کے نزویک آزاد کا فکار جائز ہوگا اور ای طرح اگر غلام نے ایک مولی کو فرز ہوئی اور اس نے سب کیا مطرح اگر غلام نے ایک مورث سے نکار کیا پھر ایک مورث سے پھر ایک مورث سے نکار کیا پھر مولی کو فرز ہوئی اور اس نے سب کیا اجازت دے دی اور بنوز غلام نے کس سے دخول نیس کیا ہے تھری مورث کا تا جائز ہوگا اور اگر دخول سب سے کرلیا تو سب کا

نکاح فاسد ہوگا یہ تھی ہے اور آگر بدول اچازت مولی کے ایک بائدی سے نکاح کیا پھر آزادہ سے پھر ایک بائدی سے نکاح کیا پھر مولی نے سب کے نکاح کی اچازت دی تو اخیروالی بائدی کا نکاح چائز ہوگا اور آگردو آزادہ مورتوں سے نکاح کیا اور دونوں ش سے ایک کے ساتھ دخول کرلیا پھرائیک بائدی سے نکاح کیا پھر مولی نے سب کی اجازت دی تو امام ابو صنیفتہ نے فر مایا کہ ہردو آزادہ کا نکار تھے ہوگا اور اگر دو پاندیوں سے ایک عقد بی نکاح کیا اور ایک کے ساتھ دخول کیا گھر دو آزادہ گورتوں سے ایک عقد بی نکاح کیا اور ایک کے ساتھ دخول کرلیا گھر موٹی نے ہر دوفریق بی سے ایک فریق کی اجازت دی تو ان بی سے کی کا نکاح جائز نہ ہوگا یہ پیلا فررسی بی سے ایک خارج بی نزیہ ہوگا یہ بی سے ایک خارج بیاز نہ ہوگا ایک خارج برخی بی سے ایک آزادہ اور ایک با ہدی سے نکاح کیا گھر موٹی نے سب کورتوں سے دخول کرنیا ہوتو سب کا نکاح فاسد ہوگا ایک خارج ان ایک آزادہ اور ایک با کہ تو توں آزادہ کا تکاح فاسد ہوگا ایک خارج ان ایک آزادہ کورت سے نکاح کیا گھر موٹی سے ایک آزادہ کورت نے ایک آزادہ کورت نے ایک آزادہ کورت نے کہا کہ اور اگر خارج باز تو کو توں سے دخول کرنیا ہوتو سب کا نکاح فاسد ہوگا ایک خارج کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میں تفریق کی اور اس نے نکاح کورت نے اس کے دارسی موٹورت نے اس کے ساتھ دخول کیا ہوتو مورت کا ہو توں میں تفریق کورت نے کہا کہ بی تھے تیں مطوم کہ موٹی نے اس کواجازت دی تھی انہیں تو بھی ہی تکم کے ہوزہ بوگا سے خارج کہا کہ کہ کورت نے کہا کہ بی تھی موٹی نے اس کواجازت دی تھی انہیں تو بھی ہی تھی اور گورت نے کہا کہ بی تھی تا کا ما فاد دی مربی کا ایک مورت سے نکاح کردیا تو جائز سے اور اس میں تا ہوا می سے مصورت میں موٹر کی خواہوں کے ساتھ شریک ہور گیا کہا کہ بور کی ان کے موٹر موٹی میں کہا گا تھی تا کا دورت کی اور اس کی ایک کورت سے نکاح کردیا تو جائز سے درائی کیا جو تو تر میں مورت میں ہورائی کیا جو اس کی تا کور کورا سے میں خواہوں کے موز میں دورتا کہ کیا تو تر شری خواہوں کے موز موٹر درائی کیا تا مورت میں ہوتا ہے بی گا احتد ہوری کی اس کی جو دورت کی کیا تھی مورت میں ہوتا ہو ہوں گا تھدی ہیں ہو۔

ا گرقبل دخول کے مولی نے یا ندی کوآ زاد کیااوراس نے شو ہرسے فرفت اختیار کی تو مہرسا قط ہوگا:

ا بندائے نکاح لین اگر مکیت کاح جو تو ابتدائے تکاح تیں ہوسکا ہاں اگر پہلے بغیر مک کے نکاح ہوا ہو پھر اتفاق ہے شو بروز وجہ ش ہے کوئی دوسرے کا مالک ہوا تو یہ بنائے نکاح کی صالت علی ہوا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بلکه باتی رہےگا۔

لین اگر بائع ندکور کے مرجائے کے بعد اس کا بیٹا اس سے تکاح کرے تو جائز نبیں ہے اس طرح اگر ذید کا غلام ہے اور عمرو کی باندی ہے ہی دونوں نے باہم نی کر لی اور زید نے بائدی پر قبضہ کرلیا اور پھرعمر و کے ساتھ اس یا ندی کا ٹکاح کردیا پھر غلام فدکور فبضہ کرنے ے پہلے مرکب تو نکاح فاسد تد ہوگا اور اگر غلام مرجانے کے بعد ابتداء اُنکاح کیا تو تیل جائز ہے میکافی میں ہے۔

باندی کے واسطے کوئی شرا بط مقتضائے عقد مہیں:

اگرمكاتب في زوجه يااسيخ موني كي زوجه كوخريدانو تكان فاسد شهو كااوراگراس كورت كوبائد كرك محراس سابتدا في نکاح کیا تو نمیں جا زے اور ای طرح اگر ایک محض مر گیا اور اس کی دخر اس کے مکاتب کے تحت میں ہے بعن نکاح میں ہے یااس اے ایسے غلام کے تحت میں ہے جس کے حق میں اس نے وصیت کی ہے کہ بعد میری موست کے آزاد مو محر میت ندکور پراس قدر قرضه ہے کہ جواس کے تمام مال کومحیط ہے تو لکاح وختو فاسد گندہوگا اور ای طرح اگر دوغلام ہوں اور میت نے ان دونوں میں سے ایک فیر معین کے محق کی ومیت کی ہوتو ان دونوں میں ہے جس کے تحت میں میت کی دفتر ہے اس کے لحاظ ہے دفتر کا نکاح فاسد نہ ہوگا قال المحر جم کیکن اگرعتق کے واسطے دوسرامتعین ہوکر آزاد ہو گیا تب فاسد ہوجائے گااد را گراہے۔ دونوں غلاموں کی تحت میں ایک ایک دغتر مولی کی ہوتو اس کی کوئی روایت موجود تیں ہے اور اگر مولی نے اپنی بائدی کی وصیت اس کے شوہر کے واسطے کردی تو تکاح فاسد ندہو گا یہاں تک کے مولی کے میرنے کے بعد شو ہرمذ کوروس ومیت کو تبول کر لے تب فاسد ہو جائے گا اور اگر غلام لمرکور پر دفتر مولی یا دوسرے سمى كا قرضه بوتو فلام " پرايد قرضه بونا مانع ميراث بيس بالبدا نكاح فاسد بوجائ كايدها بيد من به اورا كرس في اي باندى كا تكاح كردياتومولى يربيدا جب شهوكا كدبائدى زكوراس كوجرى شب باشى هى دے يس بائدى ندكوراسين مولى كى قدمت كرے كى بحر جباس كاشو برقابو يائة تباس كساتهدوفى كرے اور اكرشو برنے شب باشى كى شرط كرلى بوتو تب بھى مولى ير بجو واجب خد ہوگا اس واسطے کہ بیشر ط مقتصاے عقد نبیل ہے اور اگر مولی نے باعری کواس کے شوہر کے ساتھ کہیں رہنے دیا تو ہا عری کے واسطے نفقہ وسكني شو ہريرواجب بوگا بمراكر كميں دہنے دينے كى اجازت كے بعد موتى كى رائے ميں آيا كداس سے خدمت لياتو ايسا كرسكتا ہے اور ا كركهيل رہے ديے كے بعد شو جرتے اس كوطلاق دے دى تو يا ندى كے واسطے فتقد عدت وسكنى واجب جو كا اور اگريدا جازت شددى يا ا جازت دے کرواہی بازل ، و پھر طلاق بائن دی تو نفته و سکنی واجب شه و گا اور مکا تبداس تھم میں مثل حرو کے ہے بیٹین میں ہے اور اگر کس نے اپنی مد برہ با غدی باام ولد کا تکاح کردیا اور کسی مکان عن اس کوائے شو بر کے ساتھ رہے کی اجازت و بدوی مجرمولی کی رائے میں آیا کہ اس کو وہاں ہے والیس کے کراس سے اپنی خدمت لے و موتی کو بیا تھیار ہے اور اس طرح اگر شوہر کے واسطے بیامر شرط كرديا موكداس كس تعديب كي تو بعي شرط باطل موكى كديرمولي كي خدمت لين منه مانع تيس بي يويط ش ب. اگر مدبرہ باندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرموٹی مرگیا اور پیمدبرہ مذکورہ موٹی کے تنہائی مال ہے برآ مد ہولی ہے تو نکاح جائز ہوگا:

مشائع نے فرمایا کہ اگر اپنی باندی کا ٹکاح کر دیا اور اس کے شویر کے ساتھ کی مکان میں رہنے کی اجازت دے دی چروہ ب ندی کس کسی وقت بدوں تھم وطلب مولی کے مولی کی خدمت کیا کرتی تھی تو اس نے باعری کا نفقداس کے شوہر کے ذرمہ سے ساقط ند ہو

اكرمجيلا ندجونو فاسوجوكار

بخلاف موتی کے۔ (1)

گااور یکی تھم مد بر ووام ولد کا ہے بیر مراج الوہاج می ہے اور اگر کسی نے بائدی کا تکاح کسی مروے کر دیا تو عزل کی اجازت کا اختیار مولی کوے کذائی الکافی اورعزل کے بیمعنی بیں کہ مورت سے دخول کر کے انزال کے وقت علیحدہ بوکر بابر انزال کرے ہیں اگر آزادہ عورت باوراس کی رضامندی سے عرل کیایا بائدی مے موتی کی اجازت سے عرل کیایا اپنی بائدی کی بانا اجازت عرل کیا تو بھی مرده تیں ہے اور مشائخ نے قرمایا کہ کدا ک طرح عورت کو بھی افتیار ہے کہ استفاط صل کی تدبیر و معالجہ کرے تاوفلنکے نطفہ کی پھی ضافت ظاہر ند ہوئی ہواور بیاس وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک ایک سوئیں روز پورے ند ہول چرواضح ہو کہ اگر مرد نے عزل کیا چرعورت کے پید فاہر ہوا ہی آیا اپنے نسب کی فقی کرنا جائز ہے یائیس تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ اس سے واطی کرنائمبی شروع کی یا بعد پیشاب کرنے کے وطی کرنی شروع کی اور پھر اٹرال نہ کیا تو نغی جائز ہے در تنہیں سیجیمین میں ہے اور اگر یا ندی یا مکا تبہ آزاد ہو گئی تو اس کوا عتیار حاصل ہوگا کہ جا ہے جس شو ہر کے تحت میں ہے ای کے تحت میں رہے یا چھوڈ دے اگر چداس کا شو ہرآ زاد ہو ریکٹر میں ے اور نیز جا ہے تکاح اس کی رضامتدی سے ہوا ہو یا بغیر رضامتدی ہوا ہو یک فرق بیل ہے سیجین بی ہے مجرواضح رے کد خیار عنق میں چند یا تیل میں کہ جس کے بیان میں چند صورتیں ہیں اول آ تک خیار عنق مرد لعنی غلام و ما کتب وغیرہ کے واسطے ابت تیس ہوتا ہے فقامون کے واسطے تا بت موتا ہے اور ووم آ نکد خیار عتل بسب سکوت کے باطل نیس موتا ہے بلکہ ایسے قول سے یا سے فعل سے جو ا متیار تکار پردلالت کرے باطل ہوتا ہے اور سوم بیر کمیس سے اٹھ کھڑے ہونے سے باطل ہوجاتا ہے اور چہ رم آ تک فیارست کی جهالت ایک عذر ب چنا نچراگر با تدی کواسیخ آزاد بونے کا حال معلوم بوا کربید معلوم بوا کراس کوخیار بھی حاصل بواے واس کا خیار باطل ند ہوگا اگر چہوہ جلس سے اٹھ کھڑی ہواور بیا شارت الجائع سے مغبوم ہے اور بی بھٹ کرفی اور جماعد مش کے کا تول ہے حمرقاضى امام ابوالطامروباس في اس مي خلاف كياب اور پنجم آكد خيارستن كي وجد يجوفرونت مواس مين تعم قاصى كي ضرورت أيس ہے بیجیط میں ہےاور اگر غلام نے بغیرا جازت مونی کے نکاح کرایا پھروہ آزاد کردیا گیا تو نکاح سے ہوگا اور اس کوخیار حاصل نہ ہوگا اس طرح اگرمولی نے اس کوفروقت کیا اورمشتری نے اجازت وے دی یا اس کی موت کے بحداس کے وارث نے اجازت دی تو مجى يك حكم بيراح الواح بن باوراكر بائدى فيدون اجازت مولى كابنا نكاح كرايا وكرمولى في اجازت دى تويدمولى كا موكا خواواس كے بعدمولی اس كوآ زادكرد بياندكر بي خواه دخول كرنا بعد آزادكر في كواقع موياس سے يہلے واقع مواوراكر مونی نے اچازت ندوی یہاں تک کہ زاد کردیاتو نکاح جائز ہوگا اور باعدی کوخیار عتق حاصل ندہوگا بھردیکھا جائے گا کہ اگر شوہرنے اس کے ساتھ دخول میں کیا ہے تو مبریائری کا ہوگا اور اگر قبل عنی کے اس کے ساتھ شو ہر دخول کرچکا ہوتو مبرمولی کا ہوگا اور بیسب اس وتت ہے کہ ہا تدی ذکورہ بالغه جواور اگر نابالغه جواور مولى في اس كوآ زادكرديا تو تكاح جمار ينزو كيمولى كى اجازت برموتوف جوكا بشرطيكه باندى ندكوره كاكوئى عصبهوائي مولى كے ند بواور أكر سوائے مولى كى بائدى كاكوئى عصبه موجود بواوراس نے عقد كى اجازيت دے دی تو نکاح جائز ہوگا بھر جب اس کے بعد بالقد ہوگی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا لیکن اگر اجازت دینے والا اس کا باب یا دادا ہوتواس کوخیار بلوغ حاصل ندہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اوراگر مدیرہ باتدی نے اپنا نکاح کرایا پھرموئی مرکبا اور بید برہ فدکورہ مولی كتبائى مال سے يرآمد البوتى بيتو فكاح جائز موكا اور اكر تبائى مال تركيمونى سے يرآمد شاوتى موتو امام اعظم كوز ويك فكاح جائز ند ہوگا یہاں تک کسد برہ ندکورواس قدر مال اوا کرے جس قدر کے واسطے اس پرسعایت لازم آتی ہے اور مساحبین کے نزو یک جائز ہوگا یظهیرییس ہاوراگرام ولدنے بغیراجازت مولی کے نکاح کرلیا پھرمولی نے اس کو آزاد کردیا یا اس کوچھوڑ کرمر کیا ہی اگر قبل آزاد ل برآ مدیعی شانا بزار در ہم قیت ہے اور مولی کاکل ال مبزار یا مبزار ہے قتبالی ایک بزار مولی اور اس باعدی کی قیت بھی اس قدر ہے قتبالی سے نکل آئی۔ ہونے کے شوہرنے اس کے ساتھ وخول ندکیا ہوتو تکاح جائز نہ ہوگا اور اگر وخول کرایا ہوتو جائز ہوگا یہ فلا مدھی ہے۔ کن صور توں میں خیار عتق حاصل ہوجا تا ہے؟

ا كرنكاح كے بعدر قيت طارى موئى چرآ زادى حاصل موئى تو خيار عنق تابت مونے كے داسطے دوالى ب جيسے نكاح كے وقت رقیت موجود مواور بدامام ابو بوسف کے زور یک ہاوراس کی صورت بدے کہ مثلاً حربیجورت نے نکاح کیا مجر غازیان السلام جہاویں اس کوتید کرلائے مجرور آزاد کی تن اشٹامسلمان مورت نے تکاح کیا چرمع شو ہر کے مرتد ہو کردونوں دارالحرب میں بطے سے چروونوں كرفار بوكرات فرمورت فركورة زادكى كئ تواما الو يوست كنزد كياس آزاد شرومورت كوخيار عن ماصل موكا اورامام محد نے قرمایا کہ خیار حتل مامل ن موگا اور جنے قد وروی نے ذکر کیا کہ امام ابو ایسٹ فرماتے میں کہ خیار متل ایک بعد دوسرے کے بار بار صاصل ہونا جائز ہے مثلامملوکہ آزاد کی مئی اور اس نے انے شو ہر کے ساتھ رینا اختیار کیا پھرشو ہر کے ساتھ مرتد ہو کر دونوں وارالحرب میں ملے سلنے بھر دونوں وہاں سے قید ہوکرا ئے بھر حورت ندکورہ آزاد کی مٹن اوراس نے اسپے لنس کوا متنیار کیا لینن شو ہر ہے جدائی اختیاری توجائز ہاورامام محر فرمایا كدفتا ايك دفعد خيار حتى حاصل جوكا اور اكر آزاد شده باندى في آزاد موكراسي نفس كو ایعن جدائی اعتیاری اور بنوزاس کے شوہر نے اس کے ساتھ وخول بیل کیا ہے اس کے واسطے بھے مہر ان زم ند ہوگا اور اگر وخول واقع ہونے کے بعداس نے بلیار متن جدائی اختیاری تو مرسمی واجب ہوگا اور وہ اس کے مولی بعن آزاو کرنے والے کا ہوگا اور اگر ہائدی نے شو ہر کے ساتھ رہنا اعتبار کیا تو مرسمی آزاد کرنے والے کا ہوگا خواہ شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کیا ہو باند کیا ہو بیچیا میں ہے۔ اكركس نفنولى في بائدى كوا زاوكيا بكراس كا نكاح كرديا اورجومبر طاوه اس في موتى كود مدويا بمرموتي في منتق كي اجازت وے دی تو معتل و تکاح دولوں جائز ہوں سے اور بائدی کوا عملیار ہوگا کہ جا ہے موتی سے اپنا مبروالیس کر لے اور اگر نفنولی نے اس کوسی معض کے ہاتھ فروشت کرے اس کا نکاح کرد یا مجرمونی نے تھے کی اجازت دی تو مجرمشتری کو افتیار ہوگا کہ جا ہے نکاح کی اجازت دے یارد کردے بیر عمامید علی ہے اور منتقی علی امام محر سے بروایت ابن ساعد مروی ہے کدایک غلام نے بدول اجازت مولی کے ایک آزاد ورسدے ناح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا جرایک یا عری ان کاح کیاتو حره کی عدیس یا عری سے ناح کرناحره کے ناح کا ردند ہوگا بیام مقتم کا تول ہے اور صاحبین کے فرد کی بیقل نکاح تروکارد ہے اور اگراکی ترو سے نکاح کر کے اس کے ساتھ وخول کیا مراس کی بین سے نکاح کیاتو بھل پہلی مورت کے نکاح کارو شہو کا اور بشرین الولیدئے اسے تو اور میں امام ابو بوسٹ سے روایت كى كدا كرايك غلام في بدون اجازت اسيد مولى كرومر يفض كى باعرى كرماتحداس كى اجازت سدنكاح كيا جركها كد جيراس ے فکاح کی حاجت نیں ہے توبیاس کے فکاح کارو ہے اور اگر بیند کھا یہاں تک کداس کے ساتھ وخول کیا چراس کی عدمت عمل السی مورت بے نکاح کیا جس کے ساتھ نکاح روائیں ہے تو بیٹل پہلے نکاح کاردت وگا اورمنٹی میں تکھا ہے کہ اگر خلام نے بدول اجازت مولی کے کسی آزاد مورت سے اس شرط پر کداس کا چھے مرتیس باتاح کیا چرموٹی نے ای غلام کواس کی زوی کے مہر می قراردیااور عورت نے اس کوتیول کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا ہی اگر غلام نے اس کے ساتھ دخول ند کیا ہوتو عورت پر واجب ہوگا کہ غلام اس کے مونی کووالیں کردے امام محد نے جامع میں فرمایا کہ ایک مخص نے ایک مرد کے ساتھ بدوں اس کے علم کے اپنی ہاندی کا تکاح باندی کی

ردیسی اس سے نکاح اول رون موگا بلکدووسرا باطل ہاورتو اور کی روایت می تنسیل ہے۔

ع قال الحرج واضح رہے کہ یہال عدت ہے مرادیتی ہے کہ طلاق دے دی تھی گاراس کی عدت تھی ملک ہے مراد ہے کہ طلاق کی صورت عمل جوز ماندعدت کا موتا ہے وہل زماند تھا کہ دومری تورث ہے تھام کیا قاتم ۔

ایک مسلمان نے اینے نصرانی غلام کو نکاخ کر لینے کی اجازت دی پھرعورت نے نصرانی گواہ قائم کئے کہاس غلام نے مجھے سے نکاخ کیا ہے تو گواہ مقبول ہوں گئے:

فتاويٰ عالمگيري ..... طد 🕥 کاټ (٢٢٩ کاټ کاب الدکام

ہوں گے اور اگر عورت نے غلام کے مولی سے صرف ہے کہا کہ اس کو میری طرف سے آزاد کردے اور پھیے مال بیان نہ کیا ہی مولی نے آزاد کرویا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور امام اعظم ومحد کے نز دیک اس کی ولاءاس کے آزاد کرنے والے کی ہوگی کذائی الکافی۔

نهرک :؈

## تکامِ کفارکے بیان میں

جونكاح مسلمانوں ميں باہم جائز ہے وہى الى د مدے درميان جائزے اور جوسلمانوں ميں باہم نبيس جائز ہے و كذارك حق میں چند طرح پر ہے از انجملہ تکاح بغیر کوا ہوں کے ہے کہ سلمان کے تن میں جیس جائز ہے لیکن اگر کسی ذی نے ذمیر بورت سے بغیر کواہوں کے نکاح کیا اور ان کے وین بٹس ہے بات موجود ہے تو نکاح جائز ہوگا چنا نچے اگر پھر دونو ل مسلمان ہو کیے تو ای نکاح پر برقر ارد کھے جائیں گے اور ہے ہمارے علائے ملاشہ کا قول ہے اس طرح اگر دونو ل مسلمان نہ ہوئے لیکن دونوں نے یا ایک نے اپنے اس مقدمه ش اسلام سے موافق تھم کی ورخواست کی تو بھی قامنی دونوں ش تفریق ندکرے گا از المجلله فیرکی معتده مورت سے عدت على لكاح كراية مسلمانوں على مح فين ب ليكن اكرة مى في كى الى حورت ذميد سے جوغير كے ايام عدمت على بى تكاح كيا ہى اكر ب عودت كسى مسلمان مردى عدمت مى بينو فكاح فاسد بوكا اوراس براجها عباوريه بات الى ب كدان ك مسلمان بونے سے بہلے اس امریش ان سے تعرض کیا جائے گا اگر چہ باہم و ولوگ اسے دین کے موافق میا صفادر کھتے ہوں کہ فیری معتد وعورت سے لکاح کر لینا جائز ہےاور اگرمورت فدکورو کس کافر کی عدت میں ہواور ان او کوس کا اعتقاد ہو کہ غیر کی معتدہ مورت سے نکارج جائز ہوتا ہے تو جب تك و ولوك البيخ كفريرر بين تب تك ان ب بالاجماع بحوقرض ندكياجائ كابيميد ش بادراكر كافر في كافرى معتد وعورت ہے نکاح کیا حالانکہ بیامرو ہ نوگ اینے وین میں جائز جائے جیں پھر دونوں مسلمان ہو گئے تو امام اعظم کے قول کے موافق دونوں ای پر پرقرارر کے جائیں سے کذانی الہدابیاورا مام ابو بوسٹ وامام محد نے قربایا کرٹیس برقر ارر کے جائیں سے مکرا مام اعظم کا قول سے ہے كذاني المضمر اخاور بنابرتوني امام اعظم كوقاضي دونوس عن تقريق شكر يكاخواه دونوس ياايك مسلمان بوجائ اورخواه دونوس حاکم اسلام کے پاس مرافعہ کریں یا ایک بی مرافعہ کرے کذائی انحیا اور مسوط بی بے کدائدا ختلاف الی صورت میں ہے کہ جب مرافعہ يا اسلام الي حالت عن واقع جوكہ جب عدت قائم بواور اكر عدت كرد جائے كے بعد مرافعه كيايا اسلام لائة والاجماع برقر ارد کھے جائیں کے اور تقریق نہائے گی بیٹ القدیریس ہے۔

اگر کا فرکی منکوحه اس کی محرمه جوتو امام اعظم میزاندیسی کنز دیک ایسا نکاح کا فروں کے درمیان صحیح ہے:

یہ ظہیر یہ میں ہے پھر اگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا تو بالا جماع دونوں میں تغریق کر دی جائے گی اور اس طرح اگر دونوں مسلمان نہ ہوئے گیئے اور اگر دونوں میں سے ایک نے دونوں مسلمان نہ ہوئے لیکن وونوں نے قاضی اسلام کے پاس مرافعہ کیا تو بھی بھی تھم ہے کذائی انحیط اور اگر دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا اور ورخواست کی کہ تھم اسلام کے مطابق فیصلہ کیا جائے گئی اگر دومرا اس سے افکار کرتا ہواور نہ جاتا ہوتو قاضی دونوں میں تفریق کردے گاہے کا کی میں ہے اور جب تک و وثوگ ہے گفریر ہیں اور انہوں نے دونوں میں تفریق کردے گاہے کا کی میں ہے اور جب تک و وثوگ اپنے کفریر ہیں اور انہوں نے ہمارے بیان مرافعہ نہ کیا تو بالا تفاق ان سے تعرض نہ کیا جائے گا چشر طیکہ اپنے وین میں اس کو جائز جائے ہوں میرمیط و عما ہے

يمل سيب

مشائ نے بربنائے تول امام اعظم اتفاق کیا ہے کہ اگر کا فرنے ایک مقد میں دو بہنوں سے بھاح کیا بھرقبل مسلمان ہونے ے ایک وجھوڑ ویا بھرمسلمان ہو گیا تو دوسری بین جواس کے تحت ایس ہے اس کا فکاح سے ہوگا تا آ تک بعداسلام کے دونوں اس تکاح ، پر برتر ارد کھے جا کیں گے بیکفاریش ہے اور اگر ذی نے اپنی جو ی ذمیر کوتین طلاق دے دیں پھراس مورت کے ساتھ دیسا ہی رہتار ہا جیسے قبل طلاق کے برطرح متیم تھا حالانگ اس مورت نے کسی دوسرے خاوہ سے نکاح نین کیا کہ اس کے حلالہ کے بعد اس ذمی نے اس سے نکاح کرلیا ہواور شاس سے نکاح جدید کیایاؤی نے اٹی جوروکوخلع کردیا پھرتجد بدنکاح نیس کی میکن برابرای طرح اس کے ساتھ دہتا ہے جیے خلع سے پہلے تھا تو ان دونوں میں تفریق کراوی جائے گی اگر چہ قاضی کے پاس دونوں مرافعہ شرکریں اور اگر ذمی نے اپنی بیوی کوئٹن طلاق دیں چراس سے نکات جدید کرایا محرورت ندکورہ نے دوسرے شوہرے نکاح کر کے حلا الدیس کیا ہے تو ان دونوں میں تفریق بین میں جائے گی بیمروج الو ہائے میں ہےاور اگر ذی نے مسلمان محدت سے نکاح کیا تو دونوں میں تغریق کردی جائے گی اگر چہذی مسلمان موجائے اور اگر مورت نے کہا کہ وقئے جھ سے ایس حالت میں نکاح کیا کہ جب میں مسلمان تن اور ذمی نے کہا کہنیں بلکہ تواس وقت جوسیھی تو تفریق کے لئے مورت کا قول قبول ہوگا کیونکہ وہ تحریم کا دعویٰ کرتی ہے بیتا تار فانیاش ہے اور اگرایک اور ایک او کی باہم بیا ہے گئے اور دونوں ذمیوں میں سے جین چر دونوں بالغ ہوئے میں اگر نکاح کردیے والا ان كا باب موتو دونو ل كوخيار ندمو كا اورا كرسوائ باب د داداك كونى اور موتوا مام اعظم وامام محد كزو يك دونو ل كوخيار بلوخ حاصل موكاب محیط میں ہے اور اگر بوی ومرد میں ہے ایک مسلمان ہو گیا تو دوسرے پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا بس آگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو وونوں ہوی ومرور ہیں کے درشدونوں میں تفریق کروی جائے کی بیاکٹر میں ہےاور اگر دوسرا خاسوش رہا تو قامنی دوبارہ اس پراسلام الله الله الله الله المعنى مرحبة كالمنابال بين كري كايدة خروه على الدونول على عد جوكفر براز كيابها بدوه بالغ مواور جا ہے تمیز دار بالغ موببر حال اس کے افکار اسلام سے دونوں می تغریق کردی جائے گی اورامام اعظم وامام محد کا قول ہے اور اگر دونوں عمٰں سے ایک نابالغ بے تمیز ہوتو اس کے عاقل ہونے تک انتظار کیا جائے گا سیمین میں ہے پھر جب وہ تمیز دارعاقل ہوجائے گا تو اس پر اسلام چیش کیا جائے گا ہیں اگر مسلمان ہو گیا تو ضہاور نہ دونوں ہی تغریق کردی جائے گی اور اس کے بالغ ہونے تک انظار نہ کیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے ایک مجنون ہوتو اس کے ماں و باپ پر اسلام چیش کیا جائے گا لیس اگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہواتو فبہاور نہ دونوں می تفریق کر دی جائے گی سیکا فی میں ہے۔

اگرشو ہراسلام کی دولت ہے سرفراز ہوا گربوی ہنوزا تکاری ہے تو کیاصورت ہوگی؟

اگر شو ہر مسلمان ہو گیا اور بیوی نے اٹکار کیا تو وونوں ش تفریق ہوگی گریہ تفریق طلاق نہ ہوگی اور اگر بیوی مسلمان ہوئی اور شو ہر کا فرر ہاتو دونوں میں تغریق امام اعظم وامام محمد کے نز دیک طلاق ہوگی سے پیط سرتھی میں ہے پیر اگر بوجہ اٹکار کے دونوں میں

اگر مورت کو پُدِدِ صغیرہ ہونے یا پورھی ہونے کے جیش ندا تا ہوتو پدول تین مہیندگر رقے کے دونوں ہیں اللطاع ندہوگا یہ بحوالم اللہ اللہ ہیں ہے اور اگر مورت مسلمان ہوگی حال نکدائی خاوند حربی امان لے کر دارالاسلام ہیں آیا ہے تو بدول تین جیش گر رفے کے اللہ اللہ علی شہر کہا ہی ہے تا کہ اگر مورت مسلمان میں آئی اور ہنوز تین حین کی دارالاسلام ہیں آگر یہاں ذی ہو گیا تو بھی ہی تام ہے تی کدا گرمورت بھی دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام ہیں آئی اور ہنوز تین حین تیس گز رہے جی تو اس کے خاوند پر اسلام بیش کیا جائے گا ہیں اگر وہ مسلمان ہو گیا تو دونوں میں تفریق این ہو کیا جائے گا اور الاسلام ہیں آئی اور ڈی ہوکر رہی تو جب تک تین چین سے گرا رہی گئی ہوئی وہ ہی بھی جو اور تین ہوگیا گھر جب تین چین گز رہنے پر دونوں ہیں الاتھا ع ہوا تو ام ام اعظم وہ ام اور تی ہوگی ہوگر ہیں ہوگیا گھر جب تین چین گز رہنے پر دونوں ہیں الاتھا ع ہوا تو ام ام اعظم وہ ام اور تی ہوگر ہوئی ہوگر دیک ہوئی دارالاسلام ہیں دارالاسلام ہی دونوں ہیں الاتھا تا ہوگی جو اگر کوئی حربی ہوگر دیا ہوئی دارالاسلام وہ کہا یا دارالاسلام ہی دونوں ہیں کہ ہوگر ہوئی دونوں ہیں تو دونوں ہیں کہ ہوئی دونوں ہوئی دارالاسلام ہیں آگیا یا دارالاسلام ہیں دونوں ہیں دونوں ہی دونوں ہیں دونوں ہوئی ہوئی دونوں ہوئی ہوئی دونوں میں کہ ہوئی ہوئی دونوں میں کہا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دونوں میں دونوں ہوئی ہوئی دونوں میں ہوئی دونوں ہوئی ہوئی دونوں میں کہا یہ ہوئی ہوئی دونوں میں کر دونوں میں کی جو کی ہوئی دونوں وہ سرے خرفت ہوجائے گی ہوئی ہوئی دونوں دوسرے خرفت ہوجائے گی ہوئیں ہوئی ہوئی دونوں دونوں ہوئی ہوئی دونوں دیں ہوئی ہوئی دونوں میں کر دونوں میں کر دونوں میں دونوں میں کر دونوں کر دونوں میں کر دونوں ہوئی ہوئی دونوں میں کر دونوں کر د

امام عاول سے باغی ہوکررا وفرارا ختیار کرنے والوں کا بیان:

اگرم دمسلمان ہوااوراً سکے تحت میں کتابیہ ورت ہے پھر مرتد ہو گیا تو اسکی بیوی اس ہے بائندہوجا لیکی:

ا گرح لی نے ایک مورت واس کی مان سے نکاح کیا چرمسلمان ہوگیا ہیں اگر دونوں سے ایک ہی عقد میں لکاح کیا ہوتو دولوں کا لکاح باطل ہوگا اور اگر دولوں سے منفرق نکاح کیا ہوتو مہلی کا نکاح جائز اور دوسری چھٹی کا نکاح باطل ہو گا اور بیا مام اعظم و امام ابو بوسٹ کا قول ہےاور بیاس وقت ہے کہ دونوں میں ہے کی کے ساتھ دخول ندکیا ہواور اگر اس نے دولوں سے دخول کیا ہولو ببرحال دولوں کا تکاح باطل ہوگا اوراس پر اجماع ہے اور اگر دونوں جس سے ایک کے ساتھ دخول کیا پس اگر اس موریت سے دخول کیا ہوجس سے پہنے تکات کیا ہے چردوسری مورت سے نکاح کیا تو میل مورت کا نکاح جائز اوردوسری کا لکاح باطل ہوگا اوراس پر بھی اجماع ہے یہ ہدائع میں ہےاوراگراس نے پہلی مورت کے ساتھ دخول نہ کیا ہو بلکہ دوسری کے ساتھ دخول کیا ہو پس اگر پہلی دختر اور دوسری ماں ہوتو ہالا تفاق دولوں کا تکاح باطل ہوگا اور اگر پہلی ماں ہواور دوسری دختر ہوپیس دوسری کے ساتھ دخول کیا تو بھی امام اعظم و امام آبو بوسف کے نزد یک دونوں کا نکاح باطل ہوگا لیکن اس کوا ختیار ہوگا کے دختر کے ساتھ نکاح کر لے ادراس عورت کی مال ہے نکاح کرنا حلال جیس ہے بیسرائ الو باج میں ہے اور اگر بوی ومرو وونوں میں سے ایک دین اسلام سے مرتد کیا تو دونوں میں بغیر<sup>ت</sup> طلاق کے فرانت ٹی الحال واقع ہوجائے کی خواہ گل دخول کے مرتد ہوا ہو یا بعد دخول کے پھرا کرشو ہر بی مرتد ہوا ہے تو عورت کو بورا مہر ملے گا بشرطيكهاس كماتحد دخول واقع بوابويانسف مبرط كااورا كردخول واقع نبين ببوا بإورا كرعورت بي مرتد بوكن بيس أكو دخول ہو چکا ہے تو اس کو بورامبر مطے گا اور اگر دخول نہیں ہوا ہے تو اس کو پکھے میر ندسطے گا اور اگر دونوں ایک سماتھ مرتد ہو گئے گھر دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے تو استحسانا دونوں اینے نکاح پر یاتی رہیں گے اور اگر دونوں ایک ساتھ مرتمہ ہوکر پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو ميا تو دونوں ميں نرفت دا تع ہوجائے گي بيكانی عمل ہےاورا گربيه علوم نه ہوكہ اول كون مرتد ہوا ہے تو تھم ميں بيقر ار ديا جائے گا كە موایا دونوں ایک ساتھ مرتد ہوئے بیں بیظہیم سے اور اگر عورت نے اپنے شو ہر کے جلانے کے واسلے یابدی غرض کہ اس مر د ے حبالہ ککا ت بہ ہر موجائے بن بدی غرض تجدید تکا ت اس پر دوسرا مبر لا زم آئے اپنی زبانی پر کلم کفر جاری کیا تو اسے شوہر پر

ľ

ل الل ذريعن مسلمانون كے ماتحت حفاظت ميں بور، يہ

قال اس کلام ہیں اشعار ہے کہ باتی جمین کا نکاح درصورت بائند ہوئے کے جائز شاہو گاہ فیستال۔

ت بغیرطلاق کے بعنی فی الحال جوجدا فی دونوں میں واقع ہوئی بیطاق میں ہے بلک اگر تی مرتبہ مرتبہ جوااور جدید تکاح کیا توج تز ہے۔

حبال نکاح یش کے ایک کے کاری ہے باہر ہو۔

ترام ہوجائے کی پس و وسلمان ہونے کے واسطے مجود کی جائے گا اور ہرقاضی کو اختیار ہے کہ اس کا جدید نکاح بہت کم مقدار پراگر چہ ایک دینار ہو بائد ہو دے خواہ محورت اس سے خوش ہویا نا راض ہوا دراس کورت کو بیا نقسیار شہوگا کہ اس شو ہر کے سوائے دوسر سے سے نکاح کر سے اور شیخ ایو جعفر ہندوائی نے قرمایا کہ جس اس تھم کو لیتا ہوں اور فقیدالواللیٹ نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیتر تاخی جس ہے اور اگر مرد مسلمان ہوا اور اس کے تحت میں کتا ہیں کورت ہے بھر مرد ند کور مرقد ہوگیا تو اس کی بیوک اس سے بائند ہوجائے گی بیر چیط سر مسلمان ہوا اور اس کے بیائند ہوجائے گی بیر مجیط سر مسلمان ہوا اور اس کے بیائند ہوجائے گی بیر مجیط سر مسلمان ہوا۔

اختلاف حرب کی صورت میں اولاد کے ندجب کی بابت کیا تھم ہے؟

ایک مسلمان نے ایک نصرانیہ مورت سے نکاح کیا اور میصغیرہ ہے .....

ہا پ نے معتوبہ ہونے کی حالت میں میاہ دیا حتی کہ نکاح جائز ہوا پھرای کے ماں دیا پ نعوذ بالقد تعالی مرتذ ہو مھے اور دارالحرب میں علے گئے تو بیکورت اپنے شوہرے بائد نہ ہوگی اور صغیر واگر اسلام کو بجھ گئی اوراس کو بیان کیا کداسلام یوں ہے بھرو وسعتو ہد ہوگی تو اس كالحكم بعى الكي صورت عمر الى مورت فدكوره بالا يحشل إسبابيك مسلمان في ايك تعرانية ورت سي نكاح كيااور بي مغيره ب اوراس کے ماں ویا ب نصرانی ہیں پھروہ بڑی لیعنی بالقد ہوئی مگرائی کہمی وین کوئیل جھتی اور نہ بیان کر سکتی ہے مالانک و معتوبہ نہیں ہے تو ورصورت واقعه فذكور وبالاكروه اين شوهرت بائته موجائ كي اوراى طرح اكرصغيره مسلمه جب بالغهموني تو معتوبه زيمي مكروه اسلام کوئیں جانتی اور بیان کرسکتی ہے تو وہ صورت واقعہ نہ کورہ بالا کے وہ اپنے شو ہرے بائنہ ہوجائے گی بیمیط میں ہے اور تبل دخوں ك بائد موجائ شراس كو يحدم مرت الم كالور بعدوخول ك بائد مون سعمر من المحكا وربيد اجب به كدائد تعالى جل جلال م نام پاک کوئع تمام اوصاف کے اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس ہے کہا جائے کرآیا احد تعالی شانہ ایسانی ہے اس اگراس نے کہا که بال توسخم و یا جائے گا که و ومسلمان ہے اور اگر مردووہ نے کہا کہ جس مجی ہوں اور دصف کرسکتی ہوں مرتبیں بیان کرتی ہوں تو شو ہر ے بائدہوجائے گی اور اگراس نے کہا کہ میں اس کو بیان میں کرسکتی ہون تو ایک صورت میں اختلاف ہے اور اگرا سلام کو مجی مگر بیان ند کیا تو ہائدند ہوگی اور اگراس نے محوسد کا دین بیان کیا تو امام اعظم وا مام محد کے نزد یک ہائد ہوجائے کی اور امام ابو بوسٹ نے اختلاف كياب اور يمي مسئلة أرتد اوطفل كاب بيكانى عن باكي مرد چندمرتبرمرتد موااور بريارتجد يداسلام كي اورتجد بدنكاح كرلي تو بتابرقول امام اعظم كے اس كى مورت اس كے واسطے بدوں دوسرے شوہرے نكاح كرنے كے حلال سيموكى اور جومورت مرتد موكني اس ے شو ہر کو اختیار ہے کہ اس مورت کے سوائے جار مورتوں سے نکاح کرے بشر طیکہ مورت ندکورہ وار الحرب بیں جلی کی ہوا یک مختص نے ایک مورت سے نکاح کیا اور قبل دخول کے اس کے پاس سے سفر کر کے جاتا گیا گھراس کو ایک مخبر نے خبر دی کہوہ مورت مرقدہ ہوگئ اور می مخبرا زادیا مملوک یا محدود القذف ہے مراس کے نز دیک میں تقدیعنی معتد علیہ ہے تو اس کو مخبائش ہے کہ اس کی تقد بی کر کے اس عورت کے سوائے چارعورتوں ہے نکاح کر لے اور ای طرح اگر مخبر ند کوراس کے نز دیک فیر نقتہ ہولیکن اس کی رائے غالب میں وہ سچا نظراً ہے تو بھی اس کے واسطے بھی تھم ہے اور اگر اس کی رائے غالب میں وہ جمونا ہوتو تین سے زیادہ مورتوں سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اورا کر کس مورت کوفیر دی کئی کہ تیرا شو برمرتہ ہوگیا ہے تو اس کوافتیار ہے کہ بعد انتشاے عدت کے دوسرے شو برے نکاح کر لےاور بدروا بت استسان ہے اور منابرروایت سیر کے دوسرے سے نکاح نبیل کر علی اور شس الائمدسر سے فرمایا کدروایت استسان زیادہ سیح ہے بدلماوی قامنی خان میں ہے اور اگر ایسامر وجونشد میں ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے مرتد ہو کیا تو استحسا ہا اس کی بوی اس سے ہا تندھند ہو کی میرائ الوبائ می ہے۔

(B): </r/>

فتم کے بیان میں

قال المحرج تم مے مراد باری ہے جیکہ کی تورتی ہوں تو ان میں باری مقرر کرے اور سام کہ کن کن ہاتوں میں کس طرح

ا مثل بوينا برآ محدولا بيت والدين مودتري كي اوراس بس اختلاف تدكور بوچكار

ع واقديد كروالدين مرقد عوكروار الحرب عن ال كئه\_

ح منلد يعنى طفل نادين جوى وغيره ميان كياتو كياوه حكما مرقد بي جيم ملمان تفاكنيس -

ع طال ہوگ اگر چین بارے زیادہ واقع ہو کو تکر مرتد ہونے سے طاق تی پڑتی ہے۔

هے تولدن ہوگ يبال نشركا التباركيا علاق ف طلاق وغير و كے كو تكر كارا مآتا اے۔

آ زادعورت اور باندی کی باری کی مقدار کابیان:

اگرایک اور مسلمان یا کتابیہ بواور دوسری با تدی یا مکا تیہ یا مریرہ یا ام ولد بوتو آزادہ کے واسطے دو دن و و درات مقرر
کرے اور باندی کے واسطے ایک دن وایک رات مقررکرے بین خلاصی ہا و داگر باندی کے پاس ایک دن رہا گھروہ آزاد کردی گئی تو آزاد شردہ کے پاس بائل ہوگا ہوں آزاد شردہ کے پاس بائل ہوگا ہوں آزاد شردہ کے پاس بائل ہوگا ہوں ان بھی کوئی تشیم بالا جائے اس واسطے کہ شخشی تا فیر آنک ہوگیا ہی جیسی بی جاور جو باغری اور سے باور کردہ ہوگیا ہی بالدہ باور کا مرادہ تا وارکی فورت سے سوائے اس کے باری کے دوز کے جماع ذکر ہوگی ہوگیا ہی بالدہ تا ہوگی ہوگیا ہی بالدہ بالدہ

موكن كوبارى مبدكي جاسكتي بيكين رجوع كااختيار متنقلاتهم نبيس موان

اگر کی بیری نے اپلی باری اپنی موت کو ہر کردی تو جائز ہے لین اس کو اختیار ہوگا کہ جب جا ہے اس سے رجوع کر لے یہ سراج الو باج میں ہے اور اگر کوئی بیری اپنی باری اپنی موت کے واسلے چھوڑ دیتے پر راضی ہوئی تو جائز ہے اور اس کو اختیار ہوگا کہ اس

ل تعدیل عدل کرنا اور تسوید برابری کرنالیکن مجت خود احتیاری نیس جیے جماع کروہ خواہش پرتی ہے۔

ع برنقاء وه عورت جس کے سوراخ دخول کانی شہوا درمر دجیوب جس کا آلد کتا ہوتھی جس کے خسید کوفتہ یا تدار دہوں منین نامر دمرائق قریب بنوخ مکا تبداور بائدی جس کونوشند دیا کیا گر بزار در ہم شانا کما کرادا کرے تو آزاد ہے مدیرہ بعدمرگ آزاد ہے مثلا ام دلد جس سے اولا دہوئی ہو۔

لیکن باری رکھنامتخب ہے۔ سے مقدارلینی کس قدروسے ہاور کہاں ہے۔

ے رہوع کر لے یہ جو ہر قالیم ویش ہاورا گر دو جورتوں ہے تکاح کیا بدی شرط کدان دونوں ہیں ہے ایک کے پاس زید دوربا
کرے گایا ایک نے شوہر کو مال دیا کداس کی باری ہو ھادے یا اپنے اوپر اس کی اجرے مقرر کی کداس کی باری ہو ھائے یا اپنے ہم ہر سر کے کم کر دیا بدیس غرض کداس کی باری ہو ھائے واپو سر اللہ جو کو رہ اپنی اللہ جیسے کہ کر دیا بدیس ہے اور اگر شو ہر نے دونوں میں ہے ایک کو مال بدیں شرط دیا کدوہ اپنی باری دوسری کو دے یا خود مورت نے موال دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کو دے یا خود مورت نے موت کو مال دیا کہ وہ اپنی باری ہو کو دے وی تو جائز نہیں ہادو مال وہ لی کر لیا جائے بیتا تار خانے میں ہو اور اگر ایک فض کی ایک موت کو مال دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کو دے وی خوالی ہو تھی ہو کہ کہ کی ایک موت کو مال دیا کہ وہ اپنی باری ہو کو دے وی تو جائز نہیں ہو اور دی میں روز وہ رکھتا ہے یا لوغہ یوں جس مشخول رہتا ہے لینی بوی کا سے میں اس کی بوی کے وہ میں ہو گر ہو تھا گر کہ کو رہ تا کہ کو رہ کہ کو تا میں کہ کہ کہ موت کی اس کی بوی کا بیت کی اس کی بوری کے تو میں ہو گر ہو تھا کہ کو دو ت کے دواسطے کے دواسطے تین رات دن ہیں ہو اس کے دور میان قر کو رہ کی گا ہا تا تھا ہے کہ کہ دواسطے کی دواسطے تین رات دن ہیں ہی ہو سے رہو میا کہ کو دون دولت کی تیز میں ہو گر ہو گر وی تا ہو گر کی تو اس کے دور میان قر زید ڈوالنا:

سفر میں جائے وقت ہی ویاں کے در میان قر زید ڈوالنا:
سفر میں جائے وقت ہی ویاں کے در میان قر زید ڈوالنا:

اگر کسی کے پاس دو ہوی ہوں اور ٹیزگی ام دلد اور کوئی پائدیاں ہیں تو ہر ہوی کے پاس ایک رات و دن رہے اور دورات د
دن بائد ہوں کے پاس نے جس کے پاس چاہے ہے اور اگر اس کے پاس چار ہوی ہوں تو ہرا یک کے پاس ایک رات والیک دن رہے اور
عور توں کو لے جائے اور بعض کو شد لے جائے اور جس کو چاہے لے جائے کیکن اولی ہے کہ ان کے دل خوش ار نے کہ واسطے تر عہ
عور توں کو لے جائے اور بعض کو شد لے جائے اور جس کو چاہے لے جائے کیکن اولی ہے کہ ان کے دل خوش کرنے کہ واسطے تر عہ
واسطے دوسری کو افقیار نیش ہے کہ ورخواست کرے کہ استان دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک ہوی ہواور اس نے چاہا کہ
واسطے دوسری کو افقیار نیش ہے کہ ورخواست کرے کہ استان دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک ہوی ہواور اس نے چاہا کہ
واسطے دوسری کو افقیار نیش ہے کہ ورخواست کرے کہ استان دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک ہوی ہواور اس نے چاہا کہ
اس کے او پر دوسری ہوی نے فکاح کرے اور اس کو خوف ہوا کہ جھے ہان دونوں ہی تعد ٹی شاہوگی تو اس کو دوسری ہے فکار کرنے
کی مجانئ نہیں ہے اور اگر اس کو بیخوف نہ ہوتو دوسری مور دیے گئی تام مورتوں کے درمیان تمام استماعات
می میں میاوات رکھے چنا نچے ولی کرج و بوسہ لینا و غیر و صب کے ساتھ مساوی ہواور اس طرح بائد بوں وامہات اولا و میں بھی لین ہو ہوں اور دیس ہی گئی تام مورتوں کے درمیان تمام استماعات
میں میاوات رکھے چنا نچے ولی کرج و بوسہ لینا وغیر و صب کے ساتھ مساوی ہواور اس طرح بائد بوں وامہات اولا و میں بھی لین سے بھی اور اس بھی گئی سے بھی القدیم میں ہوں۔

#### متصلات:

ہاب مڈاکے چندمسائل بدوں اجازت زوجین کے دونوں کوایک ہی جائے سکونت میں نہیں رکھ سکتا:

· اپنی دو یا زیاد و تورتی جو باہم سوت بی ایک مکان مین سب کی سکونت بدوں ان کی رضا مندی کے ندر کھے اس واسطے کہ ان کا آپس کا جلایا برابر ان کے ساتھ ہو جائے گا اور اگر سوتنوں کی رضا مندی سے ان کوالیک مسکن میں رکھا تو یہ کروہ و ہے کہ ایک کے

ساخ دوسری سے وطی کرے تی کداگر ایک ہے وطی کرنے کی خواہش کی تواس پر تبول کرنا واجب نیس ہے چنا نچا کروہ انکار کرے قو نا فربان شہوگی اوران مسائل میں بچھا خلاف نیس ہاور مرد کوا تقیار ہے کہ تورت پر قسل جتابت دیش و نفاس کے واسطے جرکر ہے لیکن اگر تورت فرمیہ ہو یعنی کتابیہ ہوتو ایسائیس کر سکتا ہے اور شو ہر کوا تقیار ہوگا کہ تورت پر قطیب اواستحد او (اسلے جرکر ہے یہ جر جرالرائن میں ہے اور شو ہر کوا تقیار ہے کہ تورت کوالی چیز کھانے ہے مع کرے جس کی بد ہو ہے اس کوایڈ ایس پنجی ہواور جزل اور بے ہودگی ہے مع کر سکتا ہے اور طی بڑا شو ہر کوا تقیار ہے کہ ایس چیز کے ساتھ ذیب تھی کرنے جس کی ہو ہے اس کواف ہے ہوئی ہو جسے مثلاً سرع مہندی لگانے وغیر و سے اور شو ہر کوا تقیار ہے کہ بوی کوئے خت چھوڑ دینے پر سر او سے اور مار سے جبکہ و وز منت جا ہتا ہو اور نیز اگر اس نے وطی کے واسطے بلایا اور تورت نے اٹھار کیا تو مار سکتا ہے در حالیکہ تورت چنس و نفاس سے پاک ہواور نیز نماز و شروط نماز کے واسطے بھی در صورت ترک کے مز اوے سکتا ہے ہوئی القدیریش ہے۔

بلاا جازت شو ہر کھرے یا ہرجانے کی ممانعت:

ایک مخفی کی بوی ہے کہ تماز نیس پراھتی ہے تو اس کوا عتیارہے کہ ورت فرکورہ کوطان ق دے دے اگر چہ بالفعل اس محممر اوا کرنے ہے قادر نہ مواور اگر عورت نے بدوں اجازت تو ہر کے بلس و مظامل با ہرجانا جا باتو عورت کوبیا تھیارتیں ہےاور اگر عورت ہر كوكى واقعد وش آياكماس بين حكم شرع دريافت كرنے كى ضرورت باورشو جراس كا عالم ب ياعالم فيس بي مرووعالم سدريافت كر سكا بياتو مورت يذكور وبا بزنس جاسكتي بورندمورت كوفكل كردر باشت كرين كااعتيار بادرا كرمورت كاباب لتجا بوادركوني آدمي ايها ند ہو جواس کی جاروار ک کرے اوراس مورت کا شو ہراس کواس کے پاس جائے مصطع کرتا ہے تو مورت کو اختیار ہے کہ اسپیا شو ہر کے تھم کونہ مانے اور جا کراہینے یاپ کی خدمت کرے نواہ اس کا باپ مسلمان ہو یا کا فر ہوا کیک مرد کی مال جواں ہے کہوہ شادی کی دعوت اورلوگوں کی مصیبت وظی میں جاتی ہے اور اس مورت کا شو برئیں ہے واس کا بیٹا اس کوشع نیس کرسکتا ہے تا وتنتیکداس کے زویک بیامر متحقق ندہو کہ حورت فدکورہ بنظر فساد جایا کرتی ہے بعنی بدکاری کا یعنین ہواور جب اس کو پیخفق ہوا تو قاضی کے پاس مرافعہ کرے چر جب قاضی اس کواجازت دے دے دیومنع کرتو اس کواختیار ہوگا کہائی مال کوئع کرے کیونکدو وٹع کرنے بیل قاضی کا قائم مقام ہے میکانی میں ہے ایک مخص نے کوفد میں جارمورتوں سے نکاح کیا مجران جارمی سے ایک فیرمعین کوطلا ق و سدوی مجرمکری ایک مورت ے تکاح کیا مجرچاروں ہیں سے آیک غیرمعین کوطلاتی دے دی چرطا نف جی آیک مورت سے نکاح کیا چرمر کیا لیکن اس نے ان میں سے کی حورت سے دخول بیس کیا تھا تو طا نف والی عورت کو پورامبر ملے گا اور مکدوالی عورت کو آ تحد حصول بیس سے ساتھ حصد مبر کے ملیں کے اور کوف والیوں کو تمن مبر کاش اور آ محدوال حصد ایک مبر کاسلے گا جوان سب میں مساوی تقسیم ہوگا ایک مخص نے ایک عقد میں ایک مورت سے نکاح کیا اور دومورتوں سے ایک مقد علی فکاح کیا اور تمن مورتوں سے ایک مقد علی نکاح کیا ہی بہتن فریق ہوئے اور بمعلوم نیس کدان میں سے کون فریق مقدم ہے ہیں جس سے تبا نکاح کیا ہے اس کا نکاح بالیقین سیجے ہے اور باتی فریق میں شوہر کا تول لیا جائے گا کہ کون ان بی سے اول ہے اور ان دونوں قریق میں ہے جوفریق مرا اور شو برز عرو ہے اور شو برنے کہا کہ بی قریق

يا كيز كي كما تع وشيو لكاء

ع پنانچے مدیث ام الوشن مدینے میں ہے تخضرت کا آنا ایندفر ماتے تصاورا کا وجہ عضرت مدینے اس مفرت فرمانی تمیں اگر چہ ہندوستانی عمومان سے رنگ کرتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) موئزرنانسانسکنا۔

اگرمقدم وموّ خرنکاح کامعلوم نه ہوتو میراث کی تقسیم کیسے کی جائے گی:

ا ولاد مونے کی صورت میں آخوال حصراور بداولا دمونے کی صورت میں جارم میں مرصورت میں آخوال یا جو تمانی لے گافتلا۔

ع قال المحرج من فا براس على كى اور جميد كا اختلاف بى بورندا قال كرماته هي بين با من لكن بيا من الله باور مي جو كرهي يهال روا بات من منال به بهر جس روايت شرا اختلاف فدكور ب وهي نيش اور جس شرا قال بوده كي روايت ب.

<sup>(</sup>۱) نين ايك معدد وبهار

<sup>(</sup>٢) ليني جن ايك عقد جي فاح كياب\_

| كيفيت        | القرام الألال | القرام الأولان | مقر ۲۹ ورون سے | الله الواس | تغصيل مهربسهام        |
|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| جمله تمن مبر | (12)          | المام(٩)       | ×              | х          | تغنيم نصف مبراز جمله  |
| جوان کود کے  | Ph.           | 170            | JF             | Х          | ما زھے تین مرتشیم ایک |
| جائيں گئے    | ľΆ            | ۳r             | 14.            |            | مبركال تشيم دومبر     |

اور اگر جار مورتوں ہے ایک مقدیس اور تمن ہے ایک مقدیس نکاح کیا پھر خیر معین ایک مورت کواپی منکوحات میں ہے طلاق دی پھرتل بیان () کے مرکبیا تو ان سب کوتین مہر لیس کے بکذائی شرح الہدو طائلا مام الاسر ٹی۔

# الرضاع المسلام المسلام المسلام

#### رضاعت کے معنی اور مدت رضاعت:

قال المرح جم بی بھنے کے واسطے چند باتوں کا پہنے بیان کرتا بہتر ہے رضاعت دود ورد یے کو کہتے ہیں اور پیکواس کی مال
کے مواسے اگر کی مورت نے دووج پایا تو یہ کورت مرضعہ ہاور پیروضع ہاور یہ بھن بلور حاصل مصدر رضاعت ہاور یہ
مرضعہ اس رضیح کی دووج پایا کی مال ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرتا قطعاً حرام ہے جیسے اپنی مال ہے جس کے پید سے پیدا ہوا ہے
اور رضاعت سے حرمت اسی طرح ہوجاتی ہے جیسے نسب سے ہوئی ہا گر بشرائط پائی جائے قال فی افکتاب۔ رضاعت اگر مدت
رضاعت میں پائی جائے تو خواولیل رضاعت ہویا کی بواس ہے خریج متعلق ہوجاتی ہے یہ داری جس ہاورتیل رضاعت کی تعلیم
درضاعت میں پائی جائے تو خواولیل رضاعت ہویا کی بواس ہوئے کہ دود حواتی ہے یہ جارہ جس ہاور رضاعت کی مدت امام
درضاعت کی مدت دو برس ہیں جو بی تو خوان کا تعلیم موسے کہ دود حواتی ہے جید میں مہید ہیں بیشی ڈ حائی برس تمام ہوئے کہ دود حواتی کی مرضعہ مال ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ
درضاعت کی مدت دو برس ہیں بیشاوئی قاضی خان جی ہے۔

رضاعت مدت رضاعت کے اندرین ثابت ہوتی ہے:

قال المحرج لها الرجوبين الراس من فركوره من الدين الا الموال المن كا ودود بياتوده الناح (١٠) كي بوت كم والسلط كا في المورج المال المورج المورج

واشح رب ك أنر تكاح كام مون كى حالت على الاست يردوده بالياقة الماره إلى بادر يكا الاستداجب شاوك.

<sup>(</sup>۱) جو کتاب ش ندکورجی ۔

جس طرح حرمت رضاعت مال کی جانب ثابت ہوتی ہے انس طرح جس کی وطی ہے اس کا

دودھ ہے اس کی جانب بھی ٹابت ہولی ہے:

واضح رہے کہ جس طرح حرمت رضاعت ماں لیتی دووج پائی کی جانب ٹابت ہوتی ہے ای طرح اس کے خاو تدلیعن جس کی وطی سے اس کا دود صرب اس کی جانب بھی تابت ہوتی ہے اور وہ اس رضیع کاباب ہوجاتا ہے اور تمام احکام تابت ہوتے میں بی سیمبر ریدس ہے اس مقمع پر خواوال کی ہو یا اڑ کا ہواس کی رضاعی مال و باپ اور ان مال و باپ کے اصول (۱) و فروع (۲) نسبی و رضائی دونوں طرح کے سب حرام ہوجاتے ہیں حی کدا گر مرضعہ اس مرد سے جس کی دلی کا دورہ ہے کوئی بچہ جن ہے خواہ دورہ بلائے سے پہلے یا اس کے بعد یا اس کے موائے اس طرح دوسرے شوہرے کیے جنی یا کمی دوسرے رضع کودود ما بایا ہے یا اس مرد کی اولا داس مرضعہ سے یا اس کے سوائے دوسری عورت سے الل اس دودھ باائے کے یا بعد دودھ باانے کے پیدا ہوئی یا کسی مورت نے جس کا دود حاس کی وطی ہے ہے کی رضح کودود حدیا یا توبیسب اس رضیح ندکور دبافا کی بہنیں و بھائی ہوں مے اوران کی اولا داس رمسع کے ہمائی و بہتوں کی اولا وہوگی اور اس مرد کا ہمائی اس رمست کا پیااور جمن اس کی پھو پھی ہوگی اور مرضعہ کا ہمائی اس کا موموں اور بہن اس کی خالہ ہوگی اور ایسے بی داوا اور دادی و تا ٹاونائی دخیرہ یس مجسنا جائے قال المحر جم تمثیل محرو کے جیٹے زید تے دو برس یا ؛ حاتی برس کے اندر بندہ کا دود صربیا اور بندہ کا دود صفالدنای ایک مردکی وطی سے ہے تو بندہ اس زید کی مرضعہ مال و خالداس کا یا ب ہوا پھراس دودے بالائے سے پہلے کی اولا دہندہ کی کلولا کا از نطف خالدوکر پر از نطف خالدو بدھولا کا وجیلے لاکی از نطف شامرنا ے ایک مرد سے ہے اور دووج پلائے کے بعد کی اولا دائ خالد کے نطفہ ے ایک از کا وکڑ کی اور نیز خالد کے سوائے بعد طلاق یا موت کے دوسرے شوہر کے نطفہ ہے دولا کی اور ایک لڑکا ہے اور نیز خالد کا ایک لڑکا اور دولا کیاں اس ہندہ کے سوائے دومری بوی کے بید سے بی اور بیاول داس بندہ کی زید کودووھ بالنے سے پہلے کی ہودایک اورایک اورایک الاکادودھ بالنے ے بعد کا سی عورت کے بید سے سے اور نیز مند و ذرکور و فے شعیب نام ایک رضیع کویا سلنی نام ایک رضیعہ کو دوو مد باایا ہے کیا خالد کی دوسری بیدی نے جس کا دود صفالد کی وطی سے ہے سی رضیعہ کو دود صابلایا ہے خواہ ہندہ کے زید کو دود صابلاتے سے سمبلے یا اس کے بعد تو ہندہ کی سب اون دمنواہ خالد کے نطفہ ہے جو یا غیر کے نطفہ ہے جو خواہ زید کو دووجہ یلائے ہے پہلے کی پیدا ہو یا بعد کی پیدائش ہواور تیز ہندہ کے مب دودھ یا ہے نیچ خواہ پہلے کے جول یا چھیے ان کودودھ پایا ہو سرسب زید کے بھائی جمن جی اور جندہ کی مجن زید کی خالدو بھائی ماموں ہے اوراس طرح خالد کی سب اولا وخواہ بمتدہ کے پہیٹ سے ہو یا دوسرے بیوی کے بہید سے ہوخواہ زیدکو ہندہ کے دود مالئے منے ملے کی ہویا بعد کی ہواور سب رضائی اولا دخواہ ہندہ کی رضم ہوں یا کسی دوسری ہوی کے جس کا دود حافالد کا ہے رضیع ہوں سب زید کے بھائی و بھن ہوں کے علیٰ نیز القیاس فاحقظہ اور رضاعت سے حرمت مصاہرہ بھی ا بت ہوتی ہے چنا نجد مناعی باب کی جو یوی اول وواس رضیع پرحرام اور اور منسع کی بوی اس کے رضاعی باب برحرام او کی اور علی بدا انقیاس می تقم مثل نب کے سب جگہ ہے سوائے دومسکوں کے کداس میں بیرقیاس نہیں ہے کذانی ہلجذیب چنا نجداول دو مئلوں میں سے ایک بدہ کہ مردکو بدروائیں ہے کہ اپنے تسبی پسر کی بھن سے نکاح کرے اس واسطے کہ پسر کی بہن اگرخور اس کے

إ خاور يدكردون إلى في على إلى كرود

<sup>(</sup>۱) اس کے باہدو قیرہ۔

<sup>(</sup>٣) جياد جي وغيروب

رضاعت عرام بوجانے کی چنداور صورتیں:

اگر کسی عورت سے بشہد وطی کی اور وہ حاملہ ہوگئے:

اس زانی کے بچاد ماموں کواس رضیعہ صغیرہ سے نکاح کرنا جائز ہے جیسے اگر زنا سے حتولد بچے ہوتو اس کا میں تھم ہے سیمین کی طرف مثلاز یہ کے ہندہ زویہ سے مکر ہاور سل سے خالد ہے اس مکرہ خالدور آوں یدری ہمائی جی مجر سلد کے پہلے خاوند سے ایک وخر

ع معری ہوں معرف مستعمل زید ہے ہندہ ذوجہ سے جر سہادہ طرح سے حالا ہے ہیں جروح الدودو کی پیدری بھائی ہیں جر طرح کے معری ہے تو بکر کا تکاح اس معفری سے طال ہے۔

قضا شک کے ساتھ حرمت ثابت ندہو گا مکرا حتیا طا ثابت ہوگی:

مورت نے اگراپی چھاتی ہے کہ مندیں وے دی اور اس کو دووہ چوسنا معلوم ہیں تو تضافت کے ساتھ حرمت تابت نہ ہوگا اور احتیا طاع بت ہوگی اور اگر ہی کے مندیں چھاتی ہے ذرور مگ کی رفیق چیز فیک گئی تو حرمت رضاع قابت ہوگی اس واسطے کہ یہ بڑر اے ہوئے رفیک اور اگر کسی مرد کے دووہ اثر ااور اس نے کسی بچہ کو پلایا تو اس سے حرمت رضاعت تابت ہیں ہوتی ہے بیٹر ایر آگر میں ہے اور اگر کسی مرد کے دووہ اثر ااور اس نے کسی بچہ کو پلایا تو اس سے جو اس کہ یہ کورت و صافر ااور اس نے کسی بچہ کو پلایا تو اس سے ہوا کہ یہ کورت ہے تو تو بی اور اگر معلق میں ہوئی ہوگی اور اگر معلق میں ہوئی اور اگر مشکل ہو لیسی مردیا ہورت کسی طرح علم شد ہوئی اگر کورتوں نے کہا کہ دودھ اس کھڑت سے فقا مورت کی موجود ہو اور اس کے معلق ہوگی اور اگر مشکل ہو لیسی مردیا ہورت کسی طرح علم شد ہوئی اور اگر مشکل ہو لیسی مردیا ہورت کی طرح علم شد ہوئی ہو ہو ہو اس نے بیند کہا تو تو ہم مسلمات تابت ہوگی ہوئی اور اگر مورتوں نے بیاتو اس سے مرضاعت تابت ہیں ہونے کے واسطے کیساں ہے بیٹ ہیں ہوئی ہورا کر کسی جو با بیجانور کے دودھ سے دوبھوں نے بیاتو اس سے درضاعت تابت ہیں ہوئی ہوئی قان میں ہوئی ہوئی خورت کورت کا دودھ میں مطلقاً کو کئی اثر منہیں ہوئی ہوئی قان میں سے۔ دار السلام بیا دار الحرب میں جو بے نے سے درضاعت بید مطلقاً کو کئی اثر منہیں ہوئی ہوئی تاب

رضا عت خواہ دار االسلام میں تفقق ہویا در الحرب میں تھم میکساں ہے چٹا ٹیجا گردار الحرب میں دود مد پلایا پھر میرسب لوگ

الم توليس كرسكما كيونك وضيعه ال كي مديد وكل-

<sup>(</sup>۱) خواه زکی یالز کار

<sup>(</sup>r) اگر چانديري كيانياده كركي او\_

<sup>(</sup>r) نين رضاعت كالقلميس د كلتي-

مسلمان ہو مسجے یا درالحرب سے نگل کر رضیع وسر ضعہ وغیرہ دارالسلام میں چلے آئے تو ان میں باہم احکام رضاعت کے ٹابت ہوں مے یہ وجیز کروری میں ہے اور رضاعت جیسے چھاتی ہے دودھ چوں لینے سے تابت ہوئی ہے ای طرح مب اوسوط و وجور سے ا بت ہوتی ہے بیفرآو کی قامنی خان میں ہاور کان میں ٹیکانے حقدے استعمال کرنے سے اور دیراور سوراخ ذکر میں ٹیکا نے سے اورزخم آمداور جا كغد من ڈالنے اور استعال كرنے مصاعت ايت تيس بوتى باكر چهيد من ياد ماغ من يائي جائے اور امام محدٌ كے نزويك هندے استعال كرنے ہے رضاعت ثابت ہو جاتى ہے كذا فى النہلا يب اور قول اول ظاہرالرولية ہے يہ فناوي ا قامنی خان میں ہے اور اگر دوو مد کھانے میں ل کیا ہی اگر اس کے بعد طعام کوآگ دی گئی ہوکہ دود مدکو اثر آگ کا پہنچا اور طعام پخت مو کمیاحتی که منتفیر مومیا تو حرمت متعلق نه مومی خواه دو دره غالب موقعنی زیاده مو یامغلوب موادرا گراس طعام کوبغور زکورا ممکااثر نه پنجالی اگر طعام غالب ہوتو بھی حرمت متعلق نہ ہوگی اور اگر دود دیا اب ہوتو ایام اعظم کے نزد یک اس صورت بیں بھی وہی تھم ے اس واسطے کہ چیز ماکھ جب جامد سے ل کی تو اس کے تائع ہو تی اس و مشروب ہونے سے خارج ہو تی لیعن اب سے کی چیز نہ ر بی حتی کدا کریئے کی چیز رہی چنا نچے مثلا طعام کے تلیل ہوتو حرمت رضا عت تابت ہوجائے گی اور بعض نے فر مایا کہ پینکم اس وقت ہے کہ جب لقمدا تھاتے وقت دودھ کے قطرے نہ تیکتے ہوں اور اگر لقمدا تھانے پر دودھ کے تطرے نیکتے ہوں تو امام اعظم کے نزد کی بھی حرمت رضاع ابت ہوگی اس واسطے کہ جب قطرہ دود مد کا حلق طفل میں کیا تو وہ جوت حرمت کے واسطے کا فی ہے اور اسم يه ب كدامام اعظم ك فزو يك بهر حال حرمت رضاح ابت ند موكى كذائى الكافى اور يكى مح بهاس واسط كددود حدكا تطره جلا جانا کافی نیس ہے بلکہ بطور تعذی جائے ہے اور تغذی اس صورت میں طعام سے جوئی ہے یہ جدایے ہی ہے اور اگر حورت کا دودھ بحرى كے دود مديش ملا ديا محرمورت كا دود مالب بياتو حرمت رضاع ثابت بوكى ادراى طرح اكرمورت نے اپنے دود مديس رونی چوزی اوررونی اس دود حاوجوں کی یا اپنے دود حاص مقرسانے ہیں اگر دوو حاکا مزہ پایا جائے تو حرمت البت ہوگی اور بیاس وتت ہے کہ طعام کولقمہ لقمہ کر کے کھا یا اور اگر اس کو پینے کے طور پر ٹی لیا تو بالا تفاق حرمت رضا عت ٹابت ہو کی بیفآوی قامنی خان

اگر دوعورتوں کا دود ه مل گیا تو امام اعظم میشد وامام ابو بوسف میشد کے نز دیک رضاعت کی

تح یم ای عورت ہے متعلق ہو گی جس کا دودھ عالب ہے:

اگر حورہ تکا دودھ پائی یا دوایا چو پائے کے دودھ میں ما دیا تو غلاب کا اضہار ہوگا یہ تھی ہے اور ای طرح ہر رتی بہتی ہوئی چیز یہ جامد چیز کے ساتھ طلانے میں یوں ہی اعتماد ہے یہ نہر الفائق میں ہے اور غالب ہوئے کے من یہ سراد ہیں کہ اس چیز سے اس کا حرود رمگ دیویا ان میں سے کوئی ایک بات معلوم ہوئی ہے اور بھش نے فر مایا کہ امام ایویوسٹ کے زویک خالب سے یہ مراد ہے کہ دود مری چیز لی کر دودھ کا رمگ وحرہ بدل دے اور امام تھے کے زویک بی مراد ہے کہ دود وہ وہ نے سے خارج ہوجائے یہ سراج الو باج میں ہوا ہے اور اگر دودھ اور دوسری چیز دوتوں کی مال ہوں تو بھی حرمت ٹابت ہوتا واجب ہے اس واسطے کہ دودھ مغلوب نہیں ہوا ہے یہ بر خالرائن میں ہے اور اگر دودھ اور دوسری چیز دوتوں کی اوروسل کیا تو امام الله یوسٹ کے زویک رضا عت کی تر میں اس مغلوب نہیں ہوا ہے یہ بر خالرائن میں ہوا وار کی دودھ الی ہوئی تا ہو ہوگی جا ہے مساوی ہوں یا کوئی ان می

اگر دود ہے بی ہوئی صغیرہ عورتوں سے نکاح کیا پھرا یک اجنبیہ عورت آئی اوراس نے ان دونوں کوایک ہی ساتھ یا آگے چیجے دود ہ بلایا تو دونو ل صغیرہ اسٹے شو ہر مرحزام ہوجا کیں گی:

اگر دو اجہد مورق سے جن کا دو دھا کیا ہے جن کا دو دھا لیا ہی مرد کی دفی ہے ہے دو سفیرہ کو جوا کی مرد کے نگار کس ایس دو دھ پایا قو دو فون اپنے شوہر پر جرام ہوجا کی گی اور دو فون اس میں مرد کی دو فون اپنے شوہر پر جرام ہوجا کی گی اور دو فون کا الدیم کی اگر چہ دو فون نے ان دو فون کو ایک ہی ساتھ یا آگے بھی دو دو ھیا یا تو دو دو ھیا یا تو دو فون کی ایس ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی اور اس نے ان دو فون کو ایک ہی ساتھ یا آگے کی جو دو دھیا یا تو دو سیان دو فون کی سے جس سے چاہ کو ایس کی ایس کی اور اس کی اور اگر ایس کی اور تر ام ہوجا کی گی گی اس کی ایس کی اور اگر اس کے ایس کی گی کی گی اس کی اور اگر اس کی تین میر وہوں اور تین کی کورت فہ کورہ نے دو دھیا دیا تو سب اپنے شوہر پر جرام ہوجا کی گی گی گی اس کو اور اس کی اور اگر اس کی جس سے پالے دو دو کو ایک دو دو سیا یا تو بھی دو فون اس میں سے جس سے چاہ کو دو دھیا یا تو بھی دو فون اس میں سے جس سے چاہر کی گی گی گی گی گی گی گی اور تیس کی اور اگر اس نے دو کو ایک ساتھ دو دو گیا یا تو بھی دو فون کو بر بران میں سے برائل نے دو کو ایک ساتھ دو دھیا یا تو بھی دو فرن کو اور اگر اس نے بھی کو دو دھیا یا تو بو اس کی اور اگر اس نے بھی کو دو دھیا یا تو بھی ہر داجب ہو گا جراگر مرضعہ نے کورہ نے میر آن اس می بوجا کی کی بر جوان میں سے برائل کی دو اس کے بور کی ہو رائل کی دو دھیا یا تو بھی ساتھ یا آگر یا تھی دو دھیا یا تو بول کو ایک می ساتھ یا آگر کے بھی میں میں تو ایک سے برائل سے دو دھیا یا تو بھی سب جرام ہوجا کی گی ہوراگر اس میں ہوجا کی گورہ دو سے با یا تو دو دھیا یا تو دو دھیا یا تو بھی سب جرام ہوجا کی گی ہوراگر اس میں ہوجا کی گورہ دو دھیا یا تو دو دھیا یا بھی جو تھی کو دو دھیا یا تو بھی سرد کی ایک کورود دھیا یا بھی تو کی کورود دھیا یا تو بھی کوروز کی کوروز دی دور دھیا یا تو بھی کوروز کی ساتھ دور دھیا تو بھی کوروز کر اس کوروز کی کوروز دھیا تو تو کی سرد کی دو تو کی کوروز کی کوروز دی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کیا گوروز کی کوروز کوروز کی کوروز کی کوروز کوروز کوروز کوروز کی کوروز کی کوروز کی کور

ا گردودھ بلانے والی مجنونہ ہوتو؟

ا گرایک کبیرہ اور تین دورہ چی صغیرہ ہے نکاح کیا پھر کبیرہ نے ایک صغیرہ کو دورہ پلایا پھر دوکو

ایک ساتھ پلایا تو سب حرام ہوجا ئیں گی اور تیسری حرام نہ ہوگی:

المرايك كبيره اوردوصفيره سے تكاح كيا چركبيره نے ان دونوں كودود حيلايا بس اكران كوايك ساتھ بالايا تو سب كى سب

رضاعت کی بابت کس کی گواہی قبول کی جائے گی؟

اگرایک مغیرہ سے نکاح کیا گیراس کوطلاق دے دی گیرا کیک بیرہ سے نکاح کیااورای شوہر سے اس بیرہ کے دودھاتر ا مجراس بیرہ نے صغیرہ مطلقہ ندکورہ کو بی دودھ پلایااس مرد کے اوائے دوسرے سے دودھ تھاوہ پلایا تو شوہر پرحرام ہوجائے گی اس واسطے کدوہ اس کی بیوی کی ماں ہوئی رہمچیط علی ہے اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پھر مطلقہ نے قبل انتضائے عدت کے شوہر کی صغیرہ بیوی کو دو درجہ بلا دیا تو صغیرہ اسے شوہرے بائندہ و جائے گی اس واسطے کہ وہ مطاقتہ کی بی ہوگئی بس حالت عدت میں مال و بٹی کا جمع کرنالا زم آیا کہ جائز نہیں ہے جیسے حالت تکاح میں جائز نہیں ہے ہدا گئع میں ہے اور اگر اپنی بیوی کو تمن طلاق وے دی چرمطاقہ کی بہن نے اس کی دوسری بیوی صغیرہ کو مطاقہ کی عدت میں دووجہ بالایا توصفیرہ یا سند ہوجائے کی بیظمیر بدیس ہے اورا کر کسی نے اپنی ام ولد کا تکاح ایک ایے مملوک صغیر اسے کر دیا ایس اس نے مولی کی وطی کا ددورہ اس صغیر کو پا دیا تو وہ اپنے شوہر اورائے مولی دونوں پرحرام ہوجائے کی یہ بدائع میں ہے ایک مخص کی ام ولد ہے اس کا نکاح اس نے ایک طفل ہے کر دیا مجراس کو آز اوکر دیا لیں اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا بیخی تکاح فتح کیا پھراس نے کسی دومرے سے نکاح کرلیا اور اس ہے اولا دہوئی پھر اس طفل کے یاس آئی جس سے پہلے تکاح کیا تھا اور اس کورود مدیا ایا تو اسینے شو ہر پرحرام ہوجائے کی اور اس واسطے کدوہ شو ہر کے رضا کی پسر کی بوی انہو کی بیتا تا رخانیدیں ہاوررضا عت کا جوت وظیوردو ہاتوں میں سے جرایک بات سے ہوتا ہے یا تو اقرائر ہویا محواہ ہوں یہ بدائع میں ہے اور رضاحت میں اگر کو ابنی ہوتو فقظ دومرد عادل یا ایک مرد عادل و دوعورت عادلہ کی کو ابنی کے سوائے اور کسی کی کوائی مقبول ندمو کی میرمیط میں ہےاور بدوں قاضی کے تفریق کرنے کے فرقت واقع ندمو کی مینبرالغائق میں ہےاور اگردو مردیا ووحورتس اورایک مرد عاول نے کوائی وی اور قاضی نے دونوں میں تغریق کردی پس اگر قبل دخول کے ہوتو عورت کو پکھند سطے اور اگر دخول کے ہوتو میرسمیٰ ومبرشل ہیں ہے جومقدار کم ہوگی اور تفقہ وسکنی عدمت کا واجب نہ ہوگا ہے بدا کع بی ہاور اگر عورت پاس بصد تکاح کے دومردوں یا ایک مرد وعورتوں عادل نے گوائی دی کرتم دونوں جس رضا عت محقق ہے تو عورت کوا پے شو ہر کے ساتھ تھہرنا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ بیالی کو ای ہے کہ اگر قاضی کے سامنے اوا ہوتو رضاعت تابت ہو جائے گی اس طرح جب عورت كما منا دامونى توسى بوت موكيا يدفاوى قامنى خان يس بـ

رضاعت کی بابت خبر دینے والا قابل اعتبار ندمجی ہو پھر بھی صدافت جانجی جائے گی:

 على ہا دراگرا كيكورت نے نكاح كيا بكر نكاح كے بعد كہا كہ ميرى رضائى بهن ہے يا اوراس كے ما نذكوئى رشتہ بتلا يہ بحركها كه جھے وہم ہوگيا تق ايسائيس ہے جيسا على نے كہا تھا تو اسخسانا ووٹوں على تغريبا جائے گا اورا گروہ اى بات پر جو كى ہا ازار با اور كہا كہ بكى بى ہے جو على نے كہا ہے تو دوٹوں على تغريق كردى جائے كى پيراس كے بعد اگر اپنے تو ل سے پير كہا تو انكار بجھ كاراً كدنہ ہوگا يہ محيط على ہے۔

اگر عورت نے اقر اُرکیا کہ بیر میرارضا می باپ بھائی یارضا می بھائی کا بیٹا ہے اور مرد نے اِس (آنسہ کے دعویٰ) ہے اٹکار کیا:

کیں اگر عورت نے بھی اس سے قول کی تغید این کی تو سیجے مہرنہ ملے گا اور اگر تکذیب کی تو اس کو نصف مبر ملے گا اور اگر مرو نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو مورت کو یورا مہر ونفقہ و سکتی ملے گا جشر طبیکہ مرد کی تھذیب کی ہواد را گرفضد بی کی ہوتو مہر سمیٰ دمہر شل میں ہے کم مقدار ملے کی اور نفتہ وسکنی محد مطے کا مضمرات میں ہاور اگر قبل نکائ ہونے کے شو ہرنے بیا قرار کیا اور کہا کہ ب میری رضا فی بہن ہے یا رضا کی مال ہے تھر کہا کہ جھے وہم ہوایا ش نے خطا کی تو جائز ہے کہ اس سے نکاح کر لے اور اگر کہا کہ جو یں نے کہاوئی کے ہے تو اس سے نکاح کر لیما جائز نیس ہے اور اگر نکاح کرایا تو دونوں بی تفریق کرا دی جائے گی اور اگر مرد نے ای اقر ارکرنے سے اتکار کیا اور دو گواہوں نے اس کے اقر ارکی گوائی دی تو بھی دونوں بھی تفریق کردی جائے گی بیسراج الوہاج یں ہےاورا گرمورت نے اقرار کیا کہ بیمیرار شامی باپ یا بھائی یار شامی بھائی کا بیٹا ہےاور مرد نے اس سے افکار کیا پھرمورت نے ائی تکذیب کی یا کہا کہ میں نے خطا کی ہے چراس مرد نے اس مورت سے نکاح کیا تو جائز ہے اور ای طرح اگر مورت کے اپنی مكذيب كرنے سے يہلے مرد نے اس سے نكاح كيا تو بھى جائز بادراكرمورت نے بعد نكاح كے يوں كيا كديس فيل نكاح كے کہاتھا کہتو میرا بھائی ہےاورتونے میرے اقر ارکرنے کے وقت کہا کہ بیاقر ارجوتو کرتی ہے تی ہے اور بیاناح فاسدوا تع ہوا ہےتو دولوں میں تفریق ندی جائے کی اور اگر ایسا تول شو ہری طرف ہے ہوتو دونوں میں تفریق کردی جائے کی اور اگر دونوں نے ایسا اقرار کیا چردونوں نے اپنی محکذیب کی اور کہا کہ ہم دونوں سے خطا ہوئی ہے چراس مروسے اس عورت سے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا مید ذخرہ میں ہے اور اگر محورت نے کہا کہ بیر میرارضا می بیٹا ہے اور اس پراڑی ربی تو مرد کو بیر جائز ہے کہاس عورت سے نکاح كرے اس واسطے كدحرمت يجانب مورت بيل بوتى ب اور مشارك نے فرمايا كدجس مى وجود مى اى يرفتوى ويا جاتا ہے يد بحرالرائق میں ہےاوراگرنسب کا اقرار کیا کہ بیٹورہت میری نسبی بھن یا ماں یا بٹی ہےاوراس ٹورت کا نسب معروف بھی نہیں ہےاور اس کا س بھی بلما ظامرد کے ایسا ہے کہ اس کی ماں یا جنی ہوسکتی ہے تو مرو سے دوسری بار دریا فٹ کیا جائے گا ہیں اگر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوا تھایا میں نے خطا کی یا جھے سے تلطی ہوئی تو استحسانا دونوں اینے نکاح پر رہیں گے اور اگر اس نے کہا کہ جیسا میں نے کہا ہے دیا بی ہے تو دونوں میں تغریق کر دی جائے گی بیسرائ الوہاج میں ہے اور اگر جورت کا س سرو کے دعویٰ کا متحمل نہ ہومثلا ایس عورت ایسے مردی اولا دنہ ہوسکتی ہوتو نسب تابت نہ ہوگا اور دونوں میں تغریق ندی جائے گی بیمبسوط میں ہے اور اگر حورت کو کہا کہ بد میری نسبی دختر ہے اور ای پر اڑا رہا حالا تکہ اس مورت کا نسب معروف ہے کہ وہ قلال حقص کی بیٹی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی اور ای طرح اگر کہا کے میرورت میری مال ہے حالا تک اس مردی ال معروف ہے کہ قلان مورت ہے اور مرداس امر برا ازار با تو دونوں میں تفریق ندکی جائے گی بیجیط میں ہے۔



## عمد كتاب الطلاق عمد

اس كماب من ستر والواب مين

بارې: 🛈

طلاق کی تفسیر شری کرکن شروط وصف تھم وقتیم کے بیان میں اور جس کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جس کی نہیں اِس کے بیان میں موتی ہے اور جس کی نہیں اِس کے بیان میں

ر نن وشر و ط طلاق:

رکن طلاق بیہ ہے کہ مثلاً تو طالقہ ہے یا اس کے شک الغاظ کے بیرکا فی ش ہے اورشر طاخلاق علی انھوص وو چیزیں ہیں ایک ید کورت کے ساتھ تید ہاتی ہو خواہ بنکاح یا بعدت دوم حمل نکاح کی حلیت باتی ہو چنا نیدا کر بعد دخول واقع ہونے کے بمصا ہرووہ حرام ہوئی اور عدت واجب ہوئی مجرعدت میں طلاق دے دی تو واقع ہوگی کیونک ملیت زائل ہوئی اور اگر مورت کو طلاق دے دی بجراس ہےمرا جعبت کر لی تو طلاتی ہاتی رہے گا اگر جہ وہ ٹی الحال صلیعت وقید کورفع نہیں کرتا ہے اس وجہ ہے کہ ٹی المال بعد دوطلا ق ملانے کے وہ ان دونوں کورفع کرے کا بیمیط سرتسی میں ہے اور تھم طلاق میر ہے کدا گر رجعی ہوتو بعد انتضائے عدت کے فرنت ہو جائے گی اور اگر بائن ہوتو ٹی الحال بدوں انفضائے عدت کے فردنت ہوجائے کی بیٹ القدیر میں ہے اور جب تین طلاق ہوری ہو جا تمیں تب سردست الی فورت ہے نکاح تبین کرسکتا ہے بیر میدامر حسی ش ہے۔

وصف طلاق

وصف طلاق بیے کہ و بنظر اصل فرام ہاور بنظر حاجت میاج ہے اف می ہے۔

مسيم طلاق كابيان:

طلاق دو حم کی ہے ایک طلاق می دوم طلاق برق اور ان میں سے جرایک کی دو قتمیں میں ایک حتم کا مرجع بجانب مدد ے اور دوم کا مرجع بجانب وقت ہے ہی طلاق تی بائتبار عدوو وقت کے دوطرح کی ہے حسن واحسن ہیں احسن رہے کہ اپنی ہوی کوایک طلاق رجعی ایسے ظہر میں دے جس میں اس ہے وقل نہ کی جو پھراس کو چھوڑ دے پہاں تک کہ اس کی عدت گز رجائے یا وہ

مين في الحال د نع كريه جيسانت طالق يائن في الحال يائن جو كي اور في المال يمي يا كما كه تنجيه طلاق ہے تو في الحال نبيس بكه في المال جبكه اور لماد سے کا یا عدت کر رہائے کی راقع ہوگا فاقع ہے۔

حاملہ ہوکہ اس کا حمل طاہر ہوگیا ہواور حسن بیہ کے ایسے طہر علی جس علی جماع تیس کیا ہے اس کواکی طلاق وے مجر دوسرے طہر عمل دوسری بھرتیسر ے طہر علی تنیسری طلاق دے وے بیرمجیا سرحتی علی ہے۔

عدد طلاق كابيان:

عدوطلاق كى سليع من عورت مدخولدوغير مدخولدوونول مساوى (١) من بين اوروقت طلاق كسنيت خاصة مدخولد كري می ثابت ہوتی ہے اور فیر مدخولد کو جب جا ہے حالت چنس وطہر ش طلاق دے دے یہ جاریش ہے اور جس مورت ہے اس کے شوہر نے خلوت کر لی (ا) ہے اس کے حق علی وقت طلاق کے رعامت و کی بی جاہے جیسے مرخولد کے حق علی ہے روحوا علی ہے اور طلاق سعید ش وقت کی رعایت میں مورت مسلمدو کتابید و باعدی عصب بکسال میں بہتا تارخانیہ میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ طلاق اول میں تاخیر کرے بہاں تک که حدملی آخر ہونے کوآئے تب طلاق وے دے تا کہ فورت تطویل عدیت سے متضرر نہ ہواور بعض نے فر مایا کہ طا ہر ہونے پر طلاق دے دے تاکہ اس امری جاتات ہوکہ بعد جماع کے اس نے طلاق واقع کی ہے اور یمی اظہر ہے سیمین میں ہاوروائے رہے کہ جی طبر میں جماع نیں کیا ہے وہ طلاق ٹی کا کل جب بی ہوسکتا ہے کہ جب اس نے اس طبر ے سے جویش آیا ہے اس میں جماع ( الله قر اور نه طلاق وی کو فکر حالت جیش میں جماع کرتایا طلاق و بنا برایک اس کے جیسے والے طبر کو ایسائیں رکھتا ہے کہ وہ وفت طلاق می کا باقی رہے اور یہ بات زیادات عمد مرج ندکور ہے اور بیتم اس وقت ہے کہ حالت حیض کی طلاق ہے اس نے مراجعت نہ کی ہواور اگر مراجعت کرلی ہوتو اصل میں ندکورے کہ جب عورت طاہر ہوکر پھر حائض ہو چر طاہر ہو تو چر جا ہے اس طبر میں طلاق وے وے اور اس کا کلام میں اشارہ ہے کہ جس چیش میں طلاق وے کرمرا جعت کرلی ے اس کے بعد والاطبر طلاق من مونے کا کل شہوجائے گا اور طماوی نے ذکر فرمایا ہے کداس میض کے بیچے جوطبر آئے گا وہ ایس موگا كدج باب بس طلاق في ويدويه وكاوى ككام بس ارشاره بكه بحروه طبركل طلاق سنت بوجائ اور ي ايوانس في نر مایا کہ جو ﷺ معاوی نے ذکر فر مایا ہے وہ آمام ابو حذیفہ کا تول ہے اور جوامل میں فرکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور اگر حالت جیش عس مورت كوطلاق وے وي بكراس سے فكاح كرايا بجراس جيش كے بعدى جوطبرآياس عس طلاق دے دى تو يالا تعاق بيطلاق مى موكى بيذ فيروش باورا كرمورت كوابي طبري جس عى اس بعداع كي كياب طلاق باكن ديدى بحراس بعناح كرايات بالاجه عاس كوا فتيار بك كداى طبريس كارطلاق وعد عديد بدائع على ها

ایک بی طهر میں تین طلاق کا مسئلہ:

اگر گورت کوا ہے طہر میں جس میں اس سے بھائ ٹیل کیا ہے ایک طلاق دے دی گر مورت سے انی طہر میں بھول مراجعت کی قواس کوا ختیا ہے کہ دوبارہ ای طہر میں اس کو طلاق دست دست اور بیطلاق امام اعظم کنزو کی طلاق کی ہوگی اورامام ابو یوسف کے نزو کی دورامام جمد سے اس میں دوروائی ہیں کذائی الذخیرة اوراس طرح اگر مورت سے جہوت اس کو چھو کر میا بوجت کی تو بھی ایسانتی اختلاف ہے بیرران الو بان میں ہے۔ اس اگر شہوت کر یا بور سے کہا کہ تھے پر سنت کے طور پر اپنے وفت پر تین طلاق ہیں تو عورت پر فی الحال تین طلاق میں تو عورت پر فی الحال تین طلاق میں گوائی کی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کی دوسرے کے در ہے واقع ہوجا کی گی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گائی میں اس پر دوسری طلاق واقع ہوجائیں گی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گائی میں اس پر دوسری طلاق واقع ہوجائی کی میں موط میں ہے اور اگر سکلہ تمکورہ بالا میں مورت

<sup>(</sup>۱) كدا يك طلاق بالورخسن و مدى .. (۲) اگرچه ولى دا قع شاد كي ..

<sup>(</sup>٣) اگر چر جماع مالت يش عل جرام ب- " (٣) كوك توت عم الحد يك الحد ب- "

ے جماع کرنے سے رجوع کیا ہوتو بالا جماع ای طہر ش اس کوطلاق تی تیں و سے سکتا ہے بیسرات الو بات ش ہے اور بیاس وقت ہے کہ ورت سے بہتا عرجوع کیا اور وہ اس جماع سے مطاب ہوگی تو شو ہرکوا تقیاد ہے کہ اس کو دوسری طلاق و سے دو اور بیام اعظم والم مجتری تو ل ہے بیدائع ش ہا ورطلاق بدی کی دو تسمیس ہیں ایک وہ بدی کہ اس کا مرجع عدد ہے اور دوسری وہ بدی جس کا مرجع وقت ہے ہیں جو بدی کہ را تح بجانب عدد ہے وہ الی ہے کہ ایک وہ بدی جرائی تو الی تا کہ وہ بدی جرائی ہی طرح میں دوطلاق جع کرد سے خواہ ایک بی طرح سے یا مخترق ہے ہیں اگر الی می طرح میں دوطلاق جع کرد سے خواہ ایک بی گلد سے یا مخترق ہے ہیں اگر الیا کہ ہو جائے گی گرطلاق و سے والا عاصی ہوگا اور جو بدی کہ در ایح بجانب وقت ہے وہ ایس ہے کہ اپنی ہے کہ اپنی ہے کہ اپنی ہے اورطلاق مدخولہ مورت کوجس کو چھٹ کرنام دی واجب ہے بیکانی ش ہے اورطلاق مدخولہ مورک کوست ہو ہا کہ بی ہو جائے گی گر کہ اور اسم سے جماع کیا ہے طلاق دی تو یہ بدی ہے اورطلاق واقع ہوگی گرم دکوست ہو ہا کہ ایس سے دوع کر لے اور اسم سے کہ رجعت کرنام دی واجب ہے بیکانی ش ہے۔

طلاق بائن وسنى كالمسئله:

طلاق باکن کنیس با اور طلاق طلع می بخواه حیش میں ہویا خیر حیش میں ہوا و رمنگی میں کھا ہے کہ حیش میں اپنی مورت کو تار کرنے میں کہ کہ مضا کہ کہ اور اس کو خیار ہاوئی حاصل ہوا ہیں اس نے اپنے اللہ کو افتیار کیا بھی تار کی کو اور اس کو خیار میں ہوا ہوں ہیں اس نے کہ اللہ کو افتیار کیا بھی تقریق میں دونوں میں تقریق کر دے یہ جیا میں ہوا تی اور جب یا نہ کی آزاد کی کی اور اس کو خیار میں حاصل ہواتو ہی کہ مضا کہ تیس ہے کہ وہ مضا کہ کہ کہ کہ دونوں میں است جی گر رہی کہ کہ دونوں میں اس خیار میں ہوا ہور اور اس کو جو بدت وی کئی ہو وہ اس بھی گر رگی کہ گورت حاکم نے اور جب یا نہ کی آزاد کی کئی اور اس کو خیار میں حاصل ہواتو ہی کہ مضا کہ تیس ہی کہ اس کے خوار اور ان مسائل میں یہ خوار ہودونوں کی مال جی بر مران الو بات میں ہوارا کر مورت بالموں کو بیٹی میں کہ کہ کورت بسیب صغیر یا کبر کے حاکمہ شہوتی ہو یا ان دونوں بیبوں ہے کہیں بلکہ وہ حاکمہ شہوتی ہو مشائل میں باوغ کو بیٹی می کہ کورت بسیب صغیر یا کبر کے حاکمہ شہوتی ہو یا ان دونوں بیبوں ہے کہیں بلکہ وہ حاکمہ شہوتی ہو گو کہ کو جب ایک میستہ کر رہائے تو تو سری طلاق و سے دیا گو اس کو کہیں جب ایک میستہ کر رہائے ہو گو اور اگر طلاق و سے دیا گو اور اگر طلاق و در میان ماہ میں وہ تو تی ہوئی تو تو ہوئی تو تو تو کہا تو تو ہوئی تو تو ہوئی تو تو تو کہا تارہ ہوگا ہی ہو تا ہو تا ہو گو کہا تارہ ہوگا ہی ہو تا ہو تارہ کو طلاق شدو کے ایک اکتیسویں روزیاں ماہ میں وہ تو کہا دور کی طلاق شدو کے ایک اکتیسویں روزیاں کا تارہ ہوگا۔

اگرعورت صغیره مدخوله بهوا دراس سے کہا کہ بختے بطورسنت تین طلاق میں تو فی الحال اس برایک طلاق واقع بہوگی:

امام ابر بوسٹ ہے بھی بھی دواہت ہے ہی بدوں تو سدوزگر رنے کے عدمت پوری ند بوگی اور جو مورت کہ بہب مغرو
کبر کے حائف ند بوتی بوتو جائز ہے کہ جب اس کوطلاق دے دے اور اس سے دلی کرکے کوئی فرماٹ کر رنے نہ پائے کہ اس کوطلاق
د ے دے اور بھی جمارے انکہ تھا شکا تول ہے بیٹ آلفد بریس ہے اور شمس المائے حلوائی نے قرمایا کہ ہمارے شیخ فرماتے شے کہ بیا
ق السائم جم بین اس باندی آزاد شدہ نے اختیار کیا کہ وہ اس شوہر کے پاس جس تی عدت میں آزاد ہونے ہے جہا تھی ندرے گر تو کا کہ جمود میں ایس المرائے کے دور یہ کی اس میں ایس المرائے کے دور یہ کہ ایس کے دور یہ کہا گیا ہے کہ جو دی کے صورت میں ایسان ہوگا۔

تنين طلاقيل يجاديناكس صورت ميس يحي نبيس:

اگرا بنی بیوی ہے کہا کہ تو بدوطلاق بنسبت طالقہ ہے جس میں ہے ایک بائنہ ہے تو اس کو اختیار

ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کوجا ہے بائند قرار دے:

ا اگر کہا کہ تو ما لقد بسنت ہے اور اس ہے ایک طلاق یا تندم او فی تو عورت یا تندنہ ہوگی بیمچیط سرحتی میں ہے اور اگر دو

طلاق مرادلیس نو دووا تع نه ہوں کی اورا گرلفظ طالقہ ہے ایک طلاق اورلفظ سنت سے دومری طلاق مراد لی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہو کی بیتا تارخانیہ سے اور اگرائی مورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہر ماہ میں بسنت ہے ہی اگروہ آسی اور قش ہو کہ مینوں ہے اس کی عدت كا شار بوتو برمهينه پرايك طلاق پڙے كى يهال تك كدوه تين طلاق سے طالقه وجائے اورا كرجيش تا بوكد حيض سے عدت شار ہوتی ہوتو اس پرایک طلاق پڑے کی لیکن اگر شو ہرنے تمن طلاق کے ہر میجے ٹیر ایک طلاق کی نبیت کی ہوتو ای طرح تمن طلاق واقع ہوں کی بیمیط میں ہے اور اگر ایک بیوی ہے جس کو حیف نہیں آتا ہے کہا کہ تو میتوں پر طالقہ ہے تو ہر مہینہ کے شروع پر اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اورا گرمورت ہے کہا کہ تو حیض پر طالقہ ہے حالانکہ اس مورت کوچیش آتا ہے تو ہر حیض پر اس پر ایک طلاق واقع ہو کی اوراگراس کوفیض ندآتا ہوتواس پر چھیوا تع ندہوگا بیرمجیلا مزحسی میں ہےاوراگر باو جود کلام فدکور کے بیٹمی کہا کہ بسنت ہیں اگروہ ا سے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو ایک طلاق ٹی الحال پڑ جائے گی چر ہرمہیند پر اور ہرجیش پر جب طاہر ہوگی آیک ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کداس نے جیش کا لفظ بھی کہاہے بی تھی ہے اور اگر کہا کے تو بسنت دوطلاق سے طالقہ (۱۲ ہے تو ہر ا بیے طہر میں جس میں جماع تیں کیا ہے اس پر ایک طلاق واقع ہوگی ہے بدائع میں ہے اور مطل نے انام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے كدا كرا في عورت سے كہا كدتو بدوطانا ق طالقہ ہے جن ميں سے اول طانا ق يسنت ہے ليل اگروہ ايسے طبير ميں بوجس ميں جماح نيس مواہے تو جوطلاتی بسنت ہے وہ اس پرنی الحال اوّلة واقع موگ محراس کے چیچے ہی دوسری طلاق واقع موجائے کی اور اگرمورت ندکوره حاکشه بهوتو دونو سطلاتوں بیس تا خیر بوجائے کی بہاں تک کدوہ طاہر بو پھر دونو سطلاق اس طرح واقع بوں کی کہ بہلے طلاق سنت بڑے گی اس کے چیچے ہی دوسری طلاق بدی واقع ہوگی اور اگر مورت سے کہا کہتو بدو طلاق طالقہ ہے کہ ان میں سے ایک بسنت اوردوسری طلاق بدی واقع ہے یا کہا کرفو طالقہ ہے لیک طلاق سنت و دیکر طلاق بدعت یس المرعورت ایس مالت میں ہوکہ وتت طلاق سنت ہے تو دونوں طلاق واقع ہوں کی کداؤ او طلاق سنت ہے ہے گا جراس کے چیجے بی دوسری طلاق بدحت واقع ہوگی اور اگرونت طلاق سنت نه ہوتو طلاق بدهت یمی واقع ہوجائے کی اور طلاق سنت میں اس کا وقت آئے تک تا خیر ہوگی اور اگر اس نے اپنے کلام میں بیان طلاق ہدعت کو مقدم کیا اور عورت الی حالت میں ہے کہ وقت طلاق سنت تبیس ہے تو طلاق بدعت واقع ہو جائے کی اور طلاق سنت میں تا خیر ہوجائے کی بیمید میں ہواور اگرائی عوی سے کہا کرتو بروطلاق بسنت طالقہ ہے جس میں سے ا یک یا تند ہے تو اس کو اختیار ہوگا کدونوں میں ہے جس کو جا ہے یا تندقر ارد شداورا گراس نے مجھ بیان ند کیا یہاں تک کہ مورت حیض کے بعد طاہر ہوئی تو ہدوطلات با تد بوجائے کی سے میر بیری ہے۔

اگر بیوی سے کہا کہ بچھ پر تین طلاق بسنت بعوض ہزار در ہم ہیں بشرطیکہ تو جا ہے:

اگر کہا کہ تو بعد سنت طالقہ ہے تو بعد چین وطہر کے واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہرگاہ تو کوئی بچہ جی تو تو بسنت طالقہ ہے پھروہ تجہن بچراؤہ ہوگی ایس کے تو ایس کے تو دیک کہا کہ ہرگاہ تو کوئی بچر جی تو ایام ابو صنیفہ وا مام ابو بوسف کے نزویک واقع شدہوگی اس واسطے کہ ان ووٹوں اماموں کے نزویک نفاس بہلے بچرے ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہروا صد نفاس بہلے بچرے ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہروا صد

تنهبه مترجم طلاق بسنت یا طلاق بیدعت ہے بیمراد ہے کہ طلاق پوفت سنت وطلاق بوفت بدعت ہو۔

<sup>.</sup> قول آئساین جومورت بسب بو هائے کے حض آنے سے مایوں موگن ہے بین جس کا حیض منتظم مو کیا ہے۔

ع العنى برطبر ياس واسط كديد ورت ما كند ب-

<sup>(</sup>۱) يعني يوري تمن طلاق تك.

کے ساتھ بسنت ہے تو تین طلاتی بصفت سنت واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ بید صت کتو تیوں طلاق ٹی الحال واقع ہوں کی بینتا بیدیس ے اور اگرانی عورت سے کیا کہ تو کل کے روز بسنت طالقہ ہے حالانکہ عورت الی حالت میں ہے کہل کے روز اس پر طلاق سنت نبیں پر سکتی ہے تو اس پر طلاق ند پڑے گی بہال تک کرسنت طلاق کا وقت آئے تب بڑے گی بیمید میں ہے اور اگر مورت ہے کہا كدتو بسنت طالقه ہے اور بير ورت اپنے شو ہر كی طرف ہے بغير جماع كئے ہوئے طاہر موجود ہے ليكن كى دوسرے مرد نے بطور زما اس كے ساتھ وطي كى ہے تو اى طبر على اس برطلاق بر جائے كى اور اكر جورت مذكورہ سے غير مرد نے بھيد وطي كى ہوتو اس طبر على اس رطلاق نرے کی یظمیر بیش ہے اور اگر ایل بوی سے مظاہرت (ایک بھراس کو طلاق سنت دی اور وفت طلاق سنت ہے اور ہنوز کفار وظیارا والبین کیا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی اور حرمت ظیار اس طلاق می واقع ہونے سے مانع نہ ہو گی اور ای طرح اگر اپنی یوی کی جمن سے تکاح کیا اور اس کے ساتھ وخول کرایا اور دونوں میں تغریق کرا دی گئی اور چراپی بوی کواس کی جمن کی عدت کی حالت شي طلاق سنت دي تو يهي واقع موجائے كي اورائ طرح اگرائي بيوي كوطلاق سنت الى حالت جي دي كدووز تا ہے حاملہ ہے تو بھی میں تھم ہے ایک مورت کواس کے شوہر کے مرجانے کی خبر دن گئی چمراس نے دوسرے شوہرے نکاح کرایا اور دوسرے شو ہرنے اس کے ساتھ وخول کرلیا چراس کا پہلاشو ہرآیا اور دوسرے شو ہرا در فورت کے درمیان تفریق کردی گئی اور دوسرے شو ہر کی عدمت مورت شکورہ پرواجب ہوئی چراس عدت کی حالت میں میلے شو ہرنے اس کو خلاق سنت دے دی تو امام ابو يوسٹ ك نز دیک واقع شاموگی اورا مام اعظم کے نز دیک واقع ہوگی اور اگر شو ہرنے مورت کو تین طابی بسنت دے دی پھراس کوچش آیا پھر طا ہر ہوئی اور اس پر ایک طلاتی واقع ہوئی مجراس نے دوسرے شو ہرے نکاح کرلیا اور دوسرے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کیا اور وولوں شی تغریق کردی گئی تو جب تک مورت ندکورہ ووسرے شوہر کی عدت میں رہے گی جب تک اس بر باتی طلاق سنے واقع نہ ہوں کی سامام ابد بوسٹ کا قول ہے اور امام ابو منیز کے نزد کی واقع ہوں کی اور اگر زوی سے کیا کہ تھو کر تین طلاق بسنت بعوش ہزار درہم میں بشر ملیک تو جا ہے یا جائے کو مقدم کیا کہ اگر تو جائے تو تھے پر تین طلاق بسنت میں پس اگر بیر مقولہ حالت بیش میں ہوتو بھیا س ول امام اظلم کے مشیت بیٹی جا بنا ایمی نہوگا بہاں تک کدوونیش سے یاک ہوجائے اور اگر بیمقولدا سے طبر میں مودجس الى جماع كرايا ہے و مشيت الحى ندموكى يهال تك كداس كويش آكر جرطا برموجائ يرميط بي ہے۔

آ كسه مون يرطلاق دى جاسكتى ب

آگر مورت کوطلاق دی ( اورد و مغیره می گارده میندگر رفے سے پہلے حاکفد او کرطا ہر بوئی تو ہالا جماع شوہر کوا فتیار ہے کہ اس کو دور کی طلاق دے دے و مادور کی اور دور اللی کی کہ اس کو چیش آتا تھا گاروہ آکسہ ہوگی تو آکسہ اور کی اور دور اللی کی کہ اس کو دور کی طلاق د سے مروی ہے کہ ایک خوص نے اپنی اس کو دور کی طلاق د سے سکتا ہے بیچیا مرحی جی ہے اور ٹواور ایوسلیمان میں امام ابو ہوست سے مروی ہے کہ ایک خوص نے اپنی میروی ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق بیل قوایک طلاق کیتے ہی واقع ہوگی گارا گرمورت تدکورہ کواس کے میروی ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق بیل قوایک طلاق کے بوگی گارا گرمورت تدکورہ کواس کے

ل بهدهت يعنى كباكرة طالقه تين طاق تصيدعت عبة في الحال سيدوا تع موس كي \_

ع آئے۔ ایس اور مرادی کے بیش وولدے مایس اور کا۔

<sup>(</sup>۱) ظبارى مورت ومى كاب اعلياري آسكة كوري .

<sup>(</sup>r) يعنى طلاق ئى بوئى۔

<sup>(</sup>r) اس كادر بالت بونانمان مشكل ب-

بعد حیض آیا اور پھر طاہر ہوئی توبیطلاق آئے باطل ہوئی پھرچیش سے طاہر ہونے پر ایک طلاق اس پر پڑے کی اور طلاق اونی باطل ہو ج نے سے امام ابو بوسف کی مراد میصورت ہے کہ حالت آئد ہونے س اس طلاق کی تفتی سے میلے اس کے ساتھ والی بھی کی جوتو باطل ہوجائے کی پھراکراس حیض کے بعدوہ آئے۔ ہوگی اورایا م سے یہ بات طاہر ہوگی تو ہاتی دونوں طلاق مہینوں کے تمارے واقع ہوں کی اور منتکی میں ندکور ہے کدا گرمورت ہے کہا کہ تو بسنت طالقہ ہے ہیں اس نے کہا کہ میں طاہرو (۱) ہوں اور شوہر نے کہا کہ میں نے تھے سے بیض میں یابعد میش کے جماع کیا ہے تو آن کورٹ کا قبول ہوگا اور اگر کورٹ نے کہا کہ میں حاملہ ہوں اور مرد نے کہا کہ تو جا مدنیں ہے تو دعوی ممل میں عورت کے تول کی تقدر نیل نہ ہوگی اور نوا در ہشام میں امام ابو یوسٹ سے دواہت ہے کہ اگرا بی ہوی ے کہا کہ بخے بست ایک طلاق ہے مالا تک اس کے ساتھ دخول کرایا ہے ہی جورت نے کہا کہ تیری اس تفکو سے پہنے جھے فیض آیا بگر میں طاہر بوئن پھر جب تو نے مختلو کی ہے تو ش اس وقت ایس طاہر تھی کرتو نے جھ سے اس طہر جس قربت نہیں کی تھی اور شوہر نے کہا کہ تیرے طاہر ہوئے کے بعد قبل اس کلام کے میں نے تھے سے قربت کرنی تھی تو تول شوہر کا قبول ہوگا اور اگر شوہرنے کہا کہ میں نے تھے ہے جیش میں قربت کی تھی اور مورت نے اس کی محذیب کی تو قول مورت کا قبول ہوگا اور ای طرح اگرمورت نے کہا کہ تونے برگزاس وقت تک میرے ساتھ وخول نیس کیا ہے تو تول مورت کا قبول ہوگا اور قدوری عی فرمایا کدا کیے مرد نے اپن مورت ہے کہا كرتو بسنت طالقه ب حالا تكديد ورت بائدى باوروهاس وقت الى حالت يل بكراس يرطلاق سنت نيس واتع بوسكتي ب محر اس با عدى كوخريد كيه بمرسنت طلاق كا وخت آيا تو اس يركونى طلاق واقع شهوكى بمراكراس كوآز ادكر ديا بمرسنت طلاق كا وخت آيا تو اس يرطلا ق واقع موكى ميميط من بي-

ا الركسى فخض كوتهم كيا ليني وكيل كيا كهاس كى بيوى كوبسنت طلاق ديد \_؟

ا كرشو برغلام اور بيوى وحره بويس مورت سے كها كرتو بسنت طالقد ب جرعورت في اس كوفر يدنيا تو جب سنت طلاتى كا ونت تے گاعورت نے کورور مرطلات واقع مولی اورظمیر بیش الکھائے کا امام ابد بوسٹ نے فرمایا کدواتع شامو کی اور هما مید س الکھا ہے کال برفتوئ ہے بہتا تارخانی میں ہےا کے مرد نے اپنی بوی ہے کہا کہ تھو پر بسنت تمن طلاق بیں اور مورت اس وقت الیے طبر میں ہے کہ جس میں شوہر نے اس کے ساتھ جماع کیا ہے چراس بوی کوٹر پرکرای وقت آزاد کردیا تو وہ چیش کی عدت میں رہے گ كديب يبلي يض على برجوكي تواس يرايك طاوق واقع جوكى اور دوسراجين بوراكرك بائد جوجائ كى كديمر ووسرى طلاق واتع ند بوکی اور اگر ایبا بوکه جس و فت اس سے پیکلام کیا ہے اس وقت وہ حاکظت ہو پھراس کوٹر پد کیا پھر چیش ہی جس اس کوآز اوکر دیا پھر وہ اس میض سے طاہر ہوئی تو اس پر طلاق داقع نہ ہوگی اس دجہ سے کہ بسیب فساد فکاح کے دونوں می فرفت واقع ہوگئی اور طلاق سنت بعد الي فرقت كے جوشو ہروز وجديس ہوئي واقع نبيں ہوتي ہے الا بعد ايك مينے كے يا بعد ايك حيض كے اى طرح اگر آزادشد و باندی نے مالت جیش میں بخیار عمل اسیے نفس کو افتار کیا حالانکہ اس کا شو ہراس ہے کہد چکا تھا کہ تو بسنت طالقہ ہے تو جب اس حیض سے طاہر ہو کی تو اس پرطلاق واقع نہ ہوگی بیریداش ہے اور زیا وات میں فدکورے کدا گر می مخف کو تھم کیا لیعنی وکیل کیا کہ اس كى بيوى كوبسنت طلاق دے دے حالا نكديد ورت مرخولہ بيس وكل في كيا كرتو بسنت طالقے بيا كہا كرجب تخم يض آئے پھر تو طاہر ہوجائے تو تھے طلاق ہے چھر بیٹورت ما تعند ہو کر طاہر ہو گی تو اس پر کوئی طلاق واقع نہ ہو گی کیکن اگر حا تعند ہو کر طاہر ہوئی

الي م بعني الا معبود سے ذائد كر رساد ومعلوم بوكيا كداس كوجش بيس آسة كا-

معنی حیاس سے اس وقت تک طاہر ہے۔ (i)

الركما:انت طالق في كتاب الله او بكتاب الله او معه

الفاظ الملاق سنت بنابرة نكه بشريف امام ابو يوسف عدوايت بالمسنة وفي السنة وعلى السنة وطلاق سنت وعدت و طان ق عدت وطلا ق عدل (باشافت )وطلا ق عدل (برصف )وطلا ق دين وطلاق اسلام واحسن الطالق واجمل الطلاق وطلاق حق و طلاق قرآن وطلاق کتاب (۲۶ میں پس بیرسب الفاظ لاق کے اوقات سنت کی طلاق پر محمول میوں کے اور اگر کہا کہ:الت **طالق نی** كتاب الله او بكتاب الله او معه ليعني تو الي طلاق عدمطاق ب جوكاب الله يسموجود ب يا بكاب الله يا مع كتاب الله ب پس اگراس کلام ہے اس کی نبیت طلاق سنت ہے تو طلاق باو قات سنت واقع ہوگی ورندنی الحال واقع ہوگی اس واسلے کد کتاب الله تعالیٰ دلالت کرتی ہے وقوع بسنت ووقوع ہدعت ونوں پر بینی دونوں کے وفت پر واقع ہوتی ہے پس اس میں نبیت کی احتیاج ہوئی اوراكرك كدعلى الكتاب او به يمني توطالق على الكتاب إبالكتاب بيا كها كدعلي قول القصاة أو الفة: اليمني برقول قاضيان وفقيهان ي كها كه طلاق العصداة أو الفعها ويني توطالقه بطلاق اضيان وفقيهان بيديس أكراكر في طلاق سنت كي نيت كي وياية اس كول كي تصدیق ہوگی مرتضاء میں خلاق فی الل واقع ہوگی اور اگر کہا کرتو بطان ق سدید یا عدلید طائقہ ہے تو امام ابو بوسف کے نزدیک باوقات سنت واتع ہوگی اور اگر کہا کہ بطلاق حسنہ یا جیلہ طالقہ ہے تو فی الحال واقع ہوگی اور امام محترے جامع کبیر ہی فرمایا کہ دونوں صورتوں میں ٹی انحال واقع ہوگی اور اگر کہا کہ توطالعہ (۴) للبدعة باطلاق برعت ہے اور ٹی الحال تین طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو واقع ہوں کی اور نیز اگرا کیک کنیت کی تو بھی واقع ہوگی بشرطیکہ مورت حالت حیض میں ہویا ایسے طہر میں ہوجس میں جماع کیا ہے اور اگر مرد کی پچھ نیت (۳) نه ہوتو تو ایک طلاق فی الغور واقع ہوگی بشر طیکہ مورت مالت حیض یا نفاس میں یا ایسے طہر میں ہو جس میں جماع ہوا ہے اور اگر ایسے طہر کی حالت میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو ٹی الحال پر کھے نہیں واقع ہوگی یہاں تک کہ عورت و تعد ہویا ای طبر بن اس سے جماع کرے بیٹ القدر ش ہے اور اگر کہا کہ الت طالقة تطلیقة حقایق و طالقہ ہے بطلاق دادن (٥) عن تونى القور مطلقة بموجائے كى اوراگركها كدانت طالعة تتطليعة بالسنة أو مع السنة او بعد السنة ين تو طائقة بطلين

<sup>(</sup>۱) خواه مغير بويد بدهي\_

<sup>(</sup>٢) يعني كتاب تعالى\_

<sup>(</sup>۳) ميني وتت برعت \_

<sup>(</sup>٣) لين دويا أيد\_ (٥) مين طاق ديـــ

سنت یا تع السنة یا بعد السنة به تو طالق بوقت سنت (۱) بوگی بیمیط سزدی علی بهاور الفاظ طلاق بدعت اس طرح بین کدشاؤ کیه کرتو طالقد للبدعة یا بطلاق بدعت یا بطلاق جوریا بطلاق معصیت یا بطلاق شیطان به پس اگر اس صورت علی تین طلاق کی نیت کی بوتو تین طلاق واقع بوی کی بید بدائع علی به --

فصل: ١

ان لوگوں کے بیان میں جن کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جن کی نہیں واقع ہوتی ہے

سوتے میں طلاق وینا باکسی و وره وغیره کی حالت میں طلاق وینا:

ایک فض سوئے ہوئے نے طلاق دی پھر جب خواب سے بیدار ہواتو اس نے محدرت سے کہا کہ ش نے تھے سوتے میں طلاق دے دی ہے قو طلاق واقع نہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ ش نے اس طلاق دے دی ہے قو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ ش نے وہ طلاق واقع کی تو میں نے سوتے شہوگی اور اگر کہا کہ ش نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے میں ذیان سے کئی ہے تو واقع کی جو میں نے سوتے میں ذیان سے کئی ہے تو واقع نہ ہوگا تی دے وہ طلاق دے وہ کہ کہ کہا کہ میں نے اپنی ہوجا کہ کہ میں نے اپنی ہوگا تی دے وہ کہ کہ کہا کہ میں نے اپنی ہوکی کو طلاق دے وہ کہ کہا کہ میں نے بول کے واقع ہونے کا جھے وہم ہوا کہ میں نے بول کی اس کے واقع ہونے کا جھے وہم ہوا

<sup>(</sup>۱) لين اكرني الحال وتت سنت بو كاتو تا وقت سنت تاخير بوكي \_

<sup>(</sup>۲) سنٹل سلطان نے اس کو مجور کیا تو بالا تفاق واقع ہوگی اور یہ یاد واق**تاق وقوع طلاق کا**با کراہ فیر سلطان پڑتی ہے اگر چہ اکراہ کے تحقیق ہوے میں اختلاف ہو۔

<sup>(</sup>٣) ين تخصطلاق بـ

<sup>-50</sup> Edga (")

<sup>(</sup>۵) یعنی افغاه طاری مواقعتی بدون نشد کے استعمال کے بیاموش موگیا۔

<sup>(</sup>١) ال بمن اشاره الم كرطلاق جمون محى بحالت افاقد واقع موكى

پس آگر بیکام اس ذکر و حکایت کے درمیان میں ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گی درت تیک بید چیز کردری میں ہے اور اگر طفل نے طلاق دی چر جب بالغ ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اس طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اس کو واقع کیا تو واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیا بیدا میا تا ہے ہے ہیں گرارائق میں ہے اور اگر کسی شخص نے طفل کی ہوی کو طلاق دی چر طفل نے بعد بالغ ہونے کہا کہ میں نے اس طلاق کی چرک کو خلاس نے واقع کیا تھا واقع کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی اجازت دی تو جائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی ابنازیت دی تو جائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی ابنازیت دی تو جائے گی اور اگر کہا میں ہے۔

ا تال المرجم اس مقام پر منتق مطلقات بخواه مجدوار مویان عواورش طوکالت بی قید عاقل ہے اس منام راید تید بهال معترفیل ہے و بذا ہو الله برواند الله علم .

ع اس می اشعارے کہ بھر ورت شراب بینا روا ہے اور ضرورت کے سی ایس کے سی کے جی کہ بھی ماذ ق جس کی صفرات عام تمام مشہور ہو بتلائے کہ سوائے شراب کے اس کا علاج کیل ہے اور تھ نہ کور ٹھ یہ بی ہوتو روا ہے اور امام تھ نے فر مایا کرجہ بھی نہیں جا کز ہے و بوالا سے۔

<sup>(</sup>۱) نشهدے مست ر

<sup>(</sup>٢) كناب اشريص ديكمور

<sup>(</sup>r) اجوائن فراسانی\_

<sup>(</sup>۳) جمع شراب۔

نزدیک واقع نہ ہوگی اور اس میں امام گئر نے اختلاف کیا ہے بینی ان کے نزدیک واقع ہوگی اور امام گئر کے قور پرفتوی ویا ہائے گا انتہا اور امام گئر سے مروی ہے کہ اگر کسی نے نبیذ پی اور اس کے عزاج کے موافق نہ ہوئی اور ارتفاع بخارات سے اس کے مرش درو پیدا ہواور شدت ورو سے اس کی عقل زائل ہوگئی نہ بوجہ نبیذ پینے کے نشہ کے پھر اس نے طلاق وے دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر ک کی عقل بوجہ صدمہ ضرب کے زائل ہوئی ہااس نے خووا پے سریس مارا کہ جس سے عقل ذائل ہوئی پھر اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع نہ ہوگی بیزت وئی قامنی خان میں ہے۔

باامرِ مجبوری ما جبروا کراه دی گئی طلاق نافذ العمل نه هوگی:

اس امریر اجماع ہے کہ اگر کوئی مخص اقرار طلاق پر با کراہ مجبور کیا گیا تو اس کا اقرار ناقذ نہ ہوگا بیشرح طحاوی ہیں ہے ا یک مخص کو سعطان (۱) نے باکراومجبور کیا کراٹی ہو ک کے طلاق دینے کے واسط کی کود کیل کرے بس اس نے مار پہیٹ وقید (۲) کے خوف ہے کہا کہ تو میراویل ہے اور اس سے زیادہ کچھ ندکہا ہیں وکیل نے اس کی بیوی کوطلاق دے دی چرموکل نے کہا کہ یس نے اس کوائی میوی کے طلاق دیے کے واسطے وکیل نیس کیا ہے تو علاء نے فرمایا ہے کہ میآول اس کی طرف ہے مسموع نہ ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر ایک مخص نے اپنی بیوی کی طلاق دینے کے واسطے سی کو دکیل کیا پھر وکیل نے شراب قمر لی کراس کی بیوی کوطلاق دی تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور اکثر مشائخ کے نز دیک واقع ہوگی ہے تا تار خانیہ ہی ب اور کو کئے کی طلاق باشارہ ہوتی ہے اور کو تھے ہے ایسا کونکا مراد ہے جو پیدائش ہویا بعد کواس طرح کونگا ہوا کہ برابر بمیشہ کے واسطے کونگا ہو کیا حی کہ اس کا اشار ومغہوم کم ہوا مضمرات میں ہے جا ہے اس کو تھے کو لکھنے کی قدرت ہویا نہ ہویہ معراج الدرابيدو فتح القدرين بها اوراكر كوينك كالشاره معروف نه موجواس كي لمرف عدمعلوم جوياا شاره بيها جوكدجس سه بيه معلوم جوكهاس فرض ے واسطے ایسا اشار وکرتا ہے لیکن قطعی معلوم ندہو بلک شک ہوتو یہ باطل موگا یہ مسوط میں ہے اور اگر کوئی مختص پیدائش کے بعد درمیان عمر میں کونگا ہو گیا مردائی نہیں تو ایسے کو تھے کے اشارہ کا اعتبار نہیں ہے چرجس صورت میں کہ کو تھے کے اشارہ کا اعتبار ہوتا ہے اگر موسکتے نے طلاق دی اوراشارہ سے تین طاؤت ہے کم تعداد بجھ میں آئی تو وہ رجعی ہوگی ریضمرات میں ہے اور آخر نہا یہ میں امام تمرتاثی منقول ہے کہ جو کونگابعد پیدائش کے کونگا موااوراس کا اشارہ جموم قرار دیا جاتا ہے اس کے واسطے کو سکتے ہوئے کی مدت ا یک سال مقرر کی گئی ہے (لیعنی ڈگر ایک سمال بھ کونگار ہاتو اس کا اشار ہ مفہومہ ہوگا اور طلاق مشاؤ واقع ہوگی اگر چہ بعد ایک سال ے اجھا ہوجائے (اورامات سے مروی ہے کدایے کو سے کا تاوم موت کونگا(اللہ) رہنا ضرور ہے اورمشائے نے فرمایا کدای پرفتوی ہے بينبرالغائق بس ہے۔

ا گرعورت مرتد ہ ہو کر دہارالحرب میں جلی گئی تو شو ہر کی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی: اگر اخری تحریر کرسکتا ہوتو تحریر ہے اس کی طلاق جائز ہوگی کذانی البدایہ فی مسائل شتے۔ بعضے مشائح ہے دریوفت کیا گیا

ا المعنوم ہوگی کدائ اشارہ ہاں کی بیمراد ہوتی ہے یا اس طرح کا شارہ کرتا ہے اور شاید بیمراد ہو کہ اس کے اشارہ منہوم کا عتبار
ہوتا ہے اس داسطے کہ کو نتنے کا شارہ منہومہ شکی کلام کے اور قرض اعتبارا شارہ ہے ہے لیکن مال واحد ہے۔ (۱) قال سلطان کی قید امر طلاق می
بوتا ہے اس داسطے کہ کو نتنے کا شارہ منہومہ شکی کو کا میں منہ ہوگی آگر چا کراہ شہور (۲) ۔ اور اگر کن کے خوف ہے وکیل کی تو
بخرض ان تا ہوگی۔ (۳) ور نہ تکم یا طل ہوجائے گا۔

نىرى: 🛈

ایتاع طا ق کے بیان عی اوراس عی سائے السلیس میں:

فصل : ١

اوّل طلاق صريح كے بيان ميں

كونسے الفاظ طلاق صريح كے ذمرے ميں آئيں كے:

طلاق صری ایس طلاق مری ایس طرح ہے کہ مثلا کہا کہ تو طالقہ ہے یا مطلقہ ہے یا جس نے تجے طلاق دی پس ایک طلاق رجی واقع ہوگی اگر چہاں نے ایک سے زیادہ کی نیت کی ہویا بائنہ طلاق کی نیت کی ہویا پھی نیت شہویہ کنز جس ہے اور اگر محورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اور نیت یہ کی کہ تو وٹاق ہے چھوٹی تو تضافا اس کے قول کی تقدیم این شہوگی اور دبیاتہ نیسا بینہ و بین اللہ تعالی و وشد ین ہوگا اور مورت کوشل (۱۲) قاض کے طلال نہیں ہے کہ مرونہ کورکو اپنے اوپر تا ہودے جبکہ اس سے بید کلام س نے یا کوئی کو او عاول اس کے

<sup>(</sup>۱) المرخل والاستراجرومثاب.

<sup>(</sup>۲) ميري كدباتو تير ياتو برئے تجمي طلاق دى۔

<sup>(</sup>۲) بلانبروه کايت عور

<sup>(&</sup>quot;) کین قاضی کوروائیس کے کسی مروست ایساس کراس کواس کی بیوی یاس و ہے دے باکدوفوں کوجدا کردے۔

قال المحرجم اطلاق کا اسم مفتول مون مطلقہ بسکون طا موضح لام بلات بدیدی رہا کردہ شدہ ہے قال اورا گراورت ہے کہا کو مطلقہ ہے اسے مطلقہ بسکون طا ءوضح لام بلات دیتے ہو ہدوں نیت کے طلاق شدہو کی بیرمراج الوہاج میں ہے اورا گراورت ہے کہا کہ ان احلاق سخ اورا گراورت ہے کہا کہ ان احلاق سخ اورا گراورت ہے کہا گراور کو رہ نے پر کہا گراور کو ہو گراور کر تین طلاق بھی تو قالی ہونے پر کہا اگر کہونیت شدہو یا ایک یا و و طلاق کی نیت ہوتو ایک طلاق رجی واقع ہوگی اور اگر تین طلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہول کی المحرجم اول ایک مورت میں شا بداردو ذبان میں جس طرح ان الفاظ کا ترجمہ ذکور ہے قال باطلاق واقع اس سے طلاق کر جان الفاظ کا ترجمہ ذکور ہے قال باطلاق واقع کی دائی دائی ہوگی دائند ہوا کہ اس مورت میں شا بداری مورت میں المور ہوئی طلاق کی دیت ہوگی کے ہوئی اور تین طلاق کی دیت ہی گئے ہے کی اس مورت میں اسے طلاق کی دیت ہی گئے ہے لیکن اس مورت میں اگر ایک طلاق خریدوں الف و لام کے ہوں طلاق کی نیت بھی تھے نہیں ہے گذائی البدائي کر ووطلاق کی نیت بھی تھے شام ورت میں اگر ایک طلاق کی دیت بھی تھی دیا اس وقت ہے کہ جب طلاق خریدوں الف و لام کے ہو و طلاق کی نیت بھی کے نہوں الف و لام کے ہو و طلاق کی نیت بھی کی دیت بھی کے دیموں المورٹ کی اور تین طلاق جی دورا کر باندی ہوتو و دوطلاق کی دیت بھی کے دورا کی طلاق کی دیت کی دورا کر باندی ہوتو و دورا کی اور تیں کی تو تی کی اور تین کی اور تین کی تو تی کی اور تین کی دورا کی بیور و دورا کی ایک کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی دورا

ا والمعيولي وبنرش يني ري وقيره جس عن بندهي وفي هي \_

ح توليكام يه السياد السياك كام يهم وفائمتن طاق معروف في مستعل بهاور سن الفاق ب عاد عاوره على بحي الياليس ب

<sup>-</sup>CUXXCUNOT (1)

<sup>(</sup>٢) ليخي بديات كبتار

<sup>(</sup>٣) بردولفلا بوقف آخرند بإضافت.

<sup>(</sup>١٠) اوراكردوسرىمورت عي ظالق الطالق باضافت بية يمي شلاول مورت كمعلوم بوقى بوالفراطم

اس پر بہلے واقع ہو چکی موتواس پر بھی دوطلاق پڑی گی بشرطیک ان دونوں کی بیلی طلاق کے ساتھ نیت کی ہوبیمران الوہان میں ہے۔ اگرا یک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا تیرے واسطے طلاق ہے تو امام ابو حنیفہ میں اللہ نے فر مایا کہ اگر أس في طلاق كى نيت كى موتو طلاق يرم جائے كى وكرند بين

ا كرعورت ے كيا كہ الت طالق الطلاق تو طلاق الطلاق باوركيا كريمى في لفظ طالق سے ايك طلاق اور لفظ الطلاق <sup>(1)</sup> ہے دوسری طلاق مراد کی ہے تو اس کی تقعد ہیں ہوگی پس دوطلاق رجعی واقع ہوں گی بشرطیکہ مورت مدخولہ ہو ور نہ دوسرا كام انوبوجائ كايدكانى عى باورمنكى على كداكرايك عض في الى عدى سن كما كرتير سدوا سط طلاق بوا ما الوضية في فر مایا کدا کراس نے طلاق کی نبیت کی موتو طلاق پڑ جائے گی اور اگر پھی نبیت ت موتونہ پڑے گی قال المحرجم بعنی اس مورت سے کہا کہ لك الطلاق اوربيمرني مي محمل ميمسري تين بي كيكن جس طور يرجمه اردو مركور يوز بان اردو من قالم اس معلاق يرم جائے گی اس واسطے کہ عرف میں متباول میں ہے اس زبان کے لحاظ ہے صرح ہے نہمتل فلینا مل والنداعلم اورا مام ابو یوسٹ نے فر ما یا کدا گراس نے طلاق کی نبیت کی تو واقع ہوگی ورندا مرطلاق کا اختیا رجورت کے باتھ کہوگا اور اگر حورت ہے کہا کد علیک الطلاق تیرے او پر طلاق ہے تو وہ طالقہ ہوگی بشر طبیکہ نیت ہو قال الحز جم زیان اردو میں بلاشر ط مطلقہ ہوگی وانشداعلم ۔اوراگر کہا کہ طلاتی عليك واجب يعنى ميرى طلاق تخدير واجب بو طاوق يزيك الطرح اكركها كمالطلاق عليك واجب طلاق تحدير واجب يهاقو مجى يك تقم بريال نائيان فأوى من ذكر قرمايا باوراكر ورت كما كه طلالات على يعن تيرى طلاق محدي باقووا تع بند موكى اور اكركماطلاقك على وابعب اولازمر او غرض او ثابت معنى تيرى طلاق جحه يرواجب بإلازم يافرض يا ابت عياس في ابواللیت نے قاوی میں اس مسئلہ میں متا فرین کا اختلاف تھل کیا ہے کہ بعض کے زدریک ایک طلاق رجنی واقع ہوگی جا ہے نہیت ہویا ند مواور بعض نے فرمایا کدواقع ندمو کی نیت کرے یاند کرے اور بعض نے فرمایا کدواجب کہنے کی مورت علی بدول نیت واقع ہوگی اور لازم کہنے کی صورت میں واقع شہو کی اگر چہنیت عواور فرق ان دونوں عرف کی راہ سے سے قال اُمر جم میکی قول اخرز بان اردو ك موافق ب والقد اعلم الالفظ فرض محمل ب ليكن فرض بغيرتهم الى غلط ب للذاسوائ واجب كسب الفاظ على موافق قول اخير اردو میں بھی میں علم ہو گافلیدا مل ای طرح اگر حورت ہے کیا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تیری طاؤ ق جمع پر واجب یالازم یا تا بت ہے اس حورت نے بیٹل کیا تو بھی ایدا ختلاف ہے اور سی صدر الشہید نے بیا عتیار کیا ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی کذاتی المحیط اور بی سے بیمیوسرسی على ہے۔

ا كركها كه: انت طالق طالق يا انت طالق انت طالق يا قد طلقتك قد طلقتك يا انت طالق

قد طلقتك تو دوطلاق بول كى:

شیخ ایام اجل تلمبیرالدین حسن بن علی مرغیرانی سب مورتوں میں طلاق واقع نه بونے کافتوی و بیتے تھے رہمیط میں ہے اور قاضی کے فاوی کبری میں ہے کہ جا رہ ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع عمو کی بیٹ القدیر میں ہے ابن ساعہ نے امام محرکے

قال المرج فاجرم ادبيب كرورت مذكورة اس جلس عن اعتياد أول كرايا مووالله الله -

قال الوجم بدا حوظ ہے۔

الطلاق سيرايك طلاق مرادفيا (1)

مرا و النوا و النوا و النوا و النوا و النوا و الكور و النوا و الكور و النوا و

<sup>(</sup>۱) توطالقه بالقديد

<sup>(+)</sup> مرور می نے تھے طلاق وی شرور میں نے طلاق وی۔

<sup>(</sup>r) لوطالقے مرورش نے تھے طال وی۔

ا كرعورت نے كہا كه يس طالقه بول پس شو برنے كہا كه بال تو مطلقه بوجائے كى:

منتی میں ہے کہ آب کہ اور یہ حاد ہے اور شوہر نے کہا کہ بھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کہا تو طلاق پر اگراس نے کہا کہ اور برد حاد ہے اور شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کہا تو دومری طلاق بھی واقع ہوگی اہرا ہیم نے امام تھر ہے دوایت کی ہے کہ آب کہ ایس آب کہا گہا کہ باس آب نے کہا کہ باس آب ہے امام تھر نے دوایت کی ہے کہ آب کہ ایس آب کہ آب کہ ایس تو امام تھر تھی ہیں ہے کہ آب کہ طلاق واقع ہوگی اور ہے میں طلاق واقع ہوں کی بہ کہا کہ میں نے تھیے ہائے کر دیا تو یہ جو گی اور ہے میں تین طلاق ہے ہائے ہوگی ہوں ہے کہا کہ میں نے تھیے ہائے کر دیا تو یہ جواب ہے ہی تین طلاق ہے ہائے ہوگی اور اگر شوہر نے کہا کہ تی نے تھیے ہائے کہ دیا تو یہ جواب ہے ہی تین طلاق ہے ہائے ہوگی اور اگر شوہر نے کہا کہ تو طلاق ہوں گی یہ سرات الو بائ میں ہے اور اگر خورت نے کہا کہ جو کہا کہ ہے کہا کہ جو کہا کہا کہا کہ جو کہا کہا کہ جو کہا کہا کہ جو کہا کہ جو کہا کہا کہ جو کہا کہا کہا کہ جو کہا کہا کہ جو کہا کہا کہ جو کہا کہا کہ جو کہا کہا

ا المجانی رکمی تنی اور بغیر حرف نا بان عرب بین کناییاز عدد مبیم ہے جیسے اندنا اور چونگ بغیر حرف مسلف کے ہے اس واسطے اول کذاا کانی اور دوم کذا و ہائی رکمی تنی اور بغیر حرف عطف اطلاق عرب بین گیارہ ہے انہیں تک بین اس واسطے تعلق گیار ومراد ہوں کے جومقد اراضیار سے زائد بین لیس بقدر اعتیار تین طلاق واقع ہوں گی۔ واسطے کداستفہام انکاری تقریری کا جواب لفظ کی کے ساتھ اٹیات ہوتا ہے اور اگر اس نے جواب ویا کہتم لینی ہاں نہیں دی ہے تو مطلقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ استفہام کا جواب تنی ہوتا ہے لیک کو یا اس نے کہا کہ بش نے طلاق نہیں دی پہ خلا صدیم سے اور اگر طالق سے قاف حذف کر کے بون کہا کہ قوطال لیک اگر لام کو کسر ودیا (جوقاف محذوف ہونے پر دلا است کر ہے ) تو طلاق با نہیت واقع ہوگی ورنہ اگر طلاق کی گھٹکو بش یا حالت فضی بھی کہا تو بھی بھی تھم ہے ورنہ نہیت پر موقو ف ہوگا اور اگر فقط لام حذف کیا تو بھی ہے تھم ہے ورنہ نہیت پر موقو ف ہوگا اور اگر فقط لام حذف کیا اور اگر فقط لام حذف کیا اور اگر فقط لام حذف کیا اور است علی اگر چہنیت کی ہواور اگر قاف ولام دونون حذف کئے بھی کہا کہ تو طا اور استے بھی کی اس کیا حدید کر ایس اور استے بھی کی حدید کرنے یا خود خاموش ہوگیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہنیت کرے بین کرالوائق بھی ہے۔

طلاق کے الفاظ میں مقامی زبانوں کا کمس صورت میں اعتبار کیا جائے گا؟

الله الم الویکر نے فر کرفر مایا ہے کہ ایک ترک کے معاملہ یم جھے ہاں کا فتو فی طلب کیا گیا کہ اس ترکی نے اپنی ہوی ہے کہا تھا کہ تیرا تلاک یعنی بتائے فر کا فی داور تیری زبان میں تلاک کیا گیا کہ تیر ہیں ترکی فرونے کہا کہ بیس تی مراولی تھی اور طلاق میری مراد ندھی ہی ہی ہیں ہیں ترکی فرونے کہا کہ بیس تی مراولی تھی اور طلاق میری مراد ندھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی گیا گیا ہی ہی ہی ہی گر ذبان سے اس کا تلفظ بیس کیا تو طلاق واقع ہوگی ہے تا واقع ہوگی ہے تا ہی بینی طاقی ہو تھی ہوگی ہے فلا قد واقع ہوگی ہے فلا قد دوگی الا اس کی اور اگر کہا کہ وہ تی طاقت میں حالا تکہ ہے فورق کیا فی اس کی جو کی بیا اس کو جو کی بیا اس وارک کی میں طاقتا ہے تیں حالا کہ ہے فورق کی فات تا ہے اور اس کی جو کی وہ تیں طاقتا ہے تیں اور اس کی جو کی بیا سی دورتی طاقتا ہے تیں اور اس کی جو کی بیا سی دورتی طاقتا ہے تیں اور اس کی جو کی طاقتا ہو جو ہو کیا گیا کہ بیا تا کہ بیا تا کہ بی جو مطلقہ ہوجائے گی ہیں خلالے کی تی دورتی اس کی جو کی دورتی طاقتا ہے تیں اور اس کی جو کی عیاد مطلقہ ہوجائے گی ہو تی تا تا کہ اس کی جو کی گورتی بیا اس کی جو کی جو مطلقہ ہوجائے گی ہو تا تی تو اس کی ہو تی تا کی جو مطلقہ ہوجائے گیا تی قاضی خان شر ہے۔

ا جم كوفاري برز اور اور طال يو لت يس.

ع معن يول كباان يعنى إلى الملف أو ن اور يكي تم بلي على مجمور

<sup>(</sup>۱) یا کی ترکورش سے کو لُ انتظار

يجه الفاظ عربي مين كننے ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے ليكن أردو ميں أن كے نعم البدل الفاظ نہيں اسلئے طلاق واقع نہ ہوگی:

ا کرکہا کہ الت بعلات توہدہ هستی تو تین طلاق پڑیں کی اگر نیت ہواور اگر کہا کہ پین نے نیت نہیں کی ہیں اگر غدا کر ہ طلاق کی حالت میں اس فے ایسا کہا ہوتو تعدیق نے موگی ورند تعدیق ہوگی اور ایسائی فاری (توبد) کہنے ہے می عظم ہےاور میں فتویٰ کے ملئے مخیار ہے قال المر جم اردو میں اس کے ترجمہ سے طلاق واقع نہ ہونا جا ہے والند اعلم اور اگر اپنی عورت سے کہا کہ تو فلال سے اطلق (۱) ہے حالا تک قلال ترکورہ مطلقہ یا غیر مطلقہ ہے بہر حال اگراس نے طلاق کی نبیت کی بوتو طلاق واقع ہوگی ورنہیں بخلاف اس کے اگر مورت نے اسپے شوہر ہے کہا کہ شکا قلال نے اپنی ہو کی کوطلاق وی ہے ہیں شوہر نے اس سے کہا کہ تو فلاس ے اطلق ہے تو اسک صورت میں طلاق واقع ہوگی اگر چداس نے نیت ندکی ہو یہ فتح القدير ميں ہے اور اگرائي بوي سے كها كه الت (٢) منی ثلاقا ایس اگر طلاق کی نیت کی موتو مطاقد ہوجائے گی اور اگر کہا کہ بس نے طلاق کی نیت نبیس کی تھی اس اگر حالت تذكره طلاتی بش كها بوتو تقمد بی نه بوكی اور اگر مورت نے شو ہر سے كہا كہ جھے طلاق دے دے پس شو ہرنے تين الكيوں سے اشارہ کیا اور مرادیہ ہے کہ تمن طلاق تو جب تک زبان سے نہ کے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی بے میریہ میں ہے اور منتقی میں بروایت ابن ساعدام مرای ہے کواکر کی نے کہا کرنے میری دوی طالقہ ہے اس نین سے بعد طلاق ہونے کے اس کے یاس رہے سے اٹکار کیا اور قامنی کے سامنے طلاقی ہونے کا مقدمہ بیش کیا ہی شو ہرنے کہا کہ قلان شہر میں زینب نام کی میری دوسری یوی ہے میں نے اس کیمرادلیا تھا اوراس پر گواہ قائم ہیں کے تو قامنی اس طلاق کوائ عورت بر محول کر کے اگر اس سے با تعمو کی آت حورت کواس مرد سے جدا کرد ہے گا مگر اگر شو ہرنے اپنے دعویٰ والی عورت کو حاضر کیا اوراس کا نام زینب ہے تو اگر قاضی کومعلوم ہو کیا تو قاضی بیطلاق ای برواقع کر کے پہلی فورت کواس کووایس وے کا اوراس کا طلاق باطل کردے کا اورامام الو بوسٹ ہے روایت ہے کدا کی تخص نے کیا کہ جمری بوی طالقہ ہے اور اس کی بیوی معروف ہے ایس شوہر نے دھوی کیا کہ جمری بیوی دوسری ہے بھرا کیے تورت دوسری کولا یا اور اس نے دھوئی کیا کہ بس اس مرد کی بیوی بوں اور شو ہرنے اس کے قول کی تقید این کی ہی شو ہرنے کہا کہ بیں نے اس کومرادلیا تھایا کہا کہ بی نے اسپنے کلام سے سیاختیا رکیا کہ بیوی کی طلاق کواس بیوی پر ڈالوں لیس اگر شو ہرنے اس امرے گواہ بیش کے کہل طلاق نہ کورے اس دمری مورت ہے نکاح کیا تھا تو اس کی معروف بیوی ہے طلاق بھیر کراس ججبولہ پر یز ہے گی اور اگر اس کے گواہ قائم ندکتے اور قاضی نے اس کی معروفہ بیوی کی طاق تی کا تھم و ہے دیا پھر اس کواس دوسری مورت جمبولیہ کے ساتھ قبل طلاق ندکورہ اور قبل اس سے کہ قاضی اس معروفہ ہوی کی طلاق کا تھم کرے تکان کرنے کے کواہ ملے اور اس نے قائم ك ادر شو برن ويوى كياكد يس في اس يوى دومرى كومرادليا تفاقو قاضى في طلاق معروف كانتكم ديا باس كوباطل كر كمعروف یوی اس مردکووالی کردے گا اور طلاق اس جمولہ پرواقع کرے گا اور ای طرح اگرمعروفہ بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا ہو پھرا ہے اواہ قائم ہوئے تو بھی میں عظم ہے اور نیزمنظی میں فركور ہے كدا كردو ورتوں سے ایك سے بنكاح سي اور دوسرى سے بنكاح فاسد نکاح کیا اور دولوں کا نام ایک بی ہے ہیں شو ہرنے کہا کہ فلاں مؤرت طالقہ ہے چرکہا کہ ش نے اس مورت کومراولیا تھا جس کا نکاح

ا ندا کروجس دقت بابت طلاق کے دونوں میں گفتگو ہور ہی تھی۔

<sup>(</sup>۱) كين زياده رباشده

<sup>(</sup>۲) تجمير ي طرف سے تمن يں۔

فاسد واقع ہوا ہے تو تضا فاس کے قبل کی تقدد این شہوگی اورائ طرح اگر کہا کہ بھری دونوں ہو ہوں میں ہے ایک طالقہ ہے گھر کہا کہ بیس نے وہ ہوی مراد لی تھی جس کا تکاح فاسد واقع ہوا ہے تو تضاءً تقدد این شہوگی ہے بارہو میں قصل مجیط میں ہے اورا کر کہ کہ فلاں طالقہ ہے اورا کی انسب اس کے نام کے ساتھ بیان نہایا اس کا نسب بیان کیا کہ اس کے باہ کی جا نب نسبت (۱۰ کمیایا ہمن بیا اولاد کی جا نب منسوب کیا حالا نکہ اس کے نام و نسب کی اس کی جوی وہ تی گھرد تولیٰ کیا کہ میں نے اپنی ہوئ کے سوائے کی ادنب کو مرادلیا بی تو تولیٰ کی تقد بیتی نہ ہوگی اورا کر کہا کہ بیٹورت النہ ہے جہوائے کی اورا کی تقد بیتی ہی کی تھا اورا کر کہا کہ بیٹورت النہ ہوجائے گی لیکن جو جو کی اس کی معروف ہوگی کے بیمری ہوں ہے اوراس غیر معروف ہوئی کی تقد بیتی نہ ہوگی الا اس صورت میں دورہ ہوگئی ہے کہ گواہ لوگ گوا ہی دیں کہ اس نے قبل کی تقد میں کہ تھا یا قبل اس کام کے دونوں کے اقرار تکارے کے گواہ لوگ گوا ہی دیں کہ اس کے قبل کی تقد ہیں ہے۔

ایک فض نے کہا کہ بیں نے ایک مورت کوطلاق دے دی یا ایک مورت طالقہ ہے چرکہا کہ بی نے اپنی ہو کی کی نیت نیس کی تھی تو اس کے قول کی تقدرین کی جائے گی اور اگر کہا کہ زینب طالقہ ہے اور اس کی بیوی کا نام زینب ہے چرکہا کہ بیس نے اپنی میوی کی نیت نہیں کی تھی تو تفضا ڈاس کے قول کی تقدرین نہ ہوگی بیرمجیا جس ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے طالا تکداس کی دو میویاں ہیں اور دونوں معروف ہیں تو اس کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں جس ہے جس کی جانب جا ہے طلاق کو چھیرے بیانی قاضی

فال میں ہے۔

معروفه بیوی کا قول کن صورتوں میں قبول کیا جائے گا:

<sup>.</sup> قول بمن کی جانب جیسے کہا کہ قلال کی بمن یا قلال کی مال۔

ليني فلان بنت فلان \_\_

دونوں مطلقہ ہوجا کمیں گی عمر وہالا شارہ اور نہ نہ ہا تر اربہ خلاصہ بیں ہے۔ ایک مخص نے کہا کہ میری بیوی عمر و بنت مبیح طالقہ ہے حالا تکہ اس کی بیوی عمر و بنت حفص ہے

اور محص کی کچھ نمیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی:

اگراس نے کہا کدا سے زینب تو طاکتہ ہے لیں اس کو کس نے جواب نددیا تو زینب مطلقہ ہوگی اور اگر ایس مورت کوجس کو د یکتا تماس کی طرف اشار و کرے کہا کہ اے زینب تو طالقہ ہے مجروہ عمرہ نام کی اس کی دوسری بیوی نکلی تو عمرہ پر طلاق واقع ہو مائے کی کداشار و کا اعتبار ہوگا اور نام کا اعتبار نہ ہوگا بیافماً وی قاضی خان میں ہے اور اگر کیا کدا ہے زینب تو طالقہ ہے اور کی کی طرف اشار ونیس کیانگراس نے ایک آوی کی شکل دیکے کراس کوزینب گمان کیا تھا حالانک و دنینب ندشی دوسری بیوی تھی تو تعنا ڈزینب طالقہ ہوگی نہ دیائے بیتا تارخائیہ میں ہے ایک مخض نے کہا کہ مری ہوی عمرہ بنت سبی طالقہ ہے حالا مکداس کی ہوی عمرہ ہنت مفص ہا و مخض کی پجھ نیت دیں ہے تو اس کی بوی مطالقہ نہ ہوگی اور اگر سیج نے اس مخض کی بوی کی ماب سے نکاح کیا ہواور اس کی بوی اس کے جرکیس رہید ہو کرملیج کی طرف منسوب ہوگئی ہو ہی مخص نہ کور نے بطور نہ کورکہا حالا نکدید پخص اس مورت کا لسب حقیق بعنی اس کے پدرواقتی کا نام جاتا ہے یائیں جاتا ہے تو اسی صورت بی اس کی بیوی مطلقہ بوجائے کی اور تعلیا وتصدیق شہو کی لیکن فیما بيده و بين الله تعالى واقع ندوكي بشرطيكداس كوائي بيوى كرهيتي نسب عسا كائل مواوراكرة كائل ندموتو نيما بيندو بين الندتعالي بھی طلات واقع ہوگی اوران صورتوں شرایی ہوی کی نیت کی ہوتو تضا مُوفیما بیند و بین الله تعالی بہرمال اس کی بیری مطاقد ہو جائے کی بیٹزالہ اسمنتین میں ہے اور اگر ایک مرد نے کہا کہ میری مجنیہ بوی طالقہ ہے اور اس کی نبیت میں اپلی بوی کی طلاق لیس ہے اور اس کی بیوی میں ہے تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی اور اس طرح اگر بیوی کے نام مے سوائے دوسرانام جواس کا نام کیل ہے اس نام سے کہااور اس کی نیت اپنی بوری کی طلاق کی نیس ہے تو بھی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ان صورتوں میں اپنی بوری کی طلاق کی نیت ہوتو اس کی بوی مطلقہ ہوجائے گی بیدذ خرو بی ہاور اگر ایک مخص کی عورت آتھوں والی ہو پس کہا کہ میری بیا اندھی بوی مطلقه ہے جالانکداس نے انکھوں والی کی طرف اشارہ کیا تو پیطالقد ہوجائے کی اوراشارہ کے ساتھ صفت کا اور نیزنا م کا اعتبار نہ ہوگا بیٹزائد استین میں ہے اور اگر کہا کددیلی (۱) والی فاطمہ یا کانی فاطمہ طالقہ ہے حالاتکہ اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے محروہ ویلی کی نہیں ہے اور ندکانی ہے تو اس پر طلاق واقع ندہو کی اور اگر فاطمہ بنت فلال بھی ذکر کیا بعنی اس کا نسب سیح بھی ذکر کیا ہوتو طلاق پر<sup>ج</sup> جائے گی اگر جداس نے الی صفت ہے اس کودصف کیا ہے جواس ش نیل ہے اور وجد طلاق پڑنے کی بیر ہے کہ غائبہ کی تعریف و شاخت امم ونسب موتی ہے معالیدی ہے۔

طلاق قرض دينايار بن دينا كهني مين مشاكٌّ بينيم كااختلاف:

اگر کہا کہ اے آگرہ والی تو طالقہ ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تو طلاق پڑجائے کی یہ محیط سرتھی عمل ہے اور اگر اپنی بیوی کو اس کا نام واس کے ہاہے کا نام لے کربیان کیا ہاس طور کہ میری بیوی عمرہ بنت مجبیج ابن فلاں جس کے چرپر تل ہے یا بول

- ل محرين إس كي حضائت بمن على اختلاف النميرين \_
- - ح منت كانتهارت وكار
    - (۱) مقت كالنتبارة وكا\_

ا الركها كه يس في تيري طلاق تخفي بهدكروكي أو يمرئ بي كي تفقا وطلاق واقع بوكي وكريداس عصطلاق كي نيت ندكي

ا ۔ ۔ قال المحرجم ہولتے ہیں کہ برئت من دین قلال العنی قلال کواس کا قرضددے کریری ہو گیاسپ دوسرے کے حق ہی واجب ادا کرنے کے بعد برئت حقیقت میں صادق آتی ہے اب ان مسائل میں ٹورکر نامیا ہے۔

ع قال امترجم بیاسی یا تو عدم نیت کے ساتھ متعلق ہے ہی جمبورے منقر دقول ہے کدهم نیت کی صورت میں یا لا تغاق طلاق ندہو کی حالانکہ اس میں کہا کہ اسمے بیہ ہے کہ دافع ہوگی اور بابیاسے کا قول او پر کے اختاق ف سے تعلق ہے جونیت کی صورت میں ہے ہی ان کے نزو یک اسمے بیہ ہے کہ واقع ہوگی اور بی قربہ ہے والفد تعالی الخم اور اظہر ہے کہ واقع نہ دوگی۔

<sup>(</sup>۱) لعني قريشيه مثلاً بإشاية نسبت يا وظن مراد يومثلاً بغداو..

ہواور اگراس نے دعویٰ کیا کم مری برنیت تھی کہ میں نے طلاق اس عورت کے اختیار میں وی تو قضا و تقد این ندمو کی وویائة تقد بی ہوگی اور اگر کسی مروف اٹی بوی کوطلاق دین جابی ہی جورت نے کہا کہ جھے میری طلاق ہبدکردے اور اس سے اعراض کر ہی کہا کہ میں نے تیری طلاق علیے ہیدروی تو تعنا پھی اس کی تعددین کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق سے اعراض کی اور نیت اس سے طلاق کی تقی تو طلاق واقع شدہوگی میرمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ ترکت (۱) طلاقک اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق میر جائے کی قال الحر جم ترکت طلاقک بھی ترکت اے طلاقک مین میریت الیک بینی تھے دے دی بھی ستعمل ہے بندا نیت کے ساتھ طلاق پر جائے گی وائٹد اعلم اور اگر اس نے دوئی کیا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت نہیں کی تو قضا و تقد بی ہو کی بے خلاصہ می ہاورا کر کہا کہ خلیت سیل طلاقک میں نے تیری طلاق کی راہ خالی کردی اورنیت طلاق کی تو واقع ہوجائے کی بظمیر بیش ہے ا كركس نے اپنى بيوى سے كہا كدتو طالقد ہے چررك كيا چركها كدنين طلاق كے ساتھ ايس اگراس كى خاموشى بيجه دم رك جائے كے بو تو تین طلاق پری کی اور اگرسانس ٹوٹ جانے سے نہ ہوتو تین طلاق ندیزی کی اور اگرکہا کے تو طالقہ ہے پھر بعد سکوت کے اس سے یو چھا گیا کہ تنی اس نے کہا کہ تین او تین طاوق واقع ہوں گی بی خلاصہ میں ہے ایک فیص سے دریا دنت کیا گیا کہ س قدر طلاق وی ایں اس نے کیا کہ تین طلاق بھرومویٰ کیا کدوہ جموع (۴) تھا تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نے تارخاند میں ہے اور اگر کھا کہ تو طالقد ہے اور بسه طلاق کہنا جا ہتا تھا لیکن قبل اس کے کہ و واب طلاق کے کسی ودسرے نے اس کا مند بند کرنیا یا و وسر کیا تو ایک طلاق واتع ہوگی بیجید مزحسی میں ہے اور اگر می مخص نے اس کا مند بند کرلیا پھراس نے کہا کہ تین طلاق سے تو تین طلاق واقع ہوں کی اور بیتھم الی صورت پرمحول ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی قور آ کہا کہ تمن طلاق سے بیٹسیریے ہیں ہے اور اگر اپنے شو ہرے کہا کہ جھے تین طلاق دے دے پس اس فے طلاق دین جائی پس کی نے اس کا مند بند کرایا پھر جب ہاتھ بٹایا تو اس نے کہا کہ وارم یعن میں نے دی تو مورت فرکورہ پر تین طلاق پڑی کی ایبا عی مس الاسلام کا فوی معتول ہے بید و خرو میں ہے اور جب طلاق کی نسبت بوری ورت ی طرف ی بااسی مضوی طرف جس سے بوری (۲۰) سے تعبیری جاتی ہے و طلاق واقع ہوگی اوراس کی بیصورت ے كەمثلا كى كەنوطالقدىم ياكى كەخرار قىدىلاقدىم ياخىرى كردن طالقدىم ياخىرى دوح طالقدىم ياخىرابدن جىم ياخىرى فرخ يا تيراس يا تيراج رو كذا في البداب يا كما كدتيرالنس طالقه ببهرصورت مطلقه بوجائ كي بيسرائ الوباح من بياكرا يسيح جزوكي لمرف اضافت كى جس عنام بدن عقير بيس كى جاتى بي جيك كياكر تيراباته يا تيراباؤس طالقه بيا تيرى الكى طالقه بوطات واقع شہوگی بیجیا مرحی عی ہے۔

اگر کہا کہ بیمرطانق ہے اور اپنی بیوی کے سرکی طرف اشارہ کیا تو طلاق برجائے گی:

اگرکہا کہ بیک ان ہائی اوراس سے تمام بدن سے تجیر کا قصد کیا تو عورت پر طلاق ہوگی بیران الو ہائی بی ہاورای طرح اگر کہا کہ تیری ناف یا زبان یا تاک یا کان یا پنڈلی یا ران طالقہ ہے تو الکی صورت بھی نیت سے طلاق پر جائے گی بیہ جو ہرة النیر وہی ہے اوراکر طلاق کی نبست کی جزو (۵) النیر وہی ہے اوراکر طلاق کی نبست کی جزو (۵) مثانع کی جانب کی مثلاً کہا کہ تیرا فسف طالق ہے یا ملک طالق ہے یا رائع طالق نے یا تیرے ہزار حصول میں سے ایک مصدطالق ہے تو طان تی ہو ہو ایک بیران میں اور دونوں میں سے ایک مصدطالق ہے تو طان تی ہو ہائے گی بدفاوی قاضی خان میں ہے اوراگر کہا کہ تیراخون طالق ہے تو اس میں دوروایتیں جی اور دونوں میں سے تو طان تی ہو تا ہو گی ہو تا کی جو دوروایتیں جی اور دونوں میں سے تو طان تی ہو تو اس میں دوروایتیں جی اور دونوں میں سے

<sup>(</sup>۱) میں نے مجبوزی تیری طلاق۔ (۲) مینی خوداس تین طلاق کے اظہار میں جبوٹا تھا۔ (۳) ہیسے کرون وفیرہ۔

<sup>(</sup>س) تيرا باتعد طالقد ب (۵) يني غير معن بحسب كل جوتمام بدن بس عدومكا بواور غيرمتوم -

سی روایت میہ کے دطلاق پڑجائے گی میران الوبائ علی ہے گر ظلا صدی الکھائے کہ خون کی صورت بیل مخار میہ ہے کہ طلاق ن پڑے گی انتہا اور اگر کہا کہ تیرے بال یا ناخن یا تھوک طالقہ ہے تو بالا جماع طلاق نہ پڑے گی میراج الوبائ بھی ہا اور ای طرح دانت و ممل بھی تھم ہے میں تھے القدیم بھی ہے اور اگر کہا کہ تھے بیں سے تیراس یا کہا کہ چرہ طالق ہے با اپنا ہاتھ اس کے سریا گردن پر رکھا اور کہا کہ یہ فعوط الق ہے تو اسی میہ ہے کہ طلاق نہ پڑے گی تیے بین بھی ہے اور اگر کہا کہ میرس طالق ہے اور اپنی بوی کے سرکی طرف اشارہ کیا تو سیح میر ہے کہ طلاق بڑجائے گی جیسے کہ اگر کہا کہ تیراس بیطالق ہے تو واقع ہوگی میں فاوی قاضی خان

واقع ہونے کافتو کی دیا:

ا كركها تيرى دير (١٠) طالق بية طلاق نه يزي كاوراكركها كه تيرى است طالق بية واقع موكى اور يفخ مرغينا في في فرمايا كدا كركها كديري إلى (٢) ما لق بي ال ال عن كوئى روايت في بي اور جاسة كدطلاق واقع موجائ بيفاية السروجي ين باور ا كركها كد تيراا وبركا آوها بيك طلاق طالقه باورتيرا ينج كاآوها بدوطلاق طلاقه بيقو حقد ش سياس مئله بس كوئي روايت نبيس ے اور نسمتا فرین سے اور بیمستلہ بخارا ہیں واقع ہوا تھا ہی اس کا فتوی طلب کیا گیا تو جارے بعضے مشائخ نے اس کے تصف اعلیٰ کی جانب ایک طلاق کی اضافت کرنے سے ایک طلاق واقع ہونے کافتوی دیاس واسطے کرسراس کے تصف اعلی میں ہے ہی اس کے سرکی جانب طلاق کی اضالت کرنے والا ہوااور بعض نے دونوں اضافوں کی جہت ہے تین طلاق واقع ہونے کا فتو کی دیا اس واسطے مرتصف اعلی میں ہے اور فرج تصف استفل بیں ہے ہیں نصف انٹی کی طرف اضافت سے اس سے سرکی جانب اضافت کرنے والا بوااور بنج آد هے كى طرف اضافت عفرى كى طرف اضافت كرنے والا بوا يرميط من باورا كركها كرتو طالقه بصف تطليقه ب · کو پوری ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ جدونصف تطلیقہ ہے تو بیش ایک طلاق دینے کے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور ا كركها كوتين نصف طلاق جيراتو دو طلاق واقع ندبوكي اوريكي يح باور جارضف طلاق صورت مي بحي مير تقلم ب يدعما بيد مي ہے اور اگر کہا کہ دوطلاق کی نصف جھے پر جیں تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دونصف دوطلاق کی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اكركها كرتمن آدست وطلاق كيتو تمن طلاق واقع بوس كي اوراكركها كرانت طالق نصف تطليقة وثلث تطليفة وسدس تطليقة لینی تو طالقہ ہے ساتھ نصف ایک خلاق کے اور تہائی ایک طلاق کے اور چیٹے حصد ایک طلاق کے تو تین طلاق واقع ہوں گی اس واسطے کراس نے ہر جزو کو ایک تحرہ طلاق کی جانب نسبت کی ہے اور جب تحرہ کی تحرار کی جائے تو دوسرا پہلے کا فیر ہوتا ہے قال المحرجم وبدامشروح في الاصول اورام وي كها كرنصف تعطليقة و ثلثها وسدسها ليتى نصف ايك طلاق كا اورتبائي اس كي وجهث حصداس کا تو ایک بی طلاق دا تع ہوگی اور اگرسب حصل کرایک طلاق کال سے یو حدجا تیں مثلاً یوں کہا کہ نصف ایک طلاق کا اور تہائی اس کی اور تہائی اس کی تو بعض نے قر مایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بعض نے قر مایا دو طلاق پڑی گی اور بھی مختار ہے میصط سندس مں ہاور میں سے ہور یہ ہے۔

اگرا پنی عورتوں ہے کہا کہ میں نے تم سب کوا بک طلاق میں شریک کیا تو بیقول اورتم سب میں

ا يک طلاق ہے دونوں مکساں ہیں:

ا اگر عورت ہے کہا کہ تو تین طلاق کی نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو دو طلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ تو تین طلاق کی دو نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو تین طلاق پڑیں گی ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق و نصف طلاق ہے یہ کہا کہ بیک طلاق و چہارم طلاق ہے یا مثل (۱) اس کے تو ووطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ایک طلاق اور اس کا نصف یا کہا کہ ایک طلاق واس کا چېرم نو ایک بی طلاق واقع ہوگی کذانی الحیط والبدائع تحربیعض کا قول ہےاورمخناریہ ہے کہ دوطلاق واقع ہوں گی میہ سراج الوہاج و جوہرة العير و ميں ہےاورا گرمورت كوئتن چوتھائى طلاق يا جار چوتھائى طلاق ديں پس اگر د وطلاق جس كے چہارم حصد تین کئے ہیں یا جار کئے ہیں و ومعرف طلاق ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر طلاق کھرہ بیان کی تو دونو ں صورتوں میں تین طلاق وا قع ہوں گی اورا کر کہا کہ یا بچ چوتھائی تو طلاق معرفہ کی صورت میں دوخلاق پڑیں گی اور تحرہ ہونے کی صورت میں کنین طلاق پڑیں کی اس طرح مثل چوتھائی کے پانچواں حصدو دسواں حصدو غیرہ سب میں ایسا ہی تھم ہے ہے بین میں ہے اور اگر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی چر دوسری ذوی ہے کیا کہ ش نے اس کی طلاق ٹی گئی تھے شریک کیا تو دوسری پر بھی ایک طلاق پڑ جائے گی اوراگر تیسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تھے ان دونوں کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر چوتھی ہیوی ہے کہا کہ میں نے بچھے ان سب کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر پہلی بیوی کی طلاق بعوض مال کیمو پھر دوسری یوی ہے کہا کہ بیں نے تھے اس کی طان ق بی شریک کیا تو اس پر طان ق پڑے گی گراس کے ذریہ مال از زم نہ ہو گا اور اگر ایوں کہا کہ میں نے تھے اس کی طلاق میں بعوض اس قدر مال کے شریک کیا ایس اگر دوسری بیوی نے قبول کیا تو اس پرطلاق پڑے کی اور مال مجى لا زم ہوگا اور اگر قبول ندكيا تو سيختبين بيظهير بيرين باور اگر كها كه فلال كوتين طلاق بين اور فلال ويكراس كے ساتھ ہے يا كها کہ فلاں دیگر کوش نے اس کے ساتھ طلاق ش شرکے کیا تو دونوں پر تین تین طلاق پڑیں کی بیرمحیط سرتھی میں ہے اگر کسی مرد کی تین ميوياں بوں اور اس نے ان مورتوں سے كہا كه التن طوالق ثلثا لينى تم لوك طالقات بسه طلاق مو يايوں كہا كه ش نے تم كوتين طلاق دیں تو ہراکے عورت پر تین طلاق واقع ہوں کی اوراس صورت میں تین طلاق کی تقسیم ان متیوں پر نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نے تم سب کے درمیان تین طلاق دیں تو تھن طلاق ان تیوں کے درمیان تقسیم ہوں کی پس ہرایک پرایک طلاق واقع ہو کی بیغایة السروجی بین ہےاورا کرا چی مورتوں ہے کہا کہ بیں نے تم سب کوایک طلاق بیں شریک کیا تو بیقول اورتم سب میں ایک طلاق ہےدونوں بکساں ہیں بیٹاوی قاضی خان عل ہے۔

اگرائی چار حورتوں سے کہا کہتم لوگ طالقات در طلاق موتو ہرا کے عورت پر تین طلاق واقع مول کی اور اگرائی موق

ا الله الله الله المحرج إنج من ووطال جوج كم يا نجوان حصر الرايا اورطلاق معرف بي نجوان اوروويا نجوان يهان تك كمه بانج بانج من تك ايك ال الله الله الرب كي اورجه بانج من ووطال في جوجا كي كي اوروسوس حصر لينته شن وس وس تك أيك طلاق اوركيار ووسوس من ووطلاق أور كي اوروسوس المناف اوركيا والمراكيات المراكز والمراكز من المراكز من كي فالم من المراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز من المراكز من المراكز والمراكز والمراكز والمراكز من المردووسوس تك ووطلاق اور تمن بانج من وقين وسوس اوراس المنافرة بال تك بموتمن طلاق بري كي فالم من المراكز والمراكز والمراكز من المراكز والمراكز والمراكز

ع قولة يوش من مثلاً عورت في شوهر يه كما كه تواس قدر مال جمع بديلا ورجمي طلاق و مدوساس منه و ومال مدار كرهلاق و وي.

(۱) تهائي و چينا حصه وغيره په

ے کہا کہ تو طالقہ یا بی تطلیقات ہے ہے ہی عورت نے کہا کہ جھے تین طلاق کافی بیں پس شو برنے کہا کہ اچھا تین طلاق تھھ پر اور باتی تیری سوتوں پر بیں تو تین طلاق اس پرواقع ہوں گی اوراس کی سوتوں پر چھواقع تناہوگی اس واسطے کہ تین طلاق کے بعد جو پکھ باقی رہیں و واغو ہو کئیں اس سے اس مورت کی سوتنوں کی جانب انتو چیز کو پھیرا ایس یکھدوا قع ند ہوگی بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر اس نے جار بر یوں سے کہا کہتم نوگ تین طلاق سے طالقہ ہواور برنیت کی کہ تیوں طلاق ان کے درمیان مقوم میں توفیعا بیدہ و بین الله تعالی و ومتدین بوگالی*ن برایک مورت برایک ایک طلاق دا قع بوگی بیانخ القدیم ش ہےادرا گراس کی دومور تس بو*ل پس اس نے کہا کہتم دونوں میں دوطلاق بیں تو ہرا کیا۔ پر ایک طلاق واقع ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ میں نے تم دونوں سے درمیان دو طلاق مشترک کردیں تو بھی میں تھم ہے اور اگر ایک جورت کو دو طلاق دیں پھر دوسری سے کہا کہ بس نے تھے کو اس کی طلاق بس شر كيك كياتو ايانيس ب بلكدوسرى يربعي دوطاوق واقع بول كي يسراج الوبائ ش باورا كرايي عورتول يس ساكيكواكيك طلاق دی اور دوسری کو دوطلاق دیں پھرتیسری ہے کہا کہ میں نے تھے اُن دونوں کے ساتھ میں شریک کی او تیسری پر تین طلاق يراي كى خواه و و مدخوله بو غير مدخوله بواور أكر الى صورت بن كه دوكويا تيمن كومخلف طلاقين دي كالرتيسرى إي چيمي كومطلعات بن ے کی ایک کے ساتھ شریک کیا مثلا کہا کہ تھے کو جس نے ان جس سے ایک کے ساتھ شریک کیااور جس کے ساتھ شریک کیا ہے اس کو معین نیں کیا تو مردکوا افتیار ہوگا بعن اس کے بیان پر ہے گا کہ جس کے ساتھ جائے شرکی لیکرے بیعنا ہیے میں ہے اور فاوی بقالی میں ہے کداگر اپنی بیوی کو تین طلاق ویں چرانی دوسری بیوی ہے کیا کہ میں نے تیرے واسطے اس طلاق میں حصہ قرار ویا تو شوہر کے بیان سے یہ ہی اگراس نے ایک طان آ کی نیت کی تو ایک طان قریز ہے گی اور اگر تیوں طابقوں میں سے ہرا یک میں صدقرار ویے کی نیت کی تو تین طلاق بڑیں گی اور منتی میں ہے کہ اگر اپنی ایک بیوی کوطلاق دی چراس سے نکاح کیا چرا پی ووسری بیوی ے کہا کہ یں نے تھے فلاں کی طلاق میں شریک کیا تو بدمطاقہ ہوجائے گی اور اگرزوجہ سے کہا کہ میں نے تھے کو طلاق فلال میں شر بک کیا حالا تک فلال تدکورکواس نے طلا ترجیس وی ہے یا فلال تدکورہ کمی مروفیر کی بیوی ہے خواہ فیرمرو تدکور نے اس کوطلات وی ہے بانیں وی ہے بہر حال درصور حیکہ فلاں نہ کورہ فیر مرد کی بیوی ہے اس مخص کی بیوی پر طلاق ندیز ہے کی خواہ اس نے نیت کی ہویا د کی بودار نیز اگروہ اس کی بیوی بولیکن اس کوطلاق نبیل دی تھی تو بھی اس کی زوجہ پر طلاق نہ پڑے گی بورایسا کہنا اس کی طرف ہے فلال کی طلاق کا اقرار ند ہوگا اس کو پشر نے امام ابو بوسٹ سے اور ابوسلیمان نے امام محد سے مطلقاً روابیت کیا ہے کمر بنالی میں اس ے آ سے بہ جندز اکد ہے کدایدا کلام اس فلاں کی طلاق کا اقرار شدہ وگا الا اس صورت میں کہ یوں سکے کہ بی نے تقیے فلال کی طلاق میں شریک کیا جس کو میں نے طلاق وسے دی ہے اور نیز بنالی میں فدکور ہے کہ اگر اپنی بوی کو خیر کی بیوی کی طلاق میں شریک کیا تو نہیں سے ہالا اس صورت میں کہ یوں کیے کہ میں اٹی بیوی پروہ طلاق واقع کرتا ہوں جوفلاں غیر کی عورت پرواقع <sup>ع</sup> کی گئے ہاور بشرّے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک با عمری آزاد کی گئی اور پخیار عنق اس نے اپنے نفس کوا فقیار کیا ہی اس کے شوہر نے دوسری بوی سے کہا کہ یس نے بچے اس کی طلاق میں شریک کیا تو دوسری بوی (۱) پرطلاق ندیر سے کی اور ایسا بی ہرجد الی جو بغیر طلاق واقع ہواس کے ساتھ شریک کرنے (۲) میں بی تھم ہاورا گرکھا کدیں نے تھے کواس کی فرقت میں شریک کیا یا کہا کہ می

برجس كرماته شريك كياجس قدرهلان الدرخي الحاقدراس برواقع موكى ..

قال المحريم بيذيادت بحى منظره يكرب نداستنائ يخفيق اس واسط كه يكام اشتراك بس ب اوربياشتراك ند بواو بوالطابر

<sup>(</sup>۱) ال واسط كرمت فرو و طلق تيل بـ (۱) كرظان شاوكي .

تجے اس کی جینونت میں جومیرے اور اس کے درمیان واقع ہوئی شریک کر دیا تو اس بوی پر ایک طلاق ہائن واقع ہوگی اور اگر تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت نہیں کی تھی تو تفنا ،تھمدیق نہ ہوگی مگر نیما سجر مخ بینے و بین القد تعالیٰ متعدین ہوسکتا ہے میرمحیط میں ہے۔

الرايك عورت سے كماكه انت طالق وانت يعنى تو طالقه ہاورتو تو دوطلاق واقع مول كى:

اگرائی جاراورتوں ہے کہا کہتم جاروں کے درمیان ایک طلاق ہے تو ہرایک پرطلاق واقع ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہتم چاروں میں دوطلات ہیں یا تین یا جارطلاق ہیں تو بھی ہی تھم ہے لیکن اگر بیزیت کی ہوکہ پیطلات ان سب کے درمیان مشترک ہوکر نقسيم موتو دو طلاقول عن جراكي يردو طلاق اور تبن طلاق عن جراكي يرتين طلاق واقع ٧٠ مون كي اورا كركها كرتم مؤرول عن ياغج طلاقیں ہیں اور اسکی چھونیت بین ہےتو ہرایک پر دوطلاق واقع ہوں گی اور ای فرح یا نج سے زائد آٹھ تک بی تھم ہوگا ہراگر آٹھ ے زائدنو کئے تو ہرایک پر تمن طلاق واقع موں کی بیانت القديريس باوراگرايك مورت سے كہا كدانت طابق والت يعن تو طالقہ ے اور تو تو ووطلات واقع موں کی فاوی قامنی اس ہے کہ ایک واقع موگ اور اگر اعید انت دومری موی سے کہا مولو ایک طلاق دومری ایوی پر پڑے کی اور اگر کیا کہ الت اطالق والتها این الت طالق ایک بوی سے کہا اور ائتما اس بوی اور ایک دوسری بیری دونوں سے کہا تو سیکی پردوطلاق پڑی کی اور دوسری بیوی پرایک طلاق پڑے کی اور اگر کہا کہ انت طائق لابل انت (مم) مینی تو طالقہ ہے تیں بلکے تو ایک طلاق پڑے کی اور اگر دوسر الفظ انت بینی تو کسی دوسری دوی سے کہا تو بدوں نیت کے اس پر طلاق واقع نه ہو گی لیکن اگر وائت اور تو ہوں کہا تو ووسری پر ایک طاو ق پر جائے گی جیسے ہنم طالق دھذہ لیعنی بیرطا لقد ہے اور یہ کہنے کی صورت ش ہوتا ہے کددولوں پرطلاق واقع ہوتی ہے اور اگر اول کہا کہ هذه طالق (۵) هذه تو دوسری (۱) مورت پر بدول نیت کے طلاق ند پڑے کی اور اگر کہا کہ بیاور بیطالقہ جی او دونوں پرطلاق پڑ جائے کی اور اگر کہا کہ بدید طالق ہے تو بیٹی پر لیعن جس کی طرف پہلے ب ے اشارہ کیا ہے وہ طالقہ ند ہوگی الا اس صورت على كر يوں كروونوں طالقہ بيں اور اگر تين عورتوں سے كہا كرتو جرتو جر تار تو طالقه بينو فقذ الخيره مطلقه بوكى اوراى طرح اكر بحرف واؤكياتو يمى يحكم باوراكراس صورت بس تخريس كها بوكه مطلقات بو توسب يرطلاق يرم جائے كى اور باكر لفظ طلاق مبليكرويا مثلاكها كه طلاق تحدير بارتحدير بار تحدير سباتوسب يرطلاق واقع بوكى بيد تلمير بداور عمابيد على مادراى طرح اكراس كى جاريويان مول يس اسف ايك بوى سے كما كدانت بحرووسرى بوى سے كما كد ثم انت پرتسری یوی ہے کہا کرقم انت پر چھی یوی ہے کہا تم انت طالق بین یوں کہا کرتو پرتو پرتو پرتو طالقہ ہے تو چھی مطلقہ موجائے کی بیٹاوی قاضی خان میں ہے۔

<sup>(</sup>١) اوريارطلاق عن ايك طلاق زاكراتو يهـ

<sup>(</sup>٢) اور بكي يرفتذا يك طلاق...

<sup>(</sup>r) لاطالقه بادرتم دولول\_

<sup>(</sup>٣) ايك تى يولى سے يوس كام كيا۔

<sup>(</sup>a) كىنى دومورتۇن كى طرف اشارەكيا ـ

<sup>(</sup>۱) يوفاقدې۔

ا اگر كب توطالق أب اورتو اورتونيس تو توفقا ميلي دونول مورتس مطاقة بيول كي اور اگريوي سے كباكة وطالقه تين طلاق س ے اور بید بیوی تیرے ساتھ ہے یا تیرے مثل ہے یا کہا کہ بیدومری بیوی تیرے ساتھ ہے چرکہا کہ بیری بیرم ادائمی کہ تیرے ساتھ جیٹی ہوئی ہے تو اس کی تقد میں شہو گی لیس قضاء وونوں تین تین طلاق سے مطاقہ ہوں گی اور اگر بوں کہا کہ اً سرس نے تجھے طلاق وی تو یہ بیوی تیرے مثل ہے یا تیرے ساتھ ہے لیں اس نے اول کوتین طلاق دیں تو دوسری پر ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ ب كبناك أريس في تخفي طلاق وى يدايك طلاق كوبجى شاال باوراكر شوجرف ابتداكها كدتير بماته بدط لقد بوق مخاطبه ير ہروں نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی میر مختابیہ بیں ہے اور اصل میں نہ کور ہے کہ اگر ایک مروکی تین ہی بی ایس اس کے کہ میر طالقہ ہے یا بیاور بیتو تیسری فی الحال مطاقہ ہوگی اور اول و دوم میں شو ہرمختار ہے جس کو جاہے موقع مطلاق قرار دے میں محیط میں ہے ا یک مخص کی جا رعور نیس میں اس نے کہا کہ بیرطالقد ہے یا بیاور بیدیا میتو اس کو پہلی دونوں میں اور چھپلی دونوں میں اختیار ہے کہ دو مں ہے ایک جس کوج ہے موقع طلاق قرار وے بیمچیط سرتھی میں ہے اور اگر کہا کہ بیطالقہ ہے بایداور بیاور بیاو تیسری و پوتھی مطلقہ ہو ب نے کی اوراول و دوم میں اس کوخیار حاصل ہو گا اور اگر کہا کہ بیطالق ہے اور یہ بابیدادر بیاتو اول و چہارم مطلقہ ہوجا تھیں گی اور · دوم وسوم بن اس کو خیار حاصل ہوگا ہے مجیط بن ہے اور اگر یوں کہا کہ تو طالقہ ہے بیش بلکہ بیا یا اول اور جہارم مطلقہ ہو جا میں کی اور دوم وسوم میں اس کوخیار حاصل ہو گا اور اگر کہا کے عمرہ طالق ہے یا زینب بشرطیکے محر میں واخل ہو پس وونو ل محر میں واخل بوئی تو اس کوا نعتیار بوگا کدوونوں میں ہے جس پر جا ہے طلاق واقع کرے اور اگر مورت ہے کہا کہ تو تنین طلاق سے طالقہ ہے یا فلاں جملے پرحرام ہےاوراس لفظ سے تسم مراولی تو جب تک جار میننے نہ کر رجا تیں تب تک وہ بیان کرنے پرمجور نہ کیا جائے گا پھر اگر بارمینے گزر کے اوراس نے اس مورت ہے جس کی نسبت سم کھائی تھی قربت ندی تو وہ مجبود کیا جائے گا کہ جا ہے طلاق ایلاء وے وے یا طلاق صریح دے دے اور اگر کمی نے کہا کہ اس کی بوی طالقہ ہے یا اس کا غلام آزاد ہے بھر قبل بیان کے مرکباتو امام اعظم کے نزویک غاام آزاد ہوجائے گا اورائی نصف تیت کے داسطے سعانت کرے گا اور طلاق ہاطل ہوجائے گی محرمورت کونصف میر اے مقرر ہ لے گی اور تین جوتن کی میر لے کا اگر قیر مدخولہ ہوا اور سعایت ندکورہ بیں سے عودت کو پکھ حصہ میراث نہ سے کا میرمجیط

ا گرعورت ہے کہا کہ میں تھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا 'نہیں بلکہ دونو دوطلاق واقع ہوگی: اگرعورت ہے کہا کہ میں تھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا 'نہیں بلکہ دونو دوطلاق واقع ہوگی:

قول موقع طلاق يعنى جس مورت كويا بي كل طلاق قرارد ييس وهطلاق اى يرواقع جوك-

طلاق واقع ہوں گی میمیط میں ہے اور اگر مدخولہ ہے کہا کہ تو طافقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بدوطلاق تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر غیر مدخولہ ہے ایسا کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اور طالقہ ہے اور طالقہ (۱) ہے نہیں بلکہ بیتو اخیرہ پر ایک طلاق پڑے کی اور پہلی پر تمن طلاق واقع ہوں گی اور اگر اس نے تین مورتوں ہے کہا کہ تو طالقہ اور تو شیس بلکہ تم سب پر طلاق پڑ جائے کی برمجیدا سرتھی میں ہے۔

اگر فیر مدخولہ ہے کہا کہ میرطالقہ ہے بیک طلاق اور بیک طلاق اور بیک طلاق تبیس بلکہ بیددوسری بیوی تو دوسری بیوی م تین طلاق واقع ہوں کی اور پہلی بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اور اگر پہلی مرخولہ ہوتو اس پر بھی تین طلاق واقع ہوں کی بیعما ہی<sup>و (ج)</sup> ہیں ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق نہیں بلکہ آئندہ کل تونی الحال اس پر ایک طلاق واقع ہو کی مجر جب دوسر ہے روز ہو سے تب بی عدت میں اس پر دوسری طان آن واقع ہوگی بیاقیادی کافٹی خان میں ہے اور اگر ایک بوی سے کہا کہ تو مطاقتہ بیک هلات رجعی اور بدیکرطلاق بائن ہے نیس بلک ریتو مہلی پر دوطلاق واقع ہوں کی اور دوسری پر ایک طلاق اور اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے نیں بلکہ یہ تو دونوں پر تین طلاق واقع ہوں کی اور اگر یوں کہا کہ نیس بلکہ یہ طالقہ ہے تو دوسری ہوی پر ایک طلاق پڑے کی میر منا ہیں <sup>(۳)</sup> میں ہےاورا کر اپنی بوری ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے انہیں یا چھٹیس تو امام محتہ نے قرمایا کہ ایک طلاق رجی واقع موكى اور اكركها كدتوط الق ب ياتيس يا يجرنيس يالاغيرط الق بتوبالاتفاق كحرمين واقع موكى بيكائى من باور اكركها كدتوطالقه بسطلات بيانين تو بعض في فرمايا كهاس بي بحي اختلاف بادراسح مديب كه يحدوا تع نه موكى بدعما بيد بي باورنوا درابن ساعد میں امام محمد ہے روایت ہے کدا کر کسی کوشک ہوا کداس نے ایک طلاق دی ہے یا تین طلاق تو و والیک طلاق رکھی جائے گی یہاں تک کداس کوزیاد و کا بھتین ہو یا اس کا خالب کمان اس کے برخلاف ہو چرا گرشو ہرنے کہا کہ جھے مضیوطی حاصل ہوئی کدوہ تین طلاق تھیں یاوہ میر ہےز دیک تین قراریا کی جی تو جوامراشد ہواس پر ندار کارر کھوں گا مجرا کرعاول لوگوں نے جواس مجلس میں حاضر تھے خبروی اور بیان کیا کدوه ایک طلاق تھی تو فرمایا کدا گرنوگ عادل جوب تو ان کی تصدیق کرے ان کا قول لوں کا بیاذ خبر وقصل گیارہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق یا بدوطلاق ہے تو بیان کرنے کا اختیار شوہر کو ہے بینی بیان کرے کدوونوں میں سے کون ہات ہے اور اگر ایبا قول فیر مدخولدے کہاتو اس پر ایک طلاق پڑے کی اور شو ہر بیان کا مخارت ہوگا یے میر بیش ہے اور امام قد دری نے ذکر کیا ہے کہ اگر اپنی بوی کے ساتھ اسی چیز کو الا اجس پر طلاق تیس بوتی ہے جیسے پھر وچو یا بدوغیر واور کہا کہ تم دونوں میں سے ا يك طالقد ب ياكها كديه طالقد ب ياريتو امام الوصنيفة وامام الولوسف كنز ويك ال كي يوى يرطلاق يرو ك كي اوراكرا في منكوحداور ا یک مرد کوجنع کیا لیمنی یوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طالق ہے یا یوں کہا کہ بیٹورت طالقہ ہے یا بیرمردتو بدوں نیت کے اس کی بیوی پرطلاق واقع ند ہوگی میا مام اعظم کا قول ہے اور اگرا تی منکوحہ کے ساتھ التنبید مورت کوجمع کیا کیتی کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طالقہ ہے یا کہا کہ بیطالقہ ہے یا بیاتو بروں نیٹ کے اس کے بیوی مطلقہ نہوگی اس واسطے کدار تنبیہ اس امر کی محل ازرد سے خبر ہے یعنی خردے سکتاہے کدائتیہ طالقہ ہے اگر چدانٹائے طلاق اس پڑیل کرسکتا ہے اور بیمیند طالقدور حقیقت اخبار کے اور اگر الی صورت میں کہا کہ میں نے تم دونوں میں ہے ایک کوطلاق دے دی تو بدوں نبیت کے اس کی عورت پر طلاق پڑجائے کی میرطلاق الاصل میں

> ا انبریعن جمار فرید ہے جو کی نیجوث کوشش ہوتا ہے۔ (۱) مین دوسری دولار سے اور ۲) فصل کتایات۔

ند کور ہے اور بشام نے اپنی تو اور علی ایام جھڑ ہے دواہت کی ہے کہ اگر کی نے اپنی بیوی اوراکی اور ایک اور ہے کہا کہتم دونوں علی سے
ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری بسطلاق تو ایک طلاق اس کی بیوی پرواقع ہوگی اور ایام جھڑ نے ذیا وات بھی فر مایا کہ ایک مرد
کی دوخور تیس دور دیاتی ہوئی ہیں اس نے دونوں ہے کہا کہتم دونوں جس سے ایک بسطلاق طالقہ ہے تو دونوں جس ایک مطلقہ
ہوجائے گی اور بیان کرنا شوہر کے اختیار جس ہے چھڑا کر جنوز اس نے بیان شکیا تھا کہ کی محدد نے آکر ان دونوں کو دود دیا یا
خوا وا کیک بی ساتھ یا آگے بیچھے تو دونوں بائے ہوجا کمی کی بیچیلا جس ہے۔

اگر اپنی زند و بوی کواور جومری بڑی ہے طلاق میں جمع کیا لینی کیا کہتم دونوں میں سے ایک طالقہ ہے تو زندہ پر طلاق وا تع ند جو کی بیرفرآوی قاضی خان میں ہے امام محد نے زیادات می فرمایا کدایک مرد کی تخت میں ایک آزاد واور ایک باندی ہے اور اس نے دونوں سے وخول کرلیا ہے ہیں اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بدطلاق طافقہ ہے چر باندی آزاد کی کئی چرشو ہرنے بیان کیا کہ میری طلاق ای معتقد کے حق میں ہے تو بید معتقد ، جرمت غلیقہ مطلقہ ہوجائے کی کال المحر جم حرمت غلیقا بدہے کہ بدون وومرے شو ہر کے ساتھ نکاح کے اور اس کے وطی کئے ہوئے اول شو ہر پر حلال نہیں ہوسکتی ہے سو ؟ زادہ مورت پر تین طلاتی کا ال واقع ہونے کے بعد اور ہاندی پر دوطلاق کال واقع ہونے کے بعد ایسا ہوجاتا ہواد چونک مالت طلاق میں بیمعتد ہاندی تھی البدا بیان ای وقت سے متعلق ہوکر دوطلاق ہے حرمت غلیظ کے ساتھ حرام ہوجائے کی فاقیم ۔اگر دونوں یا ندی ہوں اور شو ہرنے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک ہدوطلاق طالقہ ہے چھردونوں آزاد کی تئیں چھرشو ہر بھار ہوا بیٹی مرش الموت کا مریش ہوا اور پھراس نے دونوں میں ہے کئی سے حق میں طلات کا بیان کردیا تو وہ بحرمت غلیظ حرام ہوجائے کی نیکن میراث ان دونوں میں تصفا نصف ہوگی اس واسطے کہ میراث کے حق میں بیربیان مثل عدم " بیان کے ہے بیرمیط میں ہے ایک مخص کے تحت میں کسی مخص کی دو یا ندیال ہیں اس مولی نے دونوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے چرشو ہرنے کہا کہتم میں سے جس کوموٹی نے آزاد کیا ہے وہ بدو طلاق طالقہ ہے تو اس میں شو ہر کوئیں بلکہ مو لی کو تھم دیا جائے گا کہ وہ بیان کرے کہ دونوں میں ہے کون آزاد و ہے پھر جب موٹی نے دواوں میں ہے ایک کا متن میان کیا تو وہی بدو طان ق طالقہ ہوجائے گی لیکن بحرمت غلیظ مطاقد نہ ہو گی اور اس کی عدت تین جیش (۲) ہے ہوگی اور اگرمولی قبل میان کے مرکبا تو متنق ان دونوں میں پھیل جائے گا ایس اب شو ہرکوتھم بیان دیا جائے گا اس جب شو ہرنے مس ایک کے خل میں طلاق بیان کی تو امام اعظم کے فزویک وہ بحرمت فلیظ مطلقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ وہ بنوز مسلسعاة لعنی سعایت کرنے والی با ندی ہے اور جو با ندی سعایت بنی جواس کی طلاق کال دو اور عدت دوجیش بیں اور اگر مولی مرانیس بلک عًا ئب ہو کمیا بعنی کہیں چلا گیا تو شو ہرکو بیان کر نے کا تھم شددیا جائے گا اورا گرمستلد فد کورہ شک شو ہرنے ہمل کی اور کہا کہتم دولوں میں ے ایک بدوطلاق طالقہ ہے چرموٹی نے کہا کہ جس کواس کے شوہر نے طلاق دی ہے وہ آزاو ہے تو ایک حالت می شو ہر کو تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے پھر جب شوہر نے ایک کی طلاق بیان کی تو وہ مطلقہ ہوجائے گی اور چونکہ بعد طلاق کے بی آزاوہوگی ہے انبذا بح مت غلظ حرام ہوجائے کی اور تین حیض ہے عدت ہوری کرے گی اور بیضے تنوں میں لکھاہے کہ وہ چین ( اس سے عدت ہوری کرے

یہ متر ہم کہتا ہے کہ یہاں خطاب کے ٹا ظ ہے زندہ متعین ہو کی اور مردوہ چونکہ لائق خطاب شقی تو کلام اس ہے متعلق نہ ہوا جیسے مورت دیوار کوجع کر کے نصاب کا تھم۔

<sup>(</sup>۱) ادرعدم بيان كي صورت عن بيراث دونول عن اصفا اصف بوتي بيرس اليابي اب يحي بوكار

<sup>(</sup>٢) مثل تزاده كيه . (٣) قال الهرجم بواالاظهر\_

کی بیکائی میں ہے۔

اورا گراس نے خود کی ہے دولوں علی ہے نکاح نہ کیا یہاں تک کردونوں علی ہے ایک نے کی دوسر ہے خوبر ہے نکاح کیا اور دوسر ہے خوبر کی اس کے دوسر ہے خوبر کی اس کے دوسر کے اس کے دوسر کے اس کے دوسر کی موست گر در کی گھر خوبر اول نے ان دولوں ہے باتھ ہی نکاح کرلیا تو بیا تر ہے اور اس طرح اگر بیجوا کر دونوں کی عدت گر دجانے کے بعد آیک مرکئی گھراس نے دوسر کی ہے نکاح کرلیا تو بیجا تر ہے اس داسطے کہ میت علی ایک یا ہے نہیں بائی گئی ہے جواس اس کی موجب ہو کہ دونی طلاق وا صدہ کے ساتھ تھیں بو کہ وہ تی طلاق وا صدہ کے ساتھ تھیں بو گئی تاکہ ذرتہ وہ تین طلاق کے واسطے تھین بوجائے بیک ہوئی تاکہ ذرتہ وہ تین طلاق کے واسطے تھین بوجائے اس عورت کے جب دونوں زند دور تین اور دو آیک ہے بال کر سے تکاح کرلیا وہ اس کے بیک بھیل کی اس کے بحرب ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی سے تکاح کرلیا وہ اس کے بیک بھیل کی دو با تھ بال ہیں جس سے تکاح کرلیا تو بیل کی بیک بھیل کی دو باتھ بال ہیں جس کے ساتھ دخول جس کی بیک بھیل کی دو باتھ بال ہیں جس کے ساتھ دخول جس کی بیل ہو جائے کہا کہ تم دونوں علی ہوئی کہ سے تکار کرلیا تو دونوں کی سے ایک کوتر بدکیا تو دوسر کی طلاق دونوں علی ہوئی کوتر بولیا تو طلاق دونوں علی ہوئی کوتر بولیا تو طلاق دونوں علی ہوئی کہ ہوئی کہ بیک کے میں ہوئی کی ہوئی کہ اس دونوں کو ساتھ می تر بولیا تو طلاق دونوں علی ہوئی کی تو دوسری طلاق سے دونوں کو ساتھ می تر بولیا تو طلاق دونوں علی ہوئی کی تو دوسری طلاق سے دونوں کو ماتھ ہوئی کر تا حال طور پر در کھا جائے گی اس واسطے کرشو جر کھیل کو مسلاح پر محمول کر تا حال طور پر در کھا جائے۔

بیاس طرح ہوگا کہ اس کے ذمہ سے طلاق دور کی جائے اس وجہ سے کہ جو بائدی بدو طلاق مطلقہ ہو جائے وہ جس طرح بملک نکاح ردانیں ہو سکتی ہے ای طرح بملک بین بھی طلال نہیں ہو سکتی ہی ضرور ہوا کہ بیر سے سے طلاق ہی اس کے سرے دور کی جائے اورا گرانی دو ہو ہو ہوں مدخولہ سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بیک طلاق طائقہ ہے اور دوسری بسہ طلاق اور شوہر کی نیت ان دونوں میں سے کسی کے حق میں بھی ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس کے حق میں جا ہے تمن طلاق واقع کرے

یہ بیان بعن عمر أضد كرے كه اس بیان وا كلبار كے ؛ ر ميدے ایک معینہ پرسب طلاق واقع كرے۔

ا) سین مقود شرائی بات یا آئی جوموجب اس کی ہوئی کدورا کی طلاق کے داسطے مین ہوئے۔

ا و تنظیر دونوں عدت میں ہیں اور جب دونوں کی عدت گزرگنی اللہ معین پر اپنے بیان ہے تین طلاق واقع نہیں کرسکتا ہے اورا کردونوں میں ہے ایک کی عدت میلے گزری تو وی بیک طلاق بائند ہوگی اوردومری مطلقہ مدطلاق ہوگی اور اگر دونوں میں ہے سن کے ساتھ دخول ند کیا ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہوتو اس کو بیا تھیا رنہ ہوگا کہ تین طلاق کس ایک معین پر وہ آن کرے اور اس صورت یں اگر اے ایک کے ساتھ تکاح کرلیا تو جائز ہے لیکن (۲) دونوں سے تکاح کرلیما جائز نیس ہے بیٹیمید یس ہے اور اگر اپی جار ہو یوں میں سے ایک کو تمن طلاق وے ویں پھراس پر مشتبہ ہو گئیں اور ہرا کیک مورت نے اپنے مطلقہ ہونے ہے ا نکار کیا تو اُن میں ے کی ہے تربت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ ایک ان میں ہے ضرورائ پرحرام ہے اور بیا خال ان میں سے ہرایک میں ہے اور ہارے اصحاب نے فر مایا ہے کہ جو چیز ہوفت ضرورت میاح تمیں ہو جاتی ہے اس عمل تحری تمیں روا ہے اور فروج ای باب می واظل ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ جو بوفت ضرورت مہاح ہواس میں تحری جائز ہے ای واسطے فرمایا کہ اجمر مردار جانور ند ہوج کے ساتھ خلط ہوجائے تو تح کی کرسکتا ہے اس واسطے کہ مروار ہوقت ضرورت مہاح ہوجاتا ہے اورا کران مورتوں نے حاکم کے یہاں شو ہر پرنفقہ و جماع کی ناکش کی جائم تبول کر ہے اس کوقید کر ہے تا بہاں تک کہ مطلقہ کو بیان کر ہے اور ان کا نفقہ اس پر لا زم کر ہے گا اور اس کو جا ہے کہ ہرا یک کوا بک طلاق وے وے بھر جب انہوں نے دوسرے شو ہرے نکاح کرلیا تو پھرو وان سے نکاح کرسکتا ہے اور اگر انہوں نے دومرے سے تکاح ندکیا تو افعل بدہو کا کدان میں ہے کی سے تکاح ند کرے لیکن اگر اس نے ان میں سے تمین مورتوں سے نکاح کر لیا تو تکاح جائز ہوگا اور چوتی طلاق کے واسط متعین ہوجائے کی اور ایبا بی علاء نے وطی کے حق میں فرمایا کہ احتیاطان سے قربت نہرے اور اگر اس نے تین ہے قربت کی تو چوسی طلاق کے واسطے متعین ہوجائے کی اور اس کو بیا عتیارتیں ے کہ ان سب سے نکاح کر لے بل ہی سے کہ بیدو دسرے شوہر سے نکاح کریں اور اگر ان سب جس ہے ایک نے کسی شوہر سے نکاح کیا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کر کے چرطان ق دے دی چراس نے ان جاروں سے نکاح کیا تو جا مع میں فدکور ہے کہ سب کا نکاح جا تز ہوگا۔

اگرانی دوغورتوں سے کہا کہتم میں ہے ایک طالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرکئی توجو باقی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی:

ا قال التم جم كى يعنى تصدقك راستيازى كون تى يس جانب قلب راى جس ير جمه وى ترك سائم رك

<sup>(</sup>۱) ایک ماتحد

<sup>(</sup>۲) اور بیا خیارنش ہوگا کددوسری سے تکام کرے

کے کہ وہ فلاں تھی لیکن اگر قبل بیان کے وقی کر ٹی تو جائز ہے ہے بدائع بھی ہے اور اگر اس نے اپنی دو مورتوں سے کہا کہ تم بھی ہے ایک طالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دو توں بھی سے ایک مرکئی تو جو باتی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی اور ای طرح اگر مرئی نہیں بلکہ شوہر نے دونوں بھی سے ایک سے بھار کیا یا اس کے طلاق کی تسم کھائی یا اس سے ظہار کیا یا اس کو طلاق دے دی تو دوسری بوری طلاق ہو ہے دی تو دوسری بوری طلاق ہو ہے گی اور اگر دونوں بھی سے ایک مرکئی لیس شوہر نے کہا کہ بھی نے اس کو مرادلی تھا تو شوہر اس کا وارث اس نے ہیں کو مرادلی تھا تو شوہر اس کی طلاق ہوگی اور وہر کی بھی ہے اور اگر ایک معین کو طلاق دی پھر کہا کہ بھی نے اس کا وارث اس کے تعیین کا قصد کیا تھا تو قول شوہر کا قبول ہوگا ہے گی بیر خلاصہ بھی ہے اور اگر ایک معین کو طلاق دی پھر کہا کہ بھی نے اس طلاق ہے تعیین کا قصد کیا تھا تو قول شوہر کا قبول ہوگا ہے تھی ہے۔

ا كركباكة وطالق برات تك ياكباليك ماه تك ياكباليك سال تك تواس مي تين صورتيل بين:

ا كركها كرتوط القدايك سے دوتك بيا ايك سے دوتك كے درميان طالقہ بنويا يك طلاق موكى اور اكركها كرايك سے تین تک یا ایک ہے تین تک کے ورمیان تو ووطلا تل ہوں گی اور سامام اعظم کے مزد کی ہے کذانی البدامیاورا کرایے تول ایک سے تین تک یوایک سے تین تک کے درمیان سے ایک طلاق کی نیت کی تو دیائے تعمد این ہوسکتی ہے اگر تعنا والے تعمد ایل نہو کی میانیة انسروتی میں ہاورا گرکہا کہ ایک ہے وی تک تو اہام اعظم کے نز ریک دوطلاق واقع ہوں کی سیمین میں ہاورا کر کہا کہ تو طالقہ ما مین یک تادیگر ب یا ایک سے ایک تک تو بدایک طلاق موگی بدسرائ الوبائ میں ہے مشام نے امام ابو بوسف سے روا مت کی ہے كماكراس نے كہاكة طالقد ماجن يك وسد بيتو بدايك طان ت ب ياميط حل ب اور اگر كہا كددو سے دو تك تو امام اعظم كے ز و یک دوطان ق و اقع موں کی بیعنا ہیں ہے اور اگر کہا کہ تو طالق ہے رات تک یا کہا کدایک ماوتک یا کہا کدایک سال تک تو اس میں تین صورتمی ہیں کہ یا تو اس نے فی الحال واقع ہونے کی نیت کی اور وقت واسطے احتداد کے تر اردیا پی اس صورت میں طلاق نی الهال واقع ہوگی اور یؤاس وقت مضاف البد کے بعد واقع ہونے کی نیت کی پس الکی صورت میں اس وقت مضاف البد کے ترزیے کے بعد طلاق واقع ہوگی اور اگر اس کی پھھنیت نہ ہوتو ہمارے نز دیک بدوں وقت مضاف الیہ کے گز رنے کے طلاق واقع نه (۱۲) ہوگی قال المتر جم قولیدا یک ماہ تک اس مے معنی بیروئے کہ مہینہ پر یعنی مہینہ مجر کز دینے پر تو طالقہ ہے فاقیم ۔ اس طرح اگر کھیا کہ مرميوں تك يا جاڑوں (الله) تك تو طالقه ہے تو بيتول اور رات تك يام بينة تك تو طالقه ہے دونوں كيسال بين اس طرح الركها الله كم ر بیج تک یا خریف تک تو طالقہ ہے تو بھی بی بھی ہے ہی ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ اے جین (۱۰ یا اے زمان (۱۷ ہے ہی اگر اس نے اپنی نیت میں کوئی وفت وز ماندمرادلیا مثلام میند یا جاڑے یا خریف تو اس کی نیت پر ہوگا اور اگر پجھ نیت ندکی موتو جو مہینے پر رکھا جائے گا اور اگر کہا کرتو طالقہ اے قریب ہے اور پھے نیت ندکی تو بیا لیک مہینہ سے ایک وان کم پر رکھا جائے گا بیشرح جامع مغیر قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ یہاں سے ملک ٹام تک تو طالقہ ہے تو بیا یک طلاق رجعی ہوگی بید ہوا بیص ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ واحد (۸) وووو

ل مبهم بیعنی دونوں میں مشتبہ وممثل طلاق کے واسطیاب کی بیوی متعین او کئے۔

ع نظاماً کیونکہ قاضی پر بحسب ظاہر تھم کرنا لازم ہے اگر چہ ٹیت دوسری ہوجو تھی ہے لبندا جب تک تھی کا تھیور نہ ہوت تک تاصی اس کوئیس کے سکتا ہے ور نہ خود گزیگار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) مبب اقرار کے۔ (۲) کیونکہ شو ہر کی تفعد بی نہوگ ۔

<sup>(</sup>٣) صورتيك اس كل بكونيت نديو\_ (٣) اردو كادره على بديول جال بمعنى فركورا ظهر ب-

<sup>(</sup>۵) کمی و ت کومر اولیا جو یانتش به (۲) و تت تک\_

<sup>(2)</sup> ناشک (A) دوش آیک ــ

اكركيا:انت طالق بدخولك الدار او يحيضتك :

وَالَ الْمُرْجُ مِ لِعِنْ بَهُولَ اللَّهِ وَلَ مَكَ كَمَا كُرُوْ مَكَ عَلَى آئِ فَيْ طَلَاقَ بِيا الرَّوْواد عِلى جائة وَتَجْهِ طلاق بيا

ع قال المحرج ملاق الله كنزويك بيات جادرا يسامور كما تداورز باده بدموجائ كي

<sup>(</sup>۱) ج کریش تختق ہو۔ (۲) مینی ایسا کیڑا پہنے کی حالت عمل۔

<sup>(</sup>m) معنی بعدا یے فل کے طالقہ ہوجائے گی۔

فصل : (۲)

## ز مانہ کی طرف طلاق کی اضافت کرنے اور اس کے متصلات کے باب میں

اکر کہا کرتو کل کے دن میں یا کل طالقہ ہا دوراس کی نیت کوئی خاص تیل ہے تو کل کی تجرطلوع ہوتے ہی طلاق پر جائے گی اوراگر اس نے دوئی کیا کہ میری نیت ہی کہ کل کے روز آخر وقت طالقہ ہے تو دوئوں مورق سمیں دیا ہے اس کی تعمد ہیں ہوگی اور اس کے دوز میں کہنے کی صورت میں ہا ام ابوطنیفہ نے اور رہی تغدا وہ کل کے دوز میں کہنے کی صورت میں ہا اس ابوطنیفہ نے فر مایا کہ تقدا وہ کی اوراک کے دوز میں کہنے کی صورت میں امام ابوطنیفہ نے فر مایا کہ تقد اس کی تعمد این نہی طلاق کہا یا کہ اللہ تعالیٰ شہوا او فی شہور ہی تو طالقہ ماہ یا ماہ میں ہے تو بھی ہی تھی ہی تو در مضان میں طالقہ ہے تو در مضان می دور مضان میں طالقہ ہو تھی اوراک طرح اگر کہا کہ تو جھڑات کو طالقہ ہو تو کہا کہ تو جھڑات ہو تا دولی تھی اللہ ہو اس اللہ تعالیٰ سے اس کے گا اوراک طرح اگر جھڑات کو طالقہ ہو تھی اللہ ہو ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کے گا اوراک طرح اگر جھڑات کے دون میں طالقہ ہو تھی اللہ تعالیٰ سے اس کی تا ہو ہو کہا کہ تو جھڑات کو دان میں طالقہ ہو تھی اس کے جھڑات کو دان میں طالقہ ہو تھی ہو تھی اللہ تعالیٰ سے اس کی جھڑات کو دان میں طالقہ ہو تھی اللہ تعالیٰ ہو جھڑات کے دان میں طالقہ ہو تھی تا ہو تھی ہو تھی تا ہو تھی تھی تا ہو تا ہو تھی تا ہو تا

اگر کہا کہ تو آج کل یا کل آج طالقہ ہے تو جن دووقتوں کا نام اس نے زبان سے لیا ہے ان میں

ے بہلا وقت لیا جائے گا:

ایک فقص نے بطور صف اپنی ہوی ہے نصف رمضان ہیں کہا کہ تو لیلۃ القدر ہی طالقہ ہے تو جب تک اسکلے سال کا رمضان نہ گزرے ہی خان ہیں ہے اوراگر تم کھانے والاحوام ہیں ہے ہوتو جس رمضان ہی تم کھانی ہے اس کی ستا کیسویں تاریخ گزرنے کی بین تاکی خان ہیں ہے اوراگر تم کھانے والاحوام ہیں ہے ہوتو جس رمضان ہی تم کھانی ہے اس کی ستا کیسویں تاریخ گزرنے پرطلاق پڑجائے گائی واسلے کہ جوام ہی ستا کیسویں دمضان لیلۃ القدر معروف مشہور ہے بیماوی ہی ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ بعد چوروز کے ہوتو کی اس کا تاریخ اس کے موافق ساتویں دوز آ قاب غروب ہونے پرطالقہ ہوجائے کی بیتا تاریخ نے ہی اوراگر کہا کہ تو آلی ہی کہ دور آتی ساتویں دور آتی ساتویں دور آتی ہوتے ہو طالقہ ہوجائے کی بیتا تاریخ نے ہی مثال ذکور کہ تو آتی کی لیک آئی طالقہ ہوجائے گائی ہوئے کی ہی مثال ذکور کہ تو آتی کی لیک آئی طالقہ ہوجائے گائی ہوئے گائی مثال ذکور

<sup>!</sup> قال المحرجم خانی رمضان بدول حرف ظرفیت اردو می از روئے گاورہ حشکل کیکن حربی بھی بدوں تاویل مذف مستحر قامستجدالبذا بردو محاور وقریب تریب ہو گھے۔

<sup>(</sup>۱) میلے رمضان کے ہوائے۔

می اول صورت میں آئی بی طلاق پڑے کی اور دوسری صورت میں کل پڑے کی بید ہوا بیش ہے اور اگر کہا کہ تو طائقہ آئی وکل ہے تو فی انجال ایک طلاق پڑے کی اور سوائے اس کے کوئی طلاق واقع نہ بوگی اور اگر کہا کہ کل اور آئی تو وہ آئی بیک طلاق طائقہ بوگی اور کل کے روز دوسری طلاق پڑے گی بیسرائی الو ہائی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طائقہ ہے آئی سے روز اور جب کل آئے تو ایک ٹی انجال واقع ہوگی اور جب کل کا روز ہودر صالیکہ و وعدت میں ہوتو دوسری واقع ہوگی بیٹماوٹی قاضی خان میں ہے۔

ا گرعورت ہے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات میں اور اپنے دن میں:

ا گراس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو پرسوں طلاق واقع ہوگی:

> (۱) بالوری ورو کے طلاق کے دوسطے تیرے لئے کوئی وقت خاص در کارٹیل ہے۔ اِن اگر مورت ہے رات بھی کہا کہ تو طالقہ ہے ایجی رات بھی اور اپنے دان بھی

طالقہ ہے آئ کے روز اورکل کے بعد تو امام اعظم والم ابو پوسٹ کے نزدیک وہ طلاق واقع ہوں گی نیف وٹی قاضی خان جل ہا اور اگراس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو پر سوں طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ اس نے دونوں وقتوں جس ہے ایک کوظر ف (ا) مخبر ایا ہے اور بیاص تر اور پائی ہے کہ جب طلاق کی اضافت دو وقتوں جل ہے کی ایک کی ظرف ہوتو دونوں وقتوں جل ہے وقت میں ہے وجھلے وقت میں واقع ہوئی ہے ریکا فی جی ہے اور آگر کہا کہ تو طالقہ ہے آئ کے روز وکل و بعد کل کے اور اس کی پھر نہیں ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی کہ ذائی محیط السرنسی اور اگر اس نے تین روز جس سقرق تین طلاق کی نیت کی تو سب واقع ہوں کی بیرفتح القد ریمی ہے اور اگر کہا کہ تو القد ریمی ہوئے والد اللہ کہا کہ تو طالقہ ایک ایک طلاق کی نیت کی تو سب واقع ہوں کی بیرفتح القد ریمی ہے اور اگر کہا کہ اللہ میں اور اگر کہا کہ طلاق کے بوار اگر کہا کہ واقع ہوگی تو طلوع تیمر ہونے پر طلاق پڑ جونے کی اور اگر کہا کہ اللہ کی محیط سرخسی جس

ا گرکها که تو شروع هر ماه میں طالقد ہے تو اس پر تین مہینہ تک شروع ہر ماہ میں ایک طلاق پڑے کی اور اگر کہا کہ تو ہرمہینہ میں طالقه ہے تو اس پر ایک طلاق پڑے کی ہے و خیرہ میں ہے اور اگر کہا کے تو ہر جمعہ طالقہ ہے کس اگر اس کی بینیت ہو کہ تو ہرروز جمد کو طالقہ ہے تو اس پر برروز جعد کو برابر طلاق براتی (ا) رہے کی بہاں تک کدوہ تین طلاق سے بائد ہوجائے اور اگر بینویت ہو کداس کی زنر کی مجر میں مبتنے جمعہ کے دین کز رہیں سب میں طالقہ ہو کی تو عورت پر فقط ایک طلاق پڑے کی اورا ی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آج اور شروع ماہ پرتو پہلے میں تھم ہے اور اگر ان اوقات ندکورہ میں جرروز طلاق واقع جونے کی نیت کی تو موالق نیت واقع ہو کی اور اگر کہا كرتو طالقه جرروز بن بيك طلاق بياتو جرروز ايك طلاق واقع جوكى اورا كركبا كدتو طالقه بيج جرروزيا متدكل بيم يا جركا وكوكي روز گزرے تو ہرروز ایک طلاق کر کے تیمن طلاق واقع ہوں کی بیمیط سرحی جس ہاور بشرِّنے امام ابو پوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگرائی بوی ے کہا کہ وطالقہ بعدایام (4) ہے و بی علم بے کہ بعد سات روز کے واقع ہوگی اور معلی نے امام ابر بوسف سے روایت ک ہے کہ اگر حورت سے کہا کہ جب و والقعد ہ جوتو تو طالقہ ہے حالانک بیمبینہ ویقعدہ تی کا ہے جس بی سے مجھودن گر رکھے ہیں تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ کہتے ہیں وہ طالقہ ہوجائے گی اور اگر جورت ہے کہا کہتو آمدروز میں طالقہ ہے ہی اگر میکام رات میں کہا تو آ کدوروز کے بخر ہوتے بی طافتہ ہو جائے گی اور اگر بیامرون میں کہا ہے تو دوسر سےروز جب بی معری آ ہے گی تب بی طالقہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو ایک روز گزرے پر طالقہ ہے ہیں اگر بیکلام رات میں کہا ہے تو دوسرے روز جب آفاب خروب ہوگا طالقہ ہوجائے گی اور اگردن میں کہا ہوتو جب دوسرے روز کی میں کھڑی آئے گی جس میں بیلفظ کہا ہے تو طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا تو تین دن آپنے پر طالقہ ہے ہیں اگر رات میں کہاتو تیسر ہے روز طلوع فیر ہوتے ہی طالقہ ہوجائے گی اور اگر دن میں کہاتو چو تھے روزطلوع فجر بَوَيْت بن طالقه جوجائ كي اور اكركها كرتو تين روز كزرن يرطالقديب يس اكررات بن كهاتو تيسر يدوز آفناب غروب ہونے برطالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ تو تین روزگز رنے پر طالقہ ہے لیں اگر رات میں کہا تو تیسرے روز آ فآب غروب ہونے پر طالقہ ہوجائے کی ایں واسطے کدائ پرشرط پوری ہوجائے گی اور ایسانی جائے کے بعض شخوں میں ہے اور دوسرے شخو ل میں یوں ہے کہ جب تک چوتی رات کی ایس می کھڑی جس میں بدانظ کہا ہے نہ آ سے تب تک طالقہ نہ ہو کی اور ایسابی امام قد وری ے اپی شرح میں ذکر کیا ہے میں میں اس بے اگر حورت ہے کہا کہ نو دیروز (م) طالقہ ہے حالا تکساس سے آئ بی نکاح کیا ہے تو مجھ واقع نہ ہوگی اور اگر دیروزے پہلے اس سے نکاح کیا ہوتو اس وقت طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ تو قبل اس کے کہ میں تھے اس نکاح

<sup>(</sup>۱) گزراہراکل (۲) طلاق چے کا۔

اس العني تمن جو تک (٣) العني چندروز - ا

کروں طالقہ ہے واس پر پچھوا تع نہ ہوگی پہرایے ش ہے۔

اگرا بی بیوی ہے کہا کہ تواہیے دار میں داخل ہونے سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے:

ا كركها كرتوط القد بجيد من تحد ب فكاح كرون بل اس كريس تحد ب فكاح كرون يا كها كرتوط القد ب قبل اس ك کہ میں تجو سے نکاح کروں جس وقت میں تجو سے نکاح کرون یا کہا کہ جب میں تجو سے نکاح کروں ہیں تو طالقہ ہے آب اس کے کہ می تجھ سے نکاح کروں تو پہلی دونو ں صورتوں میں نکاح کرتے کے وقت با تفاق طلاق واقع ہوگی اور تیسری صورت میں امام اعظم و امام محر كنزويك طلاق واقع ند موكى يدمخ القدرين باوراكرائي موى يكاكرة ايد دارس داخل مون ياك مهيند مہلے طالقہ ہے یا کہا کہ تو فلاں کے آئے ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے ہیں اس حتم طلاق سے ایک مہینہ گز دنے سے پہلے فلاں ذکور آ تھمیا یاعورت نہ کور ہ وار میں واغل ہو گئ تو طانا ق نہ پڑے گی اورا کر وقت تھم ہے مہینے کر رہے پر فلاں نہ کور آیا بیعورت وار میں واقل مولی تو طلاق پڑے کی اور اگر کسی نے اپنی مورت ہے کہا کہ تو اس ہے ایک مہینہ مہلے طالقہ ہے تو ٹی اٹھال طلاق پڑ جائے گی مجرواضح ر ہے کہ ہمارے علما عظل شکے نز دیک واقل ہونے یا آنے کے ساتھ سی ساتھ طلاق پڑے کی اور دقوع طلاق اس کے داخل ہونے و فلال کے آئے بی رمتصود ہوگا چنا نچرا کرم بینے کا ندر بھے میں کی وفت مورت ندکورہ کوخلع دے دیا چروہ میند ہے را ہونے پر دار میں والهل موئی یا فلال فرکورا عمیا در صالید بیمورت عدت می باتوخلع باطل شهو كابیمید می بدادر اگر كها تو فلال مخص كى موت ك ا یک مہید (۱) پہلے سے طالقہ ہے ہی اگر فلال ندکورممید ہورا ہوئے پرسر کیا تو امام اعظم کے زور یک شروع مہید سے طالقہ قراروی ج نے کی اور صاحبین کے نز دیک فلاس ندکورہ کی موت کے بعد طالقہ ہوگی اور اگر قلال ندکور بورام بید ہونے سے پہلے مرکبا تو بالاجهاع طالقدند موك اوراكركها كرنورمضمان ساكيهمين بهلي ساطالقد بينوبالاتفاق شروع شعبان شي طلاق برجائ ك-ا كركها كدفلان كى موت سے ايك مهين يہلي توبسد طلاق طالقد ب بالطلاق بائن طالقد ب جرميني ك ج مي اس سے طلع كرايا پر فلاں نه كورم بينه يورا موتے پر مركيا ہيں اگر و وعدت عن ہے تو ايك ماہ پہلے ہے اس پر طلاق پڑے كى اور خلع باطل مونے كا تقم دیا جائے گا اور شوہر نے جوخلع کا معاوضد لہا ہے و وجورت کووایس دے گا اور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے فزد یک خلع باطل نہ ہوگا محرطلات معضلع کے تین طلاق ہو جائیں گی اور اگر عورت شرکور وعدت میں شرری ہو یا میں طور کداس نے وضع حمل کیا ہو چرفلاں ندکورمرا یاعورت مدخولدندہ وکداس پرعدمت واجب ہی شہوئی ہو پھرفلاں ندکورمرا تو یالا جماع منبع یافل ندہوگا بہمراج الوبائ على باوراكركها كدتوميرى موت سيايك مين يبلياكها كدافي موت سايك مهيد يبليط القرب مراه ويوى مرى تو ا مام اعظم کے زود یک زندگانی کے آخر جزو میں قبل موت کے طلاق برہ جائے گی اور اس وقت سے ایک مہینہ پہلے سے مطاقة قراروی جائے گی اور صاحبین کے فرد یک طلاق نہ ہڑے گی سے بطامرتھی میں ہادوراگر کہا کہتو قلال وقلال کی موت سے ایک مہینہ کہنے طالقہ ہے پھران دونوں میں ہے ایک مخص ایک مہینہ پہلے ہے سر گیا تو عورت اس تتم ہے بھی طائقہ نہ ہوگی اورا کروفت تتم ہے ایک مہیز کر رنے پر دونوں میں سے ایک مرا تو و ووقت تھم سے طالقہ ہو جائے گی اور دوسرے کی موت کا انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر کہا

ا قال الحرجم بيد ہم نبوك بير الم ين كرجب فلال مرسال ساكي مين كريا ہے الى برطالقد و ف كا تھم ديا جائ اكر جدال برس كے بعد مر سے كو تك طالقة تھم جملة تجرب و كمتا ہے ہى اگر قبر درست برسے قوطلاق برسے كى در شفيل چنا نچا كر يوں كم كدفلال كى موت كا يك مبين بہد سے تھ برطلاق ہے برطلاق ہے برطلاق ہے بھر نادگا فاقیم ۔ تھ برطلاق ہے بام نے تجے فلال كى موت سے ايك مبينے بہلے طلاق دى تو يتھم نه دكا فاقیم ۔

<sup>(</sup>۱) يعنى شرطيداس وتت دالقد ب جب قلال كي موت كالكيم بيندر باب كويايون كها كرة الدونت طالقد بيشر طيك قلال كي موت كالكيم بيند مو

ا كركما: انت طالقة بشهر غير هذا اليوم أو سوى هذا اليوم:

منتی میں امام میر سے مروی ہے کرا کراٹی ہوی ہے کہ کرتو بھو پہلے کل کے یا بھی پہلے آ مدفلاں کے طالقہ ہے تو کل سے یا فلاں کے آئے سے پلک مارنے کی مقدار پہلے سے طالقہ ہوجائے گی اور حاکم نے فرمایا کدفلاں آئے ہے چھے پہلے کی صورت جس ير م محك تين ہا در سے بيا كولان كے آئے رطالقہ وجائے كى يرجيد على ہا دراكركما كرة بعد يوم اللى كے طالقہ ہے تورات سر رئے پر طالقہ ہو جائے <sup>(سم</sup>می اور اگر کہا کہ تو ایسے وقت طالقہ ہے کہ اس کے بعد یوم اٹنی ہے تو ٹی الحال طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ ہوم آئٹی کے ساتھ طالقہ ہے تو ہوم آئٹی کی تجرطلوع ہوئے سے طالقہ جوجائے گی اورا کر کہا کہ معب ہوم الانٹی لیعنی اس کے ساتھ یم النی بوتونی الحال طالقہ بوجائے کی بیجید مردس می ہاورا ار کہا کاتو طالقہ ہمیری موت کے ساتھ یا ایل موت کے ساتھاتو کھواتع نہ ہوگی بیکانی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے پہلے ایسے روز سے جس سے پہلے روز جعد ہے یا کہا کہ بعد ایسے روز کے جس کے بعد اوم جعد ہے تو بردومسئلے می جعد کے روز طلاق واقع بوگی اور اگر کہا کہ انت طاقت بشہر غیر هذا اليوم او سوى هذا الدور ليني توطالقه براه بصواع اس روز كي ياغيراس روز على توجيها اس في كباب ويبائل بوكا اور بعداس روز كر مراق ك طالقه وجائ كي اوريةول ايمانيس ب كريسياس في كماك انت طالق يشهر الاهذا الدوم كرتوط القر بما وب الابيدوزكماس صورت میں کہتے بی طلاق پر جائے گی بیمچیا میں ہے اوراصل بدے کہ جسب طلاق متعلق بروقعل ہوتو آخرتعل پر طلاق برقی ہےاس واسطے کے اگراو لی فضل پر پڑ جائے تو اول ہی پر متعلق ہوگی اور اگر دونطوں میں سے کسی ایک پر معلق ہوتو جونعل پہنے پایا جائے اس پر پڑ جائے گی اور اگر مطلق بفعل و وقت دونوں ہوتو دوطلاق پڑی گی نینی ہرا یک کے واسطے ایک طلاق و اقع ہوگی اس واسطے کہ بیدونوں مختلف ہیں اور اگر معلق کی بلعل یا بوخت میں اگر فعل واقع ہواتو طلاق پڑجائے گی اور وفت کی آمد کا انظار نہ کیا جائے گا اور اگر وخت مبلے آسمیا تو تعل یائے جانے تک واقع نہ ہوگی اور ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا بیدونوں وقت تھے جس میں سے ایک کی جانب طلاق کی اضافت کی حمق اور اگر بین کہا کہ جب فلاں آئے اور جب فلاں دیگر آئے تو تو طالقہ نہ ہو کی الا بعد ان دونوں کے آ

<sup>(</sup>۱) الرواسط كه كريش تين دوزيل-

<sup>(</sup>۲) یختی کم ہے کم۔

<sup>(</sup>r) يعن قرباني كاون كرر كدات كررجات ي-

ب نے کے اور اگر جزا کو مقدم کیا کہ تو طالقہ ہے جبکہ فلاں آئے اور جبکہ فلاں دیگر آئے تو ان دونوں میں سے جبکہ کوئی آ ج ئے گا تب بی وہ طالقہ بوج ئے کی اور ای طرح اگر جزائے بچ میں بولا تو بھی بچ تھم ہے گذائی محیط السرنسی چردومرے کے آنے پر تجمود اقع نہ ہوگی الااس صورت میں واقع ہوگی کہ اس نے نیت کی ہو بیمجیط میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) الااس مورت على كهنيت كي جوتو ووواقع جول كي ـ

<sup>(</sup>۱) الوطالة بها وتشكيري تخيطان ندول اوريكي عنى النادونون اخيرين كيجي بي-

ہویہ فتح القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ پوھر لا الطلعات تو طلاق واقع نہ ہوگی بہاں تک کدا کیے روزگز رجائے یہ تنابیہ می ہے اور اگر ر کس نے ایک مورت ہے کہا کہ جس روز میں تھے ہے تکاری کروں لیں تو طالقہ ہے چراس ہے رات میں نکاری کیا تو طالقہ ہوجائے گ اور اگر اس نے دمویٰ کیا کہ میں نے خاصة روز روشن کی نبیت کی تھی تو قضا بھی اس کی تعمد این ہوگی بید جا سی ہی ہے۔ اگر کہا تھے طلاق نہ وون تو تو طالقہ ہے اور اگر اس کی کھی نبیت نہ ہوتو امام اعظم مجھ اینڈ کے مز دیک

طلاق دا قع نه هوگی:

اگر کہا کہ جس رات تھے ہے تکاح کروں ہی تو طالقہ ہے ہی اگر دات می اس نے نکاح کیا تو طلاق پڑے گی ہے مران ہور الو ہائ میں ہے اور اگر کہا کہ بیور الزوجیک فائنہ حالمی بیٹی میرے تھے تکاح کر لینے کے دونو طالقہ ہے اور اس کو تین مرتبہ کہا گر اس ہے تکاح کیا تو تین طلاق بدوں ہی تو طالقہ ہے گر اس ہے تکاح کیا تو تین طلاق بدوں ہی تو طالقہ ہے گر فالاق بدوں ہی تو طالقہ ہی تھے طلاق بدوں گی تی کہا کہ فیر مدخولہ ہوتا ہی ایک ہی طلاق پڑے گی اور آئی ہی تا طلاق پڑے گا ور تیمین میں ہے اور اگر کہا کہ بولا ہی تین جب میں تھے طلاق بڑے گی اور آئی ہی تو طلاق بڑے گر اور ایک ہی تا کہ فیر مدخولہ اس کہ اور ایک ہی تھے طلاق ندوں ہی تو طالقہ ہوگی اور اگر کہا کہ میری نیت آخر تمری تی تو ہے ہی آگر اس نے کہا کہ فیال طلاق واقع کرنے کہا کہ فیا گر اس کے بیان اگر اس کے بیان اللہ ہوگی اور اگر کہا کہ جہاں تو تو اللہ ہوگی ہیں اگر اس نے کہا کہ فیاں تو اللہ ہوگی اور اگر کہا کہ جہری تو با اس مائے ہو جائے گی بیان تک کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے بی بیاض تک کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے بی بیان تک کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے بی بیان تک کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے بی بیان تک کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے بی بیان تک کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے اور صافی تا کہ کہا تی موجائے کی بیان تک کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے اور صافیات کی اور اگر اس کی بیان تک کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے اور صافیات کی اور اگر اس کی بیکونیت مراد لیا ہوائے کی اور اگر اس کی بیکونیت کے دونوں میں ہے کوئی مرجائے اور صافیات کی دونوں ہی ہوگی تو بائے کو اور اگر اس کی بیکانی میں ہے۔ طلاق بڑ جائے کی بیکانی میں ہے۔

اگر کہا کہ بڑگاہ میں تیرے پاسی بیٹیوں تو پاسی بیٹے والے کی بوی طالقہ ہے ہیں اس کے پاس ایک ماصت بیٹھا تو اس کی بوی کو تین طلات پڑیں گاہ راگر کہا کہ برگاہ میں تھے ماروں ہیں تو طالقہ ہے گئی اس کؤدونوں ہاتھوں سے مارا تو دوطان تر پڑیں گی اور اگر ایک ہاتھ سے مارا تو ایک بی طان تر پڑے گی اگر چہا تھیاں متقرق پڑی ہوں ایک شخص نے اپنی بوی سے کہا کہ برگاہ میں تھے طلات دوں ہیں تو طالقہ ہے پھر اس کو ایک طلاق دی تو دوطلاق واقع بوں کی ایک طلاق تو بسبب طلاق دیے کے اور دوسری طلاق بسبب اس تول کے کہ برگاہ میں تھے طلاق دوں ہی تو طالقہ ہے اور اگر کہا کہ برگاہ میری طلاق تھے ہے واقع ہو ہی تو طالقہ ہے

ل ون كر تجم اس بي طلاق شدول م

ع لیمنی پونک ہے در پے طلاق واقع ہوں گی اس وجہ ہے اگر غیر مدخول ہوگی تو پہلے ایک واقع ہوگی پھر دوسری و تیسری کینین پڑو تکہ غیر مدخولہ کل وقو ٹ طلاق واحدی ہوتی ہے اس واسلے ایک پڑے گی اور و دیا تندہ و جائے گی اور اگر اس انتظے کا کیسی انگی تمن طلاق پڑنے کا تھم ہوتا تو غیر مدخولہ ہر مجمی تین طلاق واقع ہوجا تیمں۔

<sup>(</sup>١) ليحني كبركر فاموش بواطلاق شدى\_

پھر اس کوا یک طلاق دی تو تین طلاق واقع ہوں گی بیر قبادی قاضی خان میں ہے۔

فصل : 💬

تشبیہ طلاق واس کے وصف کے بیان میں

كتأب الطلاق

آگر کہا کہ آو طالقہ ہے بعد وان ہالوں کے جوہرے مر چین مالا تکہ طلا کے استعال ہے مری کوئی ہائی بین ہے تو یکھ واقع

نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بعد وائی ٹرید کے جو اس بیالہ بھی ہے لیں اگر شوریا گئو النے سے پہلے اس نے یہ کہا ہوتو تمین طلاق واقع

موں گی اور اگر شوریا ڈالنے کے بعد کہا ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی ہے تک رالفتا وئی بھی ہے اور اگر اس نے کہا کہ تو طالقہ ما نشد ہزار کے

مانید الله الراکے ہے لیں اگر تین طلاق کی نہیت کی تو بالا جماع تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر ایک کی نہیت کی یا پھر نہیت نہ کی تو امام ابو

صفید آوا ما ابو بوسٹ کے خود کیک ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بھک طلاق شل بڑا رکے ہے تو ہا لا تفاق سب کے

مزد کی ایک طلاق ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ شک عدو بڑار کے یا شل عدو تین کے یا مائد عدو تین کے ہے تو بالا تفاق سب کے

بین اند میں گئی تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر اس کے مواسع کے جواور شیت کی ہوتو اس کی نہیت ہوگی ہوگی ہے بدائع میں ہواور اگر کہا کہ تو طالقہ شک میت ہوگی ہو بدائع میں ہواور اگر کہا کہ تو طالقہ شک میت ہو یا کہ تونیت نہ ہوتو انام ابو صفی نے اللہ می نہ ہوتو انام ابوضیفہ کی تو تو انام ابوضیفہ کے ایام ابو بوسٹ کے خود کی نیت ہو یا کہ تو نیا میان والے کہ طلاق کے خود کی ایک میون کی اور اگر اس کے موتو تین طلاق ہوں گی اور اگر کہا کہ تارہ دیل کی نیت ہو یا کہ تو تین کے خود کے ایک کھلات والم ابوضیفہ کی تو تو تو کہ کو نیت ہو یا کہ کو نیت ہو کے کہ ایک کھلات کے مواسع کی نو تو تین کے خود کی ایک کھلات کے مواسع کی نو کو انام موجد کے خود کی ایک کھلات کی موتو اس کو انام موجد کے خود کے لیک کھلات کو انام ابو اس کے تو انام موجد کے خود کو کے کھلات کو انام ابو کو کھلات کے مواسع کے خود کو کہ کو کو تو تو تو کہ کو کھلات کی کو کھلات کی تو تو ان موجد کے کو کو کھلات کے خود کے کھلات کے موجود کی کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کو کھر کے کو کو کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کے کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کھر کو کھر کے کھر کو کھر کھر کے کہ کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کے کو

و المراب كو فكر فريد در بوت مح فكز يا شور ب من كلوط بوت مين الى بعد شور به كما يك جيز بوكن اور بمبلغ متعد وكلز ي تقر

ع حرج كبنا بكايا بام اعظم والإيوسف كقول كرموافق مونا جاب-

<sup>(</sup>۱) عابرآ لكدوا حدفيرعود هـ

<sup>(</sup>۲) کینی میرے باتھ کے در جمول کی تعداد پر۔

<sup>(</sup>r) جس سے سبال صاف ہوجاتے ہیں ہیں۔ (بال صفاء یاؤڈر) .... (ماقع)

واقع ہو گی کین اگرائی نے عدو کی نہیت کی ہوتو تمن طلاق واقع ہوں گی ہیا تقیار شرح مخارش ہے اور اہام مجر سے روایت ہے کہ اگر شوہر نے کہا کہ تو طالقہ شک عدوستاروں کے تو ہے تمن طلاق اواقع ہوں گی ہے بین میں ہے اور اگر کسی نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ شک عدوستاروں یا عدو خاک یا عدوسمتدروں کے ہے تو تمن طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق شک تمن کے ہے تو ایک طلاق ہائنہ واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ شکل اسماطین یا شک جہال یا شک محار کے ہے تو امام ابو صنیفہ والمام زقر کے نزویک ایک طلاق ہائندواقع ہوگی یہ تماوی قاضی خان میں ہے۔

مسكد مذكورہ میں اصل امام اعظم موندہ کے مزد کی سے کہ جب اس نے طلاق کی تشبید کی چیز کے

ساتھ کی تو بائنہ طلاق واقع ہوگی:

اعتا دعد داوز ان میں لوگوں کے عرف کا ہے:

س قال المرجم واضح رے كياس مقام يرووم ووا مك وفير و عاقق مراونين بلك وزن اور يانت ميں كؤئي بيز تولى جاتى اوروزن كى جاتى بمراد ب-

اكركسي في الى بيوى عد كما كرنوطالقه عامة الطلاق باعلى الطلاق بينو دوطلاق واتع موكى:

ا تال الهريم فالدوكام بيه كالرايك محض في كباك آوا آق طالقه جاورووا لكيان اشاكرا شاره كيااور باقى بندركيل لجروع كاياك ميرى مراوطلاق كي تعداد بقدر بندائكيون كي شيئ تين طلاق تواس كقول كي تعدديق شادكي قافيم -

سیمین میں ہے اگر کہا کرتو طالقہ ہے جس کا طول وعرض اس قدرہ تو بیا یک طلاق بائند قرار دی جائے گی اور اگر اس نے تین طلاق کی نیبت کی تو وہ تع نہ ہوں گی میر مجیط سزتسی عمل ہے اور اگر کس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ قو طالقہ عامة المطلاق (۱) یا علی الطلاق ہے تو وو طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا افل الطلاق ہے تو وطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا افل الطلاق ہے تو ایک طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا افل الطلاق ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کل الطلاق ہے ہو تھی طلاق وہ تعلیم طلاق وہ تعلیم میں ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کل الطلاق وہ تعلیم طلاق وہ تعلیم کے اور اگر کہا کہ تو طالقہ کل تعلیم کے بیا ہم ہم تعلیم کے بیا کہا کہ تو طالقہ بعد ہم تعلیم کے بیا مع ہم تعلیم کے بیا کہا کہ تو طالعہ بعد ہم تعلیم کے بیا مع ہم تعلیم کے بیا کہا کہ تو طالعہ بعد ہم تعلیم کے بیا مع ہم تعلیم کے بیا کہا کہ تو طالعہ بعد ہم تعلیم کے بیا مع ہم تعلیم کے بیا کہا کہ تو طالعہ کے بیا کہا کہ تو طالعہ کے بیا کہا کہ تو سال کہ تو طالعہ کے بیا کہا کہ تو طالعہ کے بیا کہا کہ تو طالعہ کر کہا کہ تو طالعہ کے بیا کہا کہ تو طالعہ کے بیا کہا کہ تو طالعہ کے بیا کہ تعریم کی میں کے تعلیم کی مقام کر کیا گر کہا کہ تو طالعہ کر کہ تعریم کی میں کو تو میاں تھ میں کی میں کو کہ کو میں کی میاں تھ کی میں کی میں کو کہ کی کہ کو تو کہ کر کے تو کہ کر کے کہا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کہا کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کو کہ کو کہ

برتطابقہ کے سرتھ طالقہ ہے تو بھی بھی عظم ہے کہ تمن طلاق واقع ہوں گی بیرفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تحقیم آخر تین تعلیقات کی طلاق دی تو تین طلاق مراسی کی:

اکراٹی بیوی ہے کہا کہ والقہ تھیل و نہ کیے ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی اور بی تخار ہے اور فقیہ ایو ہمفر نے فر ماہ کہ دو
طلاق واقع ہوں گی اور سی اشیہ ہے اور اگر کہا کہ گیر الطلاق ہے قو دو طلاق ہیں اور اگر کہا کہ والا قد کل الطلاق ہے تو یہ ایس کی اور اگر کہا کہ قطا ہی ہے قو دو طلاق ہیں اور اگر کہا کہ انت طلاق العلاق کے کہ انت طلاق العلاق کی کہ انت طلاق العلاق کی کہ انت طلاق ہوں گی اور اگر کہا کہ انت طلاق عدما من العطلاق کی خطا ق بی سے چند مدو ہو طالقہ ہے قو دو طلاق الله ہوں گی قال الله ہوں گی اور اگر کہا کہ انت طلاق ہی سے کہا ہے اس واسطے میں اور اگر کہا کہ وطلاق ہوں گی ہوں گی اور اگر کہا کہ وطلاق میں سے کہا ہے اس واسطے میں اور اگر کہا کہ وطلاق میں سے کہا ہے اس واسطے میں اور اگر کہا کہ وطلاق میں سے کہا ہے اس واسطے میں اور اگر کہا کہ وطلاق میں سے کہا ہے اس واسطے میں اور اگر کہا کہ وطلاق میں سے کہا ہوں گی اور اگر کہا کہ وطلاق میں سے کہا ہوں گی اور اگر کہا کہ وطلاق موں گی اور اگر کہا کہ وطلاق ہوں گی اور اگر کہا کہ وطلاق ہوں گی اور اگر کہا کہ وطلاق ہوں گی اور اگر کہا کہ وطلاق میں ہوں گی یا تین بوری ہو جانمی طلاق ہوں گی یا تین بوری ہو جانمی طلاق ہوں گی یا تین طلاق ہوں گی ہو تین طلاق ہوں گی ہونی گی ہونی کی ہونوں گی ہونوں گی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں گی ہونوں گی ہونوں گی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں انتہا کہ اسلام ہونوں تین طلاق ہوں گی ہونوں گی ہونوں گی ہونوں کی ہونوں گی ہونوں کی ہونوں

اگركها كها نواعاً ياضرو بآيا وجو بآليحني انواع از طلاق ياضروب از طلاق يا وجوه از طلاق

اگر کہا کہ تو طلاقہ جعلیقہ حسنہ یا جمیلہ ہے تو اسکی طلاق پڑے کی جس سے رجوع کرسکتا ہے خواہ مورت حاکف ہو یا غیر

ا مترجم کہنا ہے کی الطلید معرف واحدہ ہے اور کل تطلیقہ محرہ ثمن طلاق تک پیٹی کیونک زائد اس کے وسعت سے خارج ہے اور یہ محاورہ ہماری عرف بھی جاری ہونا جا ہے اس واسطے ترجمہ پراکتھا کیا گیا اگر چاتو رطلب ہے۔

<sup>(1)</sup> سب سن إدوتعداور

<sup>(</sup>٢) توراد طلاق تن بي جيها تعداد تمازيا في يس

ہ نضہ ہواور بہ تطلیقہ (۱) سنت نہ ہو کی بیر فتح القدیر میں ہے اورا گرائی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ الی طلاق ہے ہے تو جو تجھ پر جا تزمیس ہے یہ جو تھے پر واقع نہ ہو گی یا بدیں شرط کہ جھے تین روز تک خیار ہے تو ایک مللات واقع ہو گی اور خیار باطل ہو گا اور ای طرح اگر کہا ك يوطالقه الكي تطليق سے برجو والمين الل بي تو بھي بي تھم بي تظمير يدين بياد واگر كها كدتو طائقة بي برط ك جھے تھ ے رجعت كا اختيارتيس بنوشر ولقو ہے اور اس كورجعت كا اختيار حاصل ہوگا بيمرائ الوباح ميں ہواركركها كرتو طالقہ ہے بدور نگ از طلاق تؤیید و طلاق بین اورا گر کها که الوال لیعنی رنگها را ز طلاق تو تین طلاق واقع بهون کی اورا گراس نے کها که میری مراد ا بوان سرخ درز وتقي تو فيما بينه و بين القد تعالى اس كي تصديق بوگي اورا كركها كه انواعاً (٢٠) يا ضرد با<sup>(٣)</sup> يا د جو با<sup>(٣) بي</sup>عني انواع از طلاق يا مروب از طلاق یا وجوواز طلاق تو بھی یک (۵ کھم ہے بیجیط میں ہے اور اگر کہا کرتو طالقہ اطلق انطلاق ہے تو ہدوں نبیت کے طلاق واتع نہ ہوگی بینتا ہید میں ہے ایک مخص نے اپنی بیوی کو بعد (۱۷) دخول کے ایک طلاق دی چمراس کے بعد کہا کہ میں نے اس تطلبت کو یا ئند قرار دیدیا بیں نے اس کو تین طان ق قرار دیں تو اس بیں روایات مختلف میں اور سیح سے کہ امام اعظم کے قول پر میطان تی بنابر اس بے تول کے بائندیا تین ہو جائے گی اور اہام مجر کے قول پر بائندیا تین پھھ ند ہوگی اور امام ابو بوسٹ کے قول پر بائند ہو سکتی ہے اور تین طلاق نیس ہوسکتی ہے اور اگر بعد وخول کے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی چرعدت بھی کہا کہ بھی نے اس طلاق سے اپنی بیوی یر تمن تطلیقات لا زم کر دیں یا کہا کہ بیں نے اس تطلیقہ ہے دو طلاقیں لا زم کر دیں تو بیاس کے کہنے کےموافق ہوگا اور اگر اس کو ا کیک طلاق دے کر چرر جوع کیا چرکہا کہ میں نے اس تطلیقہ کو بائند قرار دیا تو بائندنہ جو کی اور اگر عورت سے بعد دخول کے کہا کہ جب بن مجمع ایک طلاق دوں توبید یا تندہے یا بیتین طلاق ہیں چراس کوا یک طلاق وے دی تو اس کور جعت کر لینے کا اعتبار ہوگا اور برطلاق ندكوره بائد يا تمن طلاق ندموك اس واسط كراس في طلاق عزل وقد سے يسفيقول ندكوركيا ہے اور اكركها كد جب تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے چرکیا کہ میں نے اس تطلیعہ کو یا تند تر ارو یا یا کہا کہ میں نے اس کو تین طلاق قراروی لیکن میں تقولہ مورست کے دار میں داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو بیر مغولہ ہروقت واقع ہونے کے لازم نہ ہوگا یعنی ایک طلاق رجعی پڑے کی بیافناوی قاضی فان چی ہے۔

ل الله يعنى بدومف افويها ورايك طلاق واقع موكى -

<sup>(</sup>۱) کینی پرونش سنت واقع ہونا ضروری شہوگا۔

<sup>-</sup> こぼ (r)

<sup>(</sup>r) جمع ضرب<sub>-</sub>

<sup>(</sup>m) بمني تشم<sub>-</sub>

<sup>(</sup>a) تمن طال واقع بول كي-

<sup>(</sup>٢) لين بعدوطي مريخ كيد

فصل : 🕝

طلاق قبل الدخول كيان ميس

اگر کسی مخف نے نکاح کے بعد اپنی عورت کو دخول کرنے ہے پہلے تین طلاق دیں تو سب اس پر واقع ہوجا کمیں گی اور اگر تین طلاق متعرق دیں تو وہ پہلی بی طلاق ہے بائنہ ہوجائے گی ہیں دوسری وتیسری اس برواقع ند ہوگی چنانچہ اگر مورت ہے کہا کہ تو طالقه طالقه طالقه به یا کها که تو طالقه واحده واحده واحده به تو بهرصورت <sup>(۱)</sup> ایک طلاق واقع بوگی به بدایه پس بهاورامل ایسے مسائل میں یہ ہے کہ جولفظ پہلے بولا ہے اگروہ پہلے واقع ہوتا ہے تو وہی ایک واقع ہوگا اور اگروہ آخر میں واقع ہوتا ہوتو روواقع ہوں کی چنا نچے اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق قبل ایک طلاق کے ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق کے بعد اس کے ایک طلاق ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہتو طالقہ ہے بیک طلاق کیل اس کے ایک طلاق ہےتو دوطلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ واحد بعد وا مد کے تو بھی دووا تع ہوں کی اور ای طرح اگر کہا کہ واحدہ مع واحدہ کے بابواحدہ کہ جس کے ساتھ واحدہ ہے تو بھی بی تھم ہے اور اگرعورت مدخوله جوتو ان سب صورتوں میں دوطلاق واقع جول کی بیمراج الوبائ میں ہے اور اگر کہا کہ تو ملالقہ ایک ایک طلاق کے ساتھ ہے کداس سے پہلے دوطلاق بیں تو تین طلاق واقع ہوں گی جیسے اس قول میں کہ بواحدہ مع دو پابواحدہ کہ جس کے ساتھ وو ایں کی ہوتا ہے کہ نین طلاق بڑتی ہیں ای طرح اگر کہا کہ بواحدہ کہ قبل اس کے دو این بابود حدہ بعددوطلاق کے تو بھی مبی تھم ہے كرتين طلاق واقع بول كى بيرهما بييش بياورا كركها كهانت طلق ثنتين مع طلاتي اياك نيني تو طالقه ب بدوطلاق مع ميرى طلاق کے جھے کو پھراس کو ایک طلاق وی تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بعد و طالقہ ہے اگر تو واریس وافل ہوتو واخل ہونے یر دولوں طلاق واقع ہوں کی بینلمبیر بید بی ہے اور اگر فیمر مدخونہ سے کہا کہتو اکیس طلاق سے طالقہ ہے تو ہمارے علا عظلا شہ کے نزد کیے تیمن طلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ گیارہ طلاق آتو بالا تفاق تیمن طلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ ایک اور دس تو ایک واتع ہوگی اور اگر کہا کدایک دسویا تا کی بزارتو ایک طلاق واقع ہوگی بیامام اعظم سے حسن بن زیادہ نے روایت کی ہے اور امام ابو بوسف في مايا كرتمن طلاق واقع مول كي برمجيد بس بواومنتني بن لكما ب.

اكركها كدانت طلاق اشهدوا ثلثا:

آگر غیر مدخولہ کو دوطلاق دیں چرکہا کہ میں اس کو دوطلاق ہے میلے ایک طلاق دے چکا ہوں تو میں مورت ہے دوطانا ق تذکور باطل نہ کروں گا اور جس کا شو ہرنے اثر ارکیا ہے وہ بھی عورت کے ذمہ لازم کروں گا ہی بیعورت اس شوہر کے واسطے حلال نہ ہوگی یہاں تک کداس کے سوائے کمی دوسرے شوہرے تکاح کرے یعنی علالدکرائے بیرة خیرہ میں ہے اور اگر کہا کدؤیرہ حالاتی تو بالا تفاق دوطلاق واقع بول كر اورا كركبا كه نصف و يك توامام ابو يوست كنز ديك دوطلاق واقع بول كي اورامام محر كيز ديك

لين وطي كرف سے يميان ورت كوطلاق وسيدوس

قال المترجم اكر جارے محاورہ ك موافق ولا كدا يك سواك يا تيارہ سويا ايك بترارا يك سوتو بالانفاق تمن طلاق واقع بوني جا بمين والله عاق اعم

اورا گرکها كرتھ يرتين طائل بين تو تين طاق واقع يول كي (1)

ا یک بی طلاق واقع ہوگی اور میں سمجے ہے بیہ جواہرة النير ويس ہے اور اگر کہا كرتو طافقہ بواحد و آخری ہے تو دو طلاق واقع ہوں كى يہ بح الرائق من إوراكريد كين كاراده كياكة وطالقه بدطلاق ياايين كى عدد كانام ليناها بالكرشة طالق يعن وطالقه كهرمركيا تمن یا دو وغیرہ کچھ کہنے نہ پایا تو سیحدواقع نہ ہوگی ہیمین علی ہادرا گرکھا کہ تو طالقہ <sup>(1)</sup> البتہ ہے یا طالقہ بائن ہے محرالبتہ یابائن کہنے ے سلے مرکباتو کچےوا تع شہو کی بر بح الرائق میں ہےاور اگر کہا کہ انت طلاق اشهدوا ثلغالين تو طالقہ ہے تم كوا ور بوتن طان ق ے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ فاشھ دوا<sup>(۱)</sup> تو تین طلاق واقع ہوں گی بیش ہے اور اگر کہا کہ تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے بیک طلاق دے کر طلاق پروومورت داریس داخل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور بیامام اعظم کےزد یک ہے اور صاحبین کے نزویک دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر اس نے شرط کوموخر بیان کیا ہوتو بالاجھام دوطلاق واقع ہوں گی یہ جواہر ق العير وجن باورا كرطان كوشرط كساته معلق كيابس اكرشرط مقدم بيان كى اوركها كداكرتو دارجى جاع توتو طالقدب وطالقدو طالقہ ہے اور بیمورت فیر مدخونہ ہے تو شرط یائی جانے برا مام اعظم کے نزد کیا کی طلاق سے بائند ہوجائے کی اور باتی لغوموں کی اور صاحبین کے نز دیکے تین طلاق واقع ہوں کی اور اگر مدخول ہوتو بالا جماع تین طلاق سے بائند ہوگی کیکن امام اعظم کے نز دیک ہے تیوں طلاقیں ایک بعد دوسری کے آھے چیچے واقع ہوں گی اور صاحبین کے نزدیک یکبارگی تیوں طلاقیں واقع ہوں گی اور اگر شرط مؤخر مومثلاً كهاكرتو طالقه وطالقه وطالقه بالكرتو واريس جائے يا بجائے واكا كاوركوكى حرف عطف مثل اس وغير و ك ذكركيا جمر حورت مذکورہ واریش داخل ہوئی تو بالا جماع تین طلاق سے بائدہو کی خواہ مدخولہ ہویا فیر مدخولہ ہواور میسب اس وقت ہے کہ الفاظ طلاق بحرف عطف بیان سے ہوں اور اگر بغیر حرف مطف سے بیان سے پس اگرش طامقدم کی اور کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوتو طالقہ طالقہ طالقہ ہے اورمورت فیرید خولہ ہے تو اول طلاق معلق بشر طاہو کی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی اور تیسری لغوہے پھرا کراس ہے نکاح کیا محروہ داریس داخل ہوئی تو جو طلاق شرط برمعلق تھی وہ داتھ ہوگی اور اگر عورت ند کورہ بحد بائن ہوئے کے لل نکاج میں آئے کے داخل ہوئی تو مرد مذکور حائث (٢٠) ہوگا اور پھے واقع ندہوگی اور اگر مورت مدخولہ ہوتو اول معلق بشرط اور دوسری وتيسرى في الحال واقع ہوں کی اور اگر اس نے شرط کوموفر کیا اور کہا کہ تو طالقہ طالقہ ہے اگر تو وار میں واغل ہواور عورت غیر مدخولہ ہے تو اول طلاق فی الحال پر جائے گی اور باتی لغوجو جائیں کی اور اگر مدخوار جوتو اول وٹانی فی الحال پڑجائیں کی اور تیسری معلق بشر طار ہے کی بیراج الوباع می ہے۔

<sup>(</sup>١) لعني كبنا جوا-

<sup>-</sup> Prosent (+)

<sup>(</sup>٣) حجوتي فتم والا\_

اول دوطلاق في الحال واتع مول كي اورتيسري معلق بشرط ريكي اوراكر فيريد خوله موتو ايك في الحال يرم جائي كاور باتي لغومول كي اورا كرشر طاكومقدم كركي كباكدا كرتو وارش واخل بوتوتو طالقه يكرطالقه يكرطالقد باور ورت مدخوله بالوطلاق اول معلق بشرط بو کی اور دوسری وتیسری فی الحال واقع ہوگی اورا کرغیر یہ خولہ ہوتو میلی مطلق بشر طاہو کی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی اور تیسری لغوہو کی اور صاحبین کے نزویک سب طلاقی معلق بشرط ہوں گی خواہ شرط کو مقدم کر سے یا موٹر کرے لیکن شرط یائے جانے ہے وقت اگر مدخول ہوتو تین طلاق واقع ہوں کی اور اگر غیر مدخولہ ہوتو ایک علاق واقع ہوجائے کی خواہ ٹر طاموخر ہویا مقدم ہویے تا افقد مریس ہے۔ اكركها كدتو طالقد بالروارش واخل بوليكن بنوزيد كنف باياتها كاكروارش واخل بوكدمورت مركى تووه مطلقه ندموكي اور کہا کہ تو طائقہ ہے اور تو طالقہ ہے اگر تو وارش وافل ہو پھر حورت اول فقرہ یا دوسرے فقرہ بر مرکنی تو طلاق واقع نہ ہو کی ہے بحرالرائق میں ہے اور اگر غیر مدخولہ ہے کہا کے تو طالقہ اور طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل جوتو وہ مہلی طلاق ہے ہا تھ ہو جائے گی اور دوسري طلاق معلق بشرط ندري كي اور مدخوله كي صورت عن اول في الحال يرجائ كي اور دوسري معلق بشرط ريم كي چنا نجدا كروه عدت میں دار میں داخل ہوئی تو وہ یمی واقع ہوگی سے میں ہے متعلی میں ہے کدامام ابو یوسٹ نے فرمایا کدایک من نے اپی حورت فیر مدخولہ سے کیا کہتو طالقہ ہے بیک طلاق جس کے بعد دوسری ایک ہے ہیں اگروہ وارض واهل ہوئی تو میل طلاق سے ہا تھ ہوجائے گی اور جوشر طبیعتم کے ساتھ معلق تھی وہ عورت کے ذمہ لازم آئے گی اس واسطے کہ بیمنقطع <sup>کی</sup> ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بيك طلاق فبل ايك طلاق بيا كرتو وارش واعل بوتو مورت مطلقه ند بوكى جب كك دارش داخل ند بو بمرجب وارش واعل بوتي تو ایک طلاق پر جائے کی اور وہ مطلقہ ہو جائے کی اور اگر کہا کرتو طالقہ الی طلاق سے ہے جس کے پہلے ایک طلاق ہے یا مع ایک

فعنل: ﴿

### کنایات کے بیان میں

طلاق کے باساتھاس کے ایک طلاق ہے اور اگرتو واریس وافل ہوتھ جب تک وافل ند ہوسطات ند ہوگی گار جب وافل ہوگی تو اس م

دوطلاق واتع ہوں کی اور اگر کہا کہ او طائقہ بیک طلاق ہے کہ جس کے بعد دوسری ایک طلاق ہے اگراتو وار میں واعل ہوتو جب تک

واظل ند بوطلات نديزے كى اور جب داخل بوكى تواس ير دوطلاق واقع بوس كى يرميط على ب

قال المحرج والمح رب كدكتايات برزيان كي عليمه وين البذاش معور بول كداس كالرجمه إلى زيان عي تيس كرسكما إل تاامكان بعدُنقل كلام ترجمه كردون كاالاوين اثفاظ كه جوباجم متحدثظرة تمين والقدنغالي والي التوفيق \_واللح رب كه كنايات ست طلاق بدوں نیت وا تع نیس ہوتی ہے ہیں اگر نیت ہوتو وا تع ہوگی یا حال اس پر دال ہوتو وا تع ہو کی بیر جو ہر قالعمر ویس ہے پر کتایات کی تمن تتميس بيراول دو جوفظ جواب بونے كى صلاحيت ركتے بيراموك بيدك اختارى اعتدى كين تيراكام تيرے باتحدي ے والتاركر و عرت التاركر ووم جوفتا جواب وروى صلاحيت ركتے بين اعرجي- العبي- نومي- تلاعي- استرى تخدى يعي تو نكل جاتو چلى جارتو المحكري موتو تعنع كرتوستركرتو خماراو ژمدسوم آنكه جواب وشتم كي ملاحيت ركھتے ہيں۔خليد-بربيد بتد بتلد - بائن - حرام - اور احوال بھی تین جیں (۱) حالت رضا ' (۲) حالت قدا کرہ خلا آل مثلاً عورت نے خود یا اس کے سواء دوسرے نے شو ہر سے طان ق مانکی' (۳) حالت تحفیب لیں حالت رضاء میں ان سب الغاظ میں ہے کئی ہے طان ق نہ واقع ہوگی الا

ے منقطع مین اول طلاق کے سل سے افک ہے تو جب تک کل باتی تھی وہ نیمی پڑی اور اے کل نیمی ہے اور وہ اول ہے گئی نہمی تو باطل ہوگی۔

بہ نیت اور قسم کے ساتھ شوہر کا تول ترک نیت (۱) میں قبول ہوگا اور حالت ندا کرہ طلاق میں قضاءً ان سب ہے ہوا وال الفاظ کے جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے بیں طلاق ہوجائے گی اور جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے بیں ان الفاظ میں قضا وطلاق ند قرار دی جائے گی ہے کافی میں ہے۔

عالت غضب میں کیے شخے الفاظ میں تقعد بی تول بیہوگی ما نبیت بی؟

عالت غضب ميں اگر ايسے الفاظ كيرتو ان سب ميں اس كے قول كى تقيد ايق بهو كى كد كيا مراد التحمي كيونكدان عيں احمال رودشتم کا ہے لیکن جور دوشتم ہوئے کی ملاحبت نہیں رکھتے جیں بلکہ طلاق کے واسطے صلاحیت رکھتے جیں جیسے اعتدی واختاری وامرک بیدک تو ایسے الفاظ میں شوہر کے تو ل کی نقعد میں تہ ہوگ یہ ہداہم میں ہے اور امام ابو بوسٹ نے خلیدو ہریدو بند و بائن وحرام کے ساتھ ج راور طائے میں یعنی لاسبیل لی علیك ميري تھ يركونى راوئيس جولا ملك لی عليك ميري كوئى طك تھ يرتبيس جاور عليت سبیلات میں نے تیری راہ خالی کروی اور خار قتلت میں نے سیجے الگ کردیا اور بیامام سرتھی نے مبسوط میں اور قامنی خان نے جامع صغیریں اور اوروں نے ڈکر قر مایا ہے اور عد جت من ملکی لیٹی تو میری ملک سے نکل مٹی اس کی کوئی روایت نہیں ہے اورمش مخ نے أر ما يا كدي بمنو له خليت والى سيلك كے ہے اور نيائي من لكھا ہے كوامام الديوست نے يا في كے ساتھ وجوالفاظ ملائے جي لي جار تووی ہیں جوہم نے اکر کرو بے ہیں اور باتی دویہ ہیں عالعتك میں نے تھے خلع كرديا اور المعتى باهنك تو اسے لوكوں مي جاش كذانى غاية السروى اوراكركها حدلك على غاديك توبدول ديت كيطلاق داقع شبوك بير فاوى قاضى خان عي بهاور الركها ک انتظلی یہاں سے دوسری جگہ جایا کہا کہ اطلقی چل یہاں ہے تو بیشل ابھی کے ہے اور برار بیش اکھا ہے کہ اگر کہا کہ العظمی پر التنك تيني اسينے رفينوں من جال تو طلاق يز جائے كى اگر اس نے نيت كى موسية بحرالرائق ش ہے اور اگر كہا كها عندى يعني عديت اعتياركر بالسعبري رحمك ليني أين رحم كوياك كربالت واحدة يعن تووامده بالصورتول على أيك طلاق رجعي واقع بوكي ا اگر چداس نے دویا تمن طلاق کی نبیت کی ہواوران کے موا ماور الفاظ میں ایک طلاق بائندواقع ہوتی ہے اگر چدد وطلاق کی نبیت کی ہو لیکن تین طلاق کی نیت سی ہے مرا نتاری لین تو اختیار کراس میں تین طلاق کی نیت سی میں ہے بیٹین میں ہے اور اگر کہا کہ انہ ہی الازواج ليني شو ہروں كوڙ هونڈ اتو ايك بائندوا تع ہوگي اگرنيت كي بواور اگر دويا تين طلاق كي نيت كي بوتو " برزي س" كي - بيشرح وقابیش ہاورای طرح باندی کی صورت میں دو کی نیت سے بیٹر الفاق عص ہاور اگر اپنی آزاد و منکوحہ کو ایک طلاق دے وی پھراس ہے کہا کہ تو ہائند ہے اور دو کی نیت کی تو ایک ہی طلاق ہو گی اور اگر تین طلاق کی نیت کی تو واقع ہو جائیں گی میدمحیط سرحسی

ا گراس نے کہا کہ واللہ تو میری بیوی نہیں ہے یا تو نہیں ہے واللہ میری بیوی: اگر کہا کہ بیر نے نکاح کئے کیا اور طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اور آیام اعظم ہے مروی ہے کہ اگر تین طلاق کی نیت کی تو

ے بین اگر دان قرم ادھی تو وقوع میں کوئی تا لئیس ہے کاام اس میں ہے کہ طلاق مراد شقی پس اگر اس نے وقوی کیا کئیس مراد تھی تو تقدیق ہوگ مواسے الغاظ نا ندکور و کے بیدی دشتم کی صلاحیت نیس ر کھتے ہیں۔

ع قول حملت على غاريك العيمال في واعمل جا

<sup>(</sup>۱) یعن اس نے طلاق کی نیت جیس کی تھی۔ (۲) عمل نے تیری راہ مالی کردی۔

عورت سے کہا کہ میں نے تخفے ہبد کر دیا 'تیری راہ خالی کر دی 'تو سائبہ ہے' تو حرہ ہے تو جان اور تیرا کام'عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو طلاق پڑجائے گی اور مرد کی

نیت کا اعتبار نہ کیا جائے گا؟

حسن نے امام اعظم ہے روایت کی ہے کہ اگر شوہر نے حورت ہے کہا کہ یں نے تھے تیرے لوگوں کو یا تیرے ہاپ کو یا تیرے ہاپ کو یا تیرے ہاپ کو یا تیرے ہاپ کو یا تیرے ہیں کہ یا سروں کو یا تیرے ہیا کہ یا سروں کو یا تیرے بیا کو یا تیرے بیا کو یا قال اس جندی کو برد کیا تو ساتھ کا واج کہ اس میں از جملہ کنایات فلاں اجبی کو برد کیا تو ساتھ کا واج جملہ کنایات

قال المرجم أكرجه طلاق واقع شدوكي سيكن طاهر أاس بس حائث بوكااور في لازم بوكاوالله اعلم.

ے کہ اگر اس سے طلاق کی نیت ہوتو واقع ہوگی ورزنیس اور اگر ورت ہے کہا کہ میں نے تھے مہائ کر دیا تو طلاق واقع ند ہوگی اگر چەنىت بورىيىچىطىش ہےاوراگركها كەمرف غيرامرأتى يعنى نۇغىرىيرى بيوى كى جوڭئى خواەرضامندى بى كهايە غىسەي تومطلقە بو جائے گی اگرنیت کی ہو بدخلا مدیس ہےاورا گرمورت ہے کہا کدمیرے تیرے درمیان میں چھنیس رہااوراس سے طلاق کی نیت کی تو واقع ن موگ اور فیآوی میں ہے کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملے میں رہاتو نیت پر طلاق پڑجائے کی بیعما ہیدیں ہے اورا کر کہا کہ میں تیرے تکاح سے بری مون تو نیت پرطلاق پڑجائے گی اور اگر کہا کہ تو جھے دور مواور طلاق کی نیت کی تو واقع مو کی یہ قرآویٰ قاضی خان میں ہے اور تو مجھ ہے کیسو ہواور تو نے مجھ ہے چھٹا را پایا یہ بھی جملہ کتابات ہے ہے بیر نتخ القدير ميں ہے اور اگرا پی بوی ہے کہا کہ تھو پر جاروں طرقین کملی ہیں تو اس ہے بھے شدوا تھے ہوگی اگر چہ نبیت کی ہوالا اگر اس کے ساتھ رہیمی کہا کہ جو راہ تیراتی جا ہے اختیار کر کے اور پر کہا کہ میری نیت طلاق آختی او طلاق ہوگی اور اگر کہا کہ ش نے طلاق کی نیت نہیں کہ تھی تو اس ک تقدیق کی جائے کی اور اگر عورت سے کہا کہ جس راہ تیرائی جانے جااور کہا کہ ش نے طلاق کی نیت کی تقی او واقع ہوگی اور ہدون نیت واقع ند ہوگی اگر چدندا کروطلاق کی حالت میں ہواورمنتی میں ہے کدا گرحورت سے کہا کہ تو برار یار چلی جااورطلاق کی نیت کی تو تین طلات واقع ہوں گی اور مجموع النوازل میں ہے کہ اگر حورت ہے کہا کہ تو جہنم کو جااور طلات کی نبیت کی ہوتو طلات پڑجائے گی بے ظامد میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے آز اوکر دیا تو نیت سے طلاق پڑجائے کی بیمعبراج الدرابیمیں ہے اور اگر کہا کہ تو حروہو جایا تو آزاد ہوجا تو مثل تو آزاد ہے کہنے کے ہے ہیہ بح الرائن میں ہے اور اگر کیا کہ میں نے تیری طافا ق قروشت کی اس عورت نے کہا کہ میں نے خرید لی تو بیطلاق رجعی ہے اور اگر مرد نے کہا ہو کہ بعوش تیرے مبر کے تو طلاق یا سند ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے نفس کوفر و خت کیا تو بھی الیک صورت میں بی تھم ہا یک عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہ میں تھے سے استز کا ف کرتا ہول پس عورت نے کہا کہ جیسے مند بیں تھوک مواکر تو اس سے استرکا ف کرتا ہے تو اس کو پھینگ دے پس شو ہرنے کہا کہ تھوک تھوک اور مند ہے تھوک چینک دیا اور کہا کہ میں نے مچینک دیا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو واقع ند ہوگی بیگریر بدیس ہے ایک مورت کے شو ہرکو گمان ہوا کہ میری مورت کا نکاح فاسد طور ہے ہوا ہے ہی اس نے کہا کہ میں نے بدنکاح جو میر سے اور میری مورت کے درمیان ہے ترک کردیا چرفا ہر ہوا کہ نکاح بطور می واقع ہوا ہے تو اس کی بیوی مطلقہ شہوگی اور اپنی بیوی سے کہا کہ بیس تیری تین تطلیقات ے بری ہوں تو بعض نے کہا کہ نبیت ہر طانات واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ طانات ند ہوگی اگر چہ نبیت کرے اور میں گا ہر ہے اور ا گرمورت ہے کہا کہ تو سراح ہے تو بیاب ہے جسے کہ تو خلیہ ہے بیافی وی قامنی خان جس ہے۔

ا پسے الفاظ جو کہ محمل طلأ تی نہ ہوں اُن سے طلاق باو جود یکہ نیت واقع نہیں ہوتی :

اگر حورت ہے کہا کہ میں نے تھے ذوجہ ہوئے سے بری کردیا تو بلاست طلاق پڑجائے گی خواہ غضب ہویا کوئی اور حالت ہویہ ذیرہ میں ہے جموع النوازل میں تکھا ہے کہا کہ جم بھی تھے سے بری ہوں ہیں شوہر نے کہا کہ میں بھی تھے سے بری ہوں ہیں حورت نے کہا کہ و کہا تھی تھے سے بری ہوں ہی حورت نے کہا کہ و کہا تھا ہے گئے ہوں ہی حورت نے کہا کہ و کہا تھا ہے گئے اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت تہیں کی تو بسب عدم نیت طلاق و اقع نہ ہوگی ہے جو گئے کیا اور نیت طلاق کی تو طلاق نے میں نے تیری طلاق سے می کیا اور نیت طلاق کی تو طلاق نہ ہوگی اور اس کے طلاق نے نہ ہوگی اگر چرطلاق کی نیت ہو کہا ہارے الله علیات کے اند تعالی بڑے کی اور اس مرح جوافظ ایسا ہو کہ میں طلاق نہ ہوگی اگر چرطلاق کی نیت ہوگی اور اگر ایسے الفاظ جو کہا ہوگی اور اگر ایسے الفاظ سے بینے بھی طلاق نہ و قوم ہوگی اور اگر ایسے الفاظ سے بینے بھی میں اور نیس ہیں مثلاً کہا یہاں سے جا اور کھایا کہاتو یہاں سے جا اور کیڑ افروخت کراور جہاں سے جا کہنے سے جمع کے جو محتمل طلاق ہیں اور نیس ہیں مثلاً کہا یہاں سے جا اور کھایا کہاتو یہاں سے جا اور کیڑ افروخت کراور جہاں سے جا کہنے سے جمع کے جو محتمل طلاق ہیں اور نیس ہیں مثلاً کہا تھی اور کھایا کہاتو یہاں سے جا اور کیڈ افروخت کراور جہاں سے جا کہنے سے الفاظ ہوں کہا کہ اور اگر اور جہاں سے جا کہنے سے الفاظ ہوں جمع کے جو محتمل طلاق ہیں اور نیس ہیں مثلاً کہا تھا ہوں کہا تو یہاں سے جا کہنے سے الفاظ ہوں جمع کے جو محتمل طلاق ہیں اور نیس ہیں مثلاً کہا تھا ہوں کہا کہا تھیں سے جو محتمل طلاق ہیں اور نیس ہیں مثلاً کہا تھیں کیا تھیں کہا تھیں کی کو تو کہا تھیں کہا تھیں

طلاق کی نیت کی تو اختلاف زفر تو بیختوب میں خرکور ہے کہ امام ابو بوسٹ کے قول میں طلاق ندوا تع ہوگی اور امام زفر سے تول میں طلاق ہوگی نیت کی تو اور اگر تین طلاق ہوگی ہے۔ طلاق ہوگی ہے بدائع میں ہے اور اگر تین طلاق ہوگی ہے۔ طلاق ہوگی ہے بدائع میں ہے اور اگر تین طلاق کی سے باکر کی اگر نیت کی ہواور اگر تین طلاق کی ہوتو تین طلاق ہوتا ہے باکر کیڑا افروشت کریا یہاں ہے جا کر تھا ہے ہوگی ہے۔ کہ تعدید کریا یہاں ہے جا کر تھا ہے ہوگی ہے۔ کہ تعدید کہ تا ہوگی ہے خلامہ میں ہے۔ ۔

اكركها كدكن شوبرت نكاح كرتا كدوه ميريدواسط تخير حلال كروية ويتمن فلاق كااقرار ب اوراكركها كدتو نكاح كر فے اور ایک طلاق کی نیٹ کی یا تین طلاق کی نیٹ کی توسیح ہے اور اگر پھے نیت ند ہوتو واقع ند ہوگی بید عما ہید عمل ہے اگر ایک مرد نے ووس سے مروست کہا کدا مرتو جھے فلاں مورت کی وجہ سے مارتا ہے جس سے علی نے نکاح کیا ہے تو عمل نے اسے چھوڑ اتو اٹسے لے نے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق با کندوا قع ہوگی بدخلا صری ہے اور اگر مورت سے کہا کہ تو عدت اعتبار کرتو عدت اعتبار کرتو عدت اعتیار کرتواس مسئلہ میں کی ضورتوں کا احمال ہے اول ان الفاظ میں سے ہرایک سے اس نے ایک طلاق کی نیت کی دوم فقط اول سے طلاق کی نیت کی سوم اول سے فقلاحیض کی نیت کی اور بس جہارم پہلی دونوں سے طلاق کی نیت کی پیم فقل پہلی وتیسری سے طلاق کی نیت کی ششم دوسری و تیسری سے طلاق کی نیت کی اور اول سے چیش کی نیت کی پس ان سب جیمسورتوں میں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی ملحم آ تکدفتلا اس نے ووسری سے طلاق کی نیت کی اوربس مشتم آئکداول وٹائی سے فقاحیض کی نیت کی اوربس تم آکداول سے طلاق کی اور تیسری سے چیش کی نیت کی اور بس و جدوسری و تیسری سے طلاق کی نیت کی اور بس یاز وجم آکد کیلی دونوں سے فقاحیض کی نیت کی اور بس دواز دہم اول سے سوم سے فقاحیض کی نیت کی اور بس بیز دہم پہلی و دوسری سے طلاق کی اور تیسری ہے چیش کی نیت کی چہارہ ہم اول س تیسری سے طلاق کی نیت کی اور دوسری سے چیش کی نیت کی بانز وہم اول و دوسری سے چیش کی اورتیسری سے طلاق کی نیت کی شائز دہم اول و تیسری سے چیش کی اور دوسری سے طلاق کی نیت کی معت ہم دوسری سے چیش کی نیت کی اور بس تو ان سب میاره صورتوں میں اور اس پر دوطلاتی واقع موں کی جیز وہم ال سب الغاظ میں ہے ہرا یک ہے جض ک نیت کی بولوز وہم تیسری سے طلاق کی نیت کی بواور بس بستم تیسری سے چیش کی نیت کی بواور بس بست و کیم دوسری سے طلاق کی اورتیسری سے چیش کی نیت کی مواور بس بست و دوم دومری وتیسری سے چیش کی نیت کی مواور اول سے طلاق کی نیت کی موبست و سوم دومزی د تیسری سے چین کی نبیت کی مواور بس ہی ان سب چیموراؤں میں اس پر ایک خلاق واقع موگی بست و چہارم آ تکداس نے ان سب الغاظ میں سے کی سے پھرنیت نہیں کی تو اسی صورت عی مورت پرکوئی طلاق واقع نہ ہوگی بدائخ القديم على ہے ايك معنص نے اپنی بیوی سے کہا کرتو عدمت اختیار کرتو عدمت اختیار کرتو عدمت اختیار کر بھر کہا کہ بھی نے ان سب سے ایک طلاق کی نیت ك تحى تو نيما بيندو بين المتد تعالى اس كي تصديق موكى مرقضا وتين طلاق واقع موس كى يرفاوى قامنى خان بس بـ

اگر عورت سے کہا کہ بیس نے اسے نفس کو تھھ برحرام کیا لیس تو استیراء کر:

اگر کہا کہ عدت اختیار کر تین پر کہا کہ بیس نے عدت اختیار کر کے ایک طلاق کی نیت کی اور تین سے تین بیض کی نیت کی تو خنا ہی اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا بیشر ح جامع صغیر قاضی فان بیس ہاور میسوط ش کھا ہے کہ اعتدی فاعتدی لینی عدت اختیار کراوران سے کہا کہ تو عدت اختیار کراوران سے کہا کہ تو عدت اختیار کراوران ہیں ہاور تی بیس ہے اور تی بیس ہے کہا کہ تو درت سے کہا کہ تو عدت اختیار کراوران میں اس کے اگر مورت سے کہا کہ تو عدت اختیار کرا ہے مطلقہ اور عدت اختیار کر کہنے ہے ایک طلاق کی نیت کی تو عورت پر دو طلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو ل

ے كدة عدت اختياد كراور دوسرى اے مطلقہ ہوتا لازم ہوگيا ہے ہى نے اے مطلقہ سے طلاق كى نيت نيس بكہ يدم كى مراد
خلق عدت اختياد كر كہنے ہے جودت كا مطلقہ ہوتا لازم ہوگيا ہے ہى جى نے اس وصف سے اس كو پكارا ہے تو فيما بينہ و بين اللہ
تعالى اس نے تولى تعد بق ہوگى اور اگر جورت ہے كہا كہ پائن رہ كرتو طالقہ ہے ہى اگر بائن رہ كہنے سے طلاق كى نيت ندى ہوتو
ايك طلاق واقع ہوكى اور اگر جورت ہے كہا كہ بى نے اپنے تقس كو تقد پر جرام كيا ہى تو استواء كراور وان الفاظوں سے طلاق كى نيت
كى تو جورت پر ايك طلاق بائندوا تع ہوگى اس واسطے كہ بائنے تورت پر يائند طلاق تين بي نے اور اى طرح اگر تو لديس نے
اپنے تقس كو تقو پر جرام كيا كہنے ہے ايك طلاق كى نيت كى اور تو اجراء كرنے ہے تكن طلاق كى نيت كى تو ہى ايك بى طلاق بائندوات
ہوگى اور اگر كہا كہ بى نے اپنے تقس كو تھو پر جرام كيا كہنے ہے بكھ ہم ادائي لى دورت اللاق ہو ہے ايك طلاق ہائى نيت كى اور تو استو كى تو ہو اللاق مر تا كہ اس نے كہا كہ اللاق ہو تا ہو اللاق ہو تا ہا ہو تا ہو تا

ا تال المحرجم بین نوملہ اپنظس کو تھے پرحرام کیا جب اس سے طلاق کی شیت تھی تو کتابیہ ہونے سے ایک طلاق باکن پڑی پھردوسرے کتابیہ سے طلاق با کرنیس بڑھتی ہے اس واسطے۔

ع یعن اگر بردوطنا ق با تندیس سے ایک مطل بواورووسری فی الحال تو سال کی عدمت میں اگر مطلق بائی کی تو واقع ہوگی اورا یک دوسری سے الاحق ہوگی۔ لاحق ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) جس می بدون طاله کے نکاح نے کرے۔

<sup>(</sup>٢) جون الحال بائن واقع بو مكل بـ

کہ تو عدت اختیار کراور طلاق کی نیت کی تو ظاہر الروایہ کے موافق دوسری طلاق واقع ہوگی یہ برائر اکن میں ہے آیک مخض نے آئی ہوی کو بعد خلع دینے کے عدت میں کسی قدر مال لے کر طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب نہ ہوگا اور طلاق اس وج سے واقع ہوگی کہ صرح ہے لیک طلاق ان اس وج سے واقع ہوگی کہ صرح ہے لیک طلاق بائن سے ل جائے گی اور اگر بعد طلاق ارجی کے عورت کو خلع دیایا کسی قدر مال لے کر طلاق دی تو سے اس کو خلع دیا تو تہیں میچ ہے اور اگر عال پر اس کو طلاق دی چر عدت میں اس کو خلع دیا تو تہیں میچ ہے اور اگر گورت سے بعد جنونت کے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا تھے خلع کردیا اور نیت طلاق کی ہے تو کہووا تع نہ ہوگی یہ قلاصہ میں ہے۔

عورت كوبائد كهني كابت مختلف مسائل:

اگر مورت سے کہا کہ تو ہائے گرفل ہے اور اس سے طلاق کی نیت کی گراس کو آئ تی کے دوزیائے کر دیا گرفل کا روز آیا تو شرط کی تطلیق اس پرواتھ ہوگی ہے بہار سے زو کی ہے اور اہار سے مشار کے نے فرمایا کہاں مسئلہ پر تیاس کر کے اگر مورت سے کہا اگر تو وار شیں وافل ہوتو تو ہائی ہے اور طلاق کی نیت کی گھروہ اس میں وافل ہوتی تو ہائی ہے اور طلاق کی نیت کی گھروہ وارش وافل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوئ ہوگا سے نے فلاں خدکور سے بھی کلام کیا تو دوسری طلاق ہی واقع ہوئ ہو اس نے فلاں خدکور سے بھی کلام کیا تو دوسری طلاق ہی واقع ہوئ ہو اس نے فلاں خدکور سے بھی کلام کیا تو دوسری طلاق ہی واقع بوئ ہوئی اور ذخیرہ شی ہوا ور اگر کہا کہ تو ہائی ہوئی اور اگر کہا کہ تو ہائے ہوئی اور اگر کہا کہ تو ہائے ہوئی کی حرمت کی موجب اگر خورت سے کہا کہ ش نے تھے ہائن کر دیا جطلی تو واقع نہ ہوگی ہو فلا صدی ہو وہ تعدت مصابرہ و رضاع تو اس کے ساتھ طلاق لائن تیس ہوتی ہا کر چہ وہ عدت میں ہوئی ہا کی طرح آگر اپنی خورت کو بعد وخول کرتے نہ ہوگی اور اگر کہا تو طلاق اس کے ساتھ طلاق لائن تیس ہوتی ہا گر چہ وہ عدت میں ہائی طرح آگر اپنی خورت کو بعد وخول کرتے نہ ہوگی تا ہوگی اس واسطے کہ معتذ و نہیں ہے یہ ایک شرح آگر اپنی خورت کو بعد وخول کرتے یہ کیا تو طلاق اس کے ساتھ طلاق میں واسطے کہ معتذ و نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔

فعتل: 🛈

# طلاق بکتابت(۱) کے بیان میں

کتابت موسومه وغیرموسومه کابی<u>ان:</u>

ستابت دوطرح کی ہوتی ہے گابت مرسومہ و گابت فیر مرسومہ اور مرسومہ ہواری بیرمراد ہے کہ مصدر و معنول البہو جیسے فائب کو کمی جاتی ہے اور فیر مرسومہ سے بیرمراد ہے کہ وہ مصدر و معنول شہوبی وہ دوطرح کی ہوتی ہے سعید و فیر مستید ہی مستید کی بیرمورت ہے کہ ہواور پانی و فیرہ مستید کی بیرمورت ہے کہ ہواور پانی و فیرہ البی جیز پر لکھ دے کہ اس کا پڑھنا ہواور گیر مستید ہیں سالات تیس پڑتی ہے اگر چہ نیت ہواور اگر فیر مستید البی چیز پر لکھ دے کہ اس کا پڑھنا ہواور اگر فیر مستید کی صورت میں طلاق تیں پڑتی ہے اگر چہ نیت ہواور اگر فیر مستید فیرمرسومہ ہوتو طلاق و اتب ہوگر خواہ نیت ہوتو و اقع ہوگی ورزینی اور اگر مستید مرسومہ ہوتو طلاق و اتب ہوگر خواہ نیت ہوگر اس البہو کی اس کے طلاق کو ارسال (۵) کیا کہ یا ہی طور لکھا کہ اباجد تو طالقہ ہے تو جیسے تی لکھا ہو ہے ہی تو است تا ہو ہو تا ہو ہوگر ہو کہ مورت میں یا تو اس نے طلاق کو ارسال (۵) کیا کہ یا ہی طور لکھا کہ اباجد تو طالقہ ہے تو جیسے تی لکھا ہو ہو ہی تو

(۱) كيونك مرج ي (۲) يعني يوى ومرد على جدا أن الى واقع اوك

(٥) لين كى شرط وغير يرمطن فيل كيا-

ا العلم المعاد ومعنول بعني رسم كالشروع وعنوان موجود وحثاً بهم الله وحمد وملوّة كے بعد فلال كاطرف سے فلال كوا ما بعد وعلى بتراالتياس \_

طلاق پر جائے گی اورائ تحریر کے وقت سے گورت پر عدت واجب ہوگی اوراگر تما فیٹجے پر طلاق کو مطل کیا کہ لکھا کہ جس وقت ہرا
خط بھنے پہنچ کی تو طاقہ ہے تو جب تک مورت کو خط ہہنچ گا تب یک طلاق واقع نہ ہوگی ہے قادی تاصی خان میں ہے اوراگر کھا کہ
جسید ہر برز اخط بھنے پہنچ تو تو طالقہ ہے گھراس کے بعد اور خروری امور تحریر کئے گھر گورت کو خط پہنچ اوراس نے پڑھایا نہ پڑھا تو
طلاق پڑجائے گی بدخل مہ میں ہے ایک فیلی نے فرگی کو اموری خروری کئے اوراس کے ترشی کھا کہ اما بعد جب بید خط بر ا خلاق پڑھے پہنچ لیک علی مدھن ہے ایک فیلی نے ایک تحریر کے طاق ان کا تقریر کو کو دیا گھراس کو خط پہنچا تو مورت پر طلاق واقع ہوگی اور اگراس نے طاق تحریر ہا گھراس کو خط پہنچا تو مورت پر طلاق واقع ہوگی اور اگراس نے باق معمون جو ضروریا ہے کہ واس نے ترام معمون خروریا ہے کو کو کر دیا گھر بر بائی چھوڑی گھراس کو گورت کے پاس بھیجا تو طلاق نہ پڑے گی اس واسطے کہ جب اس نے ترام معمون خروریا ہے کو کو کر دیا تو وہ خط نہ رہا ہی شرطان تا کو کو کر دیا اور باق کھا کہ ابادہ جس وقت ہدیر افظ بھیے پہنچ کیس تو طالات ہے گھراس کے بعد اور ضروری امور تحریر کیا ہوگی اور اگر اول تو کو کہ دیا اور باقی معمون چھوڑ دیا اور باقی سب موکر دیا اور باقی میں گورت یہ کو کو دیا تو نہ جس اول وائٹ شروریا ہے کو کر دیا اور کی میں طلاق کو تحریر کیا ہے گیل ہو یا کیٹر ہو یہ قا وی قامی میں اول وائٹر شرائی خرور کیا ہے گیل ہو یا کیٹر ہو یہ قا وی قامی میں ہو ۔۔
غار طلاق کو کو کو کہ دیا اور خط بھیجا تو مورست پر طلاق پڑ جائے گی خواہ وہ جو طلاق سے اور گڑیر کیا ہے گیل ہو یا کیٹر ہو یہ قا وی قامی خواں میں ہے اور سند کو کھیجا تو مورست پر طلاق کی خواہ وہ جو طلاق سے اور کی کیا ہو یہ کیٹر ہو یہ گوگر دیا اور خط میں اور کیا ہو یہ گوگر دیا اور خط ہو یہ کو اور ایک می خواہ دی جو طلاق سے اور کی کیا ہو یہ کی ہو یہ گوگر دیا اور کو کیا ہو یہ گیل ہو یا کیٹر ہو یہ گوگر دیا ور کیا ہے گیل ہو یا کیٹر ہو یہ گوگر دیا ور کیا ہو کی کی ہو یہ گوگر دیا دی جو طلاق ہو ہو کہ کیا ہے گیل ہو یا کیٹر ہو یہ گوگر دیا ور کی دیا ہو کیا گوگر کیا ہو کیا گوگر دیا ہو کی کو اور وائر کیا ہو گوگر کیا ہو گوگر کیا ہو گوگر کی کو اور وائی کو کی کو کو کو کیا گوگر کیا ہو کو کی کو کی کو کر کیا ہو کیا گوگر کو کیا گوگر کو کو کر کیا ہو گوگر کو کیا گوگر کو کو ک

باامر مجبوری ورانے دھمکانے یا دہشت زوہ کرنے سے دی گئی طلاق کا تھم:

جوخط اس نے اپنے خط سے نہیں لکھا اور نہ بتلا کر لکھوایا اس سے طلاق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے

یہاقر ار نہ کیا ہو کہ بیمیرا خط ہے:

اكركى نے دومرے سے كها كرتو بيرى بيوى كوايك خطالكه كرا كرتواہے كھرے باہر نظاتو تو طالقہ بياس نے لكھااور

ع العن جس و نت طلاق لهم اى ونت على الا تعمال بدون وقند كه لا كرانشا والله تعالى تحرير كياا ورا كرج عن وقند كرديا تو طلاق واتع بهوكن \_

<sup>(</sup>۱) لين طلاق واقع نهوگي۔

بعد تحریر کے لل اس کے کدمیر خط اس نیمر دکوستایا جائے اس کی عورت گھر سے ہا برنگلی بھر مید خط اس مردکوستایا حمیابس اس نے بہ خط اپنی یوی کوچیج دیاتو عورت فرکورواس نظفے سے جس کا بیان ہوا ہے مطلقہ نہوگی ای طرح اگراس نے اس طور سے تعاقر بر کیا پھر جب شو ہر کو سنایا می اتو اس نے کا تب بین لکھنے وائے ہے کہا کہ علی نے بیشر ط کی تھی کدایک مہیند تک لگلے یا بعد ایک ماوے لکے تو بھی سی تھم ہے اور اس شرط کا الحاق جائز ہوگا بیاح ش فرکود ہے بیچیا مزدی ش ہے اور اگر اپی مورت کولکھا کہ ہرمیری بوی جو سوائے تیرے وسوائے قلال کے بےطالقہ ہے پھرا تیرہ کا نام کو کردیا پھر تعلیج جاتو وہ مطلقہ ندہوگی یظمیر بدیس ہے اور منتنی بیل لکھا ہے کہ اگر کا غذیمی ایک خطالعمااوراس میں درج کیا کہ جب تھے بیخط میرا پہنچاتو تو طالقہ ہے پھراس کو ایک دوسرے کا غذیرا تارکر وومرا خط تیار کیایا کسی دوسرے کو تھم و یا کدایک دوسری نقل اتار کرایک نستی<sup>(0)</sup> تیار کرےادر خودبین نکسوایا مجرد دنوں محداس عورت کو بهيجانوتو تضاءًاس مورت برووطلات واقع موں كى بشرطنيكه شو براقر اركرے كه بيد دنوں ميرے نما بيں يا كوا ولوگ اس امركى شهادت ادا کریں اور نیما بینہ و بین الغدتھا تی ایک طلاق مورت پر واقع ہوگی جا ہے کوئی خطاس کو پینچے مجرد دسرا باطل ہوجائے گا اس واسطے کہ میدونوں ایک بی سند ہیں اور نیزمنتی میں ہے کدا میک مرد نے دوسرے سے اپنی بیدی کی طان ق کا خطانکھوایا اور اس نے شو ہر کو میاضا یر مدنایا بس شو ہرنے اس کو سنے کر لیدیا اور مہر کی اور اس کا منوان لکھ کرا جی حورت کو بھیج دیا بس و و خطاعورت کو بہنیا اور شو ہرنے اقر ار کیا کہ بیرا نمط ہے تو عورت پر طلاتی واقع ہوگی اورای طرح اگراس لکھنے والے ہے جس سے خطائھوا یا ہے کیا کہ تو یہ نمط اس عورت کو بھیج دے یااس سے کہا کہ تو ایک نسود کلے کراس مورت کو بھیج دے تو بھی میں تھم ہادرا کراس امرے کواہ قائم نہ ہوئے اور نہ شوہر نے اس طور سے اقر ارکیالیکن اس نے جو ہات کی تھی وہ اس طور سے بیان کردی تو مؤرت برطلاق لازم شہو کی شاتشا مند نیما بیندو بین الند تعالی اورای طرح جو نطاس فے اسینے خط سے دیس لکھااور نہ بتلا کر لکھوایا اس سے طلاق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے بیا قرار نہ كيا اوكديد مرا الطب يدايد مل ب.

ن نعن

### الفاظ فارسية عطلاق كيان

ا كرلفظ "عربي" بي يا" فارى" بيل كها تو صريح بطور صريح" كتاب بطور كناب ركها جائے كا:

جس اصل پر ہمارے زمانہ علی فاری الفاظ مے طلاق پر فتو کی ہے وہ بیہ ہے کہ اگر فاری لفظ ایہا ہو کہ وہ فقط طلاق ہی عم استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لفظ صرت ہوگا کہ اس سے بدوں نیت کے طلاق واقع ہوگی جبکہ اس نے مورستہ کی طرف اضافت کر کے کہا ہو

ولاس مردين جس نے كهاہے كا ال منمون كا الداكم يسيع

ع داخی رہے کرانفاظ فاری سے بیمراد ہے کے تخصوص زبان فاری ہوں کے جمہ وہ الفاظ مستعمل ندہوں ور ندلفظ طلاق و مطلقہ و طالقہ ایسے الفاظ سب عربی ہیں اگر چرتر کیب بدل جائے مثلاً انت طالق عربیرتر کیب ہے اور طالقہ بنی فاری اور تو طالقہ ہے ارووتر کیب ممر لفظ ہمر حال عربیہ سے خارج نہ ہوگائین بیطلاق مرتج بطور عمیت ہاس رکمی فتونی وغیرہ کی کوئی حاجت تھیں ہے۔

ا یک مخص نے اٹی مورت سے کہا کہ بیك طلاق دست باز داشمت:

اگر حورت ہے کہا کہ بیٹھم تر الین میں نے تھے چھوڑ ااور بید کہا کہ بی ہونے ہے ہیں اگر حالت فضب و قدا کر وطلا ق میں ہوتو ایک طلاق رجی واقع ہوگی اور اگر ایک طلاق ہائن یا تمن طلاق کی نہیت کی ہوتو نہیت کے موافق ہوگی اور امام محرکا قول اس میں امام ابو ہوست کے قول کے موافق ہے بیر جوط میں بے اور اگر بیوی ہے کہا کہ تراچگ (ا) باز واشتم با بہشتم بابلہ کروم تر السا ہی ہے اور شخ ہوگی اور جروں نہیں مرابینا فی بیشتم کئے کی صورت میں بدول نہت واقع ہونے کا اور طلاق رجی ہونے کا اور اللاق رجی ہونے کا اور اللاق رجی ہونے کے اور اس کے موات و وسر سے الفاظ میں نہت شرط فر ماتے تھے اور طلاق واقع کو بائند قربا کے تھے بید فرجرہ میں ہوئے ان کی اور اگر کہا کہ اور اس کے موات وورس سے کہا کہ بیک طلاق وست باز داشم سے ہاتھ ہا زر کھا میں نے قوط الاق رجی واقع ہوگی ہوئے ہوئے کا اور اگر کہا کہ بیک طلاق وہ کی اور اگر کہا کہ بیک طلاق دست باز داشم ایک طلاق سے ہاتھ ہاز رکھا میں نے قوط الاق رجی واقع ہوگی ہوگی ہوگی اور اگر کہا کہ بیک طلاق دست باز داشتم ایک طلاق وہ ہوگی اور اگر کہا کہ وادہ اس کے بیک کہ اور دو بادہ ہیں اگر نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ وادہ اور اگر دون کی ہے تو اتع ہوگی خواہ نیت ہوگی اور اگر دونی کی گردہ کی ہوگی اور اگر کہا کہ وادہ است کے کردہ اس میں بینی دی ہے تو واقع ہوگی خواہ نیت ہوگی ہوگی اور اگر کہا کہ وادہ اس کی بینی دی ہے تو اتع ہوگی خواہ نیت ہوگی ہو واقع ہوگی کی ہے تو واقع ہوگی خواہ نیت کی ہو

ا داده سراسدى مولى في الريديدا يصمقام يراد التي يل كدى مولى فرض كرف يا محصد ليكن چوكك كيركالقظ به يعنى سالاس وجست وادوا نكاراوراس شي نقادت ب

<sup>(</sup>۱) الله م كرفوى مرم جوازي سي

<sup>(</sup>۲) تيراچگل عن غياز ركها\_

<sup>(</sup>r) منتج كل إدّن كرويا-

<sup>(</sup>٣) مي نے تھے طاق دي۔

<sup>(</sup>۵) مجمع طوال دي۔ (۱

<sup>(</sup>۲) د رئ او في جال لے

اوراگر عرب کی طلاق طلب کرنے کے جور شو بر نے کہا کہ وادہ گیرہ برد کو اور سے دوسری واقع نہ ہوگی الا اس صورت بھی کردو کی بنیت کی بواوراگر عورت نے کہا کہ دو لے بس اگر اس سے دو طلاق کی نیت کی بواوراگر عورت نے کہا کہ دو لے بس اگر اس سے دو طلاق کی نیت کی بواوراگر عورت نے کہا کہ دو لے بس اگر اس سے دو طلاق کی نیت کی بو بد ظا صدیم ہوتو تین طلاق واقع بہوگی اگر چہ نیت کی بو بد ظا صدیم ہوتو تین کہا کہ وادراگر عورت نے کہا کہ وست از من باز دار بسخی ہاتھ بھے سے باز رکھ اس مرد نے کہا کہ باز داشتہ گیرتو طلاق واقع بوگی بشر طیکہ نیت بواور ہا کہ دوست از من باز دار بسخی ہاتھ بھے مت دکھ بس شو بر نے کہا کہ واشتہ گیرتو نیت کرنے سے طلاق واقع بوگی بیر میں ہے اوراگر عورت نے کہا کہ جسے طلاق ور با کند ہوگی بیر قبل کہ اوراگر عورت نے کہا کہ جسے طلاق دے بس مرد نے کہا کہ بیل کرتا ہوں بس عورت نے کہا کہ اگر بدی (\*\*) بروم شوے کم بس مرد نے کہا کہ کے خواتی دہ بیش کرتا ہوں بس عورت نے کہا کہ اگر بدی (\*\*) بروم شوے کم بس مرد نے کہا کہ کن خواتی ہے خواتی دہ بیش کرتا ہے با کہ جس کے اوراگر میں ہوگی بیر قبل اوراگر میں اوراگر میں بس عورت نے کہا کہ جس نے اس سے جواب (\*\*\*) کا قصد نہیں کہا اوراگر کی شہروالوں کی بروادر شو ہر کے شہرکی زبان نہ ہوتو اس کی تھرد ای شہروگی کہ بس نے اس سے جواب (\*\*\*) کا قصد نہیں کیا اوراگر کورت سے کہا کہ قبل کہ ایک دوائم (\*\*\*) کا قصد نہیں کیا اوراگر کورت سے کہا کہ قو واقع ہوگی بیشران این اوراگر کورت سے کہا کہ قبل کے قو ایک ہوگی بیشرائی اوراگر کورت سے کہا تو میں خواتی ہوگی بیشرائی اوراگر کورت سے کہا تو سرہ وادراگر کورت کے کہا تو دو اللا تی کی نیت کی تو واقع ہوگی بیشرائی میں میں وادراگر کورت سے کہا تو سرہ وہ اوراگر کورت سے کہا تو دورائی کی نیت کی تو واقع ہوگی بیشرائی میں میں وادراگر کورت سے کہا تو سرہ وہ اوراگر کورت سے کہا کر تو دورائی کی نیت کی تو واقع ہوگی بیشرائی میں میں وہ دورائی کورت سے کہا تو سرہ وہ اورائی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کے کہا تو سرہ وہ دورائی کی کورٹ کی کی کورٹ کیا کہ کی کی کورٹ کیا کہ کی کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کی کی کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کی کی کی کی کی

اگر ورت سے کہا: تو طلاق باش یا سه طلاق باش یا سه طلاقه باش یا سه

#### طلاقه شو:

<sup>(</sup>۱) از فتن جایا (۲) اگرد ساتو جایل بی شو برکروں۔

<sup>(</sup>٣) بجائے دادم۔ (٣) تھ کو بڑار طاباتی ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لین برارطلاق عی نے تیری کود عی مجردی \_ (۲) او تین طلاق ہو\_

<sup>(2)</sup> لين طاق على في ترى كود على مردير (٨) قوطالقه

<sup>·4)</sup> وعوالا ع\_

نہ پڑے گی بیر ظامہ ش ہے ایک تخص ہے اس کو بیوی ہے اڑائی ہوئی ہی قورت ہے فاری ش کیا کہ بزار طلاق تر ااوراس ہے زیادہ نہ کہاتو اس پر تین طلاق واقع ہوں گی ایک قورت ہے اس کے شو برنے کہا کہانت (۱) کہ بزار ہی شو برنے کہا بزارتو اس میں دوصور تیں بیاتو پکھتیت ہوگی یا نہ ہوگی ہی نیت ہوئے کی صورت میں موافق اس کی نیت کے بوگی اور دوسری صورت میں واقع نہ ہوگی۔

ذ ومعنی الفاظ والی طلاق کے مسائل بریان فاری:

ایک اورت نے اپنے شوہرے کہا کہ کیف الا تصلاتی کو تکہ تو جھے ٹیل طلاق ویتا ہے ہی شوہر نے فاری ہی کہ کہ تو ارست کی ہی شوہر از سرتا پاطلاق کر دوتو شوہر سے در پاشت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے ایک جورت نے شوہر سے طلاق کی درخواست کی ہی شوہر نے فاری ہی کہا کہ ایک طلاق کی دوخواست کی ہی شوہر نے فاری ہی کہا کہ ایک طلاق دارس کی ہی کہا کہ ایک طلاق دارس کی ہی کہا تہ ایسار الحلاق اور اس کی ہی کہا کہ ایسار الحلاق اور اس کی ہی کہا کہ اس نے کہا کہ تو نے دومری جورت سے نکاح کہا تہا ایسار الحلاق اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ تو نے دیکن بیوی کو کیوں طلاق دی ہی فاری ہی کہا کہ ان کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ تو نے دیکن بیوی کو طلاق دی بی فاری ہی کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ تو نے دیمری مورت ہی کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ تو نے دومری مورت ہی تین کہ یا تو اچلائ طلاق کی نیت بھی ٹیس کی تو مطلانہ دیموگ ایک فیمن نے اپنی بیوی سے کہا کہ من طلاق تی اس نے طلاق کی نیت بھی کہا ہوگ اور دومری صورت ہی نے دومری مورت می نے دوقت ہوگی اور تیمری صورت میں دواتھ ہوگی اور تیمری صورت میں دواتھ ہوگی اور تیمری صورت میں نے اور اگر کہا کہ دست ہاز داشتم تر اتو اس میں شیخین کا اختلاف ہے لیکن و یہا تی اختلاف ہے جیہا کہ بشتم کینے کی مورت میں ہے قاوئ کسی ہیں ہے۔ اور اگر کہا کہ دست ہاز داشتم تر اتو اس میں شیخین کا اختلاف ہے لیکن و یہا تی اختلاف ہے جیہا کہ بشتم کینے کی مورت میں ہوگا وی اُس میں ہے۔

ایک عورت نے شو ہر سے کہا کہ مجھے طلاق، دے دے اس شوہر نے کہا : تراکدام طلاق

#### مانده است یا کدام نکاح :

- ع قلت فابرابيمني بي كرتير عدد اسط كرييز كيب معمل ب-
- (۱) أو طالقه عِلَم الله عِلم الله عِلم الله على الله على
- (r) جھے خدا کام می کردے۔ (۳) جھے خدا کو کاش دے۔

پئ ورت نے کہا کہ پھر کہ تا کواہ اوگ من لیس ہی شوہر نے کہا کہ دست ہاز داشتم بیک طلاق اور جب دونوں جدا ہوئے آو ایک امبنی عورت نے شوہرے ہوجھا کہ زن مادست ہاز داشتی اس نے کہا کہ دست ہاز داشتم ش بیک طلاق آو مشائے نے فرمایا کہ اگر اس نے دوسری و تیسری مرتبہ دست ہاز داشتم کہا تو بیرانشائے طلاق ہے ہی جورت پر تین طلاق داقتے ہوں گی لیکن اگر اس نے کہا کہ دوسری و تیسری مرتبہ میں نے پہلے داقعہ کی فرردینے کا قصد کیا تھا تو ایسان دوگا اورا کردست باز داشتہ اس کہا تو بیا خبار (۱۱) ہوگا بیا آدئ قاضی خان میں ہے۔

شوہر نے بسر پر بلایا اور اٹکار پر کہا: اگر آرزوے تو چنیں است چنیں گیر:

اكرىورت سےكياكہ چارداه يرتوكشادم ماردايس على في تحديد كول ويراتو طلاق واقع موكى اكراس فينت كى مواكر چديد کے کہ لے جس کوچا ہے (۲) اور اگر مورت سے کہا کہ جا دراہ برتو کشادہ است تو طلا ق دا تع ندہوگی اگر چدنیت کی ہوتا وانتیکہ یول ند كيك ليجس كوما بالديداكثر مشائخ كيزويك باورين المام كرسة منقول باورجموع النوازل بس بالمرمورة في کہا کہ دست ازمن بدار ہی شو ہرنے جواب دیا کہ جنم کو جاتو طلاق پڑجائے گی ادر سی جم اللدین سے دریا انت کیا کمیا کہ ایک فنص نے اپن عورت سے کیا کہ داومت طلاق سرخویش کیروروزی خویش طلب کن یعنی ش نے مجمع طلاق دی تو اپنی را مداورا پی روزی کی جبڑو کراو قر مایا کدهلا ق اول رجی ہے اور سرخویش گیرے اگر طلاق کی نیت ندی او ملاق کے اوراے سے کوئی طلاق واقع ند ہوگی اور اگر اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق پائن واقع ہوگی پن پہلی طلاق میں اس کے ساتھ ش کروونوں طلاق ہائن ہوجا کیں گی ہدد خیرہ میں ہے اور اگر مورت نے کہا کہ تو نے گرال خرید کی ہے بذر بعد عیب کے واپس دے پس شو ہر نے کہا کہ ادیب باز دادمت ایسی احیب میں نے تھے والی دیا ادراس سے طلاق کی نیت کی تو واقع ہو جائے گی اور اگر شو ہرنے کہا جیب دادم بینی بدول تائے خطاب کے تو واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت ہو بیخلا مدیس ہوادر اگرمورت کے باپ نے کہا کہ تو نے جھ ے کران فریدی ہے جھے واپس کروے ہی شو ہرنے کہا کہ جو یا زواوم شی نے تھے واپس دی تو نیت پر طلاق واقع ہوجائے گی یے تھی ہے اور اگرمورت نے کہا کہ میرے فلا ل کام مذہر نے پر میری طلاق کی حتم کما پس شوہر نے کہا کہ خورد و گیرتو سطح الاسلام اوز جندی کا فق کی منظول ہے تو مورت پر طلاق واقع ند ہوگی ایک مورت نے اسے شو ہر سے کہا کدمن (معلم بیکسوے تو جيكوے لي شو برنے دى كر چيلين (جه ميرتو طلا آن تريزے كى ايك مورت نے اسے شو برے كها كرتو ميرے ياس كيوں آيا ہے كديس تيرى بوى نبيس مون بس شو برن كها كدن بكيريين كيس سى قوطلاق ندرد الكي ايك مخص ف ابى بوى كواسيد بستر یر بادیا اور اس نے انکار کیا ہی کہا کہ تو میرے یاس سنے قل جا ہی عورت نے کہا کہ جھے طلاق وے وسے دے تا کہ میں جل جا وَال ہیں شو برنے کہا اگرا رز وے تو چیں است چین گیرین اگر تیری آرز والی ہے تو ایسائل نے پس مورت نے پھے تہ کہا اور کھڑی ہوگئ توطان ندیزے کی بیمید من ہے ایک فخص نے ایک مورت سے تکام کیا ہی اس سے بوجھا کیا تو نے ایسا کوں کیا ہی اس نے کہا کہ کردہ تا کردہ گیریا تا کردہ تیری گیر تو نیت پر طلاق واقع ہوگی بھش نے کہا کہ تیس واقع ہوگی اگر چہ نیت بھی ہواورا ک برفتوی دیا جائے کا بہ خلاصہ میں ہے آیک محض نے روٹی کھائی اورشراب فی پھر کھا کہناں خوردیم وخینہ زناں مارسے بعنی میں نے روٹی کھائی وشراب نی میری عورتوں کو تین چراس کے خاموش ہو جانے کے بعد کی نے اس سے کیا کہ عن طلاق ہی نے کہا کہ بسہ طلاق تو اس کی دوی پر

ا قال احمال درمورت كاب يمن أكرة ظال كام ذكر عال تخصطال بيالوظال كام كرية تحصيطات ب

ع بعن كيابواز كيابان في خوب زكيان في

<sup>(</sup>١) ايك بى طاق داقع بركر (٧) جس كوچا ب اختياد كر (٣) عن ايك طرف قو ايك طرف عن أيك داوتو ايك داوعى ر (٣) ايرا ي يعني يول بى كى-

طلاق واتع نه بوكى بيذاً وى قاضي خال من ب-

فاوی میں ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر توزن عی سرطلاق مع حذف (۱) یا ، کے تو واقع نہ ہوگی اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی کیونکہ جب اس نے صفاف کیا تو طلاق کی اضافت عورت کی جانب ندی ایک عورت نے اپنے شوبر سے طلاق طلب کی پس شو برنے کہا کہ سرطان ق بروارور عق سے تو واقع شہو کی اور تغویض طانا ق عورت کو ہے اور اگر نیت کی تو طلاق واقع ہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہ سدطلاق خود ہر دارورٹی تو بدوں نیت واقع ہوگی اور اگرعورت نے کہا کہ جھے طلاق دے و بے پس مرو نے اس کو مار ااور کہا ایک طلاق تو واقع شہو کی اور اگر کہا کہ استکست ( اس طلاق تو واقع ہوگی اور مجموع النواز ل میں ہے کہ شیخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے اپنی بیوی کو مار ااور کہا کہ دار ( اس طلاق تو فرمایا ہے کہ واقع نہ ہوگی اور شیخ احمد قلانی ہے دریا دنت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی ہوگ و گھوٹسا مار ااور کہا کہ ایک یک طلاق چراس کو دوسرا تھوٹسا مارا اور کہا کہ ایک ووطلات اورایا بی تیسری مرتبه یعی کرے کہا کدیے تیسری طاہ ق تو فرمایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی ہیں بھٹے الاسلام فرماتے ہیں کہ اس نے ضرب کا نام طلاق رکھا اپس واقع نہ ہوگی اور امام احمر قرماتے ہیں کہ طلاق کا نام لیا ہے اپس واقع ہے ہوگی قال اکمتر جم عرف اس دیار ال بھی واقع ہونا اشرے والنداعلم ۔ایک فخص نشریس ہاس ساس کی ورت ہما کی اوروہ بیجے دوڑ انگر مست اسے پکزند بایا پس فاری میں کہا کہ بسہ طلاق اس اگر اس نے کہا میں نے اپنی بوی کومرادلیا تھا تو واقع بوگی اور اگر چھے بند کہا تو واقع نہ ہوگی سے فلا مدیں ہے اور اگر مورت ہے کہا کدوا مطلاق آن ورصورت عدم نیت کے واقع ندہوگی کیونکہ میں اضافت کے اضافت ما ہے ہے اور یہاں اضافت اس عورت کی جانب تیں یائی تی اور بعض نے قرمایا کہ بغیر نیت واقع ہوگی اور میں اشہر ہے اس واسطے کہ عا دیت میں دار کہنا اور خذیعنی مجیرا ہے لے کہنا کے ساں ہیں حالا تک اگر کے کہ خذی طلاقک بینی اپنی طلاق لے لو بلا نبیت واقع ہوتی ے اس ایسانی اس صورت علی میں ہی واقع ہوگی بیمجید میں ہاورش الائمداوز جنری سے دریافت کیا گیا کدا یک ورت نے اپنے شوہرے کہا کہ اسرطلاق میرے اختیار میں ہوتی تو میں ایٹے آپ کو بڑار طلاق ویق پس شوہر نے کہامن نیز بڑار دادم میں نے بھی ہزار دی دیں اور بینہ کہا کہ تھے دیں ویں تو فر مایا کہ طلاق واقع ہوں کی ایک مورت نے اپنے شوہرے کہا کہ جھے تین طلاق وے وے پس اس نے کہا کہ ایک برار یہ برار میں تو بازنیت طالقہ شاہوگی ایک مخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے وی پس اس ہے اس معاملہ میں کہا(ا) حمیا پس اس نے کہا(ا) وادمش بزار دیگر یعنی اور بزار میں نے اس کودی تو بالانب تین طلاق ہے مطاتہ ہوگی ایک مورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ من برتو سر ( اللہ قد ام لینی میں تیر سے زو یک سدطان قد ہوں یس شو ہرنے کہا کہ بیشی ( اللہ ایک کہا کہ سرطلاقد بيشي (٥٠) يا كها كدمه (١) عمو جدصد كوتو بيرسب اس كي طرف سے تين طلاق كا اقرار بے يس مورت برتين طلاق واقع بور گی اور فتیدا بو بکر ہے دریا ذت کیا گیا کدا یک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہزار طلاق تو یکے کروم بینی میں نے تیری ہزار طلاق كوايك كرديا تو فرمايا كه تين طلاق واقع موهى اى طرح اكركها كه بزار طلاق حراشه يحيكم اور طلاق كي نيت كي تو تمن طلاق واقع ہوں گی بیدذ خمرہ میں ہاور پینے تھم الدین ہے ور یافت کیا گیا کہ ش اینے اور تیرے ورمیان نکاح کی تجدید کر ل قول برداً بين تمن طلاق اخواد وركي قول خود بروايسي اين تمن طلاقين اخواد يها سياف الدين المادة المين المراساف اليد بيان كرما جاسين الرام ال وارطان على طلاقت إطلاق فودو فيره عاضافت فيس علة عرست كى طلاق عوف كواسطة يت فرور اولى

ے متر ہم کہتا ہے کیاس بھی تامل ہے کیونکہ طلاقک بھی اضافت موجود ہے جودار طلاق بھی تدارد ہے چگر کیاں ہے کیسا ل ہو کے جواب یہ ہے لین وق تموالوں میں ای کی طلاق ولاوا تا ہے لیکن تال سے خانی تیں اس لئے کہ وارطلاق اس علی میں خاص تیں ہے قافیم ۔

(r) يتر عد الشاق (٣) ركوطلاق (٣) توني كيا كياراكيا

(۲) آوزیاد ہے۔

(۵) يا بي من تھو ريتين طلاق والي بول۔

نوں بغرض احتیاط کے ہی عورت نے کہا کہ حرمت کی دجہ بیان کراورمرد سے اس باب عی برواجھڑا کیا پی شو برنے کہا کہ مزائے (اس زنگاں لنست کریم چنی جرام میداری تو شخے نے قرمایا کریے جرمت کا قرار ہے اوراگر کھا کریزائے (۲۰) بی ذنگاں آئست کے جرار اری اور بیانہ کہا کہ چنیں یعنی ایسے بی تو یہ اس عورت کی حرمت کا اقرار تین ہے کیونکہ اضافت تین ہے بخلاف پیٹی صورت کے کہ اس میں ایں زنگاں و پر چیں سے اس کی جانب سے محقق حرمت ہے بیاظا مدیس ہے۔

اگرکها:توزن مبنی یك طلاق دو طلاق سه طلاق بخیز دازنز دمن بیرون شو

من الاسلام فقيد الونعر سے وريافت كيا كيا كداك من في جونشد من بائي جوى سے كما كدتو جائتى بكر من تجم طلاق دے دور؟ لیس استے کیا کہ ہاں! لیس قاری عس کیا اگر تو زن تی بیک طلاق دوطلاق سرطلاق برخیز دازنزدمن بیروں شومجر اس نے رموی کیا کہ س نے طلاق کی تیت نہیں کی تھی تو قول اس کا قبول ہوگا یہ جیدا (") میں ہے اور شیخ ابو بھر سے دریا دے کیا گیا کہ ا کے مخص نے جونشہ میں ہے اپنی دوی ہے کہا کہ جزارم بیزارم بیزارم تو مراجیزے بنائی بینی میں بیزار بوں میں بیزار بول میں بیزار موں تو میری کوئی نیس ہولیں مورت نے کیا کرتو کہاں تک کے جائے گا جھے ڈرمطوم ہوتا ہے کہمرے تیرے درمیان مجھ واتی ندر ما انس شو برنے کہا کہ چنس خواہم ایبانی میں جا ہتا ہوں مگر جب وہ تشہے ہوش میں آیا تو کہا کہ میں اس میں سے محد دین میں اور کھتا موں تو مین نے قر مایا کہ جھے امید ہے کہ مورت فرکورہ مطاقدت ہوگی اور اس کی بیوی رہ کی بیتا تار خادیدیں ہے قاوی اسلی علی ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ آن کہ مرا بخانہ است بسہ طلاق مالانکہ اس کی بوی اس کے گھر میں طلاق کے وقت نے حمی تو مورت ندكور و مطاقة و جائے كى اور اگر كہا كداي زن كدم إياب خاندائدراست بسد طلاق يعنى يديمرى دوى كديمر اس كمريس بيتين طلاتی حالا نکه طلات کے وقت اس محریش بیرمورت نبیس ہے تو طانات (۵) ندیز سے کی بیافلا مدیش ہے۔

ا کیستخص سے کہا گیا کہ ایس فلاں زن تو ہست کہا کہ بال ہے پھر کہا گیا کہ ایس زن تو

سه طلاقه بست كماكه بال بي مشارع بين في كما كه طان قريم جاسك كا:

فاوی شی ہے کہ آگر اپنی مدخولہ بوی ہے کہا کہ تیرا ایک طلاق تیرا ایک طلاق تو یہ بمنولہ اس کے ہے کہ تھے کوایک طلاق بے تھوکوا کی طلاق ہے بید خروجی ہاور اگر جورت نے کہا کدمراطلاق مراطلاق مراطلاق ایس مرد نے کہا گدرادم توایک طلاق واقع ہوگی اور اگرعورت نے کہا کہ مراطلاق کن مراطلاق کن مراطلاق کن پس شوہر نے کہا کہ کروم کروم کروم تو تین طلاق واتع ہوں کی اور بھی امیح ہے اگراہے شو ہرے کہا کہ مراطلاق وہ پس اس نے کہا کہ ایس (<sup>(۱)</sup> نیز دادہ وآ ں تو نیت کرنے پر واقع ہوگی اور بدول نمیت واقع شہوگی بیفسول محادیدیں ہے ایک مورت نے اپنے شو ہرسے کہا کدیس تیری وکیل ہوں کہی شو ہر نے کہا کہ بال تو ہے ہیں اس نے کہا کہ پی نے اپنے تیم تین طلاق دیں ہیں ٹو ہرنے کہا کہ تو برمن حرام سنتی مرا میدا باید ہودیعی تو جمہ پر حرام ہوگئی بچے جدا ہونا جا ہے ہے ہیں اگر تو وکیل کے اس نے طلاق کی بدوں عدد کے نیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی محرا یک طلاق

ا تال المرجم لين أكرتو وكيل سے طلاق كى نيت شاوتو ايك ى طلاق واقع شاوكى \_

<sup>(</sup>۱) است اورون کی مزارے کیا ہوا تا انجوام کے۔ (۲) انٹی اورون کی مزاورے کرام دیے۔

<sup>(</sup>٣) اُرَةِ بِرِي وَرِت عَالِي طلاقٍ وذَيِّ نَا تُعُواور مرعيال عاير ود

<sup>(</sup>٣) اس داسطے كرمر يك الفاظ معطل ق شاوكى اور كتابات سے نيت كا اثر ارتيل ب يك كى طور سے واقع نداوكى۔

و واورت كرير عد كرين بي تين طلاق كرياته . (٧) الدواسط كرين بوت كو يكود الرين بياوردوس الحروالي بـ

سيجي دي اوروه

رجعی اور اگر مفارقت کی ہدوں عدو کے نبیت کی ہوتو ایک طلاق یا ئندوا قع ہوگی اور پیصاحبین کے نز و یک ہے اور امام اعظم کے قول ك موافق عابين كما يك طلاق بعي واقع ندجيه وميمروكيل كالف كالتلم ب كما يك طلاق كواسطه وكمل كيات اوراس في تمن طلاق رے دیں تو ایک بھی واقع نہیں ہوتی ہے کذائی الخلاصہ اور ای پرفتو کی ہے اور ﷺ جم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کوخلع دے دیا بھراس کی عدت میں اس ہے کہا کہ دادمت سطالات علی نے تھے تین طلاق دے دیں اور اس سے زیادہ پیجھ نہ کہا تو فر مایا کداگر اس نے تمن طلاق کی نبیت کی ہوتو تمن طلاق پڑجا کیں گی ورزیمیں ایک مخص نے مورت سے کہا کہ تر اطلاق دادم میں نے تجے طلاق وی پر لوگوں نے اس کو ملاحت کی کہ یہ کیا گیا تب اس نے کہا کہ ویکر داوم محربیدند کہا کہ دیکر طلاق اور بید کہا کہ اس عورت كوتو فرمايا كدا كرعدت مي بي قوطلاق يزيه كي يقسول عماديهم بيا يك فخص سه كهامي كداي فلال زن تو بست كها کہ ہاں ہے پھر کہا گیا کہ ایس زن تو سرطان قد ہست کہا کہ ہاں ہے تو مشائخ نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے سد طلاقہ کا لفظائیں سا ہے ہی سنا کے زن تو ہست تو تضاء تصدیق نہ ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ زن تو سرطلاقہ ہست بلند آواز ہے کہا ہوا وراگر ایسا نہ ہوتو تضایماس کے قول کی تصدیق ہوگی ایک مخص نے دوسرے مرد ہے کہا زن از تو سہ طلاقہ کہ ایس کا رتو كرده ليعنى تيرى بيوى كوتيرى طرف ہے تين طلاق بين أكرتونے بيكام كيا ہے اس نے كہا كه بڑا رطلاقہ تو بيہ جواب ہوگا حتى كه اگر اس نے بیکا منہیں کیا ہے تو طلاق واقع ندہو کی بیظمیر بیش ہے ایک عورت نے اسے شو ہرسے کیا کہ میں تیرے سواتھ فیس رہتی ہوں اس نے کہا کہ مت روتو عورت نے کہا کہ طلاق تیرے اختیار میں ہے جھے طلاق کردے ہی شوہر نے کہا کہ طلاق میکنم تین دفعہ کہا تو تین طلاق واقع ہوگی بخلاف استے اگرفتلا کنم کہا تو ایساند ہوگا اس واسطے کہ کنم استقبال کے واسطے بھی بولا جاتا ہے ہی شک کی وجہ سے ل الی ل واقع ہونے کا تھم ندویا جائے گا اور محیط میں لکھا ہے کہ اگر علی جس کہا کہ اطلق تو طلاقی ندہو کی لیکن اگر غالب اسکا استعمال ہرائے مال موتو طلاق موجا ليكى اورا يمال مجموع النوازل على بي كدين فجم الدين بدريافت كيا كميا كدا يك مورت في إي شو مر ي كما كه من برتو سطلاقة ام كهيم **تحديم سدهلاقه بول پس ثو برنه كها كه بلاتو فرمايا كها كرشو برنے نبیت كی بوقو تمن طلاق واقع بوقی ورنديس-**بعد دوطلاق کے ملح کروانے والے کو کہامیاں مادیوار آھنی می باید تو اسکی بیوی پر تبن طلاق نہ ہو تلی:

ا سرم كبتا بركس من الثكال باس واسط كه بيان جول نيت كي تان طلا قيل واقع بوني جا بين كونكه مرك لفظ طلاق ندكور باور مير بينز ديك شايد طلاق كالفظ كالتب كي تفطى بياور سي فقط واومت سريعتي زيمن في تنجيم تمن دين اوراس بي فريز ووثيس بوفتم -

<sup>)</sup> اس دوسری کی تین طلاقیں میں نے تھے دیں تو ان کواس کودے دیا۔

اے تیری ہاں چیطلاقہ تو یہاں ہے جااور سے جا کہ سے برااڑکا ہے تو اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی ایک فض نے اپنی بیوی کو دوطلاق ویں پاس سے کہا گیا گئے اور سے جا کر اس سے کہا گیا گئے اور سے بیار کی بالد لیخی ہم دونوں کے درمیان لو ہے کی ویوار جا ہے تو اس کی بیوی پر تین طلاق نہ ہوجا کی گی اور نہ سے تمان طلاقہ وی بر براطلاقہ ہورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ بھی ہورت مطلقہ نہ ہوگی ہے تھی ہیں ہے ہے تار طلاقہ ہورت مطلقہ نہ ہوگی ہے تھی ہیں ہے ہے تی جم الدین ہو درمیان لو ہے کہا کہ بھی ہورت مطلقہ نہ ہوگی ہے تھی ہورت ہے اپنے تو ہم ہے ہے تی جم الدین ہو دوہ شدیکر شو ہر نے وی کیا کہ بھی ان ہورا کی ہے تو ہو اس کے جواب دیا کہ تو ہورت کیا گئے ہورت کہا کہ جو الوق ہورت کی تار اللاق وہ پہل شو ہر نے کہا کہ جو ان تو ہوگی ہے تو تو ہو ہی ہو گئی ہو تو ہو تو ہو گئی ہو تو ہو گئی ہے ہو تو ہو تو ہو گئی ہو تو تو ہو گئی ہو تو تو ہو گئی ہو تو تو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو گئی ہو گئی ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو گئی ہو گئی ہو تو ہو تو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تو ہو تھے ہو گئی ہو تو تو ہو گئی ہو گئی ہو تو ہو گئی گئی ہو گئی ہ

ایک تھی نے اپنی ہوی سے کہا: برخیز دنجافہ مادر رودسمه ماہ عدت من بدار ...... اگر مورت ہے کہا کہ واومت کی طلاق اور فاموش ہور ہا پھر کہا و دوطلاق و سرطلاق و تین طلاق و ان ہوں کی اورا کر عورت ہے کہا کہ واومت کی طلاق اور فاموش ہور ہا پھر کہا و دوتو تین طلاق و دو افتے ہوں گی اورا کر کہا کہ دو افتے وا ان کے پی اگر عطف کی نیت کی تو تین طلاق وا و کے پی اگر عطف کی نیت کی تو تین طلاق وا و م فرید کی نیت کی تو تین طلاق وا و م فرید کی میں ہور ہا کہ کہا کہ دی ہوں گی اورا کر کورت ہے کہا کہ تیما طلاق وا و م فرید کی مورت نے کہا کہ تیم اطلاق وا و م فرید کی میں مورت نے کہا کہ دی کہا کہ تیم اطلاق وا و م او کی تیمن طلاق و سے دیم اورا گر مورت سے کہا کہ دی کہنے سے اجازت مراد تی تین طلاق ہوں نیت کے تین طلاق ہوں نیت کے تین طلاق ہوں نیت کے اورا گر مورت سے کہا کہ ان تو بیز ارشد م تو ہدوں نیت کے

واتع نہ ہوگی اور اگر مورت نے کہا کہ بیز ارشواز من ورست باز واراز من شو برئے کہا کہ بیز ارشدم تو طلاق واقع ہونے کے واسطے نیت شرط ہے اور مورت کے ہی تول سے حالت غدا کر وطلاق میں مطلقہ نہ ہوگی اور اگر مورت سے کہا کہ مرائبا تو کارے نیست وتر ایا

ا قرار مراہ تو جھے تھے ہے کہ کام نیں اور تہ تھے تھے ہے ہے کہ مراتیرے پاس ہو تھے دے دے اور باجہ ان جاہے جلی ہو قول تو مراشائی مین تیامت تک تو تھے نیس جائے یا کہا کہ مراجر تو اوقو حلہ الین تو اپنا حلے کریا مورتوں کا حلے کر قول میاں ما لین ہمارے تیرے درمیان داوئیں ہے قول این مماعت لین اس دم ہمارے تیرے تا میں ماوٹیس ہے۔

<sup>(</sup>١) لوكيا سرطلاق كيا برارطا قد.

<sup>(</sup>١) جمع تير بياس دينا فين ب كفايلهم والفراعم

<sup>(</sup>٣) ببرة جائة ظاق د على

<sup>(</sup>٣) جواد ت برے دوست ورشن ہے موافقت ناکرے جھے ہے بسالات ہے۔

<sup>(</sup>۵) تم نے بہاں تک کیا کداس کوسطان کردیا۔

من نے ہر چہ آن کن است نز وقو مرا یہ ہور وہر وہر جا کہ خوائی تو یہ وں نیت کے طلاق واقع () نہ ہوگی بے ظاصیل ہے آئے جم الدین کے در یہ فت کیا گیا کہ ایک گئی ہوئی ہے گئی ہوئی ہے گہا کہ دور در ہا ہ عدت کی بدار پھر کہا کہ دور درت کے طلاق پھر کہا کہ دور درت کے طلاق پھر کہا کہ دور درت کے طلاق پھر کہا کہ دور درت کے دیا آئی کا انظام معلی معلوم نہ ہوئے ہوں ہیں آیا پھراس مورت سے نکاح کر سے اسکا ہے فر مایا کہ نیس اور عورت پر تین طلاق واقع ہوگئی بیظ پھر بید میں ہے اور اگر جورت سے کہا کہ تو جھے سائی دور ہے کہ جیسے مکہ بدید سے تو یہ وں نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی ایک مرد نے دو مرے سے کہا کہ ذن تو ہر اور طلاق است ہیں است نوش کی ایک مرد نے دو مرے سے کہا کہ ذن تو ہر اور طلاق است ہیں اس نے جواب دیا کہ ذن تو ہز رو فر از ارطلاق است نیس اس نے جواب دیا کہ ذن تو ہز رو فر انسان کی اور قر ایک کہ ایک کہ دور ایت این سامہ ہو اور طلاق است کی اور قر ایک کہ تا ہم مراق ہدوں نیت کے موافی کہ اور اگر مورت کو کہا کہ وہر اشوے حال الدی باید یعنی اس کو صلا لہ کرنے والا شو ہر چاہی ہے قو مطلقہ اسد طلاق ہو وائے گی موظلا صدی ہیں ہے۔

كتاب الطلاق

جائے گی بیر خلاصہ جس ہے۔ اگر حورت سے کہا تو حیلہ خویشین کن تو بیاس کی طرف سے تین طلاق کا اقرار نہ جو گا اور اگر کہا کہ حیلہ زیاں کن تو بیتین

ال نتوادرنة تيراز ديهوا

<sup>(1)</sup> تم في يهال تك كيا كدر طاة قداس كوكرويا\_

<sup>(</sup>r) exelleg.

<sup>(</sup>٣) ين آخر تيري فورت الي تو مول\_

<sup>(</sup>٣) توميري يوي سي\_

فتلوي علمكيرى ..... بلد 🕥 تحال (٢٢٥ كال كتاب الطلاق

ے کہا گیا کہ تو اس سے پھر نکاح کیوں تیں کرلیتا ہے تو اس نے کہا کہ دے (۱) مرانشا بدتارہ ے دیگرے نہ بیند پھراس نے دعوی کیا کرمیری مراد رہتی کہ جب تک اپنے پاپ یا بھائی و مال وغیر ہ کا مندند و یکھے اور ش نے اس کو تمن طلاق نیس وی بیں تو شخ نے قرمایا کہ بیمورت کے تین طلاقہ ہونے کا اقراد ہے ہی تضافہ ہی تھم دیا جائے گا بیٹھ ہیریہ میں ہے۔

عورت كما تحد شريخ يرجوابا كها: الكر نباشي بس توطالقه واحدة و ثنتين و تلث بستي:

نېرې : 🕲

تفویض طلاق کے بیان میں

كال المحرج العنى طلاق مورست كردك كده وجائة وسداوراس على تمن ضليس إين:

نصل : 🛈

## اختیار کے بیان میں

اگرا بی عورت ہے کہا کہ تو اختیار کی اوراس سے طلاق کی نیت ہے لینی طلاق اختیار کریا کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے

- ا قال يعن الي تعرك تير على والي التياد كريتي والاق لــــ
  - (۱) و وجمح لا كُنْ نيش ب جب تك دومر ك كامند شد كمح
  - (٢) اگريس ريك كان ويك طلاق دودو تين طالقت بـ
- (٣) اگر جمعا جمي بيس معلوم موتى بياس بيل بيل من في اس الاق ال وي-
  - (m) اگرة بحد كوليس جا يجة تحد كوطال -
    - \_3(1)) A (0)

وے تو عورت کو افتیار حاصل ہوگا کہ جب تک اس مجلس تغویض پر ہے بینی جس حالت پر ہے اس سے منتقل نہ ہواور جکہ نہ جھوڑے تب تك اين آب كوطلاق و يمكني باكر چيكل دراز بوجائ كدايك دن يازياده بويس يى اختيار برابرر بكا تاوقتيكداس مجنس ہے استے نہیں یا دوسرے کام کوشر و سائے کرے اور نیز اگر کبلس ہے کھڑ کی ہوجائے تب تھی جب تک اس کبلس کو جہال بیٹی تھی۔ جیوزے اختیاراس کے ہاتھ میں دیے گااور شو ہرکوا تقیارت ہوگا کداس سے دجوئ کر لے اور تدفورت کواس امرے جواس کے سپر دکیا ہے ممانعت کرسکتا ہے اور نہ سنج کرسکتا ہے یہ جواہر ۃ النیر ہ میں ہے اور اگر حورت نہ کور ہ قبل اس کے کہ د واپنے نفس کوا عتمیار کرے جلس سے اٹھر (الکمٹری بیوٹی یاکسی ایسے دوسرے کام میں مشغول ہوگئی کہ معلوم ہے کہ دوایے الجل کا قاطع ہے مثلاً کھانا طسب کیاتا کے کمائے یاسوی یا تقلمی کرنے کی یا تہائے کی یا خضاب لینی متبدی وغیرہ لگائے کی یاس کے شو ہرنے اس سے جاع کیا یا کسی مخفس نے اس سے تنے یا خرید کرنا شروع کی توبیہ سب اس کے خیار کو باطل کرتے ہیں بیسران الو ہاج میں ہے اور اگر مورت نے پانی بیاتو بداس کے خیار کو باطل خیس کرتا ہے اس واسطے کہ پانی مجمی اس فرض سے بیاجاتا ہے کداچھی طرح خصوصت کر سکے اور ای طرح اگر کوئی ذرای چیز کھانے تو بھی بھی تھم ہے بدوں اس سے کداس نے کھانا طلب جمیا ہو یہ جین جس ہے اور اگر بیٹے ہوئے ، بغیر کھڑے ہوئے اس نے کپڑے ہینے یا کوئی ایسانسل کیل کیا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیا عراض نہیں ہے تو اس کا خیار باطل نہ ہو م اور اگر اس نے کہا کہ میرے واسلے کواہ بلا دو کہ میں اپنے اختیار پر ان کو کواہ کرلوں یا میرے یا پ کو جھے بلا دو کہ میں اس سے مشورہ لے اوں یا کھڑی تھے لگا لیا یا جند کی تو وہ اپنے خیار پرر ہے گی ای طرح اگر جنوع تھی پس تھے لگا لیا تو اسمح تول سے موافق اہے نیار پر رہے گی اور اگر کروٹ سے لیٹ گئی تو اس میں امام ابو بوسٹ سے دوروایتی جی جی میں ایک روایت میرہے کہ اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور یکی امام زفر" کا تول ہے اور دوسری روایت سے کہ خیار باطل شہو گا اور اگر کھڑی تھی مجرسوار ہوگئ تو خیار یاطل ہوجائے گا اوراس طرح اگرسوار تھی پھراس جانورے دوسرے جانور پرسوار جوئی تؤیسی اس کا خیار باطل ہوگا بیسراے الوہاج میں ہے۔اگر مورت تکبید ہے ہوئے ہو پھرسید می بیٹھ کی تو اس کا خیار باطل شاہو گا ہے میں ہیر میں ہے اورا کر سوار تھی پھرائز ی بااس کے برعس كياتواس كاخيار باطل موجائ كابيخلاصه يساوراكرجانور يرسوارجاتي حى باكتل يسسوارب تي على يس طهركي تواسية خيار پرر ہے گی اور اگر چی تو خیار یاطل ہوجائے گا الا اس صورت میں کدا گرشو ہر کے اختیار وسینے کا کلام بول کر جیب ہوتے ہی اس نے اعتیار کرایا توسیح ہے اور وجہ بطلان کی ہے ہے کہ جانور سواری کا چانا اور مضرنا اس مورت کی طرف مضاف ہوگا کین کو یا بیمورت خود چلی یا تغبری ہے پس جب سواری رواں ہو کی تو مثل دوسری مجلس بدل دینے کے ہے بیدا عتیار شرح مخاریس ہے اور آگر سواری کے جانور پر جو کمز ابوا ہے کمزی ہو پھر روانہ ہوئی تو اس کا خیار باطل ہوگا اور کمڑی تھی ٹیس شو ہر کے افتیار و سینے پر اسپے نفس کوا حتیار کر ك بحرروات موئى ياروال حى بحرجس قدم من شو برف القنيار دياب ال قدم ش اس في الي آب كوافتيار كراياتو شو برس باسك ہوجائے گی اور اگر این یا وال روان ہوں تو اس میں ہمی ای تفصیل سے تھم ہے اور اگر اس کے جواب سے اس کا قدم پہلے پڑا تو شو ہرے با تندند ہوگی اور اگر جانورسواری رواں ہو پس اس کو تغیر الیا تو اس کا خیار باتی رہے گا۔

ع ال المرجم يعني الررجوع وغيره كياتو كي مفيد نه وكا-

إ لين الركه الماكا مناكرة راسا كها إله خيار جا ارب كا-

<sup>(</sup>۱) لعني مُندتيموژ دي۔

ایک تخص نے اپنی بیوی کو خیار دیا پھر قبل اسکے کہ عورت مذکورا ہے نفس کو اختیار کرے شوہر نے اسکا ہاتھ پکڑ کے طوعاً یا کر ہا کھڑ اکر دیا یا جماع کرلیا تو عورت کے ہاتھ سے اختیارنکل جائے گا:

اگر کونفری میں ہو پس ایک جانب ہے دوسری جانب چکی گئی تو اس کا خیاریاتی رہے گا اور سنتی مثل کوففری کے ہے نہ مثل جانور سواری کے اور حمل الائر حلوائی نے فر مایا ہے کہ اس میں چھے فرق نیس ہے کہ جا ہے دونوں وو جانوروں پر سوار ہوں یا ایک ہر موں یا عورت ایک جانور پر موااور مرویا وک چلتا مواور جا ہے دونو ب دو کشتیوں میں مون یا ایک بی کشتی میں موں اورخواہ دونوں دو محملوں لیس ہوں یا ایک ہی میں ہوں بہاں تک کرا گر دونوں ایک مخص کے کندھے برسوار ہوں اور بورت نے جس قدم میں شوہر نے اس کوا عتبار دیا ہے ای قدم میں اسپید ملس کوا عتبار کرلیا تو باتند ہوجائے گی ور ندیس میضول عماد میصل تحبیس میں ہے اور جومل كداس كوحمال المسك سے جاناتا ہواور دونوں اى حمل بيس ہوں حورت كا خيار باطل شہوكا بيتنا بيد بس سے اور اكر كمنوں كے تل تنى پس جارزانو ہومینی یا جارزانوش پس محمنوں کے تل ہوجیمی تو اس کا خیار باطل نہ ہوگا بیٹر پر میں ہے ایک منص نے اپنی بوی کوخیار دیا پھر جل اس کے کہ تورت نہ کورائے نفس کوا عتبار کرے شو ہرنے اس کا باتھ کاڑے اس کوطوعاً یا کر با کھڑا کر دیایا اس ہے جماع کر لیا توعورت کے ہاتھ سے اعتبارتک جائے گا اور محوع النوازل میں اوراصل کے اس تسویمی جوامام خواہرزادہ کی شرح کا ہے ہوں لکھا ہے کہ اگر کس مورت کو شیار دیا گیا اور اس کے پاس کوئی نہ تھا اس وخود کوا بوں کے نکار نے کواٹشی تو وو حال سے خالی نیس یا تو اس نے اپنی جکہ کو بدلا پائٹیں بدلا ہی اگر جکہ نیس بدلی تو بالا تفاق خیار باطل شاہو گا اوز اگر جکہ بدل کی اور و و دوسری جکہ ہو گئی تو اس میں مشاک<mark>ع نے اختلاف کیا ہے اور بنائے اختلاف اس پر ہے ک</mark>یعض کے زویک بطلان خیار میں مورت کا اعراض کرنا پانجلس جہاں تھی اس کا تبدیل ہونامعترے کہ اگران میں ہے کوئی ہات یائی جائے خیار یاطل ہوگا اور بھش کے نز دیک فقاد مورت کا احراض معتر ہے کہ اگر احراض پایا گیا تو خیار باطل ہوگا اور بھی اسم ہے تی کہ اگر حورت سے نے کہا کہ میں نے اسپے تین خرید ایس شو ہر کھڑا ہوا اور عورت كى طرف ايك قدم يا دوقدم كل كرآيا اوركها كرين في فروشت كيا توخلع مح اوريانين بعض كول كما تعدموا فق ب بےخلاصہ پٹس ہے۔

ا ترعورت ہے کہا کہ تو اختیار کرا تو اختیار کرا تو اختیار کر:

اگر عورت نے نماز شروع کر دی تو خیار باطل ہوجائے گا خواہ نماز فرض ہو یا داجب پانقل اور اگر عورت کے نمازش میں ہونے کی طالت میں شو ہرنے اس کو اختیار رہا ہی مورت نماز کو جورا کیا ہی اگر عورت نماز فرض میں بوتو خیار باطل شہوگا اور اس نماز سے ہما اور اگر تماز نقل میں ہوتو خیار باطل شہوگا اور اس نماز سے ہما مورت کی اور اگر تماز نقل میں ہوئی اگر اس نے وہ رکعت برسلام پھیرد یا تو وہ اپنے خیار پر سے گی اور اگر دور کھت سے ہو حایا تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اگر فلم کے پہلے کی جار سنتیں پر ھنے کی حالت میں اس کو خیار دیا کہا اور اس نے جا روں بوری کیں اور دور کھتوں کے بعد سلام شہر کی اور اس میں مشائل سنتیں پر ھنے کی حالت میں اس کو خیار دیا کہا اور اس نے جا روں بوری کیں اور دور کھتوں کے بعد سلام شہر میں اور اور کی سند نے انسان نے ہوا کہ باطل نہ ہواور بی کے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ مال نہ ہواور بھی سے اور اگر حورت سے کہا کہ تو اختیار کرتو اختیار کرتو اختیار کراس نے کہا کہ میں نے اول یا دوم یا سوم کو اختیار کیا

محمل یو انجاد وجس شاوتوں پرد کا کرسوار ہوتے ہیں۔

ق ادث جلات والا

سے ساکریا مع مونے کی دلیل ہے۔

اگر ورت سے کہا کہ اختاری اختاری اختاری بالف:

عورت سے کہا کہ تین طلاقوں میں سے بنتنی جا ہے تو اختیار کر تو امام اعظم میشد کے زوریک

عورت کو بیا ختیار ہوگا کہ فقط ایک یاد و تک اختیار کرے:

ا گر عورت نے ہوں کہا کہ میں نے اسپے نفس کوطلاق دی ہوا حدہ یا اعتبار کیا اپنے نفس کو بیک طلبق تو یہ ایک طور ق بر ند ہو کی مجراس کے بعد مورت سے دریافت کیا جائے گا ہی اگر اس نے کہا کہ میں نے پیلی یا دوسری مراد لی ہے تو مغت واقع ہوگی اور

تطلیقہ افتیار کرنے کا کہنا اورغورت کا اثبات میں جواب دینا:

فصل: 🕀

امر باليدكے بيان

تال المترجم امر باليدك يدمتى بين كدامر باتحديث باورمراويدب كدامر طلاق عورت كا اعتيار من ويداوريكى

ایک الفاظ تفویض میں ہے ہے چنا تی کہ آب می فر مایا ہے اور واضح ہے کہ مترجم امرک بیدک کی جگہ تیرا کام تیرے ہاتھ می ہے استعال کرتا ہے قال فی الکتاب امر ہالید بھی شل تخیر (ا) کے ہے سب مسائل میں کہ ذکر فلس شرط ہے یا جواس کے قائم مقام ہے اور ییز شو ہرکو بعد امر ہالید کے تفویض کی رجوع کا اختیار ٹیس رہتا ہے اور اس کے سوائے اور امور جو اختیار میں اور پر فدکور ہوئے ہیں موائے ایک امر کے کہنے کی صورت فقال کی خیار سے تین طلاق کی دیت فیمان سے ہوا ور امر بالید میں تھے ہے بین القدیم میں ہے۔

تیرا کام تیرے ہاتھ میں:

اگرائی مورت سے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے اوراس سے طلاق کی نیت تھی لیس اگرمورت نے سا ہے تو جب تک اس مجلس میں ہے امر طلاق اس کے اعتبار میں رہے گا اور اگر مورت نے نہیں ساہے تو جنب اس کومعلوم ہو یا خبر مینیے تب امر طلاتی اس کے ہاتھ میں ہو جائے گا بیمید میں ہے اور اگر جورت فائبہ بولین سامنے حاضرت بوتو ایسا کہنے میں دوصور تی ہول کی کداگر شو برنے کلام کومطلق کہا ہے تو مورت کواس مجلس تک خیار نہ کوررہ ہے جس بھی اس کو بدیا ت مجنی اور اگر کسی وقت تک موقت کیا ہی اگرم رت كوونت ندكور باتى مونے كى حالت مى خرى تى تو باتى وقت تك اس كوخيار حاصل موكا اورا كردفت كزرجائے اس كوهم بواتو اس کو بھوا ہتیا رند ہوگا بیسراج الوباج میں ہے اور اگر مورت سے کہا کہ تیرا کام تیرے باتھ میں ہے در حالیکہ اس نے تین طلاق کی نیت کی ہے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے اپنے تقس کو بیک طلاق اعتبار کیا تو تین طلاق واقع ہوں گی ہے ہدا ہے میں ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہے اور تین طلا تی کی نیت کی اور تورت نے بھی تین طلا تی اسینے آپ کو وے دیں تو تین طلاتی واقع موں کی اور اگر مردئے دوطلات کی تبیت کی ہوتو ایک واقع ہوگی اور ای طرح اگر حورت نے کہا کہ میں نے اسے نفس کوطلاق دی ہو ا ہے نکس کوا متیا رکیا اور تین طلا آل کا ذکر نہ کیا تو بھی تین طلاق واقع ہوں گی اورای طرح اگر کہا کہ میں نے اسے نکس کو ہائے کر لیایا ا بيدنكس كواحرام كرديايات اس كاورالفاظ جوجواب مونى كى صلاحيت ركعة بيل كيفؤ بحى بجي عم باورا كرعورت في يول كما كه يس في البيخ نفس كوطلات وى واحدة يا بس في البيخ نفس كو بيك تطليفه المتياركيا تو ايك طلاق با كندوا تع موكى به بدائع مى رے اور اگر شو ہرنے امر مورت اس کے ہاتھ میں دیا ہی مورت نے جس محل میں اس کو علم ہوا ہے اسے فلس کوا فتیا رکیا تو ایک طلاق ہے یا تد ہوجائے گی اور اگر شو ہرنے تین طلات کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں کی اور اگر شو ہرنے ووطلاق کی یا ایک طلاق ک نیت کی ہو یا کھنیت عددنہ بوتو ایک واقع ہوگی بیچیط على ہے۔ اگر ورت ے کہا کدایک مطابق على تيرا كام تيرے واقع ہوتو يہ اكيد طلاق رجعي قراردي جائے كى اورمنكى على ب كداكر جورت ب كياك تيراكام تير ب باتھ على تين تعليقات على ب بال جورت نے اپنے نفس کوایک یا دوطلاتی دیں تو بیرجی ہوگی بیز خیرہ میں ہے ایک فتص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری تین طلبق کا امرتیرے ہاتھ میں ہے ہی عورت نے کہا کرتو جھے اٹی زبان سے طلاق کیوں ٹیل دیتا ہے تو بیاس تغویض کا رونہ ہوگا اور عورت کو اختیار رہے كا ي بائة آب كوطفا ق و عدم يدفقا وكا قاصى خان على ب-

كما جعلت الامر بيدات او فوضت الامر كله في يدك اورطلاق كي نيت كي توضيح ب

اگر شو ہر نے عورت کا کام اس کے ہاتھ میں دیا ہیں اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو آبول کیا تو طلاق پر جائے گی اور ای طرح اگرام عورت اس کے ہاتھ میں دیا ہی عورت نے کہا کہ آبلین میں نے اس کو آبول کیا (۲) تو طلاق پر جائے کی بیضول

لعِي كو في وقت مقررتيس كيا ہے۔

ا) بعن خياره يناجس كابيان اويرك فعل على بواسي-

اسر وی میں ہاورا کر مورت ہے ہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہے یا تیری السلی میں ہے یا تیرے داہنے ہاتھ میں ہے یا تیرے اورا کر کہا کہ تیرا کام

یا کیں ہاتھ میں ہے یا کہا کہ جھلت الامر بیدنات ہو فوضت الامر کلہ فی بیدن اور طلاق کی نیت کی تو سی ہا ورا کر کہا کہ تیرا کام

تیری آ کھ میں ہے یا تیرے پا وی میں ہے یا تیرے سر میں ہے یا شما اس کے کوئی صفو میان کیا تو تیس کے ہا الانیت سکر ساتھ اور

امر پالید سر دکر نے پر ایک طلاق کی تیت کی پھرنیت بدل کر تین طلاق کی نیت کر لی تو نیس تی ہا در اک ظرح دو کی نیت نیس کے ہوا الا باتھ میں ہا اورا کر کہا کہ تیرا گام تیرے مندی یا زبان پر ہے تو بدا بیا ہے جیے تیرا کام تیرے ہاتھ میں الا باتھ میں ہو تیا ہے جیے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہوتا ہو میں اس کے باتھ میں ہو تیا ہو باتھ میں الا تی تیرے کہا ہوتا ہو گا دیں اگر والد قریب کے دورا کر مورت ہے کہ اس کے بات کہ کہ تیرا کر موالات فضب یا خوال کی کہ بین نے طلاق کی نیت کی تھد ہی نے موالات میں ایسا کیا ہوتا قول شو ہر کے قول کی کہ بین نے طلاق کی نیت کی تھی ہوئے ساتھ قبول ہوگا اور گواہ مورت کے مورک ہول ہوں گے اور نیت طلاق ہوں کے مرکواہ مقبول ہونا صرف حالت فضب یا خواکرہ وطلاق میں ایسا کیا ہوتا قول ہونے کہ میں تو اس کے اور نیت طلاق ہوں کے مرکواہ مول ہوں گا اور گواہ مقبول ہوں گا ہونے کہ میری نیت طلاق میں کہ اور نیت طلاق ہوں کے مرکوال نے میں مقبول ہوں گا ہونے کے ہیں تھول ہوں گا اور گواہ مقبول ہوں گے گواہ مقبول ہوں گے ہاں اگر گواہ لوگ ہوگے کہ کہ تو ہوئے کہ ہور نے کے اس اگر گواہ لوگ ہوگول ہوں کے گواہ مقبول ہوں گے گواہ میں ہوئے کہ ہور نے کا اس اگر گواہ لوگ ہوگول ہوں کے گواہ مقبول ہوں کے گواہ مقبول ہوں کے گواہ مقبول ہوں گے گواہ مقبول ہوں گواہ مقبول ہوں گواہ مقبول ہوں کے گواہ مقبول ہوں کو گوا

ایک فخص نے اپنی بیوی کا کام اُس کے ہاتھ میں دیا اس نے شوہر ہے کہا کہ تو جھ پرحرام

ے یا تو جمہ ہے بائن ہے ....

میرے جدامجد سے دریافت کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوئ ہوئ کا امراس کے ہاتھ میں دیابشر طیکہ وہ جوا کھیلے ہر دہ جوا کھیاا

ل آرارد یا یم نے امر معلوم تیرے ہاتھ جم یا پیرد کیا جم نے امر معہود سے تیرے ہاتھ جم۔

<sup>(</sup>۱) لين شو برك كمر عدي كا\_

<sup>(</sup>٢) معلوم بوتے کی جلس ش۔

بمناب-اگركها: امرك بيدك اليوم اوالشهر اوالسنة توميتفويض مقير بحلس نهوكي:

الكركها كرتها كرتيرا امرتير ساختيار على الك دن يا ايك مهينة يا ايك مال بي يا كها آج كروزيا الم مهينة يا ال مال بي يا عربي زبان عن يول كها كداموك بيدك اليومد اوالشهر الوالسنة توية تويش مقيد تجلس ند موكى يلكه ورت كواس بور ، وقت عن اختيار بوگا كه جب جائب الشيخ نفس كوافقياركر ساوراكراس مجلس سافها كمثرى موتى يا بدول جواب كرومر ساكام عن مشخول

تيرا أمر تيرے ہاتھ ميں كہاا در مدت متعين كردى:

اگر مورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں دل روز تک ہے تو اس وقت ہے دل روز گرر نے تک اس کو اختیار رہے گا اور دس دن کا شار ساعت ہے ہوگا اور اگر شو ہرنے دی روز گزر نے کے بعد میں اختیار رہنے کی نیت کی ہوتو نیما بیندو مین اللہ تعالی

تقدیق ہوگ اور تضاءُ اس کی تقدیق نہوگ یظمیریدیں ہے ایک مخص نے دوسرے سے کہا کدمیری بوی کا امرتیرے ہاتھ میں ایک سال تک ہے تو ایک سال تک بیامراس کے اختیار شی رہے گاخی کراگر شو ہرنے اس سے رجوع کرنا جا ہا تو نہیں کرسکتا ہے اور جب سال پورا ہو جائے گا تو اختیار اس کے ہاتھ سے نگل جائے گا پیچنیس وحرید میں ہےاور قنادی مغری میں لکھا ہے کہ اگر کسی اجنبی ہے کہا کہ میری بوی کا امرتیرے ہاتھ میں ہے تو اس کے اس جلسہ (ا) تک مقسود ہوگا اور شوہراس سے رجوع کرنے کا مخار نہ ہوگا اور محیط میں قرمایا کہ بی اصح ہے بیرخلا صدیمی ہے اور واضح رہے کہ جس مخض غیر کواچی بیوی کا امر سپر د کیا ہے اگر و وسنتا ہوتو جب تک وہ ا پی جلس میں ہے امر مذکور کا مختار ہو گا اور اگر سنتا شہویا عائب ہوتو امر ندکوراس کے قبضہ میں جب بی ہوگا کہ جب اس کومعلوم ہویا خبر بینچے ہیں بعد معلوم ہونے وخبر پہننچنے کے جس مجلس میں اس کوآ گا ہی ہوئی جب تک جلسہ میں ہے مخارر ہے گا اور اس مجلس میں میہ تفویض قبول کرنا شرط میں ہے لیکن اگر اس نے رو کرویا کہ میں اس اختیار کوئیس لیتا ہوں تو اس کے رو کرنے سے رو ہوجائے گا سے ذ خیرویں ہے ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کرتو میری ہوی ہے کہدکہ تیرا امرتیرے ہاتھ میں ہے تو جب تک میر مخص مامور اس عورت سے بیکام ند کے جب تک افتیار فرکورت کے ہاتھ میں ندہوگا اس واسطے کہ بیکنویض کرد ہے کا امر ہے ہال جب تک تغویض ندکرے او تب تک تغویض مخفق ند ہوگی اور اگر دوسرے سے اول کہا کہ مری ہوگیا سے کہدکہ اس کا کام اس کے اختیار میں

ہے واس فیر کے خرو سے عصر میلے مورت عمار بوجائ کی بر تعبیر بی ملے م

اگر فیرے کہا کہ میری بوی کوطلاق دے دے کہ جس نے بیکا م تیرے حوالد کر دیا توبیاس فیرکی اس مجلس تک مقصود ہوگا اور شو برکوا منتیار ہوگا کہ جا ہے اس سے رجوع کر لے اور اگر شو بر کے رجوع کرنے سے پہلے اس غیرے اس کوا پی مجلس میں طلاق وے وی تو ایک رجعی طان ق واقع ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے اس مورت کی طان تیرے اختیار میں کردی تو اس مجلس تک ب ا اختیار رہے گا اورا کر طلاق دے دی تو رجعی ہوگی اورا کر غیرے کہا کہ میری ہوی کو خلاق دے دے اور صال میہ کہ بش نے اس کا امرتیرے ہاتھ میں کردیا یا کہا کہ اور میں نے اس کا کام تیرے ہاتھ میں کردیا اور فیر فدکور نے طلاق وے دی تو دوسرے طلاق کہل ك سوائة اور بوكى اس واسط كددا دُوا سطة عطف ك آتا باورا كرحرف فاء ذكركيا ليعني بانتظاليس يا بلقظ كدؤ كركيا تووه السي صورتول میں بیان سب کے واسطے ہوگا کی غیر ندکور کو فقط ایک طلاق کا اختیار ہوگا قال المتر جم یعنی کہا کدمیری ہوی کو طلاق دے دے تو سے ا کیک طلاق ہے اور تولدا ور حال ہی ہے کہ جس نے اس کا امرتیرے اعتمار جس دیا تو بیدو سری طلاق ہے پس دوطلاق سپر دکیس اور اگر یوں کہا کہ میری ہوی کوطلات دے دے کہ میں نے اس کے امر کا اختیاد تیرے ہاتھ میں دیایا کہل میں نے اس کے امر کا اختیار تیرے ہاتھ دیا تو یہ ایک ہی طلاق کا اختیار رہے گا فاقہم۔ پھر جبکہ اس نے بحرف واؤذ کر کیا اور وکیل نے یعنی مامور نے عورت کو اپنی ای مجلس میں طلاق دے دی توعورت بروطلاق بائنہ ہوجائے گی اس واسطے کے معطوف فقرہ ہے جس میں لفظ امر کے ساتھ اختیار دیا ہے ایک طارت بائنہ ہوگی اور جب آیک یا ئند ہوئی تو دوسری بھی بالعنرور یا ئند ہوگی اس واسطے کہ ٹو ہرکور جوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا

قال بعنی اس نشست کوترک نیکرے بعنی مبکہ نہ ہے اور نیکسی کام و کلام میں سوائے اس کے مشغولی ہواور اگرابیا کیا تو مجلس تبدیل ہو مائے گی اور بی مراد برجد لفظ محل ہے۔

قال الهرجم اس بی اشارہ ہے کہ بیتنویش کا امرئیل ہے بلک اس غیر کوخیر دہندہ قرار دیاہے کہ جورت کوخیر کردے کہ وہ مختارے میں عورت يبلي ئے مخار ہوں۔

جلسہ کے معنی سمابق شروع نشل میان ہو چکے تیں۔

اور اگروکیل ندکور نے اپنی مجلس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے کے بعد طلاق دی تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی اور ای طرح یوں کہا کہ میری بیوی کے امر کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے ہیں لیو اس کو طلاق کو ہے دے تو بھی بھی تھم ہے بید قادی قامنی خان میں ہے (۱) اور جامع م

۔ اگرا ٹی بیوی کے امر کا افتیار بیوی پاکسی اجنبی کے ہاتھ میں دیا پھرشو ہرکوجنو ن مطبق ہو گیا تو رہے

اختيار باطل شهوكا:

آ گر کس ہے کہا کہ میری بوی کا امر تیرے ہاتھ بیس کہیں ہے تو اس کوطلاق دے دے چکر دکیل نے اپنی مجلس ہے المنے ہے سلے اس کوطلاق دے دی تو ایک طلاق بائے واقع ہوگی الا اگر شو ہرنے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرمرد نہ کورمجلس ہے اٹھا تیل اس کے کہ حورت کوطلاق دیے تو اسر نہ کور پاطل ہو گیا اور اس طرح اگر کہا کہ تو اس عورت کوطلاق دے دے کہ اس کا امرتیرے ہاتھ میں ہے پس تو یہ تول اور قول سابق دونوں بکساں ہیں یہ محیط میں ہے اور جموع النوازل میں ہے کہ اگر شو ہرنے تحمى لكھنے والے سے كہاكدتو مورت كے واسطے يتح مركروے كدائ مورت كا امراس كے اختيار بي بدي شرط ب كديش بركا وبدول اس کی اجازت کے سفر کروں اس بیاسے تین ایک طاق و نے وے جس وقت جاہے اس عورت نے کہا کہ میں ایک نیس جا ہتی ہوں بلکہ تین طلاق کی درخواست کی اور شوہر نے اس سے افکار کیا اور دونوں جس انقاق ند ہوا پھرشو ہر بدول اس کی اجازت کے با ہر چاد کیا تو ایک طلاق کا اختیار مورت کو ماصل ہوجائے کا بیضول تا دیدیں ہادراگرائی بوی کے امر کا اختیار بوی یاکس اجنی کے ہاتھ میں ویا پھر شو ہر کوجنون مطبق ہو کیا تو میا مختیار باطل نہ ہوگا اور اگرا ٹی بیوی کے کام کا اختیار کسی مفل یا مجنون یا غلام یا کا فر کے ہاتھ بیں دیا تو جب تک وواٹی اس کیلس ہے اٹھ کھڑا نہ ہوتپ تک بیا ختیار اس کے ہاتھ دے گا جیسا کہ خود مورت کومیر دکر ریے تل ہوتا ہے اور اگر اپنی صغیر و بوب ک ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے اعتبار میں ہے در حالیکہ وہ طلاق کی نبیت رکھتا تھا ہی صغیر ہ نہ کور نے اپنے آپ کوطلا ت دے دی تو سی سے اور طان ق واقع ہوجائے کی بیضول استروشن میں ہے اور اگرا بی بیوی کا کام سی معتقد ے باتھ میں دیا توسیح ہاور بیتھو وجلس ہوگا ال بیک اگر ہوں کہددیا کہ جب جا ہے اس کوطان ق دے دے یا جب جا ہے کہ س کے للس كوطلاق دے دے تو ايمانين ہاورا كرام مورت دوم دول كے باتھ مى دياتو دوتوں مى سے ايك منفرونين موسكتا ہے يعني ا كيتها اس كوطلا قنيس و يسكنا ب جراكر دونو ل في كها كه بم في ورت كوا في بل تفويض على طلاق وى ب اوره جرف اس ے انکار کیا تو اس مے تم لی جائے کی کدواللہ جی تیں جانا ہوں کدائی ای بات ہواور اگر شو ہرنے تین طلاق کی نیت کی ہولیس دونوں میں سے ایک نے اس کوایک طلاق دے دی اور دوس ہے نے دوطلاق یا تمان طلاق ویر تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے

ا حرجم كبنا بكرة له امر بابيدك الملتب الرخطان النبير ما قبل بق تقم بيه وكاك الرجل شي طان وى و ايك بائدوا قع موك اور بعد لبل و طان قريبير و بكن المربيل و طان قريبير و بكن كريبال قام طف أيس به وقي الربيبيل و طان قريبير و بكن كريبال قام طف أيس به وقي الربيب به من المربيبيل و المربيل و المربيبيل و المربيل و المربي

<sup>(</sup>۱) وجوالا ع\_

<sup>(</sup>٢) يعنى تفويض محج ہے۔

كالك بردونول متفق موئ بن بيرهما بيش ب

ا مام ابو حنیفہ مجھ اللہ ہے روایت ہے کہ اگر ایک مرد کی دو تورتیں ہوں اس نے کہاتم دونوں کا امرتم دونوں کے ہاتھ میں تو جب تک دونوں منفق نہ ہوں تب تک دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہوگی:

ا مترجم كبتا بكراس فابر مونا ب كرهم سيدا مول كرز و يك متلق ب اور شايد كداماتم كرز و يك واقع ند موكونك وانول ف مرد ك خلاف مرادليا توقع باطل مواادر شايدهم ند و ف س خابر ربيم موتوا فقاتى موكااور يكي خابر ب

<sup>(</sup>۱) مين ويه ويا

<sup>· (</sup>۱) ﴿ إِنْ نِيابِ جِائِهِ السِينَّسِ كُواهِمِيَّارِكِ عِنْ

شوہر نے اس سب کی اجازت وے وی تو طلاق واقع نہ ہوگی کین اجازت ویے پر عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا اورا کر عورت نے کہا کہ میں نے ایٹا امرائے ہاتھ میں کر دیا اورائے تقس کوطلاق وے وی پھرشو ہرنے اس کے بعد اجازت وی تو ٹی الحال ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور کو ورت کا امراس کے اختیار میں ہوجائے گا چٹا تچہا گراس نے پھر اپنے نفس کو اختیار کی طلاق بائد واقع ہوگی اورا گر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بائے کر دیا اور شوہر نے اجازت دی تو شوہر کی نہت ہوئے والاق واقع نہوگی اگر چہ ٹو ہر نے واقع ہوگی اورا گر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بائے کر دیا اور شوہر نے اجازت دی تو شوہر کی نہت ہوئے والا ہوجائے گااس واسطے کہ طلال کا حرام کر لین ایل ا مے لیکن ہمارے عرف میں بیتول طلاق ہوگیا ہے ہیں حورت پر طلاق واقع ہوگی ہے گئے ہوگی ہوگی ہے گھر یہ

مسئلہ ذیل کیا ہارے عرف میں بھی بعینہ ہے؟

معطوف ایخ معطوف علیہ کی تفسیر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا:

اگر شوہر نے مورت ہے کہا کہ میں نے تیراام تیرے افتیار میں کرنا تیرے ہاتھ ہزار درہم کوفروفت کیا ہیں اگر مورت نے ای ہی اگر شوہر نے میں ہے اورا گرمورت ہے کہا کہ تیرا نے ای ہوٹن اندا اسلامی ہے اورا گرمورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیرے ہاتھ ہے کردیا تو بیدو امر تیرے ہاتھ ہی کردیا تو بیدو تیوں میں اورا کی طرح اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے کی تیراامر تیرے ہاتھ ہے کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے اورا کر کہا جسلت اموت بیدک فاموت بیدک لائے میں ہے تیراامر تیرے ہاتھ ہے تی تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو بیدا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو بیدا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو بیدا کہ تقویش ہے بیر کیا ہم تیرے ہاتھ ہے اورا گر شوہر نے چند کین میں نے اورا گر شوہر نے چند

اگر حورت ہے کہا کہ امرت بیدن طلعی نفست یا کھا کہ اعتادی طلعی نفست فی ہے اسے اسے انسان ہور ہے ہا تھ اس ہے اسے انسان کو طلاق دے دیا کہ اس نے اسے انسان کو افتار کہا گہا کہ اس نے اسے انسان کو افتار کہا گہا کہ اس نے اسے انسان کو افتار کہا گہا کہ اس نے اسے انسان کو افتار کہا کہ اس نے اسے انسان کو افتار کہا کہ اس نے اس سے طلاق کی زیت نہیں کی تو اس کے قول کی تقدد تی جا کہا کہ اس نے اسے انسان کو افتار کہا اور شو ہر نے کہا کہ اس نے ان ایس سے کس نے طلاق کی زیت نہیں کی تو اس کے قول کی تقدد تی نہ ہوگی اور گورت پر ایک طلاق یا تند ہوگی اور گورت پر ایک طلاق یا تند ہوگی اور گورت پر ایک طلاق یا تند ہوگی اور گورت نے کہا کہ اس نے ان اس سے تین طلاق یا تند ہوگی اور گورت ہوگی دور تو و سے تین طلاق یا تند ہوگی اور اگر کورت نے کہا کہ اس سے تین طلاق کی نہت تیں کہا گہا کہ اس سے تین طلاق کی نہت تیں کہا کہ شکس کو طلاق دے و سے اس خودت نے کہا کہ شکس کو طلاق دے و سے اس خودت نے کہا کہ تیں اپنے کسی کو طلاق دے و سے اس کو انسان کہا کہ تو ایک طلاق یا تند و کہا کہ تا کہ اس سے نفس کو افتار کہا کہ تیرا کہا کہ تو ایک طلاق یا تند و کہا کہ تا کہ تالیا کہا کہ تو ایک طلاق یا تند و کہا کہ کہا کہ تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تیرا کا م تیرے باتھ ہی کہا کہ تا کہ طلاق یا تند و کہا کہ تو ایک کہ دورت نے کہا کہ تو ایک طلاق دیا تند کی ہوتو گورت کے کہا کہ تیرا کہ تو کہا کہ تا کہ کہ کہ تا کہ تیرا کہ تا کہ تا کہ تو کہا کہ تا ک

اگر کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر اور اپ نفس کو طلاق دے پہل مورت نے اپ نفس کو اختیار کیا تو ہجو واقع نے برے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر ہیں تو اختیار کر ای کہ تیرا کا متیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر ہیں تو اختیار کر ای کہ تیرا کا متیرے ہاتھ ہے ہیں تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر اور تیرا کا متیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر ہیں اپ نے ہیں تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر ہیں اپ نفس کو طلاق دے ہیں مورت نے اپنے فنس کو اختیار کیا تو مورت پر دو طلاق واقع ہوں گی گراس کے ساتھ شو ہر سے تسم لی جائے گیا ہوئے گی کہ اور اس میں مورت نے اپ نفس کو طلاق دے اور تیرا امرتیرے ہاتھ ہے اور تیرا امرتیرے ہاتھ ہے اور تیرا امرتیرے ہاتھ ہے ایس تو اسے فنس کو طلاق دے دے تو بھی میں کہ کھم ہے ہے ختیت دیرا کہ کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے اور تیرا امرتیرے ہاتھ ہے ایس تو اسے فنس کو طلاق دے دے تو بھی میں کہ کھم ہے ہے ختیت

اكركها كدتيراا مرتيرب بإتحد بيل قوافتياركراورا فتياركراورا اليخش كوايك طلاق دي يابس اليخش كوطلاق دي ہیں اس نے کہا کہ بیں نے اسپے نفس کوا متیار کیا تو ایک بائندوا تع ہوگی اورا گرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ بیں نے نیٹ نہ کی تھی تو اس کی تقديق ندى جائے كى اورا كركيا كرتو اين تقس كوطلاق دے يس تيراا مرتبرے احمدے يا يس في خيار تيرب احمد يس كرويا يس ق ا یے نقس کوطلاق دے یا تو اسے نفس کوطلاق دے پس میں نے خیار تیرے اِتھ میں کردیا لیس اس نے اسے نفس کوطلاق دی تو ایک طان ق با تندوا قع موی اور اگر کها کدطان و سے اسے قلس کو پس افتیا د کر پس عورت نے کہا کدھس نے افتیار کیا تو ایک طال ق با تند واقع ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اسے نفس کوطلات دی تو دوطلات یا شدواقع ہوں کی اور اگر کہا کہ تیرا امرتیرے باتھ ہے افتیار کر اختیار کرا افتیار کریس این نفس کوطانی و ساور پھی نیت عددتیں کی ہے اس عورت نے کہا کہ بی نے اپنے نفس کوا افتیار کیا تو ایک طلاق، تندواقع ہوگ اور اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے جرفاموش رہا چرکھا کداسے نفس کوطلاق دے آیا تھے کا فی میں ہے کہ او ا بے نقس کوطلا آر ۔۔ دے اور امر بالید ہے چھ نیت نیس کی ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنظس کوا نتیار کیا تو واقع نہ ہوگی حق ك اكر مورت نے كہا كديس نے اپنے آپ كوطلاق دى تو ايك طلاق رجعي واقع بوكى اور اكر مورت سے كہا كد تيرا امرتيرے باتھ ے پس تو اختیار کرا اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کریس تیرام تیرے باتھ ہے تیراام تیرے باتھ ہے یا کہا کہ تیرا کام تیرے باتھ ہے تو المتياركريس تواختياركرياكها كدتوا عتياركر تيراامر تيرب باتحد بيس تيراامر تيرب باتحد بياكها كدتيراامر تيرب باتحد بياق الحتيار كراورتو اختير كراور يحدثيت شكى توسب صورتول على طلاق واقع شاوك اوراكركها كدهل في تيراامر تيرب باتحديث كرويايس تيرا امرتیرے ہاتھ بی ہے پس مورت نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی اگر چے شو ہر کی نبیت ہو یا و ہال کو کی ترید ہو مثلًا حالت نذاكره طلاق بوتو بهى أيك طلاق بائندوا تع بوكى اورا كرشو برنے تين طلاق كى نيت كى بوتو تين طلاق واقع بول كى اور ا گرکہا کہ میں نے تیراامر تیرے ہاتھ میں کر دیا اور تیراامر تیرے ہاتھ ہے لیں گورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو روطلا تی ہائندوا تع

اگرعورت ہے کہا کہ تیرا اُمرتیرے ہاتھ ہے پی تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر پس تیرا اُمر تیرے ہاتھ ہے تو تکم اُمر ہالید کا ہوگا:

ا گرمرد نے کہ کرتو ایے نفس کوطلاق دے ایک طلاق دے کرتمن رجعت کا ما لک رہون ہیں میں نے تین تطلیقات باکن

اِ قال الحرجم تو امر ندکور مورت کے ہاتھ میں ہوگا جبکہ مورت اپنی اس جبل میں آگاہ ہوئی جس میں وہ آیا ہے بکذا یقیم من اللت الاصل ولمو جود قو کان فیہانشچنے بعض الالغاظ فاقل وانشدا تلم الاوان بترجم بکذا تو عورت کوا پی مجل جمرا تعتبار رہے کا جبکہ ای مجل میں جس میں زید آیا ہے وہ آگاہ ہوئی ہواور مرادیہ ہے جس وقت زید آیا ہے اس وقت جس بجل میں محورت و خدکورہ تھی ای بجل جمرعورت کو خیار رہے کا بشر طیکہ مورت آگاہ ہوئی

<sup>(</sup>۱) جبائل آئے۔

<sup>(</sup>۲) . يعني يبحى اختيار ہوگا۔

معلوم بوایبان تک کروفت گزر کیا تواس کواس تغویش کی روے میمی خیار شہوگا بدیدائع میں ہے۔

اگرکبر کرمیری ہوی کا امر قلال کے ہاتھ ایک ماہ ہے جہ جمس وقت بیافظ کہا ہے اس سے متعمل اگلا جو مہیدا آتا ہے وہی بد مہید قرار دیا جائے گا اور اس مینے کے گر دجانے سے بیتویش باطل ہوجائے گی اگر چہ قلال کو اس تقویش کا عم بد ہوا ہوا ور اگر کہا کہ جب یہ ہید گر رہا تو قلال کو ای تقویش کی میں بیا فقیار حاصل ہوگا اگر چہ دو مہینے گر رہنے کے بعد اس کو آگا تی ہواس (اللہ کے اتھ ہے گھر بیر ہید گر در انے پر معلق ہا ور جو امر معلق بھر طہو و ورشر طیا بی جائے ہواس (اللہ کو اس میں بیت کے گر در نے پر معلق ہا ور جو امر معلق بھر ووشر طیا بی جائے ہواس (اللہ بھر ہید گر در نے کے فلال کو قلال کو اپنی بھل کو ورشر طیا بی جائے گائی ایسا تھی اس صورت ہیں بھی ہوا ور اگر کہا کہ میری ہوگی کا امر بعد مہید گر در نے کے فلال و فلال کے اختیار میں ہے بھر ایک میں ہو ہا تا ہے اور اگر کہا کہ میری ہوگی کا امر بعد مہید گر در نے کے فلال و فلال کے اختیار میں ہے بھرا کیک مید ہوئی گر دونوں میں ہے ایک کو معلوم ہوا اور و وطلاتی دینے ہوئی کی میں گر ابوا تو امر ذکور ہا طل ہو جائے گی ورث ہا طل ہوگی ہوئی اگر اس نے اپنی مجلس میں اگر اس نے اپنی مجلس میں گر تھو بھر ہوئی ہوئی کا خم ہوئیں اگر اس نے اپنی مجلس طلاق دی تو واقع ہوجائے گی ورث ہا طل ہوگی ہے جائے گا در اگر کی ہوجائے گی ورث ہا طل ہوگی ہوئیں اگر اس نے اپنی مجلس طلاق دی تو واقع ہوجائے گی ورث ہا طل ہوگی ہوئیں اگر اس کے اس میں ہوئیں اگر اس نے اپنی مجلس میں اگر اس نے اپنی مجلس میں اگر اس نے اپنی مجلس میں گر ہوئی ہوئیں اگر اس کے اپنی میں ہوئیں اگر اس کے اپنی میں ہوئیں اگر اس کے اپنی میں ہوئیں اگر ہوئی ہوئیں اگر ہوئیں ہوئیں اگر ہوئیں گر ہوئی ہوئیں اگر ہوئیں گر ہوئیں گر ہوئیں گر ہوئیں گر ہوئیں گر ہوئی ہوئیں گر ہوئی

معینه مدت تک قرض ا دانه کرسکنے پرمقروض کی عورت کوطلاتی دینے کا وکیل ہونا:

ایک میں نے اپ قرصدار سے کہا کہ اگر تو تھے ہرا قرضہ ایک جمید تک ادائہ کرے قریبی کا امر میرے ہاتھے ہوگا اور خدار نے کہا کہ ایسانی ہو گرش اور استانی ہو گرش خواد کو اعتبار واصل ہوگا کہ اس کی ہوی کو طلاق دے وہ یہ وہی کر دری ہیں ہے اور اگر کہا کہ جب قلال مجید آئے قواس ہیں ہے گیے۔ دوز جراام جرے ہاتھ ہے یا کہا کہ دوز جد ہی گری ہے اور اگر کہا کہ جب قلال مجید آئے قواس ہیں ہے گئے۔ دوز جراام جرے ہاتھ ہے یا کہا کہ دوز ہیں ہو تا اس کے بیان پر کھا جائے گاہیں ہیں ہے متی ہیں کھا ہے کہا کہ جب جائد ہو قورت کے ہاتھ ہے ہیں ایر دوئو اس کے بیان پر کھا جائے ہیں ہیں ہو تی ہیں کھا ہے کہا کہ جب جائد ہو قورت کے ہاتھ ہے ہیں اگر ہورت کو معلوم ہو اگر ہوا کہ جائے ہیں ہوائی اس کھا وہ استارائی ہو ہی ہو تی استارائی ہو ہی ہو تی استارائی ہو ہورت کے ہاتھ ہے اور اگر اس کہ ہو گا اور اگر ہا نہ ہو تی اس کہ ہو گئی اس کہ ہوگا اور اگر اس کہ ہو گئی اس کہ ہوگا اور اگر اس کہ ہوگا اور اگر کہا کہ جمعے ہو تک کہ میری درائی ہو ہو دت کہ ہاتھ ہیں ہوگا اور اس کا قول قبول کروں گا اور اس کی ہوگی اس کہ ہوگا اور اگر اس کورت کو تی ہوگا اور اگر اس کورت کو تی ہوگا اور اگر اس کورت کے ہاتھ ہی ہوگا اور اگر اس کورت کے ہاتھ ہی ہوگا اور اگر اس کورت کے ہاتھ ہی ہوگا اور اگر کہ جب ہوگا اور اگر کہ جب ہی دومری مورت سے ہوگا اور اگر ورت کو تی ہوگا اور اگر کہ جب ہی دومری مورت ہوگا اور اگر ہورت کو تی ہوگا اور اگر ہور کہ کہ جب ہی دومری مورت ہوگا اور اگر ورت کو تا تو اس کا امر تیرے ہاتھ ہی اور سید کہا کہ تیرے اور پر کہا کہ تیرے اور میں کو گا اور اگر ہورت کو خطر دے کہا تھ میں دوری مورت کو گا اور اگر ہوگا اور اگر ہورت کو خطر دے کہا تھ میں دوری مورت سے کہا کہ تیرے اور کہا کہ دیری مورت کو گا اور اگر کو درت کو اس تو اس کا امر تیرے کو درت کے ہاتھ کی دومری کو درت سے دی ہورت کے گا در کہ تو اس تو اس کا امر تیرے کو درت کے ہوگا اور اگر درت کو اس تو اس کا امر تیرے کو درت کے ہوگا دور کو گا در کہ کو درت کو اس تو اس کا امر تیرے کو درت کے ہوگو درت سے کار کی گورو در کورت تو اس کا امر تیرے کو درت کو درت کو درت کے گا تو اس کو درت کے ہ

اے تال کیونکہ یہ تقویض کی وقت خاص کے واسطے بیس جو مہینہ فرکور کڑ رنے کے اس کو اعتیار نے کا لیکن جب آگا ہی ہوا کر چہ بہت دن گز رجا ئیں۔

<sup>(</sup>۱) ويل امرك كدفلال كوفته يجلس علم بحرى اختيارر ب كا-

\_ = = = = = (r)

کہ جس وقت میں اس نکاح میں تیرے اوپر دوسری تورت سے نکاح کروں تو اس کا امر تیرے ہاتھ میں ہوگا یا تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہوگا پھر شو ہرنے اس عورت کوایک طلاق ہائند و سے دی پھر دویا رہ نکاح کیا پھراک پر دوسری تورت میاہ لا یا تو امر ندکوراک کے ہاتھ میں نہ ہوگا بیز خیر ہ میں ہے۔

پوئٹگی اگر جاتی رہے اور منقطع ہو جائے تو پھر پیوٹٹگی نہیں پیدا ہو عتی ہے:

ا الرعورت سے کہا کہ ان تزوجت علیات ما دمت فی نکاحی او کنت فی نکاحی فامرات بیدات اگر ش تھے پر دومری عورت سے نکاح کروں مادامیکہ تو میرے نکاح میں ہے یا جب تک کے تو میرے نکاح میں جو پس تیرا امر تیرے ہاتھ ہے چمراس کو طلاق یائن دے دی باخلع وے دیا پھراس ہے نکاح کیا پھراس کے اوپر دوسرا نکاح کیا تو اس قول کی صورت میں کہ ما دامیکہ تو ميرے نكاح ميں ہے مورت مذكورہ كے باتھ ميں اس كا امر ند ہوجائے كا قال المتر جم طا جرا مادام ميں معنى بيونكى كا لحا ظاكيا كيا كد جر چنداس وقت بيمورت اس كے تكاح ميں بحكر بيستنيس رى بلك ج ميں طلاق باخلع يا يا ب فاقع اور اس قول كى صورت ميس ك جب تک تو میرے نکاح میں ہوجھی ایدا ہی ہے بنابرروایت کماب الا ہمان مختبر کرخی کے کداس مختبر کی کما ب الا ہمان میں مذکور ہے كه كه ما ومت و ما كويت دونون بكيال جين اورجموع النوازل مين ان دونون مين فرق كيا باورا شاره كيا بي كه ما كنيت كي صورت میں جبکہ مورت کوخلع دینے کے بعد پھراس سے نکاح کرنے کے بعد اس مرود مرا نکاح کیا تو مورت نہ کورمختار ہوگی اس واسطے کہ کون بعد کون کے ہوسکتا ہے لینی ایک ہونا اگر جاتار ہے تو پھراس کے بعد ہونا محقق ہوسکتا ہے اور دیمومت بعد دیمومت کے نہیں ہوسکتی ہے بینی پرینگل اگر جائی رہےاورمنقطع ہو جائے تو پھر پرینگل نہیں پیدا ہونگتی ہے بیضول استروشنی میں ہے و قال اکمتر جم پوشیدہ نہیں ہے کہ ماکست میں ما بہتنی ماوام ہے اگر چدافظ وام نہیں ندکور ہے اس ماکست کو بہتنی ماوام کست ہوتا جا ہے ایس ماومت و ماکست معنی واحد ہو سے اگر چالفظا فرق ہوا بنا برین فرق کل تال ہوا اللہ تعالی اعلم بالسواب اور کمال فرق ترجمہ ای قدر ہے کہ جومترجم نے کیا ہے اینک بیتا ال اس التج جمد شر مجل مرك بيدل تديني ان يواعي ليعاقله من كل الوجود فليتامل ايك يحض في اين يوك كاامر اس کے باتھ میں کرویا بشرط آ نکہ اس پر دوسری مورت سے نکاح کرے چراس مورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ تو نے قلال ے جھ پر تکاح کیا ہے اور قلاب ندکورہ حاضر ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کواس مرد کے تکاح میں ویا ہے اور کواموں نے نکاح کی گواہی دی تو بیر تورت مختار (۲) ہوجائے گی اور اگر فلاں فرکورہ غائب (۴) ہوئیں ال محورت نے شوہر پر گواہ قائم کے کرتو سے جھ پر فلاں بنت فلاں بن فلاں سے نکاح کیا ہے اور میر اامر میر ہے قبعنہ میں ہوگیا لیں آیا اس دعویٰ کی ساعت بوگ یا نہ ہوگی تو اس میں وو روابیتیں ہیں اور سیج یہ ہے کہ ساعت نہ ہوگی اس واسطے کہ فلال نہ کور ہیرا ٹیات نکاح کے واسطے پیر کورٹ نہ کورہ محصم نہیں ہے بیڈ صول

ا معترج کہتا ہے کہورت کے تبغیر جل امر طلاق بھی تن مالی کوشفیمن ہے ما تند و جوب مہر وتا کد و فیر و پھر مورت اگر انکاح جی خصم نیس کیلن اسپنے ذاتی تن جی تھسم ہے تا کہ اس کو تمام و کمال حاصل کر ہے گئی مقام قابل تال ہے آگر کبوکہ کورت کی ما عت سے فلاں پر انکاح خود نابت ہوگا اور تم بھی کہتے ہو کہ وہ انکا تی اثبات میں تصم نیس ہوتی جواب دیا جائے کہ تا عت بخن خورت ہے نہ بنکاح دیکٹر اگر ہو کہ تو کہ نہ کو کہ دور نابت ہو جائے گا جواب ہے کہ اگر تمہاری میرم اد ہے کہ بیسجی ایسے مواضع جس سے کہ جبال متو تف اور متو تف مایہ ہوسط کا شہوت لارم ہے تو تم نے تسلیم کیا جو ہم نے کہا تھا اور اگر تم بدول وسلاکے لازم کہتے ہوتو ایماد سے ذو کے محتوج ہے فاقیم واحد تھی اہم۔

<sup>(</sup>۱) اس واسط كربب تك جارب كاوروش ويتل يروال ب جيما كنت كاوروارب عن قالم-

<sup>(</sup>r) لین امر بالید کی مخار ہوگی۔ (۳) لین امر بالید ماصل ہونے کے۔ ۴

عماد سييس ہے۔

ا كر كورت سے كہا كدا كرتو داريس داخل موئى تو تيراامرتيرے اتھ ہے جراس كوايك طلاق بائنددے دى يا دوطلاق بائند دے دیں تو اسر فدکور باطل شہو گائی کدا گر چراس سے نکاح کیا چروہ دار میں داخل ہوئی تو اسراس کے ہاتھ میں ہوج نے گاخواہ عورت مذکورہ سے عدت میں نکاح کیا ہو یا بعد انتضائے عدت کے اورخواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو جنانجہ اگر غیر مدخولہ ہے بھی پھر نکاح کیا پھراس نے اپنے آپ کوطلاق دی تو واقع ہوگی رین خلامہ جس ہے اور اگر اپنی عورت ہے کہا کدا گر تو فلاں مخض کے دار میں واخل ہوئی تو تیراامر تیرے باتھ ہے چروہ فلاں کے داریس کی پھرائے نفس کو طلاق دی پس اگراس جگہ ہے جہاں دار میں داخل ہونے والی قرار دی گئی ہے دور ہونے (۱) سے بہلے اسے تفس کوطلاق دی تو طلاق برجائے کی ادر اگر دوقد م جل کر پھر اسے تفس کو طلاق دے دی تو مطلقہ نہ ہو کی رہمیط میں ہے متعلی میں لکھا ہے کہ اگر اپنی عورت ہے کہا کہ اگر میں جھو سے غائب ہوا پس تو میری نیبت میں ایک دن یا دو دن بخمبری تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو فر مایا کہ اگرعورت نذکورہ ایک بروزشمری تو اس کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا اور ایک صورت <sup>د ۲۲</sup> میں دونوں پاتوں میں ہے اول بات پر تھم لگایا جاتا ہے ایک مخص نے اپنی میوی کے ہاتھ میں اس کا امراس شرط سے دیا کداگر و واس مورت سے اتن مدت فائب ہوجائے تو عورت کا امراس کے باتھ ہے کداسے نفس کو جب جا ہے طلاق دے دے بھراس مدت ندکورہ بھرغائب رہا تکراس مدت کے آخرروز میں حاضر ہوگیا پھر آن کر دیکھا تو پیمورت خود غائب ہو میں بہاں تک کہ بیدمت ندکور وبوری تمام ہوگئ تو تیخ امام استاۃ نے نتویٰ دیا کہ مورت کا امراس کے اختیار میں رہے گا اور قامنی امام فخر الدین (۳) نے فتوی دیا کہ اگر مرد ندکوراس مورت کی جکہ جانتا نہ ہو کہ کہاں ہے تو مورت کا امراس کے ہاتھ نہ ہو گا اور قر مایا کہ بید اس ونت ہے کہورت مدخولہ ہواور اگر غیر مدخولہ ہوتو غیر مدخولہ ہے آئی مدت تک مّا تب ہوئے ہے اس کا امراس کے ہاتھ نہ ہوگا اورا گرمدخولہ بواوراس سے اتن مدت تک ما ایب رہالیون وشہریں رہا محراس کے گھرنیس آنا تھا تو مورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور قرما یا کہ ایسائی تا قاضی امام نے فتوی دیا ہے۔

اگرعورت ہے کہا کہ اگر میں بلدہ بخارا ہے تیری بلا اجازت نکلوں تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے:

<sup>(1)</sup> ليني سين جلا حميا اور ستر كر حميا\_

<sup>(</sup>٢) يعنى كباك ايك دن يا دودن أو يبلي يعنى ايك دن برقتم ابت جو كار

<sup>(</sup>٣) ما حب فأو ل مشيوره\_

<sup>(</sup>٣) ليعني خاص شمر-

یں مکان سے بیٹ می مرازیس ہوتے ہیں پی اگر یکی علت عدم طلاق ہوتو واقع ہوتا چاہے ہے فلیجا ال۔ اگر کہایں بخارات فا بوں تو واضح رہے کہ بخارا فاص تعب پراطلاق ہوتا ہے بیا کھر مشائح کا قول ہے اورا مام مرحی نے قربایا کہ کر بینہ نے اس بخارا ہے بین طلاحہ میں ہے اورا اگر عورت ہے کہا کہ اگریں بلدہ بخارا ہے تیری بلا اجازت نظوں تو تیرا ہم تیرے ہاتھ ہے جب بیت تو طلاق و سے دیکر خود کوک (اس مرائے کو گیا اور وہاں دوون رہا تو عورت پر طلاق واقع (اس مدی مید وجیز کردری میں ہے تی ہم اللہ ین سے می ہماند ین میں ہے وہ میں ہونے کہا کہ ایک میں ہونے کہا کہ اگریس اس شیرے خائب ہوجا کہ اور میرے فائب ہوجا کہ اور میں ہونے کہ وہ میں ہوئے وہ میں ہوئے کہ ایک ہوئے کہ اور فقہ عدت کے موض خلع کر دے پھر وہ میں ہوا اور چوم بین تک نہ آیا تو شیخ جم اللہ ین نے فربایا کہ بیتو کیل مطلق ہے جتی کہ اگر فیر (اس) خور کہاں ہے اٹھ کو ابوا تو ہا خل نہ ہوگی اور ان کے موائد وہ میں ہوئے کہ ایک ہوئے کہ ایک ہوگی ہوئے کی کہ اور ان کے موائد وہ میں ہوئے کو ابوا تو ہا خل دولے اور ان کے موائد وہ میں ہوئے کہ اور ان کے موائد وہ میں ہوئے کی میں موقد و بھارائے نو تی دیا کہ یہ شملیک (اس کے موائد وہ کی کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ اور کی سے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کہ ہوئے کہ اور کی سے میں ہوئے کو میا کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ میں ہوئے کہ میں ہوئے کے میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کو میں ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کے میں ہوئے کہ میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کی کہ ہوئے کی کھر اور ان کے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کہ ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کے میں ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کہ ہوئے کی کھر سے ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کے کہ ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کہ ہوئے کی کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کو کھر سے ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کہ کو کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کی کہ ہوئے کہ کہ کہ ہوئے کے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ ک

عورت كونفقه نه دينے برا ختيار ديا اور پھيع صه بعد نفقه اتنا قليل بھيجا كه قاضى سمجھے كه لا حاصل ہے

توعورت كااختيار برقرارر ہےگا:

<sup>(</sup>۱) خارائل وافل ہے۔

<sup>(</sup>r) - قبل تبرل کے۔

<sup>(</sup>س) ليعنى القبيار ديا ہے۔

<sup>(</sup>۵) مشلاً چاررو بيدها بواري يا واري ورجم ماه دمضان آميده شي-

<sup>(</sup>٢) مرتف يعني تمام بوجائے گي۔

نے انکار کیا تو جاہنے کہ شوہر کا تو ل تبول ہواور کہا کہ بٹس نے قاضی امام استاد فخر الدین سے ایسا ہی ستا ہے بھر بعد مدت کے انہوں نے اس سے رجوع کیا اور قرمایا کہ شوہر کا قول تبول نہ ہوگا اور ایسا ہی ہر جگہ جہاں اپنا این کامد کی ہو بھی تھم ہوگا اور نصول استروشی معمد سے عدر میں آبات اس میں میں میں میں سات

یں ہے کہ عورت کا تول جول ہوگا اور بھی استح ہے بینظلا صدیس ہے۔

اكركها تجهے تيرانفقه دس روز ميں نه مينجي تو تيرے ہاتھ ہے پھران ليام ميں تورت ندكورہ نے نشوز (سركش) كى: و خرو مں بحوال منتی ندکورے کہ اگرائی ہوی ہے کہا کہ اگر میں اس مینے میں تھے تیرا نفقہ نہ بیجوں تو تو ما لقہ ہے یا کہا کہ اگر میں تختیم اس مہینہ کا تیرا نفقہ رہیں و تو طالقہ ہے ہیں اس نے ایک آ دی کے باتھ اس کا نفقہ روانہ کیا اور و والمجی کے باتھ میں ضائع ہو کیا تو مرد ندکور مانٹ ندہو کا اس واسطے کداس نے ضرور دواند کیا ہے بیضول استروشی جی ہے اور اگر عورت کا امر اس کے باتحددیا کہ جب جا ہے ایک طلاق دے دے بشر طیکہ حورت کا تفقداس کونہ بینچے یہاں تک کہ بیمبینہ گز رجائے ہی اس کا نفقدا کیک مرد کے ہاتھ بھیجا گرمرد لدکور نے اس مورت کا مکان نہ پایاحی کہ بعدم بیندگز رجانے کے مورت کودیا تو قاضی استروشی نے جواب دیا ہے کہ فورت کو اختیار ہوگا کہ جاہے او پرطلاق واقع کرے وزی نظر یعنی اس میں اعتراض ہے اس واسطے کہ اگر نفقہ المجی کے ہاتھ میں ضائع ہو گیا تو مورت کا امراس کے اعتبار میں نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ شرط میٹی کدار سال نہ کرے اور بہال صورت بدہے کہاس نے بھی ویا ہے اور اگرمورت سے کہا کہ اگریش تھے بعد دس روز کے یا بھی دینار نہ پہنچاؤں تو تیرا امرایک طلاق میں تیرے باتھ تی جب جا ہے چکر بیایام گزر مے اور شو ہرنے فقد اس کونہ بھیجا اس اگر شو ہرنے اس سے فی الفور کی نبیت کی ہوتو عورت کوا بے آپ برطلاق واقع کرنے کا اختیار موگا اور اگرنی الغور کی نیت نہیں کی تو عورت واقع نہیں کرسکتی ہے یہاں تک کے دولوں میں نے ایک مرجائے ہے وجیز کروری میں ہے ایک مخض فر تر تدر سے اپی جوی کے پاس سے غائب ہونے کا قصد کیا اس مورت نے اس ے نفلہ کا مطالبہ کیا ہی اس نے کہا کہ اگر ہی کش ہے تیرا نفلہ دی روز تک زہیجوں تو تیراامر تیرے ہاتھ میں ہے تا کہ تو جب جا ہے ا ہے تھس کو طلاق دے وے چروی روز گز رئے ہے میلے مورت کا نفقداس کورواند کیالیکن کش سے نبیں بلکمسی دوسرے موضع ہے بهیجا پس آیا امرعورت اس کے ہاتھ جس ہوجائے گایا نہ ہوگا تو فناوی ظمیرالدین جس ایسی بات مذکور ہے جواس امریر ولالت کرتی ے کہ ورت کا امراک کے باتھ ہی ہوجائے گا چنا نجہ فاوئ ہی ذکر کیا ہے کہ اگر مرو نے کہا کہ اگر ہی تیرا نفقہ کر بینے سے دی روز تک نہ مجمع دوں تو تو طالق ہے چروس روز گزرنے سے بہلے دوسرے موضع سے رواند کیا تو تشم میں مانٹ ہوجائے کا برنسول مادید یں ہے آگر کہا تھے تیرا نفقہ دی روز میں نہ مہنے تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے چران ایام میں مورت مذکورہ نے نشوز کیا یعن سرکشی کی مثلا بلا اجازت شوہر کے اینے باپ کے بہاں چلی اوراس کونفقہ نہ پہنچا تو اسر بالید کے عم سے مورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ہے بحرالرائق

ا کی شخص نے اپنی بیوی کا اَمراُس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ جب اس کو بغیر جرم مارے تو عورت جب جاہے این تھس کوطلاق دے:

عورت جب جاہے اپنے تقس کوطلاق دے: اگر کہا کہ بھی تھوے عائب ہوجاؤں تو تیراام تیرے ہاتھ ہے پھر کی طالم نے اس کوقید کرلیا تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اور پین نے فرہایا کہ اگر ظالم نے اس پر چلتے کے واسطے جرکیا لیس دہ فود چلا گیا تو عورت کے ہاتھ میں اس کا امر ہو یا ہے کہ دائد ہوجائے۔ جا ہے کہ دائد ہوجائے۔

ب نے گا بدوجیز سروری میں ہےاور اگر مورت کے باتھ اس کا اس بدی شرط کردیا کہ جب وہ اس مورت کو بلا جرم مارے تو وہ اپنے ننس کوطلاق دے چراس کو مارا پھر دونوں نے اختلاف کیا چنانچے شوہر نے کہا کہ میں نے جرم پر مارا ہے تو قول شوہر کا قبول ہوگا یہ : خیر ہ میں ہےا کیے مخف نے اپنی ہو کی کا امراس کے ہاتھ تیں بریں شرط دیا کہ جب اس کو بغیر جرم مارے توعورت جب جا ہےا نفس کوطلاق دے پھرعورت بغیر تھے واجازت شوہرئے گھرے باہر چ<mark>لی کی پس شوہر نے آب کو مارا تو بعض نے فر مایا ہے کہ اگر شوہر</mark> اس کواس کا مبر منجل اوا کرچکا ہے تو تھورت کے اقتیار میں اس کا امر نہ ہوگا اور اگر مبر منجل اس کوا دائیس کیا ہے تو عورت کوا فتیار ہے كداس كى بالا اجازت اين ياب كمريطى جائے اور مبر مجل وصول كرنے كے لئے اسے تقس كوشو برست باز ر مجے پس بيخروج جرم نہ ہوگا اور شیخ امام ظلبیر الدین مرتنیا تی بالتنصیل خوی دیتے تھے کہ تورت کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہوگا اور فریائے ہے کہ کورت کا گھر ہے باہر جانا مطاقاً جرم ہے اور اول اسم ہے <sup>(1)</sup> یہ محیط میں ہے تورت ہے کہا کدا گڑ بہینة تک جس تجھے دورینار نہ دول تو تیرا امر تیرے ہاتھ ہے پس مورت نے قر ضدلیا اورشو ہریر امر ادیا پس اگرشو ہرنے اس مدت گرزنے سے پہلے قرضخو اوکو یہ مال دے دیا تو عورت کواچاع طلاق کا اختیار ند ہوگا اور اگراوا ند کیا تو ایتاع کا اختیار ہوگامورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بشرطبیکہ ہیںشہر ے نکلوں (۲) الا تیری اجازت سے نکلوں پھروہ شہر سے نکالا اور حورت بھی اس کے پہنچائے کو با ہرنگل تو بدامر عورت کی طرف سے ا جازت نیں ہے اور اگر عورت ہے اجازت مالکی ایس مورت نے اشارہ کیا تو اس کا تھم ذکر میں قرمایا ہے بیروجیز کروری میں ہے میرے جدے دریافت کیا گیا کدا کرانگ مخص نے اپنی ہوی کا امراس کے ہاتھ بھی بدی شرط دیا کدوہ جوا<sup>(4)</sup> کھیلے بھراس نے جوا تحيا الهي مورت نے اپنے تقس كوطلاتى و سے دى چرشو ہرتے دعوى كيا كرتين روز ہوئے جب سے تخبے معلوم ہوا تھا مكرتو نے جس مجنس میں جانا تھا اس میں اینے لنس کو طلاق نیس دی اور عور مند نے کہا کرنبیس بلکہ جھے ابھی معلوم ہوا پس میں نے فی الغور طلاق دی ے تو فرمایا كر قول مورت كا تيول موكا يرضول ماديان بياس ب

كَبِيا كِهِ وَاللّهُ مِينِ ان دونُولِ وار مِينَ داخلُ ہوں گا يا كہا كه اگر تو اس دار مِينِ اور اس دار مِينِ داخل ہوئي تو تو طالقه ہے خواہ طلاق كومقدم كيايا مؤخر بيان كيا تو مطلقه نه ہوگی :

ا قاريىن شەكى چۈپى نىۋىمىنى شىمىر يەر

<sup>(</sup>١) والثاني الشيخ عنديا\_

<sup>(</sup>٢) يعنى بالإجازة تفكول ليكن الرتيري اجازت عظول أوالياليل بعد

<sup>(</sup>r) لين أثر جوا كليلة امر حورت كم باتحد ب-

<sup>(</sup>٣) لين كبير جلاجا وا

یٰ ئب ہو کمیااوراس مدت تک خوداس ہے نیس ملائٹر نفقہ تورت کوئینچ کمیا تو عورت کا امراس کے افقیار بیں ہو گا اس واسطے کہ طلاق اس مقام براس بات برمعلق ہے کہ دونوں باتنی نہ یائی جاتیں اورایسات ہو بلکدائیک بات یائی گئی ہی مرد نہ کور جانث ہو گا اورا گرکسی نے دو ہاتوں کے بائے جائے کرمعلق کیاتو جب تک دونوں ندیائی جائیں حانث ندہوگا اور جب دونوں بائی جائیں گی حانث ہوگا چنانجيراً كركها كروالقد عمل ان دونول وارهن واغل مول كايا كها كراكرتواس وارش اوراس دار هي داخل موتي تو تو طالقه بخواه طلاق کومقدم (۲) کیا یا موخر (۲) بیان کیا تو مطلقه نه بوگ الا دونون داریس داخل بونے سے مطلقه بوگی به جوا برا خلاطی عرب بایک محض نے اپنی زوجہ صغیرہ کا امراس کے اختیار میں ہریں شرط دیا کہ جب وہ اس کے پاس سے ایک سال غائب ہو ہوئے تو وہ اسپے نفس کو طلات و ہے تکرالی طرح کہ شو ہر کو کوئی خسارہ لاحق شہو پھرشرط یائی تن پھرعورت نے اس کومبر ونفقہ عدت ہے بری کیااور ا ہے او پر طلاق واقع کی تو طلاق رجعی واقع ہوگی اور مہر ونفقہ ساقط نہ ہوگا ہید جبر کردری ش ہے ایک مخص نے اپنی ہوگ کا امر اس کے ہاتھ میں اس شرط سے کر دیا کہ جب و واس کو بغیر جرم مارے تو و واسیے نفس کو خلاق دے سکتی ہے بھرعورت ندکور و نے اس سے تفقه طلب کیا اور بہت اصرار کیا اور اس کے ویکھے لگ تی توبہ جناعت نبیں ہے لیکن اگر شو ہر کے ساتھ بدر یانی کی یاس نے کیڑے بھاڑ و الے یااس کی ڈاڑھی پکڑی تو پیر جنایت ہے اور اگر شو ہر کو کہا کہ اے گلہ ھے یا بے دتو ف یا خدا تھے موت دیے تو بیرمورت کی طرف ے جنامت ہے اور مورت کا امر اس کے باتھ ایس بری شرط دیا کہ جب وہ مورت کو بغیر جرم مارے تو وہ اسے آپ کو طلا آل دے وے پر مورت نے فیرمحرم کے سامنے (م) مذکولاتو تی امام استاد نے نتو کی دیا کدیے جنا ہے ہے اور قاضی امام فخر الدین نے کہا کہ یہ جنایت نیں ہے اور فر مایا کدریتول قد ورگ کے موافق ہے کداس کا چبرہ اور دونوں ہضیلیاں محل پر دہنیں ہیں کذانی الخلاصة اور مجم یہ ہے کہ اگر اس نے ایسے محفی کے سامنے مند کھول دیا ہے کہ اس عودت ہے مہتم ہوایا ہوتو میہ جنایت ہے بیڈ ہیریہ بیس ہے اگرعورت نے اپنی آواز کسی اجنبی کوسنائی تو پہرم ہاور سنانے کی بیصورت ہے کہ کسی اجنبی سے یا تھی کیس یا عمد اس طرح یا تنس کیس تا کہ اجنبی آ دمی سنے یا سینے شو ہر ہے اس طرح جھکڑ ہے کے طور پر ہا تیں کیس کداس کی آ واز کسی اجنبی نے سن سے خلا صدیس ہے اورا گرکسی اجنی کوگا لی دی توبید جنایت ہے بید برالراکن میں ہے۔

اگر شوہر نے اپنی ہوی کی ماں برقد ف کیا پھر عورت نے بھی شوہر کی مال کوابیا ہی کہا تو کیا تھم ہے؟

ایک تخص نے اپنی عورت کا امر اس کے ہاتھ علی اس شرطے ویا کہ اس کو بغیر جرم الدے پھر عورت نے وقی شرق جنایت کی جس مے سے سی میں میں میں مورف اس کوئیں مارا پھر چھوروز بعد اس نے غیر شرق جنایت کی جس مرد نے اس کوئیں مارا پھر چھوروز بعد اس نے غیر شرق جنایت کی جس مرد نے اس کو مارا اور عورت نے بھی جنایت پر مارا ہے ہی تو اپنے آپ تو اپنے آپ کو دارا اور عورت نے بھی جنایت پر مارا ہے ہی تو اپنے آپ کو دارا اور جسے اسے تیس طلات و سے کا کہیں بلکہ تو نے دومری جنایت پر جسے مارا ہے اور جسے اسے تیس طلاق و سے کا

<sup>(</sup>۱) معنى طلاق بهويا\_

<sup>(</sup>۱) مین جزار

<sup>(</sup>٣) جي ند کور ب

<sup>(</sup>٣) اورائ پۇيرنے مادا۔

قال اگر کہا کہ تو ہوگا تو عندالمس جم ہے کوئی ہو اللہ اعلم اورا گرا پی بیوی کا امرائ ہے ہاتھ ہیں ہدیں شرط دیا کہ
جب اس کو بغیر جنایت مار ہے تو محورت جب جا ہے اپنے آپ کوطلاق دے دے فار گرا پی جوری ورخواست کی ہی قاضی نے شوہر سے
کہا کہ اس نے بھے ابغیر جرم مارا ہی ہی ہے نے اپنے تھی کوطلاق دے دے کہا اور اپنے باقی عمر کی ورخواست کی ہی قاضی نے شوہر سے
افر ارکہا اور جوابقاع طلاق ہی جو نے کی شرطی کہا کہ بی نے قصد ہے تیں مارا ہی جورت نے قاضی ہے کہا کہ اس نے مار نے کا
افر ارکہا اور جوابقاع طلاق ہی جو نے کی شرطی اس کا مقر رہوا ہی اس کو تھے میرا باتی مہر دے دے ہی شوہر سے بعد
قاضی سے پاس آیا اور دو کی کہا کہ بی نے اس کا مقر رہوا ہی اس کو تھے در اباقی مہر دے دے ہی شوہر اس کے بعد
کافن کی محت کا فتو کی طلب کہا گو سب نے بالا تھاتی جواب دیا کہ دو کی قاسد ہے اس واسطے کہ ہر دو تو ل میں تا تھی ہے ہی اس
ورت بدوں چا درد ہر دہ جہت پر چھی (ان ہم ایک تطلیعہ کے ساتھ اس کے اختیار ہی یہ یہ یہ شرط دیا کہ اس کو بغیر جنایت مارے پھر
ہورت بدوں چا درد ہر دہ جہت پر چھی (ان ہم اگر وہ وہ کھنا ہے کہ واسطے چھی تو جو مہت ورت تیں اور اگر مورت کا امراس کے واسطے چھی تو جورت ہے ورت تیں اور اگر مورت کا امراس کے ہاتھ ہیں یہ یہ مورت سے دیا کہ اس کو بغیر جنایت مارے پھرائی کہ بھی تو این میں جورت بی سے ورت تیں اور اگر مورت کا امراس کے باتھ ہیں یہ یہ یہ ہورت ہورہ ہورت ہی کی اورا گر مورت کی اورا گر حورت کی کا مراک ورت نے جواب دیا کہ میں یہ یہ موسیت ہے ہی شو ہر نے اس کو مارا آت ہو جنایت ہو ہی اورا گر حورت کی اورا گر حورت کی اورا گر حورت کی کا مرسوسیت ہے ہی شو ہر نے اس کے ماراک کومت کر کہ یہ معصیت ہے ہی حورت نے جواب دیا کہ میرا تی

و خواو مقيقت يم عمر أايدا كيايا إيها تفظ كها جس تبهت لازم آتى ب شلايون كها كداوز انياكى بكي مثلا

ع الین پہلے کہا تھا کہ میں نے بقصد فیل مارا اوراب کہتاہے کہ میں نے جتابت کی وجہ سے مارا ہے وقال المحرجم اگر شوہر مدل موکہ میں نے بعد دنیں پہلے کہا تھا کہ میں نے بھر مدل موکہ میں نے بعد دنیں ماراوس کے بیستی جس کہ بے تصدیاو جود جتابت کے مارا ہے اور اب بیروسی کے مارا اور بے تصدیارا تا ہم جتابت کر مارا ہے بیس وجہ تناقش فیر طاہر ہے وائفہ تعالی۔

<sup>(1)</sup> يس شو برئے اس کو مارا۔

اس ہے خوش ہوتا ہے پس شوہرنے اس کو مارا تو اپیا کہنا مورت کی طرف ہے جناعت ہوگا اورا گرمورت نے ایبانعل شروع کیا ہوجو معصیت نیس ہے تو الیک صورت واقع ہونے ہے مورت کا جواب جناعت نہ ہوگا پیرجوا ہرا خلافی میں ہے۔ اگر عورت کا اَمراُس کے ہاتھ میں ویا اور دِلی لگی کی خاطر وہی اَمر بعینہ کیا تو ؟

اگر حورت کا امر حورت کے اختیار بی بدی شرط دیا کہ اس کو بغیر جنایت مارے چر حورت ہے کہا کہ بی نے کچے
اچازت دی کہ تو ہردس روز بین ایک ہاراپنے والدین کے بہاں جایا کر چردس روزیازیادہ گررنے کے وہ ان کے بہال نہیں گئی
ہی اس کا باب اس کو دیکھتے آیا چروہ حورت اپنے شوہر ہے بدوں اجازت لئے والدین کے بہاں گئی ہیں شوہر نے اس کو مارا تو
مورت کا امراس کے اختیار بی ہوجائے گا اگر حورت کی ماں اس کو دیکھتے اس کے شوہر کے بہاں آئی ہیں شوہر نے کہا کہ تیری ماں
کتیا آئی ہے ہی حورت کے کہا کتیا تیری ماں اور بہین ہے ہی شوہر نے اس کو مارا تو حورت کا کام اس کے اختیار بی نہ ہوگا ہے وجید
کر دری بی ہے اور اگر شوہر کے بہاں میمان آیا ہی شوہر نے حورت کو تھے دیا کہ میمان کے مونے کے واسطے نہا لی بچھا دے ہی
حورت نے ایسانہ کیا ہی مرد نے اس کو مارا تو خورت کا کام اس کے اختیار بی ہوجائے گا اور اگر خورت کو کہڑ ہے نہ دھونے یہ کھانات
کو دت نے ایسانہ کیا ہی مرد نے اس کو مارا تو خورت کا کام اس کے اختیار بی ہوجائے گا اور اگر خورت کو کہڑ ہے نہ دھونے یہ کھانات

ا ۔ قول بلاجرم اسے فاہر ہوا کہ کھا نا پکانا وغیر واس پر بظاہر واجب بھی ہے کین تھر تک ہے کہ دیانا یہ اس ہر واجب ہے جب تک متن و ے ذا کہ نہ ہوتر دیائے طلاق نہ ہوئی جا ہے فائل۔

ع حربالكرفرج زن دباغتيَّ محرى وبالغم آزاد وبهتر جرجيز وغيرة لك من المعانى اكرح يدم اوفرج مورت بوقويها ل كے محاور و كے موافق مورت كا امراس كے اختيار عن جونا جائے۔

<sup>(</sup>۱) يعني گوه كھا\_

اكرائي عورت كوكها: إن شنت او ما شنت او كم شنت او اين شنت او اينما شنت:

ا بغیرضران یعنی بے شمار و بعنی کہا کے و وطلاق ب شمار ودے علی ہے تو میرت وگا۔

ی سنه اسط زبانداورواسط مکان کے اور علت کے بولاجاتا ہے اور طاہر اُظرف مراوب۔

<sup>(</sup>۱) معنی اغظ ما بعداد او کی کے زیادہ و کہا۔

<sup>(</sup>۲) - أَكُرَةِ وَاجِد

<sup>(</sup>r) ويرونوني --

<sup>(</sup>٣) يس قدرة يوب

<sup>(</sup>۵) جيال ڏيا ہے۔

ینصول محادیہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اختیار کر جب جا ہے اکہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو جب جا ہے ہجراس کوایک طلاق ہا تندو ہے دی چراس سے نکاح کیا چرعورت نے اپنے نئس کواختیار کیا تو امام اعظم کے زود یک دوبارہ طلاق پڑجائے گی اور اہام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ دوبارہ مطلقہ نہ ہوگی اور خمس الائٹر مرضی نے قرمایا کہ امام ابو یوسٹ کا تول ضعیف ہے بی خلاصہ میں ہے ایک محص نے اپنی بوی ہے کہا کہ فلال کی امرتبرے ہاتھ ہے تاکہ تو اس کو طلاق دے جبکہ تو جا ہے تو بیمشورہ ہے ہی مخاطبہ کوائ مجلس تک اختیار رہے گا یہ تکی عمی نہ کور ہے بیر چیاد علی ہے۔

كيامردكي نيت واجازت كے بغير بھي عورت اپنے آپ كوطلاق تفويض كرسكتى ہے؟

ایک ورت نے اپنے شوہر ہے کہا کرتو جا ہتا ہے کہ میں اپنے آپ کوطلاق و بودن اس نے کہا کہ ہاں ہی مورت نے کہا کہ میں اگر شوہر نے مورت کوتنو یش طلاق کی ثبت کی تھی تو مورت پرایک طلاق واقع ہوگی اور اگر شوہر کے دوئر سے سے کہا کہ میں گئی تو مورت پرایک طلاق واقع ہوگی اور اگر شوہر کی بیزیت تھی کہا گر تو طلاق و سے کتی ہوتو اپنے آپ کوطلاق و سے کہا کہ ہاں ٹی اس نے کہا کہ میں سے تیری بیوی و تین طلاق و سے دوں یک اس نے کہا کہ ہاں نے کہا کہ میں سے تیری بیوی و تین طلاق و سے دیں تو مشائ نے کہا کہ میں سے تیری بیوی و تین طلاق و سے دیں تو مشائ نے کہا کہ میں سے تیری بیوی کو تین طلاق و اقع ہوں گی اور سے کہ بیاور پہلی صورت ووٹوں کیساں ہیں کہ ہلاق جب بی واقع ہوں گی اور سے کہ بیاور پہلی صورت ووٹوں کیساں ہیں کہ ہلاق جب بی واقع ہوں گی کہ جب تو ہو ہے کہا کہ تو سے کہا کہ تو ہوں گی تات کی ہو بیر قاوی قاضی خان تی ہے تر یو نے مرو سے کہا کہ تو

و فلانديني يرى دومرى يوى فلان كامرطلاق ترساعتيار على عده ترى موتن عيق مرف اى مجلس تك وومخار مولى .

ع باطل حق كما كريم فكاح كريانة كورت كواختيار نديوكا .

<sup>(</sup>۱) جال توہے۔

کوطان قرد دے ہیں عمرو نے زید کے ساتھ اپنی و ختر کا نکاح کردیا جھرزیدی ہوی کوطلاق دے دی تو قربایا کہ اگر عمرو نے ای جلس میں ہیں کوطان قردی ہوتو طان قردی ہوتو واقع ہوجائے گی اور اگر کھڑ ہے ہوجائے کے ابعد طلاق دی ہے تو طان قردا کر خیر ہے ہوگی بیر ماوی میں ہیں مرح واقع ہو ہیں کردے ہیں مورت نے کہا کہ تو جھے دیل کردے تا کہ عمل اپنے نفس کوطلاق دول ہیں شو جرئے کہا کہ تو جمری دکیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دول ہیں شوجر نے کہا کہ تو جمری دکیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دول ہیں شوجر نے کہا کہ تو جمری دکیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دول ہیں شوجر نے کہا کہ تو جمری دار کہ ہے ہیں کہ تو دائع میں کہا گیا ہے میں کہا کہ تو جہ ہو تو دیا بدی شرط کہ تو جمولا اورا گر چہلے بری نیس کہا تو واقع نہ ہو گی اورا گر چہلے بری نیس کہا تو جہ تو ہو دیا بدی شوجر کے جمرائی گیاں جم کا تم ہو تا کہ جو رہے ہا تھ جمل دسے دے ہیں شوجر نے ایسا ہی کہا تو جب تک مورت اپنی کہا تھی ہو دیا ہو تی تو ایسا ہی کہا تو جب کہ اس کے اورا گر کوئی میں کہا کہ ہو ہے گا بولغر ہے دوا ہے گئا ہو ایک ہو رہے گیا کہا کہا کہا کہ کہا تھی ہو رہے گیا کہا کہا کہ گئا تہ ہو کہا گیا ہو کہا گہا ہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھی ہو تو کہا گہا ہو کہا گہا ہو کہا گہا ہو جب کہا کہ کہا تھی ہو جہ کہا کہ کہا تھی ہو کہا گہا ہو کہا گہا ہو گہا تھی ہو جہ کہا کہ جو بہا تھی ہو جہ کہا کہ جو بہا تھی ہو جہ کہا گہا ہو کہا گہا ہو جہا کہا گا ہو جہا گہا ہو جہا گا گا ہو گہا تھی ہو جہا گا گا ہو ایس کے ماتھ کر دیا تو اس کا امراس کے ہاتھ ہو جہا کہا گا ہے جہ جہا کہا کہ جہا ہے کہ کہا کہ جہا کہا تھی ہو جہا کہا گا ہو جہا کہا گا ہو جہا کہا گا ہو جہا کہا گا ہو جہا ہے گا ہو جہا کہا گا ہے کہ جو جہا کہا گا ہو جہا کہا گا ہو جہا ہے گا ہو جہا کہا گا ہے جہا گا ہا ہو ہہا کہا گا ہو جہا ہے گا ہو جہا کہا گا ہو جہا ہے گا ہو جہا کہا گا ہو جہا ہے گا ہو ج

فقبل: 💬

## مشیت کے بیان میں

اگرعورت سے کہا کہ تو اینے نفس کوطلاق دے تو شو ہر کواس سے رجوع کرنے کا افتیار نہیں:

جب مورت ہے کہا کہ تو اپنے تقس کو طلاق دے دے فواہ اس ہے کہا کہ اگر تو چاہے یا بیدنہ کہا تو مورت کو اختیار ہوگا کہ اگر و چاہتو فاصد ای مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دے دے اور شو ہر (انکو بیا اختیار شدہے گا کہ اس کو معزول کر دے اور اگر کی شخص ہے کہ کہ میری ہوی کو طلاق دے اگر تو چاہتو اس کا سے کہ کہ میری ہوی کو طلاق دے اگر تو چاہتو اس کا مجمع ہی تھم ہے کہ فقط ای مجلس تک رہے گا اور اگر اس کے چاہئے فتط یوں تھا کہا کہ تو میری ہوی کو طلاق دے دیتو بیا تو کئی ہی گا کہ تو میری ہوی کو طلاق دے دیتو بیا تو کئی ہی اور اگر مورد کیل کے معزول کرنے کا بھی مختار (انک ہو گا بیچو ہر قالنی و میں ہا اور اگر مورت ہو کہا تو دیتو بیا کہ تو اپنی طلاق دے تو بیا کہ تو اس کے طلاق دیتو ہو تا اپنی موتن کو طلاق دیتو بیا کہ تو ایک کو ایک کہ تو بیا کہ تو ایک کو تا کہ تو بیا کہ تو ایک کو تو بیا کہ تو بیا کہ تو ایک موتن کو طلاق دیتو ہو تا ہو گا ہو کہ ایک کے تو بیا کہ تو ایک موتن کو طلاق دیتو ہو تا ہو گا ہو تو ایک کہ تو بیا کہ تو ایک موتن کو طلاق دیتو ہو تا کہ تو بیا کہ تو بیا کہ تو ایک موتن کو طلاق دیتو ہو تا کہ تو بیا کہ تو کہ کہ کہ تو بیا کہ تو بیا کہ تو بیا کہ تو کہ کو بیا کہ کو بیا کہ تو کہ کہ کو بیا کہ تو کہ کہ کو بیا کہ تو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو کہ کو بیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو بیا کہ کو کو کہ ک

ا کی سے بھٹی بجبور کرنے والے کے یا مجبور کرنے والے نے جس مختص کو کہا ہو مثلا زید نے عمر د کو مجبود کیا کہ اپنی نیوی کا اسرزید کے افتیار ہیں یا خامد کے افتیار ٹی یا عمر دکی ووسر کی زوجہ کے افتیار ہیں وے۔

<sup>(</sup>۱) اوراً مرجلس كز ركى تو عورت خودمعزول بوجائے گى اورشو بركوبياً هـ

<sup>(</sup>r) معنی ماہے دکیل کومعز ول کردے۔

جنس بک مقصود (۱) نہیں ہے اس واسطے کہ بیق کیل ہے بیکائی ہی ہے اورا گرا پی بیوی ہے کہا کہ تو اسے تقس کو طلاق دے دے اور تین طلاق کی نیت کی بی اس نے اسپے تقس کو تین طلاق مقرقہ با اکتفادے دیں یا کہا کہ بیس نے اسپے تقس کو طلاق دی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرا یک طلاق دے کر قاموش دی چر دو طلاق دیں تو ایک بی واقع ہوں گی اورا گرا یک طلاق دے کر قاموش دی چر دو طلاق دیں تو ایک بی واقع ہوگی بی تر تاخی میں ہے اورا گرشو ہر نے دو طلاق کی نیت کی ہوتو ایک بی واقع ہوگی الا اس صورت بی کہ مورت یا ندی ہو کی بین تو دونوں واقع ہوں گی بیرائ الو باج میں ہے اورا گرشو ہر نے ایک کی تیت کی ہوتو عورت کے تین طلاق واقع کرنے سام اعظم کے نزویک کچھوا تع نہ ہوگی اورا گر گورت نے ایک طلاق واقع کرنے سے امام اعظم کے نزویک کچھوا تع نہ ہوگی اور صاحبین کے نزویک ایک واقع ہوگی اورا گر گورت نے ایک طلاق دی حالیا کہ تی نے اسپے نقس کو اسپول کو بی مورت کے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بی تر تاخی ہی ہے اورا گر دیا یا جس حرام ہوں یا بائن ہوں یا بتہ ہوں یا حربیہ ہوگی اورا گر گورت نے اپنے تعین بول کہا کہ جس نے اورا گر دیا یا جس حرام ہوں یا بائن ہوں یا بتہ ہوں یا حربیہ ہوں تو بھی آیک بی طلاق رجعی واقع ہوگی بی تر تاخی ہی جا اورا گر دیا یا جس حرام ہوں یا بائن ہوں یا بتہ ہوں یا حربیہ ہوں تو بھی آیک بی طلاق رجعی واقع ہوگی بی تر تاخی ہی مواد کی ایک دیں سے اورا گر

باتھے ہے باہر ہوج نے کا بیٹ القدیم سے۔

ا گرمورت ہے کہا کہ تو اینے قلس کو تین طلاق دے اس عورت نے ایک طلاق دی تو ایک ہی ہوگی اور اگرمورت ہے کہا کہ ا ہے آپ کوا بک طلاق و ہے ہیں اس نے تین طلاق و ہے ویں تو اہام اعظم کے فز دیک طلاق واقع ندہوگی اور صاحبین کے فز دیک واقع ہوگی ہے ہدایہ میں ہے اور اگر مورت ہے کہا کہ تو اپنے تقس کوایک طلاق دے پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے تقس کوایک ایک ا کیا تا دی تو ایک طلاق و اقع ہوگی اور زیادت لغو ہوگی اور اگر خورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو بتطلیجہ رجعیہ طلاق دے پس اس نے ہائے طلاق دی یا کہا کہ بائے طلاق و ساور اس نے رہھیہ طلاق دی تو و کسی بی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے تھم کیا ہے نہوہ جومورت نے ٹابت کی ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر اس نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ ٹم دونوں اپنے نفوں کو ٹین طلاق دو حالانک دونوں اس کی مدخونہ میں بس ہرا یک نے اسپے نئس کو اور اپنی سوتن کو آ کے چیکھے طلاق دے دیں تو ہرا یک دونوں میں سے پہلین اول تین طلاقوں ہے مطلقہ ہوگی اور بینہ ہوگا کہ دوسری کے تطلیق ہے مطلقہ ہواس واسطےاول کی تطلیق کے بعد دوسری کا اپنے نفس کو اور اپنی سوتن کوطلاق دینا باطل ہے اور اگر مہلی نے ایندا کر کے اپنی سوتن کو تین طلاقیں دے دیں پھرا ہے نفس کوعلاق وی تو اس کی سوتن مطلقہ ہو گی خود نہ ہوگی اس واسطے کرد واپے نفس کے حق میں مالکدے اور تمالیک مقصود برجلس ہے ہیں جب اس نے اپنی سوتن کو طلاق دینا شروع کی تو جوافقها راس کواس کے نفس کے واسطیرویا گیا تھاوہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اسپے نفس کو پہلے طائا ق ویل شروع کرنے کے بعد دوسری کے طلاق وینے کا اختیارات کے ہاتھ ہے خارج نیس ہوسکتا ہے اس واسطے کدوہ دوسری کے حق میں و کیلہ ہے اور و کالت مقصود برمجنس نہیں ہوتی ہے بیظہیریہ میں ہے اور متنی میں امام اعظم سے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی دو عورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نغسوں کوطلاق دو پھراس کے بعد کہا کہتم دونوں اپنے نغسوں کوطلاق نہ دوتو ان دونوں میں ہے ہر ا یک کوا ہے نفس کے طلاق دے ویے کا اختیار ہاتی ہے جب تک کے دونوں ای مجلس میں ٹابت میں گرکسی کو بیا اختیار ندر ہے گا کہ بعد م انعت (۴) کے اپنی سوتن کوطلا تن دے مید مجیط سرتھی شک ہے۔

ا بعن سرف طار ق فی نیت بے الک نیت کے اس معنی کر پکر ماجت نہیں ہے کیونکہ انتظام ری ہے قافیم۔

ع قلت بدجب م كرافنة طلاق كررندكها يعني ايك طلاق وى ايك طلاق وى ايك طلاق وى الكير طلاق وى فالميم -

<sup>(</sup>۱) اوراس سے رچوع بھی کرسکتا ہے جاہے معزول کرد سے۔ (۴) مین اس کا طلاق دیتا باطل ویکا رہوگا۔

ا گرعورت ہے کہا کہ اپنے نفس کو تنبن طلاق دے اگر تو جا ہے پس اس نے اپنے نفس کو ایک یا دو

طلاق دیں تو بالا جماع کچھے داقع نہ ہوگی:

ا اگرا بی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے تغموں کو تین طلاق دوا گرتم دونوں جا ہو پس اِن دونوں میں ہے فقد ایک نے ا پے نظس کواور اپنی سوتن کوائ مجلس بیں تیمن طلاق ویں تو دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہوگی پھرا کرفیل اس مجلس ہے قیام کرنے کے ووسری نے بھی این نظس کواور اپنی سوتن کو تین طلاق و سے دیں تو دونوں تین تین طلاق سے مطاقة ہو جائیں گی اور دونوں میں ہے ا کی کی تطلیق سے طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر ووتو انجلس سے اٹھ کھڑی ہوئیں چر دونوں جس سے ہرا کیا نے اپنے نفس کواور اپنی موتن کو تین طلاق و یں تو وونوں میں سے کوئی مطلقہ شہو کی بیرمجیط میں ہے اور اگر عورت سے کہا کہ اسیے نفس کو تین طلاق دے اگر تو جا ہے ہیں اس نے اپنے نفس کو ایک یا دو طلاق دیں تو بالا جماع کچھوا تھے نہ ہوگی ہے بدا تھے میں ہے اور اگر اس مستذمیں مورت نے ہوں کہا کہ میں نے جاتی ایک اور ایک اور ایک اس اگر اے ایک دوسرے سے متصل اس طرح کہا تو تین طان تر ہم اسم کی خواو مدخولہ ہو یا غیرمدخولہ ہو سیمین میں ہے۔ اگر مورت سے کہا کہ تو اسے نفس کوایک طلاق دے اگر تو جا ہے ہیں اس نے تین طلاق وے دیں تو امام اعظم کے نزویک بھرواقع نہ ہوگی اور صاحبین کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی بیکا ٹی بھی ہے اور اگر مورت سے کہا کرتو این نفس کوطلاق دے جب جا ہے تو مورت کو اختیار ہوگا کہ جب جا ہے نفس کو خلاق دے دے خوا واس مجلس میں یا اس کے بعد مراس کی مشیت ایک بی بار ہوگی ای طرح اگرمتی ماهند یا اذا ماهند کیا تو مشل متی ماهند بعن جب جاہے ہے ہے اور اگر کہا کہ کلما هنت ليني ہر بار جب جا ہے تو عورت كو برابر بداختيار رے كا جنني بار جاہے جب جا ہے بيهاں تك كرتين طلاق ہوری ہوجا کی بیمراج الوہاج میں ہے اور اگر مورت ہے کہا کہ طلعی نفسك كيف شنت يعیٰ تو اسے نفس كوطلاق دے جس كيفيت ہے تيرا بى جا ہے تو مورت كو افتيار موكا كرجس كيفيت ہے جائے بائد يا رجعيد ايك يا دويا تمن اسينتيك وسد دسامكر مشیت (۱) ندکور و مقصور برجلس موکی برتبذیب میں ہے اگر مورت سے کہا کہ تو اسیفانس کو طلاق دے اگر تو جاہے اور فعال دوی دومرى كوطلاق دي أمرتو جاب يس اس في كها كدفلال طالقد باوريس طالقد بول يا كها كديس طالقد جول اورقلال طالقه باتو دولوں پر طلاق واقع ہوجائے گی بیانا وی قاض خان می ہے۔

ا كركسى في التي بيوى سن كها كه طلقي نفسك عشرا ان شئت:

اگر فورت سے کہا کدایے نفس کو طلاق دے تین طلاق اگر تو جاہے ہیں اس نے کہا کہ بی طالقہ (م) ہوں تو بھووا تع نہ ہو گالا آ ککہ کے تین طلاق سے طالقہ ہوں تو واقع ہوں گی بیتا تار خانیہ بی ہوارا گر فورت سے کہا کدایے نفس کو طلاق وے اگر تو چ ہے ہیں اس نے کہا کہ قد ہنت مین بی نے ضرور جا ہا ہے کہ بی اپنے نفس کو طلاق دوں تو یہ باطل ہے ایک مخص نے اپنی ہوئ ہے کہا کہا ہے نفس کو طلاق دے جب تو جا ہے گھر بیٹن بین معلی بجنوں ہو گیا پھر فورت نے اپنے نفس کو طلاق رہ کو امام محد

ا مین بعد تین طعال بوری مونے کے پھر مضعیت بریار سے اور مار سے زور کے قتم موجائے گے۔

<sup>(</sup>۱) یعن ای مجلس میں جوچاہے کرے۔

<sup>(</sup>r) نین ای مجنس میں۔

<sup>(</sup>٣) لَو والتّع بهوكَّ الروا تلخ كهه

نے قرمایا کہ جمل بات سے شو ہرر جوئ کرسکا ہے وہ اس کے ایسے بحقوں ہو جانے سے باطل ہو جائے گی اور اپنی جمل بات سے
رجوع نہیں کرسکتا ہے وہ اس کے مجتول ہوئے سے باطل نہ ہوگی بیٹاوئ قاضی خان جم ہے ستی جس ایا مرحمہ سے روایت ہے کہ اگر
عورت سے کہ کرا ہے نفس کو ایک طلاق بائندوے وے جب جائے گر اس سے کہا کہ اپنے نفس کو ایک الی طلاق وے کہ جم
ر جعت کرسکوں جب تیراتی جائے ہی محورت نے بعد چندروز کے کہا کہ جس طالقہ ہوں تو بدایک ایک طلاق ہوگ جس جس شو ہر
ر جوئ کرسکتا ہے اور عورت کا بیتول شو ہر کے دوسر سے کلام کا جواب ہوگا یہ محیط جس ہے اور اگر کس نے اپنی ہوی سے کہا کہ طلعی
منفسک عشر الن شنت سینی اسے نفس کو طلاق و سے و ہے اگر تو جائے ہی اس نے کہا کہ جس نے اسے نفس کو تین طلاق دے دیں تو
کہووا تع نہ ہوگی بیڈا وئی قاضی خان جس ہے قلت یہ خس ان یکون ہذا علی قول الاعظم واللہ اعلیہ۔

اگرعورت سے کہا:انت طالق ان اردت اور حکمیت او هویت و اجبت سی عورت نے ای

مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی یا میں نے ارادہ کیا تو طلاق واقع ہوگی:

<sup>(</sup>ا) اداده کرے۔

<sup>(</sup>۲) مرضی بور

<sup>(</sup>r) خواہش کرے۔

<sup>(</sup>٣) پندکرے۔

<sup>(</sup>۵) طاق ياه۔

ا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے اگر تو جا ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے تین طلاق جا ہیں تو امام اعظم مرد اللہ کے مزد کی واقع نہ ہوں گی:

<sup>(</sup>١) لَعِنْ تَفُولِيْسُ طَلَالِ \_ ـ

<sup>(</sup>٢) اگرچى طلاق تک يا يى يول-

<sup>(</sup>٣) يعنى بلى الانتلاف.

تو فلال کوچس اپنی مجلس میں اس کاعلم ہوا ہے ای مجلس تک مشیت کا اختیار ہوگا ایس اگر اس نے اس مجلس میں میں جا ہاتو طلاق واقع ہوگی اوراى طرح الكرفلان نه كورغائب بونيمراس كوخبر ينجي تواى مجلس علم تك اس كواختيار ببوگايه بدائع هم يهاورا كركبا كه تو طالقه وطالقه وطالقہ ہا کر زید جا ہے ہی زید نے کہا کدی نے تعلیقہ واحدہ جائی تو کھدوا تع نہ بوگی اور ای طرح اگر کہا کہ ی نے جار طلاقیں جا میں تو بھی میک تھم ہے بیرمیط سرحسی میں ہاور اگر کس نے آئی ہوی سے کہا کدا گراتو جا ہوا گراتو نے جاتو طالقہ ہاتو اس مسئلہ میں کوئی صور تیں از انجملد ایک بیاک جائے کو مقدم کیا اور ایوں کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو نہ جا ہے اور دوم بیا كه طلاق كومقدم كيا اوركها كرتوطالقد ب اكرتوج إب اوراكرتونه جاب وم آتكه طلاق كوي شركيا كداركرتو جاب ليل توطالقد باور ا گرتونہ ما ہے اور ان سب میں دوصور تن میں اول آئے کھیشر طاکا اعادہ کیا اور کہا کہ اگرتو جا ہے اور اگرتونہ ما ہے ہیں تو طالقہ ہے یا حرف شرط کا اعاد و ند کیااور حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا لیتن یول کہا کہ اگرتو جا ہے اورتو نہ جا ہے ایس تو طالقہ ہے اور الفاظ تین ہیں ایک جا منا دوم انکارکرنا سوم مکرو و جائنا ہیں اگر اس نے کلہ شرط کا اعاد وٹ کیا اور عطف کے ساتھ ذکر کیا تو تیزن صورتوں میں طلاق واقع نه ہو کی خواہ اس نے طلاق کومشیت پرمقدم کیا ہوآخریس کہا ہویا ؟ بیں کہا ہواد را گرحرف شرط کوا عاد ہ کیا ایس اگر مشیت کومقدم كيا اوركها كداكرتو يها ب اوراكرتو شرجاب يك توطالقه بي طاوق واقع شدوك اى طرح اكركها كداكرتو جاب اوراكرتوا تكار كر بي توطالقه بإكباكه اكراتو جاب اوراكرتو كروه والعالة ببرصورت يكي تم ب اوراكر طلاق كوشيت م مقدم كي اوركها كو طالقه إ الرقو جا إ اوراكرتو شرجا بي تو ظالقه ب يعرعودت في اى جنس ين كها كديس في جا اى قوطلاق واقع ہوگی اور اس طرح اگر کھے کہنے سے میلے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی نہ جا ہنا یا ہے جانے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی اور اكراس في طلاق كون من كها كراكرتو جاب يس توطالقد بدوراكرتونه جاب تويد بمزارات ك بركولاق كوبردوشرط برمقدم كيا تال المحرجم ظاہرا ہماری زبان میں بلحاظ متباور عرف کے در صورت تقدیم اثبات مشیت طلاق واقع ہوگی اور در صورت تاخیر کے واقع زبو كالمليتامل والله تعالى اعلم كالمراوا كريافاص يزيان مرني سي يخلقوله ان شنت غانت طالق وان لع تشاني اور اگراس نے اہا ، جمود کر کیا اور طلاق کوشر در پر مقدم ذکر کیا لین بوں کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو جا ہے تو اٹکار کرے ہی مورت نے کہا کہ میں نے جابی یا کہا کہ میں نے انکار (الممیاتو طلاق واقع ہوگی اور اگر پھے کہنے سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو طلاق واقع سینہ كى اوركرا به عد بمنولدا يا و ك ب اوراكراس في طلاق كون شي كيا كداكرتو جاب يك توطالقه ب اورتو ا تكاركر ب توبير تقديم طلاق ك شاورامام محد فرمايا كدبيسباس وقت بيك يحمنيت ندى مواورا كراس في وقوع طلاق كي نيت كي اورتعلق كي نيت نہیں کی ہےتو خواہ طلات کوشرۂ پرمقدم کرے یا نکا جس لائے یا موخر کرے مسیاصورتوں عمی طلاق و ہتع ہو جائے گی بیفآویٰ قاضی خان چی ہے۔

قلت معنی ہے کیا مرا دہے؟

قلت معنى يه ين كركويا اس في يون كها كرة ببرهال طافقه بي يان يان جاب قافم اورا كرمورت س كهاتو طالقه ب

اورمراد کروہ جانے سے بیے کہا کھیارا کی حرکت کا کرے جوکر ایت پردلالت کرتی ہے۔

الكاركرة كى كام يا كلام ي-

قال الحرج اس داسط كما تكار بمرادني مثيت في بيكفن شبت يعني وجوه الكار باوروه إيانبس كيا-۳

يعى طلاق لينے سے الكاركر في بول -(1)

ا گرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فلا ل نہ جا ہے پس فلا اُں نے مجلس میں کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو عورت مطلقہ ہوجائے گی:

ا تال المزج اصل کے توجوہ میں ہیں ہے تن لہ مشملتی طلاقات خانت طالق شہ قالت لا اشدا، لا مطلق میں اگرتو نے اپنی طابق نہ پائی تو تھے طلاق ہے چرمورت نے کیا کہ بھی تیک و مطاقات ہوگی فاقیم۔

و اقول ظاہرا يهم قاز إواف الله على بدا الله في ميك مهت مبدل بوتا جوكار

<sup>(1)</sup> اور دونوں كرية بدرجياولي ہے۔

ے پہلے اٹھ کھڑا ہوا تو کورت پر تمن طلاق واقع ہوں کی اور یہ صورت اور جیکہ گورت ہے کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے اگر فلال کر اے اس کی سوائے دوسری شہود دونوں کیساں ہیں اور مجلس رہی تک مقصود ہوں گی اور اگر اپنی ہو ک ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فلال کو جوب رکھے یا اگر فلال کو جوب رکھے یا اگر فلال کو جوب رکھے یا اگر فلال کو جوب یہ جرفلال کو پڑتی تو اس کو اپنی جسل علم عمی اس کا افتیار ہوگا بخل فی رضا ہو یا اگر فلال تو اپنی کہا کہ قلال ارد و کرے پھر جب بینجر فلال کو پڑتی تو اس کو اپنی جسل علم عمی اس کا افتیار ہوگا بخل فی رضا ہو یا اگر فلال تو اپنی گینہ اور اس کے بھر واضح ہو کہ جب اس کا افتیار ہوگا بخل تک ہوں کہا کہ تو طالقہ ہے اگر بھی جا ہوں و قیر و تو مجلس بحک اس کا افتیار پروگا ہوا تھے ہوگا تو ام مجد کی کہ تو ہو ہو گئی تھا۔ نہ دوگا ہوا تھے ہوگا تو ام مجد کی کہ تاب بھی ہے سیندہ کرمیں ہوگا وار جب مجلس بحک اقتصار میں ہو ہو گئی کی تماہ بھی ہے سیندہ کرمیں ہوگا ہوا تھے ہوگا تو ام مجد کی کہ تاب بھی ہے سیندہ کرمیں ہوگا ہوا تہ ہوگا ہوا تھی ہوگا تو ام مجد کی کہ تاب بھی ہے سیندہ کرمیں کے وقت طلا آل کی نیت ہونا تر گئیں ہو اور اگر گؤر سے ہوا تو گورت مطلاق ہو جائے گی اور اگر گورت ہے کہا کہ تو ہو ہو تو تو مورت ہو تا تی اور اگر گؤر سے اور اگر اس نے اپنی دو گئی ہوں تو خورت مطلاق ہو جائے گی اور اگر دو ہو ہو تا تو اس ہو تو تو ہو دے نو اور فلا تی واقع ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تو تو ہو دو سے بولا تی ہو گئی ہو تو تو ہو اس کی طلاق اس کی طلاق اس کی طلاق اس کی طلاق ہو گئی ہو تو اس کی میت ہی ہو تو اس کی طلاق اس کے گئی ہو جو اس کی سے جو بھی اس کے کہ دولوں کی سے گئی ہوا داگر گئی ہو تو اس کی گئی ہو تو اس کی ہو تو اس کی ہو تو اس کی ہو تو

ا كرشو برنے مشيت كومقدم ذكر كيا تو عورت كوبيا ختيار ہوگا كه في الحال اينے نفس كوطلاق دے:

اسطرح اختلاف بیان کرتے می دو بید میں ہے کی ایک بید کا تب کی تلقی کا گمان ہے واللہ اللہ علم۔

<sup>(</sup>۱) يا بهلا مجمول وفيرو (۲) ليخي اگرنه جا ب كي تو اختيار جا تاريخا ـ

<sup>(</sup>٣) يعنى تولدا كريا بي توايي نفس كوطلاق ديكل كدوز

یم آئے آپ نظش کوکل کے روز طلاق دی میر مجیلا علی ہے اور اگر کہا کہ تو طافقہ ہے کل کے روز اگر تو جا ہے ہی مورت نے کہا کہ جل نے ابھی جا بی تو واقع نہ ہو جائے گی میر میر خار اس کے بعد اس نے کل کے روز جا بی تو واقع ہو جائے گی میر میر خار شرک علی ہے اور اگر ہوں کہا کہ میں نے یہ کہ اگر تو ابھی جا ہوتو کل کے روز طافقہ ہے یا شوہر نے ای وم کا ذیان سے ذکر نہ کیا گر تیت کی ہی مورت نے کہا کہ میں نے یہ بات جا ہی کہ میں کل کے روز طافقہ ہوں تو کل کے روز اس پر طلاق پر جائے گی اور اگر خورت نے کہا کہ میں نے جا ہا کہ میں آئی کے روز طافقہ ہوگی اور امر طلاق جو اس پر تفویض ہوا تھا اس کے ہاتھ ہے نظل جائے گا بید بیدا میں ہے اگر خورت کو تو اس کے کہا کہ تو اس کہا کہ تو سے اس کا میں ہوگا ایک تحقی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو طافقہ ہے اگر تو جا ہے تو مورت کو شروع کا اوقتیار حاصل ہوگا ایک تحقی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو طافقہ ہے اگر فلوں نے اس واقعال کو اس کہا کہ تو طافقہ ہوئے اوقتیار ہوگا ایک تحقی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو طافقہ ہے اگر فلوں نے کہا کہ تو سے گیا کہ بھی ٹیس جا ہتا ہوں تو طلاقی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ فلال کو اس کی میری تھی ہی ہی تو اس کہ کہا کہ تھی ٹیس جا ہتا ہوں تو طلاقی واقع نہ ہوگا اس کہا کہ قلال کو اس کی تو اس کی اس کو اس کی اس کی تو اس کے مقال کو اس کی اس کی تو کہا کہ تھی ٹیس جا ہتا ہوں تو طلاقی واقع نے دو تا کہ کہ تو تو کہا کہ تو تال کی تو تو کہا کہ تو تو کہا کہ تو کو کہا کہ تو کہ کہ کی کہ کو کہا کہ تو تو کہا کہ تو کہ کو کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ

ا رعورت سے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تو طالقدا گرتو جا ہے تو عورت کوکل کے روز مشیت کا اختیار حاصل ہوگا میجیدا مي إوراكرمورت عيكما كدتو طالقب جبتوياب اكرنوجاب ياكها كدتو طالقدب اكرنوجاب جبتوجا جاتويدونون تول مکسال میں کہ جس وقت مورت جاہے اسپے تعس کو طان ق وے دے اور امام ابو بوسٹ کے نزد کیک اگر اس نے اپنا تول (اگر تو ج ہے) موفر بیان کیا تو بی حکم ہے اور اگر مقدم بیان کیا تونی الحال کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا ہی اگر مورت نے فی الحال اس مجكس مين وين تو بمرجب جاب اين نفس كوطلاق و يعتى باوراكر يحد كني سي ببلي جلس سائع كمزى مولى تو امرتفويش ، باطل ہو گیا اورشس الائمہ نے فرمایا کہ تو لہ اگر تو جا ہے ہیں تو طالقہ ہے جب تو جا ہے اس قول میں دومشیت ہیں کہ پہلی مشیت اس مجنس تک مقصود ہے اور دوسری مطل ہے کہ اس کا افتیار گورت کو ہے تمروہ پہلی مشیت پرمعلق ہے جنا نچے اگر اس نے پہلی مشیت کے موافق فی الحال طلاق یوبی او جب جا ہے این فنس کواس کے بعد طلاق وے علی ہے اور قرمایا کدا گرمورت نے بین کہا کہ میں نے ہ بی بہاں تک کیجلس سے اٹھ کھڑی ہو آل تو بجرمورت کوشیت کا اختیار ندرہے گا اور اگرمورت نے مشیت کے ساتھ اس ساعت کا لفظ كها يعنى من في الى ساعت جاعى يابيلفظ ندكها تو ان من يجوفر ق (١) منيس بيد فق القدير من باورا كرمورت سه كدالت طالق معى شنت او مماشنت او النا شنت او النا ما شنت ليني تو طالقد بي برواتت كرة جاب يا جب تو عورت كوافتياد ب ج ہے جلس میں جا ہے پہلس سے المنے کے جعد جا ہے اور اگر مورت نے فی الحال بدا مرر وکر دیا تو رونہ ہوگا اور اس تفویض کے اختیار ے عورت فقط ایک طلاق ایچ آپ کووے سی مے بیکائی ش باور اگر مورت سے کہانت طالق زمان مشیت خود او حین مشيت خود يعنى توطالقه بزماند مشيت ياحين مشيت خودتو بيبمز لداة اهتت يعنى جب جاب كني يرب باس بير مشيت المجلس تك مقصود ند جوكى بدغاية السروجي من ب اوراكر ورتد اكباكدانت طالق كلما شنت يعي توطالقد بربار جب توجابة مورت کو ہرا ہر بوراا نفتیارر ہے گا جا ہے اس مجلس میں جا ہے غیراس مجلس میں جا ہے ایک طلاق جا ہے ایک بعد دوسری کے تمن طلاق تك النيخ أب كوطلاق دئ يدير مجيط عل ب-

<sup>(</sup>۱) چاغدرات.

<sup>(</sup>r) مرف چا ہے کا لفظ کا لی ہے۔

كم انت طالق حيث شنت او ايس شنت ليتي توطالقه بحيث شنت يا اين شنت تو مطلقه ند جو كي ا الرعورت مذکورہ نے ایکبارگی تین طلاق وے دیں تو امام اعظم کے نز دیک کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور صاحبین کے نزو کے ایک طلاق واقع ہوگی اور برتغویض محورت کے روکر دینے ہے روٹ ہوگی اور اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے ہر بار جب جاہے ہی جورت فرکورہ نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تین طلاق دے دیں چرووس سے شوہرے نکاح کیا چراس کے بعد اول شو ہر کے نکاح میں آئی اور پھرائے نفس کوطانا ق دی تو اس تفویض ندکور کے تھم سے واقع شہوگ ادر اگر اس نے اپنے نفس کوایک یادو علاق دی ہوں بھرعدت کے بعد دوسر ہے توہر ہے نکاح کیا بھراس کی طلاق کے بعدادل شوہر کے نکاح میں آئی تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے نز دیک از سرنو تین طلاق کا ما لک ہوگا اور مورت کوا تقلیار ہوگا کہ بعد دوسری کے تین طلاق تک اپنے ننس کودے دے اوراس شرامام مركا خلاف بي سيمين س باورا كرحورت بكاك كلما شنت فانت طالق ثلثالين بريارجبكرة ويباتواس طلاق طالقہ ہے پی عورت نے ایک بی طال ق ما بی تو یہ باطل ہے روبط میں ہے اور اگر کہا کانت طابق حدث شنت او این شلت ليني تو طالقه ب حيث شنت يا اين شنت تو مطاقد نه موكى يهال تك كدج به ادر اكرمجلس يد انحد كعزى موكى تو اس كا اعتيار مثيت جاتار ہے گا اور اگر حورت ہے كيا كدانت طالق كيف شنت تو حورت كل اسے جائے كے ايك رجتى طلاق ہے طالقہ موجائے كى پھر اگراس نے کہا کہ میں نے ایک ہائند طلاق یا تین طلاق مائی جیں اورشو ہرنے کہا کہ میں نے اس کی نیت کی تھی تو بہر کے تول ے موافق ہوگی اور اگر مورت نے تین طان تی جا ہیں اور شو ہرنے ایک بائند کی نیت کی بااس سے برنفس تو ایک رجنی واقع ہوگی اور اگر شو ہر کے اس تول کے وقت مجھ نبیت نہ ہوتو مشائخ نے قرمایا ہے کہ بڑینا ئے موجب خیئر واجزا ہے آن مورت کی مشیت معتبر ہوگی كذائى البدايداوريدام اعظم كرزوك باورصاحين كزويك جبتك ناط بكرداقع ندبوكي يس ورت في واى ا ایک رجعی یا با تند یا تمن طلاق این او پرواقع کرستی ہے بشر طبیکداراد وشو ہر کے مطابق ہوجوا مام اعظم نے فرمایا ہے وواولی ہے اور مروفلاف دومقام برطا بربوتا ہے ایک برکول جائے کے ورت جلس سے اٹھ کھڑی بوئی اوروم بد کھورت فیر مدخولد کے ساتھ اليا موالو امام اعظم كنزوك أيك طلاق رجعي واقع موكى اورصاحيان كنزوك كيخيس واقع موكى اورعورت كاردكرد يناشل محلس سے انچھ کھڑے ہونے کے ہے سیجین میں ہے۔

عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں ہے جتنی جا ہے طلاق وے یا تین میں سے جتنی جا ہے ا ختیار کرتو عورت کوا ختیار ہوگا کہ اینے نفس کوا یک یا دوطلاق دے دے مگر پوری تین طلاق تہیں

د ہے سکتی ہے اور میدا مام اعظم مجھ اللہ کے مز دیک ہے:

اكر ورت سے كہاك انت طاق كد شنت او ماشنت ليحى تو طالقد ب جتنى جا ہے تو جب تك مورت كونى ووسراكام شروع نہ کرے یا مجلس سے اٹھ کھڑی نہوتب تک اپنی مجلس میں اس کو اختیار ہوگا جس قدر جا ہے ایک یا دو تمن طلاق و ہے د مے محر اصل طلاق کوعورت کی مشیت میرموتوف ہے لیعنی اگر میا ہے تو دے اور اگر عورت نے اس تغویض کورد کرویا تو روہو جانے کی اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں ہے جتنی جا ہے طلاق دے یا تین تی ہے جتنی جا ہے افتیار کرتو عورت کو افتیار ہوگا کہ

قولہ یر بنائے سینی بیان مورت وکٹی وے جو تقعی ہے کہورت کی نیت معتبر ہویں ای تخیر کی بنار جو تھم نکاد اور وہ جاری کیا تو بی ميمه نظلا كديورت كرخوا بش يرتقم ہو۔

م ب نفس کوایک یا دوطلاق و سے دے مگر بوری تین طلاق نبیں د ے سکتی ہے اور سام اعظم کے فزد کی ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ تمن طلاق تک بھی وے علی ہے کذائی افکائی اور بنابریں اختلاف اگر کی مخص ہے کیا کہ میری مورتوں میں ہے جن کو جا ہے طلاق وے وے تو اس کو بیا محتیار نمیں ہے کہ اس کی سب مورتوں کو طلاق دے دے اور صاحبین کے مزد دیک اس کو بیا محتیار ہے بیا عابیة السروجي مي باورا كرشو برئے كى سے كہا كرميرى كورتول ميں سے جوطلاق جا باس كوطلاق دے دے ہي مب كورتول نے طلاق جابی تو وکیل کو اختیار ہے کہ ان سب کوطلاق دے دے بدھتے القدر میں ہے اور اگر اولیائے عورت نے اس کے شو ہرے مورت کے طلاق کی درخواست کی ہیں شو ہرنے عورت کے باپ ہے کہا کہ تو مجھ ہے کیا جا بہتا ہے کہ جوتو جا بہتا ہے اور بیہ کہ کر باہر چلا میں ایس عورت کے باب نے عورت کوطان ق دے دی تو اگر شو ہرنے اسیے خسر ہ کو تغویض طلاق کی نمیت ندگی ہوگی تو عورت مطلقہ نہ ہوگی اور اگر شو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے تفویض کی نبیت نیس کی تھی تو اس کا قول قبول ہوگا میہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی مرد سے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دے تو اس کو اعتبار ہوگا ہا ہے اس مجلس میں طلاق دے یا اس کے بعد طلاق دے اور شو ہر کو اعتبار ہوگا كراس كے رجوع كرے يہ جاريش باور اگر اپني مورت سے كہا كرتو استے آپ كوطلات دے اور اپني سوتن كوطلاق دے تو عورت کواپنے آپ کوطلاق دینے کا اعتبار ای مجلس تک رہے گا اس واسطے کہ اس کے حق میں بیرتغویض ہے اور عورت کواپنی سوتن کو طلاق دینے کا اختیاراس مجلس میں اور اس کے بعد بھی ہوگا اس واسلے کداس کے بن میں میرورت دکیل ہے اور اگر دومر دوں ہے کہا کہتم دولوں میری بوی کوطلاق دو اگرتم دولوں جا ہوتو جب تک دونوں طلاق دینے پر متنق ند ہوں تنہائمی ایک کواس کی طلاق کا والتيار نه (١) بوكا اور اكر دولوس سے كها كرتم ميرى بوى كوطلاق دے دواور بيند كها كراكرتم جا بوتو بيتو كيل ہے اس دونول بل سے ا یک وجھی اس کے طلاق دینے کا افتریار ہوگا یہ جو ہرۃ العیر ہ میں ہے اور اگر دو مردوں کو اپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا تو دونوں میں ہے ہرائیک کواس کے طلاق دینے کا اختیار ہو گا بشر طبیکہ طلاق بعوض مال نہ ہواورا گردونوں کواپٹی عورت کی طلاق کے واسطے وکیل کیا اور کہددیا کرتم دونوں میں سے ایک برول دوسرے کے اس کوطلاق شددے ہیں ایک نے اس کوطلاق دی چر دوسرے نے اس کوطلاتی دی یا ایک نے طلاتی دی اور دوسرے نے اس کے طلاق کی اجازت دی تو واقع شاہو کی اور اگر دومر دول ے کہا کہتم دونوں کے دونوں اس کو تین طلاق دے دولیں ایک نے ایک طلاق دی چرووسرے نے دو طلاقیں دیں تو سمجھ بھی واقع د بوگ تاونتیکدوولو ل جمع بوکر تین طلاق دو ی بیانی وی قاض فان یس ہے۔

اگر کسی شخص سے کہا کہ تو میری بیوی کی طلاق کا وکیل ہے بدیں شرط کہ جھے اختیار ہے یا بدیں شرط کہ عورت مذکور ہ کو خیار ہے یا بدیں شرط کہ فلال کو خیار ہے تو وکالت جائز ہے :

اگر دومردوں ہے کہا گہتم میری بیوی کو تین طلاق دے دوتو ہراکی کو تباطلاق دینے کا اختیار ہوگا اور اس طرح ایک کو ایک طلاق اور دومر ہے کو دوطلاق دینے کا بھی اختیار ہوگا ہے۔ اس ہوگا ہے۔ اور اگر ایک مختص ہے کہا کہ تو میری بیوی کی طلاق دینے ایک طلاق دینے کے داسطے دکیل ہے اگر تو جا ہے ہی مرد نہ کور نے ای مجلس میں جا ہاتو ہے جا در اگر جا ہے ہے ہیں مرد نہ کور نے ای مجلس میں جا ہاتو ہے جا در اگر جا ہے اور اگر جا ہے ہے ہیں مرد نہ کور نے ای مجلس میں جا ہاتو ہے جا در اگر جا ہے در اگر جا ہے تو سے تھی کہا ہے تو سے تھی ہوگا ہوگا ہے۔ اور اگر بیوی کو تین طلاق دے دے اور اگر بیوی جا ہے تو سے تھی ہوگئی باللے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی جا در اگر کر بیوی ہوگئی ہوگئی

و اسط كرو كل ب-

<sup>(</sup>١) لين ايد كي طلاق عدد التع نده و كرمد

<sup>(</sup>۲) مجرجب باے طلاق دے دے۔

و کیل نہ ہوگا جب تک ورت نے کورونہ چاہ اور گورت نہ کوروکوای چکل تک چاہتے کا اختیار ہوگا اورا گرم و نہ کور گئل ہے ان کھر کا اہوا

تو تو کیل باطل ہو جائے گی اوراس کی طلاق اس کے بعد واقع نہ ہوگی اور شمل الا ہم سطوائی نے فر مایا کہ بیرمسند یا در کھنا چاہے اس
واسطے کہ اس بیرس عام بلوی ہے کیونکہ اکم خطوط طلاق جن کو گورتوں کے شوہر پر دلیل ہے لگھتے ہیں کہ تو ہمری بیوی کی طلاق کے
واسطے کہا ہے اس سے دریافت کر کہ و وطلاق چاہتی ہے لیس اگر گورت چاہتی کو طلاق دے دے ہجرا کر بیرونا ہے کہ وکیل
واسطے کہا کہ تو ہم کی بیری بیری کی طلاق کو وقال ق دیتے ہیں صالاتکہ بینیس جائے ہیں کہ طلاق و اتبح نہیں ہوتی ہے اور آگر کی فتم کو کہا کہ کہ کہ کہ اس مورت کی کہ طلاق و اتبح نہیں ہوئی ہے اور آگر کی فتم کی مورت کی طلاق و سے وہ کہا کہ تو ہمری بورق ہے اور آگر کی فتم کے
کہا کہ تو ہم کی ایک گورت میں کو طلاق دے وی تو بھی ہے ہا ور شوہر کو بیا تقیار نہ ہوگا کہ اس گورت کے مواتے دوسری گورت کی کورت کی طلاق دے دوسری گورت کی کورت کی مطلاق کہ اس گورت کے مواتے دوسری گورت کی کورت کی مطلاق کہ اس گورت کے مواتے دوسری گورت کی کورت کی مطلاق کہ اس کورت کی موات کے دوسری گورت کی گھرانے ہی گاہ ہمی کہ کہا کہ تار کورتوں ہی ہوگیا ہے تم اس مورک کورت کو طلاق دیا ہوگا کہ اس گورت کے مطلاق دی ہو کے کہا کہ بھی نے کہا کہ بھی نے تم ما اس ورک کورت کو طلاق دیم کیا کہ بھی نے کہا کہ بھی نے تم اس مورٹ کی اور کی ہوئی اور کی کہ نے تم ما مورشی جن کے واسطے تو کہا جا کہ گئے ہوئی کہ کہ تریدو فرو دخت و لکا حول و فیرو ہم ہم کی کہ نے تم کہ ما مورشی جن کے واسطے تو کہ جن کہ بھی کہ کہ تریدو فرو دخت و لکا حول و فیرو ہم ہم کی کہ نہ بوگ اور کی ہوئی اور کی کو تان کو کہ ہوئی خوال میں ہوئی کہ کہ تو بیون کو اور اگر کہا ہوئی کہ کو کہ کو تو تو تو تک کو اور اگر کہا ہوئی ہوئی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ تو کہ فرو دو ت و لکا حول و فیرو ہم ہم کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو

اگرایے مض کو ویل کیا کہ میری ہوی کو تطلیقہ وا صدہ دے دے پس ویل نے اس کو دو طلاق دے دیں تو امام اعظم کے خود کیے نہیں ہوئز ہوا کے خص نے دوسرے کو طلاق کے خود کے واسطے ویک کیا ہیں ویک ہے نہیں ہوئز ہوئے گئے میں ہے ایک مخص نے دوسرے کو طلاق کے موتو واقع ہوں گیا ہوں کیا ہیں ویک کے خص نے دوسرے کو طلاق کی نہت کی ہوتو واقع ہوں گیا اور اگر تین طلاق کی نہت کی ہوتو واقع ہوں گیا اور اگر تین طلاق کی نہت کی ہوتو واقع ہوں گا اور اگر تین طلاق رجی دے دے اور ویکل نے اس کی عودت کو ایک طلاق بائن دے دی لیے گئی کہا کہ تی نے تھے کو ایک طلاق بائن دے دی اور کی اور اگر ویکل نے اس کی عودت کو ایک طلاق بائن دے دی اور اگر ویکل نے عودت کے کہا کہ تی نے تھے کو ایک طلاق بائن دے دی ہوتو ایک طلاق بائن دے دے ہوگا ایک میں اور اگر ویکل نے مورت کے کہا کہ علی ہوتو ایک طلاق بائن دے دے ہوتو ایک طلاق بائن دے دے ہوگا ایک میں کے ممانی کے اس کی عودت کہا کہ تو طالقہ بطلات دجھیے ہوتو ایک طلاق بائن دے دوس موجودگی اس کے ممانی کے اس کی عودت کو ایون کو طلاق دے دوس موجودگی اس کے ممانی کے اس کی عودت کو طلاق دے دوس موجودگی اس کے ممانی کے اس کی عودت کو کو ایون کے دوس سے کہا کہ عمل کے بائن کے اس کی حضود میں طلاق دے دوس موجودگی اس کے ممانی کے اس کی حضود کو کو ایون کے اس کے ممانی کے اس کی حضود میں طلاق دے دوس موجودگی اس کے ممانی کے اس کی حضود میں طلاق دے دوسرے سے کہا کہ عمل تھے اپنی بیری کے طلاق دیے ہوئی سے انگ شخص نے دوسرے سے کہا کہ عمل تھے اپنی بیری کے طلاق دیے سے منع

مین بلان روکل طلاق وے سکتاہے محرشو برکوبیا تغیارے کروکالت سے دجوع کر لے۔

م تنال الحرج بهارے وف کے موافق طلاق دینا کوئی شوہر کا کام نیس کہ جس کی فرقا حاجت موجود ہوں لیس ہر گز طلاق واقع نہ ہوگی اور نیا صدرے: بل جس بھی بھی مجھم ہے لیکن اگر اس نے یوں کہا کہ جوتو کرے وہ میری طرف سے قرار دیا جائے گا جائے کوئی فل ہوتو البتاس کے قول کی ویہ ہے تند جھزی توازم ہوگی اگر چے موکل کی تیت طلاق کے واسطے مرے سے شاہد خلیدلل والله اعلم

سے وہ تُع کیونکہ بمائی کی موجود گی پکھاس تھل کے متعلق تر مائیس ہے بھلاف اس کے بجائے واحدہ دیھید کے اگر ہائنہ یا تین دے دیر تو موکل ہے خالفت کی اور معترت پہنچائی کہ وور جو مائیس کر سکتا ہے۔

ا یک مختص نے اپنی ہیوی کو تین طلاق دینے کے واسطے ایک مختص کو دکیل کیا پھرعورت سے کہا کہ میں نے فلاں کو مجھے طلاق دینے ہے منع کر دیا تو جب تک فلاں غدکورکواس مما نعت کاعلم نہ ہووہ

معزول پنه جوگا:

ا الركسي مخص في الي مورت سے كها كرتو فلال كے ياس جاتا كدوہ تھے طلاتى وے دے يس مورت اس كے ياس كى اور اس نے عورت کوطلات دے دی تو سیج ہے اور قلال نہ کوروکیل طلاق ہوجائے گا اگر جداس کواسینے دکیل ہونے کاعلم میں ہوا ہے اور زیا دات میں مسئلہ ذکور ہے جواس ہر دلالت کرتا ہے کہ فلاں ذکورقبل اینے آگاہ ہونے کے دکیل ند ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ اس مئلہ میں دوروا بیتیں ہیں اور بعض نے فرمایا کہ جوزیا دات میں ندکور ہے وہ قیاس ہے اور جواصل میں ندکور ہے وہ استحسان ہے بھر بنابر روابت اصل کے جوبھکم استحسان ہے جبکہ قلال ندکور اگر چہ آگاہ نیس بواوکیل ہوگیا اور شو ہر نے عورت کوفلاں فدکور کے باس جانے سے منع کردیا تو قلال فرکوراس ہے معزول نہوجائے گا درصور تیکہ قلال فرکور کواسیے معزول ہونے سے آگا ہی نہ ہواور میکم تظیر ایک دوسرے مسئلہ کی ہوگی کہا بکے مخص نے اپنی ہو کی کو تین طلاتی دینے کے واسطے ایک مخص کو وسیل کیا چرعورت ہے کہا کہ میں نے فلاں کو تھیے طلاق دینے سے منع کردیا تو جب تک فلاں نہ کور کواس ممانعت کاعلم نہ ہو و ومعزول نہ ہوگا اس واسطے کہ اگر فلا ل ند کورمعز ول ہوتو مقصور<sup>ع</sup> بالذات ممانعت ہے معز ول ہوگا مورت کی ممانعت کی مبھیت میں معز ول نہ ہوگا مالا نکد مورت کے سپر دکوئی یا تنہیں کی ہے تا کہ فلاں نہ کور کا اس کی جیجیت ہی معزول ہوتا سمجے ہو مگر فلاں نہ کور کا قبل علم کے مقصوداً مما نعت معزول ہوتا سعة ر ے ہیں ؛ بت ہوا کہ و وقبل علم محمورول نہ ہوگا اور بیاس وقت ہے کر گورت کواس قلال فرکور کے پاس جائے ہے پہلے اس کے یا س جائے ہے منع کر دیا ہوا درا گرفلاں نہ کور کے یاس جانے کے بعد مؤرت کوئنع کیا تو فلاں نہ کورمعز ول نہ ہوگا اگر چہ اس کومعز ول بونے كا حال معلوم بوا بور ورعورت كاس كے ياس جانے سے بہلے اگرفلال كومما نعت كا اورمعز ول بونے كا حال معلوم بوكي تو معزول ہوجائے گا اور بخلاف اسی صورت کے ہے کہ ایک اجنی سے کہا کہ فلاں کے پاس جا اور اس سے کہد کہ وہ میری بوی کو ا نتیارے اقول معاملہ فروج میں احتیاط یقی کہ بائنہ واقع ہوشانا پہلے درجیدری چروکل کیا کہ بائنہ وے دے تو بھی النیس کہ بائد واتع بوكى اوراكراول بائد بويكرر بعيد كاوكيل كياتو دوسرى طلاق جوكى جَيَد غير مدخولدت وقويهان تال ب-

طلاق دے دے چراس کے بعداس اجنبی کوشع کر دیاتو ممانعت (ا) سیج ہے اور اگر بیوی کواس طرح منع کیاتو سیج (۲) نہیں ہے اور ب بخلاف: کی صورت کے ہے کدا گر کی مخص ہے کہا کدا گرمیری بوی تیرے پاس آئے تو تو اس کو طلاق دے دے یا کہا کدا مرمیری وی تیری طرف فکے تو اس کوطلاق دے دے چراس نے وکیل کو بعد مورت کے اس کے یاس آنے اور نکلنے کے طلاق واقع كرنے است على كردياتو مي بورواليك وكيل آ كاه بوجائے جيسا كرورت كاس كے پاس جانے ياإس كى طرف نكلنے يہلے ممانعت كردينا بوجد فركور يح بيميدا على ب-ايك فض في دوسر اكواتى بيوى كى طلاق كرد اسطي وكل كيا اوروكيل في اس كو ا ہے نشد کی حالت میں طلاق وے دی تو اس میں اختلاف ہے اور سیجے میہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی ایک شخص نے دومر ہے کواپی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے اس حورت کو ہائن یا رجعی طلاق دے دی پھر دکیل نے اس کوطلاق دی تو جب تک عورت نہ کور و عدت میں ہے وکیل کی طلاق اس پر واقع ہوگی اور موکل کے بائن کر دینے ہے دکیل نہ کورمعز ول نہ ہوگا بشرطیکہ طلاق وکیل بعوض مال نہ ہوا ورا گروکیل نے طفاق نے وی بیماں تک کرتیل انتشاہے عدت کے موکل نے اس مورت سے نکاح کرلیا پھروکیل نے اس کوطلاتی دی تو وکیل کی طلاق اس پر واقع ہوگی اور اگر موکل نے بعد انتشاعے عدت کے اس سے نکاح کیا بھروکیل نے اس کو طلاق دی تو وکیل کی طلاق اس میرواقع نه ہو گی ای طرح اگر شوہریا پیوی مرتبہ ہوگئی نعوذ بائندمن ذکک بھروکیل نے اس عورت کو طلات دی تو جب تک عورت مذکور وعدت میں ہے تب تک وکیل کی طلاق واقع ہوگی اور اگر موکل مرتذ ہوکر وار الحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاملے کا بھم وے ویا تو وکا لت باطل ہو جائے گی تی کہ اگر موکل نہ کورمسلمان ہو کروایس آیا اور اس مورت سے نکاح کیا چروکیل نے اس مورت کوطانی وی تو طلاق وکیل واقع نہ ہوگی اور اگر وکیل ندکورنعوذ یائند مرتد ہو کیا تو و واپنی و کا است بر ر ہے گا اگر چہ دارالحرب میں جا ملے لیکن جب قاضی اس کے جا ملنے کا تھم دے دے قومعز ول ہوگا بیانما وی قاضی خان میں ہے۔ اورا گرکسی کووکیل کیا تکراس نے و کالت ز دکر دی پھراس نے طلاق دی تو واقع شہو کی:

ب بے بینی قامنی نے تھم دیا کہ قلال فض دارالحرب می ل کیا تواس کا تر کہاں کے دارتوں می تقسیم ہو۔

ع منجو نی الحال اور معقل جو کسی تر ط پر موقوف ہو۔

<sup>(</sup>۱) کین قلاں کے پاس جائے ہے۔

<sup>(+)</sup> کین فلاں کے پاس جانے ہے۔

ا مک فخص نے دوسرے سے کہا کہ تو میری اس بیوی کو طلاق دے دے اور وکیل نے وکالت قبل کی بریکا نام میں میں تاکیا ہی است

قبول کی پھرمؤ کل غائب ہو گیا تو و کیل نہ کورطلاق دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا:

اگر عورت ہے کہا کہ اگر جھے برعورت کروں تو اس کا امریس نے تیرے ہاتھ میں دیا پھراس کی

ا درخواست مثل عورت نے کہا کرنیس معنوم تو کہ آئے اور کہاں جائے لیذا کمی کو وکیل کروے کہا گرفلاں وقت تک نہ آئے یا نفقہ نہ بیجے تو وہ جھے طلاق دے دے۔

ع نادوائی ال معراد ارف فاص ب کرایک مین تک افاقت واورای پاتو تی ہے۔

م اور ا مرعورت کے جا کھند جو کر طاہر ہوئے کے بعد طلاق دی تو وہ تنے ہوگی۔

بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہر محقق ہوگئی:

ا مرکسی محض ہے کہا کہ میرے ساتھ قلال کا نکاح کردے اور اس کو تین طلاق دے دے پھرمعلوم ہوا کہ اس دلیل نے قبل وكالت زكور وك بإبعداس كاس مورت ساليغ ساته تكاح كرليا بوقو جائي كدوكيل تدكوراس موكل كي طرف ساوكيل طلاق باتی رہے بیقنیہ میں ہے طلاق کا وکیل والیجی ووتوں برابر جیں بیٹا تارخانیٹ ہے اورا پٹی جیجنے کی بیصورت ہے کہ تو ہرا پی مورت کواس کی طاق کسی مخص کے باتھ بھیج دے پس ایٹی اس کے شہر میں اس کے باس کا کی کرا پٹی گری کو بعنی جو پیغام ہاس کو بدستور رسالت نمیک نمیک اوا کروے پس عورت پرطلاق واقع ہوجائے گی ہے بداقع عمل ہے اورانو اید نظام الدین عمل ہے کدا کیک مختص نے ا پنی مورت کا امراس کے ہاتھ میں ویا کداگر فلاں کام کروں تو تو جب جا ہے اپنا یا دک اس گرفناری ہے آزاد کردے مجرشو ہرنے و ای کا م کیا اور مورت نے اس امر کے ہمو جب طلاق دینے سے مہلے شو ہر سے خلع کیا لیس اس کے بعد اپنا یاؤں اس مرفقاری سے چیزائتی ہے پائیں تو سے جواب ویا کہ بال اسے آپ کوطلاق دے علی ہے جردر یافت کیا گیا کہ اگر عدت گزرگی موجرتاح ا كرايا موتو مورت اسيخ آب كوطلات و ي على ب يانيس تو قرمايا كرنيس اورزيادت على باب اول على فدكور ب كدام واي ايك وکیل کیا کہاس کی عورت کو بعوض بزار درہم کے طلاق دے دے ہے اس عورت کوخود پدیں بُن کردیا تو پھروکیل ویدا ختیار نہ ہوگا کہ عورت ندکور وکوطلاق دے اور اسی طرح اگر تجدید نکاح کرنی جموتو بھی بھی تھے ہاور اگراٹی عورت کیمیائن طلاق دے دی چرکسی کو وکیل کیا کہ میری بیوی کوکسی قدر مال (۱) پرطلاق دے دے ہیں وکیل نے اس کو بعوض مال کے طلاق دے دے اور عورت نے قبول كى تو طلاق يز يدى اور مال واجب شد موكا اور اكر شو جرنے عدت عن اس سے جديد نكاح كرايا بمروكيل نے مال يرطلاق وى اور عورت نے قبول کی تو خلاق میز ہے کی اور مال واجب ہو کا اور اگر عدت گزرگی چرشو ہرنے جدید نکاح کرلیا چروکیل نے مال بر طلاق دی اور حورت نے قبول (ع) کی تو طلاق بھی واقع نہ ہوگی اور میرے جدّے قوائد عمی مذکورے کے آگر حورت ہے کہا کہ اگر تھے پر عورت کروں سنتواس کا امر جس نے تیرے ہاتھ جس دیا چراس کی بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہر پر تحقق ہوگئی ہایں طور کہ مثلاً اس مرد نے اپنی بیوی کی ماں کوشیوت ہے چھوا تک پھر اگر اس مرد نے کوئی بیوی کی پس آیا اس کا اختیار پہلی مورت کے ہاتھ میں ہوگایا نہ ہو کا تو فر مایا کہ باں اس کے اختیار میں ہوگا کیونکہ قضائے قاضی بایں تھل متعور ہے اس واسطے کہ قامنی نے اگر الیں مورت کے

ا شہر کی مساخت شر المیں ہے بلک المرائ شیر علی دونوں موجود ہوں اور اس نے اپٹی بیجا تو بھی طلاق واقع ہوگی۔

ع العنى بعد با تذكر في سك تكار جديد كرايا بو-

۳ مورت كرول يعنى دومرى اورت ما تكال كرول.

م اصل می انظمد فکھا ہے اور میمل یے کرمائی کے ماتھ وطی کرنی اور صورت یہ کرنے یہ نے دوجہ نے ہی کہ گھر زوجہ کی مال سے وطی ک یا شہرت سے مساس کیا ہی جورت حرام ہو کر ملیحدہ ہوئی گھر زید نے دوسری جورت سے تکارح کیا تو کیا محرم حورت اس کوطاق و سے مکتی ہے جواب دیا ۔ کہ ہاں کیونکہ اگر کوئی قاضی برا برتو ل محرس علی وائن حیاس رشی اللہ عند کے جو غذیب شافعی ہے تھم و سے کہ وہ وحورت ہوجہ زی مے حرام مذہوئی تو ہوسکتا ہے اور تھم تھا، وہ ناز ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) لعني معين كرويا\_

۲۶) لين عدت يمل.

نکان کے جواز کا جس کی ماں یا بیٹی سے زنا کیا ہے تھم و سے دیا تو امام محد کے نز ویک نافذ ہوگا بخلاف تول امام ابو بوسٹ کے بیضول

مماد ریش ہے۔

ا یک مخص نے اپنی بوری کا امراس کے باتھ میں دیا ہریں کہ اگر تو میر بخش دے تو جب جا ہے آپ کو طلاق دے دے اور حال یہ ہے کہ عورت مذکورہ اپنا مبرقبل اس تغویض کے شوہر کو بید کر چکل ہے تو شیخ الاسلام نظام الدین و بعضے مشائح نے کہا کہ عورت اپنے آپ کوطلاق وے علی ہاور بعض مش کے نے کہا کہ عورت اپنے آپ کوطلاق میں دے علی ہے بدوجیز کردری عل ب الك تخص سفركوب تا تعااس في الى بيوى سے كها كه اگر مير سے جانے سے الك ممينة كرر جائے اور يم تير سے ياس نه آؤل اور تيرا نفقہ تیرے پاس نہ پنچے تو میں نے تیراامرتیرے اختیار میں دیا کہ جب تیرا بی چاہایا وں کشادہ <sup>(۱)</sup>کریے بھرمہینہ گزرنے ہے میلے نفلہ آئی گروہ خود نیس آیا تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اس واسطے کے مختار ہونے کی شرط دویا تیں ہیں نفلنہ نہ آ نا اور مرد کا نہ آ نا پس چونکہ ان دونوں میں ہے ایک بات یا کی گئی تو شرط بوری <sup>(۲)</sup> نہ ہو کی بخلاف اس کے اگر بوں کہا کہ اگر میں ومیر ا نفقہ نہ ہیجے پھر دولوں میں ہے ایک چیز کیٹی تو عورت کا امراس کے اختیار میں ہوجائے گا اور میں نے ایک ٹنو کی دیکھا جس کی صورت میٹی کہ ا یک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر ہیں تھے ہے ایک ممینہ خائب ہوں تو تیرا اس تیرے یا تھے ہے گھراس مر دکو کا فرقید کر لے مجے پس آیا مورت کا امراس کے اعتبار میں ہو گا تو اس فنوی پر شیخ الاسلام علاء العدین محمود الحارثی المروزی نے جواب دیا تھا کہ نہ ہو گا اور میرے والد فریاتے نے کہ اگر کا فروں نے اس کو چلنے پر با کراہ مجبور کیا تھروہ خود چلا گیا تو جا ہے کہ شرط تحقق ہوجائے بعنی غائب ہو ج نااس واسطے کہ مانت ہوئے کے واسطے خواود وقعل برنسیان ہو یا با کراہ ہویا عمد آبوسب میکسال کیمیں پیرفعا صدیس ہے اور مستکلیات صاحب الحيط ميں ہے كه شو برنے بوى سے كباكدا تروس روز ميں تھے سے قائب بون اور تيرا نفقہ عجمے نہ پہنچاتو ميں نے تيراامر تیرے باتھ دیا چروس روز گز ر گئے اور شو ہروز وجہ دونول نے نفقہ چننے میں اختاہ ف کیا کہ شو ہر کہتا ہے کہ میں نے پہنچ دیا ہے اور مورت انکارکرتی ہے تو شخ رحمہ الند (۲) نے جواب دیا ہے کہ تو ل مورت کا قبول ہوگا یہاں تک کداس کا امراس کے اعتبار میں ہو ما عاور بركاب الاصل كى روايت باورمنتى كى روايت اس كے برتك بيك بي سول ماديين ب-

يكمال منزيم كبتا بينين مردكى مراواك باحتياري تبين بيق مح قول شخ الاسلام بوالله تعالى اعلم-

<sup>(</sup>۱) مین طاق کے لئے۔ (۲) اور ایک نیس یا لگائے۔

<sup>(</sup>٣) ينن صاحب الحية -

<sup>(</sup> m ) قرض خواد نے قرض دار ہے کیا۔

دست ہار داشتم اور بیدند کی خویشتن را بیٹی اپنے کو تو عورت ند کور و مطلقہ نہ ہوگی اورا گر عورت نے کہا کہ شن ساہنے آپ و مراد ہا تھ ہی بیر روشی کہ ہاتھ الگ کردیا شن اپنی ایر بیل آپریمل موجود ہوتو اس کی تقعد میں کی جائے گی در ترمین اور بھارے بیضے میں کی نے کہا کہ مسئد ند کور و میں طلاق و النے بیونی جائے گی جے اورا گر عورت نے جواب دیا کہا گفتہ م بیٹی میں نے ان اور کہا کہ میری خلاق ان کی بیائے تھی تو کہ میری نے بیا کہ میری طلاق کی نہیں تھی تو کہ میری ہوئے گی تھی طلاق نہ ہے ہے گی اورا گر عورت نے کہا کہ میری طلاق کی نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوئے گی جے تھی اورا گر عورت نے کہا کہ میری طلاق کی نہیں تھی تو طلاق ہوئے ہوئی بیا تھا مسئل ہے اور آپر عوالی بیا تھا مسئل ہے اور آپر عورت کی موٹ تک عورت کا امراس نے اختیار میں جو ایک میں نہیں ہوئے تک عورت کا امراس کے اختیار میں جو گا بیا جہز کرور کی میں ہے۔

ا یک خص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر دس روز بعد یا نچے اشرفیال تجھے نہ پہنچاؤں تو تیرا اَمرتیرے ہاتھ

بعن بن نب بالموسية ليا بعن جوست تحد سند جو كا منيس ب

و ﴿ وَمِيهِ السَّمْ مِنْ رَاسَتُ كُلِّ الْمُعِدِّ أَلَيْكُ كَا وَلَ سِهِ مِنْ أَشْرِ سِيرٌ وَ لِينَهِ وَشَهِر كَا الْمِكِ مُلْمِسِهِ مِن

<sup>(</sup>۱) - اور پیرف ساتر ب ہے۔

<sup>(</sup>۱) يومين تك على في إامرير عباته ايا-

<sup>(</sup>٣) پيجواب استغناء ر

<sup>(</sup> م) لعني مير \_

وے وے اور ہوت یہ ملی کدائی مرد نے بیخط اس وقت تکھا ہے کہ جب اس کے قائب ہوجانے ہے ایک ممینہ ہے زیادہ تہیں گزر

تو انہیں خط لا نے والے نے راویس ویر کروی اس صورت بھی آیا جورت فدکورہ اپنے آپ کوطلاق وے عتی ہے چو فکہ تین مہینہ ٹزر

کے وراس مورت کو مرتبیں ہوا ہے تو بعض نے جواب ویا کہ آخر ایمان جائے کے بیاب ما پیجسل فید امر مر آندہ اے فیرہ ہوفت کے
موافق عورت کا امراس کے اختیار میں ہوگا اور تو انکر شخ الاسلام بربان اللہ بن میں ہے کہ اگر کسی نے مورت ہے کہ کہ اگر ہے جرہ
شری جھاکو ماروں تو تیراام رتبر سے اختیار میں ہے چراس مورت ہے کہا کہ بھی تھے اجازت ویا ہوں کہ ہر ہفتہ اتو اپنے ماں وہ ب
کے مرجوں کر بھر ہفتہ ٹزرگیا اور وی روز ہوگئے اور اس کے باپ و مال اس کے بیال آسے اور ان کے ساتھ بیعورت ان کے
بیال کئی مراب ذیت کے کرنیس کی بیس شو ہر نے اس ہا جاجا ذت جونے پراس کو مارائیس آیا حورت کا امراس کے اختیار میں ہوگا یا نہ مس کی
بوگا تو جواب دیا کہ بال ہوگا واقتہ اعلم سی نے ایک تو گئ امراس کے ہاتھ دیا تھا اس کی مال اس کے شو ہر کے ہم آئی ہی مورت کو مارائیس کے اس مورت بھی کہ کہ اس کے شوہر کے ہم آئی ہی مورت کو مارائی تا کہ جس کا جواب میرے بھی شی میں اس کے شوہر کے ہم آئی ہی مورت کو مارائیس کے ہاتھ دیا تھا اس کی مال اس کے شوہر کے ہم آئی ہی مورت کے کہا مارائی سے کہا کہ جس کو مال وہ بھی (اس کے ہاتھ دیا تھا اس کی مال اس کے شوہر کے ہم آئی ہی مورت کو مارائی تو بول عال وہ بھی (اس کے باتھ دیا تھا اس کی مال اس کے شوہر سے کورت کو مارائی سے اس مورت کا مراس کے اختیار میں نے ایک فیس کو میں ہوگا ہو ہے ہاں اس کے میں اس کے ان مراس کے اختیار میں نہ ہوگا ہو ہوں ہو

<sup>:</sup> جنت ہے مواد شیخ کاون فیل ہے بلدا میں مات ان مواد ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی کتیار

<sup>(</sup>۲) بیرول بنایت ہے۔

## ئس أمريس فقط شو ہر كا قول قبول ہو گااور كس ميں فقط بيوى كا؟

ا گر اورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ اے بے حروبس اگر شوہر شریف ہے تو اس کے حق علی بدا مرجنایت ہو گا ہے عمدہ میں ند کور ہے اور میرے واللہ ہے ور بیافت کیا گیا گیا گیا گیا گئے گئے ہے جورت کا امراس کے باتھ دیا کہ اس کو ہے جرم ندمادے کا پھراس مورت نے اورمورتوں کے سامنے کہا کہ اگرتمبارے خاوندمرو تیں تو میرا خاوندمرونیں ہے ہی شوہرنے اس کو مارا تو میرے والڈ نے جواب فرمایا کہ بیعورت کی طرف ہے جنایت ہے لیں عورت کا امراس کے اختیار میں نہ دیگا وائند اعلم ۔ فراوی ویناری میں مذکور ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کا امر اس کے اختیار میں دیا ہریں کہ اس کو کسی گناہ ہر نہ مارے گا الا اس پر کہ شو ہر کی با ا جازے فلا ں فخض کے یہاں جائے پھرعورت فلاں ذکور کے یہاں بلاا جازت شو ہر کی گئی ہیں شو ہرنے جنگز اکیاعورت نے گالیاں دیں تو شو ہر نے مارا نیں اس عورت نے کہا کہ میں نے بھکم امر سپر دشدہ کے اپنے آپ کوطلاق دے کی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے تخیے اس جرم یر مارا ہے کہ تو میری بلا اچازت قلاں کے بہال کی تو قرمایا کہ تو برکا قول قبول ہوگا اور طلاق شہوگی قباوی ویناری میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کرتو نے میری طلاق کی مسم کھائی تھی کہ جھے کو بے گناہ نہ ماروں کا چھرتو نے جھے ہے گناہ مارااوراب میں تھے برطان ق جول پس شوہر نے کہا کہ بیں نے تھے بے گناہ شری سی مارا ہے قو فرمایا کہ قول شوہر کا قبول ہوگا اور اگر شوہر نے اس کے بعدیوں کہا کہ میں نے تھے ہے یوں کہا تھا کہ تو اپنی بہن کے بہال نہ جا کہ جھے اس بھی طعبراً تا ہے پھر تو نے مانا اور تو گئی اور میں نے تھے اس سب سے مارا ہے اور مورت اپنی بہن کے بہال جائے سے مظر بے تو قول کس کا قبول مو گا اور کو او کس بر لا زم ہول کے تو عظم تے جواب میں فر مایا کہ تول شو ہر کا قبول ہوگااوراس میں گوا بوں کی ماعت نہ ہوگی ایک مخص نے دوسرے مرد ہے جنگ شراب میں کہا کہ میں نے ہرجس مورت سے نکاح کیا ہے تیرے واسطے کیا ہے کہ اس کا رکھنا وچھوڑ ویٹا تیرے یا تھے میں ریا ہے اس مخاطب نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو جس نے تیری دیوی کوا کیے طلاق دوطلاق و تین طلاق و تیں پس آیا واقع ہوں گی تو سی نے فرمایا کر نبیس اس وا سطے کہ بیاکہنا کہ تیرے باتھ میں رہا ہے بیز مان ماضی میں اس کے باتھ میں اختیار ہوئے کی خبر ویتا ہے اور زمانہ مانٹی میں اختیار باتھ میں ہوئے سے اس كااب تك اتى مونالاز منبيس أتاب بلكه مطلق امرتو مجلس تك متصور بوتاب عالا تكر مجلس بدل چكى پس ياطل بوجائ كاحتى كوار مريوس كها ك تير ب اته يس بية بياس مركا اقرار ب ك اختيار امراب بهي قائم بي ك إس كاطلاق ديناتيج موكا يدفعول استروشن ميس ب-عورت نے اپنے خادند ہے کہا کہ میں جھو ہے ایک بات کہتی ہوں تو نے روار تھی یا کہا کہ ایک

کام کرتی ہوں تو نے اچا زیت دی ؟

میرے چدکے فوائدیں ہے کہ ایک تھی نے جورت کا امراس کے ہاتھ میں بدی شرط ویا کہ مہینہ تک اگر دود یا رخورت کا مہینے ہے تو عورت مجارے کہ مہینہ تک اگر دود یا رخورت کو بہت کو بہتے ہے تو عورت مجارے کہ ایک قرض خوا کو دیے پر اثر الی تجول کرلی ہی آیا عورت بعد مدت گزر نے کے خود مختار ہو گئی ہے یا نہیں تو جواب دیا کہ اگر شوہر نے مدت گزر نے سے پہلے قرض خوا و کورت کو دیا کہ اگر شوہر نے مدت گزر نے سے پہلے قرض خوا و کورت کو دیا کہ اگر شوہر نے مدت گزر نے سے پہلے قرض خوا و کورت کو دیا کہ ای کورت کا امراس کے اختیار میں دیا کہ بدوں اس کی و سے دیا تھ میں ہے ہم برنہ جائے گا چر باہر جائے کا تصد کیا اور گورت نے اس کی مشابعت کی ٹی آیا میورت کی طرف سے اب ذہ سے تو قرم ایک کہ ایک میں دیا ہم یک کورت کی باا جازت میں ہے واقعہ گئو گئی ہے کہ ایک مرد نے کورت کا امراس کے باتھ میں دیا ہم یک کورت کی باا جازت

مثا بدن مرافر كورفست كرنے كے لئے ساتھ جانا جيت محول ہے۔

واتعدفتوي معنى مرف قرضي مُستلفيل بلكها يهاوا تع بواتق جس كافتي كي طلب كيا كما تفا-

یا ندن کیس فرید سے بچر ہے مورت اپنے شوہ کے ماتھ انوان کے اور وہاں ایک یا ندی کو چھا نفا اور اس باندی کو اس کے شور سے فرید جس آیا مورت کا یہ چھا فران ایون کے اور اور ان کا ندا کر جا وہ انوان کی ایون کے در کھنا تھی جواب دیا کہ ہورت کا اور ان کے جواب دیا کہ اس کے مورت کی ہے فورت ہوگئی کہ مورت کا امر اس کے افتیار علی شاہو جائے گا اور بھی کے جواب یا کہ مورت کا امر اس کے فقیار میں ہوجائے گا اور بھی کے خواب یا کہ مورت کا امر اس کے افتیار علی تھی ہے کہ گورت نے اپنے خاد تد ہے کہ کے بیس تھی ہے ایک فقیار میں ہوجائے گا اور بھی ان بھی کے اور بھی ہوت کے اپنے خاد تد ہے کہا کہ بیس تھی ہوت کے بات میں نے روا رکھی یا کہا کہ ایک کا اس کی آئی ہوں تو نے اچا اور ان کی بیس شوہر نے کہا کہ بال بھی نے روا رکھی ہیں ہورت نے بیا کہ کہ بیس کے اس میں نے دن تھی تو اس میں ہوتا کہ کہ بیس نے اس میں خلاق کی ایت ندن تھی تو ال شو ہر کا قبول ہوگا ہوگیا ہیں ہوگا ہے۔

ایک فیض نے بھیے ہر ممارے پر طاق قومعلی کیا تھے فورت ند کوروکو چہیں ہو شاہ وہ ومری ہو ہہ ہے تہیں ہے اس نیک اور سو کو چہ اس کورت کو بار او مورت کو بار کو بو بار کو بو بار کو ب

میں نے تیراا سرتیرے ہاتھ دیا جب تو جا ہے اپنے آپ کوطلاق دے دے محورت نے اس کوقیول کیا<sup>(1)</sup> پھراس مرد نے انتظ<sup>ی</sup>ن ٹی اور ، قرائيس تو آياس كے بينے سے تورت عقاد موجائے كى يائيس موعلامدنے جواب ديا كه بال مورت عنى رہوكى كيونكد حسول اختيار جدا بد ج ایک کے ساتھ معلق ہے نہ مب کے ساتھ جموعہ ہو کر اور ای طرح ولیل کے ساتھ طامہ نے جواب دیا ہے اور ان کے جمعسروں نے ان سے اٹھاتی کیا ہے ایک مختص نے اپنی بیوی کا امراس کے باتھے میں دیو کہ اگراس کوجرم یوسیدجرم مارید ہ ی ہے واپنے آپ کوطلاق وے وے اور عورت نے اس مجلس میں اس کو قبول کرلیا اس کے بعد اس مرو نے س عورت کو جرم پر مارا ئیں" یاعورت اسپے کوطلاق وے شکتی ہے تو میں نے جواب دیا کہ بال وے شکتی ہے اور مسائل بذکور و میں جومیرے جدا مام وعلامہ سمرقندی نے افتیار کیا ہے اور ان کے اٹل زبانہ نے ان کی مواقعت کی ہے بھی ان مسائل میں بھی کئیر امام ابو بکر محمد بن الفعنىل بخاری کا مختار ہے میانسول محاد میں ملک ہے۔

*نار*ب: (3)

## در ب**یاں طلاق بالشرط و شحوذ لک** اس میں پارنسلیں تیں۔

بيان الفاظشرط (الفاظشرط)

ان لال المام كل كلما معلى مصار يتران الفاظين جب شرط يافي جائك لاحتم محل بوجائك وارتشى بو ب نے گی اس واسطے کہ بیالقا ظاموم و تھرار پر والا است نبیل کرتے ہیں لیس ایکبار تھل یائے جائے پرشرط بوری ہو کر تسم محل ہوج نے گی اور پھراس کے بعداس قول کے بائے جائے سے حدف شہوگا الا کلمائی کہ بیافظ کلما مقتنی عموم ہے ہیں اگر شرط بیافظ کلما ہواور س کی جزا، طلاق قرار دی گئی ہوتو لفظ کلما ہے ہر پارشر طامتکر ر ہو کر ہر پار جانگ ہوگا اور جب جانث ہوگا تب ہی طلاق واقت ہوگی یہاں تک کہ جس میں طلاق کی اس طرح حتم کھائی ہے اس ملک کی سب طلاق بوری ہوجا کیں چرا کرمورت نے کسی دوسرے شوہ سے نکاٹ کیا مجراس نے اس عورت سے نکائ کیا اور پھرشرط پائی تی تو ہمارے گزو کیک حائث ندہوگا میدکا فی میں ہے اورا گر کھر کھمانکس تزون پرداخل بواک بور کیا کہ کلما تزوجت امرافا فھی طلاق کلما تزوجتك فانت طلاق تو ہر بارال كے ساتھ كا ل كرك ے ووجا لقہ موگی اگر چدو مرے شوہرے تکا ح کے بعد اس سے نکاح کیا ہو سے غالبۃ السروجی میں ہے اور اگر کی نے کہ کہ کل امر أنا انزوجها فھی طلاقی برعورت كەمل اس سے نكاح كروں وہ طالقہ ہے ليك اس نے كئى عورتول سے نكاح (م) مي توسب مير

خار مدریا ہے کا کہا ہے ہر ہارشہ و تکرر ہوئے پرطاء تی وہ آتے ہوتی ہے لیکن ایک می تکان کی منگ کی تکن طاباتی تک ایوا ہے۔

م بر جب على كي قورت بين نكال كرون تووه فالتدبي إبريار جب تحويب تأل كرون تو تو طالقه بيا-

يعيٰ في وجموع ووقو ن كوشال\_ r

مین ایک مقدیس به (1)

طلاق بزے کی اور اگر اس نے ایک ہی عورت سے تی ہارتکاح کیا تو وہ فقط (۱۰) ایک ہی مرجبہ مطلقہ ہو گی یہ میط میں ہے۔ اً سراس نے بعضی عورتوں <sup>(۴)</sup> کی نبیت کی بوتو و بائٹہ اس کی نبیت سیج ہوگی تکر قضا ،تصدیق نہ کی جائے گی اور شیخ نصاف ن فرمایا که قضا بھی اس کی نبیت سیجے ہے اور فتو کی طاہر المذہب پر ہے اور ائر قشم کھانے والا مظلوم ہواور موافق قول خصاف کے تھم دیا سمی تو کجھمضا نکھنیں ہے ہیہ بحرائرائق میں ہےاور مخبلہ الفاظ نثر طے لو۔ ومن وای دایں وایں دانی میں کذنی آسمین اور ااز انجملہ لفظ في ب جبك تعلى يرواخل بومثلا كها كه النت طلاق في دعولك الداوليني (ان دخلت الدار) بيامنا بير عمل ب اورالفاظ شرط جو قاری میں بیں اگر وہمی و ہمیشہ و ہرگاہ و ہرزیان و ہریاریس نفظ اگر بمعنی ان ہے لیس حانث نہ ہوگا تکرایک ہی مرتبها ور دوم بمعنی متی ہے کہ اس میں بھی ایک ہی مرتبہ جانث ہو گا اور سوم مثل دوم کے ہے اور دونوں کے معنی ایک جیں اور جیارم و پنجم میں بھی ایک ہی مرتب ان بوگاس و سطے کہ بیلفظ بمعنی (" کل کے ہاور بی سے ہواور شقم بمعنی کلما ہے ہی بر باروہ مان بوگا بدمجیط سرحسی میں ہے اور رہا نفظ کر جسے کہا کہ زن (۵) اوطالقداست کرایں کاری کندیس اگر عرف میں اس سے تعلق کے معنی ند لئے جاتے ہور تو طلاق فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ بیتھیت ہے اور اگر ان لوگوں نے تعلیق فتلا ای لفظ کے اپنے عرف دمحا ور و میں رکھی ہوتو جب بحک شرط نہ یائی جائے طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر ان کے عرف میں تعلیق اس لفظ ہے بھی ہوا درصر پڑھ حرف شریا ہے بھی معروف ہوتو المنتل نے اپنے فاوی میں ذکر کیا ہے کہ بیطلاق نی الحال واقع ہوگی اور ہمارے بعضے مشارکنے نے فرمایا کہ نہ واقع ہوگی اور میں اسمح میں ے بیمیط میں ہےاورا مرتشم کھانے کے بعد ملک زائل ہوجائے مثلا مورت کوایک یا دوطلاق دے دیں تو اس ہے تتم ہال نہیں ہوتی ہے پھرا گرشر طالبی حالت میں یائی گئی کہ ملک ٹابت ہے توقعتم تحل ہوگی مثلاً عورت ہے کہا کرتو طالقہ ہے اگرتو اس دار میں داخل ہو پھرالیک عالمت میں داخل ہوئی کہ بیاس مرد کی بیوی تھی تو تشم تحل ہوجائے کی اور ہاتی (۱۶) ندر ہے گی اور اگر نکاح ہے خارت ہوجائے ے بعد واغل بوئی تو متم محل ہوائے ہوجائے گی مثلاً اپنی عورت ہے کہا کدا کرتو وارش واغل بوتو تو طائقہ ہے پھر قبل و جودشر طائے اس کوطلاق د ے دی بہال تک که عدت گزرگی پھر عورت دار میں داخل ہوئی تومتم مخل ہوگی مرطلاق کی بھے نہ واقع ہوگی بدکا فی میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کراتو واریس واهل بوتو تو طالقہ بسد طلاق ہے پھر قبل وخول وار کے عورت کو ایک یا دو طلاق وے وی مجم عورت نے کسی دوسرے شو ہر سے نکاح کیا جس نے اس ہے دخول کیا پھراس کی طلاق کے بعد شو ہراول کے نکاح بیس آئی پھروار

ل آول په جيب ماوره دوگار

ع سے قال المحرجم ہمارے محاورہ بھی واقع نیس ہوئی ورندایہ عرف ہے اور قاری زبان بھی بیمحاورہ نیس ہے اور اکر تطبق کا محاور و ہوتو بھی ابن کار میکند تبخیر ہے رنھیتی ہیں واقع ہوگی اور شاید کہامل بھی بکند ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) اول مرتبد

<sup>(</sup>۲) مثنا: يرم او بوك تعنوكي برمورت س\_

<sup>(</sup>٣) - الريوداري والحليور

<sup>(</sup>٣) اوركال عن يكيادها إ

<sup>(</sup>a) ليعي الرك يوى طالقه المكووية كام كرتاس.

<sup>(</sup>١) يول يرطايا ق يوكر \_

<sup>(</sup>۷) اور چھونہ ہوگا۔

كلمكل وكلما ي تعليق طلاق كرنے كے بيان ميں

فعن : 🗨

ل مستحیل مینی با مکل جدائی کے بعد جدید تکاح ہے پوری تین طلاق کا اختیار حاصل ہوا ور پہلے تکاح کی کی معدوم ہوگئے۔

ع بعن شلا بهدا يك ايك طلاق وسعدى بدولة اب دوكاما لك بوكا.

<sup>(</sup>۱) کین خلاف تعیق ۔

<sup>- 5</sup>x = (r)

<sup>(</sup>٣) - تؤبير تي والا

<sup>(</sup>٣) الني تمن بارے تمن طلاق واقع بول كى ..

ا نی بوی ہے کہنا کہ میری طرف سے برحسن کلمہ کہنے برتو طلاق یا فتہ ہوئی:

ا کیستنس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر ہار جب بیں امپھی ہات کبو*ل تو قوط لقہ ہے پیر بواا کہ بیخان* اللہ والحمد مقد والا آنے ال الله الله أب أعورت برائيك طلاق واقع ببوكي اوراً مراس في يول كيا كه سجان الله (1) الحمد لله اله الا الله الله أك أو عورت يرتين ت قراء تلی نہ راک پینلا صدیل ہے ایک مخص کے اپنی وہ جو یوں ہے جس کے ساتھ وخول کرایا ہے پہنیں کا ہے واکیہ ہے وفول ئے ہے نہ دوسر کی سے ویں کہا کہ ہر ور جب میں تمہاری طلاق کی فتم کھا کال تو تم دونوں میں سے ایک طالقہ ہے و کہا کہ ایک تم وونوں کی طالقہ سے اور تکرر دوم بینہ کہانو کی جوواتی نہ ہوگی اور آئر تیسری موجیہ کھاتو پیا تاب میں مذکور نہیں ہے اورمشائی سے قرمایا کہ و تھے نہ ہوگی ال اگر اس نے دوسری مرتبہ کی طلاق واحدہ کے سوائے تیسری مرتبہ میں طلاق واحدہ مراد کی تو ایک صوریت میں ان وہ نوے کی طلاق پرکشم کیا ہے والا جائے گا نہیں ایک جشم اول میں جائے ہوجائے گا اورا گر بوں کہنا کہ ہر یار جب میں ہے جشم کھا ٹی تم ہ وؤ ب میں ہے اگیب کے طلا**ق کی تو بیرمور**ت طالقہ ہے ہیں رکوفتم کھائی میں نے تم دونوں میں ہے ایک کے طلاق کی تو تم میں ہے ا کیب نیا بقہ ہے تو اکیب طلاق واقع ہوگی اورا فتنیار بیان کہ ہے ون عورت مطلقہ ہوئی شو ہرکو ہے ادرا کر بول کیہ کہ ہر ورکہ میں کے قتم کھانی تم ووٹوں میں ہے ایک کے طلاق کی تو ایک تم میں سے طالقہ ہے جریا رک میں نے حتم کھائی تم ووٹوں سے ایک کے طلاق کی تو و و ننات ہے ہے تو ووطلا تی واقع ہوں گی اور افت ہے رشو ہرکو ہوتا ہو ہے دونوں طلاقوں کواکیک ہی پر ڈ النے اور میا ہے دونوں پیکشیم کرو ہے اورا گرشو ہرگی ایک مدخولہ ہواور دومرمی مدخولہ ند ہو ہیں اس کے کہا کہ ہیر یارک بیس نے تم دونوں کے طلاق کی تشم کھا گی تو تم دونوں ہ بتہ ہواوراس و تین مرجہ کہا تو پہلی مشم منعقد ہو کرووسری مشم ہے تحل ہوگی پس ہرا یک پرایک ایک هذا قب واقع ہوگی اور تیسری مشم بدخو ۔ کے جل میں منعقد ہوگی اور ووسری هنم تیسر کالنم ہے کھال نہ ہوگی کیونٹھ پشر طائن منہیں ہے بیٹی دونوں سے طلاق کی هنم یا کی نہ گئی اوراً پر غیر مدخونہ ہے نکات کر کے اس ہے کہا کہ اگر جی دار جی داخل ہوں تو تو طالقہ ہے تو دوسری و مہلی مشم محل ہوگی اور دوتو سے جس ہے ہرا کیک بر دوطلاق واقع ہوں گی اس واسطے کے تیسری وفعہ مدخولہ کے حق جس تھم تھائے پر کیجھٹر طامو جودتھی اورا ب شرط یوری ہو تنی نہیں دولوں میں سے ہرا یک بعد طلاق یہ نند ہو جائے گی اورا آمراس نے غیر مدخولہ سے نکاٹ نہ کیا لیکن اس سے ریاکہا کہ آمر میں نے تھو سے نکات کیا اور تو وار میں واقعل ہوئی تو تو طالقہ ہے تو مشم سیج ہوگی اور پہلی و دوسری مشم متحل ہوجا میں گی لیکن مہ خوالداس کی ملک میں ہے ہاں بعد طلاق یا تند ہوگی اور غیر مدخولہ اس کی ملک میں نہیں ہے لیس اس کے حق میں حتم بغو ہوگی اور اول و وہ وونوں منحل تو ہوں گی تحریجہ جزا ہمترجب شاہو کی کیکن متم بلکھ۔ ہر ہار متعقد ہوگی اور اثر انحلال خلا ہر شاہوا نیس دونوں متمییں ہاتی رہیں گی ہجر جب اس کے بعد اس سے نکاح کیا اور اس کی طلاق کی تشم کھائی اس پر دو طلاق واقع ہوں کی اور اگر اس نے مدخولہ ہے کہا کہ جب شر تخصات کان کرول تو تو طالقہ ہے تو سیح ند ہوگی اس واسطے کیاد دو کیے موجود ہے لیکن اُسریوں کہا کہ جب بیل تخصات جد تیرے وو ہرے تو ہر سے نکان کرنے کے نکان کروں تو تو طالقہ ہے تو ایک تتم سیح ہوگی اس واسطے کہ اس میں اضافت بچانب ملک ہے میہ ش ب من کیا تھیمری میں ہے۔ اور اگر اس نے اپنی کن (۲) موراق ان میں سے ایک سے کہا کہ ہر یا دک میں سے تیم می طلاق کی حتم کھائی تو ، قبات طالقات بین پیم دوم**ری تورت سے بھی** ایسا ہی کلام کیا پیم تیسر ک سے بھی بھی کہا کہتو تیسر کی و پیکٹی عورت تین ثمن طلا تی

ا قويده وبعني توعورت طالقه بادر مينمير باسما شارونيس ب

<sup>(</sup>۱) بدا عطف۔

<sup>(</sup>٢) يعني ١٠٠ فياد ويارتك.

تے ما لقہ ہو جا میں کی اور ووسری عورت پر دوطلاق اور میکی پر ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کے دوسرے کلام ہے و ومبری عورت ك طلاق كالتم من في والد بوا اورتيسر من كلام سن مكل و دومرى ك طلاق كالتم كفاف والاب اور أثر بجائ نفظ بربار كالفظ جب ہوتو تیسر ن و چوتھی مورت میں ہے ہرا کی میروو دو وطلات واقتی ہوں کی اوراول ودوم میں سے ہرائید پر ایک طلاق واقع ہوگی ہے عمّا بيريس باورا أرسى مروت كياك برمورت ميري مورتون عن سے جودار على داخل بولى بيطالقد باور فبال تو فلال مدكوره في ا عال طالقہ ہو جائے کی اور اگر اس کی عدمت میں و ووار میں داخل ہوئی تو دومری طلاق بھی اس پرواتع ہوگی میں تنکی میں ندکور ہے اور ج ابوالغضل نے فر مایا کہ بیتھم اس کے خلاف ہے جوجات میں ندکور ہے بیدة خیرہ میں ہے نواز ل میں ہے کہ بیٹن تفسیر نے فر مایا ک میں نے حسن بن زیا قاسے دریافت کیا کہ ایک مخص نے اپنی ہوتی سے بول کہا کہ ہریا رکٹی داخل ہوں اس دار میں آیک و فعد داخل ہونا تو تو طالقہ ہے ہر یارکہ بین اس واریش دو وقعہ داخل ہوں تو تو طالقہ ہے گھراس داریش دو دفعہ کا داخل ہونا اس ہے تمل میں آیا تو حسن بن زیادہ فرمایا کہ مورت نرکورہ پر تین طلاق واقع ہول کی بیتا تارخانیا میں ہے۔

الركس في الله المعلمة على الدار وكلمت فلانًا أو فكلمت فلانًا فأمرأة من نسأني طالق

اً راس نے دومورتوں ہے کہا کہ ہر ہار کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا گئی تم دونوں طالقہ ہو پھراس نے ایک ہے ا كيهاراوردوسري سے دويارتكاح كياتو دونوں اليك ايك طلاق سے طالقه جوں كى حين اگراول سے بھي دويار و نكات كياتو دونوں ير ا کید ایک طلاق دوسری بھی واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہر بار کہ میں نے دو تورتوں سے نکاح کیا لیس دونوں طالقہ میں ہمرائی نے جمین مورتوں ہے تکاح کیا تو سب پر طلاق پڑ جائے گی اس واسٹے کہ ہر کے تن میں بیایات یائی تن کداس نے دومورتوں سے نکات کیا ہے اور بھی شرط تھی اور اگراس نے کیا کہ ہر بارک میں نے تم دونوں کے پیس تعایا دیس میری جدی طالقہ ہے فہراس نے ہرائیا کے پیس تین نقر کھا ہے تو اس کی عورت پرتین طلاق واقع ہوں کی بدھا ہیں سے اور اگر کہا کدمیری برعورت و بر ہار کہ میں سی عورت سے تمیں برس تک نکاح کیا ہی وہ طالقہ ہے اگر ہی اس دار ہی داخل ہوں اور اس محض کے نکاح ہیں ایک مورث ہے وکھراس نے دوسری عورت سے نکاح کیا چھراس نے ان دونوں کوطلاق و ہے دی چھران دونوں سے دویارہ نکاح کیا چھر دار جس داخل ہوا تو وونوں میں ہے ہرائیں پر تین طلاقی واقع ہوں گی جن میں ہے ایک طلاق بابطاع ''اور دو بحلت والق ہوں گی اور اگر اس نے دونوں کوطلا تی و ہینے کے وقت دونوں سے نکاح شاکیا بیبال تنگ کہ دار تک دافش ہوگیا پھر دونوں سے نکاح کیا تو ہرا کیک بسیب اس کے مانت ہو جائے کے مطاقتہ بیک طاق ہوجائے کی بیجید عل ہے اور اگر کی نے کہا کہ کلما دخلت علمه العار و کلمت خلاناً او فكنهت فلانا فامرأة من نساني طالق ليني برياركهش اس وارشل واقل بوااورش شے قلال سے كلاس كيايا نيز تعمل سے فلال ے کا ام کیا تو میری مورتوں میں سے ایک مورت طالقہ ہے مجر میتھی دار میں کئی سرتیہ داخل ہوااور فلاں سے اس نے ایک ہی دفعہ کا مر کیا تو عورت پرائیک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گر ہوں کہا کہ ہر بار کہ جس اس دار بیں واقل ہوااورا گر میں نے فلال سے کا مرکبا تو تو طالقہ ہے پھرو دوار میں تیمن مرتبہ داخل ہوااور فلال ہے اس نے ایک بی دفعہ کلام کیا تو عورت پر تیمن طفاق واقع ہول کی اورا اگر کہا کہ ہر بارک میں نے سی محورت سے نکاح کیا اور میں دار میں داخل ہواتو وہ طالقہ ہے پھرا کیک محورت سے تمین مرتبہ نکات کیا اور

ب بیا تا مین ایک طلاق تو واقع کرنے ہے بری اور دوطلاق بوجشم کے بڑی ۔

توله ويجي اصل على إور بظه برانظ واؤب

ته آل المو محمقول نیز وامنع رہے کہ کہ کا ترجمہ بیان اول تبین ہے اس واسطے کہ دیس جماور ویس تعقیب ہے میں الغریث فترال فید

دار تن ایک بی دفعہ داخل بواتو ایک بی طلاق واقع بوگی اورا گروہ بار وداخل بواتو دوسری طلاق واقع بوگی اورا گرتیسری بر داخل بواتو تمن طلاق واقع بول کی اوراس کی نظیر بیستلہ ہے کہ اگر اٹی بیوی ہے کہا کہ ہر بارکہ بی چھو بار ااوراخروٹ کھایا تو تو طالقہ ہے مجراس نے تین چھو بارے اورا یک اخروٹ کھایا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گرووسر ااخروٹ کھایا تو دوسری طلاق اورا گر تبسر ا افروٹ کھ بیا تو تیسری طلاق بھی واقع ہوگی بیرشرت تکنیص الجامع الکبیر بھی ہے۔

این تا مدیج بین کرتو اس اور بی واش و الله اید اوست کوتر مات سا کدا گرکی فض (ا) نے کہا کہ بربار کرتو اس دار بی واضل بوئی کی بربار کرتو اس داخل ہے بی اگر بربار کرتو اس فلال سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے تو سامر دونوں باتوں پر بوگا اور نشاتو جو ترجمہ فائے برتا ، پر داخل ہے بی اگر مرو اور سر مذکور وابند اکر کے بین باردار بی داخل بوئی بھراس نے ایک بارفلال ہے کلام کیا تو اس کا اس کیا ہم کی اور اگر و دار بی اور اگر و دار بی داخل بوئی بھراس نے بین دار بی اس پر بین طلاق واقع بول گی ہوائی مرا اور اگر و دار بی دار میں داخل بوائی تو طالقہ ہوائی تو طالقہ بوائی ہوائی تو اس کلام کیا بھر مرد نہ کور دار میں چندم سرت داخل بوا اور پھر طالقہ بوائی بوائی بوائی تو و و اللہ ہوائی بھر بور کہ بین مرد برائی کہ بربار کر بین کہ بربار کر بین کہ کر بربار کر بین کہ بربار کی بین کورت کہ بین کورت کہ باربار کی بین کورت کہ بربار کر بین کر بین کہ بربار کی کہ بربار کی کر بین کر بربار کر بربار کر بین کر بربار کر بین کر بربار کر بین کر بربار کر بین کر بربار کر بربار کر بین کر بربار کر بین کر بربار کر بربار کر بربار کر بین کر بربار کر بربا

اگر ہے لکہ اکر کی کہا کہ گل کل امو آہ نی تکون بہخارا نہی طاقع ثانا ہر بھری مورت جو بخارائیں ہوگی و وہ طلاق طاقہ ہے تو گئی ہے کہ اس کا اس سے بیمراور کی جائے گی کہ جس مورت سے وہ بخارا ایس نکاح کرے وہ طاقہ ہوگی اور ای سے مش کے نے فر مایا کہ آلراس نے سوائے بخارا کے دومری جگہ کی مورت سے نکاح کہا گھر اس کے بخارا ایس میں باتو وہ مطلقہ نہ ہوگی اور بھر کی ہوئی اور ہم مورت کے ایک فیمری وہ فورت ہے اس نے کہا کہ ہم میری کی ہوں اور ہم مورت کہ جس سے تکس سال تک نکاح کروں وہ طاقہ ہے اور اگری وارش وافل ہوں چھراس نے ایک مورت سے نکاح کہا اور اس کی اور اس کے مسلم کی ایمان کے ایمان کی دورت سے نکاح کہا اور اس کو اور اگری وارش وافل ہوں چھراس نے ایک مورت سے نکاح کہا اور اس کو اور اس کے مسلم کی وہ سے جس سال تک نکاح کروں وہ طلاق و سے دی اور اس کی ایمان کی اور دی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دو

ا تال الحريم عادے عرف على جو كورت اس ك يہد سے تقارا على الناح كى عولى موجود عود و يكى عايد مقار خارك مطاقة تد موان

وارجوماان یکون پکدا (۱) ا**ی**ن ی*ول سے*۔

<sup>(</sup>r) ييني مربارونات بوگار

<sup>(</sup>٣) اورگورت مطلقه بهوجائے گی۔

جدید و پس اس پر سوائے اس طلاق کے جواس کو بہتخیر دے دی تھی ایک طلاق ایوجی تم کے واقع ہوگی چنا تچہ جملہ دوطلاتوں سے مطلقہ ہوگی اور ائر مروند کو ربعد ان دونوں کے اول مرتبہ طلاق دینے کے دار شن داخل ہوا گھران دونوں سے نکاح کیا تو عورت قدیمہ نکاح کرتے ہی پوجی مانٹ ہوئے کے بیک طلاق طالقہ ہوگی اگر چہاس کے تن شن انعقاد دوقت مول کا ہوا ہے ایک متم نزون و دومرتم کون (انکیکن تم کون بلاج اء ہوگی لیس نفس نزون کی دجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ مواس پر حانث ہونے کی دجہ سے کون (انکیکن تم کون بلاج اء ہوگی لیس نفس نزون کی دجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ مواس پر حانث ہونے کی دجہ سے کون طلاق واقع نہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوئے ہوگی اور رہی جدیدہ مواس پر حانث ہونے کی دجہ سے کونی طلاق واقع نہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوئے ہوگی ہوئے گ

اگر كها :كل امرأة اتزوجها تشرب السويق فهي طالق او قال كل امرأة اتزوجها تلبس

المعصفر فهي طالق:

میں ہے۔ اور افل ہونے ہے۔ اور اگر جی اور جس سے جس نکاج کروں اگر جی دار جی داخل ہوں تو وہ طالقہ ہے ہیں جس سے بیل دخول کے نکاح کیا ہے تو داخل ہوئے ہے مطلقہ ہوگی اور داخل ہونا بھی ان مقادت کیا ہے وہ مطلقہ ہوگی اور داخل ہونا بھی ان مقادت کی شرط قرار دیا جائے گا اور شرط اول شرط حدے ہوگی اور نقتر ہرکلام یوں ہے کہ آگر جی دار جس داخل ہوا تو ہر مورت جس سنے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے اور آگر کہا کہ جرمورت جس کا جس نکاح کروں وہ طالقہ ہے اور آگر کہا کہ جرمورت جس کا جس الک اس ہوں وہ طالقہ ہے آگر جی دار جی داخل ہوں داخل ہونے داخل ہونے داخل ہونے داخل ہوں داخل ہوں داخل ہونے دا

ا ا کین میں میں اسے کھائی ہے اس کے میسٹی مراویوں کے ورت منکو جائی گلام کرنے سے طالقہ ہو جائے ہر چند کہ کلام سے پیشٹ نکاٹ کیا ہوتو میہ نہتے ہم سمج ہے اور افغا سے بھی نکلتی ہے۔

و قال المرجم عادية ف كروان ال مي تظريم.

<sup>(1)</sup> ليعني دخول دار ...

<sup>(</sup>٢) وومطاق برجائے گ۔

<sup>(</sup>٣) داريس دافل بوتے ہے۔ (٣) ميري متفوحه ہے۔

کی شرط کومقدم بیان کیا تو بیانے کی چی مورتوں کوشاش ہوگا جواس کی ملک ہیں ہوں اوران کوشاش نہوگا جو بعداس کے نکان ہیں آئیں گ اوراً سراس نے سفقبال کی نیت کی تو تخلیظ کے طور پراس کی تعمد ایل (۱۰) کی جائے گی نیس جوعورے اس کی ملک میں ہے وہ با متبار نل برمغیوم کلام کےمطلقہ ہوگی اور جوآ تندہ اس کے نکاح میں آئی وہ اس کے اقر ارپر مطلقہ ہوگی بیرکا ٹی میں ہے ورنو اور این سامیریں امام ابو يوسف عدوايت بي كرايك تخص تركم أكد كل المرأة النزوجها تشرب السويق فهي طالق او قال كل امرأة الروجها تلبس المعصفر فھی طالق اے برحورت جس سے تک نکار ؓ مروں کے سنو کھائے (یاستو کھاتی ہو)وہ طابقہ ہے یا کہا کہ برعورت جس ست میں نکاح کروں کد کم کارنگاہوا ہے (یا مینتی ہو)و دط لتہ ہے تو اس قول سے بیمراور کھی جائے گی کہ بعد نکاح کرنے کے و وستو کھائے یہ سم کا رنگا ہوا کیڑا ہے لیکن اگر اس نے یہ نیت کی کرقبل نکاح جمل آئے کے ایسا کرتی ہوتو اس کی نیت پر ہے یہ ذخیر و

ا گرا میک عورت سے کہا کہ برعورت جس سے تکاح کروں جب تک تو زندہ ہے تو وہ طالقہ ہے پھر خاص ای عورت ہے نکات کیا تو جانث شہوگا اور پیکلام اس مورت کے سوائے دوسری مورتوں کے حق بیس رکھاجا نے گا اور ای طرح اگر پیکار مراتی اوی ے کہا گا اس کوطلاق ہائن دے کراس ہے نکات کیا تو و ومطلقہ نہ ہوگی پیضمول استروشنی ہیں ہے اور اگر ، پٹی بیوی ہے کہا کہ تیرے نام کی برعورت جس سے بیں تکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس زوق کوطلاتی دیے کر پھراس سے نکاح کیا تو مطلقہ نہ ہوگی آسر پہتم ك وقت اس كى نيت بھى كى ہو چيے اگر كها كه برعورت جس سے بيں نكاح كروں سوئے تير سے وہ طالقہ ہے تو بيعورت تسم بيس واطل شہوگی اگر چدنیت کی جوالیک مخص کی جارعورتیں ہیں اس نے ایک ہوی ہے کہا کدمیری جروی طالقد ہے اگرتو اس وار میں واخل ہو نام اس کواکیب طلاق با محدد ہے دی چھرا تی عدت کی صالت میں بیٹورت دار میں داخل ہوگئی تو سب مورتنس مطلقہ ہو ہا امیس کی ایک محفس کے کہا کہ میری ہر بیوی طالقہ ہے اور اس کی نبیت یہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہے اور جو آسٹند واسینے نکاح میں لانے گا تو اس كام علاق الى يوى كول يمن ند موكى جوآ مند واس كانكاح ين آئدية أوى قاضى خان ين ب

ا کر کہا کدمیری ہر بیوی طالتہ ہے اگر جس ایسا کروں حالا نکداس کی کوئی بیوی اس وفت تبیس ہے اور اس نے بیانیت کی ک جس عورت ہے اس کے بعد نکاح کرے تو اس کی نہیت سے بوگی جیسے بول کہا کہ برعورت جومیری بیوی بوگی اور میں شمس ال<sub>ع</sub> سال<sup>م</sup> محمود اوز دنندی کا قول ہے اور بیٹن جم الدین نے فرمانیا کہ نیت نیس سیج ہے اور سیدامام اپوشجاع کئی نے فرمایا (۱۶ کھر میسید قول کو لیسے بیس یہ المسول استروشی میں ہے اما محمد سے مروی ہے کدا کرکسی نے اسے والدین ہے کیا کہ برخورت جس سے میں نکاح کروں جب تک تم دونول زندو بوتو وه طاشته بچردونول مر م التي توهتم باطل بوجائ كى اور يي سيح بيد محيط سرهنى ييل ب اورا كركها كه برعورت جو میرے نکات میں داخل ہووہ طالقہ ہے تو بیابمنولہ اس قول کے ہے کہ ہر تورت جس ہے میں نکایل کروں وہ طالقہ ہے اور ای طریق ا اُرَب كه برعورت جوميرے واسطے طال بود وطالقہ ہے تو بھی ايمای ہے بيرخلامہ هن ہے ايک مخص جانا ہے كہ ميں ہے بہتم کھائی متنی کہ مورت جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے گھریئیس معلوم کہوہ قتم کے وقت بالغ تھایا نہ تھا کھراس نے ایک عورت ہے کا ن کیا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے محت تھم میں شک کیا ہے پس شک کے ساتھ جانث مذہو گا یہ فآوی قاضی خان میں

ته ان في الاصل جم الكيم معين كوايك هذا قي الندوي وي في الله

متر بم كبتا سے كرتول دوم كوليما بنظر فقداولي سے۔

ے ورا سر کہا کہ جب تک میں فاطمہ سے نکات نہ کروں ہرعورت جس سے نکات کروں وہ طالقہ ہے چھر فاطمہ مر گئی یا نا ہب<sup>(۱)</sup> ہو گئ ہیں اس نے ووسری عورت سے نکاح کیا تو درصورت فاطمہ کے غائب ہوئے کے وہ مطلقہ ہوگی اور درصورت مرجائے کے مطلقہ ند ہو گن ورا آسرائی بیوی ہے کہ برحورے جس ہے بیل نکاٹ کروں اس کی طلاق بیل نے ایک درجم کو تیرے باتھوفرو خت کی پیمر اس نے کیے عورت سے نکاح کیا چراس کی میں بیوی نے اس دوسرے کے نکاح کے آگا ہی کے وقت بھی کہا کہ بی نے قبول کی بعنی نظ ندکور یا کہا کہ بیں ہے اس مورت کوطلاق وی یا کہا کہ بیں نے اس کی طلاق خریدی توجس مورت سے نکاح کیا ہے وہ مطلقہ ہو جا ۔ گی اورا گر دوسری عورت ہے نکار کرنے ہے بیہے موجود دیوی نے کہا کہ میں نے بچے تبول کی تو اس کا قبول کرنا سی نبیل ہے اس وا شطے کہ یہ تبول قبل ایم ب ( <sup>(4)</sup> ہے ( بحرالرائق ) اور اگر کہا کہ برخورت جس سے نکات کیا ہے وہ طالقہ ہے ہی بنکاتِ فاسد ایک عورت سے نکات کیا چر بڑکا تر میکھ اس سے نکاح کیا تو وہ مطاقہ ہوجائے کی بیافاوی کبرتی ہیں ہے اور ملتقط ہیں ہے کہا ک امراً اتزوجها علیك فهی طالق یعنی علی وقیتك سيخ برخورت جس سے ش نكات كروں تحديروه طالقه بي يعني تير روايا برتو دوسری مورت سے نکاح کرتے برجانث شاہوگا بیتا تارف سے بھی ہے۔

ا کر بہر کہ برخورت جس نے بیں نکاح کروں وہ طالقہ ہے بھرا لیک نضولی نے اس کے ساتھ ایک عورت کا نکاح کرویا اور اس نے اپنے تھل سے نہ قول ہے اس کی اجازت و ہے وی جیسے مہر بھنچ ویا تو پیامللقہ ند ہوگی بخلاف اس کے اگر نکاح<sup>(۳)</sup> کے واسطے وَ مِنْ أَيَا تُو مُطَلِقَهُ بِوجِائِ كَيْ اسْ واسطے كرتول و كياں اي كا تول بوگا اور منتقى ميں ہے كرا كر ميں نے فلاس ہے تكان كيا تو بيطالقہ ہے اور ٹر میں نے اپنے کو تھم کیا جومیرے ساتھ اس کا نکاح کروے تو بیطالقہ ہے بھراس نے ایک مخص کو تھم دیا جس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تو مطلقہ ہوگی اورا گراس نے خوداس سے نکاح کیابدوں اس کے کیکسی کووکیل کرے تو مطلقہ <sup>کی</sup> ہوگی بھرا گرا**س** کے بعد سی نوشم دیا کہ میر ہے ساتھ فغا ں عورت کا تکا ت کرد ہے جالا تھدوہ اس کے نکاح بیس موجود ہے تو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا ك أثر بيل في ال سے نكاح كيايا كى تخص كو تھم دير كر مير ب ساتھ نكات كرد ہے تو بيد طالقہ ہے وہر كمى دومرے كو تھم دير جس ف اس كاستهاس كانكات كردياتو مطلقه ندبوكي اورامام اليويوسف سدوايت بكرا كركس في كها كداكر بي فلاس مالكان کیا یا اس کا خطبہ کیا تو وہ طالقہ ہے چھراس کا خطبہ کیا چھراس ہے نکاٹ کیا تو مطلقہ شدہوگی اورا سرسکلہ سربق میں قبل تھم ویسینے یہ بخود عورت سے نکائے کیا اوراس مستند بی قبل خطبہ کرنے کے نکائے کیا تو طلاق واقع ہوگی مثلا دو گواہوں کے حضور میں ابتدا ایما کہ میں المستقوع المراردر بم يرنكاح كيادراس في قبول بياتو مطلقه بوجائة كي بيرفخ القدم ين الساح

تال الهرام العني تيرار قباس كامبرقرار دے كر نكاح كروں حالانك بيغورت اس كى ملك نبيس ہے كے وہ مبر شاہو تكے۔

الله عالا في كالموافق الرحم عن وال عار

عَهُ فِيهِ وَيَوْشِلُ وَالْ فَيْ (1)

كية وزوس رئورت ي تين الله التي الله التي المراج التي والله التي المراج التي الله الله الله المراج التي الله الله (t)

تعنی سے کہار

## فصل: ﴿ كَلِمُهُ الْ وَاوْ اوغِيرِ وَسِيعَ لِلْقُلُولُ فَ كَمِيرُانَ مِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّا لِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

اگر نکاح کی طرف طلاق کی اضافت کی تو نکاح کے پیچے ہی طلاق واقع ہوگی مثلاً کی عورت ہے کہا کہ اگر میں تھے ہے نكاح كرول تو تو طالقه بياكها كه جرمورت جس سے فكاح كرول طالقه باورائى عى لفظ اذا وتى يعنى جب كرماته كها كه جب نکاح کروں تو بھی بی تھم ہے اور اس میں پچھ فرق نبیل ہے خواہ اس نے کس شہر یا قبیلہ یا وقت کی شخصیص کر دی ہو یا نے ہوتھم بیساں ہے ورا کرال کوشر مدی طرف مضاف کیاتو شرط کے پیچھے على الله تاواقع ہوجائے كى مثلا الى مورت ہے ہول كها كه اگر تو وار ميں داخل ہوتو تو طالقہ ہے اوراضافت طلاق میچے تبیں ہے الا اس صورت میں کرشم کھانے والا بالفعل ما لک ہو یہ ملک کی طرف مضاف کر دے اور اگر کسی اجنہے مورت ہے کہا کہ اگر تو واریش واغل ہوتو تو طالقہ ہے چراس مورت سے نکاح کیا پھر ہدواریس وافس ہوئی تو مطلقہ نہ ہوگی میانی میں ہے اور اگر یوں کہا کہ ہرمورت جس کے ساتھ میں ایک فراش پر جمع ہواوہ طالقہ ہے چھرا یک مورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ند ہوگی اور اگر کہا کہ نصف اس مورت کا جس کا تو میرے ساتھ نکاح کردے طالقہ ہے پھراس نے ایک عورت کا اس ے ساتھ بدوں اس کے تھم کے بااس کے تھم سے نکاح کردیا تو مطافقہ تد ہوگی اور اگر کسی عورت سے نکاح کی ابریس کدو وطالقہ ہے تو طالقه شهو کی میر فتح القدیر میں ہے واضح ہو کہ تعلق بھر سے شرط بعنی جبار شرف شرط کوذکر کر دے اسی تعلیق مورث معیندو فیر معیند دونوں کے حق میں موثر ہوتی ہے اور تعلیق جمعنی الشرط غیر معینہ کے حق میں کارآ مد ہوتی ہے چنا نیجہ اگر کہا کہ جو مورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے تو کارآ مد ہےاور معینہ کے حق میں کارآ مزئیں ہوتی ہے چنا نچر بیڈول کد بیٹورٹ کی جس ہے میں نکاح کروں کا طلاقہ ہے پھراس ہے نکاح کیاتو طالقہ شہوگی بیمعران الدراییش ہے۔

ظاہری الفاظ ہے شوہر کا کچھاور مراد لینا:

پھر واضح ہو کہ شرط اگر جزا ہے متاخر ہو ت<sup>و تعلیق</sup> سے اگر چہصرف فاء<sup>(1)</sup> ذکر نہ کیا ہو بشرطبیکے شرط و جزا کے نچ میں سکوت ندا عمیا ہوآ پر تو نہیں دیکتا ہے کہ جس نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو وار میں واخل ہوتو طلاق کا واقع ہونا وخول وار ہے متعلق ہوگا اِگر چیرف فاذکر نہیں کیا اس واسطے کے شرط و جزائے چے میں سکوت واقع نہیں ہوا ہے اورا کرشر ط جزا پر مقدم ہو اپس اگر جزاء اسم (٢) موتوجز اكاتفلق شرط سے جب بى موج كه جب حرف فاء ذكر كيا موچنا نير اكر كسى نے اپنى يوى سے كہا كه ان دهست الدار خانب طالق يعني أكراتو وارجى واخل بموتو توطالقد إوراكر يول كباكدان وعلت وادلتت طالق يعني اكرتو وارجى واخل بوتو طالقہ '' ہے تو طلاق فی الحال واقع ہو گی لیکن اگر اس نے وعویٰ کیا کہ میری مراد میٹی کہ طلاق معلق بدخول ہوتو صعا بینه و بین الله تعالى اس كى تقعد يتى بو كى محرفضا وتقدديق ته بوكى قال المترجم اردويس اكرچه اصل ي بي يرقب فاء كالربمه لفظاتو يا بس بول جائے کیکن ب او قات حذف کر کے بھی ہو لتے ہیں اگر چہ جزاءاسم جوالبذا قضاء بھی تصدیق ہوئی جا ہے والقداعلم۔ا 'رجز بعل مستقبل یافعل ماضی بوتو جزاء بدول حرف فاء کے شرط ہے متعق ہوگی اور یمی اصل من ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو دار میں

ليحنٰ پس دغيرو ـ (1)

نعل شہور (r)

يعتي اردو هي جوة كركيابويه (r)

ا الراكب كرانت طالق ان مين المحالة وعلت يحتى تو طالة بيتى تو واشل بوتى في الحال طابق بنائي الراكب كرانت طالق ان مين تعيق فيمين المعال المالة المحالة المحالة

<sup>(</sup>۲) تمبين ڪوڻي ڪنا کيا. (٣) تو طالقہ ڪا اگر تو دار هن داخل جوڻي۔

<sup>(</sup>۱) يعني پئ يو تو وفيه ور

<sup>(</sup>١) موجود شعور (٤) آمان او پر بعوان بعورات عاد

<sup>(</sup>٥) وجوالا ظير الاست

اليد تنمي التراق المراق المرا

اً را پنی دون ہے کہ کا انت طائق ماند یا حنصی او مان تعیلی پیٹی قوط افقہ ہے جب تک بیٹی چیش نہ آ ہے یہ اب استخدم سی ممال نہ ہوں ایکر تسم کے وقت وہ ماند یہ رسر ہے قوت موش ہوئے ہی طلاق پر جائے گی اور اس سے کہا کہ اس ہے جن دیش وحمل مراد میا تھا جو بالفعل موجود ہے قوجیش کی صورت تس ویائی اس کی تقدر بیٹی ہوگی اور حمل کی صورت بیس ہوانگ سی مران الو بان میں ہے اور اگر کہا کہ تو طافقہ ہے جبکہ تو ایک روز روز ور کھے تو جس روز روز ور ہے اس دن خروب آفا ہے ہوئے برط لقہ ہوجائے گی ہے کی میں ہے اور اگر کھورت ہے کہا کہ جس تو روز رکھے اس محمد میں تو طافقہ ہے پھرائی نے خون ویکھا تو جب تک تین دوز ہو

مراوير يعني أمر بالفعل جحويت بيآية بينته مو يود جوب

ع المعنى ين تيام الزيد وفيه معرادة وكالكرائم بسائيل ما عنت تك أنزايه عن وسياة طلاق يزيه على-

<sup>(1)</sup> مجرت وَجِد

<sup>(</sup>r) عن كانون ساخان

<sup>. (\*) - 251-03.</sup> 

<sup>(</sup>۵) ال<sup>قا</sup>ل تولاي

<sup>(</sup>١) ويراكن

تک برابر خون جاری ندر ہے تب تک طالعہ ند ہوگی اس واسطے کہ جوخون تمان روز سے پہلے بی منقطع ہو جائے وہ حیض نہیں ہوتا ہے پھر جب تنین روز بورے ہوئے تو جس وقت ہے اس نے خون ویکھا ہے اس وقت ہے اس کے طالقہ ہونے کا حکم دیا جائے گا سے بداييش باور الرعورت بي كما كدانا حضت حيضته فانت طالق يعنى جب تجيم بيض كال آجائة تو تو طالقه باتو جب تك 'یغ منقطع ہوکر طبر میں واخل<sup>(0)</sup> نہ ہوجائے تب تک طالقہ نہ ہوگی اور حیق منقطع ہو کرطبر میں واخل ہو نا اس طور ہے ہے کہ دس روز سرر جائيں اور طاہر ہو جائے يا اگر خون برابر و دوام جاري ہو گيا تو دس روز پورے گز رجائيں يا اگر دس روز ہے كم ہول تو خون منقطع بوكر عسل كريني اخون بوف كرساته الى وت يائى جائ جوقائم مقام عسل كريف ك بيدية السروجي من باور ا ً رعورت نے بعد دس روز کے کہا کہ جس حائعہ ہو کرطا ہر ہوگئی اور مرد نے اس کی تکذیب کی تو طالقہ (۴) ہوگی اورا ً رمبینة گزر نے کے بعداس نے کہا کہ میں جائصہ ہوکر طاہر ہوگئی اور پھراب میں جائحتہ ہوں تو اس کی خبر منفول ندہو کی اس واسطے کہاں نے اسپے وفت ے خبر کی تا فیر کردی ہے ہی اس وجہ ہے مہتم بوگی بیکائی ش ہے۔

ا گر کہا کے اگر تو نصف حیصہ حائمت ہوتو تو طالقہ ہے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک حائضہ ہو کر طاہر کشہوج ہے اور ای طرح اگر كب جب تو تهائى جيش ما تعد بويا چمنا حصدا يك حيض كالركا حاكند بوتو بهى كي تقم باورا كركها كه جب تو نصف حيله حاكند بوتو تو طالقه به پهر جب تو نصف حيصه و يكرما كند بوتو تو طالقه ب تو جب تك ما كند موكر طاجرت وجائة وتوع طلاق كانتم ندوياجائ كا مجر جب ماكند بوكر طاهر بوكي تو اس ير دوطلاق واقع بول كى يه بدائع بن بيدادرا كركها كه جب تو بصعف حيضه حائضه بوتو تو طالقد ہے اور جب تو بحیصہ کا مل صائعت ہوتو تو طالقہ ہے تو جب و ویض کے بعد طاہر ہوجائے کی تو معنا اس پر دوطان ق واقع ہون کی سد ب مع كبيريس إوراكركباكداكراتو نصف يوم حاكشد بوتو تو طالقه بيتو نصف دى يوم كے حاكمت بوئے يرطلاق واقع بوكى يا عما یں ہےاور اگر کہا کہ جب تو تمام دوجیش ہے جا تھہ بوتو تو طالقہ ہے تھراس عورت کو پہلاجیش اس مردی ملک میں تیں آیا وردومرا اس کی ملک میں آیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اورای طرح اگر دوسرے حیض گزرنے وطاہر ہونے سے ایک ساعت پہیا اس کے س تھ تکاح کیا تو بھی بی تھم ہے اور ٹیز اگر دس روز ہے کم کی صورت میں خون منقطع ہوجائے کے بعد نکاح کیا اور جنوز و وہیس نہائی تھی تو جب نہائے گی یا نماز کا وفت گزر جائے گا تو طالقہ ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہےاور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ جب تو بحیض كال حاكف بيوتو توطالقه بيادر جنب توبدوهيض تمام حاكف بيوتو توطالقه بي جراس كودوهيض يورك أصحاتواس يردوطلاق واقع ہوں کی اور بہلاجیش تمام پہلے قول میں شرطا کا ل ہوگا اور دوسرے قول میں شرط کا جزاء قرار دیا جائے گا اور اگر یوں کہا کہ جب تو بحيطيدتنام حائطيه ببوتو توطالقد بيبهجر جب تويدوه بينيدتمام حائصه ببوتو توطالقد يبرئزان مؤرث كوايك حيض يوراق ياتواس يرميلونهم کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی چر جب تک اس کے بعد اس کو دوجیش تمام ندا جائیں تب تک دوسری تشم کی وجہ سے طلاق واقع ند ہوگی اس وجہ سے کے لفظ پھر جواس نے وونول تسمول کے چھ میں کہا ہا اس کے موافق عملدر آند ای طورے ہے اور اگر شو مرنے

لینی خون جیش و کیلیتے میں اس پر طلاق پڑنے کا تھم نہ دیا جائے گا یہا ان تک کرشمن روز و کجھا جائے۔ L

طالقة كوكر يول يهار أول مورت بـ

اس واسط كريدون ال كفف وتكت وغيره بونامعوم من بوسكات. r

خواه حقيقة وحمرا (1)

بجريب ايربوجائة طالف وكي (+)

دموی کی کہ میں نے اس سے پہلام اولیا تھ ہو دیئہ اس کی تقدیق ہوتئی ہے تقفا یقد یق شہوگی بقائی میں کھا ہے کہ اگر تو ہرنے ہوں کہ کہ جب ہو جا نقد ہوتو ہو طالقہ ہے گھر کہا کہ ہر بار کہ تو بدو چیش تمام صائعہ ہوتو تو طالقہ ہے تو جیش اول کے شروح ہوتے ہی طلاق واقع ہوگا اور اس کے گررنے اور اس کے بعد دوسر ہے چیش تمام ہونے پر دوسری طلاق واقع ہوگا ہوگا ہے۔ اگر شو ہروز وجہ نے وجو وائشر طمی اختلاف کیا تو تو اس کے بعد دوسر ہو گئی ہیں اگر گورت نے گواہ قائم کے تو عورت کا دو گئی تا ہر ہوگا اور جو با تمیں اس کے دو مورت ہوگا اور جو با تمیں اس کے دو مورت ہوگا ہے۔ اگر تو مورت کا قول عورت کا دو گئی ہوگا ہوگا ہے۔ اگر تو موجہ ہوگئی ہیں تو عورت کا قول عورت ہی کے حق بیں تبول ہوگا ہیں کہا کہ بار تو گئی ہوگا ہوگا ہیں ہوگئی ہوگا ہوگا ہیں کہا کہ جب بی تبول ہوگا کہ جب بی مقبول ہوگا کہ جب بیش موجود کی جا برق ہو ہوگا کہ جب بی مقبول ہوگا کہ جب بیش موجود ہوگا کہ جب بیش موجود کی جو بی مقبول ہوگا کہ جب بیش موجود ہوگا کہ جب بیش ہو جو اس کی خبر دی ہواور بعد مقتطع ہو جانے کے اس کی خبر کی تقد یق اور اگر یوں کہا کہ جب بیش ہو جائے تو تو قلال طالقہ ہے تو اس جیش کے بعد جو طہر آتا ہے اس طبر میں اس کا قول تجو کہا ہوگا اس واسلے کہ وہ تی شرط ہو اس کی ہو گھا ہیں جائے ہوگا ہی اس واسلے کہ وہ تو ہو گئی ہو ہو کہ ہوگا ہوگا ہو اسلے کہ وہ تو اس کی تو بر نے اس کی تو ہو گئی ہوگا ہی وادرا گر تھی ہو اس کی تو تو ہو ہے کے تو جو ہو ہے کہ تو جر نے اس کے قول کیول جو گھا ہی وادرا گر تھی ہو جو کہ کہ تو ہی ہو اس کی تو تو ہو ہو کے گئی ہو ہو گھا ہی موادرا گر تھی تھی تھی ہو ہو گھا ہی موادرا گر تھی تھی تھی ہو جو کہ کہ کہ تو ہو ہو کے گئی تو ہو گھا ہی وہ دو گھا ہو ہو گھا ہو گھا ہو گھا ہو گھا ہی ہو گھا گھا ہو گھا

ع وجود يعن شرط بال كن ياليس بال كل ـ

ع مركضوص اى كورت كرماته وكا\_

س تصدیق ندبوگی اس داسطے کرینش کا قرار تھے تھا تو بیقال باطل ہے در شدہ میش شاہ تایاں اگر بیش تیس بلکہ تھا ہے کہ یس نے فون و یکھا تو جیش نیس اور تصدیق بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) خواه شر برتعمد این کرے یانہ کرے۔

<sup>-</sup>c/20 (r)

کہ اب میں نے خون دیکھا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ اس خون سے پہلے طبر دس روز کا تھا تو تقمد بی کی جائے گی اور اگرشو ہرنے کہا کہ اس خون سے پہلے تیرا طبر دس روز تھا اور عورت نے کہا کہ نیس بلکہ تیس روز تھا تو تو ل عورت کا قبول ہوگا بیکا ٹی میں ہے۔

ے تال المتر جم خردر ہوں کہنا جائے کہا میے بیش بین جو تیل کے بعد پایا گیا اگر چہ کتاب بیل غدکورٹیں ہے پھردا منح ہو کہ سنلہ کا جماب اس م مورت میں مختف ہوگا جب ہی نے کہا ہو (حتی کہ تو خوب پاک ہوجائے ) اور درصور تیک و تمائے کی شسل کے دی دوڑے کم میں خون مفتطع ہونے ہیں ہویا وقت نماز کر رجائے ہاں ہورے دی دوز پرخون مفتطع ہونے میں جواب شنق ہے۔

<sup>(</sup>۱) جم دونون حاكه يوية ـ

جس کی تقد بین کی ہے اس پر ایک طلاق پڑے گی اور اگر اس نے ووعورتوں کی تقد بین کی تو ان ، ونوں میں ہے۔ یہ یہ ، ، ، ب بڑیں گی اور ہاتی دونوں جن کو جھٹا ایا ہے ہرا یک پر تین طلاق پڑیں گی اور اگر اس نے تین عورتوں کی تقد بین کی تو پ یک پر تین طلاق پڑیں گی کیونکہ جن کی تقد بین کی ہرائیک کے حق میں تین طلاق ٹابت ہوئی اور جس کو جھٹا ایا س کے تی میں پ طلاق ٹابت ہو میں بیہ بر الرائق میں ہے۔

ا گرا پی مدخور بیوی ہے کہا کہ ہر ہار کہ تو بدوجیش جانسہ ہوتو تھے طلاق ٹابت ہے بھروہ دوجیش ہے جا مدہ بوچک تو اس یر یک طد ق واقع ہوگی پھر جب اس کے بعد دوجیف ہے جا تھند ہوجائے تو اس پر دوسری طلاق پڑے گی پھر اس کے بعد ا<sup>م</sup>ر دوجینس سے صائصہ ہوئی تو بکھ واقع شاہوگی اس لئے کہ تیسری بارے پہلے بی چیش آنے پر وہ عدت پوری ہو کر عدمت سے باہر ہو بھی اُس یوں کہا کہ جب تو بیک جیش حائصہ ہوتو نو طالقہ ہے چر کہا کہ ہر ہار کہتو جا تھے۔ ہولیں تو طالقہ ہے تو اگر میں نے جیش کا خون دیکی تو بیک طارتی ما لقد ہوگی اور جسب اس سے پاک ہوتو دوسری طابات پڑے کی بیٹھیط سرتھی میں لکھا ہے اگر بیوی ہے کہا کہ اگر میں جھھ سے تیرے چیش میں مواجد من رول بہال تک کے تو یا ک بوج نے تو تو طالقہ ہے چمراس مورت کے یاک بوج نے کے بعد دعویٰ کی کہ بیں نے اس مورت سے چیش میں مجامعت کی تقی او لیٹو ہر کا قبول ہوگا اور عورت پر کوئی طلاق واقع شہو گی بیتا تاری دیدیں ہے آگر کہا کہ جب تو حائضہ ہوتو تو طالقہ ہے چمرو ہ ہو لی کہ میں جاند ہوئی تو بعداس واقعہ کے اگروہ بچہ جنے تو دیکھا ہائے کہ اگر اس وفت سے بورے چھم بیند پراور تین روز بورے ہوئے ہے پہلے جی تو اس پر کچھوا تع شہوگا کیونک تین روز ہورے ہوئے ہے بہت چے مہینہ پر جننے سے طاہر ہوا کہ اس وانت پر وہ حاملے تھی اور اگر تین روز پورے ہوئے کے بعد سے چے مہینہ پورے پروہ بچہ جن تو ہا کند ہوج نے کی اور بیہ بچہاس مرد کو جواس کا شوہر ہے لا زم ہو گا لیننی بچہ کے نسب سے اٹکارٹیس کرسکتا ہے اگر بیوی حالت جیش میں ہواور شو برئے کہا کہ اً راتو پاک ہوتو تو طالقہ ہے لی عورت نے کہا کہ جس پاک ہوگئ اورشو ہرنے اس کی تکذیب کی تو اس عورت کا قور خود اس کی ذات کے ہارہ میں قبول ہوگا اور اس کی سوتن کے ہارہ میں آگر سوتن کی طلاق بھی اس کے طاہرہ ہوئے برمعلق کی ہواس ک قول کی تقمیدین شاہو گی اور اگر شو ہر نے اس کی تقمیدین کی اور اس کی سوتن بھی مطلقہ ہوگئی پھر اس عورے نے وعوی کیا کہ بینون اس کووٹ روز میں دو ہار آیا تھا تو اس سے دموی کی تفسد این شاہوگی ای طرح اگر کہا کداگر میں نے سختے بطور سامنا طلاق وی تو فد س عورت بھی طابقہ ہے پھراس عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہسنت ہے پھرعورت کو بیکے جیش آپنے پھروہ طاہر ہوئی پیس شوہر نے وعویٰ کیا کہ میں نے بچھ سے بیٹس میں جماع کرلیا یا مجھے طلاق دے دی ہے تو اس کی سوتن پر پچھودا قع ند ہو کی اور عور سے پر البتہ وا تع ہوگی اور سی طرت اگراس کی هلاق معلق کی ہوتو دومری واقع ہوگی اورا گرشو ہرئے اس کے ایام حیض میں ایسا کیا ہوتو اس پر بھی واتع نہ ہوگی ہیے

اً رَبَّا كَدَة فِي مِنْ مِ كَاللَّهُ تَعَالَى تَعْدَا أَنَّ وَوَرَحْ مِعَدَابِ كَرِعَ لَوْ طَالَقَهُ مِ اور فلال مُورت اور مير في مآراو به وه اول كدي في مقد بول القد بول الدي المارة فلا المارة وه طالقه بوجائ كي اور فلال مؤرت برطلاق نه بول الورد فلام آزاد بوگا اور بيشر طذكور بمزور اداس كنه بحث بول أرتو بحصوب مق بولي في بولي الوق بحصوب من بوتو تو الله به بقي بوتو تو الله به بقي بوتو تو الله بالدي المرتو بحصوب من بول حالا فكر جموثي بوتو مجلة بول الموضيقة والم الولومية كرو يك قضا أووي بيره ومطلقه بوط الله بها كرو طالقه بالمرتف بول حالا فكر جموثي بول جون المرتبون على المرتبون المرتبون على المرتبون على المرتبون على المرتبون على المرتبون على المرتبون على المرتبون المرت

ئر ، جیے دیف کی شرط پر تعلیق کرنا دونوں بکسال جیں محرفتلا دو با توں میں فرق ہے ایک بید کہ مجبت کی تعلیق فقط ای مجنس تک جس میں شرط لگائی ہے مقصود رہتی ہے کیونکہ وہ تخییر ہے تن کہ اگر عورت نے اس مجلس ہے کھڑے ہوجانے کے بعد کہا کہ بس بخیے جو ہتی ہول تو طلاق ندیزے کی بخواف تعلق محیض کے کہوہ مجلس ید لئے ہے ما تنداور تعلیقات کے باطل نہیں ہوتی ہے دوم یہ کہ تعیق میرمیت میں اً رعورت اللي حالت ہے خبر و ہے بیں جھوٹی ہوتو طالقہ ہوجائے گی اور تعلیق بحیض کی شرط میں نیما بینہ و بین القدتعا لی و وایک مسورت میں حالقہ نہ ہوگی ہیمیین میں ہے اگر اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ جب تم دونوں جنوبیا کہا کہ جب تم دونوں دوفرز ندجونو تم طالقہ ہو ہی ان میں ہےا لیک کے بچہ بیدا ہواتو جب تک دونوں میں ہے ہرا لیک کے فرزند نہ بیدا ہوتپ تک ان میں ہے کو کی طالقہ نہ ہوگی اس طرح اگر دونوں ہے کہا کہ جبتم وونوں کو ووجیض آئیں تو تم طالقہ ہوتو بھی بھی تھم ہے آگر دونوں ہے کہا کہ جبتم دونوں دوفرز ند جنوتو تم طائقہ ہو پھر ان میں ہے ایک کے ووفرز تدپیدا ہوئے یہ کہا کہ جب تم دونوں کو دوجیش آئیں تو تم طائقہ ہو پھر ان میں ہے ایک کوروجیض آسکے تو ان میں ہے کوئی دیوی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر دونوں میں سے ہرایک کوالیک جیض آبدید دونوں میں ہرایک ہے ا کیک بچہ پیدا ہوا تو ووٹوں طالقہ ہوجا کیں گی اور بیٹر ط<sup>نبی</sup>ں کے دوٹوں میں سے ہرا لیک کے دد فرزند<sup>(1)</sup> پیدا ہول بیمجیط میں ہے۔اگر ا پن بیوی ہے کہا کہ جب تو بچہ ہے تو تو طالقہ ہے پھراس نے کہا کہ بیں بچہ جنی اور شوہر نے جیٹا بیا اور اس وفت تک شوہراس کے حامد ہوئے کا اقر ارئیس کر چکااور شمل طاہری تروائی نے ولایت کی گوا بی دی تو امام اعظم کے نزو کی وائی کی گوا ہی پر قاضی پر تھم دوے کا اور صاحبین کے فرو کیدوائی کی گواہی پر وقو ت طلاق کا قاضی علم دے کا بیشرح جا مع صغیر قاضی خان میں ہے اگر کہا کہ جب تو ایک بچ بنے تو تو طالقہ ہے ہیں و مردو پچے جنی تو طالقہ ہو جائے گی مید جو برة العیر وش ہے حاکم نے کافی میں لکھ ہے کہ ممر ہوی نے کہا کہ جب تو ایک فرزند جنے تو تو طالقہ ہے بھراس کا پیٹ ٹراجس کی بعضی خلقت طاہر ہو گئے تھی تو مطلقہ ہوج نے گی اور اگر فقط خون كالوكم ابو يجيف قت كابرند بوكي بوتواس تعطان نديد يدك بياناية البياك يس ب-

<sup>(</sup>۱) يودوشش دون په

اگر بیوی ہے کہا کہ ہریار کہ تو ایک فرزند بنے کہ انوطالقہ ہے تا را یک تل پیٹ میں وہ دو فرزند جن ہایں طور کہ دونوں کی ولا وت میں چیرمینے ہے تم مدت ہوئی تو فرز نداول سے طالقہ ہوگی اور فرزند دوم سے اس کی عدت گزر جائے گی اور دوسری طلاق نہ یڑے گی اور اگر دو تین اولا د جنی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور مراد آئکہ اس طرح جنی کہ ہر دوفرزند کے درمیان چھ ماہ ہے کم فاصلہ ے اور اگر تین اولا واس طرح جنی که جرد وفرزند کے درمیان جیرمبینه کا فاصله جواتو تین طلاق پر جائیں گی اور پھرتین حیف سے عدت بوری کرے گی اگرا چی دوعورتوں ہے کہا کہ ہر بار کہتم دونوں ایک فرز ندجنوتو تم طالقہ ہو پھر دونوں بٹس ہے ایک کے بجہ بیدا ہوا پھر دوسری ہوی کے پیدا ہوا چرمیل کے ایک اور پیدا ہوا چرووسری کے دوسرا پیدا ہوا مگر برایک کے دونوں فرزند ایک بی بٹ سے ہوئے تنی کہ بیصا وق آیا کہ ہرا بیک بیوی دوفرز ندجتی ہے تو مہلی بیوی بدوطلات طالقہ ہوگی اور دوسر مے فرزند سے اس کی عدت بوری ہو ب نے کی اور دوسری بیوی تین طلاق سے طالقہ ہوگی اور دوسر بفرز ند سے اس کی عدت بھی بوری ہو جائے گی اور اگر دونوں میں ے برایک کے دونوں فرزند کے درمیان جم مہینہ یا اس ے زائد دو برس تک کا فاصلہ جوتو کیلی بیوی دوطلاق ہے طالقہ ہوگی اور دوسر نے فرز تد سے اس کی عدت ہوری ہوگی مردونوں فرزند کا نسب اس مرد سے ٹابت ہوگا اور دوسری مورت برایک طلاق بزے ک اور میلے فرزند ہے اس کی عدت بوری ہوجائے گی اور اس کے دومرے فرزند کا نسب اس کے شوہر سے ٹابت نہ ہوگا اگر کسی نے ابق عامله بوی ہے کہا کہ جب تو کوئی فرز تد جنے تو تو ہدوطلاق طالقہ ہے پھراس ہے کیا کہ جوفرز ندتو ہے اگر و واڑ کا ہوتو تو طالقہ ہے پھر اس مورت کے لڑکا پیدا ہوا تو تمن طلاق ہے طالقہ ہوگی اور اگر بیوی ہے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر و ولڑ کا ہوا تعنی ہوتی مسلد بحال خودر ہے تو اس برایک طلاق منے ہے کی کیونک شرطاتھ ہے کہ اس کے بدیت میں ہواور والا دست سے کھلا کہ اس کے بیت می اڑکا تھا ہیں ملا ہر ہوا کہ طلاق ای وقت ہے ہے نہ وقت ولا وت ہے حالا تکہ وضع حمل ہے عدت گزرگی ہیں ولا وت ہے پچموا تع نہ ہو گ به محیط مرتسی میں ہے۔

ستاب الاصل ميں ہے كو اگر بيوى ہے كہا كہ بربار كرتو كوئى فرز تد بينے تو تو طالقہ ہے اور اس مورت ہے كہا كہ جب تو كوئى لاكا بينے تو تو طالقہ ہے بھروہ ايك لاكا جى تو دونوں شم كى وجہ ہے اس ير دوطلاق واقع بول كى بيمجيط ميں ہے اگر مورت كى

(ı)

ا يك طلاق اس واسط كرخوا و ووار كاب يالرك ب اكر چريم اس كون يجا أس

كيونكراس كے بيت مل دونوں ہيں۔

طلاق کواس کے حاملہ ہونے پر معلق کیا تو جب بھکتم کے وقت سے اس پر فود ہرس سے ذیادہ دی جس سے ختب بھک طالقہ نہ ہو گوار سے مداوب ہے کہ اس سے وہی کرنے ہے ہیا اس کا احتجراء کرائے کی تک احتجال ہے کہ اس وقت وہ حاملہ نہ ہوتو ہم آخر ہم کی کوائی استجراء کرائے کی تک احتجال ہے کہ اس وقت ہے وہ ترس سے کم جس اس واقع ہوگی کذا فی انہ الفائق آئے ہوگی اگر وہ اللہ بد طلاق ہے پھر ہم کے وقت سے دو ہرس سے کم جس اس کے بچہ بدا ہوا تو بھی تھی اس پر طان شہو کی اور اگر دو ہرس سے زائد جس اگر جدا ہے ہی روز زیادہ ہو بچہ ہوگی آئر متن اس بھی اس کے بعد اس کو حیض آیا اس سے تربت نہ کر سے بسب اس اختیال کے کہ وہ حاملہ تنہ ہوا کی طرح آگر حاکھ مد بہ ہوئی تو ہمی اس سے تم کہ بعد اس کو حیض آیا اس سے تکار کر ہی ہے تھے تکار تربت نہ کرتا ہا ہے تھا گا کہ وہ حاملہ کر اس کے خطبہ کرائی ہے تکار کہ کی ضوی وہ درمیانی نے اس کو حطبہ کیا پھر اس سے تکار کر کہا تو طالقہ ہوگی اور اگر خطبہ ہے پہلے اس سے تکار کہا ہا وہ وہ دتے تو ل کیا اور گورت کو جس کو ایک مرد نے درمیانی کے کام کی کہا کہ تربی ہو گا ہوں ہو ہو تو اس سے تکار کہا ہو ہوگی ہوں تھی ہو گا ہو دو تو اس سے تکار کہا ہو ہوگی ہوں تربی کی اس سے تکار کہا ہو ہوگی ہوں خالے ہوگی اس سے دو کو تو اس سے خطبہ کروں یا تھی ہو دو کو اس طالقہ ہو پھران دو تو اس سے خطبہ کیا ہوائی بدون خطبہ کیا گھر دونوں سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو چران دونوں سے خطبہ کیا گھر دونوں سے انکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گوا دائر ایک و خطبہ کیا پھر اس سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گوا دونوں سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گوا دونوں سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گھر اس سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گوا دونوں سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گھر دونوں سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گوا دونوں سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گھر دونوں سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جو آئی گھر دونوں سے تکار کرلیا تو دونوں طالقہ ہو تکار کرلیا تو دونوں کو تکار کرلیا تو دونوں کے تکار کرکیا تو تک کرلیا تو تک کرلیا تو

اگرزبان فاری بین حم کھائی مشاہ یوں کہا اگر فلاں انجواجم پس او طالقداست۔ یا کہا برز نے را کہ نجواجم ۔ تو جن مقات
میں یہ لفظ ان او کوں کی زبان میں فطید بین مشانی کی تغییر ہوتا ہے و بال حم منعقد شہو کی بیٹی فطید سے طلاق نہیں ہو تکی بسب عدم ملک
علاح کے پس حم لفو ہے اور جہاں کہیں اس لفظ خواجم سے نکاح مرا وہوتا ہے تو حتم منعقد ہوجائے گی بشر طیکہ حم ہے اس کی مراوجی
یہ ہو پس اگر نکاح کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور جمار سے دیار کے فرف جی ان لوگوں کی مراواس سے نکاح ہی ہوا کرتی ہے
پس حم منعقد ہوجائے گی اور خطیہ کرنے سے حالث شہوگا پس جب نکاح کرنے گا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کوئی شخص اس لفظ
کی حقیقت سے واقف ہو کہ یہ مشخفی کے واسطے ہے اور اس نے اس طرح حتم کھائی پھر کہا کہ جس نے اس لفظ سے حتمی مرادر کی تھی تھی گی کھا آگر فلال را خواہندگی
تھم قضا می جس اس کی تقد بی تہ ہوگی اور دیا شت جس اس کی تقد بی کی گذائی الذخیرہ قاری جس کہا اگر فلال را خواہندگی
کم قضا کی جب کہا گرفلال موریت سے نکاح کرفلال مورث کی ہوئی لیا ورفتو ٹی اس قول کے سب کہا گرفلال مورث سے نکاح کروں اگر

ن مین بدور ولی کے مفرے اس کے دھم کامل سے یاک ہوناور یافت کر لے۔

ع كذاتي العند .

س كونكرتم خطب مخمل موكن اوراس وتت كل طلاق تحلى ..

س شايدا پيند ديارش تهم نفطا مكاانتها دكيا بهاور بهندوستان هي ترف فه كورمستيزيس لېذا اصل محادره قاري پرتهم كامدانفها مُودينة دونو ل طرح بوگا ناخي سرانله

<sup>(</sup>۱) اگرچايک دوززا که وار

۔ ایک نے کہا کہ اگر میں فلال محورت سے نکال کیا ابد تک تو وہ طالقہ ہے پیجراس سے ایک مرتبہ نکال کیا اور وہ طالقہ ہوگئ پیجراس سے دسری ہر نکاح کیا تو طالقہ نہ ہوگی ایک نے اجنبیہ محورت سے کہا کہ جب تک تو میر سے نکال میں ہے تب تک ہم محورت جس سے میں نکال کروں و دھا نقہ ہے پیجراس اجنبیہ سے نکال کیا پیجراس بر دومری محورت سے نکال کیا تو اس برطلاق نہ بڑے گ

العِنْ وَعِيْ وَيْزِ الْمُرْفِقِينَ وَوَوْنِ مَنْ يَنِي آيَا اللَّهِ مِنْ مِيانِ قُرِيدَ مِنْ مَعْلَا مُوكَانَ وَكُي

نسفاصل مع عبارت موجم باوريدا تبنائ وبيب والشاقالي الم-

س نے بوی ہے کہا کہ اگر ہیں نے تھے یوس مورت سے نکاح کیا تو جس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے چر بوق کوطلاق ہائن دے دی پھراس کی عدت میں دوسری مورت سے نکات کیا تو وہ طالقہ ند ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں ہندہ کے بعد زمانپ سے نکاح کروں تو دونوں طالقہ بین چکردونوں سے ای طرح نکاح کیایا ہوں کہا ہندہ سے نہنب کے ساتھ نکاح کروں چکر دونوں سے ساتھ ہی نکاح کیا یا ہوں کہا تھا کہ ہندہ سے زینب کے اوپر تکاح کروں چرزینب کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر ہندہ سے تکاح کیا تو ان سب صورتوں میں دونوں پر طلاق پر جائے گی اگر دونوں ہے نکاح کرنے میں شرط کی تر تیب ندر کھی بلکہ اس کے برخلاف تر تیب ے نکاح کیا تو دولوں میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں نے زینب ہے قبل ہندہ کے نکاح کیا تو دولوں طالقہ ہیں دمجر زینب ہے نکاٹ کیا تو وہ بھی ما نقہ ہوجائے گی اور ہندہ کے نکاح تک تو نف نہ ہوگا پھر جب ہندہ سے نکاح کرے تو وہ طالقہ نہ ہوگی اورا اً ریوں کہ جو کہ اگر میں نے زین ہے کچھ میلے ہیں و سے نکاح کیا تو وونوں طالقہ بیں چھرندین سے نکاح کیا تو ووط لقہ نہ ہوگی جب تک کداس کے بعد ہی ٹی الفور ہندہ ہے تکاح<sup>00</sup> نہ کر ہے لیکن اگر فی الفور ہندہ ہے نکاح کرلیا تو زینب طالقہ ہوگئی اور ہندہ طالقدند بوگ ایک نے دومرے کی بائدی سے تکاح کیا چر بائدی ہے کہا کہ اگر تیراما لک مرکباتو تو دوطان ق سے طالقہ ہے چراس کا ما لک مرکبیادور می مرادوس کاوارث ہے تو باندی پرطلاق پر جائے گی اورامام الدیوسف وابام ایوصف کے زویک اس مرد کے واسطے طلال ند بوگی جب تک کوئس دوسر معمرد سے نکاح کر کے حلالہ ندکرائے بیکائی جس ہے منتکی جس امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ س نے کہا کہ اگر جس ایک مورت کے بعد دوسری عورت سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے پھر اس نے ایک مورت سے نکاح کیا چر اس کے بعد دومورتوں سے ایک بی عقد میں تکاح کیا تو دوسری دونوں میں سے ایک طالقہ ہوگی اور اختیار اس کو ہوگا کہ جس پر جا ہے واقع کرے اور اگر دومورتوں ہے ایک عقد بھی نکاح کیا بجرانیک مورت ہے تکاح کیاتو بھی اخیر والی طالقہ ہوگی ایک نے ہا کہ اگر میں دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کروں پھر ایک محورت ہے تو وہ دونوں طالقہ میں پھراس نے تین عورتوں سے نکات کیا تو ان میں سے دوطالقہ ہوں کی اوراس کوافقیار ہوگا کہ جن دو کے حق میں جاہے بیان کرے میر محیط سر حسی میں ہے۔ ایک مرد کی تین عورتی ہیں اس نے ان بی سے ایک عورت سے کہا کہ اگریس تھے طلاق دوں تو دوسری دونوں طالقہ

ا الم من التي وغير و نے كما كركى كے كہتے مال آلى بھى حرام نبيلى بوسكنا التى آلى باطل سام الوطنيف فير و نے كما ك بال كين و واس كام ك جرم من و ذو بوكا كرتم كا كار داواكر ساور تمام كام محرم من و ذو بوكا كرتم كا كار داواكر ساور تمام كام محرم من عند البدارية أشير عمل ہے۔ (ا) مستحق كما كرت كيا تو طالق ند موكل -

یں پھران ہیں سے دوسری مورت ہے گئی ہوں کیا کہ پھرتیسری مورت ہے بھی ہوں کیا پھراس نے پہلی مورت کوا کیہ طلاق دے دی
تو دوسری دونوں پہ کی ایک ایک طلاق پڑے گی اور اگر پہلی کوئیں بلک درمیانی کوائی طلاق دی تو کہنی پر ایک طلاق اور درمیانی پر دوطلاق
تیسری میں ہے برایک پر دو دو طلاق پڑیں گی اور اگر اس نے تیسری کوالیک طلاق دی تو تیسری پر تین طلاق اور درمیانی پر دوطلاق
اور پہلی پر ایک طلاق ہوگی ایک مردی چار مورتی ہیں اس نے ان میں سے ایک مورت سے کہا کہ اگر میں اس دات تیرے پر س نے
سووں تو تیوں کہ طلاق ہیں پھراس نے دوسری مورت سے بھی میں تو لئے کورک کہا پھرتیسری ہے میں اس کے پھر پوتی ہے گی اس
کے بہ پھروہ پہلی مورت کے پاس موری تو تی ہوگی اور آئر تی گی اور باقیات میں سے برایک پر جن کے ساتھ اس دات میں تیں رہ
ساتھ تیس دہا ہے ایک پر ایک ایک طلاق پڑے کی اور اگر تی گورت پاس کے باقوان میں سے برایک پر ایک طلاق پڑے گی اور
جس سے پاس تیس دہا ہے ایک پر ایک ایک قورت کی اور بی ہورائی بی اس نے ان میں سے برایک پر ایک طلاق پڑی گی ہورت کے
جس سے بھی نے آئ کی رات بھائے دکیا تو دوسریاں طالقہ ہیں پھراس نے ان میں سے برایک پر دو دو طلاق پڑی گی ہورت کے
جس سے بھی نے آئ کی رات بھائے دکیا تو دوسریاں کی اور جن سے بھائی گیں کیا ان میں سے برایک پر دو دو طلاق پڑی گی لیے قاوی کی ایس کے دوسریاں کیا دن میں سے برایک پر دو دو طلاق پڑی کر گی ہو قاوی کرنی میں سے برایک پر دو دو طلاق پڑی کر گی ہو قاوی کرنی میں سے برایک پر دو دو طلاق پڑی کر گی ہو قاوی کرنی میں ہے۔

اکی مرد کی تین مورقی بین اس نے ان مورتوں سے دخول کرلیا گھر پیسب مرقدہ (۱۰) ہوگئیں گھرسب اسلام لا نیں گھراس مرد نے کہا کدا گریش نے ایک مورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے اور اگر دو مورتوں سے نکاح کیا تو دونوں طالقہ بین اور اگر تین عورت سے نکاح کیا تو جس مورت سے پہلے نکاح کیا اس بر تین طلاق پڑیں گی کیونکہ جس وقت اس سے نکاح اس پر تین طلاق پڑیں گی کیونکہ جس وقت اس سے نکاح کیا ہے اس وقت اس سے نکاح کی ہے نکہ اس سے نکاح کیا ہے ہوئی اور تیس کی کیونکہ اس سے نکاح مورت برائیل دوسری دونوں تھیں ہے گئی تھی بیٹر ہی ہے اس نے اپنی ایک مورت برائیل میں دونوں تھیں ہے اور فلا اس مورت نے ہوائی اس مکان میں واقع ہوائی جواس مورت برائیل اس میان میں واقع ہوائی ہوائی کہ فلاں مورت نہ کورہ پر طلاق پڑائی گھراس نے ای مورت نہ کورہ سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہوجائے گی ایک مورت نہ کورہ سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہوجائے گی ایک مورت نہ کورہ اس نے اس کے فلا میں ہو تو کی گھر وہ اس مکان میں واقع کی دفلاں مورت نہ کورہ پر طلاق پڑائی گھراس نے ای مورت نہ کورہ ہو تا تا ہو کہ اس کی مورت نہ کورہ ہو اس مکان میں واقع کی ایک اگر میں ایسا کا مرکروں تا وقتیکہ قاطمہ سے نکاح نہ کروں وہ طالقہ ہوجائے گی ایک مرک کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گیا ہو تو تو گھراس نے بیکا میں کہ اس کی ملک میں با یہ جائے مثلاً ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تو تا کہ بی ہو تو تا کہ کہ اس با یہ جائے مثلاً اس کے دومراومف اس کی ملک میں با یہ جائے مثلاً اس کے دومراومف اس کی ملک میں با یہ جائے مثلاً اس کے مثال کی ملک میں با یہ جائے مثلاً اس کے دومراومف اس کی ملک میں با یہ جائے مثلاً مشاہد کی میں اس کی ملک میں با یہ مثلاً مشاہد کو اس کے دومراومف اس کی ملک میں با یہ مثلاً مشاہد کی میں میں باتھ کی ہوئی کی میں میں کیا کہ میں کیا کہ میں باتھ کی کے دومراومف اس کی ملک میں باتھ کی ہوئی کی میں کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کورٹ کو کھرا کی میک میں باتھ کی ہوئی کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کی کیا کہ کیا کہ کیا گھرا کی کیا گھرا کیا کہ کی کی کی کی کورٹ کا کورٹ کی کی کی کی کی کی کی کورٹ کورٹ کی کی کی کی کی کورٹ کورٹ ک

ب اصل بحد بى ما الكن طوائق شايد القدالم عدد و قيات بين تبذا على في الثاره كرديا\_

ج مترم كبتاب كرشايد بيكم بطور تضاء بسند يانت والند تعالى المم.

ع منابرآ تک مراداس سے ایک طلاق بائندیار جی ہور نظن طلاق کی صورت عن امام زفر سے اتفاق واجب منافع م

<sup>(</sup>۱) املام ع پر تشکر۔

ا یک شرط ایسے حال میں یائی گئی کہ جب وہ تورت یا سُنے تھی پھرائ تورت سے نکاح کرلیا پھر دوسری شرط یائی گئی تو بہنے نکاح میں جو طلاق اس برمعلق کی تھی و وواقع ہو جائے گی اور امام زفر " نے کہا کہ بیس واقع ہوگی اور عقل کی راہ ہے اس مسئلہ کی عیار قشمیں ہوسکتی میں اول آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک نکاح میں یائی جا تھی تو بالا نقاق (<sup>0)</sup> طلاق واقع ہوگی دوم آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک عن نه يائى جاير تو بعى انفاقى بكر طالق نبيس بوكى سوم أكرشر طاول اس كى مك عن يائى جائ وردوسرى اس كى مك عن ندجو تو طلات وا تع<sup>(۲)</sup> نه ہوگی چہارم آنکداول اس کی ملک ش نہ یائی جائے اور دوسری اس کی ملک عمل یائی جائے ہیں ای صورت میں و واختلاف ہے جواد پر ند کور ہوا کذانی اسمين ۔

میوی سے کہا کدا گراتو واقل ہوئی اس دار اور اس دار شی تو تو طالقہ ہے یا بول کہا کہتو طالقہ ہے اگر تو داخل ہوئی اس دار یں اور اس دار میں یا یوں کہا کہ اگر تو واخل ہو کی اس دار میں تو تو طالقہ ہےاد راس دار میں تو سب صور توں میں جب ہی ہالقہ ہو کی كدونون داريس واخل موسة قال المحرجم تيسري صورت يس اكريزيان عربي كهاكدان دعلت هذه الداد فانت طائق وهذه الداد توظم خدكورمروى باور بتايرتر جدخ كور كحل تائل بقلينا الاس طرح الحرمرد خدكور ترف يس كساته جوهر في زبان ے حرف فا مکا تر جمہ ہے اور ہندی میں بجائے اس کے پھر لیو گئے جی یوں کیا کہ اگر تو داخل ہو تی اس دار میں اس دار میں تو بھی يي تقم ب يايول كما كداتُو طالقد ب الرفو واعل موتى اس كمر بس بس اس كمر بس يايون كما كدا كرتو واعل موتى اس كمر بس تو تو طالقه ب بس اس محریش تو بھی میں تھم ہے اور وا کریا اور کے ساتھ عطف ہوتا اور پس کے ساتھ عطف ہوتا رولوں مکسال ہیں جب تک وولُوں کمروں میں داخل نہ ہوں تب تک طافات واقع نہ ہوگی لیکن اس قدر فرق ہے کہ صورت اول بینی عطف بوا ؤ ہوئے میں دولوں محمروں کے داخل ہوئے میں ترتیب کی مجھے رعابت نہیں بخلاف دوسری صورت نیعنی عطف بحرف اس کے کہ یہاں رعابت ترتیب ہوگی اور وہ ایوں کہ دوسر سے تھر میں بعد پہلے تھر میں جائے سے جائے اس طرح اگر عربی زیان میں حرف تم سے عطف ہوجس کے معنى ما تنزيكرك بيركيكن وراوم كي بعد بونا جائية يتاني الركياك ان معلت هذه الدار ثعد هذه الداد خالت طالق مع ويكرمور مذكوره بالاك توظم وى ب جوحرف يس ك عطف على مُذكور بواليكن اتنافرق ب كدر تيب عد داخل بون ك باد جودحرف فم میں بیمی ہوئے کہ دوسرے مرجی ملے محرے داخل ہوئے کے پچھور بعد داخل ہوئی ہو یہ بدائع میں ہے سترجم کہتا ہے کہ اردو عم ترف بس اور پھر دونوں مستعمل میں بس اگر دونوں میں ریفر ق سیح ہوجائے کدفا مکا تر جمد پس ہے اور ٹم کا تر جمہ پھر ہے تو تھم بھی اي كيموانق بوكا اورمترجم كنز ديك بيفرق يحج سبوالله اعلمه وادجع الى العلامة أيك مروسة الي بيوى سنه كها كراتواس محرين داخل بوئي تو تو طالقد بجبكة واس دومر ي كمرش داخل بويمراس مورت كوطلاق سنة بائند كرويا اوراس كي عدمت كزر كي پھروہ بہنے گھر میں داخل ہوئی پھر مرد ندکور نے اس مورت ہے نکاح کرلیا پھروہ دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو طالقہ نہ ہوگی کیونکہ ہیںے گھر میں داخل ہوتا یہاں معتبر ہے ہے اور وہ پایانہ گیا کذاتی التم تاشی متر ہم کہتا ہے کہ دوسری شرط بحرف ظرف قید دخول اول کی کے بس دونوں ملک نکاح میں ضرور ہیں تا کہ تنقیل ہوں اور اول یائی ندگئی کیونکہ اس وقت بائندھی تو دوسری لغوہوئی اور بیہ ثال

يعنى زبان اردوش شايد بيتكم مويات و\_

اكرنواس داريم كي مجراس داري أوقو طالقه ٢

يعنى مع امام زفر " ... (1)

بالاتفاق والنداعم\_ (r)

در حقیقت تعیق بشر طامقید بشرط و مجر ہے قافیم۔ ایک نے اپنی دو تورتوں سے کہا کدا گرتم دونوں اس گھر بیں داخل ہوئی تو دونوں طابقہ بوتو جب تک دونوں اس گھریش داخل نہ ہو جا تیں جب تک ان بیں سے کوئی ایک طابقہ نہ ہوگی اگر چہوہ داخل ہو گئی ہو رہمیرہ مرحمی میں ہے۔

ا یک نے اپنی دومورتوں ہے کہا کدا ً مرتم ان دونوں ٹروں میں داخل ہوتو تم طالقہ ہو پھران میں ہے ایک مورت ایک محمرِ میں اور دوسری مورت دوسرے محرمیں واخل ہوئی تو استحسانا دونوں میں سے ہرایک طالقہ ہو جائے گی ای طرح اگر دونوں سے کب کها گرتم دونول ای مان میں اوراس مکان دیگر میں داخل ہوتؤ دونوں طالقہ ہو پھرا کیک طورت ایک مکان اور دومری طورت دومرے مكان مين داخل مو ني توليمي اسخسانهٔ دونو س طالقه موجا 'مي گي اورا گريو س كها كه اگرتم دونو س اس مكان مين داخل موا درتم د ونو س اس مکان دیگر میں داخل ہوتو تم دونوں طالقہ ہوتو ایسی صورت میں قیاساً واسخساناً دونوں دلیل سے بینظم ہے کہ جب تک دونوں اس مکان ٹی اور دونوں اس مکان دیگر میں داخل نہ ہوں تب تک ان ٹی ہے کوئی طالقدنہ ہوگی بیر مجینے میں ہے اگر اپنی دوعور توں ہے کہا کدا ارتم نے بیگرد ورونی کھائی تو دونوں طالقہ ہوتو جب تک دونوں ندکھا تیں تب تک طلاق دا تع شہو کی اور اگر دونوں میں ہے ا یب نے بانسیت دوسری کے زیادہ کھائی ہوتب بھی دونوں طالقہ ہوجا تھی گی کیونکہ شرط مطلقاً میتھی کہ ہرائیک اس ہیں ہے تھوڑی کھائے حتی کیدا گرا لیک نے ووٹوں میں سےاس روٹی میں سےاس قد رکھایا جس پراس روٹی کے تھوڑ نے کلز ہے ہوئے کا اطلاق نہیں بوسکتا مثلاً کوئی کرین گریزی تھی وہ منہ میں ڈال لی تو اس <sup>ا</sup>ے ونوب میں ہے کسی پرطلاق ندیز ہے گی بیدہ خیرہ میں ہےا یک نے اپنی ووعورتوں سے کہا کہ اگرتم اس محریث وافل ہوئیں یاتم نے فلال مخص ہے کلام کیایاتم نے بیکٹر ایستایاتم اس جانور پرسوار ہوئیں یاتم نے اس طعام میں سے کھایا یاتم نے اس سینے کی جیز میں سے ہیا تو تم طالقہ بوتو جب تک دونوں کی طرف سے بیقل ندیا جائے تب تک سی برطلاق ندیزے کی بیتا تار فائندیس ب اگر بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھریس داخل ہوئی اوراس میں ہے لکی تو تو طائقہ ہے چھراس عورت کوز بردی کوئی محض لا دکراس گھریں لے گیا مجروواس میں سے نکلی اور پھراس گھریں واخل ہوئی تو طائقہ ہو جائے گی ای طرح اگر عورت ہے کہا کہ اگراتو نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو طالقہ ہے تا اس نے نماز پڑھی کیونک وضو ہے تھی پامروضو کی تو طالقہ ہو جائے گی اور بھی تھم جینے واشے اور روز ور کھنے اور افطار سی کے وغیرہ اس کے مائند افعال میں ہے بیمچیاسر حسی میں ہے مورت ہے کہا کہ اگر تو نے سوت کا تا اور اس کو بنا تو تو طالقہ ہے پھر اس نے دوسری عورت کا سوت کا تا ہوا بن پھر اس نے خود سوت كا تا كراس وليس بناتوط القدند بوكى جب تك كدخود موت كات كراس سے كيثر الشبينے بيدة خيروش سے ايك في يوى سے كباك الرتو اس محریں داخل ہوئی اگر تو اس محریں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے اور بیابات محررا لیک ہی محرے ساتھ کبی ہے بھرمورت اس محریی ائیک ہرداخل ہوئی تو استحسانا طالقہ ہوگی بیفآدی قاضی فان میں ہے۔

الک نے کہا کہ اگر میں نے فلال مورت سے نکاح کیا آگر میں نے فلال مورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے تو طدق کا تعلق بشرط دوم بوگا اور شرط اول نفو ہے ای طرح آگر کہا کہ تو طالقہ ہے آگر میں نے تھے سے نکاح کیا آگر میں نے تھے سے نکاح کیا تو ایک معتبر ہے اور دوم شرط نو ہے اور اگر اس نے جزا ، کودونوں شرطول کے تھے میں کر دیا مثلاً کہا کہ اگر میں نے تھے سے نکاح کیا

ل و وَلَمَا فَ وَالْ إِلَى مِنْ فِي مِنْ عَلَمَا مِنْ أَنَّ لِي مِنْ وَالْ

افطارے مرادروڑ و تبدیکتا مثلاً تو اگر روز و تبدیکے تو تجے طلاق ہے۔

معنی مروشر وایل جو براے کی ہے وہ معتبر ہے اور جس کی برا انگذاد ف ہے وہ افوے۔

ةِ تو طالقه بِأَرِين نَے تخصے نكاح كياتو اول سے انعقادتهم بوگا اور دوم لغوب أكريوں كہا كه جب بي تخصيت نكاح كروں تو تو حالقہ ہے اگر تجھ سے نکاح کروں توقعم کا انعقاد بشرط دوم ہوگا اور اول لغوے بیجیط سرحسی علی ہے اگر شرط کو بحرف عطف محرر کیا مثلًا كهاكرا أريس نے تھے سے نكاح كيا اور اگريس في تھے سے تكاح كيا تو تو طالقہ بيا كها كراكريس في تھے سے نكاح كيابس اگر مں نے تجھ سے نکاح کیا جب میں نے تھے سے نکاح کیا یا ہرگاہ کہ میں نے تھے سے نکاح کیا تو تھم یہ ہے کہ طلاق واقع نہوگ جب تک کراس ہے دومر تبہ نکاح نہ کرے اورا گرجز اءکومقدم کیا ہومثلا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے تھے ہے نکاح کیا اورا گرمیں ہے تھے ے نکاح کیا تو بیا یک بی مرجد تکاح کرنے پر ہوگا اور اگر درمیان علی لایا مثلاً کہا کدا گر علی نے تھے سے نکاح کیا تو تو طالقہ سے اور ا كريس نے تھے سے نكاح كيا تو اليك صورت على دونوں دفعہ ہريار كے تكاح پر طلاق واقع ہو كى ہے بدائع على ہے أكر يول كها كدنو طالقہ ہے آگر میں نے تھے سے نکاح کیا ہی اگر میں نے تھے سے نکاح کیا یا جزاء کو وسط میں لایا ہی طور کدا گر میں نے تھے سے نکاح كياتوتو مالقد بهار اكريس في تخصيه تكاح كياتوطلاق واتع ند بوكى جب تك كداس دومرتبه نكاح ندكر عال المترجم عربی زبان میں اگر کہا کہ انت طالق ان تزوجتك فان تزوجتك يا جزا ، كووسط میں لايا تو تھم ندكور سمج ہے كيونكه فا العظيب الر وں ات کرتی ہے اور اس کا تحقق وونوں چیزوں میں ہوگا لیس شرط دوم کوا عاد ہ شرط اول قرار دیناممکن نہ ہوگا اور رہااروو میں لیس ان سب سورتوں میں طلاقی واقع ہونا اقرب واشبہ ہے کیونکہ ایل زبان کے نز دیک شرط دوم لغو ہے نیکن بنظر تھے کام آسر مخدوف مانا ج نے تو تھم زبان عربی سے اتفاق ہوگا ہی فتوی کے وفت تال ضرور ہے فاقعم واحتداعظم اگر زبان عربی میں بحرف فتم لا یا مثلا کہا کہ انت طلق ان تزوجتك ثمر ان تزوجتك توطالق باكرش في تحد عاماح كيا يحراكر تحد سع نكاح كياتو يميدزون يرطلاق واتع بوگی اگر ہوں کہا کدان تزوجتك ثمر ان تزوجتك فانت طاقق اگريس في تحص عالم كيا گرا ريس في تحص عالم كيا تو تو حالقہ ہے تو اخیر و پر تشم منعقد ہوگی اس لئے کہ حرف ثم ہرائے تصل ہے اس شرط دیکر اس سے جزائے منفصل ہوئی بیشرت جامع كبيرهيري بن برايك في كون طالقه بالرقوف كما يا اوراكرتوف بيايا يول كبا اكرتوف كعاما تولوطالقه باوراتمر بيا تو رونوں تھل میں ہے جوکوئی پایا جائے گا طلاق واقع ہوجائے کی اورتشم باتی شد ہے گی ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اپنے کھائے اور اسيخ ييني بين تو بهي يرتهم به قال المحر جم عرب بي زيان يعن انت طلاق في اكلك و في شويك اورقاري زيان توطالق استي ورخور ونت وورنوشیدنت ۔سب بکسال میں فاقہم۔ا کر بول کہا کہ اگر تو نے تھا یا تو تو طالقہ ہے اورا گرتو نے پیا تو طالقہ بدیں تطلیعہ سے تو ع نے فرمایا کے طلاق واحد معلق بہر واحد ازنص بوگی بینی اُسر کھائے یا ہینے ایک علاق پڑے گی اور اگر بدیں تطلیقہ کا نفظ نہ کہا بوتو ہرائیک تعل سے ملیحد والیک ایک طلاق پڑے کی تنی کے دونوں تعلی ہے دوطلاق واقع ہوں گی بیوی ہے کہا کہ اُسرتو نے تعایا اور اگر تو نے پیا تو تو طاعقہ ہے تو جب تک دونوں فعل ند کرے تب تک طالقہ شاہوگی اس طرح اگر بجائے تو نے کے میں نے ہوتو بھی می تھم ہے اً سرکہا کہا تر میں اس دار میں داخل ہوا تو خالقہ ہے اً سرمیں نے فلاں شخص سے کلام کیا تو کلام کرنا و امعتبر ہو گا جو دار مذکور میں واخل ہوئے کے بعد ہو بین تا ہیں ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر بیل اس گھر بیل واقل ہوا اور اگر بیل اس گھر بیل واخل مواج جزا ا کو در میان میں کرویا اور کہا کہ اگر میں اس گھر میں واخل ہوا تو قوطالقہ ہے اور اگر میں (<sup>()</sup> اس دوسرے گھر میں واخل ہوا تو ان وونو ل

تحقيب يينيي مرتب بوار تنكمرار بخرف ب 1

ید س طلبقہ بعنی ای طلاق ہے جواول نے کورجوٹی تو یہ دونوں میں ایک می رسی بخلاف اس کے جب بیاندہا ت

وامر على خرف اشاره كيا\_ (1)

گھروں میں ہے کی میں داخل ہووہ طالقہ ہوجائے گی اور حتم باطل ہوجائے گی اگر اس نے جزاء کوموفر کردیا اور کہا کہ سرمی اس گھر میں داخل ہوا اور اگر میں اس دوسرے گھر میں داخل ہوا تو قاللقہ ہے تو جب تک دونوں گھروں میں داخل نہ ہوتب تک طالقہ نہ ہوگی ریافتا وئی کرخی میں ہے۔

كتأب الطلاق

تال المرجم مناعلی است تعدید الشوط و تناهیدها یوثر فی اختلاف العکد فی المتکلد ختن کر- بیوک الله المرجم مناعلی استکارم یو تو طالقہ بالد یو الله یو الله

الله المسل المسل المسل المسل المسلم التي بيان أكر المسلم موقرة جمد كاور التاريب كوه مانت المور الله ق الغور الله ق نه يزيت في قال المسلم المس

یوی طالقہ ہے اگر میں فلاں مخص کوآ می و شکروں اس تھل ہے جوتو نے کیا ہے تا کہ تجھ کو مارے میں اس نے فلا اس مخص کوخبر وے دی

مراس نے اس کوئیس مارا تونشم کھانے والانشم میں بچا ہو کمیااور میشم فقا خبر دینے پر ہوگی پیغلامہ میں ہے ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے

ا گراتو اس کوچہ پس واضل ہوئی چرو وجورت اس کوچہ کے مرول بیں سے ایک تھر بیس حیت کی راہ سے تی اور اس کوچہ پس نہیں آگلی تو

طلاق واقع ندہوگی ایک نے اپنی ہوی کے بھائی ہے کہا کہ اگرتو میرے کھر میں داخل ندہوا جیسا تو کیا کرتا تھا تو میری ہوی طالقہ

ے تو دیکھا جائے کہ اگر دونوں میں تفتیوایسی مور بی تھی کہ جود لا است کرتی ہے کہ فی الفور داخل مونامقعمود ہے تو فی الفور داخل مور ہے

یر رکھ جائے گا کیونکہ دلالت الحال موجب تقبید ہوئی ورندشم آمد<sup>(۱)</sup> پر ہوگی اور شم سے پہلے جس طرح اس کے آنے جانے ک

<sup>(</sup>۱) ميني يول موجوده

<sup>(</sup>١) مرجم كباب كرياس المل يركر الكن تقديم وافر عظم عن اقتلاف الالب

<sup>(</sup>r) ميني يولي موجوده.

<sup>(</sup>٣) يعني وجوب\_

 <sup>(</sup>۵) لین طلاق پڑجائے گی۔ (۲) لین فی الفور کی شدیر عولی۔

عادت (۱) تھی ای پرمتم واقع ہوگی حی کدا کر عادت فدکور کی موافقت سے ایک مرتبہ بھی اس کے سانے نے انکار کیا تو تتم ٹوٹ جائے گی بیٹر اللہ ایم تعتین میں ہے۔

عدم يعنى دومبر عن ابنا كام ياسم فض كاكام شهون باتم كما أل جو-

<sup>(</sup>۱) یعن اس کے گھر جس آنے کی۔

غیرت چھائی اوراس نے زبان سے یافعل سے جھوفلا ہرنہ کیا تو طالقہ نہ ہوگی بیفاوی کبری میں ہے اگر اپنی بیوی ہے کہا کہا اً رتو گھ میں داخل ہوئی ہوتو طالقہ وطالقہ ہے اگر تو نے فلال سے کلام کیا تو طلاق اول ودوم تو گھر میں واٹھل ہونے سے متعلق ہے اور تنسیہ ظلا ق متعبق بشرط ووم یعنی فلان مخض سے کلام کرنے ہے متعلق ہے پس اگروہ گھریں داخل ہوئی تو دوطلاق ہے طالقہ ہوگی اور ہ فقط فلا ر مخص سے کلام کیا تو ایک طلاق سے طالقہ ہوگی برقاوی قاضی خان میں ہے۔

وراً رشرط كوورميان يل كرديا اوركبا كرتوط القديراً ترتو كمرين واخل بوئي تو توطالقد با ترتو كمرين واخل بوئي توتو طالقہ ہے اگر تو تھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے یا اس نے شرط کو مقدم کیا بیٹی اگر تو یکھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے۔ تو جب تک گھر میں داخل نہ ہوتپ تک طلاق واقع نہ ہوگی بچر جب گھر جیں داخل ہوئی تو یا لا تقاق تیمن طلاق واقع ہوں گی پیضا مہ میں ہے ا یک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں بشرط استطاعت کل تیرے یاس ندآیا تو میری بیدی طالقہ ہے پھر دوسرے دوز ندو وج ربواور ند سنطان وغیر وکسی نے اس کوروکا اور تہ کوئی الیسی بات ہوئی جس ہے وہ آنے پر قادر نہ ہوگھراس مخص کے پاس نہ کی توقیم میں حمولا ہو جائے گا بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس کی یکونیت نہ ویا استطاعت ہے مراد از راہ اسپاب جواور اس نے وہ استطاعت طلبقیہ مراولی جونعل کے ساتھ حاوث ہوتی ہےاورا سنطاعت کم زراہ قضاوقد رہوتی ہےتو دیاہے اس کی تصدیق کی جانے گی گر تضا باتصدیق شہو کی اور دوسری روایت میں ہے کہ نضا ایجی اس کی تصدیق ہو کی بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے ایک ہے کہا کہ اگر میں آت کے روز اس گھر سے شانگلوں تو میری وری طالقہ ہے تھر اس کے یا ذاب میں بیڑیاں ڈال وی کئیں اور چندروز تک لکنے ہے ممنوع بواتولتم میں جمونا بوجائے گا اور بیتی ہے ایک نے تھم تھائی کدائل محریض ندر بوں گا پھرو و بیڑیاں ڈال کر نکلنے ہے ممنوع ہوا توقتم میں جمونات ہوگا میزنز املا المعنین میں ہے ایک نے اپنی دوی سے کہا کدا کر میں نے اس بانٹری سے جس کوتو بھائے بچھ کھا یا تو تو طالقہ ہے ہیں اگر آگ ای عورت نے جانی ہوتو و دیکا نے وائی ہوگئی خواہ چو لیے پر یا تتور میں ہانڈی رکھنے کے بعداس نے سط جلائی ہو یاس سے مہلے جلائی مواور خواہ چو اپ پر بائٹری ای مورت نے رکھی ہو یاسی دوسری نے رکھی ہواور اگر اس مورت کے سوائے کس دوسرے نے آئے جلائی تو ید پکانے والی ند بوکی خواواس مورت کے بائڈی پڑھانے کے بعد دوسرے نے آئے سے والی ہویواس سے پہنے جلائی بواورای طرف قدوریؒ نے اشار و کیا ہے چنا ٹیے فرمایا کد پکانے والی وہ تورت ہے جوآگ جائے ندوہ عورت جو بائذي بي ها يا اور باني ذا بالداور مصالحة إلى الداور فقيدا بوالليث في اعتمار كما كداكر اس عورت في توري بانذي ركني ما چو لھے پر پڑھائی تو وہی بیانے والی ہوگ اگر چہ آگ کسی اور نے روش کردی ہواور صدر الشبید نے اپنے واقعات مس کہا کہ اس بر فتو ک ہے بیمحیط میں ہے۔

ا کیا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ہر طعام کو خراب کر ڈالتی ہے اگر ش ایک مہینہ تک تیرے یاس طعام لایا تو تو طالقہ ہے مجر میخنس گوشت ای واسطے لایا کیہ پار چہ بیٹا کرلوگوں کو بھتے والیم او قتیم **میں جمونا نہ ہوگا کیونکہ ازراہ** ولالت اس کی قیم اس طرح عد ماس کے پاس نے پرواقع ہوئی جوگھر کے کام میں آئے کے واسطے ہوئے میں ہے قاوی ابواللیٹ میں لکھا ہے کہ ایک نے ا پن عورت سے جمائ کرنا جا با ہی اس سے کہا کہ اگر تو میر سے ساتھ کو تخری میں شاکی تو تو طائقہ ہے بھر اس مرد کی شہوت تھنڈی ہو ج نے کے بعد عورت اس کے ساتھ کو کھری بٹل کی تو عورت پر طلاق پر جائے گی اور اگر شنڈی ہوئے سے پہلے کی تو طلاق نہ پڑے گ مير يحيط عمل إدرا كرع في عن ي على الدان لم العلاك كالدر فانت طالق ثلثاليني الربما تدور تبشد بدالراء تهوي من تات کروں تو قوطا نقہ ہے تو یہ کلام جماع میں مبالفہ کرنے پرواقع ہوگا کہا اگر جماع میں مبالفہ کیا توقتم میں تھار ہاا کیہ نے اپی ہوی سے
کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے فلان محورت سے ہزار بار جماع نہ کیا تو بیتم تعداد کثیر پرواقع ہوگی اور پورے ہزار ہونا ضرور نہیں ہے
اور اس میں کوئی مقدار معین نہیں لیکن مشاکے نے فرطایا کہ سر تعداد کثیر ہے بدفاوی کبری میں ہے ایک نے اپنی ہوی ہے کہ کہ اگر میں تھے کو جماع ہے سر اند کرووں تو طالقہ ہے تو شخص بخاری نے فرطایا کہ سر ہوجا تا اور کس طرح نہیں بہچانا جائے گا موائے اس مورت کے
قول کے اور فقید ابواللیت اور امام حفص بخاری نے فرطایا کہ آگر اس مرد نے اس محورت سے جماع شروع کیا اور برابر کرتا رہا بیال
تک کہ اس مورت کو انزال ہو گیا تو اس نے اس محورت کو سرکر دیا گہاں وہ طالقہ نہ ہوگی اور فقید نے فرطایا کہ بم ای کو افقیار کرتے ہیں
میدھیا میں ہے۔

ایک نے اپنی ہوئی ہے کہا کہ اگریں آئ کی رات تیرے ساتھ مع تیری اس قیم کے نہ سویا تو تین طلاق سے حالقہ یہ اور حورت نے تین طلاق سے حالقہ یہ اور حورت نے تیم کھائی کہ اگریں مع اپنی اس قیم کے تیرے ساتھ سوئی تو میری باندی آزاد ہے پھر مرد نے بیوی کی وہ قیم بہنی اور رونوں ساتھ سوئی تو میری باندی آزاد ہے پھر مرد نے بیوی کی وہ قیم بہنی اور رونوں ساتھ سے تو دونوں سے کوئی تشم میں جموٹا نہ ہوگاس واسطے کہ گورت کی طرف سے جس میں جموٹا ہوتا اس طرح تھا کہ اس تیم میں جموٹا ہوتا اس طرح تھا کہ اس تیم سویے ہوئے تو ہر کے ساتھ اس حال میں سوید

ا تودهدیت مجری بولی ب

ع ع عورت کے مصور نہیں ہوئکتی۔

کرمع قیص تھا بینی خود پہنے تھا ایک نے اپٹی بیوی ہے کہا کہ اگریں تنجے ہے شدولی کی مع اس مقعد کے تو تو تین طلاق ہے طالقہ ہے پھر یوں کہا کہ اگر میں نے تھے ہے مع اس مقعد کے وقی کی تو تو تین طلاق ہے طالقہ ہے تو اس میں حیار یہ ہے کہ اس فورت ہے بغیر اس مقعد کے دطی کرے ہی جب تک پر مقعد موجود رہے گا اور دونوں زندہ رہیں گے تب تک قتم میں جمونا نہ ہوگا پھر اگر ان میں ہے کوئی مرکم بایا مقعد آلف ہوگیا تو و واپٹی قتم میں جمونا ہوجائے گا بیرفراوئی قاضی خان میں ہے۔

ا يك في مانى كدا كريس في تحديداس نيز وى نوك يروطي ندى تو تو طالقد بياد اس كاحيد بدكة جهت بم سوراخ كر کال میں سے نیز وکی توک تکا لے اور جیست پر جا کر تورت ہے اس توک پر دخی کرے اگر تورت ہے کہا کہ اگر میں نے دو پہر کو بچ بإزاريس تحديب وطي شكي تو تو طالقه ہے تو اس بيس حياريہ ہے كه مورت كوعماري بيس بثعلا كريا زار نے جائے اور خود عماري كے اندر محس كراس سے وطى كرے يوى سے عربي يك كها كه ان بت الليلة الاتمى حجرى فائت طالق يعنى اكرتونے رات كر ارى موات اس صوریت کے کدمیری کودیس موقو تو طالقہ ہے جرعورت اس کے بچوے پرموئی بدوں اس کے کہ هیلاز اس نے کودیس لیا موقو طلاق واتع نه ہوگی اور اگر اس نے فاری میں کہا کہ الا در کنارس اور باتی مسئلہ بھال خود رباتو طلاق پڑتا وا جب ہے كذا في المحيط مترجم كہتا ہے كدارود يس بھى كوديش كينے كى صورت يس طلاق يا تاواجب ہے ادر اكر بغل يس كها موتو طلاق ند مونا سنح ہے فاقهم \_ ایک اورت نے اسپے شو ہرے کیا کروا تی اس با مری کے ساتھ سویا ہے اورشو ہرنے کیا کراگر میں اس یا عری کے ساتھ سویا تو تو تین طلاق سے طالقہ ہے اس بوی نے کہا کہ اگر تیری اس تھم میں کچھ پھڑمتی ہوں او جی طالقہ ہوں اس شوہر نے کہا کہ بال او تھم بیہ ہے كداكر شوجرني بكواورمتن مراونيس ركه سوائ ان كجوزبان سع بولاجاتا بيتو يوي طالقدت بوكى ورندطالقه بوجائ ي فآوی کبری میں ہا کی نے اپنی بوی سے کہا کدا کر میں نے تھو ہوطی کی ماداسیکہ تو میرے ساتھ بی تو تو تن طلاق سے طالقہ ے چر پیمان بوکر حیلہ واقع حاتو امام محترف مایا کہ حیلہ ہے کہ اس کوا یک طلاق یا تعددے کرای وقت اس سے چر نکاح کر لے چراس سے وخی کرے تو مانٹ شہوگا بیاتی وی قاضی خان میں ہے۔ زیدئے اپنے پڑوی خالدے کہا کہ کل کر ری رات میں میری میری تیرے یا سمحی اس خالد نے کہا کہ اگر تیری بوی اس کر ری رات جی بیرے یا س بوتو میری بوی طالقہ ہے چرسکوت کر کے کہااور یا کوئی عورت ہو چر ظاہر ہوا کہاس کے یاس دوسری عورت حی تو سے تعمیر نے تزیایا کہو وہ م میں مانٹ ہوگا اوراس کی بیوی پر طلاق برجائے گی اور محد بن سفر نے فرمایا کہ مانٹ نہ ہوگا ہے اختلاف اس قاعد و پر ہے کہتم کھانے والے نے جب سم معقود کے ساتھ کوئی شرط لاحق کی ہیں اگر ایسی شرط ہو کہ جس جس تھے کھانے والے کا نقع ہے تو بالاجماع وہشرط اس تشم معقود و سے لاحق نہ ہوگی اورا کرایک شرط ہوکداس میں منم کھانے والے برضرر ہے تواس میں بداختلاف فدکور ہے لی جو مین نصیر نے کہا ہے ووایام ابومنیف ك تول سے اقرب ب كيونكه الم م اعظم كنز ديك جوعقو وقع كه تمام جو محكة ان كے ساتھ شرط فاسد ملحق بوجاتى ب اور مخاراس مقام پرمجد بن سلم کا تول ہے اورای پرفتوی ہے کیونکہ سکتہ پر جائے ہے جزاء متعلق باول نہیں ہوتی ہے ہی دوم ہے متعلق ہونا اولی ے اور تیج نے کہا کہ میرے ماموں امام تلمیرالدین فتوی بھول جمدین سفر ویتے تھے بیفلا مدیس ہے ایک نے عربی میں کہا کہ ان غسلت ثيابي فاتت طائق ليني اكرتو في مير يكثرون كود حوياتو تو طالقديد يم عورت في استين ودامن كود حوياتو طالقة ند

كيوكراب مرج مواكراكراس بي بكردومرت في مول أو طالقيب

ع القدندو گرمترج كبتائي كردهادى ديان عى طلاق يروائ كي إن الرول كه كدا گرفت في مرب جامها اللهاى كهوئ والبت فالى آستين، و وامن سه ينتس كروا كراس في ادلهاى والموت يور

ہو گی سیجنیس میں ہے ایک نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر تو نے یہ بیالہ ندومویا ہوتو تو طالقہ ہے اور حال بیرتھا کہ مورت نے فاد مدکو تھم دیا تھا کہ بیالہ دموئے اس نے دعویا تھا پس اگر عادت بیہ وکہ مورت ہی ہے بیالہ دعویا کرتی تھی اور کوئی نہیں دعویا تھا تو طانا تی بزجائے کی اور اگر عادت بیتھی کہ خاد مدیق وجو یا کرتی تھی خودعورت ندوموتی تھی اور شوہراس کو جانیا تھا تو طانا تی واقع نہ ہوگی اور اگر عادت بیتھی کہ مورت کمی خود دعوتی تھی اور بھی اس کی خاد مدوموتی تھی تو طاہر ہے ہے کہ طلاق واقع ہوگی لیکن اگر شوہر کی بیزیت ہو کہ اگر خاد مہ کوتو نے وجونے کا تھی نددیا ہو ۔۔ آتو ایسی صورت میں طلاق واقع ندہوگی بیز آد کی کیرئی تھی ہے۔

فاوی ش العاب كرفت الوافقات سوريافت كيا كيا كدا كيكورت في البي شو برے كها كر جي بوك تيرے ساتھ ريخ في الوافقات م رہنے كي طاقت نيس بود و بولاكرا كرا مرا ميرے كمر ش بجوكى رسى تو تو طالقہ ہے تو فتح في فر مايا كر و اور اسكر و و

نينينى جادريا غلاف.

كوزون اقول المدرع وف كرموافق شك كبناجا بين كينكه الاسريمان في مشكر مجرت بير

بحون بن شلاكها كهافف عدوم ويعراس كولما كرفس كها.

کے گھر میں ایسی (انگہیں رہی تو طالقہ نہ ہو گی میرمحیط میں ہے ایک نے اپنی ہوی کو خلع دے دیا چھرعدت میں اس عورت ہے کہ کہ اگر تو بی میری بوی ہے تو تین طلاق سے طالقہ ہے اور اس کلام سے طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہ ہوگی کیونک عل الطلاق و واس كى بيوى نبيس بية تا تارخانيين بي قناوي الوالليث من بكرايك في الي بيوى بيان من كراكر فوفروازن من بائتی پس تو طالقہ طدا تی ہستی پھر دوسرے ون کی تجرطلوع ہونے کے بعداس عورت کوضلع دے دیا تو چیخ نے فرمایا کہ اگر شو برکی مراد پہنے کا مے بیقی کدوسرے روز کے کسی بڑویں بھی بیٹورت اس کی بیوی تبھو گی تو تجرطلوں ہونے تک ضلع میں تا خبر کرنے ہے و وعورت تمن طلاق ہے طالقہ ہو جائے کی اور اگراس کی پچھٹیت شقی تو دوسرے روز غروب آفاب ہے جہنے اس کو خلع دے دیا فيمرة فأب ذوبينے سے بہلے اس سے نكاح كرايا توقتم كى وجہ سے تين طلاق سے طالقہ ہوجائے كى اور اگرة فاب ذوب سے بہلے خلع وے دیا پھرآ کندوروز لیکنی برسوں یااس کے بعداس سے نکاح کرایا توقعم ندکورکی وج سے طالقدند ہوگی بیمچیط علی ہے ایک مرد نے الشم مَعالَى كدا في بيدى كوطلا في ندو ك كا بجر كم فخص في اس مردى طرف سه بدون اس محتم " كا نل ك اس كي بيوى كوخلع و مدوي پھراس مردکو خبر پینی اور اس نے اجاز سند سے دی پس اگرزیان سے اجاز سندی مثلا بول کہا کہ جس نے اجاز سند سے دی توشم میں جمونا بوكيا اور اكركس نعل عدا جازت وى اورزبان مد يكون كها مثلاً خلع كوش كا مال في الوحانث تدبوكا اورطلاق يز جائے گی پیجئیس ومزید میں ہے ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کہا کہ تو طالقہ ہے بھراس مورت ہے كب كريس في تخفي طلاق ديدوى تو قضاءً اس يردوسرى طلاق يزيدكى اوراكراس في اى تول عظلاق كى نيت كى بوتو ازراه و یہ نت اس کی تصدیق ہوگی بیاتا وی قامنی خان میں ہے۔ ایک نے اپنی بیوی ہے رات میں بزیان فاری کہا کہ اگر تر امشب دارماتو سه طلاق بستی یعنی اگر میں تھے آج کی رات رکھوں تو تو تین طلاق والی ہے پھراس رات میں اس کوایک طلاق ہائن وے دی پھر رات گزرگی پھراس ہے جدید کاح کرلیا تو اب طالقہ نہ ہوگی ای طرح اگر کیا کدا کرتر المام و دوارم تو طالقہ ہتی پھراس دن اس کو طلاق بئن دے دی تو صورت مسئد میں بیتھم بوگا سے بنیس دمزید میں ہے قلت فی الاصل جز امروز و آود فیدنظر ایک مرو کے پاس اس ے شہرے عالموں میں سے ایک فقیر کا ذکر کیا گیا ہی اس نے کہا کہ اگروہ جھی فقید ہوتو میری دوی طالقہ ہے ہی اگر فقید ہے اس کی مراووہ ہوجس کولوگ اپنے عرف میں فقید کہتے تیں یا یجھ نیت نہ کی تو طلاق واقع ہوجی کی اور اگر اس نے حقیقی فتیدمرا دلیا تو بھی قضاء يبي (٣) علم إوروياية ليني فيها بيندو بين القد تعالى طلاق واقع نه موكى اس واسط كدو وفقيدتيس بي كيونك في حسن بصرى عمروى ے کہ ایک مخص نے ان کوفتیہ کہا تو اس سے قربایا کہ تو نے مجمی کوئی فقید نہیں و تکھا فقیدوی ہوتا ہے جود نیا ہے منہ پھیر ہے ہوئے آ خرت كارا فب البيئة فل ك عبوب يميروا فقف بويد فآوى كبرى على بالك مروت كها كداكر يمرابينا فتندى عمر يربيني اوريس

و اُروَ كار ميرى زوجدى وَ تَيْن طاق عالقسب

ع اگر تھے آئ رکھوں او تو دالقے۔

س كيزكرون فقير إنس كينيت كيموافق دوفقيد يدر

م سے سے بتا ہوں کرنے و نظر بندگان صافحین سے خالی تیں ہوتا پھر شاہد و مخضی فقیہ صالح بواورلو کول کی شاخت ندیو۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی بھوگی۔

<sup>(</sup>r) ليمن خلع ك طلاق\_

<sup>(</sup>٣) يعنى تصديق مديوتى \_

ے اس کا خشند ندکی تو میری بوی طالقہ ہے تو خشند کا وقت وس (۱) میں ہے اور اگر اس نے اول وقت کی نیت کی ہوتو جب تک ست

میری کا ند ہووہ و من شد ہوگا اور اگر اس نے آخر وقت کی نیت کی ہوتو شخص مدر الشہید نے قربایا کد مخاریہ ہے کہ ہارہ برس ہے لین انتہا ہے مدت ہارہ برس بید فاصد میں ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میرا بیٹا خشنہ کی عمر کو ہی پااور میں نے اس کا خشنہ ندکیا تو میری بیوی طالقہ ہے تو فقیہ ایوالیت نے قربایا کہ جب اس نے دس برس سے تاخیر کی تو جائے کہ حاض ہوجائے اور ان کے موائے دیگر مشاکل سے فربایا کہ وہائے اور ان کے موائے دیگر مشاکل سے فربایا کہ وہائے اور ان کے موائے دیگر مشاکل سے فربایا کہ وہائے اور ان کے موائے دیگر مشاکل سے فربایا کہ وہائے اور ان کے موائے دیگر مشاکل سے فربایا کہ وہائے اور ان میں ہے۔

عورت سے کہا کہ اگر میں تیرے ساتھ خدمت پر معاملہ کروں جیسا کہ ہیں معاملہ کیا کرتا تھا تو تو طالقہ ہے ہی اگرمورت کے لئے کوئی خدمت ہوتو بدکام ای خدمت پر رکھا جائے گاور تدمر دکی نیت پر مرجع ہوگا بدیز از بدیس ہے اور کہا کدا کریس سلطان ہے خوف کرتا ہوں تو میرکی بیوی طافقہ ہے ہیں اگرفتم کے وقت اس کوسلطان ہے کوئی خوف نہ ہواور اس کے ذر مرکوئی اصیا جرم ہو جس ہے سلطان کے خوف کی رہوتھتی ہوتو وہ حانث نہ ہوگا ایک مرد ہیک طفل ہے ہتم کیا گیا ہی اس سے کہا گیا کہ فلاں کہنا ہے کہ یں نے اس کو مفل ند کورے تغیر یا تیں کرتے و مکھا ہے ہی اس نے کہا کداگراس نے جھے اس طفل سے کا نا چھوی کرتے و مکھا ہوتو میری بیوی طالقہ ہے حالا تکہ قلاب ند کور نے اس کو وروا تع عقل ندکور سے خفیہ یا تیں کرتے دیکھا تھا ممرکس ووسرے معامد ہیں بید یا تیں تھیں تو بیخے نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ وہ حالت نہ ہوگا ایک مرد نے کہا کہ اگر میرے گھر ٹیں آگ ہوتو میری ہوی طالقہ ہے حالانکساس سے گھریش چراخ جن ہے ہیں اگراس نے اس دید سے تسم کھائی ہے کساس سے کسی پڑوی نے اس سے آگ ما کی تھی تا کہ اس ہے آگ جلاد ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اور اگر تشم اس مجہ سے تھی کہ پڑوسیوں نے اس سے روٹی وغیر والسی چیز مالکی متنی یا و ہاں کوئی سبب ند ہوتو جانث ند ہوگا بیضا صدیس ہے ایک سر دسمی طفل کے ساتھ مہتم کیا گیا اس نے قاری میں کہا کہ اگر من بادیے احفاظے تنم زن مراطلاق است حالا نکداک مخص نے اس طفل کو گھورااوراس کا بوسرلیا تھا تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی ہید الا وی کبری میں ہے بوی ہے کہا کہ اگر میں نے کوئی با عدی فریدی یا تھے پر دوسری مورت سے نکاح کیا تو تو بیک طلاق طالقہ ہے ایس مورت نے کہا کہ یں ایک طلاق سے داخی میں موتی ہی مرد نے کہا کہ ہی توب طلاق یا طالقہ ہے اگر تو ایک ہے داخی نیس ہوتو فرمایا کہ اس کلام سے ساتھ بھی شرط مراد ہوگی بینی فی الحال کوئی طلاق واقع نہ ہوگی مورت ہے کہا کہا گرانند تعالی موحد بن کوعذ اب د ہے تو تو طالقہ ہے تو فر مایا کہ جانث ندہ وگا جب تک ظیور (۲) شہوا ورفقیہ نے کہا کروجہ بیرے کہ بعضے (۲) موجد ین کوعذاب ویا جائے کا اور بیضے کو نہ دیا جائے گا ہی اشتیاہ ہو ہی شک کے ساتھ تھم نہ دیا جائے گا بیرحاوی میں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ اگر اللہ تعالی مشر کمین کو عذاب دیسے تو اس کی بیوی طالقہ ہے تو مشارکنے نے کہا کہ اس کی بیوی پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ بعضے مشرکین <sup>(۲)</sup> م عذاب نه ہوگا ہی و و حانث شہوگا كذاتى فآوى قامنى خان و قال المتر جم فيەنظر ـ

ایک نے اپن ہوی ہے کہا کہ اگر تو قلال داری داخل ہوئی جب تک کہ قلال ندکوراس علی ہے تو تو طالقہ ہے پھر فلال ندکور نے اس دار کو تو الل کر دیا اور ایک زیانہ تک ایسار ہا پھر وہ کود کر کے ای دار عیس آیا پھر مورت داخل ہوئی تو بعض نے فر مایا کہ

<sup>-</sup>SJ251762 (1)

<sup>(</sup>۲) . كدن موهد ين مراديل-

<sup>(</sup>٣) معنى كنه كارون كور

<sup>(4)</sup> ليني ملمان جوجا كي مر

ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو وارفلاں ہی داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے چھرفلاں مرکیا اور وار فدکور میراث ہوگیا چر

ایواللیت نے فرمایا کہ اس اگر میت پر ایبا قرضہ نہ ہو جو تمام ملک کو گھیر ہے ہوئے ہوتو وہ حانث نہ ہوگا اور اگر ایبا قرضہ نہ ہوتو آفید
ایواللیت نے فرمایا کہ اس صورت ہی بھی جانث نہ ہوگا اور ای پر فتو تی ہے ایک مرد مزل کی کو قری ہی جیفا تھا اس نے کہا کہ اگر ہی
اس بیت ہی داخل ہوا تو میری ہوئی طالقہ ہے تو ہم اس بیت کے اندروافل ہوئے پر ہوگی اور بیر کی نہ نہان پر ہے قال المحر جم اور
اس بیت ہی داخل ہوا تو میری ہوئی طالقہ ہے تو ہم اس بیت کے اندروافل ہوئے پر ہوگی اور بیر کی نہ نہان پر ہے قال المحر جم اور
اندروافل ہونے پر ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ بی نے اس کو قری کے اندروفل ہوئے کی نیت کی تھی تو ویائٹ تصدیق ہوگی تفا ا
اندروافل ہونے پر ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ بی نے اس کو قری کے اندروفل ہوئے کی نیت کی تھی تو ویائٹ تصدیق ہوگی تفا ا
اندروافل ہونے پر ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ بی نے اس کو قری کے اندروفل ہوئے کی نیت کی تھی تو ویائٹ تصدیق ہوگی تفا ا
سے کہ کہ اگر تو میر ہے بھائی کی طری کی طرف اشارہ کیا تو بھی ہیرحال ایا ایس تھم ہوئے کو تو تو کہ میں کیا اور وہ اس دہ نے لگا بجر
مورت اس دومرے گھر ہی دافل ہوئی تو بعض نے قربا کا کہ اگر مروکو پہلے دار کی نسبت کی طال ہوا تھا جس سے اس نے اس خوا اس میا ہوئی تھی تھی تو جائے گا اور اگر اس کی بھی نے تو اس میں نے اس نہ ہوئی جس سے پہلے بھائی رہتا تھا اور تم کے وقت اس کی ملک میں باتی ہو جو اس علی در بھی اور تھی دائی کی ملک میں باتی ہوگر دو اس میں در بھا ہوئی جس میں پہلے بھائی رہتا تھا اور اگر تھی جانے کا اس میں جانے سے حانے ہوجائے گا اور اگر تو تو تو نہ میں کیا تو حانت در ہوگی گیا تو حانت در ہوگی گیا تو حانت در ہو بے گا

قال أكمر جم يمني يرى مائي اس كرير ظاف تمي جر جهي فاجره واكراردووهم في كاتهم بكسال ب تخلاف فارى كورالله تعالى عليم ب-

<sup>(</sup>۱) تعنی یا کی پری۔

ایک مرد اوا یک بیوی نے حرام کی جمت دی ہیں اس نے کہا کہ اگرایک مال تک جرام کروں تو تو طالقہ ہے تو بیافظ جماع پر
رکھا جائے گا کہ گورت کی آگھ کے دو برو بقد افر جین جماع کر ہاور گورت جائی ہو کہ بیر گورت اس کی جملو کر جین واقع ہونے کے چار فر گواہی و ہیں یا شو پر فردا کی مرحبہ اقر ادکرے اس واسلے کہ بیشل برنا

یوی ہے یا اس فعل کے بقد افل فرجین واقع ہونے کے چار فر گواہی و ہیں یا شو پر فردا کی مرحبہ اقر ادکرے اس واسلے کہ بیشل برنا

ہے لئی افظا حرام اس کی حم جی بہتی زیا قر ارپایا اور زیا فتلا انہیں صور تو وہ حاکم کے پاس حم لے بیس اگر وہ حاکم قاضی کے ساسنے اس

ہے افکا در کہا کہ جس نے نہیں کیا ہے اور گورت سے پاس گواہ نہیں جیس تو وہ حاکم کے پاس حم لے بیس اگر وہ حاکم قاضی کے ساسنے اس

ہائن وے دی چر عدت جس اس سے جماع کیا تو امام اعظم وامام گیر کے فرد کی طالقہ ہوگی اس واسلے کہ ان ووٹوں اہاموں کے

ہائن وے دی چر عدت جس اس سے جماع کیا تو امام اعظم وامام گیر کے فرد کی طالقہ ہوگی اس واسلے کہ ان ووٹوں اہاموں کے

ہائن وے دی چر عدت جس اس سے جماع کیا تو امام اعظم وامام گیر کے فرد کی طالقہ ہوگی اس واسلے کہ ان ووٹوں اہاموں کے

ہائن وے دی چر عدت کی اگر تو سف کی کا بوسر لیا تو طالقہ ہے بیس اس نے اس مرد کا بوسر نیا تو طالقہ ہوجائے کی سے

مام مرد میں جو تو برہ نے بود کیا اور اس مرد کیا کہ اگر تیرا کر برز گرا ہے ہو مرد حالت ہو جائی کہ اگر طالتہ ہوجائے کی سے

ہائد اس کی جو ایک مرد نے بھر گا اور اگر جس جرام سے خسل کروں تو میری جو کی طالقہ ہے گئی خسل بوجہ جرام کرنے کے ہو بھراس نے

مرد بی کی جوابی مرد نے کہا کہ اگر جس جرام سے خسل کروں تو میری جو کی طالقہ ہو جائے گا کہ دو ایک مرد نے کہا کہ اگر جس سے اس کروں تو میری جو کی طالقہ ہو تھرام کرنے کے ہو بھراس نے

مرد کی جوابی مرد نے کہا کہ اگر جس جرام سے خسل کروں تو میری جو کی طالقہ ہو تات کی جو اس کروں تو میں کے فر مایا کہ امرب کرد وہ اس کی تو وہ اس کے دو وان میں تو میان کے خرو میان کے دو وان میں دو وان میں دو وان میں دوروں وان کی تو فر والے کرد وہ کہ کہ کہ دوروں تو میری جو کی طالقہ کے گئر تا کی دوروں تو میری جو کی طالقہ کی جو ایک کرد وہ کے کہ دوروان کی تو میں کرد کے کہ وہائے کہ دوروں تو میری جو تو خر فرد کی ایک کرد کے کہ دورون کی موروں تو میری کی خوالوں کو میان کے خرد کی اس کرد کے کہ دورون کی کرد کرد

(i)

قال المترجم وفي محداورا كرتون الديتدحرام كمولا آهو موالا صح عندى والشراعم.

كيونك فلط كرنے سے ملك منتقلع موكى اس شو بر كے جو ندہ با كر چەكورت عام بدا وكى۔

نعل جماع پر ہوگی ایک مرد نے کہا کہ اگریش قال کوائے گھریش لایا تو میری ہوی فالقہ ہے تو جب تک اس کو داخل نہ کرے تب تک حانث نہ ہوگا بعنی جب تک قال نہ کوراس کے تھم ہے اندر نہ آئے تب تک حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر فلال میری ونفری میں داخل ہوتو میری ہوی طالقہ ہے گھر قلال اس کی کوفری میں داخل ہوا خواہ تم کھانے والے سے اجازت سلے کر یا بدوں اجازت اور خواہ اس کی آگا ہی میں یا بغیر آگا ہی کے توقعم کھانے والا اپنی تسم میں حانث ہوجائے گا بدقی آدئی قاضی قان میں ہے۔

اگر کہا کہ بیں نے آواز سے یا داتو میری ہوی طافقہ ہے پھراس کے بدوں قصد کے آواز سے یا دنگل میما تو عورت طافقہ نہ ہوگی اور بید مسئل نظیر ہے اس مسئلے کی کہتم کھائی کہ اس وار میں وہ خل نہ ہوگا پھر زیر دئتی یا کراہ داخل کیا گیا زیر دئتی ہا کراہ نکالا گیا یہ محیط میں ہے اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں تھے خوش کروں تو تو طافقہ ہے پھراس کو ہارا پس اس نے کہا کہ جھے توش کیا تو طافقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ہم جائے ہیں کہ وہ چھوٹی ہے اور اگر عورت کو جزار در ہم دے اور فورت نے کہا کہ جھے خوش میں کیا تو تول مورت کا تبول ہوگا اس واسطے کہا خال ہے کہاس کی ورخواست دو جزار در ہم کی ہو ہیں ایک جزار در ہم ہے۔

خوش ند ہو کی بیمچیا سرتھی میں ہے۔

ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تیرا قریب (اسمیرے داریس آیا قوقو طائقہ ہے گرمورت دشو ہرکا قریب (اسمیرے داخلی ہوا تو بعض نے فر مایا کہ جاندے ہوگا اس واسطے کہ قرابت مجوکی ہوتی ہے اس دونوں میں ہے ہرا کیا کا پورا قریب ہوگا اور الحراب ہوگا اور الحراب کا مرد جاندے شدہوگا اور اگر ایسے کا مرد ہا تھو تھورت ہے تو مرد جاندے شہوگا اور اگر ایسے کا مرد ہا تھو تھورت ہے تھورت ہے تو مرد جاندے شہوگا اور اگر ایسے کا مرد ہا تھوں ہے تھورت ہے تھورت ہے تو مرد ہا تھوں ہوگا ہوا کہ تو ہر نے کہا در الحراب ہو تو ہر نے کہا کہ تو ہر اکر تو نے بھر اکر تو نے بھر اکر تو نے بھر تو ہرائی ہو تو ہوا تھوں تو ہو تو ہوں تھورت کی تا کہ لاکر دانیں دے بھر تو ہرائی کے پاس پہنچ اور واسمی ہو تو کھورت کے دانیں دینے ہے تو ہر کے گھر کی میں ہے ہے لیا ہورت ہو تھوں تا ہو تھوں ہو تھوں تا ہوتھوں تا

ا مجرى كار يكوي المن المادة وابت تمام مادى وواب

<sup>(</sup>۱) تعنی ناتے دار۔

<sup>(</sup>۱) معنى دونون كارشة داريات كا

<sup>(</sup>٣) يعني اس كاتكم \_

ہا گرمرو نے اپنی دو موران سے کہا کرتم ش ہے۔ حس کی فرج وسطے ہو وہا لقد ہے تو دونوں میں ہے و بلی موران و اقع ہو کی اور شخ اما مظمیر الدین نے فرمایا کردونوں میں سے جوار طب ہولیٹی بلغی مرطوب ہوائی پر طانات و اقع ہوگی بیرخلاص میں ہارا ایک مرداور اس کی بیوی میں چیکٹر اجوابی مورت نے کہا کہ کن بار خدای تو ام بیٹی تھے ہے افضل ہوں پس شو ہر نے کہا کہ اگر ایب ہوتو تو طالقہ ہوں پس شو ہر نے کہا کہ اگر ایب ہوتو تو طالقہ ہے ہیں اگر مورت اسے افضل نہ ہوتو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ علو و تفوق جب بی ہوتا ہے کہ عم و فضل و حسب و نسب میں بیز موکر ہو یہ میرط میں ہے دومردوں میں سے ہرا بیک نے دومرے سے کہا کہ اگر میر اسر تھے سے بھاری نہ ہوتو میری ہوی طالقہ ہے تو اس کی بیچان کا بیرطر بیقہ ہے کہ جب دونوں موجا میں تو دونوں پکارے جا کہا کہ بی جوجلدی جواب دے اس سے دومرے کا سر اوران کی بیچان کا بیرطر بیقہ ہے کہ جب دونوں موجا کی تو دونوں پکارے جا کی گئی جوجلدی جواب دے اس سے دومرے کا سر اوران کی بوجلدی خواب دے اس سے دومرے کا سر اوران کی بوجلدی خواب دے اس سے دومرے کا سر کھار کی ہوگا ہوئی قاضی خان میں ہے۔

ا ميك مروف ايني ويوي سے كها كدا كر ميرا ذكر يعني آلد تناسل لوب بت زياده شديد نه موتو تو طالقه بياتو عورت طالقه نه مو ک اس واسطے کہ آلہ تناسل استعمال سے تاقص (۱) نہیں ہوتا ہے بیخلاصہ تی ہے وقال المحر جم تو فیدنظر۔ ایک مرد نے ضیاطت کا سامان کیا اور تیری کی چرا کی صحت ووسرے گاؤں ہے آیا لیس اس نے کہا کدا گریس نے اس آ نے والے کے واسطے اپنے گاؤل ش سے ایک گائے ذرائے مذکی تو میری ہو کی طالقہ ہے ہیں اگر اس آنے والے کے لوٹے سے مہلے اس نے ایک گائے اس کے لئے ذاع كي توسيار باورندها مص موحيا اوراكراس في اي يوى كوكا ون بن سيدايك كاون ذرع كي توايل تتم شي سيانه بوكا الا آنكساس کے اور اس کی جوی کے درمیان ایس الفت وانبساط ہو کہ دونوں میں ہے کوئی اسپنے مال کو دوسرے سے تیز وفرق ندکرتا ہواور دونوں یں جودوسرے کا مال لے لیت ہوتو ہا ہم ان یس مجاولہ و جھکڑات ہوتا ہوتو اسی صورت یس تجھے اسید ہے کدو وسچارہے گااور اگراس نے اپنی کائے اس آنے والے بے واسطے ذکا کی لیکن بعد ذراع ہے اس کے گوشت سے اس آنے والے کی نمیافت ند کی پس اگر مید ا کا وی جس سے بدا نے والا ہاس کا وس سے قریب ہوتو تھم میں سارے کا اس واسطے کرشر طریر کی مختل ہوگئ ہے اور اگر بیگا وال اس گاؤں ہے دور ہوکہ وہاں ہے آٹاسٹر شار کیا جاتا ہوتو جھے خوف ہے کہ وہتم جس سچانہ ہوگا اس واسطے کہ جب ایسا آ دی سٹر کر کے ا آج ہے تواس کے واسطے نمیافت جار کرتے ہیں ہی تھم ذکورون کر کے نمیافت کرنے پرواقع ہوگی بیافاوی کبری بی ہے اورا اگر کہا كراكريس في فلاس كواس واريس واهل موت ويا تو ميرى بيوى طالقد بيس الرحتم كمات والااس واركاما لك موتوحم محى مون ک شرط ہے ہے کدفلاں ندکور کو تول وقعل سے اس دار عل آنے سے مانع ہوا بیا بی صدرالشبید نے اسے واقعات على ذكر كيا ہے اور نوازل میں ہے کہ شم بچی ہونے کی شرط ملک منع سے ہے اور ملک وار سے تعرض ند کیا اور فر بایا کدا کر تشم کھائے والا فلاں کے واخل ہونے کے رو کنے برقادر موقورو کتاوش کرنا دونوں واجب بین تا کہ سچا ہواور اگررو کنے کا مالک شہوتو بیشم ممانعت کرنے پر ہوگی رو کئے پر نہ ہوگی اور چھنج المام تلمبیر الدین ملک منع کوائتہار کرتے تھے کہ روگ سکے اور اس پر نتوی ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ ے اگر میں تھے سے جماع کروں الا بعدر یا بلید یا ضرورت۔ چراس مسم کے بعدمرد مذکوراس عورت سے سوائے فرح کے مباشرت

ا معنیاس کا انداز دو علم قرمکن ب جیسانشا مانشدتمانی علی با مسلفر جو تا علی کی برطان ت مونی جائے۔

ع مترجم كبنا بكراس عن تال بحق كراكر سرطلاق كها بدقو احتياط شكل بهادرداضي بوكرة الني بميشدا يسمبهل كنيددالول كورا سي تعزير سد ادب كري كادر يرعبارات بنظر حوام جايلوں كے جي كرآخر كم شرى قو ضرور حمال بوگا۔

ع لعني من كرف كالدوت وكفا مور

<sup>(</sup>۱) کان اوے کے۔

ر کھنا تھا پھر ایک روز چوک گیا اور اس کی قرح میں داخل کر دیا ایس اگر خطاہے ایسا ہوا تو بیدعذر ہے در حالیکہ اس کا بیدارادہ نہ ہو بیذ خیرہ میں ہے۔

ایک مورت نے اپنے شو ہرے کہا کہ تو قائب ہوجاتا ہے اور میرے لئے نفقہ کھوٹیل چھوڑتا ہے ہی شو ہر خصہ میں آئی بس مورت نے کہا کہ بیتو میں نے کوئی بڑی () بات تبیس کی کہ جس میں ضعر کی ضرورت ہولیاں شو ہرنے کہا کہ اگر بدیزی بات نہمی تو تو طالقہ ہے پس اگر اس ہے شوہر کی نبیت مجاز ات <sup>ان</sup>ہو بعنی بلائغیق تو وہ فی الحال طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے مجاز ات نہیں بلکہ تغنق طلاق كاقصد كياتومشائخ نے فرمايا كما كرشو برمرومحترم صاحب قدر بوكدالي شكايت اس كے حق ميں اہانت ہوتو وہ طافقد ند ہو کی اور اگر ایسامحترم فری قدر نہ ہوتو طالقہ ہوجائے کی ایک مخص نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگرتو ای دم نہ کھڑی ہوئی اور میرے والد کے کھر کی طرف نہ کئی تو تو طالقہ ہے ہی مورت ای وقت کھڑی ہوگئی اور شو ہر ہنوز تیل فکا؛ ہے اور اس نے بھلنے کے واسلے کیڑے يہنے اور نكل اور پھرلوٹ كرآ كر بينے كئى يہاں تك كەشو ہر نكان تو و و طالقەنە موجائے كى اور شو ہر وانث نەموگا اورا كرعورت كو پيشاب زور ے لگا اور اس نے بیٹا ب کیا پھر جانے کے واسطے کیڑے ہے بہتے تو بھی جانث نہ ہوگا اور اگر دونوں میں بخت کلای رہی اور کلام طول ہوا تو اس سے ٹی الفور ساقط شہو گا لیعنی اگر بعد اس کے ختم کے اٹھی اور کیڑے پیکن کر چکی تو تھو یا ٹی الفور چلی اور اگر حورت کو خوف نماز جاتی رے کا ہوا اس نے تماز برحی تو سے نصیر نے قرمایا کرمرد حانث ہوجائے گا اور بعضوں نے کہا کہ حانث نہ ہوگا کذانی الظہر بداورای پر لتوی دیا جاتا ہے بدقاوی کبری میں ہے ایک مروف اپنی جوی ہے کہا کہ اگر تو نے آج کے روز دور کعتیں تماز ب عير تو تو طالقه ب كارو ونمازشروع كرتے سے پہلے يا ايك ركعت باسك بعد حائد ، وكن توسس الائد حلوائي سے منفول ہے کدو دفر ماتے تھا مرتم کے وقت سے حاکمت ہوئے کے وقت تک اتناوقت ہوکدو و دورکعت نماز پر سکتی ہوتو سب کے زود کی تتم سنعقد ہو جائے کی اور عورت طالقہ ہو جائے کی اور اگر اتناو تت نہ ہوتو اما م اعظم وامام محد کے نز دیک مستقدنہ ہوگی اور وہ طالقہ نہ ہو کی اورا مام ابو یوسٹ کے نز دیک شم منعقد ہوگی اور وہ طالقہ ہوگی اور سے بیرے کہ پیش بینی شم سب کے نز دیک ہر حال میں منعقد ہو ک اورطلاق و اقع ہو کی بیتا تارخانیدیں ہے۔

ا معن طلاق دےدی اور تین کرنامنگور میں ہے۔

م اگر میر عند اموں سے افعائے تو تو سرطان کے طالقہ بول انتحاہے سے بیال باتھ سے اٹھا ہاتھ مورٹیس بلک فرج کے طور پر لیما مراد

<sup>(</sup>۱) يعنى كلا يعظيم\_

درجم نکال کرزوجہ کودی دیئے تو طلاق واقع ہوجائے گی مورت ہے کہا کہ اگر تو نے سال جر تک میرے درجم وں ہے درجم چرائے تو فالقہ ہے پھر مورث کو درہم دیئے تا کہ ان کو دیکھے پھر مورت نے بغیر علم شوہر کے اس ش سے پھر نکا لے پھر شوہر نے اس ہے کہا کہ بال گر چوری کے طور پر ٹیمیل اور شوہر کو واپس دیئے ہی اگر شوہر کے اس کہ بال گر چوری کے طور پر ٹیمیل اور شوہر کو واپس دیئے ہی آگر شوہر کے اس کے باس سے جدا ہوجائے کے بعد اس کو واپس دیئے تو طالقہ نہوگی اور اگر تی کے جدا ہوئے کے دورہم نکال لئے اور کوشت خریدا اور تھاب اور اگر مورت نے انکار کیا تو بھی طالقہ ہوجائے گی ایک مورت نے اپنے شوہر کی تھیل سے درہم نکال لئے اور کوشت خریدا اور تھاب نے بیڈورہ م اپنے درہموں شی مخلوط کر دیئے ہی شوہر نے کہا کہ اگر تو نے بھی بیدورہم آئے کے دوز واپس ندد پیئو تو اس طلاق طالقہ ہوگی اور اس کا حیلہ ہے ہے کہ مورت بوری تھیلی تھاب کی لے کر شوہر کے پر دکر کی اور اس کا حیلہ ہے ہے کہ مورت بوری تھیلی تھاب کی لے کر شوہر کے پر دکر کی سے مورت کو سے درہموں شی مورت بر سے برد کر سے مورت کی تھیل تھا ہے کہ دورت کو رہ کے برد کر سے مورت کی تھا تھی ہورت کی تھا تھیں واقع ہوں گی اور اس کا حیلہ ہے ہے کہ مورت بوری تھیلی تھاب کی لے کر شوہر کے برد کر سے میں مورت برد کر سے میں میں جو برد کر سے میں جو برد کر سے میں جو برد کر سے میں جو برد کر برد کر سے میں جو برد کر سے برد کر سے میں جو برد کر سے میں جو برد کر سے میں جو برد کر سے برد کر سے میں جو برد کر میں جو برد کر سے میں جو برد کر میں جو برد کر میں جو برد کر سے میں جو برد کر سے میں جو برد کر میں جو برد کر سے میں جو برد کر سے میں جو برد کر میں جو برد کر میں جو برد کر سے میں جو برد کر سے میں جو برد کر میں جو برد کر میں جو برد کر سے میں جو برد کر سے میں جو برد کر میں کر میں جو برد کر میں جو برد کر میں ہور

د ماتو شو ہرا بی متم میں سیا ہوجائے گا بیاتا وی کبری میں ہے۔

شوہر نے مورت سے کہا کہ تو نے درہم کیا کیا اس نے کہا کہ پی نے گوشت قریدا ہی شوہر نے کہا کہ اگر تو نے جھے ہیں ۔ درہم نددیا تو تو طالقہ ہے مالانک بدورہم تصاب کے باتھ سے جاتار ہاتھا تو فر بایا کہ جب تک بیمطوم ندہو کہ بدورہم گلاش ڈالا گیایا سمندر میں گر کیا ہے تب تک مرد نہ کور صاحت () تہ ہوگا مورت نے شوہر کے درہم اس کی تھیلی سے چرا لئے چران کو فیر کے درہموں على طا ديا پس شو ہرنے کہا کدا گرتو نے بھی درہم جھے واپس نددیئے تو قالقہ ہے پس اگر مورت نے ایک ایک کرے اس کوواپس د ئے تو بعید میں درہم وے دیتے میر صاوی ہی ہے شو ہرنے اپنے درہم عورت کے ہاتھد کے میروائی لینے کے والت اس کوتہت لگائی پس فاری میں کہا کدا گراور اس ورائتی سرطلاق ستی بطورا بنتنہام کہا پس مورت نے کہا کہ مستم بار کھلا کرمورت قد کورہ نے ا فعائے (اللہ) منط اس اگر شو ہرنے مانث ہوئے کے وقت ایٹاع طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی اور اگر محروتم ایف منظور ہوتا كداورت الراركروية طلاق والتع ندموكي بياقاوي كبري على بالكيمرونة النيام سكها كداكرتونة مرسال عرجم چرا یا تو تیری ماں طالقد ہے چر پسر ندکور نے باب کے گھرے اینیس چرا کیں تو مروی ہے کرامام ایو پوسٹ ہے بیمسئلہ بوجها حمیا تو فرمایا کداکر باب اینے بینے سے اس کا بھی (م) بکل کرتا ہوتو اس کی ماں طالقد ہوجائے کی اور امام محترے بید سنلد ہو جہا گیا تو انہوں نے پھے جواب نددیا تو ان سے کہا گیا کہ امام او بوسٹ نے اس طرح جواب دیا ہے تو فرمایا کرموائے ابو بوسٹ کے ایسی اچھی بات کون کہدسکتا ہے ایک مرد نے اپن جوی ہے کہا کہ اگر میں نے تھے درہم دیا کرانے نے اس سے می خریدا تو تو ما لقہ ہے پار دورت کو ایک درہم و یا اور عظم دیا کدفلاں کودے وے تاکدوہ تغیرے لئے کوئی چیز خریدے پھرشو برکواچی تئم یاوا کی ہی اس نے عورت سے درہم والیس ما تکا پس اگر مورت خود چیزیں خریدنی ہوتو حائث ندہوگا اور اگر خود تدخریدتی ہوتو حائث ہوجائے گا ایک مردے این میری ہے کہا کدا گرتو نے اس دار سے اس دار میں کوئی چیز مجیجی تو تو طافقہ ہے چارتھم کھاتے والے نے اپنی یا عمی کوتھم ویا کداس دار واللوك جوچيز ماتلين ان كود م جراس داركا ايك آدى آيا اوراس نے كوئى چيز ماتكى پس بائدى نے دے وي جرمولى كومعلوم ہوا

ل مین در صورتیک اس در بیم کی چرخر بیدی گئی۔

しょうし (1)

<sup>(</sup>٢) لين كبااكرة ف درام المؤكرة والوقي تقيم عن طال على د

<sup>(</sup>r) يَتِينَ ثَالَ لِحُرَيِّةٍ.

<sup>(</sup>٣) معنی اس قدر کا۔

ہا تی مسئدہ تی ہے جوآ خرتک ند کور ہے بیافتاوی قاضی خان ٹی ہے۔ ایک دعو ٹی کی دکان سے کمی غیر کا کپڑ ا جاتا رہا ایس دعو ٹی نے اپنے ٹوکر کوئنہت نگائی ایس ٹوکر نے کہا کہ اگر من تر از ہان کے مدید مصرور تا تعدیکی میں مذہب کر اور ایس میں میں تعدید کی تعدید کا تعدید کی کرد میں کہ ساتھ کے ساتھ اور ان

کر دم ام زن من سدطان تی بینی اگر میں نے تیرانتصان کیا ہے تو میری ایوی کو تین طلاق جیں حالا نکہ ٹوکر ہی اس کو لے کیا تھا تو اس کی یوی پرتین طلات پڑھ کو ایک مخص راہ میں جاتا تھا اس کو چوروں نے پکڑا اور اس کے باس جو درہم منصورہ چین سے اور اس ے اس کی بوی پر تین طلاق کی قتم لی کداس کے پاس موائے ان درہموں کے جو لئے نیں اور درہم نیس ہیں ہی اس نے قتم کھائی ا کی اگراس کے باس تین درہموں ہے کم ہول تو تھم میں جمونا تہ ہوگا اور اگراس کے باس تین درہم یا زیددہ ہول ایس اگراس ہے یوی کی طلاق کیمتم فی ہوتو یوی پر طلاق پر جائے گی اگر چدوہ ندجات ہواور اگر ائندتعانی کیمتم ہوتو اس پر کفارہ لازم ندہوگا اس واسطے کہ اگر وہ جاتنا ہوگا تو بدیمین غوس عیداور اگر نہ جات ہوگا توضم نفو ہے اور اگر فاری ش شم کھائی کہ اگر ہامن در ہے ہست پس تو طالقہ (۱) بستی پس اگراس کے پاس ایک درہم یا زیادہ ہوں تو اس میں وی تنصیل ہے جو فدکور ہوئی اور اگر کہا کداگر ہامن سیم ست اس اگراس کے باس اسی چیز ہو کدا کروہ جانیں تو جیمن کیں تو جانث ہوگا اور اگرائی چیز جاندی کی نہ ہوتو جانث نہ ہوگا ایک مردکوچوروں نے لوٹ کیا مجراس سے بوی کی طلاق کی متم لی کہ ہمارے قتل سے کی کوفیر نہ کرے چھر قافساس کے سامنے آیا ہی اس نے قافلہ والوں ہے کہا کہ راستہ ہر بھیٹر ہے ہیں ہی قافلہ والے بچھ گئے اور لوٹ پڑے پس اگر اس نے بھیٹر یے کہنے سے چوروں کو مرادلیا تو جائد ہوجائے گا اور اگراس نے حقیقت میں بھیڑے مراو لئے اور اس فرض سے کہا کہ بدلوگ بھیڑ ہول کے خوف سے والبس ہوجا كيس تو حائث شہوكا اور اكر ايك نے كہا كمال رات ميرے يہاں جماعت يعنى كروه آيا اورسب چيزي لے سكة اور جمع ے تھم لی کہ بیں ان کے ناموں سے خبر شدوں اور وے میرے ساتھی کو چہ بیں بیں اگر اس نے ان کے نام تحریر کر دیئے تو بھی وانٹ ہوجائے گاتواس کا حیاریہ ہے کراس کے ہروسیوں کے نام لکھ کراس کے سامنے پیش کئے جا کی اور کب جائے کہ بیتی تووہ کے کنیں مجرد دسرا بیش کیا جائے یہاں تک کہ جب ان شیروں میں ہے گی کا نام آئے تووہ خاموش رہے یا کہے کہ میں ہی تہتا من بات طاہر موجائے کی اور میمردیکی حاتث شہوگا بیڈاوی کیری می ہے۔

ا قوله باندی نے دے دی اقول ہوں ہی تبخیص ہے اور میرے نز دیک می شلطی کا تب ہے اور صواب فابت انجازیۃ بعنی باندی نے انکار کیا فاعلمہ ۔ ع ع استفقار کے۔ استفقار کے۔

<sup>(1)</sup> ياليخاس كاي كاي <u>الم</u>

ایک مردکاایک کیزاتحال ہے کسی چورنے چالیا یا عاصب نے ضعب کرلیا پھر کیڑے کے مالک نے تتم کھائی کدا کر کیڑا میرا ہو ( نینی و بی کپڑ اجو نہ کور ہوا ہے ای طرف اشارہ ہے تو میری بیوی طالقہ ہے تو اس مسئلہ بھی تین مورتیں ہیں اول آ نکہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ و کیڑ اموجود ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی دوم آتک سے بات معلوم ہوجائے کہ نابود ہو کیا تو طالقہ ند ہوگی سوم آنکددونوں میں ہے کوئی بات معلوم نیس ہوئی تو بھی ہوی طالقہ ہوجائے گی اس واسلے کہ موجود ہوتا اصل ہے میجنیس وسرید میں ہے اور اگر فاری میں کہا کہ اگر کے را نبیڈ وہم زن مراطلاق مینی اگر کسی کوشراب ووں تو میری یوی کوطلاق توقتم اس کی نبیت ہر مو کی لیعن اگر دیے سے بدید دینے کی نیت کی تو بائے سے حانث ند ہوگا اور اگر بالے نے کی نیت کی توج بید سے سے حانث ند موگا اور اكراس كى يحونيت ند بوتو اكر دے كايا بلا و بربهر حال حانث بوجائے كامينزائة المعتبان على باور فحاوي على بےكدا يك مردكواس کی بوی نے شراب سے برعما ب کیا ایس اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کا بینا ہمیشہ چھوڑ دیا تو تو طالقہ ہے ہیں اگر اس کا عزم ہو کہ اس کا بینا نہ چوڑے گا تو مانٹ نہ ہو گا اگر چہ نہ بینا ہو بہ فال صدیس ہے ایک مرد نے جو برسام کی نیا ری بیس تھ اسینے چینے ہوئے کے بعدكها كديس في الحي حورت كوطلات وي محركها كديس فيداى واسط كها كدي يوجم مواكد برسام يمي جوافظ يس سفا في زيان ے تكالائے وواقع ہو كيا ہے ہيں اكراس كے ذكرو دكايت كے فائ بن ايسالفظ كيا ہوتو تصديق كى جائے كى ورنديس ايك ففل نے بھین میں کہا کہ اگر میں نے سکر<sup>0)</sup> کو بیا تو میری بوی طالقہ ہے بھراس نے ٹڑ کین بی میں اس کو بیا تو طلاتی واقع نہ ہوگی اور اگر اس ے خسر نے یہ بات سی اور کہا کدمیری اُڑکی تھے برحرام ہوگی بوجہ اس تھم کے قواس نے جواب دیا کہ بال حرام ہوگی قویقول اس ملفل بالغشده كي طرف عدمت كا اقراريها ورايك طلاق ياتين طلاق موف شي اي مفل كاقول قبول دم، موكا اورامام تلميرالدين و فيرون اس مسئله بين اورمسئله برسام بين فتوى وياب كه طلاق نبيل يزي كي اس واسط كدية ول جس عطلاق واقع مون كاعظم ویا جائے پر بنائے غیروا تع ہے بیوجیز کردری میں ہے۔

اگراتم کھائی کدا گراتو میری با اجازت با برنگی تو تو طاقت ہے ہیں جورت کو قسد آیا اوراس نے لیکنے کا قصد کیا ہیں اوگوں نے
اس کوروکا ہیں شو ہر نے کہا کہ چوڑ واس کونگل جانے وو آور شوہری کی تونیت ٹیس ہے تو ہداجازت شہوی اوراگر اجازت و ہے کی
نیت جوتو بدلا لت اجازت فابت ہوجائے گی اوراگر فسد میں جورت ہے کہا کہ تو لکل اوراس کی چکوئیت ٹیس ہے تو بداجازت و ہے
پر گھول کیا جائے گا کہ اگر اس نے نیت کی کہ تو نگل تا کہ تو طالقہ ہوجائے تو ایسانی ہوگا بہ ظال صدی ہوا وراگر گورت ہے کہا کہ آگر
تو واریس سے لگل الا اجازت ہری تو تو طائقہ ہے ہی واس نے کی ہو کیک ما تیکن والے کو سنا کہ وہ صداویتا ہے ہی گورت ہے کہا کہ اگر
سرک کو بیکڑ اور سے دیے ہی اگر سرکن آل تھی جگہ ہو کہ جورت بدول گھر سے نگلے اس کوئیں دے کئی ہے تو نگلے سے طائقہ نہ ہوگی اوراگر
بدوں با ہر نگلے دے کئی ہو ہر وہ سراکی راست پر چلا گیا ہی گورت نے نگل کراس کو نگڑ اور سے دیا تو جانت ہوگا اور طلا تی واقع ہوگی قال
بدوں با ہر نگلے دے کئی ہو ہر وہ سراکی راست پر چلا گیا ہی گورت نے نگل کراس کو نگڑ اور سے دیا تو جانت ہوگا اور طلا تی واقع ہوگی قال
بدوں با ہر نگلے دے کئی ہو ہر وہ سراکی راست پر چلا گیا ہی گورت نے نگل کراس کو نگڑ اور سے دیا تو جانت ہوگا اور طلا تی واقع ہوگی قال
سے کہا کہ تو جاتا ہے کہ بی نگلوں تا کہ مطلقہ ہوجا کا لیس شوہر نے کہا کہ باں جی وہ قال تھ ہوجا ہے گی اس واسلے کہ بیتر دیا

خالاصة ككساس كمان يم برسام كى طلاق واقع بوكن فى نبدااب بعى اس في كبااور يكيل واقعدكى فبردى -

<sup>(</sup>۱) هم شراب

<sup>(</sup>r) جوبالغ بوكياب\_

ے اجازے نیس ہے اور اگر عورت درواڑہ کی دہلیزیر کمڑی ہوئی اور کچھ قدم اس کا ایساتھا کہ اگر درواڑہ بند کر دیے ہاتو وہ بہر بہتا یس اگر عورت کا پورا سہارا واعما واس قدرقدم پر جوداخل میں ہے یا دونو ل گلزوں پر تھا تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر ای قدر حصہ قدم پر ہو جو ، ہرر ہتا ہے تو طالقہ ہو جائے کی بیانآ وی کری میں ہے اور اگر تورت ہے کہا کہ اگر تو اس دار سے بغیر میری اجازت نظی تو تو طالقہ ے پھر عربی زبان میں مروے اس کواجازت دی حالانک و ویر بی تیں جانتی ہے پھر و ونگلی تو طالقہ ہو جائے گی اور اس کی نظیر ہیے کہ الرعورت موتى تقى ياكمين عائب تقى اوراس حال عن اس كواجازت وى توشي سے طالقه بوگى اوراب اى نو ازل بن ندكور باور ائان الامل می لکھا ہے اگر ایک طرح اس کواجازت وی کہ وہ تی تیں تھی تو بیاجازت نہ ہوگی اور اگر اس کے بعد نکی تو طالقہ ہو جے یک بیامام اعظم وامام محد کا قول ہے اور منتی میں اکھا ہے کہ اگراین بوی ہے کہا کرتو طالقہ ہے اگرتو ہا برنگی الاميري اجازت ے تو اجازت اول ہے کہ خودمرواس سے اس طرح سکے کدوہ سنے یا ایکی بھیج کرسنا ہے اور اگراس نے اجازت دینے پر ایک توم کو گواہ کرلیا تو بیا جازت <sup>00</sup> شہو کی چرا کرائیں لوگوں نے جن کوشو ہرنے اجازت دینے پر گواہ کیا ہے عورت کو پہنچا دیا کے شو ہرنے تھے کو با بر الکنے کی اجازت وے وی بے تو اگر شو بر نے ان لوگوں کو تھم ٹیس دیا تھا کہ تم پہنچا دوتو عورت کے نکلنے سے عورت پر طلاق پر جائے گی اور اگرشو ہرنے ان کو عظم ویا ہو کہتم اس کو سے بیام پہٹیا دونو پھر مورت کے نظلے سے مورت پر طلاق واقع شہو کی اور اگرشو ہر نے کہا کہ اگرتم میرے بلارادہ یا بلاخواہش یا بلارضامندی اس دار سے باہرتکی تو تو طالقہ بے تو واضح رہے کہ ارادہ وخواہش و رضامندی ان الفاظ بی مورت کے سننے کی ضرورت نیں ہے کہ اس کی رضامندی وارادہ کو سنے چنا نچہ اگر شو ہرنے کہددیا کہ میں رامنی ہوایا ہی جا بتا ہوں بھروہ مورت تکی تو طالقہ نہ ہوگی آگر چہ مورت نے شوہر کا اس طرح کہنا ندسنا ہواور سے بلا خلاف ہے اور نوازل میں لکھا ہے کہ ورت ہے کہا کہ اگر تو میری بلا اجازت نظی تو تو طالقہ ہے لیں مورت نے شو ہرے اپنے بعض قرابت والوں کے بہاں جانے کی اجازت بالی اور مرونے اجازت دے دی مرحورت و بان تو تدمی کیس محری جمازو دیتے میں دروازے کے با مرتکل کل تو طلاق واقع موجائے کی اور اگر شو ہر کے اجازے ویت کے وقت تو ندگی پھر دوسرے وقت الیس رشتہ داروں کے یہاں م کی جن کے یہاں جانے کی مرد نے اجازت دی تھی تو فر مایا کہ جھے خوف ہے کہ اس پر کے خلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ عادت کے موانق بدا جازت ای وقت کے واسطے تھی میچید جس ہے۔ اگر اس نے تتم کھائی کرشیر سے با برنہ جائے گا اور اگر جائے تو اس کی بوی مساة عا تشرط القد بحالا تكداس كى بيوى كانام فاطمه بياتو تكلف باس يرطلاق واقع ندبوكى بدوجيز كرورى بيس باوراكرمورت تے کہا کہ جھے میرے بعض افل کے بیال جانے کی اجازت دے دے ہیں اس نے اجازت وی تو مورت کے بعض الل اس عبارت عی اس کے والدین قرار دیئے جا کی مے اور اگرہ وزیرہ شہوں تو اس کے اہل میں اس کا ہروی رحم محرم ہے جس سے نکاح بھی جائز میں ہے اور اگر اس کے والدین زعرہ بول محر برایک کا محر علیحدہ بولینی بیصورت ہوکہ باب نے اس کی مال کوطانا ق وی اور مال نے دوسرا شو ہر کیا اور باپ نے دوسری بوی کی تو اسی حالت ش اس فورت کا الل باپ کا گھرے فورت سے کہا کہ اگر تو نگل تو طلاق واقع ہوگی پھرو ونکلی تو طالقہ واقع نہ ہوگی اس واسلے کہ اس نے اضافت (۲) جھوڑ دی ہے بیاتنیہ میں ہے مورت ہے کہا کہ ا كرنة وارش عفظى مواعة ميرى اجازت كية توطالقد بين اس وارش آكسكتايا غرق مونا واقع مواليس مورت نكل بهاكى تو

ا قال المرجم بمعادت يرب جهال ميك عادت ور

<sup>(</sup>۱) مالانكر ورت يانيس سار

<sup>(</sup>١) يعنى يون بير كها كرقحه برطلاق والتي ووكي

مرد حانث ندہوگا یہ تغییہ ش ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس کوٹھری ہے بغیر میری اجازت کے نکلی تو تو طالقہ ہے اورعورت نے اپنی املاک میں سے کوئی محدوور بمن کی تھی ہیں شو ہرہے کیا کہا جازت دے دیاتو اس نے کیا کہا جما جا اور در ہم لے کر مر ہون پر قبضہ دلائے چرو وتکلی اور کن اور مرتبن کونہ پایا چنانچیاس کو چند بار آمدور فت کی ضرورت پڑئی تو وہ طالقہ نہ ہوگی ایسا ہی ایام منتقی نے فتوی ویا ہے بیے خلاصہ ش ہے۔ اگر عورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار سے نقل الا میری اجازت ہے یا کہا کہ الامیری ر منا مندی ہے یا کہا کدالامبری آ مکائل ہے یا حورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اور اگر تو اس دار سے نکلی بغیر میری اجازت کے تو بیسب کیسال ہیں اس واسطے کہ کلمدافا وغیرہ استثنا کے واسطے ہیں چنا تجددونوں میں مجماعتم ہے کہ ایک بار اجازت دیے ہے تتم نتهی ند ہو جائے کی چنا نچہ اگر ایک باراس کو نگلنے کی اجازت وے دی اور وہ نگلی پھر دوبارہ بلا اچازت لئے نگلی تو طالقہ ہوجائے کی اور پنظیر اس مسئله كى ہے كەغورت سے كہا كدا كرتواس دار سے نكلى الا بچادرتو تو طالقد ہے چرو ، بغير جا درنكى تو طالقد موجائے كى مدمجيط ش ہے۔ اگر مورت کوایک بار نکلنے کی اجازت دے دی چر نکلنے ہے پہلے اس کو نکلنے ہے ممانعت کر دی چراس کے بعد و ونکل تو طلاق یر جائے گی بیدائع میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ اگر تو اس دار سے تکلی الا پھری اجازے سے تو تو طالقہ ہے اور الا بھری اجازت كينے سے اس في اجازت ايك بارى ديت كى تو تعناءًاس كى تعمد يق ند بوكى أوراس برفتوى ہے اس واسطے كريے خلاف فلا بر ہے بیاد چیز کروری میں ہے حانث ندہونے کا حیارہ ہے کہورت سے کورہ کے تھے کو باہر لکنے کی اجازت وے دی یا سکے كه بريار كدتو تكل توش في سخيم اجازت و عدوى بيتو الى صورت يس حورت ك نطف عدان شاوكا اوراى طرح اكر كهدويا كه بريادكة في لكنا جاباتو على في تحدكوا جازت وبدى ياش في تخير بيد تكلفى اجازت وى يايون كهاكد المنت لك الدهر کلہ تو بھی بی بھم ہے اوراس پراگراس کے بعد بیٹی عام منع کردیا تو امام محد کے زویک اس کا نبی کردینا تھے ہے بیسراج الوہاج میں ے اور کی امام مطنی کا مقارے اور ای پرفتو کی ہے اگر کیا کہ ش تے تھے دس دوز اجازت دی تو وہ ان شن جب جاہے لکے جائز ہے اور اکرمورت سے کہا کہ اگریش نے ایسا کیا یا تو نے ایسا کیا تو یس نے اجازت دی توبیدا جازت شہو کی بیاد جیز کردری می ہاور اگر كهاكة وطالقه باكرتواس دار الحكاحي كديم تحجه اجازت دول ياتهم دول ياراضي مول ياآ كاه مون تواس يس ايك مرتبها جازت رینا کانی موگا کدا گراس نے ایک مرتبه اجازت دے دی اور وہ الی چروایس آئی چریلا اجازت نظی تو مانٹ ند موگا اورا گراس نے اسپے قول سے کہ یمان تک کہ میں تھے دوں ہر باراجازت دینے کی نیت کی توبالا جماع اس کی نیت کے موافق رہے گا بد بدائع میں ہے اور ا كرعورت كها كدتو طالقد ب اكرتواس دار سے با برنكل الا تك هي تجيه اجازت دون تو يدقول اور يهاں تك كدهن تجيم اجازت دوں دونوں بکسال بیں چنانچے ایک مرتبه اجازت دینے سے تھم تمام ہوجائے گی یہ محیط میں ہے اور اگر اپنی یا ندی سکے باہر<sup>ا</sup> نکلنے پر اپنی ہوئ كى طلاق كائم كى كى كدو وبا برند فكلے بحريا عرى سے كہا كدان در بمول كا كوشت خريد لاتو يد فكلنے كى اجازت ب يدخلا مديس ب اگرعورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ بچھے میرے باپ کے گھر جانے کی اجازت دے پس اس نے کہا

کرا گر میں نے تحقیمے اس کی اچاز ت دی تو تو طالقہ ہے: اگر مورت ہے کہا کہ اگر تو کس کی جانب نکلی الامیری اجازت سے تو تو طالقہ ہے ہیں مورت نے اپنے باپ کے پاس جانے کی اجازت ما کی ہیں اس نے اجازت وی پھروہ اپنے بھائی کے پاس گئ تو طالقہ ہوجائے کی بیٹز انتہ المفتین میں ہے اور منتمی

مثلاً كما كرميري بوي طالقد ب المرميري إندى بابر فطل الا آكديس اسدا جازت دول \_

<sup>(</sup>۱) تمام زماند

میں ہے کہ اُ مرعورت نے اپنے شوہرے کہا کہ جھے میرے باپ کے گھر جانے کی اجازت دے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے تجھے اس كى اج زت دى تو تو طالقه بي مرعورت سے كما كه بس في تھے تكنے كى اجازت دى اور ميند كما كر كمال تو اپنى تتم من هانث نه بو گاوریہ بخلاف اس کے ہے کہ ایک غلام نے اپنے مولی ہے کی کی بائدی ہے تکار کر لینے کی اجازت ماتھی ہیں مولی نے اس ہے کبا کرا گریس نے مجھے یا عری کے وقع کی اجازت دی تو میری بول طالقدے پھراس کے بعداس سے کہا کہ یس نے مجھے بول کر لینے کی اجازت وی یا بیس نے تھے عورتوں سے نکاح کر لینے کی اجازت دی تو اپنی تئم میں حانث ہوجائے گا اور اگراہے غلام ہے کہا ک اگر تو نے بدغاام میری اجازت سے خریدا تو میری بوی طالقہ ہے پھراس غلام کوتجارت کی اجازت دی پس اس نے میں غلام خریدا تو مولی کی بوی پر طلاق پڑ جائے کی اور اگر غلام ہے کہا کے میں نے تھے کیڑے کی تجارت کی اجازت دی اور اس نے سامام خریدا تو مولی کی بوی طالقدند ہوگی ایک مرویے کہا کہ میری بوی طالقہ ہے اگریس اس دار بیں داخل ہوا الا آ ککہ جیمے فلان اجازت دے تو بہتم ایک مرتبہ کی اجازت ہر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ الا آئکہ جھے اس کے واسطے فلاں اجازت کے دیا کرے تو یہ ہر بار کی ا جازت پرواتع ہوگی اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار ہے تکنی الا میری اجازت ہے تو تو طالقہ ہے پار عورت ہے کہا کہ تو فلال کے ہرامر میں جس کا وہ تخمے تھم کر ہے اطاعت کر پس قلال نے اس کو باہر نظنے کا تھم دیا تو وہ طالقہ ہو جائے گی اس اجہ ہے کہ شو ہرنے اس کو نگلنے کی اجاز ت نیس دی تھی اور اس طرح اگر شو ہرنے کسی ہے کہا کہ تو اس عور مند کو نگلنے کی اجاز ت و ے ہاں اس نے ا جازت وی اور و ونکلی تو تو طالقه بوجائے گی اور ای طرح اگر اس مخفس نے عورت سے کہا کہ تیرے موجرنے تھجے نکلنے کی اجازت دی ہے ہیں و ونکلی تو بھی ما لقد ہو جائے گی اوراس طرح اگر شو ہرنے مورت ہے کہا کہ جو تھنے فلاں تھم کرے وہ میں نے تھے تھم کیا پھر قلاں نے اس کو نکلنے کی اجازت وی پس تکلی تو طالقہ ہوجائے گی اور اگر مرد نے کسی مخص سے کہا کہ بیس نے ابھی اس بیوی کو نکلنے ک ا ج زت دے دی اس مورت کو جر پہنچا دی ہی و والل القدند ہو کی سے بط میں ہے اور فتوی اصل میں ہے کہ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ تو ای گھر سے بغیر میری اجازت کے مت نکل کہ میں فے طلا آ کی تم کھائی ہے بھروہ بغیر اجازت کے اس دار سے با برنگی تو طالقہ ند ہو کی بیتا تارخانیش ہے۔

ی بیا ہورہ ایس ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی تشم کھائی کہ اس کی بیوی بغیر اس کے علم کے نہ نکلے گی پھر اس کی

عورت نظی:

مرد نے عورت ہے کہا کہ اگر تو اس دار ہے نظی الا ایسے کام کے واسطے کہ اس سے جارہ نیس ہے () تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے کس پر اپنے حق کا دعویٰ کرنا جا ہا ہیں اگر تورت و کیل کر کتی ہوتو اگر نظی تو مرد حانث ہوگا اور عورت پر طلا تی پر جائے گی اور اگر عورت و کیل نہ کر کتی ہوتو نظام ہے و کا اور مرد حانث نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیدی کی طلاق کی قسم کھائی کہ اس کی بیدی بغیر اس کے علم سے نہ نظر کی بھراس کی تورت نظر در حالیکہ و واس کو دیکھا تھا ہی اس کو متح کیا یا منع نہ کیا تو مرد حانث نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیدی پر اپنے تو موافقہ ہے بھر تورت نے با کہ اگر تو میرے گھر سے بلا اجازت نظلی تو تو طالقہ ہے بھر تورت سے کہا کہ اگر تو میرے گھر سے بلا اجازت نظلی تو تو طالقہ ہے بھر تورت سے کہا کہ اگر تو میرے گھر سے بلا اجازت نظلی تو تو طالقہ ہے بھر تورت سے کہا کہ اگر تو میرے گھر سے بلا اجازت نظلی تو تو طالقہ ہے بھر تورت کے کہ کہ میں نے تھے برکام کے داسطے جو تھے قلا بر بوسوائے اس یاطن کے اجازت نظلے کی دی چر عورت نہ کورہ نظل اوراس پڑوی

المراعي وبريمون والمح بوالفرتعالى الم

ع العنى كما كما كرمرى يوى بدون مرى آكاى ك ظلة دوطالقه ب

<sup>(1)</sup> اگرچه گنهگار بموگی۔

بیوی سے کہا کہ اگر تو نے اس طفل کو چھوڑ دیا کہ وہ دارے یا ہرنکل جائے تو تو طالقہ ہے:

ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو حق تقلی تو تو طالقہ ہے گھروہ اپنے والدیا ہی تی ہے جنازہ عی تقلی تو طالقہ نہ ہوگی اور
ای طرح ہرذی رقم کو م کا تھم ہے اور ای طرح مروس کی طرف اس کے تکلنے یا جوام اس پرواجب ہے اس کے واسطے تکلنے کا بھی ہی ہی اس سے تکلی ہم اگر ایک سال تک مکان یا سر الکو تیں ہیں ہے تھی وہ اس روز نماز و غیرہ کی حاجت کے واسطے تکلی ہم والی آئی اگر تم کا سب اس کا بھورت مکان یا سفر کے تکان اس طل تھے چھروہ اس و زغماز و غیرہ کی حاجت کے واسطے تکلی ہم والی آئی اگر تم کا سب اس کا بھورت کے داسطے تھی ہم وہ اس اس کا بھورت کے داسطے مقید ہموگی یہ تقاوئی کم رفی عیں ہوئی اور طفل کے کورٹ کی اس واسطے کھی ہم اور ویکن اس مورٹ اور کا کہ وہ وار سے باہر تکل ہوگی اور ویکن اور مورث نے اس طلاق ہوگی اور ویکن اور ویکن اور مورث نے اس کورٹ کی ہوڑا ایس طالقہ ہم ہم ہموٹا شہوگی اور ویکن اور مورث کے اس کورٹ کی ہوڑا ایس طالقہ کی کہ وہ واس کے مورث کی اور ویکن اور ویکن اور ویکن اور ویکن کی ہم میں ہموٹا شہوگی ہوٹا اور اس کی کورٹ کی ہوٹا اور اس کی کورٹ کی ہموٹا شہوگا اور اس کی تو بار اس کے مورٹ کے اس کے کورٹ کی کی میں ہموٹا شہوگا اور اس کی تو اور اگر وہ نماز فرض کے میں مشغول ہوایا تھی ہم وہ اس کو تی ہوگی ہو ایک ہو تھی ہم وہ اس کو تھی ہم وہ اس کی کورٹ کی کورٹ کی خواہ وہ اس کی تھی ہم کی کورٹ کی ہوگی ہو تو اس کی کورٹ کی کورٹ کی خواہ وہ اس کی کورٹ کی میں تو سینے میں تو سینے اور اگر کو اس کے اس کورٹ کی تو اللہ میں کو تیک ہو کورٹ کی خواہ وہ اس کی تھی اور اگر کی کورٹ کی کی میں کورٹ کی تعلی ہو یا نہ بہنے اور اگر کی کا کی کر کی ہو کورٹ کی تو اس کی کی کورٹ کی کی کی کی کی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ ک

ا بن وموده کی عبارت بہادراس کے معنی کے جدب تک کو فرکون قالوں سالا تکر کھم سنلے کوائل سے کھ متا سبت نہیں ہے ہی متر جمد کیادہ اس سے فعاہر ہے فائم۔

<sup>(</sup>۱) خلایم اس جورت سے قاح کر کے۔

<sup>(</sup>r) يعنى مرادي

الم محمد بن سلمہ نے فر مایا کہ جاتا بھول الد قروج کے ہے پیٹی اگر کہا کہ اگر تو اسے والدین کے گھر کی طرف تی تو بھول اس کے کہ ہے اور ہیں سلمہ نے اور بیاس وقت ہے کہ مرد نے پھے تیت تدکی بواورا گراس لفظ ہے آئے یا نیلئے کی نیت کی تو موافق اس کی شیت کے بوگا یہ قاضی خان کی شرح جامع صغیر بھی ہے تی ایوالقاسم ہے وریافت کیا گیا کہ ایک گورت فیافت بھی تھی وہاں ہونے ہو اس سے اسپیٹ تو ہا سے کہ کا دس کی طرف والیس بوئی گروہ شور ہے گا دی اس ورخ بھی وافق شیر ہوئی بھی ہواوٹ کیا گیا کہ ایک اور فیتر اور والیس ہوئی گئی ورئی اور اگر ایا کہ بھی اس میں استیاط اولی ہے اور فیتر ایواللیٹ نے فرمایا کہ اگروہ شوہر کے گا دَن میں وافل ہو کہ بھی تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر آبادی بھی وافل نہیں ہوئی تھی طالقہ ہو جاتا جا ہے نہیں ہوئی میں وافل ہو کہ بھی اس میں استیاط اولی ہے اور فیتر ابواللیٹ نے فرمایا کہ اگروہ شوہر کے گا دَن کی آرو الله ہوگی ہوئی میں وافل ہو کہ بھی اللہ ہوگی ہوئی میں وافل ہوگی ہوئی تھی طالقہ ہو جاتا جا ہے نہیں ہوئی تھی طالقہ ہو جاتا جا ہوگی اور فیق ہوئی اور فیق تھی طالقہ ہوگی اور فیق ہوئی اللہ جگر گئی ہوگیا ہوتو واقع نہ ہوگی الامجد میں ہوئی تھی طالقہ ہوگی اور فیق ہوئی اللہ جگر گئی ہوگیا ہوتو واقع نہ ہوگی الامجد کی اور فیق کی اور فیق کی سے آگر افی ہوئی طالقہ ہوگی اور نواز ہو سے کہا گو آگر تو اس واقع نہ ہوگی اور نواز ہو سے گئی تو تو طالقہ ہوئی طالقہ ہوئی طالق واقع شہوگی اور بھی اور نواز ہو سے گئی تو تو طالقہ ہے جس وہ چھست پر چڑھی اور پڑوی ہے بھر جیور کروری جس ہے آگر افی ہوئی طالق واقع شہوگی اور بھی اور پڑوی کے گھر اتری تو طائف شہوگی جینی طالق واقع شہوگی اور بھی اور پڑوی کے گھر اتری تو طائف شہوگی جینی طالق واقع شہوگی اور بھی اور بھی اس میں میں اس میں

ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہاا گرتو اس حیت پر چڑھی تو تو طالقہ ہے پھروہ سٹرھی کے فقط چنداوٹوں پر چڑھی:

ا کے سے اقورش پرائ صورت میں کرشو ہر کی بکونیت شاہوا درا گرم اوریقی کسٹین دوز میں شو ہر کے گھر آ جائے تو ہر حال میں مطاقہ ہوئی ہے جبکہ شو ہر کے تعریبی نہ آئی ہوا در ہمارے عرف میں پریستی تنعین میں جبکہ عرف مقدم ہوا در بھاہر لفظائو تول ایواللیٹ اظہر ہے والشائلم ۔

ع تال المرح جم زبان فارى بمى كنياسة كى صورت بمى اللاق واقع نده وكى اللاجكية كله بمى ينظ بكرتر فى كواسط ندموكا بكريمل بيان ب بال اددوور في دونول بكرال بين على بالدى والفراخم .

قال المتر مجملا برامعلوم بونا ب كرمراويب كرفواواس في تكف كقد حدكما إلى دركما كدروازه كاندر بين حاويا ببر مال طالقه بول على مارات على واقع بول \_
 عمر بهاد سراف عمل المصورت على واقع بول \_

روتی تھی ہیں شوہر نے اپنے خسر ہے کیا کہ اگر تیری بٹی اس کوٹھری ہے نگل کر یاہر جا کرویاں شدوئی تو وہ طالقہ بید پھرعورت نگل اور اپنی کوٹھری میں جا کررونے کئی تو فقید ابواللیٹ نے فر مایا کہ اگر اس کا کوٹھری میں روٹا کوئی سنتنا ہوتو رونے پر طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ شوہر نے اس کورونے ہے اس واسطے تھے کیا تھا اور اگر ایسانہ ہوتو بعد اس کے ووایے رونٹ پر طالقہ نہ ہوگی بیفآوئی قاضی خان میں ہے ۔۔

نوازل میں ہے کہ شیخ ابوجعفر ہے ور یافت کیا گیا کہ ایک مروقے اپنی مورت کی طلاق کی متم کھائی اگر وہ اس دار ہے نہ تکلے اور اس دار کے پہلو ہیں ایک کھنڈل تھا کہ اس کا راستہ شارع عام کی طرف کھلا تھا اور سرد نے اس کھنڈل کا شارع عام کا راستہ بندكر كے اسبے دار بي ايك كمزكى اس كھنڈل كى طرف چھوڑ دى تھى يغرض منفعت كے بھريد ورت اس كھڑكى سے با برنكلي تو شخ نے قر ما یا کہ اگر میکھنڈل اس کے دار ہے چھوٹا ہوتو مجھے امید ہے کہ وہ حاتث نہ ہوگا بیتا تار خانبہ میں ہے مورت ہے کہا کہ اگرتو اس دار ے نگل تو خالقہ ہے بھرعورت اس وار کے اندر باغ انگور جس سے جارو ل طرف دیوار ہے داخل ہوئی پس اگر میہ یاغ اس وار میں شار ہو کہ دار کے بیان کرتے سے باغ ترکورهم میں؟ جاتا ہوتو حانث شہوگا اور اگرشار شہوادر شمنیوم ہوتا ہوتو حانث ہوگا اس واسطے کرمیل صورت میں یا ع فرکورای وار می ہا ورووسری صورت میں تیں سے اوروار می جب بی شار ہوگا اور جب بی دارے و كر سے مغبوم موكا كد جب وه يوا الله الله على وروازه فيروار فدكوركي طرف شاموتو بيانا وي كبرى ش ب- ايك اورت اسيخ والدے گھر کی طرف کی جس کا گھر دوسرے کا وَل عن ہے اور اس کا شو ہراس کے پیچے کیا اور جا کرعورت ہے کہا کہ بمرے ممر اوے جل اس نے اٹکار کیا ہی شوہر نے تھم کھائی کہ اگر تو اس دات میرے کھرنے کی تو تھے طلاقی ہے اس مورت شوہر کے ساتھ تکلی اور شو ہراس کو جمر طلوع ہوئے سے پہلے اسے مگر لے آیا تو علاء نے قر مایا کد اگر اکثر رات (۱۲) وہ اس مجا تو اس کے مانث ہونے کا فوف ہے اور اگر اکثر رات گزرنے سے پہلے چلی ہوتو امید ہے کہ وہ مانٹ ندہو گا اور سیحے یہ ہے کدا کررات گزرنے ّے پہلے وہ شوہر کے ساتھ ہلی آئی تو وہ حانث نہ ہوگا ایک مورت اپنے باپ کے گھر شوہر کے ساتھ تھی پاس شوہر نے اس سے کہا کہ تو مير ے ساتھ چل پس عورت نے افکار كيا ہى شو ہرنے اس سے كہا كدا كرتو مير سے ساتھ ند كئى تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہى شو ہر تكا، اورعورت بھی اس کے بیچے نکلی اور شو ہر سے بہلے اس کے مرکبٹی تو علاء نے فرمایا کدا کرشو ہر سے اتنی ویر بعد نکلی کدریاس کے ساتھ تكاناتين شاركيا جاتا ہے تو مردحانث موجائے كا ايك مرد فے اپنى بوى سے اس كے نكلتے وقت كباك اكرتو مير سے كمرواليس آئي تو تو بسه طلاتی طالقہ ہے پس مورت بینے تی اور دم تک نے تکلی پیم تکلی پیم والیس آئی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے ٹی الفورنیت کی تقی تو بعض نے فرمایا کہ تضایا اس کی تقعد این شہو کی اور بعض نے کہا کے تقعد این ہوگی اور یکی سے بیدفاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک فض نے اپنی بیوی کو بھائے کے واسطے بلایا اور اس نے انکار کیا لیک شوہر نے کہا کہ ایسا کب ہوگا اس نے کہا کہ لل کے روز پس شوہر نے کہا کہ اگر تو نے بیام جومراد ہے کل کے روز نہ کیا تو قوطالقہ ہے بھر دونوں اس کو بھول گئے یہاں تک کہ کل کا روز گزرگی تو وہ حدث نہ ہوگا اگر ہورت ہے اس کے باپ کے تھر ہونے کی حالت میں کہا کہ اگر نو آج کی رات میرے تھر حافر ہوئی تو تو طالقہ ہے پھر اس کے باپ نے اس کو حاضر ہونے ہے روکا تو طالقہ ہوجائے گی اور بھی مختار ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ ایک مرد کے سامنے ایک مورت جاور میں لیٹی ہوئی تھی ہیں اس ہے کہا گیا کہ ریادی ہوئی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا کہ د

<sup>(</sup>ا) پائيسباغ۔

<sup>(</sup>۲) آدمی سے زیادہ۔

تمن طلاق کی تم کھا اگر تیری کوئی بیوی اس کے سوائے شہویس اس نے تین طلاق کی تئم کھائی کدمیری کوئی بیوی سوائے اس کے تبیس ہے یعنی اگر ہوتو اس پر تمن طلاق جی حالاتک بیالیٹی ہوئی عورت ایک اجبید عورت تھی اس کی بوی شتھی تو اس میں مشاک نے ا ختلاف کیا ہے اور فتوی اس امر برے کہ قضاء اس کی جوی پر طلاق واقع ہوگی اور اس طرح اگر بنی میں ایک ورت سے نکاح کیا پھر بیورت بغیراس کے ملم کے ترید کو چلی کی پھرمورت کے شوہر نے تشم کھائی کدا گرتر ندیس اس کی کوئی بیوی ہوتو وہ طالقہ ہے تو اس ک ہوی طالقہ ہو ج ئے کی بیفآوی قامنی خان ٹیں لکھا ہے۔

ایک مرد نے جا اکدایک مورت سے تکاح کرے اور مورت کے لوگوں نے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا اس واسطے کہ اس کی دوسری بیوی موجود تھی پھر رید مردا ٹی پہلی بیوی کواہے ساتھ مقبرہ میں لیے جا کر بھلا آیا پھراس مورت کے لوگوں ہے کہا کہ میری ہر میوی سوائے اس کے جومقبرہ میں ہے۔ مطلاق طالقہ ہے ہیں ان او کوں نے گمان کیا کہ اس کی کوئی ہوی زندہ نیس ہے ہیں اس کے ساتھ لکاح کردیا تو تکاح سیح ہوگا اور وہ حانث بھی نہ ہوگا پیٹناوٹی کبرٹی میں ہے۔اگر ایک مخص نے اپنی ہوی ہے کہا ك اكرتو كل كے روز ميرا الكر كھا نداؤ كى تو تو طالقة ہے ليس عورت نے دوسرے بيا ججر كھا ايك آ دى كے يا تھ بھيج كر پہنچ ديا ليس اكر شو ہرنے اپنے پاس تینی جانے کی نیت کی ہوتو حانث نہ ہوگا اور اگریہ نیت کی ہو کہ مورت خود لائے یا پچھ نیت نہ ہوتو حانث ہوجائے ا يترتاشى بين لكعاب كدايك مخص في اسي قرضداد س كهاك تيرى بدى يرطلاق ب اكراة في ميرا قرضدادان كيالهي قرضداد نے کہا کہ ناعم پس ترضخوا و نے اس سے کہا کہ یوں کہ تم لین بال پس اس نے کہا کہم لین بال اوراس کے جواب کا قصد کیا توقعم لازم ہوگی اگر چرتو ل واس کے جواب کے درمیان انقطاع بایا کیا ہے بیٹن استد استعمین میں ہے ایک مرد نے دوسرے پر ہزار درہم کا دموی کیا ہی دعاعلیے نے کہا کہ بری ہوی طالقہ ہے اگر تیرے جھ پر ہزار درہم ہوں ایس مدی نے کہا کدا گر تیرے او پر میرے ہزار ورہم نہوں تو میری بیوی طالقہ ہے چرمدی نے اپنے تق پر کواہ قائم کے اور قاضی نے موافق شرع اس کے کواہوں پر ہزار درہم ہونے کا تھم دے دیا تو مدعاعلیہ اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کردی جائے گی اور بیتول امام ابدیوسٹ کا ہے اور امام محمد سے دو رواینوں میں سے ایک روایت میں ہاورای برفتوئی ہے چراگر معاعلید نے اس کے بعد گواہ قائم سے کہ میں نے مدعی فرکور کے دمویٰ سے پہلے اس کو ہزار درہم ادا کرویتے ہیں تو مدعا علیہ واس کی بیوی کے درمیان قاضی کا تغریق کرنا باطل ہوجائے گا اور مدگی کی ہوی طالقہ ہوجائے گی بشرطیک مدی کے زعم میں ہے ہو کہ مدعا علیہ پر ان بزار در ہموں کے سوائے اس کے اور پڑھونہ نتھے اور اگر مدی نے اس امرے گواہ قائم کئے کہ مدعا علید نے بزار درہم کا اقرار کیا ہے تو مشائح نے فرمایا کہ قاضی اس مدعا علیدواس کی بیوی کے درمیان تغریق نبیس کرے گا اور جمارے مولا تائے فر مایا کدید مشکل ہے اس واسطے کہ جوامر گوا ہوں ہے تا بت ہوو ومثل آتھوں کے مشاہدہ سے تابت ہونے کے ہے اور قاضی آتھوں سے ماعلیہ کا بٹرار درہم کا اقرار مدعی کے لئے معائند کرتا تو مدعا علیہ واس کی ہوی کے درمیان تفریق کرتا والقداعلم بیفآ وی قاضی خال میں ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہا گرتو نے مجھے تتم کیا تو تو طالقہ ہے لیں عورت نے اس پر لعنت کی تو طالقہ ہوجا کیگی : ا گر ورت ہے کہا کہ اگر تونے مجھے گالی کی بری یا تیں کہیں تو تو طالقہ ہے اس مورت نے اس پر لعنت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی بیرفآویٰ کبری میں ہے اور نوازل میں فکھاہے کہ فقیرا بواللیث نے فرمایا کہ ہم ای کو کہتے ہیں بینا تار خانیہ میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ انتد تعالی تجھے میں برکت نہ و ہے تو طالقہ نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ اے گد معے والے جائل والے ہوتو ف تو طالقہ نہ ہو گ اس واسطے کہ یہ گا کی نہیں میرمجیط میں ہے اور اگر تو رہے ہے کہا کہ اگر تو نے جھے تھے کیا تو تو طافقہ ہے لیس تورت نے اس پر لعنت کی

تو طالقہ ہو جائے کی سے طبیر ہے بھی ہے جورت ہے کیا کہ اگر تو نے بھری ماں کوشم کیا یا بدی کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو تو طالقہ ہے بھر عورت ہے کہا کہ تیری ماں بھی آگر بیشم بلا بھی اگر بیشم بلا بھی ہیں ہورت ہے کہا کہ تیری ماں بھی آگر بیشم بلا بھی اور السیم بھی جہاں سوال کر نے والے و ما تھے والے کو سلام علیہ کہتے ہیں تو جورت پر طلاق پڑ جائے گی اور شہر بائے ماور اوالنم و فیر و جن بھی اس الفظ کو شم بھی جی اور نہ بدی ہے یا دکر تا جائے ہیں و ہاں ایسے لفظ ہے حافظ تہ ہوگا جورت و مرد کے درمیان مرد کی بہن کی ہا بت کہ بھی بھی جھی ہورت ہے کہا کہ اگر تو نے میری بھی تھی ہی ہورے سائے گالی دی تو تو بسطلاق طالقہ ہے پھر ایک و در آیا تو و کہا کہ اس کی بیوی اس کی بہن کو در آیا تو و کہا کہ اس کی بیوی اس کی بہن کو در آیا تو و کہا کہ اس کی بیوی اس کی بہن کو در اور کی کوگا لی دی تو بر کو بیا کہ اس کی بیوی اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے سائے اس کوگا لی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ تو ہر کے سائے اس کوگا لی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی ایک مرد نے اپنی بیوی ہو اسطے کہ کر شرف کے کہا کہ اگر بیس نے تھی کو تھ کی کہ تو ہر اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی آئی قو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ کر شرف کی اس کا اس کو اس کو تھی کو دیت کی تو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ کر نہ سے کہا کہ اگر بیس کے تھی کو تر نے کہا کہ اگر بیس کی اس کا لگر الے کہ کہ تو تا تھی خال کی تو کہا کہ اس کی اس کا لگر الے کہ ہوتا ہے گی اس واسطے کہ کر نہ بھی خال کی تو کہ تھی خال کی تار کہ ہوتا ہے گی اس واسطے کہ کر نہ بھی خال کی تو کہ کی تو کہ کا کہ تو تا تھی خال کی تو کہ کہ در حقیقت ہیا سی کی اس کا لگر الے کہ ہوتا ہے کہ کہ آگر کی خال می خوال کی تو کہ کہ تو تا ہوتا ہے کہ کہ تو تا تھی خوال کی تو کہ تو تا تھی خوال کی تو کہ کہ تو تا تھی خوال کی تو تا تھی خوال کی خوال کی تو تا تھی ہو تا تھی خوال کی تو تا تھی خوال کی تو تا تھی خوال کی تو تا تھی ہو تا تھی خوال کی تو تا تو تا تا تو تا ت

امام ابوحنیفہ مرالتہ سے مروی ہے کہ سلمان سفلہ ہیں ہوتا ہے اور سفلہ کا فرہی ہوتا ہے:

ل ادراياى حرجم كنزديك عارى زبان عن محى والتع عولى .

ع فنونی ہے کیونک انڈ تھائی نے فرملیومی پوغب عن ملة فہواھید الا من سفہ نفسہ لینی جوکوئی و کن تن سے مخرف ہوو تک غید ہے آوا کا ندار سفیہ ندہوگا لیکن اشکال یہ کہ کو کرمعنوم ہوا کہ پیض ایما تھا ہے کہ تکسا کیا لئ آق کی بھی ہوتا ہے ہاں بطا پرمسلمان ہے جواب یہ کہ اول تو اس نے دین تن سے مذریس موز ایس سفیہ ندہ والوردوم بید کہ حقیقت مواسے مقتصاتی سے معلوم نیس آؤ بھی طلاق ندیڑے کی قائم ۔

ع قال المرجم الترخبان والتلكبان واصدوقلتبان فارسياوتركيدوالشاعلم

<sup>(</sup>۱) بنابرين طلاق نديز على

<sup>(</sup>٢) لعِنْ جموت ي جوجات موجد

خشم راندن کہتے ہیں تو کہتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی خواہ تو ہرایا ہوجیما حورت نے کہا ہے یا نہ ہواورا گر شوہر نے اسے تعیق طلاق کی نیت کی ہوتو تا وفقیک شوہر ایسانہ ہوگا طلاق واقع نہ ہوگی اور بعاک یا قلتبان ایسے مردکو کہتے ہیں جواپی ہوئی کی ہدکاری پر واقف ہواوراس پر رامنی ہواورا گر شوہر کی اس سے پچھ نیت نہ ہوتو بھنے مشار کے نے اس کو مکافات بعنی بدلد دیے پر محور (الکی ہے اور بعض نے اس کو مکافات بعنی بدلد دیے پر محور (الکی ہے اور بعض نے قر مایا کے اگر حالت تحضی میں اس نے کہاتو مکافات پر محول ہوگا اس واسطے کہ کی خام ہے اور اگر خورت نے مردکو کہا کہ تو قر طبان ہے بی خام ہے اور اگر خورت نے مردکو کہا کہ تو قر طبان ہے لیس شوہر نے کہا اگر تو ہے جاتا کہ تی تو اس میں تو بیا گر تو جاتا کہ تی تر طبان ہوں تو تو بد طلاق طافقہ ہے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بینہ کے کہ ہیں نے جاتا کہ تو میں ہے۔ تر طبان ہے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بینہ کے کہ ہیں ہے۔ تر طبان ہے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بینہ کے کہ ہیں ہے۔ تر طبان ہے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بینہ کے کہ ہیں ہے۔ تر طبان ہے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بینہ کے کہ ہیں ہے۔

اگر میں' ' کوسۂ' ہوں تو طالقہ ہے اور ہمارے عرف میں کوسدہ ہے جس کی داڑھی نہ نکلے:

عورت نے ماوند کو کہا کداے کو بج پس اس نے کہا کدا گر میں کوسد میں تو تو طالقہ ہے اور اس سے تعیش کی نبیت کی تو مخار بدہے کداگراس کی داڑھی خفیف غیرمنصلہ (اسم) ہوتو طالقہ ہوگی در زنیس اس داسطے کدای کوعرف بھی کوسہ کہتے ہیں بدمجیدا مزحس ا میں ہے اور کوسر کے تغییر میں اختلاف ہے اور اسم بیہ ہے کہ اگر اس کی داڑھی خفیف ہوتو وہ کوئے ہے بید خلاصہ وجیز کردری میں ہے وقال المحرج بهارے عرف عرم شہور بدیب کے کوسدہ و بے جس کی داڑھی تدفیظے والا مرفی احرف فافد معلیٰ نے امام ایو ہوست سے روایت کی کداکراپی ہوی ہے کہا کداکرتو جھے ہے اسٹل لین نہی شہوتو تو طالقہ ہے میدسب پر ہے و قانی المز عم ہماری زبان میں تال ہے ہاں اگر یوں کہا جائے کہ اگر تو جھ سے تھٹ سے تہ بوتو محمل ہے کہ حسب بر قرار دیا جائے والتد تعالی اعلم۔ پس اگر مروب نسبت عورت كحسب ين يز حكر مواقو حانث نهوكا اوراكر عورت يز حكر موكى توطالقه موجائ كا اوراكر امرمشتر مواقاتهم عاهوجر كا قول قبول موكاكمين اس عصب من بود كربول بيميد مرسى بن جاورا كرعودت عدكها كرا روف في بيستم كيا تو توطالقه ے ہی حورت نے اپنے صغیر پی کو جواس فاوند سے ہے کہا کداے باالیجی تو ویکھا جائے گا کدا گرحورت نے بیافظ بجے سے کرا ہت کر كركها بالقدند بوكى اوراكر بجدك والدي كرابت كرك كهاب توطالقه بوجائ كى يرميط ش باليكورت في اليخ بجدكو کہا کہا ہے با ہزا دہ ہیں شوہرنے کہا کہ اگروہ با ہزا وہ ہے تو توبسہ طلاقی طالقہ ہے تو اس میں تین صور تیں ہیں لیعنی شوہر نے اس کے کلام کا بدلہ دینے کا اراد و کیایا ہم نبیت ندگی یا تعلیق کی نبیت کی بس اگر وجداول ہویا ٹانی ہوتو اس کا تھم کز رالیعن فور خلاق واقع ہو جائے کی اور اگرتیسری صورت ہوتو قضا ، طالقہ نہوکی کیونکہ شرط نہ یائی گی اور اگر مورت جائتی ہو کہ بیز ، کی پیدائش ہے تو اس بر طلاق واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیاس کے حق جم تحقق شرط ہو گیا اور اس کو پھر اس مرد کے ساتھ رہنے کی تنجائش نبیس ہے اس واسطے کہ وہ مطلقہ بدطلات ہوگئی میجنیس میں ہاورا گرعورت نے ایسالفظ اس وجہ ہے کہا کہ طفل مذکور کی کوئی ہات اس کو ہری معنوم ہوئی ہوت الع نہولی میمید مرحی میں ہات بدجملاس معم يراجم موقع بيس عاقبم-

بالبذناك بيدائش اوربادياس كالفغيرب

<sup>(</sup>۱) کی طلاق پڑھائے گ۔

<sup>(</sup>٢) معرب تورجس في وازهي تفطي

<sup>(</sup>٣) يعني مجلى تبعدري\_

الى يوى سے كماكد:ان لمر ازن مدك السنجات فانت طالق ثلثا:

اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر جی نے تھے فصہ می کردیاتو تو طالقہ ہے ہی جورت کے کی بچرکو مارا ہی جورت فصہ میں آئی تو ارا کا تا ہے ہیں جو کہنا ہے ہے کہ اگراس کو کی ایسے فضل پر مارا کہا ہے ہیں جارتا وا دب دیا جا ہے تو طالقہ نہ ہوگی اورا گرا ہے فضل پر مارا کہا ہی ہارا وا دب دیا جا ہے تو طالقہ نہ ہوگی اورا گرا ہے فضل پر مارا کہا ہی مارتا وا دب کرنا نہ جا ہے گئے گا گہا ہم دنے حالت فضل میں اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تیری بڑیاں نہ تو ڈوری اور تیرا گوشت نہ بچا ڈاتو تو بسطان ق طالقہ ہے تو فرمایا کہا گراس کو ایسا مارا کہ قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ اور تیز موال کہا گہا کہا گہا ہے نہ قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ اور میرام میں اس میں خالق شاطاتی شاطانی شاطانی شاطانی ہے تو اور کہا کہ ایسا مارا کہ ایک میں ہے ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اس کہ ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اس کہ دورتی ہو جائے تو تو اس طالاتی ہو جائے تو تو اس طالقہ ہو جائے گئی ہوی ہے کہا کہ دورتی ہو جائے تو تو اس طالقہ ہو جائے گئی مرد نے اپنی ہو وہ مرام میں اس سے منا قشہ کیا تو قامہ طالاتی طالقہ ہے گراس کوزیش پرد سے مارا مرد وہ کو تو تو اس طالاتی طالقہ ہو جائے گئی الاقہ ہو جائے گئی الاقہ ہو جائے گئی مارا کہ وہ دو گئر ہے ہو جائے تو تو اس طالاتی طالاتی ہو اس کو دروتی ہو جائے تو تو اس طالاتی طالقہ ہو جائے گئی مرد نے اس کوزیش پرد سے مارا کرد وہ دوگئر ہے ہو جائے تو تو اس طالاتی طالقہ ہو جائے گئی مرد نے کی مرد نے گئی مرد کی ہو ہو ہے گئی تو تو اس طالاتی طالقہ ہو جائے گئی سے ہو جائے تو تو اس طالاتی اس کی طالاتی طالاتی طالاتی طالاتی طالاتی طالاتی طالاتی طالاتی طال

ال المن الرورة من بهائل من بهائل كارورة بساس في من برى م حري من كارورة به الاراء والوائد من ما الرب

ع ع قرارس السمارييني آسان چهوتااورصورت بيك يك شخص في يوك بيكها ك اگريش آسان شيمود ن او تو طالقت يا انداس ك جس يش آسان مجوف كي شرط بواور ميكتاب الايمان جي خركور بي بيان بمناسبت طلاق انكي صورت ذكرك گئي۔

م جمع نج معرب سك يعني إنت\_

س لعن تحدكو البوان د كول.

<sup>(</sup>١) يعنى في الفوروا تع جونا ضروري تيس بلك قرعرتك كي وقت بونا ضروري بيل وه مانث شاوكا-

<sup>(</sup>٢) بي كت بي كما كر تجي اوب كريخ ند جوا ال

ا يك فخص نے قسم كھائى كەمنرور ميں تجھ كومارونگاختى كە تجھ كول كردونگا يامرده اٹھائى جائيگى ورنەتو طالقە ہے:

من ابوالحن ےدریافت کیا گیا کہ ایک مردائی ہوی کو مارتا تھا ہی چھ لوگوں نے اس کو بچانا جا بائی اس نے کہا کہ اگرتم

ا من المحين المحيد خون من التحارُون بشرطيك بيم او و و

<sup>(1)</sup> ياكىددىر سەسەكىل

<sup>(</sup>٢) اورا كرهيقة بكي نيت بوتو كوفي صورت بنس ب-

فتاوی علمگیری ..... بلد 🕥 کی دست ( ۱۳۳۵ کی کتاب الطلاق

مجھاس کے مار نے سے روکوتو پید بسد طلاق طالقہ ہے ہی جورتوں نے اس کوروکا محروہ بازند آیا اور جورتوں کوروکا محیاتو فر مایا کہوہ سہ طلاق طالقہ ہوجائے کی اور میں مجھے ہے رہے یا ش ہے۔ حورت ہے کہا کداگر ش نے تھے ایڈ ادی تو خالقہ ہے چرا یک با تدی خرید کراس کوایئے تصرف میں لایا ہیں اگرفتم وقت الی کوئی حالت ہو جوالی ایز اے معنی پر ولالت کرے جواس تعل کے علاوہ طور پر ہو تو طالقہ نہ ہوگی اس واسلے کدایز ااور معنی پر ہوگی ورنہ طالقہ ہو جائے گی اس واسلے کہ عورت اس کو ایڈ اشار کرتی ہے جی کہ اگر سے عورت اس کوایز اشار ندکرتی موتو طافاق ندواقع موگ عورت ے کہا کہتو جھے دوست نبیس رکھتی ہے عورت نے کہا کہ اگر میں تھے ووست نبیں رکھتی ہوں تو توبسد طلاق طالقہ ہے ہیں شو ہرنے قاری میں کیا کہ خووتو کی لینی خودتو جی ہے ہیں ام رونوں کے الگ ہونے ے پہیے مورت نے کہا کہ میں تھے ووست نہیں رکھتی ہوں تو طالا تن واقع ہوجائے گی اور اگر مورت پکھ کہنے ہے مہیے مرد کو چھوڑ کر ا ملك موكني تو طلاق واقع شدموكي اس واسط كدتو لدخودتوني اس ظلاق مطق بشرط كي جانب راجع موكا بس شو مرية كويا بدكها كه ولكدتو طالقہ بسہ طلاق ہے اگرتو مجھے دوست شرکھتی ہومرد نے اپنی ہوی کوایئے بستر پر بلایا پس مورت نے کہا کہتو جھے کیا کرے گا تھے فلال عورت كافي ب ايك عورت احتديد كانام ليائيل شو برن كها كداكريس اس كوچاجنا جول تو طالقد ب تو مشارخ ف اس يس اختلاف کیا ہے اور مخاریے ہے کہ جب تک شوہر بریدند کے کہ بش اس کو جا بتا ہوں تب تک اس کی بوی طالقہ نہ ہوگی اگر جداس کو دوست رکھتا ہواس واسطے کہ طلاق اس کی محبت کی خبر دیے برمطتی ہے ورت ہے کہا کدا گرتو میرے زو یک فاک سے زیادہ اہون ند مواو توبسه طلاق طالقد ہے ایس اگر مورت ہے ایس بانت کی جو بہت اپانت شار کی جاتی ہے تو حائث شہو گا اس واسطے كرمورت اس كنزوكي فاك سنديادها مون مولى يقاوى كرى يس ب-

ا كركها كه اكر تيراسوت كام بين لا وَل تو قطالقه ب يحراس كے كاتے سوت كا كيڑا بينا:

سی ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ چھورتیں مثنق ہوئیں کرائے واسطے اور دوسرے کے واسطے بھی سوت کا تی قعیس پس ا یک مورت کا شو برخصہ بو گیا اور کہا کہ اگر تو نے کس کے واسلے سوت کا تایا تیرے واسلے کس نے کا تا تو تو طالقہ ہے چران بس سے ا بکے حورت نے اس حورت کے تھررونی بھیجی تا کہ موت کا ت دے ہیں اس محدرت کی ماں نے اس کو کا تا تو فرمایا کدا کران حورتوں کی عادت ہوکہ ہرا یک خود بی موت کا تنی ہوتو جب تک خود ندکا تے تب تک طالقرنہ ہوگی برجید بی ہے ایک مرد نے اپنی مورت سے کہا كداكر تيراسوت اسيخ كام عن لاكال يا مير سدكام عن آئة تو طالقد بيل مورسة ابناسوت كى دوسرى مورت كيسوت ے بدل لیایا استے موت کا کیز اود مری مورت کے موت کے کیڑے ہے بدل لیا لیس شو ہرنے اس کو بہنا تو ایو برنجی نے نر مایا کدوہ ا بی فتم می حانث ند ہوگا بی تعمیر بدیں ہے اور اگر شو ہرنے اس کے سومت کا جال بنایا اس سے شکار کیا تو سیح بدے کدوہ حانث ہو جائے گا اس واسطے کداس کواس نے اپنے لائق کام میں استعمال کیا ہے بیٹز اللہ استعمال کیا ہے بیٹرز اللہ استعمال کیا ہے بیٹرز اللہ المستمال کیا ہے لا دُن تو قالقہ ہے چراس کے کاتے موت کا کیڑا میہ تا تو شیخ ابو بکرنے قربایا کہ جانت ندہ وگا تھر یو جہا گیا کہ اگراس نے یوں کہا کہ میرے کا م میں آئے تو فر مایا کہ جھے خوف ہے کہ حانث ہو جائے گا ایک سرد نے اپنی ہوی ہے کیا کہ اگر تیرا کا تا سوت میرے بدن یرآئے تو تو طالقہ ہے چراس نے اپنا ہاتھ مورت کے کاتے ہوئے سوت پر رکھایا اس کے سوت سے کیڑا ک کر بہنایا اس کے سوت کے مرفقہ سے تکمیدلگایا یا اس کے سوت کے پچھونے پر سویا تو مشاکنے نے فر مایا کہ اس کی تئم خاصة پیننے پر واقع ہوگی اور ان صورتوں میں

توليفردي يراقول است يون في كماك عن العلام العادك ون بلدول على المعام تعمود بمراس جواب من ود بيكن تعا وجب تك فلا برندكر يستب تك حكم نيس موسكة فاقيم \_

و وہ نٹ ند ہوگا اورا گرکہا کہ اگر سے مرا کیڑ امیر ہے تن پرآئے تو میری ہوی طالقہ ہااور سے کیڑ اایک قیمی کھی ہیں اس کواپنے کند سے

پر ذال ایر تو مش کئے نے فر مایا کہ اس کی تیم بطور عاوت اس کے پہنچے پر اواقع ہوگی ہے تھی ہے ہورت ہے کہ کہ اگر ریسمان تو

ہا کرآ یہ لیعنی تیرا سوت کا میں آئے یا یسود و ذیال من اندر آ یہ لیعنی میرے نفع و نفصان میں آئے تو تو طالقہ ہے ہی حودت نے اس

موت کو نیج کر دامول ہے یا لود و قرید ااور اپنے شو ہر کو پاری تو حائث نہ ہوگا اس واسلے کہ فودسوت یا اس کا تمن مرد کے سودوزیاں میں

موت کو نیج کر دامول ہے یا لود و قرید ااور اپنے شو ہر کو پاری تو حائث نہ ہوگا اس واسلے کہ فودسوت یا اس کا خمن مرد کے سودوزیاں میں

میں آیا اس واسلے کہ سودوزیاں میں آتا اس کی ملک می داخل ہوئے سے عمارت ہے اور سے یا ت یا تی شکی بیڈناوی قاضی خان میں

عورت عمره الكررشته تويا كار كرده تو بسودوزيال من اندر آيد تو بسه طلاق طالقه بستى:

فاری میں عورت سے کہا کہ اگر دشتہ تو یا کا رکر دہ تو بسودوزیاں من اندر آید تو بسہ طلاق طالقہ بستی کیں عورت نے سوت کات کرخود پہنا اوراپنے بچوں کو پہنایا تو طالقہ نہ ہوگ اورا گراپنے شو ہر کا قرضدادا کیا تو بھی طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ وو ملک شو ہر یں داخل نہ ہوا اور اگرغورت اس کے تحر کی رونی و سالن وغیرہ کے کام یں لا کی تو بھی طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ جانث ہوئے کی شرط ندیائی می بین وی کبری میں ہے اور اگر مرد نے کہا کہ اگر من ترائ وشاتم از کا دکر دہ خویش تو طالقہ ستی پھرعورت اپنے شوہر کے یاس سوت کے گئی کدا جرت ہر اس کو بن وے کہل شو ہرنے اجرت لے لی اور بن دیا چرعورت نے اس کو پہنا تو حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ بیخود عورت کی کمائی ہے ندشو جرکی اور اگر روئی شو جرکی ہوتو بھی بھی تھم ہاس واسطے کدھانٹ ہونے کی شرط بہ ہے کہ یبنائے اور یہ یائی ندگی اور ای طرح اگر کیڑ امروکا ہواور ہدوی اس کی اجازت کے حودت نے پہنا تو بھی حانث ندہوگا اس واسطے كديبنا تا إيات كيابية قاوى قاضى خان يمي باوراكرائي يوى كاكراتون فاينا باتحد تكفي يردكما تو قالقد بياس ورسابنا باتحد تكد برركه محركا تانيس توطالقدند موكى اوراكر بيوى سندكها ورحاليك ووعورت كاكاتا كيثرا خود يهني تفاقان جامدكم يوشيدوام ء رید و کذشت اگر ازغز ل تو پیوشم پس تو طالقه بستی بسی جو کیژ ایس پہنے تھا وہ پیٹ گیا اور جا تا رہا اگر بیس تیرے کا تے ہوئے سوت ے پہنوں تو تو طالقہ ہے پھر جو پہنے تھاوہ ندا تارا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور اگر یوں کہا کہ اگر اس کے سوا پہنوں تو خالقہ ہے پھر ندا تارا تو ما نث ند بوگا بدخلاصه بن بهاوراگر كهاي تيراسوت فروشت كرون تو طالقد ب چرمرد نے لوگوں كاسوت فروخت كيا جس میں اس کی بوری کا بھی سوت تھا تو حالث ہو جائے گا اگر چہوہ اس بات کونہ جانتا ہو بیافاوی معزیٰ میں ہے ایک مورت اسے شوہر کے واسطے قباقطع کرنا جا ہی تھی ہی شوہر نے فاری میں کہا کہ اگر ایس قبا کہ تو قطع میکنی اکنوں میں پروشم پس تو طالقہ ستی پھر مورت نے ایک سال کے بعداس کوقطع کیا اور شو ہرنے پہنی تو طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کداس کی متم بقور پہننے پر ترحمی بیٹز اللہ المعتین بمب ہے۔

ایک ورت اپے شوہر کا مال افوا نے جاتی اور ایک ورت کو دی تا کدائ کے واسطے روئی کات دے ہی شوہر نے اس ے کہا کدا گرتو نے میرے مال ہے کھ لیا تو تو طالقہ ہے گار ہورت نے اس کے مال سے کھ لے کر بقال سے گھر کی ضرورت کی کوئی چیز خریدی پاس نے گردہ روٹی قرض دی پاس کی پڑوئن اس کے پہاں روٹی بکائی تھی اس کا بھت آتا کم پڑاتو مورت نے اس کو تا دیا اور شوہر اس کو کردہ نیس جانیا تھا بلکہ دی کروہ جانیا تھا جووہ سوت کا سے کے واسطے دیتی تھی ہی اگر عادت یہ نہتی کہ شوہر ک

ل عادت اوركند هيرة النائس كايبننانس بـ

<sup>(</sup>۱) کسطان دیزے کی۔

ا يك مرد في تم كمانى كدايك سال تك كونى چيزنشدى ندين كالجراس في غير محك شراب مين نشدى چيزيي:

ایک مرد نے اپنی ہوگی کی طلاق کی حم کھائی کہ سکرنہ اللہ ہوگا ہوراں نے نشد کی چیز اپنی طلق ہیں ریفتہ کی اور وہ اس کے پیٹ میں چلی کئی ہیں اگر بغیر اس کے بعید پی چلی کئی ہیں اگر بغیر سے جہا گئی ہے وہ حاضہ نہ ہو جائے گا اور اگر گورت ہے کہا کہ اگر میں نے فر پائے آ تو تو طالقہ ہے گھراس کے فر پیٹے پر ایک مر وو دو گورتوں نے گوائی وی تو حد مار نے کے واسطے پر گوائی آجول نہ ہوگی اور ہوتی اور گھراس کے فر کا در ہوتے کہا کہ اگر میں نے فر پائے آ تو تو طالقہ ہے گھراس کے فر پیٹے پر ایک مر وو دو گورتوں نے کو ای ور بھی اور بھی فرق کی جو اسٹے میں اور ہی کی اور ہوتی اور بھی اور بھی اور بھی کو اور بھی نہ کہ کہ ایک مال تک کوئی چیز نشری حق ہے۔ ایک مرد نے قسم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشری میں ہے۔ ایک مرد نے قسم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشری نے گورس نے قاضی ہوا مالا تک وہ فشری چیز پیٹے ہے محرکر تھائی ان اور گورس نے آگا اور آگا ہوا تھا ہم نے قربایا کہ قاضی ہوا تھا کرے کہ جس نے آ تکھ ہے لاگوں نے اور گورت اپنی کوئی گورس نے آگئی ہوا تھا گھراس نے بھی کو ایک ہوا تھا تھی ہوا تھا گھراس کے وہائی گورس نے آگئی ہوا تھی ہوں گورس نے آگا ہوا وہ گورس نے آگا ہوا تھا ہم نے قربایا کہ تاتھ کی جات کہ باہوا وہ میں نشری ہی ہوں تو میں تو آئی جو ایک کوئشر میں جات کہا کہ میری بوی کا طالاتہ ہوا آگی ہو کہا کہ مورٹ نشری کے اور کی جو کہ کہا کہ اور کی کوئر سے تو ایک کوئشر کی اور کی تھرا کہ کوئر اس کے ایک ہو اور کی گورس نے آگا کی تو موائے گا اور کی گورس نے آئی اور کی گورس نے آئی ہو تو ایک کے بعد طلاق وی کہ تو اسٹے کہ تو تو اور کی گورس نے آئی کو رہیں گئے کہ قال نے کوئر سے آئی گورس کے آئی کوئر سے تو لین والی سے تو لین والی کے تو کوئر سے گوگر وہ گورت کی گروائیس کینے پر قاور نہ ہوئی گھراس سے تو لین وائی تو تو طالقہ ہے پھر وہ گورت کی گروائیس گئے پر قاور نہ ہوئی گواس کے پاس جو آئی گھراس سے وہ لیا کہ ان ان ان اور اگر تو اٹھ اللے تو تو طالقہ ہے پھر وہ گورت کی گروائیس گئے گواس سے بیا سے انسرا کوئیل کے دورس کے پر تاور نہ ہوئی گواس کے دورس کے پر تاور نہ ہوئی گواس سے وہ کوئر کے گواس کے دورس کے پر تاور نہ ہوئی گواس سے وہ کی کوئر کے گورس کے پر تاور دور کی گورس کے گواس کے دورس کے گرائی کے دورس کے پر تاور نہ ہوئی کوئر کی کوئر کے کہ کوئر کوئر کوئر کے گورس کے گرائی سے دورس کے گ

ا مانت نداوگا كونكران كيبول كي دات ب نفخ الفاياجا تاب بين يشم خودگندم سي متعلق دو كي اوراس كي قيت سي متعلق ندموگي -

ع مركا شاره سال يتجمون بات بتلالى اورد بان ساركى-

خرشراب انگوری مذہر شہورتول امام ابو صنعة و جملاتهم شراب جو مخامر عمل ہو بنابرتول دیکر علا۔

<sup>(</sup>۱) کین ان چیز بونشرکرتی ہے۔

نی الفورلانے پر معمیص ہے ایک مست نے اپنی بیوی کو مارا پس وہ گھرے با برنگلی پس کیا کہ اگراتو میرے باس واپس ندآئی تو تو ط لقد ہے اور تضیہ عصر کے وقت واقع ہوا پس مورت عشاء کے وقت واپس آئی تو مشائح نے فر مایا کہ ابنی تھم بی جمونا ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کی تتم نی القوروا ہی آئے پرواقع ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے فی الفور کی نبیت تمین کی تقی تو قضا واس کی تعمد بیل نہ ہوگی اگر ایک عورت نظنے کے واسطے مکڑی ہوئی ہیں شوہرنے کہا کہ اگر تو نظل تو تو طالقہ ہے ہیں دو بیٹے کی چرا یک ساعت کے بعد نکل تو مانٹ نہ ہوگا مرو نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتو میری عورت جو کھر میں ہے اس پرطلاق حالا نکداس نے بیانس تو کیا تھ محرقتم کے وقت اس کی بیوی گھریش نہتھی تو اپنی قتم میں جانث ہوگا اس واسطے کہ اس کلام سے مراد منکو حد ہوتی ہے اور اگر کہا کہ ایس زن کدمراوریں خانداست بینی میرورت میری کداس گھریں ہے اوراس کی بیوی اس گھرییں جس کومعین کیا ہے نہتی تو اس کی دیوی پر طلاق شہو کی اس واسطے کہ کھر کواس طرح معین کرنے کی صورت میں متکوحة امراد تین ہوتی ہے ایک طفل نے کہا کہ اگر میں نے شراب بی تو ہر تورت کہ جس سے میں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے ہیں اس طفل نے ایام طفولیت <sup>00</sup> میں شراب بی مجراس نے بالغ مونے کے بعد نکاح کیا چراس کے ضریے کمان کیا کہ طلاق واقع ہوگئ ہے ہیں اس طفل بالغ شدہ نے بھی کہا کہ باں جمہ برحرام ہے تو مشائ نے قرمایا کہ بیطفل ندکور کی طرف سے حرمت کا اقرار ہے ہیں ابتداء (۲) اس کی بعدی حرام ہوجائے گی اور بعض نے کہا کہ اس کی بیوی حرام ند ہوگی اور میں سے ایک مرو نے اپنی بیوی سے قاری میں کہا کہ اگر تو امشب پریں فاندور ہاشی پس تو طالقہ مستی پس ای وقت سے وہ اسپینے شو ہر کے ساتھ نگلی اور شو ہر کے گھر سوئی تو مشائخ نے فر مایا کدا گر شو ہر کی مرا دیتھی کدا بنا اسہاب و كير بوقوم والشريهال سائد مطياتو اكراسباب ندغيره وبال جهوز آئي بوتو مردحانث بوجائ كااوراكر يبي مرا وبوكه فظاخود بطے تو حانث ندہوگا اور اگرمورت پر بیامرمشنبرر بانو و ومرد سے ملقب نے بس اگروہ تم کھا گیا تو اس کا حساب الند تعالی پر ہے اور بید امرايي صورت ين طاهر ب كراس في يول كما عوكه اكراتو دو (ص) روزيها ل ري اور اكرسال محركا وقت مغرركيا تو بيتم مورت مع اسباب وغیرہ کے اٹھا آئے پر ہوگی اور اگراس نے کوئی وفت مقرر ند کیا اور نداس کی قتم کے وفت مجھ نیت تھی تو بہتم فقاعورت کے آئے رجمول ہوگی ایک مرد نے سفر کا ارادہ کیا ہیں اس کے خسر نے اس سے تتم لی کداگر اس کے بعد تو عاعب رہا اور تو شروع ماہ میں عورت کے پاس والی نہ آیا تو جری بوی طالقہ ہے ہی والدے کہا کہ ست بعن ہواوراس سے زیاوہ کھے تہ کہا چرمبید بجر سے زیادہ عائب رہاتواس کی بوی مانقد ہوجائے گی اس واسطے کہ اس نے خسر کے کلام کے جواب کا قصد کیا ہے اور جواب مصمن اعادہ مانی السوال ہوتا ہے ہی ورت ما تقد موجائے کی بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چڑیار کھے تو قطالقہ ہے لیس عورت نے کسی دوسر ہے کووہ چڑیا دیدی: ایک مرد نے اپنے مند میں لغمہ رکھا ہیں ایک مرد نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو کھایا تو میری بوی طالقہ ہے اور دومرے نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو نکال دیا تو میراغلام آزاد ہے قومشار کے نے قرمایا کہ تعوز اکھا جائے اور تعوز المجینک دے تو

ا بعن مطلقاً معكود كمعن ليس موت بلك فامروه بوى جوال معن كري مواية عنى مرحى موالي عنى يرد كى جاتى ب فالمم

ع قال المرج ميشكل ب كونكر هميراوكل يرتيس بوتى بإن اكركهان اكلت مائى فعك .....و كان المعكم كذلك يعنى دوسر ، في اس بها كداكرون ويكوتير ، مندش بكواليا.....و تتم قدكور منتقم بوالله الله م

<sup>(</sup>۱) لَعِنْ بِالْغُ نَهْقالِ (۲) لِعِنْ ازْمِرْنُولِ

<sup>(</sup>٣) لعِنْ تَخْفِف وقت مقرركيا \_

دونوں میں کوئی حانث فنہو کا بیٹر اللہ استعمان میں ہا میک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگراتو چڑیار کھاتو تو طالقہ ہے ہی مورت نے کس دوسرے کووہ بی اوے وی تا کہوہ پکڑے دہے ہیں اگر مرد نے اس وجہ سے تھم کھائی تھی کہلوث ندر ہے تو ھانٹ نہ ہوگا اور اگر اس · وجدے كدمورت إلى يوں على مشغول در بوق مانت موجائے كابير ظلامد على بوكرا في عوى زينب سے كها كرتو طالقہ ب جب عن عمره کوطلاق دول اور عمر قاسته کیا گذانو طالقد ہے جب میں زینب کوطلاق دوں پھر زینب کوطلاق دی تو عمر « برطلاق واقع ہو گی اور نينب پرواتع نه موكى اور اكرنينب كوطلاق شدى بلكه عمره كوطلاق دى تو نينب پرايك طلاق واقع موكى اورعمره يردومرى معي واقع مو کی اور بعض نے قبر مایا کے صورت اولی میں واجب ہے کہ زینب پر دوسری طلاق بھی واقع مواور دوسری صورت میں واجب ہے کہ عمرہ ر دوسرى طلاق (١) واقع شهواور يكى سي بيريور سرحى ش باكرانى بيوى سكها كدانت طلق لود علت الدار تو طالقدند موكى یمال تک کدداخل (۲) مور میمید ش باور اگر عورت سے کہا کدانت طالق او حسن علقات سوف اواجعات العنی تو طالقہ ہے اگر تیرے اطلاق اجمے ہو کئے تو عقریب تھے سے رجعت کرلوں گاتو طلاق ای دم واقع جوجائے گی اور پیم کیس ہے بلک فقا وعدہ ہے بیا فناوى كرفى ش باورا كرمورت سے كماكدانت طلق لما دعلت الداوتو بيش اس تول ك بالت طلق أن دخلت الدار أيس جب تك داخل ند موطالقدند موكى اس واسط كدلا حرف تفى ب كه محلف اس كى تاكيدكى ب يس كوياس في وخول كى اى وجد طلاق معلق بدخول دار ہوئی ہد بدائع میں ہے ایک مرد نے اپن دوی سے کہانت طائق لو دعلت الدار لطالعت کو بہتم اس کی طلاق کی ہے جبکہ حورت کے دار میں داخل ہونے پراس کوطلاق نددے کو یا اس نے یوں کہا کہ جب تو دار میں واطل ہوگی تو تھے طلاق دوں کا پس اگر تھوکوطلاق تدووں تو تو طالقہ ہے ہیں اگر و ووار میں داخل ہوئی تو اس کولا زم ہے کہ مورت کوطلاق دے دے ہیں اگر عورت کوطلاتی نددی یہاں تک کہ شو ہرمر گیا یا عورت مرکنی تو طلاق پڑجائے گی اور یہ بحز لداس قول کے ہے کہ اگر تو دار جس واهل مولى توميرا غادم آزاد باكريس تقيمة مارول ايك مروسة الى يوى كما كداد على العاد وانت طالق لي داريس كل توطالقه 

اگرکہاازیں روز تا ہزار سمال ہرزنے که ویراست پس طالقه است طالانکہ آکی کوئی ہوئ ہیں:

ایک مرد نے کہا کہ این امراف تزوجها فہی طابی بین کوئی گورت کہ ی اس سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے تو ہے مائیک عورت پر واقع ہوگی الا آ کلہ اس نے تمام مورتوں کی نیت کی بواورا گرفاری ہی کہا کہ ہر کدام زن کہ بر نی کئم ... ہو ہے مہر مورت پر واقع ہوگی اورا گر بوں کہا کہ ہر کدام ان کہ بر فرت نظیما منی فھی واقع ہوگی اورا گر بوں کہا کہ اینہ امرافة زوجت نظیما منی فھی طالع لیمن جوکوئی مورت کداہے آ ہے کو میرے نکاح ہی و سے وہ طالقہ ہوتوں کوشال ہوگی اورا گر کہا کہ ہر چدن بد نے کئم تو ہے مہر مورت کر ایک باروا تع ہوگی اللا آ کل اس نے کرار (اس) کی نیت کی بواورا گر کہا کہ ہر چہ گو اورا گر کہا کہ ہر جہ گو اور اگر کہا کہ ہر جہ گو اور اگر کہا کہ ہر جہ گا و زن برنی کئم تو ہے مہر مورت پر ایک باروا تع ہوگی اور اگر کہا کہ ہر جہ گا اور اگر کہا کہ اور اگر کہا کہ وہا نے گی اورا گر کہا کہ اور اگر کہا کہ مرح با یک بارائی ہو تا ہے گی اور اگر کہا کہ اور ممنحل ہوجانے گی اورا گر کہا کہ کہ کہ درتے ہو گی اور اگر کہا کہ کہ درتے کہ درہے است جال قائد است حالا تکدائی کی کوئی ہو گئی ہی کی اور سے کی کورت سے نکاح کیا کہ کہا کہ کہ کوئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

ا الما برام اديب كرطلال متعلق واقع نده وكي كيوكر مرك طلاق وسدي ب-

<sup>(</sup>۱) کیوکھتاتی عمد تیہ ہے۔

<sup>(</sup>٢) لين وافل بوئے سے طالقہ موگ \_

<sup>(</sup>٣) بعنى بربار كه كاح كري\_

ا يك مرد نے اپنى بيوى عمر و سے كہا كدا كر تو دار ميں داخل ہوئى اے عمر و تو خالقہ ہے:

اگر ندائے طلاق سے شروع کیا ہی کہا کہ اے طالقہ تو طالقہ ہو آگر وارش داخل ہوئی تو آیک طلاق اے طالقہ کئے ہو اتع ہوگی اور دوسری طلاق مطل ہوگی اور اور بوگی اور آگر ندا ہوگا ترکام جس لایا بیٹی کہا کے تو طالقہ ہے آگر تو دار جس داخل ہوگی اسے نے طلاق کو دخول پر مطل کیا ہے پھر اس کے بعد خورت کومن دی کیا ہے پس اسے ذائیہ قطلاق مطلق بدخول ہوگی اس واسط کہ اس نے طلاق کو دخول پر مطلق کیا ہے پھر اس کے بعد خول ہوگی اور یا طالقہ کور مت کا قذ ف کرنے والا ہوا اور اس قول جس کے قطالقہ ہوئی اسے اگر تو وارجی داخل ہوئی اور یا طالقہ کہنے ہوئی ہوئی تو وہ طالقہ ہو جائے گی اور شو ہر ہے اے ندین کہنے کی نیت ہو بھی جائے گی اگر اس نے بھر کر دور اور جس داخل ہوئی تو وہ طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے بغیر حرف اور اسا کہا ہو پھر بیان کیا گر اس نے بار کر ہو اور اس کے طالق کہ جس نے اس کے طالق کہ جس کے اور اس کی ہوئی تو وہ طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے بغیر حرف اور اسا کہا ہو پھر بیان کیا گر اس نے کہ کہن کہ جس نے دور اس کی طلاق کی جس کے اور اس کی ہوئی تو دونوں طالقہ ہو جائے گی اور آگر اس نے بغیر حرف اور اسا کہا ہو پھر بیان کیا گر گر ان کہ جس نے اور اس کی ہوئی تو دونوں طالقہ ہو جائے گی اور آگر اس نے بہر کی اور اگر اس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے طلاق نے کہ کہ جس نے طلاق نے کو طالقہ ہو جائے گی دور اس طالقہ ہو جائے گی دور اس طالقہ ہو جائے گی دور آگر طالاتی کی دور آگر طالاتی کی دور آگر اس نے کہا کہ جس نے طلاق نے کو کا اور آگر اس نے کہا کہ تیں سے اس کی دور آگر طالاتہ ہو اس کی دور آگر ہو کی کہ دور کی کا دور اس کی کہ جو آپ تو تو بی دور کی کہ دور کی کا دور اگر اس کی کہ جو آپ تو تو بیس دی جو آپ تو تو بیس دی کہ دور کی کا دور اگر کی کا دور اگر کی کا دور اگر دور کی کہ دور کی کہ دور کی کا دور کی کا دور اگر کی کا دور کی کا دور کی کہ دور کی کا دور اگر کی کا دور کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی

لے ۔ فذ فساذ؟ کی نسبت کتنا گار آگر جار گواہوں ہے؟ بت کردے توج ہم تیس ہے تا صدید کر گودت ناکش کر سے اور ملا عندیہ کردے ہاس کواہ ندیوں قوامنت کی تشمیس کھائیں دیکھو کی آب اللعان۔ ۔ ۔ ۔

<sup>(</sup>۱) تعنی مرخوں۔

مال مقدم کیا لیمنی کہا کہ تیرے بڑار درہم جمعے پر ہیں اے زبید دالے سالم تو مال ندکوران دوتوں کا ہوگا اور اگر کہا کہ اے عمر ہ تو طالق ہا سے ندنہ ب تو عمر ہ طالقہ ہوگی شدنہ نب الا آ نکسانہ نب کی نہیت کی ہواہ را گر کہا کہ تو طالقہ ہے اعد عمر ہ اے زینب تو ندنب طالقہ ند ہو گی الا آ نکساس کی نہیت کی ہواہ را گر دونوں کا نام مقدم کر کے کہا کہ اے عمر ہ اے زینب تو طالقہ ہے تو مہلی طالقہ نہ ہوگی الا آ نکہ اس کی نہیت کی ہو یہ فرآوی قامنی خان میں ہے۔

مردنے کہا آخر عورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے بھراس نے عمرہ سے نکاح کیا بھرزین ہے

نكاح كيا پيم عمره كويل دخول كے طلاق ديدي پيم عمره سے دوباره نكاح كيا پيم ريم دمر كيا تونينب طالقه موكى: الركها كداول ورت كديش اس سے تكاح كروں يال وه طالقد بے جرا يك ورت سے نكاح كيا تو وه طالقہ وجائے كى خواواس کے بعد دوسری کی سے تکاح کرے یاند کرے بیجید عل ہے اگر کہا کداد ل فورت کہ جس سے بی تکاح کروں و و طالقہ ہے ہیں دومورتوں سے نکاح کیا چرا کیے مورت سے نکاح کیا تو اس پرطلاق داتھ ندہوگی اور اگر دومورتوں سے ایک مقدیش نکاح کیا كدجن على عد الكيك الكاح فاسد بي حسك الكاح مح بدوه طالقه وجائ كاور الركباك اخير ورت جس يدين الكاح كرول و وطالقد ہے ہیں اس نے ایک ورت سے نکاح کیا چرووسری سے نکاح کیا تو دوسری پرطان تی واقع شاہو کی یہاں تک کے شو جرمر جانے پس جب شو ہرمر کیا تو یک اخیر و متعین ہوئی ہیں امام اعظم کے زور کی وقت تروج سے اس پر طلاق واقع ہوگی حتی کے اگر اس کے ساتھددخول ہو کیا تو ڈیز مدمبرلا زم ہوگا نصف بوجہ طلاق قبل دخول کے اور ایک مہریر بنائے عقد فاسد لینی وطی کا عقر اور تین حیض سے ا پنی عدت بوری کرے کی اور صاحبین کے نزو کے نی الحال پر متعبور ہوگی بعنی طلات ابھی واقع ہوگی اور شو ہرمتونی پر مبرش لا زم ہوگا اورمورت برامام مير كيز ديك عدت وفات وطلاق داجب بوكي ادرامام ابو يوسف كنز ديك فقلاعدت طلاق واجب بوكي بيميط مرتھی میں ہے جامع میں فرمایا کدا مرتمی مرد نے کہا کدا خرعورت کدمیں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے چراس نے عمرہ سے لکاح کیا پھرنہنب سے نکاح کیا پھر ممرہ کولل وخول کے طلاق دے دی پھر عمرہ ہے دوبارہ نکاح کیا پھر بیمردمر کیا تو زینب حالقہ ہوگی عمرہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر اس نے دی مورتوں کود کیوکر کہا کہ آخر مورت جس کو بیس تم میں سے نکاح میں لا دس و وطالقہ ہے جمران میں ہے ایک سے تکار کیا پھر دوسری سے نکار کیا پھر پہلی کوطلاق دے دی پھراس سے دوبارہ نکار کیا پھرمر گیاتو طلاق اس پرواقع ہوگی جس سے ایک بارنکاح کیا ہے نداس پرجس سے دو بارہ نکاح کیا ہے اور بیستلداور پہلامستلدوونوں بیساں ہیں درصور بیکہ دوسری ے نکاح کرنے کے بعد شو ہر مرحمیا اور قرق جب ہوجائے گا کہ شوہر شمرایهاں تک کداس نے وسویں عورت سے نکاح کیا ہایں طور كدمثلاً الى من جارست اولاً تكاح كريك ان كوطلاق دي كرجد اكرديا بكردومرى جارست نكاح كرسك اس طرح جداكيا بجرنوي ے نکاح کیا چروسویں سے نکاح کیا تو دسویں نکاح کرتے ہی طالقہ ہوجائے گی خواہ شوہر مرے یا تہ مرے اور مسئلہ اولی میں بعنی جبكة عورتنى معيندند تمين تواكروس عورتون سے بعل اپن تكاح كيا تو دسويل طالقدند بهوكى جب تك كدشو برندمر بية اور اكر يوں كها كد آ خرمز و ج<sup>(۱)</sup> کہ عمل اس کو مل عن لا وَ ن گا تو جس مورت کو اس نز وج سے نکاح عن لا وَ ن وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک مورت سے نکاح کیا اور اس کوطان ق دے دی چردوسری سے نکاح کر کے بعد اس کے پہلی ہے جس کوطان ق دی تھی نکاح کیا پھر شو ہر مرکیا تو جس ے دومرتبہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہو گی شدہ جس ہے ایک مرتبہ تکاح کیا ہے اور ای طرح اگر دی محورتوں کو و کھے کر کہا کہ آخر تروی کہ

كونكماس كمرنى بمعلوم بوكاكدي أخرورت في ورنفير معين بون ساحال بكرثابد آخركوني اور بو

فنئل نکاح کرنے کا۔

جس سے ہی تم ہم سے کوئی عورت نکاح میں لاؤں تو جس عورت کونکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے چھراس نے ایک سے نکاح کر کے اس کوطلاق و سے دی چردوسری سے نکاح کیا چر پہلی جس کوطلاق دی تھی اس سے دوبارہ نکاح کیا چرشو ہر مرکبی تو جس سے دومرتبہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی اور آگروسویں سے نکاح کیا تو وہ طائقہ نہ ہوگی بہاں تک (ان) کیشو ہر مرجائے بیری طاخی ہے۔ اگر معروف ہیوی نے شو ہرکی تقسد میں کی کہ عورت مجبولہ وہی پہلی منکوحہ تھی ۔۔۔۔۔۔

اگر کہا کہ اول مورت کہ بین تکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے بیل قسم کے بعد ایک مورت سے نکاح کرنے کا اقر ارکیا لیں اس مورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور نیز وعویٰ کیا کہ وہ مہلی ہوی ہے ہی مرد نے کہا کہ میں نے تھوسے مسلے فلاں مورت سے نکاح کی تھا اور فلاں نہ کورو نے اس کی تعمد بن کی یا محقریب کی تو تعنا ڈاس سے فق (۱) میں تعمد بنتی نے کی جائے گی جس سے نکاح کا اس نے اقرار کیا ہے اور ووٹوں طالقہ ہوں کی اس وجہ ہے کہ اس نے وجو دشر طاکا اقر ارکیا ہے بیٹی اول نزوج کی وہ مقر وتوع طلاق ہوا اور طلاق وا تعنبيں ہوتی ہے الامنکو حدیراوراس مورت مدعيد كا نكاح ظاہر ہواہے نداس كے سوادوسرى مورت كالى اس يرطلاق واقع ہونے كامقر بطابر موا جرجب اس في اس عطاء ق يجير كراس كسوادوسرى يرد الناجاباتو كيير في عن اس كول كي تقديق ندكي جائے گی اس قول اس کا نہ ہوگا کر کواہ اس کے مقدم ہوں کے چنانچ اگر اس مرد نے آسینے دعویٰ پر کواہ جیش کھاتو اس کے کواہ مقبول ہوں کے اور بیغیرمعروف مطلقہ ہوجائے گی نہوہ جومعروف ہے اس واسطے کہ بھی غیرمعروف پہلی ہوگی ٹابت ہوئی اور دوسری بھی طالقہ ہو جائے کی کیونکہ اس نے اپنے او پراس دوسری کے حرام ہونے کا اقر ارکیا ہے تا کر دوسری نے اگر شو ہر کے قول کی تقعد ایل ( P کی ہو کی تو اس کونصف مبرسنے گا اور اگر نکاح واقع ہونے میں بھذیب کی ہوگی تو اس کو پھے ند ملے گا اور اگرمعروف ہوی نے شو ہرکی تقدریق کی کدعورت جمبولدو ہی پہلی ملکو حدیثی تو کا ہرا لروایہ کے موافق معروف پر طلاق واقع ند ہوگی اورا گر شو ہرنے یوں کہا کہ میں نے اس کو وفلاں کوایک مقدیس اینے نکاح ہیں لیا ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی تو قول مرد ہی کا قبول ہوگا اور دونوں ہیں ہے کی بر طلاق واقع نه ہوگی اور فلان نہ کورہ نے اگر اس کے قول کی نفسہ این کی ہوتو اس کا نکاح ؟ بت ہوگا ور تربیس اور اگر کہا کہ فلاں اگر پہلی حورت ہوجس سے بیں نکاح کرون تو وہ طالقہ ہے چراس سے نکاح کیا چراس عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اس مرد نے کہا کہ بس نے اس سے پہلے دوسری مورت سے نکاح کیا ہے قوشم سے شو بر کا قول قبول ہو گا اور اگر کسی مرد نے دومورتوں سے کہا کہ اول عورت تم دونوں میں ہے کہ بین اس کو نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں تم دونوں میں ہے ایک پہلے دوسری ہے نکاح على لا إلو وه طالقه ب بجراس في ايك ي زكاح كيابس اس في طلاق واقع بوف كاو وي كيابس شو برف كها كديس في اس س میں دوسری سے نکاح کیا ہے تو بدوں گوا ہوں کے اس کے تول کی تصدیق شہوگی اور اگریوں کہا کہ بیں نے ان دولوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہے تو شوہر کا قول تیول ہو گا اور طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں نے عمرہ سے تل زینب کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے چرعمرہ سے نکاح کیا اور اس نے طلاق کا دعویٰ کیا ہی مرد نے کہا کہ یس نے اس سے پہلے زینب سے نکاح کیا ہے تو تو ب

ا و العن اقراد كيا قاصم كي بعداد ل اس عناح كيا ب-

م معنى ساول يوى تيس بـ

<sup>(</sup>۱) ال واسط كرثايد كل اوركروه عناح كريد كروه أخرز وج عور

<sup>(</sup>r) ابرادے کے (۳) مین کاح یو کی۔

<sup>(</sup>٣) يول ي الى مقام يرعيادت فد كوريد.

شوہر کا قبول ہوگا اور اگر کہا الکہ کہ اگر میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے بل دوسری کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے بھران دونوں میں ہے ایک ہے بلی دوسری کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے بھران دونوں میں ہے ایک ہے نکاح کیا اور اگر کہا کہ دونوں ہے ایک ساتھ نکاح کیا ہے تو تعد این شاہوگی اور اگر کہا کہ دونوں ہے ایک ساتھ نکاح کیا ہے تو تول شوہری تیں ہے اور اگر کہا کہ آخر تورت جس کو شن نکاح شن لا دُن وہ طالقہ ہے بھر اس نے ایک موجود ہے ایک میں ہے اور اگر کہا کہ آخر تو دی کہ اس کو شن لا دُن اس کی منکوجہ اس نے ایک مورت ہے دو بارہ نکاح کیا بھر مرکیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ آخر تو دی کہ اس کو مل میں لا دُن اس کی منکوجہ طالقہ ہے اور باتی مسئلہ ہوا ہے گی بیر مجیط سرخسی میں ہے۔

اگر ایک مورت ہے نکاح کیا گھراس کوطلاق وے دی گھرود مری ہے نکاح کیا گھرجس کوطلاق دی گئی اس ہے دوبارہ کاح کیا گھراس نے طلاق کی اضافت قتل ماضی کی طرف کی لیتی ہوں کہا کہ آخر مورت جس ہے میں نے نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہو اوراس کی نیت بکو نیس ہے تو وہ طالقہ ہو گی جس ہے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اوراگر کہا کہ آخر خروج جس کو شی می لیا ہوں جو اس تو وہ طالقہ ہو گئی جس سے دوبارہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی بیٹرح جاشح کیراز صیری میں ہے ایک مردکی دو عورتی می وہ اس نے کہا کہ عروط القہ ہو گئی بیٹرح جاشے کیراز صیری میں ہے ایک مردکی دو عورتی می اس نے کہا کہ عروط القہ ہو اس دن یا زینب طالقہ ہے جبکہ میں اس گھر میں داخل ہوں تو اس میں ہے جس کہ کہا کہ طلاق واقع نہ ہوگا ہوا تو اس کو اختیا رہوگا کہ دوتوں میں ہے جس می پرطلاق واقع کہ دوتوں میں ہے جس می پرطلاق واقع کہ دوتوں میں ہے جس می پرطلاق واقع کہ اس میں کہا کہ وات طبور تو موال تھ ہوگی ہیں واسطے کہ وہ مشرور مرد ہے اورا ہی کا خرب ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا میں مرد بیس ہوں یا حمر اب میں کہا کہ وات طبور تو موال تو بیا کہ تو طالقہ ہے یا میں مرد بیس ہو کہا کہ تو طالقہ ہو گئی ہوگا وی تو بی تی کہا کہ وات تا ہوگا اوراس کی بیدی پرطلاق نے یہ کی بیاتی وقتی خوات میں ہوگا اوراس کی بیدی پرطلاق نے بی جس گی بیاتی وقتی تا میں میں سے ہوگا اوراس کی بیدی پرطلاق نے بیا جس کی بیاتی وقتی میں میات میں بیات کی بیاتی کی بیاتی کہ تو تات کی بیاتی کو تاتھ کہا کہ تو تات میں کہ کہ کہ کہا کہ تو طالقہ سے یا میں مرد بوں تو سے وہ اوراک کی بیدی پرطلاق نے بیات کی بیاتی تو تاتھ کی بیاتی تو تاتھ کی بیاتی تک کی بیاتی تو تاتھ کی بیاتی تو تاتھ کی بیاتی تو تاتھ کی تو تاتھ کیا ہو تاتھ کیا ہو تاتھ کی بیاتی کیا تو تاتھ کی بیاتی تو تاتھ کی بیاتی تو تاتھ کی بیاتی تاتھ کی بیاتی تاتھ کی بیاتی تاتھ کی بیاتی تاتھ کی تاتھ کی تاتھ کی بیاتھ کی تاتھ کی بیاتی کی بیاتھ کی بی

الركها كه الرتو واطل جوتى اس دار مين جيس بلكه اس دوسر عدار يس تو تو طالقه ب:

ل ووج عدد الع موكى ـ

<sup>(</sup>۱) اور يا التياريس بكركسيرواقع شرك

<sup>(</sup>٢) اورا كرختى زياده برتى جاتى بوتو تفعد يتى بوكى \_

ا گرغورت ہے کہا کہ اگرتو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ وطالقہ وطالقہ ہے ہیں بلکہ بید دسری عورت:

آگر کہا کہ آگر تو وار میں دافل ہوئی تو تو ہے طلاق طالقہ ہے تین بلکہ قلاں چر پہلی تورٹ دار میں داخل ہوئی تو ووٹوں میں ہے ہرا کہ پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگراس سئلہ میں ہوں ہولا ہو کہ تین بلکہ فلاں طائقہ ہے تو دوسری پرٹی الحال ایک طلاق واقع ہوگی اور پہلی کے حق میں تین طلاق معلق رمیں گیا ور اگر مورت ہے کہا کہ اگر تو داخل ہوئی تو تو حرام ہے تین بلکہ فلاں تو پہلی واضی ہوئی تو تو حرام ہے تین بلکہ فلاں تو پہلی داخل ہوئی تو تو تو سے ہرا کیک بیک طلاق ہائی ہوئی تو تو اور اگر اس صورت میں کہا کہ تین بلکہ فلاں طائقہ ہو تو واسری ٹی الحال ہوئی تو تو طائقہ وطائقہ وطائقہ وطائقہ وگی ہے تر سے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو دولوں پر تین تین طفاق دار میں داخل ہوئی تو تو طائقہ وطائقہ وطائقہ واحدہ ہے تین بلکہ ہے۔ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو دولوں پر تین تین طفاق دا تھے ہوں گی دوراگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طائقہ واحدہ ہے تین بلکہ ہے۔ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو دولوں پر تین تین طفاق دا دوطا تیں بر وقت دخول دار کے داقع ہوں گی بشر طبکہ مورث من لے لہ وادراگر ہوں کہا کہ تو طائقہ واحدہ ہے تین بلکہ ہے۔ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو دولوں پر تین تین طفاق دولا ہو گئی طلاق واقع ہوں گی بشر طبکہ مورث میں داخل ہوئی تو دولوں تھی ہوا حدی ہے بلکہ ہے تو کوئی طلاق واقع شروی کی بیاں تک کے دودار میں داخل ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو ساخل تو طائقہ ہو جائے گی خواہد خولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو ہوگی بیاں تک کے دودار میں داخل ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو ساخل تی طائقہ ہو جائے گی خواہد خولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو ہے میں میں ہے۔

جونها فصل؛

### استناء کے بیان میں ہے

اگرائی ہوی ہے کہا کہ و طافقہ ہے انٹا ،القد تعالی بین اگرالقد تعالی چاہا ورتو طالقہ ہے کہ ساتھ ملاکرانٹا ،القد تعالی کہ تو طلاق واقع نہ ہوگی اور ای طرح اگر انٹا ،القد تعالی کہتے ہے پہلے مورت مرکنی تو بھی میں تھم ہے کذائی الہدایہ بخلاف اس کے اگر انت طابق لیمی تو طالقہ ہے کہتے کے بعد انٹا ،القد تعالی کہتے ہے پہلے شوہر مرکنیا حالا تک واشٹنا ، کہنا جا ہتا تھا تو طلاق واقع ہوجائے

قول استفالین طلاق دیے جی کوئی ایسالنظ لائن کراجس سے تھم حفاق ند دواور تعربیف اس کی اصول علی معدوم ہے۔

(۱) میخن دوم ـ

كتاب الطلاق

منتقی میں لکھا ہے کہ اگر حورت ہے کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے اللہ ماشاء الله تعالمی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اس مقام پر فرمایا کہ ہم اشتناء کوا کثر پر قرارہ یں مے اور اس کے بعد بید سائل ذکر فرمائے کدا کر کہا کہ تو طالقہ بسد طلاق ہے الا ماشاء الله تعالى ياتوط القديد طلاق بالا ان مشاء الله تعالى اوراس كاعم بية كرفر مايا كدا صلاق أن واقع ند موكى بيميط من باوراكركها كرتو طالقه باكرائندتعاني في يندفر ماياياراضي موايااراه وفرمايا ياتقدم فرمايا تو طان واقع شبوكي بياناوي قامني خان يس باور اكركها كرتو طالقد بمشية الله تعالى بإبارادة الله تعالى بإبمحية الله تعالى بإبرضاء الله تعالى توواقع شاوك اس واسطحكم ابطال ہے پانھیت ہے ایسے امر کے ساتھ جس پر وتو ف نہیں ہوسکتا ہے جیے انتا والند تعالی کہنے جس ہے اس واسطے کہ حرف یا وموحدہ واسطے الصاق کے ہے اور تعیق کی صورت میں الصاق جزاء بشرط ہوتا ہے اور اگر ان الغاظ کوکسی بندہ کی طرف مضاف کیا تو بیاس ک طرف ے اس بندہ کو تملیک ہے یا بالک و محل رکرویا ہی بہتملیک مقصور بجلس ہوگی جیسے کہا کرفوطا لقد ہے اگر فلال جا ہے اور اگر کہا كه تو طالقه ب بامرانند تعالى يا بامر فلاب يا محكم التد تعالى يا محكم فلاب يا بقضا يا باؤن يا بعلم يا بلندرت الندتعالى يا فلال تو دولول صورتوں میں خواد البدتعانی کی جانب اضافت کرے یا بندہ کی طرف مورت تی الحال طالقہ موجائے گی اس واسطے کہ عرفا ایسے طور ے کئے ے بیر (") مرد ہوتی ہے بیے کہا کرو طائقہ ہے بھکم قاشی اور اگر عربی زبان میں کبا کہ انت طاقعہ لا موالله تعالٰی اولامو خلان آخرتک سب الفاظ ندکور و بحرف لام ذکر کئے تو سب صورتوں ہی خلاق واقع ہوگی خواہ بندہ کی طرف اضافت کرے یا اللہ تغالیٰ کی طرف اور ائٹر اس نے بحرف فی ذکر کیا ہی اگر القد تعالیٰ کی طرف اضافت کی تو سب صورتوں میں طلاق واقع ندہو گی الا عی علمہ الله تعالی کی صورت میں کداس میں فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ پیمعلوم کا ذکر ہے اور وہ واقع ہے اور قدرت میں ہے ہات بیس لازم ہےاس واسفے کہ قدرت ہے اس مقام پر مراد تقتر ٹر ہےاور انتہ تعالی کیمی سی چیز کومقدر فریاتا ہے اور بھی نیس فریاتا ے پس معلوم شہوا اور اگر علیقة قدرت مراو بوتونى قدوة الله تصالى كمنے سے بھى فى الحال واقع بوكى اور اگر بندوكى طرف اضافت کی تو مبلی جارلنظوں میں تملیک ہوگی کہ اگر فلاں نے مثلا اس مجلس میں دی تو واقع ہوگی ور ترمیس اور باتی میں تعلیق ہوگی ہیر تمبین میں ہے۔اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا گرانند تعالیٰ نے مجھے اعانت دی یا بمعنہ اللہ تعالیٰ اور اس نے استثناء کی نیت کی توبیدا شنناء

<sup>(</sup>١) اوريغاف أل مابل ب

<sup>(</sup>٢) ني القيروا تع مونايه

<sup>(</sup>r) يعنى تف عطلاق والتع موكى\_

كتاب الطلاق

اكرمرد في الى بيوى على النت طائق لو لا دخولك الدارياكما كدانت طائق لو لا مهرك:

اکے مرد نے اپنی ہی کو تین مطاق میں دیں اور ساتھ ہی انشاء الند تھائی کہددیا حالا کلدہ و آئیں جات کہ انشاء القد تھائی کیا ہے تو الله قروات نے دہوگی ہے جینس و مزید علی ہے اور کی فتو کی کے واسطے مخار ہے ہے تکار الفتاد فی علی ہے اور اگر اپنی ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے الا آ کد فلاں اس کے سوائی کے حوالے کو ادادہ کر سے یا الا آ کد فلاں اس کے سوائی کے الا آ کد فلاں اس کے سوائی کو ادادہ کر سے یا الا آ کد فلاں اس کے سوائی کو اور وہری بات فلا ہر ہو لی اگر فلاں نے اپنی ہویا خواہش کر سے یا الا آ کد فلاں اس کے سوائی کو فی اور دوسری بات فلا ہر ہو لی اگر فلاں نے اپنی جمل میں اس کے سوائی فی دائے ہیں آ خرتک سب الفاظ کہ وہ بات فلا ہو ہو گی اور واسطی کہ اس کے سوائی فیرکا اختبار ہے نداری کا جواس کے دل میں ہے دل میں کہ دو ہو ہے تو طلا تی واقع نہ ہوگی اور واسطی کہ اس کے سواؤور کی زبائی فیرکا اختبار ہے نداری کا جواس کے دل میں ہوگر اس کے سواکور فی اور بات نہ جو گی اور بات نہ جاتی اور ندارہ دہ کی جواور اگر اس نے اپنی خرائی کہ اس کے سواکور فی اور بات نہ جاتی اور الا آن کہنے ہے کی اسے بھی کا استفاد کیا مشالا کہا کہ تو طالا تی ہوگر اور بات نہ جاتی ہو اور اور اس کی تا ہے جو کی اور بیت ہوگا کہ استفاد کیا مشالا کہا کہ تو طالا تی ہوگر اور بات نہ جاتی ہو جائے اور اور اس کی تمام میر عمل کا استفاد کیا مشالا کہا کہ تو طالا تی ہوگر اور بات نہ جائی ہو اس کی تا ور بیٹ می کا اس کے سواور پات نہ جانی ہو اس کی آر مرد نہ کو کہ اس کی اور بیت میں تو اس کی آر مرد نہ کی درد تو بی کہ اور میں میں فاتے میں میں کہ اس کی سوائی کو کہ کہ دو تو تین ہو جائے گی اس وا سطے کہ اس کے سوادو مر سے اس کا اس میں تو اس کی تو اس کی آر کہ بی کو اس کی کہ اس کی دور دور سے اس کی کو کہ کی در سے کہ کی کہ دور میں میں فاتے میں وادور میں ہو اس کی کو کہ کہ دور تو اس کی گار میں میں فاتے میں کہ اس کے ساتھ می کو اس کی کی کہ کہ میں ہو سے کہ کی اس کے سوادور میں میں فاتے میں کی کو کہ کہ کی میں کو کہ کو کہ کو کہ کہ دور تو تائیل کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

ل الركب جائ كرولان مبخوش شرى بية شيطان كويسندب جواب بيركه شايديهال كى عادض بيندن وقافم-

ع وفي تنويد بجوز بعني والتع بموكى و بموال ظهر فظالا ولى التعليل الافي فالنهم.

س ن ، بھا سنے والا اور چوفنس اپنے مرض الموت یا آخر عمر ش ایسے طور ہے گورت کوجد اکرے جس سے میراث دینے ہے بھا کمآنظر آئے وون مکہانات

كتأب الطلاق

الركبا: انشاء الله تعالى وانت طالق:

مدية الند تعالى كے ساتھ معلى كرنا امام اعظم وامام محر ك نزويك اعدام و إبطال بي يعنى جب طلاق كوالند تعالى كى مشیت (۱) پر معلّق کی تو طلات و بینے کو باطل ومعدوم کردیا اور اہام ابو بوسٹ کے نز دیک بینطبق بشرط ہے اس باطل ومعدوم نہیں کیا محر شرط الی نگائی کداس پر وقو ف زمیں ہوسکتا ہے جیسے کسی منائب کی مشیت پر معلق کیا کد درصورت اس کے غائب ہونے کے سروست اس کی مشیت پرموتو ف نییں ہوسکتا ہے اس واسطے اس میں شرط ہے کہ منصل ہو جیسے اور شرط میں ہے اور بعض نے کہا کہ امام ابو بوسف وامام مير كزويك اختلاف اس كريكس باورخلاف كاثمره چندمقامات برخلام ووتاب ازامجمله يدب كداكرشرطكو مقدم كيا اور جواب عن بزيان مر في مربيت حرف فاء (١٠) ندلا يا مثلا كها كه انتشاء الله تعالى انت طلق ليتن أكر جا با الله تعالى في تو طالقه بياتوامام اعظم وامام محر كرز ويك وأقع ندموكي اورامام ابويوست كزد يك واقع موكى اوراى طرح الركباك انشاء الله تعالی والت طالع یا کہا کہ میں نے بچے کل طان ق (۳) دے دی ہے انٹاء اللہ تعالی تو طرفین کے نز دیک واقع نہ ہوگی اور امام ابو ہوست کے نزد یک واقع ہوگی اوراز الجملد اگر ایک نے دوقعوں کوجع کیااور کہا کہ وطائقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوئی اور میرافلام آزاد ہے اگرتو نے زید سے کلام کیاانٹ مالتدتھائی توبیاشٹنا مام ابو بوسٹ کے زوریک راجع جملہ فاصیہو کا اور طرفین کے زویک ہورے سے متعلق ہوگا اور اگراس نے دوا بھا موں (معم كوجع كيا كرتو طالقہ ب اور مير اغلام آزاد ب انشاء اللہ تعالى توبيا سنشا بالاجماع وونوں مصنعلت موكا از الجملد بيد بے كدا كركس في ممائى كديس شرطيد طلاق كي تتم ندكما وَس كا تو انشاء الله تعالى كے ساتھ طلاق و بينا سام الديوست كن ديك حامث موجائكاس واسط كداس عى شرط موجود باور طرفين كن ويك حامث ندموكاب تعمین میں ہے اور ایمان الجامع میں تکھاہے کہ دوشم کے بعد جوانشا مائند تعالی بولا جائے وہ دونوں قسموں کی طرف راجع ہوتا ہے رہے كابرالروابيب ياغاية السروى بس باوراكركها كدانشاه الله تعللي فانت طالق يعني اكرائندتها لل في وإبالوتو طالقه باتو بالا تفاق طلاق واقع شهوكي اورا كركها كرتو طالقه بوانتا والندتعالي يافان ثاءالندتعالي توميخص استثناءكرن والانه وكاليعن طلاق واقع ہوگی بیسراج الوباج میں ہےاور اگر کہا كرتو طالقہ ہے انتاء اللہ تعالی اگر تواس دارس داخل ہوئی تو وار میں داخل ہونے ہے

ا ا میں کہا ہوں کہ یہ مجھ نے کے طور پر ہادر تھیک ولیل ہے کہ جو کو کی عائب ہوادورز معلوم : وقو عادت تیس کہاس کی مثیت پر موقو ف ہوجے باری تعالی مثیت میں ہے کیونکہ عائب سے جوسادر ہوآ سحد واس کی شیت ہے کس بیانوہوا۔

 <sup>(</sup>۱) خلاق طالقہے۔

<sup>(</sup>r) اوراردوش قووالى شلايا\_

<sup>(</sup>r) لين كرشة كل كروز\_

<sup>(&</sup>quot;) لينى بالنول واتع كرنابدون تعلق ب-

طلاق واقع نه بوکی اور جزاء آوشرط کے درمیان استثناء فاصل ہے بدوجیو کردری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طائقہ ہے ان الته تعالی تو طالقہ ہے تو استثناء راجع بادل ہوگا اور دومری طلاق ہمارے نز دیک واقع ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے ان الته تعالی تو طالقہ ہے تو ایک طلاق فی الحال اُواقع ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے اگر کہا کہ تو طالقہ بواحدہ ہے اگر جا ہااللہ تعالیٰ نے اور تو طالقہ بدو طلاق ہے اگر نہ جا ہا اللہ تعالیٰ نے تو مشائع نے قرمایا کہ کوئی واقع نہ ہوگی بیٹنا وٹی قامن میں ہے۔

كهاتوطالقه بب طلاق الابواحده وواحده واحداقو استثناء بإطل جوكا اورامام عظم كنز ديب تين طلاق واقع جوتكي:

اگر کہا کہ میری مورشی طالقات بی فلاں وفلاں وفلاں الافلاں تو استثناء جائز ہے اور اگر کہا کہ فلاں طالقہ ہے وفلاں
طالقہ وفلاں طالقہ ہے الافلائی تو استثناء بیس سی ہے اور ای طرح اگر کہا کہ سیاور سیالا بیق بھی استثناء باطل ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر
کہا کہ میری عورتی طالقات بین الا فیعنب تو فیعنب طالقہ ندہوگی اگر چہ موافیت کے اس کی کوئی بیوی ندہو بیرعابیہ اسرو جی ہیں ہے
اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بسطان تی افا بواحدہ وواحدہ واحدہ واحدہ قو استثناء باطل ہوگا اور امام اعظم سے نزویک تین طلاتی واقع ہوں گی اور
صاحبین کے نزویک ایسانہیں ہے اور صاحبین کے نزویک و وطلاتی واقع ہوں کی اور امام اعظم کا قول ارتح ہے ہی امام ابو صنید کی
درائے میں بیرتھا کہ اور کی صحت میں تو قف ہو بہاں تک کہ ظاہر ہو کہ وہ مستقرتی ہے یا تیس اور صاحبین کی رائے میں اس کی صحت کا

ا مياطور فاكدوك بورنداشتوا مل وجدت طلاق تدمون نداس وجدت كروه فاصل ب فاقيم -

ا اس ہوتا ہے کہ شاہر تاہے کہ شاہر تعلق ہے جوہ اتنی ہوگا حالاتک اس کے بعد بھی کھیوا تھے شاہوگی کیونک اٹسکن مائے پر سے معدوم یا وطال ہے۔

سے کارائ کاورشی۔

س قول الفلان يعني تيون فركوه ش سايك تكالى -

<sup>(1)</sup> كرطلاق واقع بوكر\_

اقتمار اولی پر ہے یہ فتح القدیم بھی ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بواحدہ وواحدہ الابسطان ق تو تمن طلاق واقع ہول کی اور استفاء باطل ہوگا اس میں سب تنوں اماموں کا اتفاق ہے یہ بدائع بھی ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بواحدہ وو و ہالا بدویا بدو کید ہے الا بدوتو تمن طلاق واقع ہوں کی یہ فتح القدیم ہے اور الا بدوتو تمن طلاق واقع ہوں کی یہ فتح القدیم ہے اور اگر کہا کہ انت حلاق و حدمة ثبتين الا واحدة ليمن تو طالقہ بيك وو ہالا ايك تو دو طالقہ بود و علی ہے اور اگر کہا کہ اور الرکہا کہ اور اگر کہا کہ اور الرکہا کہ تو طالقہ ہے الا واحدہ کہ تاکہ اور الرکہا کہ قد و حیا الا بی تا ہوں گی بید فیمرہ بھی ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے الا واحدہ کہ تو طالقہ ہے الا واحدہ تو تا ہوں گی بید بھی ہے اور اگر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے الا واحدہ تو تین طلاق واقعہ ہوں گی بید بھی ہے اور اگر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے الا واحدہ تو تین طلاق واقع ہوں کی بید بحراکی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے الا واحدہ تو تین طلاق واقع ہوں کی بید بھی ہے۔

ا كركها كه تو طالقه بدوو دو إلا تين تو تين طلاق واقع بهول كي:

تو طالقد بووطلاتوں؛ سُوں سے الا واحد وتو ایک طلاق یا سندواتع ہوگی بیکا فی میں ہے اور اگر کہا کرتو طالقہ نمٹ ہے الا واحد وہ سند يا واحده البية تو دوطلاق رجع واقع مول كي اورزيادات عن فرمايا كداكركها كرتو طالقه بدوطلاق البية بالا واحدوتو اس برايك طلاق بائندوا قع بوكي اوراى طرح اكركها كيتو طالقه بروطلاق بالاواحده البنتة وايك بائندوا قع بوكي ياكها كدالا بائندوا صده توايك طلاق رجعی واقع ہوگی چرقر مایا کدالا بیکداس کی نیت بیہوک بائن صفت دو کی ہےتو بیک طلاق بائند طالقہ ہوگی اس واسطے کداس نے ا ہے جمل نفظ کومراولیا ہے میط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بائن ہے اور تو طالقہ غیر یائن ہے الا میں بائن تو استثناء سے نہیں ہے ب علم پر بدهن ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ برنہ طلاق ہے الا ایک یا دوتو اس سے معین کر کے بیان کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر قبل میان کے مرمیا تو ائن ساعہ نے جوامام ابو بوسف ہے روایت کی ہے اس کے موافق ایک طلاق ہے ما لقہ ہوگی اور بی امام مرکا قول ے اور یکی سے اور بیاض القدر میں ہے اور اگر کہا کہ ثلقا الاشینالین تو طالقہ بسطان ہے الا یکھتو دووا تع بول کی ای طرح اكركها كدالا بعضهاتو بحى يج محم باوراكركها كدووالانصف طليته باالا يحفود دوواتع مول كي ادربيام محر كرز يك باورامام ابو یوسٹ کے فزد کی نصف کا استثناء کرنا ایک بورے کا استثناء ہے بیعنا ہیدیں ہے اور منتقی میں ہے کہ اگرمورت ہے کہا کہ تو طالقہ ملث ہے الا واحد ویا الا (۱) هنی تو اس سے پھواستاء ندکیا اور ورت برتمن طلاق واقع مول کی بیر محط می ہے اور اگر ورت سے کہا كرتوط القدب بجيار طلاق الاواحد وتوامام ابوصنيفة وامام محد فرمايا كركه تن طلاق واقع جول كي اور نيز امام محد عمروي ب كدوو تی واقع ہوں کی اوراول اس ہے بیر صاوی میں ہے اگر کہا کرتو طالقہ بچہار ہے الابعد تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ پانچ الا ایک تو تمن طلاق واقع ہوں کی بیافتخ القدمین ہےاور اگر کہا کہ یا مج الاتمن تو دوواقع ہوں کی بیٹنا ہیں ہےاور اگر کہا کرتو طالقہ مشر ہے الانونو ايك طلاق واتع بوكى اوراكركها كدالا أخونو دوطلاق واقع بوس كي ادراكركها كدالا سائت نوشين واقع بوس كي اوراك طرح اكركها الاجيئيا في مورد أيك توسب صورتول عن تبن عللاق واقع مول كي بديداتع عن باورا كركها كرتوطا لقد تمت بالاووالا ا يك تودوطلات والع موس كى يظهيرين باوراكركها كرتوطالقهث بالاثمث الاواحدة وايك طلاق واتع موكى اس واسطىك جرعدواس سے استثناء تر ارو یا جائے گا جس سے متعل ہے چنا نچہ جب ایک عدو تین سے متنٹی کیا گیا تو دو یا تی رہے ہی جب ان کو تين سے استنا مياتو ايك رہايہ جو جرة العير ه جس باور اكركها كونو طالقة مشر بالانوالا أشحاق نوجس سے تحداستنا و كينو ايك رہا وہ دس سے استشناء کیا تو نور ہے ہیں کو بااس نے کہا کہ تو نوطلاق سے طالقہ ہے ہیں تین طلاق واقع ہوں کی اور اگر کہا کہ دس الانوالا ا يك تولو يس سے ايك نكالا آخمد سے ان كودى سے نكالاتو دور بے يس دوطلاق واقع موس كى بيمراج الوباج على بے ابن سات سے مروى بكرا كرمورت سے كہا كدتو طالقه چيار بنالا وووثر مايا كد تين طلاق واقع ہوں كى كوياس سنے كہا كدتو طالقہ جهار سب الا ایک کذافی الحادی۔

والاالتزام فان المقصودالمعنى لا العبارة خاتيه ش لكما بكرا يك مرد ئے الحي بيول سےكيا كدانت طالق ابداما خلا اليوم تو طالقہ بیشہ ماسوائے آج کے روز کے تونی الحال واقع ہوگی کو یااس نے کہا کرتو طالقدالی طلاق سے ہے کہ آج تھے پرواتع نہ ہوگی ہے تا تارخانية على إوراكركها كدفوطالقد ممت إلا غيروا صده توستني دو وول كي ليني ايك واقع موكى بدع بيده ب إوراكراني یوی ہے کہا کہتو طالقہ ہے اگراؤ نے زیدے کلام کیا آبل آنے عمرو کے تو زید کے کل آنے عمرو کے کلام کرنے سے طلاق واقع ہوگی خواہ پھر عمر وآئے یانہ آئے اور بعد آئے عمر و کے کلام کرنے سے طالقہ نہ جوگی اور اگر کہا کہ آو طالقہ ہے الا آ تکہ محر و آ جائے تو تمام عمر میں جب عمرونہ اے تو طلاق واقع ہوگی بعن اگر عمرونہ آیا یہاں تک کہ بیٹم کھانے والا مرکباتو اس کے آخر جزوحیات میں طلاق پڑ جائے گی اور اگر عمروآ ممیا تو طالقدندہ وکی بیشرح تخیص جامع كبيرش باور اگر كها كرتو طالقة ثمث بالا واحد وكل كروزيا كها كه الاواحدواكرتونے فلاں سے كلام كياتوكل كاروزاكنے يافلاب سے كلام واقع ہونے سے جہلے كچھوا تع نه موكى اور كلام واقع مونے يا کل کاروز آنے کے بعد دووا تع ہوں کی ایک مرد نے اپنی بوری کی طلاق کی شم کھائی کدفلاں سے کلام ندکر سے گاالا ناسیا<sup>(۱)</sup> پھرفلال ے ہو لے سے کلام کیا چرچان ہو جو کر کلام کیا تو جائث ہوجائے گا اور اگر کہا کرتو طالقہ ہے اگریش نے فلال سے کلام کیا الابیک یں بھول جا ڈل پھربھول کراس سے کلام کیا بھر جان ہو جو کر کلام کیا تو حانث ندہوگا اس واسطے کے کلمہ الایہ کہ واسطے فائت (<sup>4)</sup> کے آتا ہے ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ بیں دسویں روز تک تیرے پاس آؤں گا الابیاکہ بیس مرجاؤں اور اپنے ول ہے بیزیت کی کہا گر بهي والما يدمرون كاليس اكراس كي هم بنام الندتعالي موكي تو مانث شدمو كا ادراكر بطلاق وهناق موكي تو تضاءً اس كي تصديق شدمو كي ا كي مرد في يوى سے كها كداكراتو وار مى واعل موئى تو تو طالقة كمث ب كر تخدى رواتع ند موكى الا بعد فلال سے كلام كرف كے بمر عورت دار میں داخل ہوئی توبسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی اور تذکر ہ کادم فلاں یا طل ہے بیٹنا وی قاضی خان میں ہے۔

ملتقط میں ہے گرعورت نے طلاق کوسنالورا ششناء کوئیس سنا تو اسکوشرعاً تمنی اُش ٹیس کراہیے ساتھ وطی کرنے دے:

الركبا كدنوطالقة كمث بالاواحدوا كرنوحا كعد مواورها برمويا كبا كداكرنو دارش دافل موتوشر ومستني مندي طرف راجح موکی کو پاس نے کہا کہ تو طالقہ مکٹ ہے اگر تو نے ایسا کیا پا ایسا ہوا الا واحد و تو وشرط کے وقت دو طلاق واقع ہوں کی میشرح زيادات ممّالي من عاورونوالجيد من عركها توطالقه ممث الاواحده بسنت عيرة بطريق سنت ووطلاق على طالقه وكي كدجر طمر برایک طلاق واقع موگ بدیم الرائق می ہاوراستناء کی شرط بدے کرتھ بوخواہ وومسوع مول باندموں بدی امام الوائسن كرفى كبز ديك باور ي ام الوجعفر فقيد فرمات سے كرخوداس كاستنا ضرور باور ي ام الوير محدين الفعنل اى يرفتوى دية من كذني الحيد اور يح وي ب جوفقيدا وجعفر في ذكرفر ماياب بديداك على باوربير عا استناء كرنا مح ب بداناوي قاضى خان میں ہے اور ملتقط میں ہے کہ اگر مورت نے طلاق کوستا اور استناه کوئین ساتو اس کوشر عامنجائش نیس ہے کہ اپنے ساتھ دطی كرف دے بينا تار خاني من ہے اور استفاء مجمع ہونے كى شرط بيہ كدائے مالىل كے كام سے موصول ہو ورصور يك فصل كى كوئى ضرورت وائل ندجو چنانچه اکرطلاق واستثناء کے درمیان سکوت وغیروے بدول ضرورت قصل بایا کیا تو استثناء بایا کیا تو استثناء سجح

منى مروكة في مطانديد عكام كرد

فين بولي (0)

الجنابوئے کے **(t)** 

ينى جب آ دُن كا كدجب بحى ندم ول كار (٣)

نیں اور آرمثا سنس اکور کی اور اس نے وہ لینے کی ضرورت ہے سکوت کیا تو مانع صحت نہ ہوگا اور یقمل ثار نہ کی جائے گا الا اس صورت میں کے اور اس نے چھینک کی یا ڈکارلیا یا اس کی صورت میں کے اور اس نے چھینک کی یا ڈکارلیا یا اس کی زبان میں کشت تھی کے وہر تک تروو کے بعد انشا مالتہ تعالی کہا تو استماع تھی ہوگا بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کہ اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالی بھی باقصد اس کی زبان سے نکل کیا تو واقع نہ ہوگا ہیا جی یہ وہ کے میں ہے اور می طا برالمد بب ہے یہ فتا ہوگا ہے وہ کہ میں ہے اور می طا برالمد بب ہے یہ نے اس کا احتمام کیا کہ اس کے ساتھ اللہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی تو اس کے اس کا استماء اللہ تعالی کہنے کا قصد کیا کہ استماء وطلاق کے درمیان مد بند کر لیا بھر آثر منہ بر سے باتھ اٹھا ہے تی اس نے ملی الا تعمال استماء کہد یا تو استمام میں جوگا جیسے استماء وطلاق کے درمیان استماء کہد یا تو استمام میں جوگا جیسے استماء وطلاق کے درمیان استماء کہد یا تو استمام میں جوگا جیسے استماء وطلاق کے درمیان استماء کر اس کا را نے میں تھی ہے بوقا وی قان میں ہے۔

ا كركها كه تو طالقه ہے اے جھنال انشاء اللہ تعالی تو بیا شنناء سب ہے متعلق ہے پس نہ طلاق واقع ہوگی:

كيونكه ايك كلام نو فاصل جوا\_

<sup>(</sup>۱) يعني عالقد کي \_

ہوانتا والمدتعالى تواس من فاصله موجود () يب كل طلاق واقع موكى اوراستنا منج نه موكار فاوى قامنى خان من ب

یوی کوطلاق وی یا طلع دے دیا چراستا ویا اسر طاکا دعوی کیا اور کوئی متازع موجود تیل ہے قریک ہے اشکال نہیں ہے کہ مردکا قول جوگا بین کا دعوی ہے اور آگر جورت نے طلاق کا دعوی کیا اور شو ہرنے کیا کہ بی نے استفاء کے ساتھ یوں کہا کہ تو طالقہ انشاء القہ تعالیٰ ہے اور عورت نے استفاء بین اس کی بحد یب کی تو روایات گا ہرہ میں ذکور ہے کہ قول شو ہر کا تبول ہوگانی تاوی کا طالقہ انشاء القہ تعالیٰ ہے اور عورت نے استفاء میں اس کی بحد یب کی تو روایات گا ہرہ میں ذکور ہے کہ قول شو ہر کا تبول ہوگانی تاوی کا میں ہوئی اس نے عمرا کر کو ابوں نے کو ای میں خلع یا طلاق بغیر استفاء کی کو ای دی سے خلاق وی کہ اس نے میں کہ اس نے طلاق دی اور استفاء کی طلاق دی اور استفاء کی کو ای دی ہوگا تو لی تو ہر کا تو لی تو ہر کا قول ہوگا اور آگر کو ابوں نے یوں کہا کہ ہم نے اس مرد کے منہ ہے کوئی کلہ سوائے کلہ خلاق کے دیا وی اور استفاء کی تو لی تو ہر کا قبول ہوگا اور قاضی ان دونوں میں تفریق نی نے کہا کہ ہم کے اس مرد کے منہ ہے کوئی کلہ سوائے کلہ خلاق کے دیا ہوگا جو دوس میں تفریق نے کہ کہ مورت کا قول قبول ہوگا کے دوسری دونوں میں تفریق نے کہ کہ ہوتھ اس کوئی ایک مورت کا قول قبول ہوگا کے دوسری دوسری دورائی میں ہوتھ اس میں دونوں میں تفریق کی دوسری دورائی میں ہوتو ایس میں دورائی مورت میں ہوتوں کوئی ایک مورت کا قول قبول ہوگا ہو تا دیا گا کہ مورت کا تول قبول ہوگا ہو تا دیا دورائی منہ کی دوسری دورائی میں ہوتو ایس میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی میں دورائی ک

مرد نے اگرطلاق میں استثناء کا دعویٰ کیا تو بدول گواہوں کے اس کے تول کی تقید بی نہ ہوگی اس واسطے

كەرىخلاف طاہر ہے اور زماند میں فساد انگیل گیاہے پس تلمیس وجھوٹ ہے امن نہیں ہے:

ی جگر الدین کسی سے مروی ہے کہ انہوں نے فیح الاسلام ایواکس سے دوایت کی ہے کہ انہوں نے قربایا کہ ہمارے مشائے نے باسخسان فر بایا ہے کہ مرد نے اگر طلاق بی اسٹنا مکا دکوئی کیا تو بدوں گواہوں کے اس کے قول کی تصدیق نے ہوگی اس مشائے نے باشخس ہے اور آ ماریس ہے بی تامیل کیا ہے بہت کسیس وجموٹ سے اسٹن ٹیس ہے بی قاوئی فیا شہر بی اور آگر شوہر نے کہا کہ بین کے بین کہ اسٹا واللہ تعالی تو قام برالروا یہ کے موافق شو برکا قول نے برکا قول نے برکا قول اور بتول تو کہا کہ دونوازل بی اس مسئلہ بی اختیا ف صاحبین باہم ذکر کیا ہے کہ بر بنا قول امام ابو بوسٹ شو برکا قول قبول ہوگا اور بتول امام می طلاق والی مرد نے ایک بوری کو تی اور شو برکا قول نام تبول ہوگا اور احتیا طااتی پرفتوئی واحتیا دے ایک مرد نے ایک بوری کو تین طلاق و سے کہ اسٹنا موصول کیا تما طالاتی فرواس مرد کو بیات کی کراس مرد کے سامنے دو عادل گواہوں نے گوائی وی کرتو نے اسٹنا موصول کیا تما طالا تکہ فرواس مرد کو بیات کی زبان کی زبان کی زبان کی زبان کے در نہ بی کہ ایک کرا گرا ہو گا اور تروی کی تاہو واس کی زبان کی نہان کی اسٹنا موادر جو کیا ہے وہ این کرا کروی کو این دونوں کے قول پراعتا دکر لیما جائز ہے ورزئیس بی قاوئی قامنی طال تھیں۔

ل معن ال زماند كالوكون على ديانت جاتى رى أؤ دكونى بغير كوابوس كاتعدين تعوكا۔

ع تال المترجم ادرا گراس نے ایک طلاق یادو یا یا تحدی ہوا ہوا تو اوران کا تھم نے کورٹیس اور برینائے تول صاحبین اظہر یہ کواہوں کے تول پراعما دکر لے اورامو طریک جدید تکارح کرے خاتیم۔

<sup>(</sup>۱) حق كه تيرا قلب.

<sup>(</sup>۲) ایک جالت بور

ر*بانچو(ۋبار*ې:

## طلاق مریض کے بیان میں ہے

می بخندی نے قرمایا کداگر کسی مرد نے اپنی جوی کوطلاق رجعی دے دی خواہ اپنی صحت میں یا مرض میں خواہ برضا مندی مورت یا بغیر رضامندی پر مورت کے عدت میں ہونے کی حالت میں مرکبا التو بالا جماع میددونوں باہم ایک دوسرے کے دارث ہوں سے اور اس طرح امر حورت وقت طلاق کے کتابیہ ہو یا کسی کی مملوکہ ہو چھروہ عدت بیں مسلمان ہوگئ یا <sup>ہم</sup>زاد کی گئی تو بھی و**ہ** وارث ہوگی بیسراج الو ہاج میں ہےاورا کر اس کوطلاتی ہائن دے دی یا تبین طلاق دے دیں پھرعورت کوعدت میں جھوڈ کرمر کیا تو بھی ای طرح ہمارے نز ویک مورت مجوارث ہوگی اورا گرعدت گزرجانے کے بعد مرا تو وارث نہ ہوگی اور بیابی وقت ہے کہ بدول درخواست عورت کے طلاق وی ہواور اگر بدرخواست عورت طلاق وی تو بعد طلاق کے پھریے ورت وارث نہ (۱) ہوگی بیر پیدا میں ہے اگر مورب ورخواست طلاق بر با کراه مجبور کی تن بوتو بھی وارث ہوگی بیمعراج الدرابیش ہے اور اس مقام براہلیت کا وقت طلاق (٢٠) کے ہونا اوراس وقت سے برابرتا وقت موت باقی رہنا معترب بدیدائع میں ہے اورمسوط میں ہے کہ جس وقت مورت کو ا ہے مرض میں یا تن کیا ہے اس وفت اگروہ یا تدی ہو یا کتا ہید ہو چروہ یا ندی آ زاد کی تنی یا عورت کتا ہیمسلمان ہوگئی تو اس کومیراث نہ کے پیچیسری کی شرح جامع کبیر میں ہے اور اگر مریض نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں گار و مرتد و ہوگئ ہر مسلمان ہوگئ پرشو برمر گیا در حالید و ه عدت ش بهتو وارث ند بوکی بیمیا سرخسی ش بهاورا گرمر دهرند بوگیانعوذ بالندوایما ابد آبروه قبل کیا میا یا دارالحرب بن چاملایا حالت ارتد اوش دارالاسلام بن مرکیا تو اس کی بیوی اس کی دارث ہوگی اورا کرحورت مرتد و ہوگی چرمرکی یا دارالحرب میں جالی ہیں اگر اپنی محت میں مرتہ ہ ہوتی ہوتو شو ہراس کا دارے نہ ہوگا اورا کرمرض میں مرتد ہوئی ہےتو استسانا اس کا شو ہراس کا وارث ہوگا اور اگر بیوی مرو دونوں ساتھ بی مرقد ہو سے جر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا چرا یک مرحمیا یاس اگر مسلمان ہونے والا مراہ او مرتد اس كا دارث ندهو كاخواه فورت ہو يامر د مواوراكر مرتد مراہ يس اكر بيمرتد شو بر بوتو بوك اس كى وارث بوگی اور اگر بوی مرتد مری ہے ہی اگر دومرض بی مرتد و بوئی حی تو شو برمسلمان اس کا دراث بوگا اور اگر محت بی مرتد و

ہوئی تھی تو دارے نہ ہوگا بیانی و کا منی خان میں ہے۔ اگر مریض کے پسر نے اپنے ہاہد (۳) کی بیوی سے زیار دئی یا کراہ جہاع (۴) کرلیا تو عورت وارث (۵) نہ ہوگی اور اصل

ا ولی سے کہ بین کہا جائے کہائی کو سے شین دونوں شی سے کوئی مرکیا۔

ع خصوصيت فورت كي نير تندا تفاقي ب

<sup>(</sup>۱) اگرچاورت ادرت شراید

<sup>(</sup>r) يخى طلاق مريش عى ـ

<sup>(</sup>٣) ليني موتلي مان \_\_\_

<sup>(</sup>١٧) لعنة الله عليه

<sup>(</sup>۵) لینمریش کی۔

میں ندکور ہے کہ لیکن اگر باپ نے پسرکواس تعلی کا تھم دیا ہوتو فرقت کے تق میں پیٹل پسر کا اس کے باپ کی طرف منتقل ہوگا کہ گویا باب نے خود جد اکر دیا ہے اس فارقر اردیا جائے گا بیجید اس ہے بیٹی ہوی ٹرکور دوارث ہوگی فاعلم۔ اگر مر بیش نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دیں پراس کے پر (1) نے اس سے جماع کیا یا شہوت سے اس کا بوسرایا تو عورت اس کی دارث ہو کی بیمجیط سرجی میں ہے اور اگر عورت کو تمن طلاق دے دیں اور مریض ہونے کی حالت علی بیطلاقیں دیں پھرعورت نے اپنے شو ہر مذکور کے پسر کا بور (۱) ایا پراس کی عدت میں شو برمر کیا تو اس کومیراث ملے کی بیچیط میں ہے اور اگر کورت نے اپنے مرض کی حالت میں اپنے شو ہر کے پسر کی مطاوعت <sup>(۳)</sup> کی پھرعدت میں مرگئی بعنی بعد اس مطاوعت کے چونکہ جدائی واقع ہوئی اورعورت اپنے شو ہر پرحرام ہوگئی اور عدت مینمی پھرعدت میں مرگئی تو استخسانا شو ہراس کا وارث ہوگا بیڈناوی قامنی خان میں ہے اورا کرشو ہرنے مرض میں اپلی مع کی کو با ٹن کر دیا پھر اچھا ہو گیا تھر مر کیا تو عورت وارث ندہو گی ہے تہاہیں ہے اور اگرعورت نے اس سے کہا کہ تو جھے رجھت کی طلاق دے دے اس شوہر نے اس کو تین طلاق دے ویں یا با تند طلاق دی چرمر کیا تو مورت تدکورہ اس کی دارت ہوگی ہے غامیة السروى بن باوراكرايية مرض مي مورت سے كها كدكتيراامرتيرے باتھ بيا تو اختياركر يس مورت في اسي تلس كوا تقيار کیا یاعورت ہے کہا کہ تو اینے نفس کو تمن طلاق و ہے دے اس نے ایسا تل کیا یا عورت نے اپنے شو ہر سے خلع لے لیا مجراس کی عدت یں شو ہرمر کمیا تو اس کی وارث شدہو کی ہے پرائع میں ہےاورا گرعورت نے اپنے تفس کوخود بخو دنتین طلاقیں وے دیں کہل مرد نے اس كوجائز ركماتو مرد كے مرتے يرائى عدت مس كورت اس كى دارت موكى اس داسطے كديراث كى مناتے دالى شو بركى اجازت موكى ہے سیمین میں ہے اور مشام می نے قربایا کدا گرمرش میں زوجہ کوطلاق دی اور برابردو برس سے زیادہ ماررہ کرمر کیا چرعورت کے اس شوہر کے مرنے کے بعد چومیینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوتو امام اعظم وامام فیڈ کے قول میں مورت کومیراث نہ ملے گی سے بدا کتا میں ب قال المحرجم مروطلات د بعده جب بى فازكبا اتاب جب و واس غرض عطلات دے كرميرات كا مال حورت كوند ملتے يا سے ياايا اس کی طرف ہے گمان ملا ہر بوتو وہ فار ہے گو یا اس نے میراث سینے ہے قرار کیا تو حق میراث میں ایک طلاق کا مجموا متبارتیں ہے ملك ميرات في كرشرا نطاموجود مول مكر فراركاتهم جب بى البت موتاته كد جب مورت كاحق اس ك مال معتقلق موجات اورائے ال ے جب بی متعلق ہوتا ہے کہ جب و وابیام بیش ہوجس سے عالباً بلاکت کا خوف ہو بای طور کہ وہ بستر پر برحمیا ہوکہ وہ تھر کے ضرورامور کا اقد ام مثل تقدرست آ دمیوں کی عادت کے موافق نہ کرسکتا ہواور اگر وہ جنگلف ان امور کا مرانجام کرسکتا ہو کہ **گھر** بی میں اپی ضرور یات کوادا کرتا مو مالا تکد جار موقو و وفار ندقر اردیا جائے گائ واسط کرآ دی متراس سے فالی موتا ہے اور سے کہ جو منعن اپن حاجات کو جو گھر کے باہر مرانجام پاتی ہیں اوا نہ کر سکے و امریق ہے اگر چد گھرے اندر حاجات کو اوا کر سکے اسلنے کہ ایسانیس ے کہ ہرمریق مرس واجات کے انجام وسینے سے عابز ہوجائے جیسے پیٹاب ویا تخاند کے واسطے تیام کرنا ہے بین میں ہے۔ جس كوفاع نے مارا ہے جب تك اس كامرض يوجي برجوتب تك وهمريض ہے اور جب ايك حالت

پر گھم جائے اور نہ بڑھے اور پر اٹا ہوجائے تو طلاق وغیرہ کے تی بیں وہ شک سیجے کے ہے: مورت اگرالی ہوکہ بیاری سے جیت پرنہ پڑھ کتی ہوتو وہ مریغہ ہو درنہ بیں اورا پیےامور کے ساتھ بھی تھم فرار ٹابت

يعنى جودومرى يوى سيب (1)

<sup>(</sup>r)

لینی اس بدر کن کرفی شار دو ایر است. مینی اس میدار کن کرفی شار کار و ایر است (r)

اگر شو ہر برطلاق دینے کے واسطے اگراہ کیا گیا ایس اگراسکی جان یاعضو تلف کرنے کی وعید براکراہ کیا گیا:

يعني اس كے بيمير مرتز دريدا موجائے كرآخرش ال كودق لازم موجاتی ہے نعود بلك تعالىٰ من تلك الامراض -

<sup>(</sup>۱) لعني رشمن في محمرا بوادرو وقلعه شريحسور بوشلاً-

<sup>(</sup>r) مین اس سے بیلے کافش اس کاشش سیح ہوگا۔

<sup>(</sup>r) يعني متول كي ـ

کوئی چیش آیا اور عارض ہوا ہے تو وہ فارہ قرار دی جائے گی اور شوہرائ کا وارث ہوگا اور حاملہ فارہ نیس قرار پاتی ہے لینی فقط حمل کے سب ہونے میں اگر امور فراق میں ہے کوئی امر کرے تو فارہ نہ ہوگی لیکن اگر در دزہ شروع ہونے پر اس نے ایسا کیا تو فارہ ہو سکتی ہے تیمین میں ہے۔

لینی مریش نے مرض میں طالاق دی۔

<sup>(</sup>٢) اوروصت من يقرض بيد

وہ ایسی عالت بی مراکہ میں عدت میں ہوں ہی جھے براٹ چاہتے ہاور وارٹوں نے کہا کہ تھے اس نے اپنی صحت میں طلاق وی ہے اور تھے برراٹ نہیں چاہتے ہے تو تو ل حورت کا قبول ہوگا یہ ذخرہ میں ہے اورا گروارٹوں نے کہا کہ تو ہا نمری تھی اور تو اس کے مرنے کے بعد آزاو کی گئی ہے اور وہ گئی ہے کہ میں برابر آزاوہ چلی آئی ہوں تو قول جورت کا قبول بوگا یہ فید السرو ہی میں ہے اور اگر حورت ہاندی ہوئیں وہ آزاد کی گئی اور اس کا شوہر مرکیا ہی جورت نے شوہر کی زندگی میں آزاد کے جانے کا دعویٰ کیا تو وارثوں نے شوہر کی زندگی میں آزاد کے جانے کا دعویٰ کیا تو وارثوں کا قول قبول ہوگا اورا گر بائدی کے مولی نے کہا کہ میں اس کواس کے شوہر کی زندگی میں آزاد کیا تھا تو مولی کا قول قبول نہوگا اورا گر کورت کیا ہیکی مسلمان کے تحت میں ہو ہی اسلمان ہوگی اور اس کا شوہر مرکیا ہیں کیا ہید کورہ دیے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں سلمان ہوگی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں سلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں سلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں سلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے قول وارثوں کا قبول ہوگا ہون میں میں ہے۔

اگر ہورے کا تبول ہوگا ہے تا تا دخائیہ کھے اس نے طلاق دی در حالیہ وہ سوتا تھا اور دارتوں نے کہا کہ تھے جا گئے بی طلاق دی ہے تو قول ہورے کا تبول ہوگا ہے تا تا دخائیہ بی ہے اور اگرا ٹی ہوی ہے اسپے مرض بیں کیا کہ بی تھے اپنی محت بی بین طلاق دے چکا ہوں یہ کہا کہ بیں نے جری ماں یا تیری بی ہے بھائ کرلیا ہے یا کہا کہ بی تھے اپنی محت میں تین طلاق دے چکا ہول یا کہا کہ بی نے تیری ماں یہ تیری بی ہے بھائ کرلیا ہے یا کہا کہ بی نے اس سے گوا ہوں کے نکاح کیا ہے یا کہا کہ میر سے اور اس کے در میان قبل نکاح کے رضا ہے تھتی ہو چکی ہے یا کہا کہ بی نے اس سے اسی حالت بی نکاح کیا کہ بید فیر کی عدت بی تھی اور مورت نے اس سے انکار کیا تو مرد سے ہائد ہو جائے گی کر اس کو میراث ملے گی اور اگر مورت نے اس کی تصدیق کی تو میراث شام کیا می فیصول

عادبيش ب

اگر کی مرد نے جو تندرست ہے اپنی ہے کی کیا کہ جب شروع ماہ ہویا جب تو دار میں داخل ہویا جب فلال فخص ظبر کی فلر ک نماز پر سے یا جب فلال فخص اس دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھرشو ہر کے مریض (۱) ہوئے کی حالت میں یا تم پائی کئیں تو طالقہ ہوجائے گی اورشو ہرکی میراث نہ یائے گی اورا گرشو ہرنے ایسا کلام مرض میں کہا ہوتو وارث ہوگی سوائے اس صورت کے کہ جب تو دار میں داخل ہوکہ اس صورت میں دارث نہ ہوگی بیہ ہدا ہے میں ہے اورا گرطلاق کوشرط پر مطلق کیا ہی اگراپے ذاتی فعل پر معلق کیا ہی اور ا

ے نٹ ہونے کا وقت معتبر ہوگا چنا نچیا گر جانث ہونے کے وقت مریض تھا اور مرگیا اور مورت عدمت میں تھی تو وارث ہوگی خواہ تعلیق ہ است صحت میں کی ہوید مرض میں خواہ ایسانقل ہوجس کے کرنے پروہ مجبور کیمویا نہ ہواور اگر اجنبی آ دمی کے نقل پرمعلق کیا توقتم کھاتے اور جانت ہوئے دونوں کا وفت معتبر ہوگا ہیں اگر دونوں حالوں ٹی تھم کھانے والا مریض ہوتو عوریت و ارث ہوگی ورنہیں خواہ بی جس پر معلق کیا ہے ایرا ہو کہ اس سے جارہ ہو بات ہوجیے یوں کہا کہ جب قلال آئے تو تو طالقہ (۱) ہے بیسراٹ الو ہاٹ میں ہاور ای طرح اگر کوئی تعل آسانی پر تعلیق کی جیسے کہا کہ جب جا تد ہوتو تو طالقہ ہےتو بھی ایسا بی تھم ہے بیر محیط میں ہےاور اگر تعل عورت رتعلق کی پس اگر ایرانعل ہو کہ عورت کواس کے نہ کرنے کا جارہ ہے لینی جا ہے تھرے تو حانث ہونے برعورت وارث ندہو کی خواہشم اور حانث ہونا وونوں مرض میں واقع ہوئے یا تعلیق صحت میں اور حانث ہونا مرض میں ہوا ہواد را کرا پیے قعل مرمعلق کیا جس ہے مورت کوکوئی میں روٹیس ہے جیسے کھاتا <sup>کی</sup> پینا ٹماز روز ہوالدین سے کلام کرنا وقر ضدار سے قر ضہ وصول کرنا وغیرہ کہل اگر تعلیق ونفس مشروط دونوں مرض میں واقع ہوں تو بالا جماع وارث ہوگی اور اگرتنطیق صحت میں اور وجود شرط مرض میں ہوتو بھی امام اعظمٌ و اما مرابو بوسٹ کے زویک بی تھم ہے جیسے کداسے فعل رتعلیق طلاق کرنے کا تھم ہے بیسرائ الوبات میں ہے اگرا پی صحت میں اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں بھر و<sup>(۷)</sup> کے اندر نہ جاؤں تو تو بسہ طانا ق طالقہ ہے ہیں وہ بھرو میں نہ آیا حی کہ مرکبا تو عورت اس کی وارث ہوگی اور اگر بیوی مرکنی اورشو ہرزندہ رہا تو اس کا وارث ہوگا اور اگر تورت ہے کہا کہ اگر تو بھرہ میں ندآئی تو تو طالقہ مکث ہے پھروہ عورت نه آئی یهان تک که شو برمر کیا تو اس کی دارث بوگی اوراگریی تورت مرکنی اورشو بریاتی ریا تو اس کا دارث نه بوگا مید بدا کتا میں ہے اگر مریض نے اپنی بیوی کو بعد وخول کے طلاق بائن وے دی پھراس ہے کہا کہ جب میں تھے ہے تکاح کروں تو توبسہ طلاق طالقہ ہے پھر عدت میں اس سے نکاح کرلیا تو طالقہ نگٹ ہوجائے کی پھراگراس کی عدت میں مربیعی مرکبیا تو پیرجد یدعدت میں اس ک موت قرار دی جائے گی اور نکاح کرنے سے تھم قرار یاطل ہو گیا اگر چداس کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے کیونکہ تروی عورت کے تعل ہے واقع ہوا ہے ہی شو ہر مریض فرار کرنے والا شہو گابیامام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نزد کی ہے بیاناوی قامنی خان

ایک ہاندی ایک غلام کے تحت ہیں ہے کہ دونوں ہے اُسے مولی نے کہا کہ کل کے روزتم وونوں آزاوہو:

ایک مریض نے اپنی ہوی ہے کہا کہ کل کے روز تو طالقہ کمٹ ہے حالا تکہ بیر محرت ہاندی ہے اور اس کے مولی نے اس ہے کہا کہ کل کے روز تو طالقہ کمٹ ہو واقع ہوں گے اور بیر محرت اپنے شوہر کل میراث نہ ہائے گی اور ای طرح اگر مولی نے شوہر کل میراث نہ ہائے گی اور ای طرح اگر مولی نے شوہر کی میراث نہ ہائے گی اور ای طرح اگر مولی نے شوہر کی میراث نہ ہائے اور اگر مولی نے سور کہا ہو کہ تو سے اور کی میراث نہ ہائے گا ہی اگر شوہر نے ہیں کہا کہ بوجہ شوہر میں نہ کور فرار کئند وقر اروپا جائے گا ہی اگر مولی نے اس بندی ہے کہا کہ کی موقو وہ اور شوہر نے کہا کہ برسول تو اسد طلاق جائی اگر اس کو تعظم مولی ہے آگا ہی بوتو وہ فار بروگا اور اگر آگا وہ نہ بوتو قارت ہوگا ہے میں ہوتو تو سد طلاق خالقہ ہے ہیں اگر اس کو تعظم مولی ہے آگا ہی بوتو وہ فالقہ ہے ہیں اگر اس کو تعظم مولی تو تو سد طلاق خالقہ ہے اس مریض ہوں تو تو سد طلاق خالقہ ہے فار بروگا اور اگر آگا وہ نہ بوتو قارت ہوگا ہے کہ مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ جب میں مریض ہوں تو تو سد طلاق خالقہ ہے کہا کہ جب میں مریض ہوں تو تو سد طلاق خالقہ ہے کہا کہ جب میں مریض ہوں تو تو سد طلاق خالقہ ہو

ل لعني زكرت كاكوني جاره ف وجي بيخانده بيشاب-

و تول کمانا بینا سوناان ب باللق تاجائز بهادر نماز روز وان ب شرعاً ناچاری ب-

<sup>(</sup>١) جبفلال پيڙنب كرعة توطالقب

<sup>(</sup>۲) غامِتُوبر-

ایک مرد نے اپنی با ندی کوآ ز ادکرد یا در حالیکہ بیٹورت کسی مرد کے تحت میں ہے لیتنی منکو حہ ہے:

شوہر کی دوسری وارث ہوگی نہ پہلی پخلاف اس کے اگر پہلی نے اولاً اپنی سوت کوطلاق دی ندا ہیے آپ کوختی کہ سوت پر طلاق واقع ہوئی اور اس پر واقع نہ ہوئی تو دونوں وارث ہوں گی اور اس طرح اگر ہرائیک نے پہلے اپنی سوت کوطلاق دی تو بھی بھی تکم ہے اور اگر ہرایک نے اپنے آپ کواور اپنی سوت کوسٹا طلاق دی لیٹن ایک بخی ساتھ دونوں شک سے ہرائیک نے ایسا کیا تو دونوں مطلقہ ہوں کی اور کوئی وارث نہ ہوگی اور اگر یوں ہوا کہ ایک نے کہا کہ میں نے اپنے تفس کوطلاق دی اور دوسری نے کہا کہ میں نے اپنی سوت کوطلاق وی اور دونوں کلام ساتھ بنی نگلے تو بھی اسکیل طالقہ ہوجائے گی اور وارث نہ ہوگی۔

ا یک مرد نے اپنی دو بیو یوں سے حالا تکہ دونوں اسکی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے: اگرایک نے ایسے آپ کوطلاق دی پھرای کوال کی سوتن نے طلاق دی تو طالقہ ہو جائے گی اور دارے نہ ہو گی اور اگر اس کے برقکس واقع ہوا تو وارث ہوگی اور بیرسب اس ولت ہے کہ دونو رعور تیں ای جنگ تفویض پر برقر ارہوں اور اگر دونوں اس مجلس ے اٹھ کی ہوں پھر ہرایک نے اپنے آپ کواوراٹی سوتن کوایک ساتھ بی یا آگے چھے تمن طان قیس دے دیں یہ ہرایک نے اپنی سوتن کوطلاق دی تو ووٹوں وارث ہوں کی اور آگر دونوں میں ہے ہرا کیا نے اینے آپ کوطلاق دی تو کوئی طالقہ نہ ہوگی اور اگر مرد نے ا ہے مرض میں دونوں سے کہا کہتم اپنے آپ کو تین طلاق دواگرتم جا ہو ہی ایک نے اپنے آپ کواور اپنی سوتن کو طلاقیں دیں تو جب تک دوسری بھی اسینے آپ کواورا نجی سوتن کوطلاق ندوے تب تک کوئی طالقدند ہوگی ہاں اگراس کے بعد دوسری نے اسینے آپ کواور سوتن کو تمن طلاقیں دیں تو دونوں طالقہ ہو جا تمیں کی اور پہلی دارے ہوگی نددوسری اور اگر دونوں کے کلام ساتھ ہی منہ ہے <u>نکلے تو</u> دونوں ہائند ہوں کی اور دونوں وارث ہوں کی اور اگر دونوں مجلس ہے کھڑی ہو گئیں چر ہرایک نے دونوں کو ساتھ یا آ کے پیجھے طا؛ تیں دیں تو واقع نہ ہوں کی اور اگراہیے مرض میں وو ہو یوں سے کہا کہ تمہارا امرتمبارے ماتھ ہے اور اس سے طلاق کا قصد کیا تو رونوں کی طلاق بطریت تملیک دونوں کے سپر دہوگی حتی کدا میلی کوئی دونوں میں سے متفرد تبطلاق نہیں ہوسکتی ہے اور پہتفویض مقصود برمجلس ہوگی جیسے تعلیق بمشیعت میں ہوتا ہے مگر ان دونوں صورتوں میں ایک بات کا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کس ایک کی طلاق پر متنقل ہوئمی تو دونوں میں ہے جس کی طلاق پر متنق ہوئی ہیں تغویض کی صورت میں اس پر واقع ہوگی اور مشیت کی صورت میں واقع ندہوگی اور اگر کہا کرتم اپنے آپ کو ہزار درہم پرطلاق وے دولیل ہرا لیک نے ساتھ ہی یا آگے بیچھے کہا کہ میں نے اپنے آپ کواورا پی سوتن کو بزار در بم برطلات دے دی تو بزار در جم معاوضہ میں دونوں پر لازم ہوں گے اور دونوں کے مہر پرتقیم ہوں کے لیں جس قدرجس کا مبرہای قدر حصہ بڑار درہم کا اس کودینا پڑے گا ادر کسی حال میں دونوں میں سے کوئی وارث شاہو گی اور اگرانیک نے طلاق دی تو اسیے حصہ بزار درہم کے عوض طالقہ ہوگی اور وارث نہ ہوگی اور مجلس ہے کھڑی ہوگئی اس کے حق میں بیامر تغویش باطل ہو گیا ہے کا فی میں ہے امام محمد نے فرمایا کدا یک مرد نے اپنی دوجو ایوں سے حالا نکد دونوں اس کی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں ہے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے پھراس نے اپنے مرض الموت میں بیان کیا کہ وہ بیہ ہے تو میراث ہے محروم <sup>ک</sup>نہ ہو گی اوراس بیان میں شو ہر فرار کرنے والا قرار دیا جائے گا ہیں اگر ان دونوں کے سواس کی کوئی اور بیوی ہوتؤ اس کونصف <sup>(۱)</sup> میراث ملے گی اور اگر شو ہر کی موت ہے مبلے د وعورت مرکن جس کے حق میں طلاق واقع ہونا بیان کیا ہے تو اس کے واسطے میراث نہ ہو کی اور بیان بھی اس کے حق

ل منفرد مین تباایک کی طلاق واقع ن دوگی اور دونوں ل کربھی صرف ای مجلس تک وے کتی ہیں۔

ع شهرگ كيونكديان عاس في الفعل طلاق وى -

<sup>(</sup>۱) کینی مرادهات می ہے تصف منے گانے کل میراث ہے۔

<sup>(</sup>۱) جس كالأعم جا ب طلاق عان كرے-

<sup>(</sup>۲) يخي مدند ف

نہ جائے گی اور ایب ہو گیا کہ گویا اس نے دونوں میں ہے۔ ایک ہے جماع کیا پھر دوسری ہے جماع کیا تو دوسری جس ہے آخر میں جماع کیا ہے طالقہ ہوگی ہیں انیا بی بہاں ہوگا اور مطلقہ کی عدت وضع حمل ہے تمام ہوجائے گی اور پچیکا نسب اس مرد ہے تابت ہوگا پیشر میں زارے عمالی میں سر

ییژرج زیددات مخانی میں ہے۔ اگراینی بیوی کی طلاق کسی اجنبی کے سپر دکی اور حالت صحت میں سپر دکی:

اگر بیان سے پہلے دوتوں میں سے ایک مرکئی ہیں تو ہر نے کہا کہ میں نے ای تومراد فیا تھا تو شو ہراس کا دارث نہ ہوگا اور
دوسری مطلقہ ہو ج سے گی اورائ طرح اگر دونوں ایک بعد دوسری کے مرکئیں پھر شو ہر نے کہا کہ جو پہنے مری ہے میں نے ای کومراد
لیا تھا تو دونوں میں سے کی کا دارت نہ ہوگا اورائر دونوں ساتھ ہی مرکئیں ممثل دونوں پر دیوارگر چ کی یا دونوں فرق ہوگئیں تو دولوں
میں سے ہرایک سے نصف کی میراث کا دارت ہوگا اورائی طرح اگر دونوں ایک بعد دوسری کے مرین کی مرین مقدم وموثر معلوم نہیں ہے
تو یہ بھی بمنولہ می تھ ہی مرتے کے ہے اوراگر دونوں ساتھ ہی مرکئیں پھراس نے دونوں کی موت سے بعدا کیک کو مین کہا اور کہا کہ
میں نے ای کومرادلیا تھا تو اس کا دارٹ ہوگا اور دوسری کا دارث ہوگا اور نصف میراث یا ہے گا ادراگر قبل بیان کے دونوں مرتہ ہو
گئیں پھر دونوں کی عدت گزرگی اور شو ہر سے ہائن ہوگئی تو شو ہر کو یہا تھیا درسرے گا کہ دونوں میں سے کی ایک کے حق میں طلاق
میں اس کی عورت کو طلاق دی پس آگر میر دکر تا لیے طور پر ہوگا اس کو معزول نہ کرسکتا ہوتو عورت دارث شاہوگی کو طلاق کا میں اس کی عورت دارث شاہوگی کو طلاق کی ایک کے دولوں کہ مرش الموت میں مرکز کے دیا تو معزول کرسکتا ہوتو عورت دارث شاہوگی کو طلاق کا ایک کر دیا تو معزول نہیں کرسکتا ہوتو عورت دارث شاہوگی کو طلاق کا مرکز کیا کہ دیا تو معزول کرسکتا ہوتو عورت دارث شاہوگی کو اور دیا کی مرض الموت میں طلاق دے دولوں کی دیاتو موسر دارئوں میں ایسے دی کو گو وہ دیات کی دیاتو مرکز کیا تو معزول کی مرکز کا دیاتو مرکز کا دیاتو معزول نہیں کر میں طلاق دیوں کو گورت کا کی دولوں کی میں مرات الو بات میں ہو۔

چهنا باري:

# رجعت اورجس ہے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اور اِس کے متصلات کے بیان میں

مطلقہ جب تک عدت میں ہے اس کے تکائے کے بدستور سابق باتی دکھ لینے کور جدت کہتے ہیں ہی ہیمین میں ہے اور دجعت دو طرح کی ہے تئی و بدگی ہیں تن رجعت ہے کہ تول سے گورت سے مراجعت کر سااورا پی مراجعت پر دو گواہوں کو گواہ کہ سے اور مورت کوائل سے آگاہ کہ میں نے تھے ہے رجعت کر لی یا اور مورت کوائل سے آگاہ نہ میں نے تھے ہے رجعت کر لی یا میں نے اپنی ہوی ہے مراجعت کر لی گا گواہ شکے یا گواہ شکے یا گواہ کر لئے محر گورت کوائل ہے آگاہ نہ کیا تو بیخالف سنت ہے اور بدعت ہے مراجعت کی مثلاً اس سے دلی کر لی یا جموت سے اس کا بوسلی یا جموت کی مراجعت کی مثلاً اس سے دلی کر لی یا جموت سے اس کا بوسلی یا جموت سے اس کی فرین کو دیکھ تو ہمار سے فرد کی سراجعت ہوجائے گی مگر بھیل اس کا محروہ ہے جس اس کے بعد مستوب ہے کہ کواہ کر لے بیچ ہم قالیم ہی مراجعت کی مراجعت ہوجائے گی مگر بھیل اس کا محروہ ہے جس اس کے بعد مستوب ہے کہ کواہ کر لے بیچ ہم قالیم ہی مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بی بی مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی یا عورت کی فیبت میں یا سانے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کر لی تو یو مرت کی بیا سانے کہا کہ میں کی مراجعت کر لی تو یو میں کو بیون کی سے مراجعت کر لی تو یو مرت کی بیاں سے کہا کہ میں کو بیون کے مرت کی کو بیون کی سے مراجعت کر لی تو یو کو بیون کی سے مراجعت کر لی تو یو کی کی مراجعت کی سے مراجعت کر لی تو یو کی سے مراجعت کر لی تو یو کی سے مراجعت کر لی تو یو کی کی کو کو کو کی تو یو کی کی مراجعت کی کی کی کے دو یو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی

ک میں نے بھے سے ارتجاع کرلیا یا تھے سے دجوع کرلیا یا تھے لوٹالیا یا تھے دکھ لیا یہ بھی اٹھا ظامری میں سے بین اور مسکک بھز لہ امسکک کے بیعنی تھر کھ لیے بین ان اٹھا ظ سے بلائیت دجعت کرنے والا بوجائے گا اور کنایات جسے کہا کہ تو میر سے زویہ جسک تھی وہی ہے ہے اورا گر کہا کہ تھی وہی ہے تو ایسے اٹھا تا میں بدوں نیت کے مراجعت کرنے والا نہ بوگا یہ فتح القدیم میں ہے اورا گر کہا کہ اسے رفتہ باز آورومت لیعتی اے کی بوئی میں تھے پھیر لا یا گرد جعت کی نیت کی تو مراجع (اورا کی بوجائے گا یہ فلا صدیم ہے اورا کر بلفظ تروی کا اس سے دجرے کیا تو امام میں کرنے ویا کر جا اورا کی بار مخاد مراجع ہوجائے گا یہ فلا میں باز ہوگا دیا ہوجائے گا یہ فلا میں باز کر جا اورا کی برقوی ہے اورا کی طرح اگر اس سے نکاح پڑھا ہو تھی بنا پر مخاد مراجع ہوجائے گا یہ جو ہر قالیم وہی ہے۔

جب مسأس ونظر بغيرشهوت موتويد بالاجماع رجعت نبيس ب:

ا اراس ہے کہا کہ یں نے تھے اپنے نکاح میں لے لیا تو طا ہرا کروایہ کے موافق بید جعت ہے ہو بدائع میں ہے اور اگر مورت ہے کہا کہ میں نے تھے سے بزارورہم مہر پر رجوع کرلیا ہی اگر ورت نے اس کو تبول کیا تو بیذیادتی سے ہوگ ورندیس اس واسطے کہ یہ مبریس زیادتی ہے ہیں مورت کو تبول کرنا شرط ہے اور یہ بمنزلہ تجدید نکاح کے ہے یہ مجیط عل ہے اور د جعت جیسے لتو ل سے ابت ہوتی ہے ایسے بی تعل سے ابت ہوتی ہے جیے وطی کر لیناو شہوت سے مساس کرنا کذانی النہا بیا ورا یہے بی رہن پرشہوت ے بوسد لینے سے بالا جماع رجعت ابت ہوتی ہاور ارجال اضوری یا پیٹائی پر بوسد انے سرچوم لیاتو اس میں اختلاف ہے اور عيون كى عبارت كے اطلاق سے طاہر ب كه بوسر جا بيس جكه كا بوسو جب حرمت مصابره يسياور يكي سے يہ جو برة النير و میں ہے اور عورت کی داخل فرج میں شہوت سے نظر کرتار جعت ہے بیانتے القدر میں ہے اور سوائے فرج سے اور کہیں اس سے بدن پر نظر کرتے سے رجعت نہیں ہوتی ہے سیمین میں ہاور ہر چیز جس بے حرمت مصابر والابت ہوتی ہے اس سے رجعت الابت ہوتی ہے بیتا تار ف نیا میں ہے اور بغیر شہوت ہوسے لینا و مساس کرنا مکروہ (اللہ ہے جبکہ اس سے رجعت کا قصد نہ ہواور ای طرح عورت کو تنظیر کھنا بغیر شہوت مکرو و ہے ایہا ہی امام ابو بوسف نے فر مایا ہے یہ بدا کع میں ہواور جب مساس ونظر بغیر شہوت ہوتو یہ بالا جماع ر جعت بیں ہے بیسرائ الوہائ میں ہے اور واضح رے کہ جیے مرد کے بوسد لینے وجھونے ونظر کرنے سے رجعت ہوتی ہے ہی عورت کی طرف ہے بھی ایسے تعل ہے وجعت ہو جاتی ہے بچھ فرق نہیں ہے بشر طبیکہ جوتعل مورت سے صاور ہوا ہے و دمر د کی دانست میں ہوااور مرد نے اس کومنع نہ کیااوراس میں اتفاق ہےاورا کرمورت نے ایسائھل یا ختلاس کیا بیخی مثلاً مردسوما تھااورعورت نے شہوت سے بوسے لیا اور بیٹیں ہوا کدمرونے اس کوقا بووے دیا ہوکداس کا بوسے لے یا عورت نے زیروی کرلیا بومروسعتوہ ہے تو بیخ الاسلام وخمس الائمدے ذکر کیا کہ بقول امام اعظم وامام محد کے رجعت تابت ہوجائے کی اور بیاس وقت ہے کہ شوہر نے اس امر کی تقعدین کی کرشہوت کی حالت میں جورت نے ایسا کیا ہے اور اگر جورت کے شہوت میں ہونے سے افکار کیا تو رجعت نابت نہ ہوگی اور اسی طرح اگر شو ہر مرکمیا اور اس کے دارتوں نے تعمدیق کی کینی عورت حالت شبوت میں تھی تو بھی بھی تھی ہے اور اگر

مراویب.

ا بعت بدل من بيمان كرراتين مبال قائده ك في بياعاده كيا كيا ب-

ع ال سے جرمت مصابرہ تابت ہو لی اور جس سے حرمت مصابرہ تاوت ہوائی سے دیعت تاوت ہو تی ہے آو دونوں میں ذوجیت توت ہو گی اور میک

<sup>(</sup>۱) تعنی رجعت كرنے والا

<sup>(</sup>۲) اگرشموت بوتور جعت بوجائے گی۔

و فتاویٰ علمگیری ..... مبد 🗨 کی کی کی کی کی کی کی کی کاب الطلاق

شہوت میں ہونے کے کواو پیش ہوئے تو مقبول شہول کے بیائتا القدیر میں ہے اگر گواہوں نے جماع واقع ہونے کی کواہی دی تو بالا جماع مقبول ہوں کے بیسرائ الو ہائ میں ہے۔

اگراینی منکوحه بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ سے دجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو بیتم حقیقی رجعت پر ہوگی:

اگرمردسوتا ہویاو ومجنون ہواور تورت مطلقہ رجعی نے مرد کے آلہ تا اس کوائی فرٹ میں داخل کرلیا تو بالا تفاق بید جعت ہو کی بدختج القدیر عمل ہے اور اگر مورت نے مرد سے کہا کہ میں نے تھے سے مراجعت <sup>(6)</sup> کی تو میجے نہیں ہے بیہ بدا کتے عمل ہے خلوت کرما ر جعت نبیں ہے اس واسطے کے خلوت مختص بملک نبیں ہے اور جب شو ہرنے اپنی معتدہ کے ساتھ ایسانھ کیا جو تحتص بملک نہیں ہوتا ہے قو ہرا سے اللہ سے رجعت ابت شہو کی بیرمحیط علی ہے اور اگرائی تورت ہے کہا کہ جب علی تھے ہے جماع کروں تو تو طالقہ مث ے چراس سے جماع کیا اس جب دونوں کے نتا نیس یا جم ل کے اوروہ طالقہ ہوگی اور پچے در بخبرار باتو اس برمبروا جب شہو گا اور اگر لکلا کر پھر داخل کر دیا تو اس پرمبر واجب ہوگا قال المتر جم یعن تشم ندکور پر التقائے بنتا تیں ہونے سے طلاق واقع ہوگی پھر اگروہ اس حال پر تشهرار ہاتو مردیر بعید طلاق کے وظی کرنے کا عقر واجب شہوگا اور بیمراڈبیں ہے کہ مبرجس پر نکاح قرار پایا تعا اگر و وا وا نہیں کی ہےتو واجب نہ ہو گا بلکہ و وبعد طلاق کے متا کد ہو گیا کہ سب اوا کر دینا واجب ہو چکا فاقہم ۔اگر طلاق رجتی ہولیعنی کہا ہو کہ تو طالقہ بطلاق رجی ہے تو بعد طلاق واقع ہونے کے اگر نکال کر پھر داخل کیا تو سرا جعت کرنے والا ہوجائے گا اور اس پرا تھاق ہے اور اگر فقط خبرار باتو امام ابو بوسٹ کے زور یک مراجع ہوجائے گا اور امام محد نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ ہداریس باور اگر اپنی عورت ہے کہا کہ اگر میں نے تھے سے مس کیا لیمنی جموا ہاتھ ہے تو فالقدے چرعورت کوچیوا چرا پتا ہاتھ اس پر سے اٹھالی چرد و ہارہ ہاتھ لگا کراس کوچھوا تو بیرجعت ہے اور اگر اپنی منکوحہ ہوی ہے کہا کہ جب میں تھے ہے رجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو بہتم حقیق ر جعت یر ہوگی نہ مقد نکاح پرحتی کداگر اس نے بیوی کوطلاق دے کر پھراس ہے نکاح کرلیا تو طالقہ نہ ہوگی اورا کراس ہے د جعت کی تو طالقہ ہوجائے گی اورا کر کسی اجنبی مورت ہے کہا کہ اگر میں نے تھے ہے مراجعت کی تو تو طالقہ ہے تو اس کی حتم نکاح پر قراد دی جائے گی اور اگر رجعی طلات کی مطابقہ ہے کہا کہ اگر میں نے تھے سے رجعت کی تو توبسہ طلاق طائقہ ہے چراس مطابقہ کی عدیت گزرگی مجراس سے دویارہ نکاح کیا تو وہ طائقہ نہ ہوگی اور اگر طلاق بائند کی صورت ہیں ایسا کہا ہوتو نکاح کرنے پر طالقہ ہوجائے گی میرمیط على باوراكر مورت كى ويربعن باكناند كے مقام كوشيوت سے ويكما توب بالاجماع رجعت نيس بيد جو برة المير ويس باور مشائخ نے دہر<sup>(۲)</sup> میں دھی کرنے بھی انسلاف کیا ہے کہ رجعت ہوگی یا شاہو گی تو بعض نے فرمایا کہ پیر جعت نیس ہے اور ای طرف قد دری نے اشارہ کیا ہے اور فتوی اس امر پر ہے کہ بید جعت ہے تیمین میں ہے اور مجنون کی رجعت بفعل ہوگی اور بقول نیس میچ ے یہ فتح القدر میں ہے اور اگر مرد پر جس نے طلاق رجعی وی ہے اگراہ کیا گیا کدہ در جعت کرے پس اس نے باکراہ رجعت کی یا کسی نے ہزل (۲) کے طور پر رجعت کی یا بطور لعب (۲) رجعت کی یا بخطا در جعت کی توبید رجعت سیجے ہوگی جیسے کاح ان صورتوں میں

القائد مين مورت ومرد كافتنا عامل جائي اوريال وقت كرحفه عائب مور

<sup>(</sup>۱) تعنی رجعت \_

<sup>(</sup>٢) لعِنْ تورت ساغلام كيا-

<sup>(</sup>٣) تعتمدل\_

<sup>(</sup>۴) کمیل۔

صحیح ہوجاتا ہےاورا گرمعد طلاق وہند وی معتدہ ہے اس کی طرف ہے کمی فضولی نے رجعت کی اور مرد نہ کور نے اس کی رجعت ک اجازت دے دی تو قلیہ میں نکھا ہے کہ دجعت صحیح ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے۔

اجازت وے وق و ملیہ مل معاہم لے اربعت ی ہوئ ہے ہوا ہے۔ ماکم شہید نے فرمایا کہ اگر گورت کو طلاق دی گراس ہے چمپائی اور نیز اس سے دبعت کی اور وہ بھی چمپائی تو ہے ورت اس کی بیوی رے گر گر بات ہے کہ اس نے اس حرکت میں اساءت کی اور بیاس وجہ نے فرمایا کہ اہماءت کی کہ اس نے استجب ب کوترک کیا ہے بینی گواہ (ا) کر لینے اور آگاہ کرنے (ا) کو بیقایة البیان میں ہے دبعت کوکی شرط پر مطلق کر نامیں جا کز ہے چنا نچو اگر یوں کہا کہ جب کل کاروز آئے تو میں نے تھے ہے دبعت کی یا جب تو دار میں داخل ہو یا جب میں ایسانھل کروں تو میں نے تھے سے رجعت کی یا جب تو دار میں داخل ہو یا جب میں ایسانھل کروں تو میں نے تھے سے رجعت کی یا جب تو دار میں داخل ہو یا جب میں ایسانھل کروں تو میں نے تھے سے رجعت کی اور اگر رجعت میں خیار کی شرط کی تو میں ہے اور اگر شو ہر نے

بعد طلاق کے کہا کہ میں نے تھے ہے کل کے روز رجعت کی یا حید کا جا ندو کھے رجعت کی تو بالا جماع برجعت نیس سمج ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر مرونے کہدویا کہ میں نے اپنی رجعت کو باطل کر دیایا میرے واسطے تھے پر دجعت کا پھھا اختیار کیس ہے تو اس ہے بھھ شہوگا اور مردکور جعت کا اختیاری تی رہے گا بہ نہر القائق میں ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی بیدی کوایک طلاق رجعی یا ووطلاق رجعی ویں

تو اس کوا افتیار ہے کہ عدت میں اس مورت ہے رچوع کرنے خواہ وہ مورت راضی ہویا شہویہ بدایہ میں ہے اور اگر مرو نے اس عورت (\*\*) کے ساتھ دخول کا دعویٰ کیا مالا تکہ اس کے ساتھ خلوت میں رہا تھا تو اس کور جعت ٹابت ہے اور اگر خلوت میں شدرہا ہوتو

اس کور جعت کا افتیار نہ ہوگا پیچیط میں ہے دوخہ میں لکھا ہے کہ اگر دونوں نے انتشاع عدت پر اٹھا آپ کیا اور جعت میں اختلاف کیا توسیح یہ ہے کہ ورت کا قول آبول ہوگا اور بھی جمہور کا قول ہے بیغایة السروجی میں ہے اور مورت پرامام اعظم کے نزویک تسم

واجب ند ہوگی گذائی البدایہ اور اگر عدت باتی ہوتو سی یہ ہے کہ تول شو ہر کا قبول ہوگا بیرغایة السرو یکی میں ہے اور اگر عدت گزر

پ نے کے بعد شوہر نے گواہ قائم کے کہ شوہر نے مورت کی عدت میں کہاتھا کہ بیس نے اس سے دجوع کیا ہے یا شوہر نے کہا کہ میں نے اس کے جماع کرلی ہے تو بیدر جعت ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

اگر مرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے رجوع کیا اس عورت نے ای دم شوہر کے کلام سے ملے ہوئے کہا

کر میری عدت گزرگی ہے تو امام اعظم کے نز دیک رجعت سے نہیں: اگر عدت گزرگی ہے چرمرد نے کہا کہ میں اس سے عدت میں رجوع کر چکا ہوں اور مورت نے اس کی تعدد بی کی تو

اگر عدت گر رکئی ہے چرمرد نے کہا کہ بی اس عدت بی رجوع کر چکا ہوں اور مورت نے اس کی تعدیق کی رجعت سے ہے یہ ہدایی ہے اوراگر دونوں نے بروز جدر جدت کرنے پراتفاق کیااور مورت نے کہا کہ بیری عدت بعرات ہی کو گرز رکی ہے ہیں آیا تھم سے شوہر کا تول ہوگایا مورت کا یا جس کا دموئی پہلے ہوتو اس بی بیشن صورتی جراور شرح صورت اول ہے بین تھی سے شوہر کا تول ہوگا یہ معراج الدرایی ہی ہوتر سے کوا کہ سے کہا کہ بیری عدت گر می نہ کور ہے کہا گر میں نہ کور ہے کہا گرد نے کہا کہ بیری عدت گر درگی ہے تو امام عظم کے ذرد یک رجعت سے جو جری کا تول ہے بین تھی ہوتے امام عظم کا تول ہوگا ہے بین ہیں ہے اور سے کہا کہ بیری عدت گر درگی ہے تو امام عظم کے ذرد یک رجعت سے جو بیا یہ بی ہوتے امام عظم کا تول ہے بیاضرات

ونی الاصل اندقال قد جامعتها اورمراوید که عدت عمدالیف کساتر ارکی گوای دی قاتل \_

<sup>(</sup>۱) ربعت پر-

<sup>(</sup>۲) خورت کو\_

<sup>(</sup>٣) تعني مطلقه\_

ہیں ہے گرواضح رہے کہ بیالی صورت ہیں ہے کہ جب طلاق ہے آئی مدت گروی ہوکو انتفائے عدت کو تمثل ہوا ورا گرممتل نہ ہوتو رجعت فابت اس کو کر بین ہوا لغائق ہیں ہے اورائی صورت ہیں بالا جماع گورت ہے ہے کہ اگر حورت ایک ساعت چپ رہی پھراس ہے اس وقت اس کی عدت گرو کی تھی بیٹ آلقد مریش ہے اورائی بات پراجماع ہے کہ اگر حورت ایک ساعت چپ رہی پھراس نے کہا کہ میری عدت گروگی تو رجعت تھے ہوگی اورا گر گورت نے پیش کر کے بول کہا کہ میری عدت گروگی ہو گیا ہوں اور اگر گورت نے پیش کر کے بول کہا کہ میری عدت گروگی ہو نے اس کے جواب میں فور آملا کر کہا کہ میں نے تھے سے رجوع کیا تو رجعت تھے نہ ہوگی بیٹہا ہے ہی ہو اور آثر باندی کے تو اس کے عدت معلقے میں ہونے کے بعد کہا کہ میں تھے ہو گیا ہوں اور سوئی نے اس کی تقد بی کی اور باندی نے تکذیب کی تو امام اعظم کا تی ہو گیا ہوں اور ہوئی کا تو ل بوگا اور قبل امام اعظم کا تی ہو گیا ہوں اور ہوئی کے تو کہ کہ ان البدا ہوا در قبل امام اعظم کا تی ہو گیا ہوں ہوگا اور جائی کی تو بالا جماع تھے دوا ہو کہ موافق رجعت فابت ہوگی اور باندی نے تقد بی کی تو بالا جماع کی جو اور ہوگی اور بالا تھا تی رجعت فابت ہوگی اور النہ کی کہ تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور اس نے تقد بی کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور النہ کی کہ تو بالا تھا تی رجعت فابت ہوگی اور النہ کی کہ تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور النہ کی سے۔ اگر دولوں نے تقد بی کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور النہ کی سے۔ اگر دولوں نے تعد بی کی تو بالا تھاتی رجعت فابت در ہوگی ہوگی ہیں۔

رجعت كاتمم منقطع موجاتا ہے اور اگر حرہ كے تيسرے يض سے خارج موجانے كاتكم وے ديا كيا:

اگر وفت میں سے نظا اتنا وقت رہ گیا کہ خالی طلس کر سکتی ہے یا اتنا بھی ٹیس ہے تو اس وقت کے گز رجانے پر اس کی طہارے کا تھم نہ دیا جائے گا بہاں تک کہ اس ہے اگلی نماز کا پوراوفت گز رجائے میہ ٹابان شرح ہدا یہ میں ہے اور اگر وفت مہمل میں

<sup>(1)</sup> يعنى بالاتفاق \_

ا باندگ کادلی (r)

ط ہر : ونی جیسے وقت شروق یعنی نمیک دو پہر تو رجعت تا دخول وفت مصر منقطع ند ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے اور جس مورت کی ما دت بمح یا کچ روز ہواور بھی جیروز حیض کی ہو پیر ہوجا تینہ ہوئی لیعن حیض عدت آیا تو ہم رجعت کے واسطے اقل مدت عاوت معتبر رکیس کے بعنی و بنج روز کے اندر رجعت کرے تو سیح ہے اور دوسر سے شوہر ہے نکاح کرنے کے حق میں اکثر مدت لیعنی جیرروز مثلاً گزر جانے معتبر رقعیں مے بیرتما ہیریں ہےاورا گرمطافہ مورت کتا ہیں ہوتو مشائخ نے فرمایا کہ اس رجعت کا انتحقاق خون منقطع ہوتے ہی تطع ہو جائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر مورت ہے بعد ای مسل کے جس میں ہم نے کہا ہے کہ اس ہے د جعت منقطع ہو جائے گ ر جوع کیاتو ظاہر ہے کیسروست رجعت سمجھے نہ ہوئے کا تھم دیا جائے گالیکن اگروس روز ہور ے ایام چیش ندگز رہے یائے تھے کہ خون نے پھر عود کیا تو رجعت سیجے ہوگی اور ایسا ہی کلام تیم جس ہے کذانی انہرالغائق ادرا گراس نے مسل نہ کیا اور نہاس پر آ یک نماز کاوقت کال کزر گیا بلکهاس نے خینم کیا مثلا و ومسافر تھی تو امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے نز دیک مجرد خینم ہے رجعت بمنقطع نہ ہوگی بیمجیط جى ہے تحربان اگراس نے اس محتم سے نماز فرض يائفل اواكر لي تو امام اعظم وامام الديوسٹ كنزو يك رجعت منقطع ہوجائے كى بيد لق القديم شي اوراكراس في ايس تيم من زشروي كي توسيخين كيزويك القطاع رجعت كالحكم نه وياجائع اجب تك كهوه نماز سے فارغ نہ ہوجائے اور میں سیخین کے زمب کی سیح روایت ہے بیمچیا میں ہے اور اگر اس نے تیم کر کے تر آن شریف کی تلاوت کی یااس کوچھوا یامسجد میں داخل ہوئی تو سے کرنی نے قرمایا کداس سے دجعت منقطع ہوجائے کی اور پیخ ابو بکررازی نے فرماید كمنقطع ند بوكى بدغابية السروجي مي باوراكر كدم حرجمون يانى كسل كياتو بالاجماع نفس سل بدو جعت منقطع بو ج نے گی نیکن دوسر ہے شوہروں عملے ووصلال نہ ہوگی اور نہ ایسے قسل سے نمازیز ھ مکتی ہے تاونٹنیکہ جنم نہ کرے یہ بدائع میں ہے اگر عورت نے حسل کیا اور اس کے بدن ہیں کوئی جکہ باتی رو کن کہ و بان یائی نہ پہنچا لیس اگر عضو کاش یا اس سے زیاوہ رو کیا تو ر جعت منقطع ند ہوگی اور اگر عضو ہے کم ہوتو منقطع ہو جائے گی اور نیا تاج می فریا پا کداس کی مقدار ایک انگشت وو انگشت ہے اور بیہ التحسان ب بيسرائ الوباح مي ب-

ایک مرد نے اپن مورت سے خلوت کی پھراسکوطلاق و دری پھرکہا کہ میں نے اس سے جماع جیس کیاتھا:

ال طرح اگر ساعد پا پا زو میں سے کی قدر حصد ایک دوائل سے زائد یا عضوکا لی حل باتھ یا پاؤں کے جھوٹ میں تو ہمی

ال طرح القدیم میں ہے اور اگر اس نے تیسر سے بیش سے دس روز ہے کم میں شسل کرلیا تحراس نے کل کرنایا ناک میں پائی

ڈ النا جھوڑ دیا تو اہام ابو بوسٹ سے دوروا بیش جی روایت بشام میں فذکور ہے کہ رجعت منقطع نہ ہوگی اور دوسری روایت میں ہے

کر منقطع ہوجائے کی اور بیر فایت البیان میں ہے اور اہام محمد نے فرمایا کہ وواسے شوہر سے بائد ہوجائے کی کین کی دوسر سے شوہر سے اس موجل میں ہوائے میں ہوجائے گی لیکن کی دوسر سے شوہر میں ہوجائے میں ہوجائے میں ہوجائے گی لیکن کی دوسر سے شوہر سے اور میں موجوبات کی لیکن کی دوسر سے شوہر میں ہوجائے ہوجائے میں ہوجائے میں ہوجائے میں ہوجائے میں ہوجائے میں ہوجائے ہ

اگراس کے وضع حمل نثر وع ہوا تو آمام محر نے فر مایا کہ اگر آ دھا بچہ با برنگل آیا سوائے سر کے لینی چورڈ نے دونوں کندھوں تک تو عدت ہوری ہو جائے گی اور اکسی حالت میں رجعت مجمع نہ ہوگی بیسرائ الوہائ میں ہے آیک سرونے اپنی مورت سے خلوت کی پھراس کو

پوری ہو جائے کی اور ایک حالت میں رجعت ج نہ ہو لی میراح الوہاج علی ہے ایک مرد نے اپنی مورت سے خلوت کی پھراس کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اس سے جماع تبین کیا تھا اور مورت نے اس کی تقیمد بیق کی یا بھکڈیب کی تو اس کور جعت کا استحقاق

لعنی بعداس کے دبعت کرسکتا ہے میں مراوآ تک انتخال دبعث منتظم ن 10 ا

ان کادر سے نام جس کر عق ہے۔

المل من ب كرامداللخ ين اوراى من خابر كى كرفتول عن ساك يوراباتى دباك كان كويالى دين مجياة هسل يوران وا

حاصل نہ ہوگا اور آئر ہو جوداس کے اس نے رجعت کرنی پھر ہے ورت دو پریں سے ایک روز کم ہیں بھی بچے جی آبل اس کے کہ وابی عدت گر رجانے کی خبر وے وے تو بیار بعت سے جو کی بیٹر تاتی ہیں ہے اور اگر اپنی بیوی کو طلاق دے وی اور وہ حاصہ ہے یا بعد از آ خکداس کی عصمت ہیں بچے جی اور اس نے کہا کہ جی نے اس سے جماع نہیں کیا ہے تو مردکواس سے رجعت کا افتیار ہے اس واسطے کہ جب مثلاً وہ بوم نگارے چے مہینہ یا زیادہ ہی بچے جی تو واسطے کہ جب مثلاً وہ بوم نگارے چے مہینہ یا زیادہ ہی بچے جی تو واسطے کہ جب مثلاً وہ بوم نگارے بے چے مہینہ یا وہ بی کا نظفہ ہونے کا اختال رکھتی ہے مثلاً وہ بوم نگارے بے چے مہینہ یا وہ بی کا اور ای طرح آگر وہ الی مرحت میں بچے جی کہ بی متصور ہوسکتا ہے کہا ہو مثلاً روز نگارے سے چے مہینہ یا زیادہ میں بچے جی بی تو وہ جی گا اور ای طرح آگر وہ وہ کی مرحت میں بچہ کی کا تسب اس مرد سے تا بت ہوگا اور اگر این بوری سے کہا کہا کہ آگر وہ جی کہا کہ اگر تو جی سے بی موجی تو مرد نگر وہ اس کے مراجعت کرنے والا ہو جی گا اور اگر اور دور برس سے نہا وہ میں جی بوتو بھی بی کی والا دت سے جے مہینہ یا جو میں جی بوتو بھی بی کی کھر ہے تا وقت گر تی عدت گر زم انے کا اثر ارز کیا ہو مثلا ارز کیا ہو مثلا ان کہ اور اگر اور دور برس سے نہا وہ میں جی بوتو بھی بی کھر ہے ہی تا وقت کے بور تگر وہا ہے گا تی مرت گر رہانے کا اثر ارز کیا ہو مثلا ان کہا ہو مثلا ان اس کے گر ان والا تر ارز دیا جائے گا تی بھی میں بی تا وقت کر نے والا تر ارز دیا جائے گا تی بی تھی میں جی سے دور کو رہ کی والا درت میں بی تو ہو تھی تکر ت کر نے والا تر ارز دیا جائے گا تی بی میں بیا وقت کر نے والا تر ارز دیا جائے گا تی بیا ہو مثلا ان اس کی تھی ہو تھی بیا کہ تھی ہو تھی بیا ہو تھی بیا ہو تھی ہو تھی بیا ہو تھی بیا ہو تھی ہو تھی بیا ہو تھی ہی تو وہ بیا ہو تھی بی تو تو تو وہ جس کر تی تو تو وہ بیا ہو تا لا تر ارز دیا جائے گا تی تر ان کی تھی ہو تھی بیا ہو تھی ہو تھی بیا ہو تھی ہو تھی بیا ہو تھی

فصل:

(1)

# ان امور کے بیان میں جن سے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اور اس کے مصلات کے بیان میں ہے

اگر تین طلاق ہے کم طلاق بائن دے وی ہوتو مردکوا تنارہے کہ جا ہے اس جورت سے عدت کے اندر نکاح کرنے یا بعد عدت کے اور اگر آزادہ عورت کو تین طلاق اور بائدی کو دوطلاق دے دی ہوتو بیر تورت جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے

ا الراكسي عورت جس كواس كي شو برف تين طلاق ديدي بين

اگردومراشو برمسلول ہو لیجنی اس کوسل کی بیماری ہوتو اول کے واسطے حلا کی ہوچائے گی یہ بچیط میں ہے اور فقاوی مغری میں ہے کہ اگر اور مراشو برمسلول ہو لیجن کر تورت کی تراز ہو ہوئے گی یہ بچیط میں ہوئی تو عورت نہ کورو ہے کہ اگرائے نہ کرکو کپڑے میں لیسٹ کر تورت کی قرح میں داخل کیا ایس اگر شو ہراہ کی کوفرج کی تراز ہے تھوں ہوئی تو عورت نہ کور و موجراہ میں ہے اور بہت بوڑھے آدی نے جو جماع کرنے پر قادر نہیں ہائی قوت ہے اور بہت بوڑھے آدی نے جو جماع کرنے پر قادر نہیں ہائی تو ہے ہوئی اگراس کا تو ت سے نہیں بلکہ ہاتھ کے ذریع ہے اپنا آلہ تناسل اس کی فرح میں شونس دیا تو شو ہراہ ل کے واسطے حلال نہ ہوگی لیکن اگراس کا آرخود کھڑ ابھوکر کام کرے تو البتہ حلال ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر فھرانیا کسی مسلمان کے تحت میں ہوجس نے اس کو

ینی مجنون ہونا کومعزمیں ہے بلک شرط دخول ہا گرمجنون سے بایا گیا تو اول کے داسلے طال ہوگئ۔

تمن طلاق دے ویں پھر اس عورت نے کی تصرائی ہے قکاح کیا جس نے اس عورت کے ساتھ دخولی کر لیا تو وہ تو ہر اول بیتی مسلمان (۱) کے واسطے طلال ہوجائے گی اورا کر کسی مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں لیس اس نے دومرے شوہرے نکاح کیا اوراک نے تیل دخول کرنے کے اس کو تین طلاق دے دیں پھر اس نے تیسرے شوہرے نکاح کیا جس نے اس کے ساتھ وخول کیا تو یہ بیجے دونوں شوہروں سے واسطے طلاق دے دیں پھر اس نے تیسرے تو ہرے نکاح کر لے گا جا نز ہے میں جو اور اگر اس کے واسطے طلاق ہوجائے گی کہ دونوں شی سے جواس سے نکاح کر لے گا جا نز ہے میں جاور اگر اس کو واسطے طلاق ہوجائے گی کہ دونوں شی سے جواس سے نکاح کر لے گا جا نز ہے میں جیا ہی سے اور اگر اس کے شوہر ہے تین طلاقیں دے دی ہیں مرتز ہو کر وائر الحرب ہیں جا لی پھر وہ گر فہار ہو کر ای اشوہر کے تھے۔ ہیں آئی یا آئی اپنی آئی وہ ہو آئی ہو کہ اس مرد کو اس مور تو اس میں اس مرد کو اس مور وہ سے دولی کرتا جا نز نہیں ہے تاوفشکے دومر ہے شوہر سے مطالہ واقع نہ ہو بینہر الفا آئی ہیں ہے۔

امام ابوطنيف مُروالله في مايا كراكرية ورت حره بوالي كراس وحيض أتابو

ا گرعورت کو تین طلاق وے ویں پھراس نے کہا کہ میری عدت گزرگی اور بیس نے دوسرے شوہرے نکاح کیا اور اس نے میرے ساتھ وخول کیا پھراس نے مجھے طلاق وے دی اور میری عدت کر رکی اور اتنی مدت کر رک ہے کہ جس میں یہ ہاتی ہوسکتی جیں پس اگر شو براول کے گمان غالب میں بیر مورت کی معلوم ہوتو جائز ہے کہ اس کی تصدیق (۲۰) سرے بید ہوا بیدی ہے اور ہمارے اسحاب نے اس میں اختلاف کیا ہے کداس مدت کی کیا مقدار ہے چنا نجے اہام ابو صنیفہ نے فرمایا کدا گرید مورت حرو ہواکسی کداس کو حیض آتا ہوتو ساٹھرروز ہے کم مدمت ہونے کی صورت بیں اس کی تقید لیں نہوگی اور اگر قورت حاملہ ہواور پس کو فا دے اس برطلاق واتع ہوئی چرورت نے دوئی کیا کہ میری عدت گر رکی تو امام اعظم نے قرمایا کہ پیای روز سے کم بیس اس کی تقد بی ندہو کی میامام محر کی روایت ہے اور حسن من زیادہ نے امام اعظم سے روایت کی کہورز ہے کم میں اس کی تقمد بی شربو کی اور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ پنیشدروز ہے کم میں تفعدیق نہ ہوگی اورا مام محدٌ نے فرمایا کہ ایک ساعت او پرچ ن روز ہے کم میں تفعدیق نہ ہوگی اور مید سباس والت ہے كيمورت فدكورة زاد مواوراكر باندى مواوراس كويش تا موتو ينابردوايت امام محر كامام اعظم سے جاليس روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنا ہر روایت امام حسنٌ بن زیادہ کے امام اعظم کے ترین روز ہے کم میں تصدیق شہو کی اور بنابر قول صاحبينٌ اكنس روز ہے كم بين تقيد بن شهوى اوراكر بائدى يريس الادت طلاق واقع جوئى جوتوامام المظم كاتول منابرروايت امام محر کے یہ ہے کہ پنیشے روز ہے کم میں تقدفہ این شہو کی اور بنابرروا ہے است من بن زیادہ کے تصبح روز ہے کم میں تقد بی شہو کی اور امام ابو بوسٹ کے نزدیک چوہتروزے کم می تفدیق نہوگی اورامام محد کے قول پرایک ساعت او پر چھتیں روزے کم می تفدیق نہوگی اورا كرمطاقه نذكور والحي عورت بوكه ميتول يناس كي عديت لكائي جاتى بواوروه آزاد بوتو ايك ساعت اويرنوب روزي يم عن ال کی تقید این نہ ہوگی اور اگر ہائدی ہوتو ڈیڑ ہے مہینہ ہے کم بیں اس کی تقید این نہ ہوگی اور بالا جماع ہے پیمفسمرات میں ہے مجموع النوازل من لکھ ہے کہ اگر الی عورت جس کو تین طلاق دی گئیں جی بعد جار مہینے کے بچہ جتی حالا تکہ اس نے اس ورمیان میں کس

ا معنى مثلاث مرد كور في جهاد من ال كويكر الا تتمت على يا خفيه يكر الايا-

ع مثلاثه برے کہاہو کہ جب تو بچے جے تو تو طالقہ ہے۔

<sup>(</sup>١) يعنى اس كوتين طابق وي تحيير

<sup>(</sup>۴) جوكى غيركى باندى بور

<sup>(</sup>r) پنانجار عال کرلے

دوسر ۔ شوہر ۔ نکاح کیا ہے اور کہتی ہے کہ دوسر ۔ شوہر ہے میری عدت گزرگی اور جاہتی ہے کہ شوہراول کے نکان جمن ، ب جائے بس آیا اما اعظم کے فزویک اس کی تصدیق ہوگی ہائے ہوگی تو شخ المام زام جم الدین شتی نے جواب دیں کہ اس کی تصدیق نہ ہو گی ہوں ہیں س نے گی اور بھی شخ ہے بیوز خیرو میں ہے اور اگر مطاقہ شاہ نے اپنے شوہراول ہے کہا کہ بی تیرے واسطے مطال ہوگئی ہوں ہی س نے اس مورت سے نکاح کرلیا پھر مورت نہ کورہ نے کہا کہ شوہر ٹائی نے میرے ساتھ وخول نہیں کیا تھا اور نہ تھدیت ہوگی بینم بیش ہواد سے واقف کی ہوت اس کے قول کی تقد اپنے نہ ہوگی کہ شوہر ٹائی نے میرے ساتھ وخول نہیں کیا تھا اور نہ تقد یق ہوگی بینم بیش ہواد بیاس (ا)
دوست ہے کہ مورت کی طرف سے پہلے ایسا قرادت پایا گیا ہو کہ شوہر ٹائی نے میرے ساتھ وخول کیا ہے تا تا رہائے ہیں ہے۔

اگر شوہرا قبل سے نکاح کرنے کے بعد مورت نے کہا کہ بیس نے کسی دوسر ہے خاوند سے نکاح نہیں کیا:

المرعورت نے مرف اتنا کہا کہ میں علال ہوگئی ہوں تو جب تک اس ہے استضار ندکر لے کیونکر تب تک ثو ہراول کو اس ے نکاح کر لیمنا حدال نہیں ہے! س واسطے کراس میں لوگوں میں اختابا ف<sup>ع</sup>ے کذاتی الذخیر ہ اور شیخ مولف نے فر مایا کہ یمی صود ب ہے بیقلیہ ٹن ہاور اجناس کی کتاب الفاح میں ندکور ہے کہ اگر مورت نے خبر دی کہ شوہر فانی نے جھے ہے جہ ع کیا ہے مرشو ہر ند کور نے اس سے اٹکا ذکیا تو شوہراول کے واسطے حلال ہوجائے کی اور اگر اس کے برتنس ہو کہ شوہر ڈائی نے اس کی جماع کا اقراد کیا اور مورت نے انکار کیا تو حلال شہو کی اور اگر مورت نے کہا کہ جھے ہے دوسرے شو ہرنے جماع کیا ہے اور شو ہراول نے بعد اس کے ساتھ ترون کرنے کے کہا کہ تھے سے دوسرے شو ہرنے وطی نیس کی ہے تو دونوں میں تفریق کردی جائے کی اور شو ہراوں پرعورت ے واسطے تصف مبرسمی واجب ہوگا اور فخاوی میں اکھا ہے کہ اگر شوہراول سے نکاح کرنے کے بعد عورت (۱) نے کہا کہ میں نے کسی دوسرے خاوئد سے نکاح نہیں کیا اور شو ہراول نے کہا کہ تو نے دوسرے شو ہر سے نکاح کیا اور اس نے تیرے سرتھ دخول کیا ہے تو عورت کے قول کی تقید بی نہ ہوگی اور اگر ووسرے شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میرا نکاح اس کے ساتھ فاسد ہوا تھا اس لئے کہ میں بے اس ک مال کے ساتھ وطی کی تقی تو تامنی امائے نے جواب دیا کہ اگر مورت نے اس کے قول کی تقدد بیت کی تو شو ہراول پر طال نہ ہوگ اور ا کر تکنذیب کی تو حلال ہوگی میرخلاصد میں ہے اور اگر کسی مورت ہے برکاح فاسد نکاح کیاا وراس کو تین طلاق دے دیں تو اس ہے پھر نکاح کر لینا جائز ہے اگر چداس نے دومرے شو ہرے نکاح نہ کیا ہو بیمرات الوباج میں ہے زید نے ہندہ سے بدنیت طالد نکاح کیا لیعنی تا کہ اس کے پہلے خاوند پر طلال کر د ہے تھر دونوں نے بیشر طانبیں لگائی تو ہند واپنے پہلنے خاوند پر حلال ہو جائے گی اور پچھ سراہت نے ہوگی اورنیت ندکور ہ کوئی چیز نہیں ہے اورا گردونوں نے بیشرط (۳۰) لگائی ہونو مکرو ہے اور باو چوواس کے اہام اعظم واہام ز فر" کے نز دیک مورت اپنے میلے خاوند پر حلال ہو جائے گی کذانی الخلاصه اور میں سیجے ہے میشمرات میں ہے اور اگر اپنی مورت کو ا یک یا دوطلاق دے دیں ادراس کی عدت گزرگی اوراس نے دومرے شو ہرست نکاح کیا اوراس نے عورت سے دخول کیا پھراس کو طلاق دے دی ادراس کی عدت گزرگی پھراس ہے شوہراول نے نکاح کیا تو اس کو پھراس عورت پر تین طلاق کا افتیار حاصل ہو

لعنى اول شو بريكه واسطيعال موجانا كن كن شرطول من موتا ب

ی کین ماد عم بعض کتے میں کرانت تکاری سے علال ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليني تقديق بوء\_

<sup>(</sup>r) كىنى دىوى يېتىركىيار

<sup>(</sup>r) ليعني هادِ لدكي\_

جائے گا اور دوسرا شوہر جیسے تمن طلاق کو تا ہود کر دیتا ہے و لیے بی ایک یا دوطلاق کو جوشو ہراول نے دی تھیں تا ہود کر دے گا بدا ختیار شرح مخارش ہے اور بہی سیجے ہے بیر مضمرات میں ہے اور نو ازل میں لکھا ہے کہ اگر عورت کے سامنے دو گوا ہوں نے گوا بی دی کہ تیرے شوہر نے تجھ کو تین طلاق دے دیں حالانکہ اس کا شوہر خائب ہے نو اس عورت کو دوسرے سے نکاح کر لینے کی تنجائش ہے اور اگر شوہر حاضر ہوتو ایک مخواکش نیس ہے بیرخلاصہ میں ہے۔

ا یک تحص نے اپنی بیوی کوئٹن طلاقیں دیں اور اس سے چھیایا اور وطی کرتار ہا ہیں تین حیض گزر گئے: ا کرتین طلاق کسی شرط پر معلق کیس پھرشرط یائی گئی اور مورت خوف کرتی ہے کدا کروہ شو ہر کے سامنے چیش کرتی ہے تووہ ا نکار کرے گا ؛ ورعورت نے فتو کی طلب کیا تو علما ہے تین طلاق واقع ہونے کا فتو کی دیا اورعورت کوخوف ہے کہ اگرشو ہرکومعلوم ہوا تو دوسرے سے طلاق معلق کرنے سے اٹکار کر جائے گا تو عورت کو تنجائش ہے کہ شوہر سے بوشیدہ دوسرے مرد سے نکاح کر کے حلالہ كراك بب و مهين سفركوجائ كارجب و وواليس؟ ي تواس سالتماس كري كريمر عظب بي نكاح كي جانب سي وحمل ے جس سے ول کوضیان ہے البدا تجدید نکاح کر لےنہ بایس کے شو ہر منکر طلاق ہوجائے گا بیدہ جیز کردری میں ہے جی الاسلام بوسف بن اتحق تعلی سے دریا دنت کیا محیا کہ ایک مختص تے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں اوراس سے جمیایا اوراس سے وطی کرتا رہا لیاں تین میض كزرك برج ورت كواس بات سے آگاه كيا يس آيا حورت كوا ختيار ب كدا بھي دوسرے خاوند سے نكاح كر لے فرمايا كريس اس واسطے کہ وطی جو دونوں میں واقع ہوئی و ہ بھی۔ نکاح تھی اور وہ موجب عدت ہے لبڈا عدت تک تو قف کرے کی لیکن اگر آخری وطی ہے تین حیض گزر گئے ہوں تو دوسرے سے فی الحال نکاح کر سکتی ہے چھراس نے دریافت کیا گیا کہ اگر دونوں حرمت کو جانتے ہوں اور حرمت غلیظہ واقع ہونے کے مقر ہول کیکن مرداس سے دلمی کئے جاتا ہے اور تمن چیش کرز رکئے مجر مورت نے دومرے فاوندے بلوراكاح كرنا جاباتو بيخ في فرمايا كرنكاح جائز بي كيونك جب ووتول حرمت كمقر تضافويدوهي زنا موكى اورزنامو جب عدت نبيس ہے اور دوسرے سے نکاح کرنے سے مانع نہیں ہوتا ہے اور ای کو لیتے ہیں لین اگر عورت مذکور و پیف سے بوتو صاحبین کے قول پر تو وضع ممل تك تو تف كر يك اورابام اعظم كقول يراجى فكاح جائز بيدينا تارخانيدي باوريخ الاسلام ابوالقسم بدر يافت کیا گیا کہ ایک مورت نے اپنے خاوند ہے سنا کہ اس نے اس مورت کو تین طلاق دے دیں ہیں اور مورت کو بیر قدرت کیس ہے کہ اسيخ ننس كومرد سے باز ركھ منكے ہى آيا مورت فدكورہ كومرد فدكور كے قل كر ڈالنے كى مخبائش ہے تو قر مايا كدجس وقت اس سے قر بت کرنے کا ارا د وکرے اس وقت عورت کواس کے قبل کر ڈ البلنے کی مخبائش ہے در حالیکہ اس کو کسی اور طور سے ندروک سکتی ہوسوائے قبل کے اور ایسا بی عیلے الاسلام عطابین حمز و نے فتو کی دیاہے اور ایسا ہی امام سید ابوشچائ کا فتو کی ہے اور قامنی اسبیجا تی فر ماتے ہے کہ کل ' نہیں کر سکتی ہے کذائی الحیط اور ملتقط میں لکھا ہے کہ اس پر فیوی ہے اور شیخ جھم اللہ بین سے جواب سیدامام ابوشجاع کا حکامت کیا حمی کہ وہ فرماتے نیں کہ مورت کتل کر سکتی ہے تو فرمایا کہ وہ بڑا تخص ہے اور اس کے مشارکتے بڑے بڑے مرتبہ کے بیں وہ سوائے صحت کے نبیں کہتا ہے بس اس کے قول پر اعماد ہے یا تا تا برخانیا میں ہے۔ اگر عورت کے باس دو عادل کو ابوں نے کوامی دی کہ تیرے شو ہرنے تھے کو نین طلاق دے دی ہیں اور شو ہراس کے محر ہے پھر قبل اس کے کدونوں کواہ قامنی کے سامنے میر کواہی دیس مر کئے یا ن ئب ہو مجے تو عورت کواس مرد کے ساتھ قربت کرنے کی اور ساتھ دینے کی گنجائش نہیں ہے اورا گرشو ہراہے ا نکار پرنتم کھا حمیا اور مکواہ لوگ مریکے بیں اور قاضی نے اس مورت کواس مرد کے پاس واپس کیا تو بھی مورت کواس کے ساتھ رہنے کی مخبائش نہیں ہے اور عورت کو جائے کدا پڑا مال دے کراس سے اپنی جان چیز ائے یا اس سے بھاگ جائے اور اگر مورت اس بات پر قا در نہ بوتو جب

وتاوی عالمگیری .... جادی کی کی (۱۳۲۳) کیکی کتاب الطلاق

جانے کہ جھے ہے تر بت کرے گائی کوآل کرڈائے گرچاہے کہاں کو دوا<sup>(1)</sup> ہے آل کے اور گورٹ کو یہ بخیائش بیس ہے کہا ہے آپ
کوآل کرڈا الے اور اگر مرد نہ کور کے پاس ہے بھاگ ٹی آواس کو بیا تقلیار شہوگا کہ عدت پوری کر کے دوسر ہے تو ہر ہے نگاح کرے
اور شخ میں الا نمہ طوائی نے شرح کیا ب الاسخسان بیل فر مایا کہ میں جواب تھنا ہے ہاور قیما بیٹرو بین اللہ تعالی اگر بھاگ جے تو اس
کو اختیار ہے کہ عدت پوری کر کے دوسرے شو ہر ہے نگاح کرے میر مجیط میں ہے قباد کی نسفیہ بیل ہے کہ ایک مورت اپنے شو ہر پر
حرام جموعی مرشو ہراس کے بھند ہے ہے تیس چھوٹی ہے اور اگر اس کے پاس سے قائب ہوجا تا ہے تو ہو جا دو کر کے اس کو پھر وائی کر الیس کے باس سے قائب ہوجا تا ہے تو ہو جات فر مایا کہ نبیل
عرامی میں آیا مرد نہ کور کو اختیار ہے کہ ذہر وغیرہ سے اس کوآل کرڈا لے تا کہ اس کے بھند سے سے چھوٹ جائے فر مایا کہ نبیل
جو نز ہے تکر جس طور سے ہو سکھاس مورث سے دور ہوجا تے بیتا تار فائید بیس ہے اور طلالہ کے لطیف جیلوں بیس سے یہ کہ مطلقہ
کی فاام منظر سے نکاح کر ہے جس کے آلہ تا سل کو ترکت ہوئی ہو پھر جب بید قلام اس سے دعی کر چھوٹ کس سب ملک سے اس

ا گرعورت مطلقہ کوخوف ہوا کہ کلل اِس کوطلاق نہ دے گا پس عورت نے کہا کہ بیس نے اسے نفس کو

تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جا ہوں گی اپنے نفس کوطلاق دے دوں گی اور مملل

نے اس کو قبول کیا تو نکاح جائز ہے:

ایک مرد و کہا کہ اگریں نے کی گورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ نگشہ ہے تو اس میں حیلہ بیہ ہے کہ اس متم کھانے والے مرد اور کی عورت کے درمیان ایک فضولی نکاح بائد ہے اور بیر دائے تول سے اجازت ندو سے بلکدا سپینے فضل سے اجازت دی تو جائے گا اور ای پر اعتاد ہے بیٹلمیر بیش ہے اور اگر عورت مطلقہ کو خوف ہوا کے گا اور ای پر اعتاد ہے بیٹلمیر بیش ہے اور اگر عورت مطلقہ کو خوف ہوا کے مطل (۲) اس کو طلاتی ندو سے گا لیس مورت نے کہا کہ جس نے اپنے فض کو تیرے نکاح میں بدی شرف دیا کہ ہر بار جب بیل جا ہوں گی اپنے فلس کو طلاتی و سے دوں گی اور محل نے اس کو تیول کیا تو نکاح جائز ہے اور عورت نہ کورہ وہ تا رہوجا ہے گی کہ جب بیس ہے ہوں گی اپنے فلس کو طلاتی دے دی سیمین میں ہے اور اگر عورت نے چاہا کہ مطل کی طبح قطع کر دیتو اس سے کہ کہ جس تیر کی جائے کہ اس کی اور اگر عورت کے بیاں تک کہ تو ہم کھائے کہ تھے پر تین طلاتی ہیں اگر جس تیری درخوا سے کو تو ل نہ کروں تو جب وہ وہ تم کھا جائے تا سے طلاقی طلب کر سے ہیں اگر اس نے طان تی دے وی تو جس میں جو جائے گی کہ بیس ہو جائے گی اور اگر ندد کی تو بھی جب ایک مرتب وطی کر بھی تو اس سے طلاقی طلب کر سے ہیں اگر اس نے طان تی دے وی تو جس میں اگر اس نے طان تی دے وی تو خور مطلقہ ہو جائے گی اور اگر ندد کی تو بھی جب بی ہوگا کہ تین طلاتی ہوجا کیلی گی بیر اجید بیش ہے۔

مانو(ھ!باب:

#### ایلا کے بیان میں

ا یے نفس کواپی منکوحہ کی قریت ہے رو کنا بٹا کید تھم خواہ القد تعالیٰ کی یا طلاق آوعماق و حج وصوم وغیرہ کی مطلقا یا مقید بچہار

ے جرمت غلیطہ فد براصورت ندکور می خواہ حرمت غلیظہ و یا خفیقہ ہو۔ ع حظامیری دہتدہ کو طلاق ہے آگر می تھے سے قربت کروں برابر جار مادید بجائے برابر کے ادرکو کی لفظ کھا جوشمل برد کا لت کرنے یا تا اومونے کی یا تج واجب ہونے یاروز سے واجب مونے کی تشم کھائی۔

(١) زبروغيره (٢) دومواشوبرجس عطالكرايا ...

او آزاد و بول میں اور دو ماہ با عربی کی صورت میں بدوس کی ایسے وقت کے گئی سے نظنے کے کہ اس میں بدون حان ہونے کے قربت مکن ہو کے این اور دو ماہ با عربی کی تو حاف ہو ہوں کہ است میں ہوں کا ایس مرب کا این ہوتے کا پس اگر اللہ تو اللہ کے اس کے کا صفت کی جس سے مرفات کی جاتی ہوتی کفار دو اجب ہوگا اور ہوا کے اس کے دوسری بات کی حق طلاق و حماق و غیرہ کے حم کھائی ہوتی ہوا آئے ہوگا اور ہجر ہوا کے اس کے دوسری بات کی حص طلاق و حماق و غیرہ کے حم کھائی ہوتی جس اجزاء کی حم کھائی ہوتی کا دو اجب ہوگا اور ہجر بعد دو می کہ ایسے کی باللہ کا اور اگر اس سے دھی نہ کی تو بیک طلاق اور گئی ہوتی ہوگا اور اگر اس سے دھی نہ کی تو بیک طلاق اور گئی اس سے جس اگر تسم کھی نہ کہ دو اللہ میں تھے سے تا برقر بت میں ہو بیا کے طور کہ اس نے ہوں کہا کہ دالقہ میں تھے سے تا برقر بت میں سے جس اگر دس کا یا کہ کہ دالقہ میں تھے سے تا برقر بت کے کر دطلاق و اتن ہو ہو ہو گئی میں اس سے دھی کے کر دطلاق و اتن ہوگا ہو گئی در اس کے ایک دو بارہ نکاح کے کر دطلاق و اتن ہو ہو گئی ہو اگر اگر اس سے دھی کہ کہ داکر اس سے دھی کہ کہ داکر اس سے دھی کہ کہ دو اس کی ایک اللہ دو اس کی ایک ان کی ایک میں کہ کہ اگر اس سے دھی کہ کہ داکر اس سے دھی کہ کہ داکر اس سے تو بارہ نکاح سے کہ اگر اگر اس سے تو کہ کہ داکر اس سے تک کر دطلاق و اتنے ہو جو اے کی ہوائی میں ہوتے کی ہوائی میں ہوتے کی ہوائی میں ہوتے کی ہوتائی میں ہوتے کہ دو اس سے کہ کہ دو اس کی ایک میں ہوتے کی ہوتائی میں ہوتائی میں ہوتائی ہوتائی ایک میں ہوتائی ہوتائی میں ہوتائی ہو

وه مولی لیخی ایلاء کرنے والا ہوگا:

مجرية رية رية بحرمت الملظ بالتدمولي كريدون هلاك كان المي كرمكا.

ماصحت جماع كرية فقا عي ماتا يعني مرد كانروكر عدف عائب بواصابت في الاورسيد وكرا مضاد عت بم بسترك قربت كرا-

جماع کرے اور ای طرح اگر باکرہ سے کہا کہ یں تھے رسیدہ ندکروں گائی واسطے کروف عی اس کارسیدہ کرنا ہوں ہی ہے کہ اس سے مجامعت کرے برمجیوا سرتھی عی ہے۔

كنابي برايبالفظ بكراس كے بولئے سے جماع كے معنى خيال ميں آئيں مگراخمال اور كا بھى ہو:

کہ برلفظ جس سے تشم منعقد ہوجاتی ہے ایل ، بھی منعقد ہوگا جیے والقد و بالقد و جلال القد و عظمة الله و كبريا والقد و باتى سب الفاظ جن سے تشم منعقد ہوتی ہے منعقد ہوگا اور براغظ جس سے تشم منعقد بیل ہوتی ہے جے وظم القد لا اقر بک بینی تشم علم اللی كی كہ جل تھ سے تربت نہ كروں گا يا كہا كہ مجھ پرخدا كا غضب ياشش ياشل اس كوئى لفظ كہا جس سے تشم منعقد نيس ہوتی ہے تو ايلا و منعقد نہ ہوگا اور منافع جس تكوم ہے المام اعظم نے اعتبار فر مايا ہے اور صاحبين كے موگا اور منافع جس تكوم ہے المام اعظم نے اعتبار فر مايا ہے اور صاحبين كے

نزو یک جوہ جوب کفارہ کی الجیت رکھا ہے وہ ایل می الجیت رکھا تا ہے بیتا تا رضائی سے۔

<sup>(</sup>۱) یا تھے سے معاجبت نے کروں گا۔

<sup>(</sup>r) كيونكه وهمو في ندقعار

کہا کہ اگر آمن دست<sup>(۱)</sup> بزن فراز تخم یا کیمال پس بر ہی چنیں و جنال است گارچار ممینہ گورت سے جماع نہ کیا تو وہ بیک طلاق ہوئنہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرف بھی اس سے جماع مراہ ہوتا ہے ای واسطے اگر اس نے سال کے اندر سوائے فرق کے اس سے جہ ع کی توقعم میں حانث نہ ہوگا یہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔

فتم کھائی کہ اگر میں نے جھے ہے قربت کی تو مجھ پر جج یاعمرہ صدقہ صوم میری اعتکاف

ا گر عورت ہے کہا کہ انامنک مولی لینی میں تھے ہے ایا ایکندہ ہوں لیں اگر اس ہے جھوٹ فبر دینے کی نیت کی ہوتو نیما بینہ و بین الند تعالی مولی نه ہوگالیکن قضا واس کی تصدیق نه لیموگی اورا گراس نے ایجاب کی نبیت کی ہونیعن تحقیق ایلا وکی نبیت کی ہوتو قضا و نیمابید و بین الند تعالی دونوں طرح مولی ہوگا ہی<sup>ھتے</sup> القدیر میں ہےاورا کر کہا کہ جب میں تھے ہے قربت کرون تو بھے پرنماز واجب ہے تواس سے مولی ندہوگا بیکائی میں ہے ابن ماعد نے امام ابولع بات ہے روایت کی ہے کہ اگر کہا کدانند تع لی کے واسطے جھ پرواجب ہے کہ جس اپنا بیٹا مواسعے کفار وظیمار ہے آڑا و کروں اگر جس اپنی ہوی قلاب ہے قربت کروں حالا نکداس نے اس مورت سے ظہار کیا ہے یانیس کیا ہے تو اس ہے وہ ایلا مکرنے والا ند ہوگا اور اگر کیا کہ میرا پیغلام میرے کفار وظہار ہے آزاد ہے اگر میں اپنی جعلی ے قربت کروں تو وہ ایل مکرنے وال ہو گا خواہ اس نے ظہار کیا ہویات کیا ہواور آزاد کرنا اس کے کفارہ ظہارے کا فی ہوگا اور اس کلام سے مرادیہ ہے کہ درصور بیکہ وہ مظاہر ہو پھر اس نے بعد قسم ندکور کے قورت ندکورہ سے قربت کرنی ہوتو ہے حتل اس کے کفارہ ظب رے کاتی بوگا چر ذکر قرمایا کہ جو بردہ ہوی ہے قربت کرنے برآ زاد ہوجاتا ہوتو الیک هم علی وہ موتی ہوگا اور جو بردہ کہ بدول ووسر سے اس کے آزاونہ ہوتا ہوتو المی متم میں وہ مولی تہ ہوگا ہے جیط میں ہے اور اگر این زیوی سے کیا کدا کر میں تھے سے قربت کروں یا تھے اپنے بستر پر بلاؤں تو مان لقہ ہے تو وہ مولی (۲۰) نہ ہوگا ہے فآوی قاضی خان تک ہے اگر عورت سے کہا کہ اگر تو نے میری جنابت ے مسل کیا ماداسید تو میری بیوی ہے تو تو طالقہ لٹ ہے اور اس تول کا اعاد و کیا اور اس قول کو نہ جاتا اور بیرورت حاملے کی اور بل وضع حمل کے اس سے جماع ند کیا چراس جھکو سے جارمہید یا زیادہ کے بعدان کے بچہ پیدا ہوا تو ایک طلاق یا تنداس پر جارمہینے سررنے کے باعث سے واقع ہوگی اور بسب وضع حمل کے اس کی عدت گزرجائے کی چراگراس کے بعد اس سے لکاح کیا تو جائز ہے اور پھر جانث نہ بوگا بیانآ دی کبری میں ہے اور ای طرح تم کھائی کداگر میں نے تھے سے قربت کی تو مجھ پر جے یا عمرہ یا صدقہ یا صوم بابدي يا اعتكاف ياتهم يا كفار وهم واجب بيتو وومولى بوكا اوراكركبا كدجمه يراتباع جناز ويا يجدو تلاوت يا قرأت قرآن يوبيت المقدس من نماز ياتبيع واجب بياتو وه مونى شابوكا اوراكركها كد جمد يرسوركهت تمازيات اسك جوعادة ننس يرشاق موتى ب واجب بین تو واجب ہے کدایا وسیح بواور اگر کہا کہ بھے مرواجب ہے کداس مسکین کوبیدور ہم صدقہ وے دول یا میرا مال مسکینوں مر مدقد ہے توایلا می نہر کا الا آنکداس کی تقدیق کی نیت ہواورا گر کہا کہ برعورت (سیکریس اسے نکاح کروں تو ووطالقہ ہے تو ا ما اعظم وا ما محدٌ كيز ديك مولى بوجائے كايد خ القدير هي ہاوراگر كها كه اگر هي تخطيعة بت كروں تو بھي پرروز و ما ومحرم مثلا واجب ہیں پس اگر وقت صم سے جار مہینے ہے پہلے بیم بینہ کزرتا ہوتو ایلا مکرنے والا ندہوگا اور اگر جار مہینے سے پہلے نہ کزرتا ہوتو

ا کسی نے جمود خرکی نیت کی تھی بلک وہ ایا مکرنے والا قرار دیا جائے گاہاں جیکہ گواہ اقر اور کی موری و نہیں فاقیم۔

<sup>(</sup>١) كين ايك مال تك يوى كي طرف باتحديد هاؤس تيكن اردوش ال حتى يرايلا من وكا-

<sup>(</sup>٢) بلكة فقط م يولى -

<sup>(</sup>r) سین اگریوی عوار مینے تک قربت کروں تو براورت

موں ہوگا ہے بدائ میں ہے۔

اگر جار ہیو بوں ہے کہا کہ میں تم ہے قریت نہ کروں گاالا فلاں یا فلاں ہے تو وہ ان دونوں ہے مولی نہ ہوگا:

ا اً ركبا كها أر من تحد سے قربت كروں تو جحدير ايك مسكين كا كھانا يا ايك روز ہ واجب ہے تو بالا تفاق و ومولى بوگا يدمجيط سر سے اور ائر قسم کھائی کہ بیوی ہے فلال زیانہ معین یا فلال مقام معین میں قریت نہ کرے گا تو و ومولی ننہ ہوگا اگر عورت کے حا نصبہ ہونے کی حالت میں تم کھائی کہ اس سے قربت نہرے گاتو مولی شہوگا بیمچیط سرتھی میں ہے اور اگر کہا کہ تو جھ برشل ہوی فلاں مخص کے ہے حالانکہ فلاں پڑکور نے اپنی نیوی ہے ایلاء کیا ہے ایس اگر اس نے ایلاء کی نبیت کی بوتو موتی ہوجائے گا ور نہیں اور اگر کہا کہ تو جھ پرمثل مروار کے ہے اور تھم کی تیت کی تو مولی ہوجائے گااور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ بھی نے تھے سے قربت کی تو تو جھے برحرام ہےاورمتم کی نیت کی تو امام اعظم کے نزویک موٹی ہوجائے گا اور صاحبین کے نزویک جب تک اس سے تربت نہ کرے تب تک مونی ند بوگا اور اگرائی بیوی سے ایا مرکیا گھرائی دومری بیوی ہے کہا کہ بیس نے تھے کواس کے ایلا ویس شریک کردیا تو اس ے ایل مکرنے والا شہو گا اور چن کرفی نے و کرفر مایا کرا گرائی ہوی ہے کہا کرفوجھ پرحرام ہے محردوسری بدی سے کہا کہ عمل نے تھے اس کے ساتھ شریک کرا دیا تو دونوں سے ایلا مکرنے والا ہوجائے گا اور دونوں میں انتخفرین کردی جائے گی اور مینلمبر بیا میں ہے اور اگر اپنی دومورتوں ہے کہا استکہ جب میں تم دونوں ہے قربت شکروں گا تو دونوں ہے ایلا مکرنے والا ہو جائے گا چھرا گر ج رمہید گزر گئے اور ان دونوں ہے قربت ندکی تو دونوں بائند ہوجا تھی کی اور اگر تھی ایک ہے قربت کرلی تو اس کا ایلا وساقط ہو تک اور دوسري كا ايله واينے حال ير باتى ر بااوراس مرد يركفار وواجب ند بوگا ادرا كردونوں عاتر بت كرنى تو دونوں كا ايلاء ساقط بوكي اور مرو ندکور پر کفاروسم واجب ہوگا اور اگر جارم بیندگزر نے سے پہلے ایک مرتی تو دونوں کا ایلا وسما قط ہوجائے گا اور مرد ندکور پر كفاروهم واجب ند بوكا اكر چداس كے بعد زندہ كے ساتھ قربت كرے اور يديال تفاق باور اگر دونوں يس سے ايك كوهانا ق و م وي توايدا مباطل شهوگا بيسراج الوبائ يس بـ

ایک مرد نے اپنی جارعورتوں سے کہا کدواللہ میں تم جاروں سے قربت شکروں گا توتی الحال ان جارعورتوں سے ایلاء كرنے والا موجائے كاچنا ني اكراس نے ان سے قربت ندكى يمال كك كرجا رمينے كزر كين توسب كى سب بائد موجا ميل كى اور بد ہارے امحاب علا فیکا تول ہے اور بیاستحسان ہے یہ جوائع جس ہے اور اگر جار جو یوں سے کہا کہ جس تم ہے قربت نہ کروں گا الا فلاں یا فلاں سے تو وہ ان دونوں ہے موتی شہو گا چا نجے ان کے ساتھ قربت کرنے سے حائث شہو گا اور بدوں وطی کرنے کے جار مہینہ گزر نے سے اس مرداوران دونوں مورتوں کے درمیان مہائیت واقع ندہو گی بیضول محادیدیں ہے اور اگر ایک ہی جلسدیل اپنی بیوی سے تین مرجبایلا ء کیا تو صاحبین کے نز دیک استھانا ایک (او) بی طلاق واقع ہوگی اور اگر جلس متعد و بیوں تو طلاق بھی متعد و ہو جا میں گی بیٹمبیریہ میں ہےاوراگرایی دومورتوں ہے کہا کہ والقد میں تم میں ہے ایک سے قربت نہ کروں گا تو و وان دونوں میں ے ایک ہے ایل برنہ نے والا ہوگا چنانجے اگر اس نے ان میں ہے ایک ہے وطی کی تو میں ایلاء کے واسطے متعین ہوگی اور مرد پر کفار ہ

الول مراويب كرجا رمين ي كم زمان و بكذا قبل وفيه الله

يعني بيول ومروس (+)

یعی قتم ہے۔ (t)

یعن ونت *گزرے ب*ے۔ (r)

واجب ہوگا اور ایلا مراقط ہوجائے گا اور اگر اس نے ایک کوتمن طلاق وے دیں یا وہ مرکن یا مرتبہ ہو کر ہائند ہوگئ تو زول مزاحمت کے باعث ہے دوسری ہوی ایلاء کے واسطے تعمین ہوگی اور اگر اس نے دونوں میں ہے تھی ہے قربت نہ کی یہاں تک کہ جا رمہینہ گز رکھے تو دونوں میں ہے ایک غیر معین ہائے ہوجائے گی اور سرد نہ کور کواختیار ہوگا کہ جس پر جا ہے دونوں میں سے طلاق واقع ہوتا اختیار کرے اور اگر جار مبینے کر رئے ہے پہلے اس نے ان دونول علی ہے ایک کے حق عیں ایلا متعین کرنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا چنا تجا اس نے ایک کوهین کیا اور پھر جا رم پیتر کر ر مے تو ای معید برطلاق واقع شہوگی بلکد ونوں میں سے ایک غیر معین بر وا تع ہوگی بجرمر و ندکور مخار ہوگا میاہے جس کو معین کرے چرا گرمر د ند کور نے دونوں میں ہے کسی ایک پر طافاتی وا تع ندکی یہاں تک که اور جار مینیے کزر شیئے تو دوسری پر بھی طلاق دا قع ہوگی اور دونوں اس مرد سے بیک طلاق یا ئند ہوجا تھی گی اور بیڈ فاہرالروا بیکا عظم

اگر دونوں عورتیں دونوں مدنوں کے گزرنے پر بائند ہو گئیں چار دونوں سے ساتھ بی نکاح کرنیا تو دونوں میں ہے ایک ے مولی ہوگا اور اگر دونوں ہے آگے پیچے نکاح کیا تو دونول علی ہے ایک سے مولی ہوگا اور پیلی جس سے نکاح کیا ہے وہ بسبب سبقت انکاح یا بوجه معین کرنے کے متعین ندہو کی لیکن جب اول کے نکاح مے روز سے جارم بیندگز ریں محاتو و و بسبب سبقت مدت ا یلا و کے مسلے ہائد ہوجا تھی کی چر جب اس کے بائد ہونے سے جار مہیندادر گزریں گے تو دوسری بھی ہو مند ہوجائے کی میا فی میں ے اور اگر اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے کی ہے قربت نہ کروں گاتو دونوں ہے موٹی ہوجائے گا چرا کر جارم بیندگز رسے اور اس نے کسی ہے قربت نہ کی تو دونوں یا ئند ہو جا تھیں گی اور اگر دونوں میں ہے آیک سے قربت کی تو دونوں کا ایلا ، باطل ہو، جائے گا اور کفار وہشم وا جب ہوگا بیسراج الو ہائ میں ہےاو را گرشم کھائی کدا ٹی زوجدا ٹی باندی ہے یا اٹی زوجہ واجنبیہ ہے قربت نہ کرول گاتو جب تک کداجنید یا باندی سے قربت ندکر سے تب تک مولی ند بوگا اور جب ان سے قربت کرلی تو مولی بوجائے گا اس واسطے کد بعد اس کے زوجہ سے قربت کرٹا بدول کفارہ کے حمکن نہ ہوگا بیا عتمیارشرح مخار میں ہے ایک محض نے اپنی بیوی واپنی یاندی سے کہا کہ واللہ میں تم ہے ایک ہے قربت نہ کروں گا تو مولی نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ اس نے اپنی ہوی کومرا دلیا ہواور اکراس نے ایک ہے تربت کی تو جا دے ہوجائے گا اور اگر اس نے یا ندی کو آزاوکر کے اس سے نکاح کرلیا تو بھی مونی ندہوگا اور اگر کہا کہ والقد نکی تم میں ہے کسی ہے تربت ندکروں کا تو استنساناو وحرہ زوجہ ہے مولی ہوگا بیشرے جامع کبیرهمیری میں ہے اور اگر کسی کی دو بعوال میں جن میں ہے ایک بائدی مواور اس نے کیا کہ واللہ میں تم دونوں سے قربت نہ کروں گا تو دونوں سے مولی موجائے گا مجر جب دو مهيد گزرے اور اس في سے قربت شكى تو ياندى بائد بوجائے كى چرجب اور دومينے كزرے بدول قربت كے قوحرو بھى بائد جوج نے کی اور اگر کہا کہ واللہ بی تم ہے ایک سے قریت تہ کروں گا تو ایک فیر معین سے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اور اگر اس نے و دمبینہ گزرتے ہے میلے کسی ایک کو معین کرنا جا ہاتو نہیں کرسکتا ہے اور اگر وہبینہ بااقر بت گزر مسے تو باندی ہو ی بائنہ ہو جائے گی اور از مرنوح وی مدت ایلا وشروع ہو کی میرا کر جار مینے گز رے اور اس نے قریت نہ کی تو حروبائند ہو جائے کی اور اگر و مینے گز رئے ے مید باندی مرکی توصم کے وقت سے ایلاء کے واسطے حروشعین ہوجائے گی بیدائع میں ہے اور اگر کیل مدت کے باندی آزاد ہو کی تواس کی مدت مل مدت ترو کے ہوجائے کی اس جب وقت تم سے جارم بیند گزر گئے تو دونوں میں سے ایک بائد ہوجائے کی اوراس کوا ختیار ہوگا کہ جس کو میا ہے متعین کرے اور اگر یا تدی بعد یا تند ہونے کے آزاد ہوئی میراس سے نکاح کیا تو بائدی کے بائند

ا گرکہا میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قربت کی تو تم میں ہے ایک جھ برمثل پشت میری مال کے: اگراس نے یوں کیا کہ بی ہی ہے ایک ہے تربت کروں تو دوسری جھے پرمشل پشت میری مال کے ہے تو و وان میں ے ایک سے مولی ہوگا چر جب دومہیت گر ریں مے تو باندی ہائد ہوجائے کی اور حرو کا ایلا مباطل ہوجائے گا اور اگر دونوں مورتیں حرہ بوں اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو دوسری جو پر حتل پشت میری مال کے ہے تو و وایک سے مولی ہوگا پھر اگر ہور مینے گزر مے او ان میں سے ایک بہب ایلاء کے بائند ہوجائے کی اور اس کے تعیین کا اختیار اس مولی کو ہوگا پھر ا اس نے ان دولوں میں ہے کسی ایک کے حق میں طلاق کی تعیمین ندکی یا ایک کے حق میں تعیمین کی اور دوسرے جا رمہید کرر مسحاتو اور کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں نے تم دونوں میں سے ایک ہے قربت کی تو وہ میر سے او پر مثل پشت میری مال کے ہے توایلاء ہاتی رہے گا اورای طرح اگر اس نے کہا کہ اگر تی نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو تم میں ہے ایک جھ پر حش پشت میری ماں سکے ہے تو بھی بہی تھم ہے بیری فی میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے تم وونوں میں سے ایک سے تربت کی تو تم میں سے ا کے جمع برمثل پشت میری مال کے ہے چردو مینے کر رئے ہان علی جویا عربی ہود یا تد ہوگی تو آ زادمورت سے ایلا وجوز ہ تی رہے گا چنا تھ اگر ہا تدی کے ہا تند ہونے کے واقت سے کہا اور جار مینے گز ر کے تو آز اور بھی بائد ہوجائے کی اور اگر ہاندی ہو کی و منزاد و بیوی دونوں سے کہا کہ اگر میں نے تم میں سے ایک سے قریت کی تو دوسری طالقہ ہے تو ایلا وکرنے والا ہوج سے کا پھر جب رومينية كزرجاكس محقوباندى بالتديموجائة كي اورحره سهايلاء ساقط شهوكا تحرحره كن شي ايلاء كي مدت بالدي سك بالتدبوك ے وقت سے معتبر ہو کی چنا نچے اگر ہا ندی کے بائد ہوئے کے وقت سے اور جار مینے گزرے اور جنوز بائدی عدت میں ہے قوح وبائد ہوج نے گی اس واسلے کرچر و تربت کرنا بدوں یا ندی کے طلاق دیے حمکن نیش ہے لیکن اگر اس مدت کے گز رنے ہے پہلے یا ندی کی عدت تر رکن تو آزادہ ہے ایلا مراقط ہوجائے گا کیونکہ بائدی چونکٹل طلاق نیس دی اس واسطے بدوں کسی امر کے لازم آنے کے و وحر و ہے قربت کرسکتا ہے اورا گر دونوں عورتیں آزادہ ہوں تو جار مبینے گز رنے پر ایک بائند ہوجائے گی اور شو ہر کو بیان کا اختیار دیا جائے گا اور و وسری جو یاتی رہی اس سے ایاد و کرنے والا ہوجائے گا پھر اگر جار مبینے دوسرے گز رے اور ہنوز مینی مورت عدت میں ہے تو دومری مطلقہ ہوجائے کی ورشیس۔

ا گرمندرجه بالاصورت میں شو ہرنے کچھ تعین نہ کیا تواس کی مزید صورتیں:

ا گرشو ہرنے کی کے حق میں بیان ند کیا مہال تک کداور جار مینے گزر کئے تو دونوں یا تند ہوجا نمیں کی اور اگر ہاندی و آزادہ دو میو بول سے کہا کہ اگر میں نے تم دونوں میں ہے ایک سے قربت کی ایک طالقہ ہے تو وہ ایک ہے موٹی ہوگا اور دومہینے گزر نے میر بائمری یا سند ہوجائے کی چراس کے بائند ہونے کے وقت سے اگراور جارمینے گزر کے تو آزادہ بھی بائند ہوجائے گی ج ہے بائدی فدكور وعدت میں ہویا نہ ہواس واسطے کہ بدول کی چیز کے لازم آئے وہ حرہ ہے وطی میں کرسکتاہے اس واسطے کہ جزاء ان دونوں میں ہے ایک کی طلاق ہے اور پہلی کی عدت گزرتے پر طلاق اس کے حق میں متعین ہوگئ جوکل طلاق باتی ہے اور ای طرح اگر دونو ل عور تیں آزادہ ہوں تو بھی بی تھم ہے ہاں ا تنافرق ہے کہ ہائند ہونے کی مدت جار مہینے ہوگی اور اگر دونوں ہے کہا کہ اگر جس نے تم میں سے ایک ہے تربت کی تو دومری طالقہ ہے تو دونوں سے ایلا مکرنے والا ہوگا اور ان میں جو بائدی ہے وہ دو میپنے گزرنے پر طائقہ ہو جائے گی اور اگر پھر دو مبینے گزر منے اور ہنوز بائدی عدت میں ہے تو آزادہ طالقہ ہوجائے گی اورا کر بائدی کی عدت اس سے پیمبلے کزرگی تو حرور پچھوہلاتی واقع ند ہوگی اور اگر دونوں آزاد و ہون تو جار مبینے گز دنے کے بعد دونوں بائند ہوجا کیں گی اور اگر اس نے یوں کہا کداگر بیل نے تم بیل سے سمسی ایک ہے قربت کی تو ایک تم میں سے طالقہ ہے تو و و دونوں سے ایل مکر نے والا ہوجائے گا اور با ندی بعد دو مہینے گزر نے کے طالقہ ہوجائے گی گار جب دو مینے گزریں گے تو آزادہ بھی طالقہ ہوجائے گی جاہے باندی اس دنت عدت میں ہویانہ ہواورا کر دونوں آزادہ ہوں تو جارمینے گزرجانے سے ہرا یک بیک طالی تی ہائنہ ہوجائے گی اورا گراس نے ووٹوں میں ہے کسی ہے تربت کر لی تو حانث ہوجائے م الیکن طلاق فظا ایک واقع ہوگی اوروہ فیرمعین اطور پرکسی ایک پر واقع ہوگی اورتهم باطل ہوجائے کی بیغی <sup>(۱) ہ</sup>ے اس کا اثر نہ ہوگا کیکن اگراس نے یوں کہا کہ آگر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو وہ طالقہ ہے تو ایک صورت میں اگر تھی سے قربت کی تو وہ طالقہ ہوجائے کی اور ہنوزنتم باطل نہ ہوگی چنا نبچہ اگراس نے دوسری مورت سے قربت کی تو وہ بھی طالقہ ہوجائے کی بیٹرح جامع کبیرهیسری میں ہے۔ ا اگر کسی نے اپنی ہو بوں ہے کہا کہ والند ہیں اس عملے یا اس ہے قربت نہ کروں گا بھر مدت گز رکنی تو دولوں یا نئد ہو جا تھیں کی مفصل الماديد مي ہے اور اگر يوں كما كدا كريس نے اس سے قربت كى اور اس سے توبية بمز لداس قول كے ہے كدا كريس نے تم وولوں ہے قربت کی بیٹی ان دونوں سے ایلا مکرنے والا ہوگا اور اگراس نے یوں کہا کدا گرجی نے اس ہے قربت کی مجراس ہے تو ا یلا مکرنے والا نہ ہوگا میمعراج الدوایہ جس ہے ایک مخص نے اپنی ہوی سے ایلا مکیا پھراس کوایک طلاق یائن و سے وی پس اکر وقت اینا ء ہے میار مبینے گزرے اور بنوز وہ عدت طلاق میں ہے تو بسیب اینا ء کے اس پر دوم ری هذی واقع ہوگی اور اگر اینا ء کی مدت گزرنے سے بہنے وہ عدت طلاق بی ہے تو بسب ایلاء کے اس پردوسری طلاق واقع ہوگی اور اگر ایلاء کی مدت گزرنے ہے پہلے وہ عدت سے خارج ہوتق ہوتو بسب نیا ء کے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی سے ایلا مرکیا مجراس کو طلاق دے دی چراس سے نکاح کرلیا ہی اگرایلاء کی عدت گزرنے سے پہلے اس سے نکاح کیا ہے تو ایلاء ویسا ہی باتی رہے گا چنا نجے اگر وتت ایلاء ہے جو رمینے بلاوطی گزر گئے تو ایلا کی وجہ ہاس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر بعد انتضائے عدت کے اس سے نکاح

ل وتت يراس كاتعين كالتقيار شو بركودوگا ..

ع تول اس ادر تول اس سے بینی دو مورتوں کی طرف اشارہ کیا اول اس مورت کی طرف چراس دوسری کی طرف

<sup>(</sup>١) لى الحال كنارود ينام كار

<sup>(</sup>۱) ایکبائن۔

کیا تو ایل ، تو رہے گالیکن مدت ایلا ، وفت نکاح ہے معتبر ہوگی ایک مرد نے اپنی ہوی سے ایلا ء کیا گرقبل اس کے اس کو ایک طلاق بان دے چکا تھ تو ایل ء کرنے والا نہ ہوگا یہ فآو کی قاضی خان میں ہے۔

ايك غاام في اين آزاده بيوى على ايلاء كيا چروه آزاده بيوى اس غلام كى ما لك بموكن توايلاء باتى ندر بيكا. ا كرمطاقدر دعيه عايلاء كيانومولى موجائ كاليكن اكرمدت كررت مديهاس كى عدت طلاق كرركى توايلاء سقط سو ج نے گا بیسراٹ الو ہاٹ میں ہےاوراگر کس نے اپنی ہوی ہے ایلا ء کیا چرمرتہ ہو کر دارالحرب میں جاملا پھر چارمینے تزر کے تو بسبب ایلاء کے بائندنہ ہو کی کیونکہ بسبب مرتہ ہوئے کے ملک زائل اور پڑونت واقع ہو بھی اگر چہ مرتم ہونے کی وجہ سے ایلاءو ظب ر ہاطل ہوئے میں دوروایتیں ہیں گرمخار بھی روایت ہے جوہم نے ذکر کی ہے ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق بھی تھا کہ کہ یں اس کوحد ق نہ دوں گا پھر اس محورت ہے ایلا ، کیا اور بدت ایلا ء گزر گئی تو مرد ند کورجا نث ہوگا اور اس پر ایک طلاق بوجہ ایلہ ، کے اور دوسری طلاق بوجہ تشم کے واقع ہوگی اور اگر اس نے تشم کھائی حالا نکہ و عشین ہے بھی قاضی نے دونوں میں تغریق کر دی تو مختار قول کے موافق بوج قسم ندکورہ کے مورت پرطلاق واقع نہ ہوگی بیتا تارخانید میں ہے ایک غلام نے اپنی آزادہ بیوی سے ایلا وکیا چروہ ت زاد و بیوی اس غلام کی مالک (۱) ہوگئ تو ایلا مباقی ندر ہے گا اور اگر اس مورت نے اس غلام کوئٹے کردیایا آزاد کردیا مجراس غلام نے اس عورت ہے دوبارہ نکاح کیا تو ایل مسابق عود کرے گائیلی سیدیں ہے اور اگر ایل بیوی ہے کہا کہ واللہ میں جھے ہے دومہینے و دو مبیخ قربت ندکروں گاتو ایلا مکرنے والا ہوجائے گااوراس طرح اگر کہا کہ دانند پی تھے سے قربت ند کروں گا دوم ہیندو دوم ہیند بعدان دومہینوں کے تو بھی میں علم ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ والقد میں تجھ ہے دو مینے قربت ندکروں گا پھرروز نخبر کر کہا کہ والقد میں تجھ ے دومہینے بعد پہلے دونوں مبینوں کے قربت نہ کروں گاتو ایلا ،کنندہ نہ ہوگا اورا کا طرح اگر کہا کہ واللہ میں تھے ہے دومہینے تربت نہ کروں کا پھرایک ساعت تو تف کر کے کہا کہ دائنہ میں بھتے دومینیے قربت نہ کروں گا توایلا ء کرنے والا نہ ہوگا اور اگر کہا کہ دائنہ میں تھے ہے تربت نہ کروں گا دومہینے اور تہ دو مہینے تو ایلا مرنے والا نہ ہوگا میسراج الوہائ ٹی ہے اور منتمی ہیں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ ہیں تھے سے جورمینے وطی ندکروں گا بعد جارمینے کے تو وہ ایلا مکرنے والا ہوگا کو بااس نے یوں کہا کہ واللہ جس تھے سے آٹھ تعمینے وطی نہ کروں گا اور اگر کہا کہ واللہ بیں تھے ہے دو مینے آبل دو مینے کے قربت شکروں گا تو بیکی ایلاء ہے اور این ساعہ نے امام ابو پوسٹ ے روایت کی ہے کہ ایک مرد نے کہا کہ واللہ میں تھے ہے قربت ندکروں گا جار مینے الا ایک روز پھرای وم کہا کہ واللہ میں تھے ہے اس روز قربت نه کرون کا تو و وایلاء کرنے والا ہوگا بیری ط عل ہے۔

اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ مرے تھے ہے قربت کرنے ہے ایک مہنے پہلے تو طائقہ ہے تو جب تک ایک مہنے نہ گز دے وہ ایل مہنے نہ گز دے وہ ایل مہنے کر نے ہے ایک مہنے کر ایک مہنے کر رے اور وہ قربت نہ کرے تو اس وفت سے ایلا ، ہوگا بھر اگر مہنے گز رے اور وہ قربت نہ کرے تو اس وفت سے ایلا ، ہوگا بھر اگر مہنے گز رجانے کے بعد مدت ایلا ، تمام ہونے ہے کہا ور اگر جو رمہنے گز رکئے اور اس ہونے کے اور اگر جو رمہنے گز رکئے اور اس ہے جماع کیا تو تسم میں جانے ہوئے کی وجہ سے طالقہ ہوجائے گی اور اگر جو رمہنے گز رکئے اور اس سے جماع کے بائن ہوگی اور ای طرح اگر بوس کہا کہ میرے تیرے ساتھ قربت کرنے اس سے جماع نہ کہا کہ میرے تیرے ساتھ قربت کرنے

ا ين يون مكون كراكر مرى طرف سال برطان واقع بوتوسطالقد يد

ع الول اس بين الرب المل عبادت بيب والله لا اطالت اربعة فتهر بعد الربعة الثهراه دويتال بيب كروار محادره عماس كمعنى بين كرمارسين كر بعد ايلاء بين هم بادراس تال كارفع بيب كراجى سابلاء شروع وجائ كالوراضافة تركود باطل ب كامر-

<sup>(</sup>۱) کی میب فک ہے۔

ے ایک مہیدتو طالقہ ہے اگر ش تھے سے قربت کروں تو بھی می تھم ہے بیٹر ت تخیص جامع کیر میں ہے اور شرح طحاوی میں لکھا ے کہ میرے تیرے ساتھ قربت کرنے ہے تیجہ پہلے تو طالقہ ہے تو وہ ایلاء کرنے والا ہوجائے گا چراگر اس ہے قربت کرلی تو تربت كرتے بى بانصل طلاق واقع ہوجائے كى اورا كراس كوچار مينے چھوڑ ديا تو بسبب ايلا مے بائند ہوجائے كى بيتا تار خانيہ مس ے اورا گرا بی دومورتوں ہے کہا کہتم دونوں بسہ طلاق طالقہ ہوا لیک مہینے ٹل اس کے کہ میں تم ہے تربت کروں تو مہینہ گزرنے ہے سیلے وہ ووٹوس ہے ایلا مکنندہ شاہو گا پھرمہینۃ گز رجانے پر دونوں ہے سولی ہوجائے گا پھرا گر دونوں کو جار مبینے چھوڑ ویا تو دونوں ہا ئند ہو جا نمیں کی اور اگر دونوں ہے قربت کی تو ہرا یک بسہ طلاق یا ئند ہو جائے گی اور اگر اس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے قبل مهید گزرنے کے قربت کی یا دوتوں سے قربت کی تو ایلاء باطل ہو کیا اور اگر بعد مہیند گزرنے کے ایک ہے قربت کی تو ای ہے ایلاء سا قط ہوگا اور دوسری ہے این میاتی رہے گا تھر اگر اس نے دوسری ہے بھی قریت کی تو دونوں بسہ طلاق طالقہ ہو جا تھی گی ادر ای المرح اكريول كهاكرتم وونول طائقة مكث بوايك مينيزلل ال كرين تم سيقربت كرول توجى يبيهم ب بيثرح جامع كبيرهيري میں ہے اور اگر اپلی بیوی کے ساتھ قریت کرنے پر اپنے غاہم آزاد ہونے کی تشم کھائی گھراس غاہم کوفرو شت کیا تو ایلا وساقط ہوجائے کا پھر اگر قبل قربت کرنے کے وہ غلام اس کی ملک میں تو دکر آیا تو پھرایانا منعقد ہوجائے گا اور اگر بعد قربت کرنے کے اس کی ملک میں آ گیا تو ایلا ومنعقد نہ ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ اگر میں نے تھے سے قربت کی تو میر سے میدونوں غلام آزاد ہیں کارونوں میں ہے ا یک مرکبیا یا اس نے ایک کوفر و شت کرو یا تو ایلا ء پاخل نه جو کا او را گر اس نے دونو ل کوفر و شت کردیا یا دونو ل مر گئے خواہ ساتھ ہی یا آ کے چھے تو ایلا میں قط ہوجائے گا چرا گرفیل قربت کرنے کان بھی سے ایک غلام اس کی ملک بھی آ حمیا خواہ کی وجہ سے ملک میں آیا ہوتو ایل منعقد ہوجائے گا چراگر دوسراہی اس کی ملک میں آھیا تو پہلے غلام کے ملک میں آئے کے وقت ہے ایلا مکا اعتبار ہوگا اور اگر کہا کہ اگریس نے تھے سے قربت کی تو جھ پرایے فرز حد کی قربانی واجب ہے قود وایلا مکرنے والا قرار دیا جائے گا بیسراج الوباح مي ہے۔

ا كركها كه بيغلام آزاد ب اكريس اس كوخر بيدون يا فلان طالقه ب اكريس اس سے نكاح كرون:

اگردو فااموں ہیں ہے ایک فیر متعین کے آزاد ہوئے پر ایلا مکیا چکر دونوں ہی ہے ایک کوفر و شت کردیا چکرائی کوفر پدکر

الیا چکر دوسرے کوفر و شت کردیا تو مدت ایلاء اس دفت ہے ہوگی جس وقت ہے پہلے فروشت کردہ فلام کوفر پدلیا ہے اور اگر پہلے
فرو فتہ فلام کے فرید نے پہلے دوسرے کوفر و شت کردیا ہوتو ایلاء ساقلاء و جائے گا اور اگر کہا کہ ہی نے تھے ہے قربت کی قو میرا
فلام آزاد ہے چاند دیکھے ہر مملوک جس کوش نے فریدا ہے وہ آزاد ہے تو ایلاء کر نے والا ہوگا اور اگر کہا کہ ہی فلام آزاد ہے اگر ہی ایک کوفر یدوں یا فلاں ملاقلہ ہے آگر ہی اس سے تکاری کروں یا کہا کہ ہر قورت طاقلہ ہے جس کوش عرب میں سے تکاری ہی لا وک یا
کہا کہ ہر قورت مسلمہ یا کہا کہ بیدورہ مصدفحہ بین اگر ہی ان کا ما لکہ جوجا وی تو ایلاء کرنے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ بیتر بت کرنے
کہا کہ ہر قورت مسلمہ یا کہا کہ بیدورہ مصدفحہ بین اگر ہی ان کا ما لکہ جوجا وی تو ایلاء کرنے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ بیتر بت کرنے
اور عورت نے قاض کے بیسی باگر اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر ہی نے تھے ہے قربت کی تو میر ایر فلام آزاد ہے پھر چار مسینے کر رکے
اس کی آزاد کی کا تھی کہا کہ ورائی ، ووٹوں می تفریق کرا دی پھر فلام نے گواہ قائم کے کہ میں اسلی آزاد ہوں تو
اس کی آزاد کی کا تھی واسطے کہا اور ایلاء یا طل ہوگا اور گورت نے گواہ ایک وی جائے گی اس واسطے کہ فلا ہر ہوا کہ وہ ایلاء

ا المستركة المراقب الول ليمن والمسترس برفرز مركا قرباني كرما مجمى واجب شادها بلكريمش باطل بيطق بم في من كوكرا يلا بغمرايا ور ويكرا فراف بطل تغبر ديا

اگراین عورت سے کہا کہ واللہ میں تھے سے قربت نہروں گاایک سال تک الاایک یوم تو مسئلہ:

ا الركى نے ایک جلسد میں نتین مرتبدائی ہوى ہے ایلا و كياليني كہا كدوالقد میں تھے ہے قربت ندكروں كا والقد میں تھے ہے قربت ندکروں گا وائند میں تھے ہے قریت نہ کروں گائیں اگراس نے ایک ہی لفظ کی تحرار کا قصد کیا ہے تو ایلا ،واحداور تسم بھی ایک ہی ہوگی اور اگر اس نے بچھے نیت نیس کی تو ایلا ء ایک اور نئم تین ہول گی اور اگر تشدید و تغلیظ کی نیت کی ہوتو ایلا ،ایک اور نئم تین ہوں کی بیا مام اعظم وا مام ایو یوسٹ کا تول (<sup>()</sup> ہے چروانح ہو کہ ایل مطارطرح پر ہے ایک تم یلا واور ایک حتم جیے والقد پس تھے ۔ تربت ندكرون كا اورايلا ودواورتهم دواوراس كى بيصورت بكراني عورت سے دوجلسين ايلا مكيايا كهاك جب كل كاروز آئة تو والله یں تھے سے قربت نہ کروں گا اور جب برسوں کا روز آئے تو والقد میں تھے سے قربت نہ کروں گا اور ایلا ءوا حداور تئم وواور یکی مسئد ا ختلافی ہے چنا نجیا گراس نے ایک ہی جلس میں کہا کہ واللہ میں تھے ہے قربت نہ کروں گا واللہ میں تھے ہے قربت نہ کروں گا اور تغلیظ ک نیت کی تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزویک ایل والیک اور تھم وہ موں گی حتی کدا گراس نے میار میبینے گزر نے تک قربت ندکی تو بائد بیک طلاق ہوگی اور اگر قربت کر ٹی تو دو کفارے لازم آئیں کے اور دوایلا واور ایک متم جیسے این مورت سے کہا کہ ہر بار کہ تو ان وو ممروں میں داخل ہوئی تو وائند میں تھے سے قربت نہ کروں گا ایس مورت ان دونوں میں ہے ایک دار میں داخل ہوئی یا دونوں میں ایک بار داخل ہوئی تو بیدووایلا ماور ایک متم ہے چنا نجدایلا ماول پہلے داخل ہونے پر اور دوسر ادوسرے داخل ہونے پر منعقد ہوگا بید مراج انوباج میں ہےاور اگر کہا کہ والقد میں تھے ہے قربت شکروں گا ایک سال الا ایک بیم کم توبید وز آخر سال میں ہے کم کیا جائے گااوراس برا تغاق ہے پس وہموٹی ہوگا ایک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ والقدیمی ایک سال تھے ہے قربت نہ کرول گا بھر جب میار مبینے گزرے اور وہ بیک طلاق بائند ہوئی پھراس ہے تکاح کیا پھر جب جار میننے گزرے اور وہ بائند ہوئی تو پھر نکاح کیا تو بھرآپ ؛ ئدند بوگی اس واسطے کہ سمال میں سے جا رہیئے ہے کم باقی رہ گئے تیں بیرغایۃ البیان میں ہے اور اگر اپنی مورست سے کہا کدوالقد میں تھے ہے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک یوم تو ہمارے اسحاب ثلاثۃ کے قول میں وہ فی الحال موٹی نہ ہو گا اور امام زفر " کے نز و یک فی الحال موٹی ہوجائے گا ہیں ہمارے نز و یک اگر سال گزر گیا اور کسی دن اس نے اس مورت سے قربت نہ کی تو اس بر کفار ہ لازم نہ ہوگا اور اگرایا کہا چراس سے کی ایک روز قربت کی تو ویکھا جائے گا کدا گرسال ندکور میں سے جار مینے یازیاوہ بی رو کئے

ع حلالہ مشہورے کہ مورت سرطلاقہ کی دوسرے مردے نکاح کر کے بعد وقل کے مطال مین اس لائق ہوتی ہے کہ خاتی ہو کرمر داول اس سے نکاح کرسکتا ہے۔ ع قول ایک ایلا میعن ایک قسم میں بے کہ ایلا وسم قسم جمع ہوئیلن دونوں میں سے ہرایک کی تعدادا لیک بی ہودیلی بذاالا قیاس ایمی اتسام مجمور

یں تو مونی ہوجائے گا اور اگر کم ہاتی رہے ہوں تو مونی نہ ہوگا اور ایسائی اختلاف اس مسلدی ہے کہ اگرائی ہوی ہے کہ کہ والقہ میں تھے سے تر بت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک ہار ہی تھم اختلافی ندکوراس عی بھی جاری ہے ترا تنافرق ہے کہ الا ایک روز کہنے کی صورت علی جب اس نے سائل کے اعدر گورت ہے کی روز قربت کی اور سائل علی ہے چا رمینے یا زائد ہاتی رو گئے جی تو تر بت کی اور سائل علی ہے چا رمینے یا زائد ہاتی رو گئے جی تو تر بت کی اور سائل علی سے چا رمینے یا زائد ہاتی رو گئے جی تو تر بت کی اور الا ایک ہوز آ فا ب غروب نہ ہوجائے تی تک و و مولی نہ ہوگا اور ایلا می مدت اس روز آ فا ب نے وقت سے معتبر ہو گی اور الا ایک ہار کہنے کی صورت عی ایک ہار جماع ہے فار غ ہوئے سے اور می سے دار فی مورت میں ایک ہار جماع سے فار غ مورت میں ایک ہوجائے گئی ہے بوائع علی ہے۔

اگرایی دوعورتوں ہے کہا کہ واللہ میں تم ہے قربت نہ کرونگاالا ایک روز کہ جس میں تم ہے قربت کرونگا:

ا گراس نے کوئی مدت معینہ بیان نہ کی مطلق جھوڑی مثلاً کیا کہ والقدیش تھے ہے قربت نہ کروں مجالا ایک روز تو جب تک اس ہے ایک روز قربت نہ کرے تب تک موتی نہ ہوگا پھر جب قربت کر لے گا تو موتی ہوجائے گا اور اگر کہا کہ ایک سال الا ایک روز کہ جس جس جس تھے ہے تربت کروں کا توجم مولی نہ ہوگا اورای طرح اگرا بیسے استثناء کے ساتھ مدستہ مطلق جھوڑی تو بھی بہی تھم ہے مدفقے القدیریس ہے اور اگر اپنی دومورتوں ہے کہا کہ واللہ شل تم ہے قربت شکروں گا الا ایک روز کہ جس میں تم قربت کروں کا تو اس قتم ہے وہ میمی مولی نہ ہوگا ہیں اگر اس نے ان دوتوں سے دوروز جماع کیا تو دوسر ہے روز آفتاً بغروب ہونے پر حانث ہوجائے گا اور اگر کہا کہ واللہ بیل تم سے قربت نہ کروں گا الا ایک روزیا الا ایک روزیں یا الا روز واحد کہ جس میں تم سے قربت کروں گایاالا روز واحدیث کہ جس میں تم ہے قربت کروں گانؤ مونی نہوگا یہاں تک کہا لیک روزان دونوں ہے قربت کرے بھر جب بیروزگز رے گا تو ووٹو ں ہے ایل مکرنے والا ہو جائے گا بسبب ایلا مکی علامت یائی جائے کے اور اگر دونو ں ہے دوروز متفرق میں تربت کی مشلا ایک ہے پروز جعرات اور دوسری ہے بروز جمعہ قربت کی تو حانث ہوجائے گا اور قتم ساقط ہوجائے گی اور ای طرح اگردونوں سے بروز جعرات محرودنوں سے بروز جعدقر بت کی تو بھی میک تھم ہاوراً سردونوں سے بروز جعم ات قربت کی پھر ایک ہے ہروز جعد قربت کی توجس ہے ہروز جعد قربت نیس کی ہے اس سے ایلا مکر نے دالا ہو جائے گا اورجس سے قربت كى باس سے ايلا وسما قط موجائے كا اور اگر بروز جعرات ايك سے قربت كى اور بروز جعددونوں سے قربت كى توجس سے جعرات كوقر بت تبيل كى إس عايلا وكرف والا بوجائ كاجبك بروز جعداً فأب فروب بوجائ اورجس ع جعرات كو قربت کی ہے اس من ایلا وسما قطام وجائے گا چرجس منے جعم است کوقربت کی تقی اگر اس کے بعد اس سے چرقربت کی تو جانث شہو گااورا گردومری سے قربت کی تو جائٹ ہوجائے گااور دونول سے ایلاء ساقط ہوجائے گااورا کر دونوں میں سے ایک سے جہارشنیہ کے روز قربت کی اور دونوں سے جعرات کے روز وطی کی تو جعرات کا روز استفتاء کے واسطے متعین ہوگا پھراگر دوسری بیوی سے جمعہ کے روز قربت کی تو جانٹ ہوجائے گا اور تشم ساقط ہوجائے گی اس واسطے کہ ہوئے روز استثناء کے دونوں ہے قربت کرنا یا یا کیا اور اً ار روز جمعہ کے ای مورت ہے قربت کی جس ہے جہار شنبہ کو قربت کی تھی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ شرط پہلی کہ دونوں ہے قربت كر لےند يركدايك سے حالا تكداس نے ايك ى سے دومرتبة قربت كى ايل وال عودت كر ساتھ جس سے جرد شنبه كو قربت نہیں کی تھی باتی رہے گااورا گراٹی وومورتوں ہے کہا کہ واللہ شی تم ہے قربت نہ کروں گاالا پروز جمعرات تو جب تک جمعرات کاروز گزرنہ جائے تب تک ایلا وکنندہ نہ ہوگا پھر بعد جعرات کے وہ موتی ہوگا اور اگراس نے یوں کہا کہ الاکسی جعرات کوتو وہ بھی

مولی نه بوگا به شرح جامع کیرهیری بی ہے۔

كماوالله من تجه عد قربت ندكرونگايمان تك كهين تيراما لك مون يا تير كسي مكر عكاما لك مون:

ا كرايك محص كى بيوى كوف من باوروه بصره من بيساس في كها كدوالقد من كوف عن داخل شامول كاتووه ايلا - منده ند ہوگا میہ ہدایہ ش ہےاور اگر کسی نے قریت نہ کرنے کے واسلے کوئی عائت مقرر کی لیس اگر ایسی چیز ہوجس کی مدت ایلا و سے اندر یائی جائے کی امیدند ہومٹلاکس نے رجب کے مینے میں کہا کروائقد بھی تھے سے قربت نہ کروں گا بہاں تک کہ بھی محرم سے روز سے ر کھوں یا کہا کہ وائند میں جھے ہے قربت نہ کروں گا الافلال شہر میں حالا تکداس شہر میں چکھنے تک جا رمسنے بازیاد وضرور کرز رہے ہیں تو ہیہ محنس ایلا ءکنند و ہوجائے گا اور اگر جار مینیے سے کم مدت گزرتی ہوتو ایلا ءکنندہ نہ ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نه کروں گا یہاں تک کرتوا ہے بچہ کا دور دہ چیز ائے حالا تک دور دہ چیز انے کی مدت جار میننے یا زیادہ ہے تو بھی مولی ہوجائے گا اوراً س جارمینے سے کم مدت ہوتو مولی ند ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ میں تھو سے قربت کروں گا یہاں تک کہ ؟ فاب مغرب سے طلاع کرے یا یہاں تک کدوہ جانور جو تریب تیامت نکے گاوہ نکلے یا د جال نکے تو تیاس سے کدوہ مولی نہ بواور استحسانا مولی ہو گااور ای طرح اً ركباك يهال تك كرتيامت بريابويا يهال تك كراونت سوئى كاك شي تسم كريار بوجائة تو بهى وومولى بوكا اوراكرالي ہ تت مقرر کی ہو کدرت ایلا مے اعرواس کے بائے جائے کی امید ہو انساقا مظاح تو بھی وہ مونی ہوگا جیسے اول کہا کدوانند میں تھے ہے تر بت زکروں گا یہاں تک کرتو مرجائے یا میں مرجاؤں یا یہاں تک کرتو جھے قبل کرے یا بیں بھے قبل کروں یا یہاں تک کہ میں تمل کیا جاؤں یا تو تمل کی جائے یا بہاں تک کے میں تھے تین طلاق وے دوں تو با تفاق وہ موٹی ہوگا اور اس طرح اگر بیوی بائدی ہو اوراس ہے کہا کہ واللہ بیں تھے سے قربت نہ کرون گا بہان تک کہ میں تیراما لک بول یا تیرے کی تکر سے کا مالک بول تو بھی وہ مولی ہوگا اورا گرکہا کہ بہاں تک کدیں تھے خریر کروں تو وومونی شہرگا اور نکاح فاسد شہوگا اورا گرانسی ما تت ہو کہ یاوجود بقائے نکاح ے مدت ایل ، سے اندراس کے یائے جانے کی اسید جو ایس اگر ایس چیز ہوکداس کے ساتھ (الکتم کمائی جاتی اور نذر کی جاتی ہاور اس نے اپنے اوپر واجب کر لی تو موتی ہوجائے گا جیسے کہا کہ اگر بھی نے تھے ہے قربت کی تو میراغلام آزاد ہے تو موتی ہوگا بیسراج الوبات على ب-

اگر باندی بوی سے کیا کدواللہ میں جھ سے قربت شرول گا میاں تک ک میں تھے کواسینے واسطے فرید کرول تو سے میر سے کہ و ومولی ند بوگا جب تک یوں ند کیے کہ بہاں تک کدھی تھے کوایٹے واسطے فرید کر تھے پر قبعید کرلوں بیانیة السروجی ہی ہے اور اگر کہا کروانند بی تجھ ہے تربت ندکروں گا بہال تک فلال شخصا جازت دے یا قلال شخص سفرے آجائے تو وہ مولی ندہو گا تکرتشم ہوجائے می حتی کہ اگر اس کے بعد اس ہے قربت کی تو اس پر کفارہ لازم آ جائے گا لیکن اگر فلاں مرکمیا تو اب امام ابو یوسف کے نز دیک وہ مونی ہوگا اور طرفین کے زویکے فتم باطل ہوجائے گی چتا تیجے اگر اس کے بعد گورت سے قربت کی تو حانث نہ ہوگا ہیں جب تسم ہی باطل بو کی تو مولی نہ ہوگا بیٹر ح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر کہا کہ والقد میں تھے سے قربت ند کروں کا یہاں تک کہ میں اپنے فنان غالهم كورزاد كروس يايهان تك كدايق فلان يوى كوطلاق دون يهان تك كدا يك مهينه موز وركه لون تو بقول امام اعظم وامام محدّ

يعنى وجود يكساس غائت كى مدت ايلاء كالدرياق جائے كى اميد بوكراس طرح كستكان مد كاتو مولى بوكا ادراكر نكائ باتى ري والد ندوكاء

<sup>(</sup>۱) بیتدای دری کرمنج بور

ے مولی ہوجائے گااور اگر کید کہ میں تھے سے قربت نے کروں گا بیال تک کدائے غلام کول کروں یا بہان تک کدائے غلام کو ماروں د یہاں تک کہ فلاں کونل کروں یا فلاں کو ماروں یا گالی دوں بااس کے مانتداورکوئی بات کی تو مولی نہ ہوگا اس داسطے کہ عرف و عادت میں ان چیز وں کو قشم نیس کھائی <sup>(9)</sup> جاتی ہے میہ بدا لکع میں ہےاد را گراس نے بیوی صغیر دیا آئسہ <sup>ک</sup>ے کہا کہ دانند میں تجھ ہے تربت نہ کروں گا بہاں تک کہ بختے حیض آئے تو موٹی ہوگا اگر جا نتا ہے کہ جار مینے تک وہ حائف نہوگی بیر پیطے مزمسی عمل ہے اورا اگر ہوی ے کہا کہ واللہ میں تھے سے قریت شکروں گا ماواسیکہ تو میری یوی ہے پھراس کو ہائنہ طلاق دے کراس سے نکاح کرلیا تو اس ہے ايلا وكننده نه دوگا جب جايب اس مت قربت كريداد رجانت نه جوگا اورا كركها كه دانند بن جمه ست قربت نه كرد ل گادر حاليكه تو ميري یوی ہوگی پھراس کو بائز<sup>ع</sup> کر کے اس سے نکاح کرلیا تو مونی رہے گا اور اگرفتم کھائی کہ اس سے قربت نہ کرے گا یہا ا<sub>ن</sub> تک کہ بیر ہات کرے حالا تکہ وہ جاتا ہے کہ اس بات کے کرنے پر تاورت ہوگا جیسے آسان مجاو لینا وغیر واتو وہ موٹی ہوگا بیتا تارخانیہ ش ہے اور اگر کہا کہ واللہ میں تھے ہے قربت ندکروں گا مادامیکہ بینبرجاری ہے ہیں اگر اٹسی شیر ہوکداس کا یا نی منقطع نہیں ہوتا ہے قو و ومولی ہوگا ور ترین بیظمیر بیش ہے اور اگر ایسے مروئے جس نے ایلا ، کیاہے مجنون ہو کروطی کرلی توجشم محل (۴) ہوجائے گی اور ایلا وسر قطامو جائے گابیائ القدریس ہے۔

مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کیا تو مدت ایلاء گزرنے سے عورت برطلاق واقع نہ ہوگی:

نبرگاہ کہ ایلا ،مرسل عواور ایلا ، کنندہ تندرست موجماع کرنے پر قادر ہوتو اس کا رجوع کرنا بجماع ہوگا ندز ہائی کذاتی محيط السرخي . ؟ كرشبوت مع ورت كا يوسر اليا ياشبوت ماس كاساس كياياشبوت ماس كي فرق كود يكها يا فرق معاده و اس ہے مب شرت کی تو بیر جوع نہیں ہے بیتا تار خانبیص ہے اور اگرایلا ، کرنے والا مریض ہو کہ جماع کرنے مرقا ورنہ ہو یا عورت مريض بواتو ر جوع كريين كى بيصورت ب كديم كديس في اسطورت كي طرف د جوع كرايا يس اي كبنافتم يورى كرف كالتم. باطل کرنے میں مشل وطی سے رجوع کرنے کے ہے مادامیکہ وہ مریض ہے میرکافی میں ہے اور جب رجوع کرنا بقول یا یہ جائے لیعنی مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کیا تو مدت ایلاء گزرنے سے عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اور رہی تتم پس اگر مطلق بوتو وہ بحالہ ہاتی رہے کی چنا تیجا گر مورت ہے دلی کی تو اس پر کفارہ تھم لازم آئے گا اور اگر قتم جار مبینے کے واسطے ہواور اس مت میں مونی نے بیری ہے رجوع کرلیا مجر بعد جار مینے کے مورت ہے وہی کی تو مونی پر کفار والازم ندآ کے کا بیسرات الو ہات میں ے اور جوامع الفقہ میں ندکور ہے کدا گرمونی اپنی ناوی کے ساتھ جماع کرنے سے اس وجہ سے عاجز بوا کدمورت رتھا ، قرنا ، ہے

یا تندکر کے مشلاً اس کو طلاق یا تندہ ہے دی یا مطلق طلاق دے دی بھر بعد عدت کے اس سے بسبب بذهل بونے كے الإس ازمين بوع دو برونکاح کیاور یہاں با تنظال کامینا کو ہے کہ ہاتھیاری کی فعل شہوت ہے بدول جماع کے دور جعت والانیس موسکا۔

رقة وو والورت جس كورتن موليني فرج كدونو لب ايم چيث مي كدوخول غيرمكن باورتن اس كريكس تهايت كشاد ك عاورقر ؟ ووو عورت جس كيدونو باطرف كي بذيان النبي دراز جون كيدخول غيرمكن جواور بيلاعلات ب

یعنی ہائز کر کے۔ (t)

لعنی تبھآ رام نیا ہے گا۔ (r)

صغیرہ ہے مرد مجبوب ہے مشین ہے ورالحرب بن مقید ہے تورت بھائے تیں کرنے ویتی ہے عورت اس جگر تھی ہے کہ بیمرد کو نہیں معلوم ہے ور حالید عورت نہ کورہ مرحق کے بوے ہے یا عورت اتی دورہ کہ آس مرد کی جد سے جلد چال پر کم ہے کم چار مینے کی رامینے کی را و ہے آ رچہ دوسرا آ وی اس سے جند کی تیج سمتا ہو یا تین طلاق دینے کے گوا دگر رنے پر قاضی نے ان دونوں میں حال کردیا ہو تو اس کا رہوئ کرتا ہوگا کر میں جو اور جدت کرلی ارتبی کا کردیا ہو اس کا رہوئ کرتا ہوگا یا میں طور کہ ہے کہ میں نے اس مورت کی طرف رجوئ کرلیا یا اس سے مرادر جدت کرلی ارتبی کا کرلیا یا اس کے مرادر جدت کرلی ارتبی کا کرلیا اس کا بیا ، باطل کردیا بشر طیک مدت بوری ہوئے تک برا برعا بزر ہادرای کے حقی بدائع میں ہے اور قربایا کہ فیز اگر مجول ہولی تھی خورت کی مواجی نے تاریخ کی مرائع میں ہوا در قربایا کہ فیز اگر مجول ہولیا کی موادر تا ہوئی ہوئی ہولیا کہ نیز اگر مجول ہولیا کی موادر تا تھی ہوا در قربایا کہ نیز اگر مجول ہولیا کہ نیز اور اور اور اور اور اور اور اور کی سے موادر تا تا تاریخ کی موادر کی کے میں ہوا در قائم کی ہور کو کر میں ہوئی کی در کر کیا ہے۔

آیامریض کی طرف سے فقط ولی رضامندی کافی ہے:

ار این زون سے ایل میااور تورت تجوی ہے یا خود تجوی ہے یا دونوں میں جا دماہ سے کمی راہ ہے گر وہمن یا سطان اس الح اس طریق کمن ہے کہ جو قامنی نے ذکر کیا ہے وہ اس صورت پر تھول کیا جائے کہ دونوں میں ہے ایک کا قید خانہ میں ہونی کہا مکن ہے اور وہمن نے سطان کا رو کنا تا دروزائل ہونے کے کنارے لگا ہوا کیا جائے کہ دونوں میں نہائی رجوع کا اعتبار تیں ہے اور جو اللہ ہوای میں اعتبار ہے تا دوزائل ہونے کے کنارے لگا ہوار جو اللہ جواس میں اعتبار ہے تا دوزائل ہونے کے کنارے لگا ہوا تھی کیا جواس میں زبانی رجوع کا اعتبار تیں ہے اور جو بطلعہ ہوای میں اعتبار ہے میں مائیار ہے تا کہ اور ایک ہوں کا اعتبار تیں ہوا کہ جواس نے فرایا کہ بال کا ٹی ہوئے ہوئی ہوئی ہوگا اور بعض نے فرایا کہ بیل کا ٹی ہوا کہ حورت سے ایل میا واضح رہے کہ ہوا کہ ہوائے کہ بال واقت کے دونت ایل و سے جا رہی تھی ہوگا اور بعض نے فرایا کہ بیل کا ٹی ہوا کہ حورت سے ایل واضح رہا کہ دون ہوا کہ حورت سے ایل واضح رہا کہ دون ہوائی کہ بیل واقت کی دونت ایل و سے ایل وائی دونا کہ دونا کہ دون ہوا کہ حورت سے ایل وائی دونا کہ دون

اً ر مانع از جماع کوئی امرشری بوشاؤہ واحرام بی بوکدای وقت سے تا ادائے جی چارمینے بیں آوا نیے فض کار جوع کرنا فظ جماع بی ہے بوسکتا ہے زبائی رجوع کی شہوگا ہیا تا رضا دیدی ہے اور مریش جس نے ایلا مکیا ہے اگرا پی ہوئی ہے جس سے ایلا میں ہے فرن کے سوائے جماع کیا تو بیامراس کی طرف ہے رجوع قرار شدویا جائے گا اور اگر حالت جیش بی اس ہے وہلی کی تو بید جوع مسلم کرتا ہے بیظمیر سیمی ہے اور اگرا بلا مگر نے کے وقت شو برمریش ہو گھر گورت بیار ہوگئ پھر چار میں گزر نے سے پہلے شو برامچھا ہوگی تو امام زفر سے نزویک اس کا رجوع کرتا زبانی ہو گا اور امام ایو بوسٹ کے نزویک فقط بھاع سے ہوسکتا ہے بیشر ن جا من کہ برحمیری میں ہے اور اگرا بلا مصلی بشر طربو تو زبانی رجوع کرتا ہے جو کے لئے شرط پائی جانے کی حالت میں مرض وصحت کا اعتبار ہوگا وقت تعین کے ان کا اعتبار نہوگا اور اگر مریض نے اپنی بوئی کے لئے شرط پائی جانے کی حالت میں مرض وصحت

ا برس براين شرق ساقيد مو

ع مجرة أكر ويم ي المنظم المام ي.

<sup>(</sup>ا) جدد كردرة كي

<sup>(</sup>t) كىن عات كى ربانى د يورة كرنا مور

ر جوع نہ کیا بہاں تک کہ مورت بائند ہوگئی چر بعد بائند ہونے کے وہ اچھا ہو گیا پھر بیار ہوکراس سے نکاح کیا تو امام اعظم وامام مجرّ كنزديك اس كارجوع فظ جماع سے بوكا يدميدا مرحى من بايك مريض في افي بوى سے كما كدوالله عن تجم بت ند کروں کا پھروہ دس روز تشہرار ہا پھر کیا کہ والقد علی تھے ہے قریت نہ کروں گا تو وہ دوایلا مے ایلا مکنندہ ہوجائے گا اور دو مرتوں کا شار کیا جائے گا کدا لیک مدت میلی فتم کے اور دوسری مدت دوسری فتم کے وقت سے شار ہوگی اور اگر ان دونوں مدتوں میں سے کسی كر رئے سے بہدائ نے بقول رجوع كياتو سي اور دونوں مرتبل مرتفع ہوجائيں كى جيسے جماع كر لينے ميں ہوتا ہے جمراكر مرض برابرر ہا بہاں تک کدوونوں مدتمی ہوری جو گئی تو بیدجوئ کرنا متا کد<sup>00</sup> ہوجائے گااورا کر پہلی مدت گز رہے ہے بہلے احجما ہو عمیا توبید جوع کرنا باطل ہو کمیا اور بھائے کے ساتھ رجوع کرے اور اگر اس نے زبانی رجوع نہ کیا تو دونوں مرتوں کے گزرنے میردو طلاق واتع ہوں کی کدایک طلاق مہلی تھے سے جار مینے گزرنے پر اور دوسری طلاق دوسری تھے سے جار مینے گزرنے پر یعنی مہلی ہے وس روز بعد ۔ اگر اس نے جماع کرلیا تو دونو ں قسموں ہیں جانت ہوگا ہیں دو کفارہ اس پر لا زم آئٹس کے اور اگر مرض سے احجما شہوا اور زبانی رجوئ ندکیا یہاں تک کہ ایلا ماول ہے مدت جار ماہ گزرگی تو بیک طلاق یا ئند ہو جائے کی پھراگرِ دوسوی ایلا می مدت ہوری ہونے میں جودس روزیاتی جین اکران میں اچھا ہو گیاتو ایان مثانی سے رجوع کرنا جھماع ہوگا اگر چدو ایکی جماع مرقاطبر ندہو اور اکر دوسری ایلاء سے دی روز باتی مدت میں احمات ہوائی اگر دی روز کے اندرز بانی رجوع کیا تو ایلاء دوم باطل ہوجائے گا اور اگر رجوع ند كياتو دس روز كزرند ير دومرى ايك طلاق سے بائد موجائے كى اور اگر ايلا ماول كى مدت على زبانى رجوع كياتو حق اول میں مجھے ہے جتی کداول کی مدت گزرنے برطلاق واقع ندہو کی مجرا گردوسری ایلاء کے دس روزیاتی مدت میں امجما ہو کہا تو رجوع زبانی جوس بق مس کیا ہے اس کا تھم جاتار باچنا نے اب اس کار جوع کرنا جماع سے بوگا اور اگر اس نے جماع سے رجوع شکیا یہاں تك كدوه بائد بوكى بجراس سے تكام كيادر حاليكدو ومريش بي اى ايلا والى كامونى ديكا اور اكر ورت ندكور وست قربت كى تو دونو لقموں میں حافث ہوجائے گا اوراس برود کفار والازم آئیں کے بیشرح جامع کیر حمیری میں ہے۔

اگر تندرست مرد نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا اور جار مینے گزر کئے اور ایک طلاق بائنہ ہوگئی پھراس کے

بعداس سے جماع كياتو بيايلاء باطل موجائے گا:

بحماع ليني جماع كيذو يوس عدجوع كرنا-

(۱) يعنى فوب سيح \_\_ (۲) يائت و گني\_

منی اس نہوگی بلکہ گناہ ہے نیخے کے واسط اس کے پال ہے بھاگ جائے یا اپنا مال دے کراٹی جان چیز اے اور اگر مت گزر چنے کے بعد دونوں نے افتلاف کیا اور شوہر نے دموئی کیا کہ بل نے چار مینے کے اعمد اس سے جہائے کرایا ہے قال کے قول ک تھریتی نہ بوگی الا اس مورت میں کہ عورت اس کی تعمد بی کرے یا تا تار خانیہ میں ہے اور اگر عودت ہا کہ اگر بم نے تھے ہے قریت کی قو دانند میں تھے ہے قریت نہ کروں گا تو ایک مرتب قریت کرنے کے وقت ہا یا امرائے والا ہوجائے گا یہ محیط سرخی بمی ہے اور آگر کہا کہ اگر فلاں جا ہے تو وافقہ میں تھے ہے قریت نہ کروں گا جس اگر عودت نے ای جلس میں جا ہا تو ایلا ، کنندہ ہوجائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر فلاں جا ہے تو فلاں کو بھی اپنی گیلس تک اختیار دے گا پیر تھی ہے اگر کسی مرد نے اپنی بودی ہوگ اور اگر تین پر حرام ہے اور بیام غیر نہ اگر وطلاتی کی حالت میں واقع ہوا جس اگر اس نے طلاتی کی نبیت کی تو طلاتی ہائن واقع ہوں گی اور اگر تھیں طلاتی کی نبیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر دوطلاتی کی نبیت کی تو نبیل می جے ہالات تکہ بیدی کسی کی ہائد کی مواور اگر ظہار کی نبیت کی تو بیا بلا ، ہے اور اگر کہ نبیت کی تو بیا بلا ، ہے اور اگر کہ نبیت کی تو بیا بلا ، ہے اور اگر کذب (اک کی نبیت کی تو بیا بلا ، میا اور اگر کو اور اگر تھی کی نبیت کی تو بیا بلا ، ہے اور اگر کی ذبیت کی تو بیا بلا ، سے اور اگر کہ اور اگر کی نبیت کی یا پر کوئیت نسی تھی تو بیا بیا ، سے اور اگر کہ نبیت کی تو بیا بلا ، سے اور اگر کی خور اس کی نبیت کی یا چھی نبیت نسی تو بیا بیا ہ ، ہوا اگر کہ تو رہ کی کہ نبیت کی یا جو کی اور اگر کی خور اس کی نبیت کی یا جو کی اور اگر کی خور اس کی نبیت کی یا جو کی کوئیت نسی کی تو بیا بلا اور اگر کی جو اور اگر کی خور کی کوئیت کی یا جو کی کوئیت کی یا جو کی دور اگر کی خور کو کی خور کو کی خور کو کی خور کی کوئیت نسی کی تو تی کی تو بیا بھی اور اگر کی موادر آگر کی جو اور آگر کوئیت کی یا چور کی کوئیت کی یا کی کوئیت کی تو کی کوئیت کی کوئیت کی جو اور اگر کی کوئیت کوئیت کی کوئیت کی کوئیت کی کوئیت کوئیت کوئیت کوئیت کی کوئیت کوئیت

ائر كباكراكر ميں في تھے ہے قربت كى تو تو تجھ پر حرام ہے ہيں اگراس نے طلاق كى نيت كى تو بالا تفاق اماموں كے زويك ايلاء كر نے والا ہوجائے گا اور اگر تم كى نيت كى تو امام انتظم كے زوركيك فى الحال ايلاء كرتے والا ہوجائے گا اور صاحبيان كے زويك جب تك قربت نہ كرے تب تك ايلاء كشدہ و نہ ہو گاہيہ ہوائع ميں ہے اور اگر كہا كداگر ميں نے تھے ہے قربت كى تو تو طالقہ ہے ہم مدت (۲) گزرگنی ہیں اس نے كہا كہ ميں نے اس ہے مدت كے اندر قربت كی تھی تو اس كے قول كى تقعد بن نہ ہو كى تحراس كے اقرار ہے دوسرى طلاق واقع ہو كى بير فاوئى عنا ہيے ميں ہے اور اگر كہا كہ دونوں تم جھے پر حرام ہو تو دونوں ہيں ہے ہرا كے سے

ل فابروليني فابرتم باورة مني رموانق فابرك عم وياشر عاداجب بالووه عدول بيس كرسكا-

<sup>(</sup>١) وول (٢) توطلاق الماءواقع يول (١)

ا بل ، كرنے والا بوكا اور كورت كے ساتھ وطى كرنے سے حانث ہوگا يہ فتح القدير على ہے اور اگر دو كورتوں سے كہا كہتم بھے يرحرام ہواور ایک کے واسطے ایک طلاق کی اور دوسری کے واسطے تین طلاق کی نیت کی تو امام ابو پوسف سے فر مایا کددونوں پرتین تین طلاق واقع ہوں گی اور امام اعظمؓ کے نز دیک اس کی نیت کے موافق ہوگا اور امام محد کے قول پر بھی ایسانی ہونا واجب ہے اور فنؤ کی ا، م اعظم واما محمدٌ كے قول بريہ اورا گراس نے كہا كەبىس نے ايك كے واسطے طلاق كى اور دوسرى كے واسطے ايلا وكى نيت كى تقى تو امام ابو بوسٹ کے نز دیک دونوں پر طلاق واقع ہوگی اورطرفین کے نز دیک اس کی نیت کے موافق ہوگا اور اگر اس نے تمن عورتوں ہے کہا کہتم سب جھے پرحرام ہواورا یک کے واسطے طلاق کی اور دوسری کے واسطے قتم کی اور تیسری کے واسطے دروغ کی میت کی تو سب طالقہ ہوجا کیں گی اور ابیا بی کتاب میں مذکور ہے اور لازم ہے کہ مید ہنا برقول امام ابو بوسٹ ہواور بقیاس قول طرفین کے اس کی نیت کے موافق ہوتا جا ہے یہ قادی کبری میں ہے اورا گراٹی عورت سے کہا کہ تو جھے پرحرام ہے چر تکرراس کو کہا کے تو بھے پرحرام ہےاوراول قول سے طلاق کی اور دوسرے سے ختم کی نبیت کی تو بالا تفاق اس کی نبیت کے موافق ہو گا اورا گرکہا کہ تو جھے پرمثل متاع فلاں کے ہے تو حرام نہ ہوگی اگر چہ نیت کی ہو رہجیط سرنسی بی ہے ادر اگر عورت نے اپنے شو ہر کو کہا کہ وہ جھ مر حرام ہے یا کہا کہ میں تھے پرحرام ہوں تو بیتم ہوگی اگر چانیت نے ہوجھے شو ہر کی طرف سے کہنے میں ہوتا ہے چنانچے اگر اس کے بعد مورت نے اپنے شو ہر کواپینے ساتھ وطی کرتے وی توقتم میں حانث ہوجائے کی اوراس پر کفارہ لاؤم آئے گا بدؤ خمرہ میں ہے۔

(اُہُولُ باب: خلع اور جواس کے علم میں ہے اس کے بیان میں اس میں چندنسیں ہیں:

<u>نعنی لان:</u> شرا نط خلع اوراس کے بیان میں خلع کاتعریف وتفصیل:

ملک نکاح کو بعوض بدل کے بلنظ خلع ز اکل کرئے کوخلع کہتے ہیں یہ فتح القدیر میں ہے اور گاہے بلفظ خرید وفر وخت سیح ہوتا ے اور کا ب بلفظ زبان فاری سیج ہوتا ہے نیے میر بیش ہاور خلع کی شرط وہی ہے جوطلا ق کی ہے اور خلع کا تھم یہ ہے کہ طلاق بائن واقع ہوگی یتبین میں ہے اورخلع میں تین طلاق کی نیت سیج ہے اور اگر عورت سے کئی یار نکاح کیا اور کئی یار اس کوخلع وے دیا تو ہمارے نز دیک تین بوز کے بعد بدوں (۱) دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کئے میاتوںت اس مردکوحلال نہ رہے گی میرشرح جائے صغیر قاضی خان میں ہے دور عامد علماء کے مزود بکے خلع جائز ہونے کے واسطے سلطان کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے اور انہیں کا قول سمجے ہے یہ

مبارات میں باتی قرضوں سے برأت حاصل نبیں ہوتی:

ا الرسوائ مبرے كى قدر مال سى معروف يرخلع كيا إلى اگر كورت مدخول بواوراس في اپنامبرومول كراي بوتو ووشو بركو

صدوداستقالي يعنى المدتق في في جوصدور مقرر كے كدان معقواد كرناروائيس بان صدود كايم باناكا تاكار كرار عقوق تو براور زوب

مال عوض خلع دے دے کی اور کوئی دونوں میں سے طلاق کے دوسری کا پیچھائے کرے گا اور اگر اس نے مہر وصول نہ پایا ہوتو عورت بدل الخنع مر دکودے دی کی اور شوہرے بچے ممبر کے واسطے مطالبہ نہ کرے گی بیامام اعظم کا تول ہے اورا کر مورت فیرید خولہ ہوا وراس نے مبر وصوں یا یا ہوتو شو ہراس سے بدل اُکٹلع لے لے کا اور طلاتی قبل وخول واقع ہونے کی وجہ سے نصف مبر مقبوضہ واس ند لے گا بیامام اعظم کا تول ہے اور اگر ممرمقیوف ند ہوتو شو ہراس ہے بدل اُنتاج لے لے گا اور ووثو ہرے نصف ممرنبیں لے سکتی ہے ۔ امام اعظم كاقول بإورا كرعورت سي كى تدر مال معلوم برسوائ ممر يح مبارات الى توامام اعظم وامام ابو يوسف كرز ديك اس كاعكم ويهاي ب جيهاا مام اعظم كرز و يك خلع من خركو مواب بيجيط من باورا كركورت كواس كمر برضع ويا بس أرعورت مدخوله ہواورمبراس کامقبوضہ ہوتو شو ہراس ہے اس کا مبروالیل لے گااورا گرمقبوضہ نہ ہوتو شو ہر ہے تمام مبرس قط ہوجائے گااور دونوں ہیں ہے کوئی دوسرے کاکسی چیز کے واسطے دامن گیرنیس ہوسکتا ہے اور اگر مدخولہ تب ہوپس اگر اس نے مبر پر قبضہ کر لیا مثلاً بڑار درہم ہیں تو استخب ناشو ہراس سے بترار درہم واپس لے گا اورا گراس نے مہروصول نہ کیا ہوتو استخسانا شو ہراس سے پیخے واپس نہ لے گا اورشو ہر کے ا مدے مہرس قط ہوجائے کا اور اگر عورت ہے وسویں حصد مہر پرخلع کیا اور مہر بزاردرہم ہے بہر اگرمورت مدخول ہواور مہم تبوضہ ہو تو شو ہراس ہے سودرہم واپس لے گا اور ہاتی عورت کے قبضہ مسلم د ہے گا اور بیا تفاقی سب (۱۶ علا مکا تول ہے اور اگر مبرمقبوض نہ ہوتو شو ہر کے ذید ہے کل مہرسا قط ہوجائے گا اور ایدامام اعظم کا قول ہے اورا گرعود مند مدخولہ نہ جو پس اگر مبرمظبوضہ ہوتو شو ہراس ے نسف مبر کا دسوال حصدوالیس لے گا یعنی بھاس درہم اس واسطے کے طلاق کے وقت اس کا مبرنصف مبرسمیٰ ہوگا ہی نصف مبر کا وسوال حصدوا پس کے گا اور باتی مہرمورت کوسلم رہے گا اورا کرمبرمقبوضہ نہ ہوتو شوہر پورے مہرے امام اعظم کے نز دیک بری ہوگا يظهيريين باوريسباس وفت بكيورت كوتمام يابعض مبررخلع ديا مواور الرعورت عتام مبريا بعض مهريرم رات كاتو ا مام اعظم وامام ابو بوسٹ کے فز ویک اس کا تھم وی ہے جوا مام اعظم کے فزو یک خلع کی صورت میں ندکور ہوا ہے بیمحیط میں ہے۔ ا یک مرد نے اپنی بیوی کواس قرار برضلع دیا کہ جواس نے شو ہر سے وصول کیا ہے مب واپس دے:

مبارات بالم ایک دومرے سے برارت کرلیما۔ ع مین واجب بے کدوایس دے کذائی الآثی۔

<sup>(</sup>۱) تعنی برسه ملاء۔

واپس و ساور سرمتی چیزوں میں سے ہے تو مثل واپس دے بید قاوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک مرو نے ایک مورت سے مہر کی پر نکاح کیا بھراس کوطلاق بائن دے دی چراس سے دوبارہ دوسرے مبریر نکاح کیا بچرعورت نے اس سے اپنے مہر پر ضلع لے لیا تو شو ہردومرے مہرے بری ہوگانداول سے بیسراج الوہاج میں ہے مورت کو قبل دخول ك ضلع و يه والانكه نكاح كوفت ال كا مبرسمي فين كيا تعالو بدول بيان كي شو برك ذمه سه منعد ما قط موج ي كابي وجیز کروری میں ہے۔ایک مرد نے اپنی بیوی کو بچھ مال پرخلع دیا پھر گورت نے بدل خلع میں برد هادیا تو زیادتی باطل ہے ہے جنیس و مزیدیں ہے۔ اپنی مورت کواس قرار پرخلع ویا کہ مورت اس کے ساتھ کی مورت کو بیاۃ وے تو مورت پر فقط یہ بات واجب ہوگی ک جومبر شو ہرنے اس کوویا ہے بیس وہی واپس کروے میدهاوی قدی جس ہے اور اگر بیوی کواس کے مبریر اور اپنے پسر کو دوس ل تک وو و صالا نے برخلع ویا تو جائز ہے اور مورت مذکور جس نے ایساخلع قبول کرلیا ہے دود صافحاتے برججبور کی جائے گی ہی اگر اس نے ا یہ ند کیا یا بچہود برک سے پہنے مرکبا تو عورت ندکور و پر اس رضاعت کی قیمت واجب ہوگی بدمجیط سرحسی میں ہے ایک عورت نے ا پے شو ہر ہے اپنے مہر پر اور اپنے نفقہ عدت پر اور اس امر پر کہ اس شوہر ہے جو اس کا بچہ ہے اس کو تین سال یہ وس سال تک اپنے پاک میا سے نفقہ وے کراپنے پاک دیکے گی خلع کی تو خلع سے بوگا اور حورت ندکورہ ایسا کرنے پر مجبور کی جائے گی اگر چہ یہ مرمجبول ہے پھرا گرعورت مذکوراس بچہ کوشو ہر کے باس جھوڑ کر بھا گ گئی تو شو ہر کوا نفتیار ہوگا کہ عورت مذکورہ سے نفقہ کی قیمت لے نے اورعورت کو ا فتیار ہوگا کے شوہر سے بچے کے کیزے کا مطالبے کر ہے لیکن اگر خلع میں بچہ کو نفقہ کے ساتھ کیڑا دینا بھی شرط کیا ہوتو کیڑے کا مطالبہ ٹیس کر عتی ہے اگر چہاب ندکور مجبول ہے اور بچے خواہ دورہ چینا ہو یا دورہ مجموث کیا ہو پچے فرق نبیں ہے بیخلاصہ میں ہے اور اگر کسی قدر ور بموں پر خلع کیا پھر عورت ندکورہ کو بدل الخلع کے عوض طفل شیر خوارہ کے دودھ پالے پر اجیر کیا بعنی نو کر دکھا تو ب زر ہے اور اگر عورت کو دور همچوٹ ہوئے بچہ کواس ہدل اکتلع پر نفقہ د کیڑا اپنے پاس دے کراپنے پاس رکھنے پراجارہ لیا تو نہیں جائز ہے بیافتا انقد بریس ہے۔ ایک عورت نے اپنے شو ہر سے صلع لیااس قرار پر کہاس کا جومبر شو ہریر آتا ہے وہ اس کا اور جواس کا بچہ

اس عورت کے پیٹ میں ہے جب اس کو جنے تو دو برس تک دووھ بلائے گی:

کے سے قال پڑونکہ ہندوہ تان میں مروشیل وغیر وی رسم تیس ہے نیڈااس تھم شامل ہے براولفظ آنزون کیاں خلع بلاؤ کر بدل ہے مبروا پس و یناوا جب ہو کا ہیں عظم ندکور میں کو فعل تیس ہے۔

بوكرم كياياس كے بيت على بجينة تعاف رضاعت كي قيت شو بركود ، كاوراگر بجياليك سال كے بعدم كياتو ايك سال كي قيت رضاعت وے دی گئی اور ای طرح اگر عورت خود مرگئی تو اس پر رضاعت کی قیمت واجب ہوگی اور اگر عورت نے دس برس تک مدت بیان کی ہوتو شو ہر دو بریں تک کی اجرت رضاعت اور باتی آتھ برس کا نفقہ لے لے گالیکن اگر تورت نے خلع کے وقت کہا ہو اوراكر بجيمر كيايا مورت "مركى تو مورت ير يحدند بوكا تو مورت كى شرط كيموافق ركعاجات كابيامام ابويوسف في فرمايا بي بدائح القدير ش بورت كواس قراروار برخلع ديا كدمير فرزندكودن برس تك نفقه و ادرية كورت تنكد منت بيس اس في بجه كا نققداس کے باپ سے مانگانو مروندکور پرنفقدد ہے کے واسطے جبر کیاجائے گااور پیجواس نے عورت پرشر طرکر کیا تھاد وعورت پرقرضہ ر ہااورای پراعما و ہے بیانیة السروری میں ہے۔

ا کیک مرد نے اپنی ہوی کو اس شرط پر خلف دیا کہ یہ بچہ جوان دونوں سے پیدا ہوا ہے چند سال معلومہ تک ہا ہے کے پاس ر ہے تو خلع سیج ہے اورشر ما باطل ہے اس واسلے کدا ہے صغیر بچہ کا مال کے پاس رہنا بچہ کا حق ہے کہ جوان دونوں کے باهل کرنے ہے ، طل نہ ہو گا ای طرح اگر بیوی کواس شرط پر طلاق دی کہ بچے کواس کے بالغ ہونے تک اپنے پاس سے نفقہ دے کرا ہے پاس ر کے اور بریں شرط کہ فورت کا جومبر شوہر پر ہے اس کو چھوڑ دے اور فورت نے اس کو قبول کرلیا چرفورت نے لاکے کو اسے پاس ر کھے ہے انکار کیا تو و واس امر پرمجور کی جائے گی اور اگر اس نے ایساند کیا تو اور کے کے بالغ ہونے تک جواجرت ہوتی ہوو واس پر واجب بوگ ایک ورت نے اس شرط سے خلع لیا کہ و ونفقہ وعنی سے بری ہے تو خلع ہورا بوجائے گا اور شو برنقلہ سے بری بوگا مرحلی باطل نہ ہوگا اور اگر حورت نے اس شرط ے خلع لیا کہ عنی کا خرچہ حورت کے ذمہ ب تو عورت پر داجب ہوگا کہ تو ہر سے یاسی دوسرے سے کوئی مکان کراہے لے کراس بھی عدت ہوری کرے ایک عورت نے اپنے شو ہر سے اس شرط پر خلع لیا کہ شو ہر کے بچہ کوجو اس عورت کے بہینے سے ہے جب تک زندور ہے گا اپنے پاس سے نفقہ دے گی تو امام اعظم نے قرما یا کہ غورت پرواجب ہوگا کہ جو مجواس نے مبروصول بایا ہے وہ والیں دے ایک عورت نے اپنے شو برے اس شرط پرخلع لیا کہ اپنا مبرجوشو بری ہے اپنے اپنے فرزند کے واسطے ملک قرار دیے یااس شرط سے اپنا مبرند کور واسطے فلاں اجبی کے قرار دیے گی تو امام محد نے قرما یا کے قلع جائز ہے اور فرزند یا اجنی کو چھے ند سے گا جو چھے مہر ہے وہ تو ہر کا عدالا برقادی قامنی فان س ہے۔

ا كرعورت سے كہا كرتوائے اسے نفس كوخلع دے دے يس عورت نے كہا كديس نے اسے آپ كوطلاق دى:

الرمورت ے کہا کہ تواہیے نقس کو خلع وے بس مورت نے کہا کہ میں نے اسے نقس کو تھے سے خلع ویا اور شو ہرنے اجازت دى تو بغير مال جائز ہے ادرا مام ابو بوسٹ نے فر مايا كداكر كمى نے جوى سے كہا كدتوائي آپ كوظلع و سے و سے تو واقع شاموكا بيطلع الا بعوض مال نيكن اكرشو هرية بغير مال كي نبيت كي موتو بغير مال موكا اورا كركمي فيريه كها كدمير كي زوي كوخلع ويدو ويغير مال خلع نہیں دے سکتا ہے بدوجیر کروری علی ہے اور اگر جورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کو قلع دے وہے کہا جورت سے کہا کہ علی سے اپنے آپ کوطلاق دی تو عورت پر مال لا زم ہوگا میکن اگر شو ہرنے بغیر مال کی نیت کی ہوتو ایسا<sup>ر میں</sup> نہ ہوگا یہ بچیط سرحسی میں ہے ایک عورت نے اپنے شو ہرے کہا کہ بچے بعوض بزار درہم کے قلع وے دے پس شو ہرنے کیا کرتو طالقہ ہے تو اس میں اختلاف ہے بعضوں نے كب كوشو بركا كلام جواب بوگا اورخلع تمام بوجائ كا اور بعضول في كها كدطلاق بوگ خلع شهو كا اور محتاريد ب كديد كلام جواب قرار ریا جدے گا چرا کر شوہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے جواب کا قصد نیس کیا تھا تو اس کا قول قبول ہوگا اور طلاق بغیر مال واقع ہو

پین ایرای افتلاف ہے۔

كتأب الطلاق

ایک عورت نے اسے شو ہر سے کہا کہ میں نے اپی طلاق فروخت کی یا ہید کی یا تیری ملک میں کردی

اگرانی ہوی ہے کہا کہ بیل نے تمن طلاق تیر ہے ہاتھ میرونفقہ عدت کوئی قروشت کیں ہیں ہورت نے جواب دیا کہ

بعد میں نے نہی اورا حمال ہے کہ بیضے قریدی ہواور بید کہا کہ میں نے قریدی تو فقید ابوالیت نے فرمایا کہ طلاق واقع شہوگی اور
ای پہلنے کا ہوراگر ہورت نے کہا کہ میں نے تیر ہا تھا بنا میرونفقہ عدت کیا ہی شوہر نے کہا کہ میں نے قریدا تو اٹھ

چل جا ہا ہی دواٹھ کر چل ٹی تو ظاہر بیر ہے کہ اس پر طلاق واقع شہوگی کئین اوط بیرے کہ اگراس سے پہلے دوطلاق نا میں نے قریدا تی اس وط بیرے کہ اگراس سے پہلے دوطلاق نی میں ہوں تو

تجدید نکاح کر نے اور اگر ہورت سے کہا کہ میں نے تیر ہے ہاتھ ایک طلاق بوش تیرے میرونفقہ عدت کے فروشت کی ہی کہ ورت

ناری میں کہا کہ بیں فریدم تو طلاق واقع بوگی بیرفاوئ کی کئی میں ہے۔ ایک مورت نے اپنے تو ہر سے کہ کہ میں نے اپنی ایک طلاق فروخت نے اپنی اورطلاق کی نیت کی تو پھروا تع نہ ہوگی ایک طلاق بوش تیرے میرونفقہ عدت کے بش کہ کہ میں ما بیرا کہا کہ میں نے تیر ہے ہاتھ ایک طلاق بوش تیرے میرونفقہ عدت کے بش آ کہ جرائیل عابداللہ مورت سے اس کے خاودت کی بیرہ وقو طالقہ ہوجائے گی ہے قائی کہ میں خاودت کے بس کورت نے کہا کہ میں طالقہ ہوگئی قوشو برے بعوش اسے میرے با تھا کہ طلاق اللہ میں ہے اوراگر کہا کہ میں نے تیرے ہا تھا کہ طلاق اللہ میں جاوراگر کہا کہ میں نے تیرے ہا تھا کہ طلاق اللہ موش تیرے بوش اسے میرے بائے ایک میں طالقہ ہوگئی قوشو برے بعوش اسے میرے بائے ایک کی کو یہ بول کہا کہ میں طالقہ ہوگئی قوشو برے بعوش اسے میرے بائے کہ کی کو یہ بول کہا کہ میں طالقہ ہوگئی قوشو برے بعوش اسے میرے بائے کہ کی کو یہ بول کہا کہ میں طالقہ ہوگئی قوشو برے بعوش اسے میرے بائے کہ کی کو یہ بول کہا کہ میں طون تی برے بائے کہ کی کو یہ بول کہا کہ میں طون تیں ہوئی اسے میرے بائے کہ کی کو یہ بول کہا کہ کی میں کہا کہ میں طالقہ ہوگئی قوشو برے بھوش اسے میرے بائے بوطائے گی کو یہ بول کہا کہ کی کو یہ بول کہا کہ کو یہ بول کہ کو یہ بول کہا کہ کو یہ بول کہا کہ کو یہ بول

اس میں تال ہاور ضرور ہوں کہنا جا ہے کہ جھے قائم۔ علی میں تال میں۔

<sup>(</sup>۱) تعنی تیرے اِتھے۔

میں نے خریدی اور بعض نے فرمایا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہو گی گراول اسمح ہےاورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقة فروخت کی پس عورت نے کہا کہ میں نے خریدی تو مفت ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اس واسطے کہ بیصری طلاق ہے بیمجیط سرحى ميں إور اگر شو ہرتے كہا كديس نے تيرے باتھ تير كفس كوفر وخت كيا يس كورت نے كہا كديس نے خريد اتو طلاق بائن واتع ہوگی پیڈآوی قامنی خان میں ہے۔

مرونے کہا کہ میں نے بچھ سے مبارات کی مبارات کی مبارات کی اور پچھ مال بیان نہ کیا:

ا یک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض تین بزار درہم کے فروخت کی اس کواس نے تین پارکہااور حورت نے ہر کلام کے بعد کہا کہ میں نے فریدی چرشو ہرنے دیوئی کیا کہ بی نے دوم وسوم کلام سے محرار کی اوراولی کے ا خبار کی نبیت کی تھی تو تضاء ٰ ہس کے قول کی نضد میں تہ ہوگی کہل تین طلاق واقع ہوں گی تمرعورے پر تین ہزار درہم لازم ہوں گے میہ ا فاوی قامنی خان و خلاصہ وجیز کروری میں ہے اور اس کو فقیہ نے اختیار کیا ہے بیٹنا ہیدیس ہے اور آگر مورت ہے کہا کہ میں نے تھے خلع کر دیا اور طلاق کی نیت کی توبید کیک طلاق واقع ہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہ بی نے تھے تیرے اس مال مبریر جو جھ برآتا ہے خلع دے دیا اوراس کونٹین یار کہا ہیں مورت نے کہا کہ میں نے قبول کم کیا یا کہا کہ رامنی ہوئی تو تین طلاق ہے مطلقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ اس کے قبول ہی ہے واقع ہو کی ہیں اور اگر مردنے کہا کہ میں نے تجھ سے مبارات کی بیس نے تجھ سے مبارات کی میں نے تھے ہے مبارات کی اور پکھے مال بیان نہ کیا ہی عورت نے کہا کہ جس راضی ہو کی یا شر نے اجازت وی تو مفت تمن طلاق واتع ہوں کی اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے تھے ہے اپنے نفس کو بعوض ہزار ورہم کے خلع کیا میں نے تھے سے اپنے نفس کو بعوض ہزار ورہم کے خلع کیا میں نے تھے سے اپنے نفس کو بعوض ہزار درہم کے خلع کیا پس شو ہرنے کہا کہ بیس نے اجازیت وی یا میں راضی ہوا تو تین ہزار درہم کے موض تین طلاق واقع ہوں کی بیفلا مدیس ہے۔اگرشو ہرنے کیا کہیں نے تیرے ہاتھ تیراامر بعوض ہزار درہم کے فرو دی کیا پس مورت نے مجلس میں کہا کہ ہیں نے اپنے تنس کو اعتبار کیا تو ہزار درہم کے موض طان ق واقع ہوگی ایک مرد نے اپنی یوی کے باتھ ایک طلبقہ بعوض اس کے تمام میر کے اور تمام اس چیز کے جو کھر میں مورت کی ملک ہے سوائے اس کے تن یر کے كير ے كے قروخت كى يس مورت نے كيا كديس فريدى حالا تكدمورت كتن ير بہت سے كير سے اورزيور بيس او طلاق بائن اس مال برواتع ہوگی جو گھر میں اس کا معدم ہر ہے اور تمام وہ سب جواس کے تن پر ہے کیڑے وزیور سے عورت ہی کی ملک ہوگا مرو نے اپن بیوی کے باتھ ایک طلاق بعوش اس مبر کے جواس کا شو ہر پر آتا ہے فروشت کی حالانک شوہر جانتا ہے کہ عورت کا جھھ پر کچھ نہیں آتا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بیفآوی قاضی خان سے ہے۔

کہا:اشتری نفسی منك بما اعطیت لینی خریدتی ہوں ماخریدوں كی ایخ تشس كو بچھر سے بعوض اس

مال کے جوتونے مجھےعطا کیاہے:

ا يك عورت في اسيخ شو هر سے كها كه اشتريت نفسي منك بعا اعطيت ليني عمل في اين نفس كو تجه سے بعوض اس جيز کے جوتو نے عطاکی ہفتر بدایا کہااشتری نفسی منك بدما اعطیت لینی خریدتی ہوں یا خریدوں کی اینے نفس كو تھھ سے بعوض اس

ا پک مرو نے اپنی بیوی کوخلع و یا پس اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے گفٹی طلاق کی نبیت کی تھی اس نے کہا کہ جننی ہم نے جا ہی پس اگر شو ہر نے پچھے نبیت نہ کی تو بیک طلاق طالقہ ہوگی

ع ع جیسے ابتدا میں تعاقر بھی ابھی دہائی شمی مور شود تاقار ہے۔ جیسے ابتدا میں تعاقر بھی ابھی دہائی طلاق شمی مورشود تاقار ہے۔

## <u>نصلون</u>: جس چیز کابدل خلع ہونا جائز ہے اور جس کا جائز ہیں' اُس کے بیان میں

ا گرخلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کی مقد ارمعلوم ہوسکتی ہے:

و \_ قال انمتر جم بياس وفت ہے كـاس ئے عربي زبان عن دراجم وغير ه لفظ جمع كا اطلاق كيااورا كر قارى كيا ارود ميں كيا تو اقل جمع وو ہے ۔ پئس سور نہ كور وود پر چارى ہوں كى قافيم والقداعلم ..

اگر عورت کوایک غاام معین برخلع و یا جس کی قیمت بزار در بهم ہے بدی شرط که شو براسکو بزار در بهم واپس دے

اگر کورت نے مقد ظلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور انٹار والی چیز کی طرف کیا جو مال نہیں ہے مثلا اس نے اس معد سرکہ پر خلع الی بینی اشار و کیا گر اس جی شراب نکل لیس اگر شو ہر کو معلوم تھا کہ اس جی شراب ہے تو اس کو بھرن سے گا اور اگر سے معلوم نہ تھا تو جو بھر علی اشار و کیا گر اس جی شراب ہے تو اس کو دیا ہے والیس سے گا اور ایس سے گا اور ایس اس کیا اور ایس کو دیا ہے والیس کرد سے گی اور اگر و و قام استحقاق جی لیا گیا تو کورت ہے اس کی قیمت نے لیے گا اور اگر فلا ہر ہوا کہ رہے قام ایسا کیا تو بھر و سے اس کی قیمت نے لیے گا اور اگر فلا ہر ہوا کہ رہے قام ایسا کیا خون طال ہے تو بعض نے فر مایو کہ امام اعظم کے خود یک اس کی قیمت نے لیے گا اور مساحین کے خود کی بھر دفتھ ان والیس نے گا اور اگر کورت کو ایک قام معین پر خلع دیا جس کی خود یک اس کی قیمت نے میں ہوا ہو ہو ہر ہورت ہور ہورت میں ہور ہورت کو ایک قام معین پر خلع دیا جس کی قیمت ہور کی تھر اور دو ہم اس کو ہم اس کی قیمت نے گا ہو تھا ہیا ہو تھی ہم اس کو ہم اس کے گا اور دا می ہم اس کو ہم اس کو ہم اس کو ہم اس کی تیمت نے گا ہو تھا ہیا ہم کورت نے فرار دو ہم کا اس کو ہم کو دی تھر سے اس کی قیمت نے گا ہو تھا ہیا ہم کورت نے فرار دو ہم کو اس کے بید وجو کر کے اور قوم کے بید وجو کر کے اور تو ہم کا ہم کو دو تو تھی ہم اور تو ہم کے بید وجو کر کے اور قوم کر کو دی تھی ہے۔ اس کر اس کو بیس در ہم کا ذرار وہ میں گا ہو تھی ہو تھی کو کر دری تھی ہے۔

اگر مورت نے بھا کے ہوئے تھا می بوطلع لیا ہر ہی شرط کہ مورت اس کی حفان ہے ہری ہوت ہری شہوگی ہی اگر مورت اس پر قابو پائے تو ابیت اس کے میرو کرنے ہے جا جز ہوتو اس کی قیت میرو کرے بیمران الو بائ می ہے اور اگر مورت نے فطع لیا ایک حیوان پر جس کا وصف بیان کر کے اپنے ڈمدلیا ہے جیے گھوڑا فچر گھ حفاہ فیر و تو طلع جا تز ہا اور اگر مورت نے اور اگر مورت کو احتیار ہے جا ہو حاصل بائو دوے و بیا اس کی قیت دے دے اور اگر مورت کو احتیار ہے جا ہو حاصل بائو دوے و بیا اس کی قیت دے دے اور اگر مورت کو میوان فیر موصوف پر خلع و یا تو طلا تی واقع ہوگی اور مورت کو احتیار ہوئی کے جس چیز کا استحقاق مورت کا بہب نکاح کے مرد پر ہوا ہم رد کو فیر موسوف پر خلع و یا تو طلا تی واقع ہوگی اور آگر مورت کا بہب نکاح کے مرد پر ہوا ہم رد کو انہ کو رہ ہوئی ہوگی گیڑا ہے گا ہوگیا اس مورت کے مرد پر ہوا ہم رد کو انہ کو رہ ہوئی ہوگی گیڑا ہے گا ہوگیا اس مورت ہوئی اور اگر مورت کے اور اگر مورت کے اور اگر مورت کے اور اگر مورت کہا کہ بی سے خطع دیا اور مورت نے کہا کہ میں نے تھے ضلع دیا اور مورت نے کہا کہ بی کے اور اگر مورت کے اس تو کیا تو اس میں چھوٹل قبل ہوگی اور اگر اور مورت کیا گو ل سے مورت پر طلا تی بین واقع ہوگی اور قبل کی سے چنا نے آگر مرد نے اس تو ل کے اس مورت کے اس کی کی تو اس مورت کے اس کو اس میا کی تو کی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے مورت کی کی کو ل سے طلا تی کی نے دونوں طرح اس کے کھوڑل قبل سے جنا نے آگر مورت نے اس تو تو کہا ہوں کہ کو یا ہو والیس کر دیا اور کو تو کی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلا تی کی نیت نیس کی تو تو ہو ہو ہو کہا کہ میں نہ کی تو تو کی اور اگر مورت سے باتم خلع کر دیا اور والی کو ایس کی تو والیس کردیا ہوتوں کو بیا ہوئی کہ کردیا ہوتوں کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کہ مورت کے اس کو بیا ہوئی کہ کو بیا ہوئی کہ کردیا ہوئی کرد

و المرى مثلاً كما ني دردست كن استاززر باجو يكوير عبا تحديث بعدويول عــ

<sup>(1)</sup> معنى درمياني درجيكا\_

<sup>(</sup>٢) اگرچاورت نے قبول کیا ہو۔

اس واسطے کہ عرف میں خلع کے ذکر میں مال کو یا نہ کور ہوتا ہے ہیں تھم میں معتبر ہوگا بید دجیز کر دری میں ہے اور بھی خلاصہ میں ہے۔ اگر عورت ہے کہا کہ میں نے بچنے اس قدر پرخلع وے دیا جیٹی مال معلوم ذکر کیا تو جب تک عورت قبول نہ کرے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر عورت کے قبول کے بعد مرد نے کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نہیت جیس کی تھی تو قضا نہ اس کے تول کی تصدیق نہ ہو

کی بیفآوی قامتی خوان میں ہے۔

ئىرى فعىل:

## طلاق برمال کے بیان میں

شو ہر نے کہا کہ تو اپنے نفس کو تمن طلاق بیوض ہزار درہم کے یا ہزار درہم پروے دے لیں محورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دی تو تجھ داقع نہ ہوگی یہ ہما ہے مل ہے ایک محورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہتو جھے تمن طلاق بیوض ہزار درہم کے دے صالہ نکہ شو ہراس کو دوطان ق دے چکا ہے ہیں اس نے ایک طلاق دے دی تو ہزار درہم محورت پروا چیب ہوں کی بیظمیر رہم سے ایک محورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ تو بھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے لی شو ہرنے کہا کہتو طائقہ واحد ہووا حدہ ہوا حدہ ہے ہالا تفاق تمن طلاق واقع ہوں کی ایک بعوض ہزار درہم کے اور دوطلاقیں مفت یا اموض بیرقا وی قاضی خان میں ہے۔

اگراہے شوہرے کہا کہتو جھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے یا ہزار درہم بردے دے:

شو ہرنے کہا کرتو طالقہ جہار طلاق بعوض بزار درہم کے بے لیس عورت نے تبول کیا تو عورت بساطلاق بعوض بزار درہم ے مطلقہ ہو ج نے کی اور اگر عورت نے تین طلاق بعوض ہزار ورجم کے قبول کیں تو کوئی واقع شہوگی اور اگرعورت نے کہا کہ تو جھے جار طلا تی بعوض بزار در ہم کے دے دے ہیں مرد نے اس کوتین طلاق دیں تو سیعوض بزار در ہم سکے ہوں گی اورا کرا یک طلاق دی تو بعوض تہائی بزار کے ہوگی ہوئے القديريس ہاوراگرائے شوہرے كہاكة جھےايك فلاق بعوض بزار درہم كے دے دے يابزار ورہم پروے دے ہین مرو نے کہا کہ تو طالقہ نکٹ ہے اور ہزار کا ذکر نہ کیا تو اہام اعظم کے نز دیک مفت مطلقہ ہو جائے گی اور صاحبین کے نزو کی مطلقہ کمٹ ہوجائے کی اوراس پر ہزار درہم واجب ہوں کے جو ہمقا بلدایک طلاق کے جوں کے اورا کرمورت نے کہا کہ جھے ایک طلاق بعوض بزار درہم کے یا بزار ورہم پر وے وے لی مرد نے کیا کہتو طالقہ مکت بعوض بزار ورہم تو ا مام اعظم کے نز دیک جب تک مورت اس کوقبول ندکر ہے کوئی واقع نہ ہوگی اور جب کدمورت نے سب کوقبول کرلیا تو تین طلا تی بعوش ہزار درہم ے واقع ہوں کی اورصاحبین کے نز دیک اگر مورت نے تبول نہ کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور یاتی دو طلاق واقع نہ ہول کی اور اگر اس نے قبول کیا تو مطاقتہ کمٹ ہوگی جس میں سے ایک بعوش بزار کے ہوگی اور دوطلاق مفت واقع ہوں کی بیکا فی میں ہے اور ابواکس نے امام ابدیوسٹ سے مکایت کی ہے کہ انہوں نے امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کیا اور ائن ساعہ نے امام محد سے روایت کی ے کانبوں نے بھی اس سئلہ میں امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کیا ایسا ہے جامع میں فدکور ہے بیاغایة انسرو بی میں ہے اور ا كرمورت سے كہا كيتو طالقد بزار درہم ير ہے ہى مورت نے قبول كياتو طالقه موجائے كى اوراس پر بزار درہم واجب مول مے اور بيد مثل اس قول کے ہے کہ تو طالقہ بعوض برارورہم کے ہاوران دونول مورتوں میں مورت کا قبول کرنا منرور ہے بیابداید میں ہے۔ ا ًرمورت ہے کہا کہ تو حالقہ ہے اور جمے ہر بزار درہم ہیں ہی مورت نے تبول کیا یا مورت نے کہا کہ جمعے طلاقی دے اور تیرے واسطے ہزار در ہم جیں پس مرد نے اس کوطلاق وی تو امام اعظم کے نز ویک عورت بلا مال مطلقہ ہو جائے گی اور صاحبین کے نز ویک بعوض مال مطلقہ ہوگی میں ہے۔

اگر شوہر نے جواب بی ہو جایا اور کہا کہ بی نے تھے تین طلاق بعوش بڑار درہم کے دیں تو انام اعظم کے نز دیک مورت کے قبول کرنے پر موتوف ہے ہیں آگر ہورت نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوگی اور گورت پر بڑار درہم واجب ہوں گے اور اگر ہورت نے قبول کرنے واقع ہوگی اور گورت پر بڑار درہم واجب ہوں گے اور اگر ہورت نے قبول کر ہے یا نہ کر سے نہ تبول نہ کی خواہ کورت قبول کر ہے یا نہ کر سے بیشر ت جو مع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر گورت نے کہا کہ جھے طلاق و سے اور تیرے واسطے بڑار درہم جی ہیں ہی مرد نے کہا کہ میں سے اور اگر گورت نے کہا کہ جھے طلاق و سے اور تیرے واسطے بڑار درہم وی ہوگی اور مال واجب ہوگا اور بال واجب ہوگا اور بال واجب ہوگا اور بال واجب ہوگا اور الل واجب ہوگا اور الل واجب ہوگا اور الل واجب ہوگا اور بال واجب ہوگا

گا یہ پیا سرخسی میں ہاورا گر عورت نے کہا کہ تو جھے بھوش بڑا روزیم کے طلاق دے دے پی شو ہرنے کہا کہ قو طالقہ ہاور تھے پر بڑار درہم میں تو بڑار درہم میں تو بڑار درہم میں قوش بڑار درہم میں قوش بڑار درہم کے ہے ہیں محورت نے کہا کہ میں کہ میں نے تیول کی ایک طلاق بیوش بڑار درہم کے واقع ہوں گی اورا گر مورت نے کہا کہ میں نے بھوض دو بڑار درہم کے قبول کی تو طلاق واقع ہوگی اور (۱) بڑار درہم مورت کے قدد لازم ندیموں کے اورا گر مورت نے کہا کہ اگر تو نے بھوض دو بڑار درہم و بے تو تو طالقہ ہو جائے گی اورا گر مورت نے کہا کہ اگر تو کہ بھوض دو بڑار درہم و بھوٹ تو طالقہ ہو بھا کہ تو سے لیک اورا کی طرح اگر محورت نے کہا کہ اگر تو کہ بھوض دو بڑار درہم کے قبول کیا تو بھی بھی تھم ہے بیا تاہم و بھوٹ و طالقہ ہو جائے گی اورا کی طرح اگر محورت نے کہا کہ اورا ہم سے ایک اجتماع و رہم کے تول کیا تو جائے گی اور ای موجہ ہوگا جو بعد درہم پر ہے اگر میں نے تھو سے نکاح کیا اور مورت نے تیول کیا تھول کیا تھو جائے گی اور ای موجہ ہوگا جو بعد درہم پر ہے اگر میں نے تھو سے نکاح کیا اور مورت نے تیول کیا تھول کے اس نور ہم کیا تھول کی تھول کیا تھول کی تھول کیا تھول

ایک مردکی دو بیویاں ہیں دونوں نے اس سے درخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پریا! کے عوض طلاق دیدے:

ا گرمورت نے کہا کہ تو جھے تین طلاق وے دے بعوش بزار درجم کے تو جھے تین طلاق وے دے دے بعوض سو وینار کے پس مرد نے اس کو تین طلاق و سے دیں تو بسوش سو دینار کے طالقہ ہوجائے گی اورا گرشو بر<sup>(۴)</sup> کی طرف سے ایج ب دونوں ہاتو س کا جوتو عورت بردولوں مال لازم بول مے بینلمپیریدیں ہے مورت نے شو ہرے کہا کہتو جھے اور میری سوتن کو بزار درہم برطلاق دے دے پس مرد نے اس کو یا اس کی سوتن کوطلاق و سے دی تو بزار درہم کا نصف واجب بوگا بشر طیکہ دونوں کا مبرمثل برابر ہو ہیں اگر کہا کہ تو مجھے اور میری سوتن کو بعوض ہزار ورہم کے طلاق وے وے تو بھی تھم ہے اور اگر دونوں کے مبرشل جس تفاوت ہوتو ہزار میں سے اس قدر حضدواجب موكا جومطات يحميرت كريدي يزتاب بعضمشائخ ففرمايا كديد بنابرقول صاحبين كي باورامام الحظم ك قول پر پھےواجب ندہوگا اور بعضوں نے کہا کہ بیسب کا قول ہے لیکن اول بی انسح ہے اور اگر ایک مرد کی دو بیویاں تیں کہ دونوں نے اس سے درخواست کی کردونوں کو جزارور ہم پر یا جزارور ہم کے عوض خلاق دے دے میں اس نے ایک کوطلاق وے دی تو مطلقہ ر برارور ہم میں ہے جواس کے پرتے میں ہڑتا ہوواجب ہوگا پر اگر اس نے دوسری کو بھی طلاق وے دی تو اس کے اسال کا حصر بھی واجب ہوگا بشرطیکدای مجلس میں اس کوہمی طلات وی ہونے فیرہ میں ہادراگر بیسب بل اس کے کہ شو ہران میں سے سی کو طلاق و منظرق ہو گئیں تو بسبب افتر اق کے ان دونوں کا ایجاب ندکور باطل ہو کیا چنا نچد اگر اس کے بعد اس نے طلاق دی تو ظلا آل ہروں معاوضہ واقع ہوگی میمسوط میں ہےاورا کرا چی بیوی ہے کیا کہتو طالقہ واحد وبعوش ہزار درہم ہے پس مورت نے کہا کہ میں نے اس تعلاید کی نصف قبول کی تو بلاخلاف وہ بیک طلاق بعوض بزار درہم کے طالقہ بوگی اور اگر مورت نے کہا کہ میں نے نصف اس تطلیقہ کی بعوض پانچ سودرہم کے تیول کی تو باطل ہے اور اگر مورت نے اپنے شوہرے کہا کہ جھے ایک طلاق بعوض بزار درہم کے دے دے بس شو ہرنے کہا کہ تو طالقہ تصف تعلیقہ ہے تو بیک طلاق بعوض برار درہم کے طالقہ ہوگی اور اگر نہد کہ تو طالقہ نسف تطليقد بعوض بانج سودرجم بي في بانج سودرجم يحوض بيك طلاق طالقه وكى يديميط على ب-

ا گرعورت سے کہا کہ تو طالقہ مکٹ ہے اوقت سنت بعوض بزار درہم کے حافا نکدائی وقت مورت طاہرہ (۲) موجود ہے تو

<sup>(</sup>۱) تعین زائرتیرا

<sup>(</sup>۲) لين بحرف عطف بوطنل

<sup>(</sup>٣) طبر با جماع۔

ا کی حدق بعون تبانی بزار کے واقع ہوگی پجر دوسری طلاق دوسرے طبیر میں مغت واقع ہوگی الا آ نکساس سے میلے عورت سے کا ٹ كرے پيرتيسرى بھى اى طرح واقع بوكى اور اگر كہا كەتىن طلاق بوفت سنت جس شى سے ايك بعوض برار دربم ہے قو برار دربم ے موض تیسری طلاق واقع ہوگی اور اگر بنوز دخول واقع نہ ہوا ہوتو ایک طلاق مقت واقع ہو کر بائنہ ہوجائے گی کھرا گراس سے نکاح کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے پرسوں بعوش بڑار درجم کے اور کل بعوش بڑار درجم کے اور آٹ بعوض بڑار درسم کے بس عورت نے قبول کیا تو ٹی افحال ایک طلاق بعوض بڑار درہم کے واقع ہوگی پھر جب کل کا روز آئے گا تو واقع نہ ہوگی الا آئک مید تیسر سےون سے نکاح کرے تو تیسری طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بدوطلاق ہے کہ اس بی سے ایک بعوض برار در ہم ہے تو ایک فی الحال واقع ہو کی اور دوسری طلاق حورت کے تیول پر متعلق رہے کی اورا کر حورت نے کہا کہ اگر تو نے جھے طلاق دی تو تیرے واسطے بزار درہم میں یاشو ہرنے کہا کہ اگر تو میرے پاس لائی یا تو نے جھے دیتے یا ادا سے بزار درہم تو تو کندا ہے تو سیکس ہی تک کے واسطے ہوگا بیتل ہے اور اگر مورت سے کہا کہ تو طالقہ مگٹ ہے جبکہ تو نے جھے برار درہم دیے یا برگا وتو نے جھے بزار درہم ویے تو وہ اس کی بیری رہے گی بہاں تک کداس کو جزار درہم وے چکر جب اس کو جزار درہم دے گی خواہ مجلس فرکوریش یا کے بعد تو اس پر طلاق وا تع ہوگی اور جب الا ئے تو شو ہر کواس سے انکار کا اختیار ند ہوگا ندید کداس کے تبول پر مجبور کیا جائے گالیکن جب عورت اس کول کرمرد کے سامنے رکھ وے کی تو طالقہ ہوجائے کی اور بیاسخسان ہے بیمسوط عل سے اصل بدہے کہ برگا ومرد نے دو طلاق ذکر کیس اور دونوں کے بعد ہی مال ذکر کیا تو و و دونوں کے مقابلہ میں جوگا الا آئکداس نے اول کے ساتھ ایسا وصف میان کیا جومنانی و جوب مال ہے تو ایسی صورت میں مال بمقابلہ دوم بوگا اور میاکہ گورت پر وجوب مال کی شرط میہ ہے کہ بینونت عاصل ہو ہیں ا ترعورت سے كباكدتو طالقه باس وم يك طلاق اوركل كروز بطلاق ديكر بعوض بزار درہم كے يابدي شرط كرتو طالقه بكل کے روز بطلاق ویکر بعوض بزارورہم کے پاکہا کہ آئ کے روز طلاق واحد واور کل کے روز طلاق دیکر رجعیہ بعوض بزارورہم کے ہی عورت نے تبول کیا تو ایک طلاق فی الحال بعوض یانج سوورہم کے واقع ہوگی اورکل کے روز دوسری طلاق مفت واقع ہوگی الا آئے۔ قبل اس کے نکاح کر کے ماک کا اعا دہ کر لے میدفتح القدیمے بیس ہے۔

اگر کسی کی دو بیویاں ہیں ہیں اس نے کہا کہتم میں ہے ایک طالقہ ہے بعوض ہزار درہم کے اور دوسری

بعوض یا نج سودرہم کے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہو جا کیں گی:

آرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اس وم اسی ایک طلاق کے ساتھ کہ جھے رہیں کا احتیار ہے ہریں شرط کہ تو طالقہ ہے گل مور کے روز بیک طلاق بعوض بڑار درہم کے لیس مورت نے تھ لی کیا تو عورت پر ایک طلاق فی الحال مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز ہرج تو عورت پر درمری طلاق بعوض بڑار درہم کے واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے امروز بیک طلاق بان بدیں شرط کہ تو طالقہ ہے گل کے روز بطلاق دیمری طلاق منت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز ہوگا تو دومری طلاق مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز ہوگا تو دومری طلاق مفت واقع ہوگی اور اگر کل کے روز ہوئے ہے میلیا اس نے نکاح کرلیا پھر کل کا روز ہوا تو دومری طلاق بعوض بڑار درہم کے واقع ہوگی اور اگر کل کے روز ہوئے واحد ق اور اُس کی طرف منصرف ہوگا اور ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہوگی ہو دومری طلاق بوض بڑار درہم کے ہیں مورت نے اس کو تبول کیا تو واصد واور بعوض بڑار درہم کے دوقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو اُس کی کہ کی خورت نے تیون کی اور ایک طلاق کی ہوش نصف بڑار کے واقع ہوگی اور اگر کہا کہ کو اور اُس کی کی کورٹ نے تیون کی اور اُس کی کورٹ کے بدیگر بعوض بڑار در بھی کورٹ کے دور ایک طلاق کی ہوئی نے دور ایک طلاق کیا کہ کورٹ کی کورٹ کورٹ کے دور ایک طلاق کی ہوئی نے دور کی کورٹ کی کورٹ کے دور ایک طلاق کی ہوئی نے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کے دور کی کورٹ کی کور

روز ہونے ہے پہلے نکاح کرلیا تو کل کے روز ووسری طلاق بعوض پانچے سو درہم مینی نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا کر کہا کہ تو طالقہ ے اس س عت انہی ایک طلاق ہے کہ جھے اس میں رجعت کا اختیار ہے اور کل کے روز بیک طلاق دیگر کداس میں رجعت کا اختیار ہے بعض ہزار درہم یا کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیک طلاق یا ئنداورکل کے روز بطلاق دیگر یا ئند بعوش ہزار درہم کے یا کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیک طلاق بدوں کچھوش کے اور کل کے روز بطلق دیگر بدوں کچھوش کے بعوش بزار درہم کے تو معاوضہ بڑار ورہم ندکور دونوں طلاقوں کی جانب منصرف ہو**گا چ**انچہ ایک طلاق ہمقابلہ نصف بڑار کے ہوگی بس ایک طلاق فی انحال بعوض نصف بزار کے واقع ہوگی اورکل کےروز ووسری طلاق مقت واقع ہوگی الا آ تکرکل کےروز آنے ہے پہلے دویارہ نکاح کراپہ ہوتو پھر کل کے روز آنے پر دوسری طلاق بھی بیوش نسف ہزار کے واقع ہوگی اور اگر حورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیب طلاق کہ مجھے اس ٹیں رجعت کا اختیار ہے یا کہا کہ بائنہ یا کہا کہ مفت اورکل کے روز بطلاق دیکر بعوض ہزار درہم کے تو معاوضہ ندکور منصرف بطلاق بائد ہوگا اور احركيا كرتو طالقد بامروز بيك طلاق اوركل كروز بطلاق ديكرك جياس بي رجعت كا انتيار ب بعوض بزاردربم كتو معاوضه فدكور بردوطلاق كى جانب منعرف بوكا ميجية على باكركسى كى دد عديان بي الى اس ف باكمة یں ہے ایک طالقہ ہے بعوش بزار درہم کے اور دوسری بعوش یا مجے سودرہم کے نہیں دونوں نے تبول کیا تو دونوں مطاقہ ہوجا ایس کی اور برایک یر یا بی سودرہم واجب موں عےاس واسطے کاس کے سواجوز اند فدکورے وہ برایک کی نبست کر سے مشکوک ہے کہ کس ، واجب ہوااورا کرای نے کہا کہ اور دوسری بحوض مودینار کے تو دونوں پر چھوداجب شہوگا اس واسطے کہ دونوں میں سے ہرایک کے حق میں شک مرد کمیا بید مل ہے میں ہے اور اگر حورت کو طلاق دی اس شرط مر کہ عورت اس کو کفا است نفس فلاں ہے بری کر دے تو طلاق رجع ہوگی اور اگرمورت کوطلاق دی اس شرط پر کداس کوان بزارورہم سے بری کردے کہ جن کی کفالت اس نے ورت کے واسطے فلال کی طرف ہے تبول کی تھی تو طلاق یا تد ہوگی میتا تار خاند بیس ہے۔

ل عده وبادشاه ك طرف ساتعام لمناوير والأن كرسدة ال

ع اجنی یعنی کسی اجنی کی خدمت بجیاں جوکوئی اس عقد ہے الگ ہووہ اجنی ہے اگر چہ تورت کا پچایا موسوں برواور کی فقہا اکا عرف ہے۔

<sup>(1)</sup> محيق كنف كاوتت.

<sup>(</sup>۲) روندے کا وقت۔

<sup>(</sup>٣) جوا <u>صخ</u>\_

عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے بچھے سے تین طلاق کی بعوض ہزار در ہم کے درخواست کی مکرتونے ایک

طلاق مجھےدی:

اگردونوں نے ضلع کا عقد پائد ھااورہ ودنوں پیدل (الم چلے جاتے تھے ہیں اگر ہرا یک کا کام دوسرے ہے مصل واقع ہوا تو ضلع سے ہوگا اور ہو مصل شہواتو سے شہوگا اور طلاق بھی واقع شہوگی پیر فلا صدیں ہے گورت نے دعوی کیا کہ ہیں نے تھو ہے تمن طلاق کی بعوض ہزار در ہم کے درخواست کی گرتو نے ایک طلاق کی بعوض ہزار در ہم کے درخواست کی گرتو نے ایک طلاق کی بعوض ہزار در ہم کے درخواست کی گھی تو تو لے حورت کا اور گواہ مرد کے تبول ہوں گے اور اگر شوہر نے کہا کہ ہیں نے نیچے کل کے روز گذشتہ ہیں ہزار در ہم پر طلاق وی تھی گرتو نے تبول ہوگا ہوں گا ور اگر در ہم پر طلاق وی تھی گرتو نے تبول ہوگا ہوں گا ہوں ہوا ور اگر شوہر نے کہا کہ ہیں نے تبول ہوگا ہوں اور اگر شوہر نے کہا کہ ہیں نے تبول ہوگا ہوں ہو گورت نے کہا کہ ہیں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ ہیں نے تبول ہوگا ہوں اور ہورت نے کہا کہ ہیں ہے اور اگر ور فورت نے کہا کہ ہیں ہو تبول کا اقرار ہوا کا اقرار ہے اس واسطے کہوہ ہزوج تھے ہو تبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم اور ہو گورت کے کہا کہ ہیں بلکہ بعوض ہزار کر ہم کو تو تو لے ہورت کا کہا کہ ہیں بلکہ بعوض ہزار در ہم کو تو تو لے ورت کا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ شوہر کے گول ہوں گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ شوہر کے کہا دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ شوہر کے تو گواہ وراگر دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ شوہر کے تو گواہ وراگر دونوں نے گواہ قائم کے تو گول ہورت کا تبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو گول ہورت کا تبوئ ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ تا کہ ہیں نے تھے سے درخواست کی تھی کہ تھی کہ تو تو گواہ دونو ہو نے بھی تھی ہے تھے تین طلاق دی اور مرد نے کہا کہ میں نے تھے تین طلاق دی میں در تو بار کردیا ہوں کے کہ میں نے تھے تین طلاق دی اور موت کہا کہ میں نے تھے تین طلاق دی کو تو تو کہا کہ میں نے تھے تین طلاق دی کو اور مرد نے کہا کہ میں بھی تھی تھے تین طلاق دی می تو تو کہا کہ میں نے تھے تین طلاق دی کو تو تو کہا کہ میں نے تھے تین طلاق دی کہا کہ میں کے تھے تین طلاق دی کو تو کہا کہ میں کے تھے تو تو طلاق دی کیا کہ میں کے تو تو کہا کہ میں کے تھے تین طلاق دی کو تو کہا کہ میں کے تھی کو تھے تھی میں کو تو تو کہ کو تو تو کہ کو تھے تو کو تو تو کہ کو تھی کو تو کہ کو تو تو کہ کو تو تھی کو تو کو تو کو تو تو کو تو کو تو تو کو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو

ع على مذاا كرمرد ني كها كري في ايجاب كيا تما تكرنو في اليول من أو الرمورت عن مرد كا قول أول الدي ال

<sup>(</sup>۱) کیجنی بیوی پسرویه

پی، اگر دونوں مجلس درخواست ہی ہیں موجود ہوں تو قول مرد کا تیول ہوگا اورا گرمجلس فدکور ہے متقرق ہوکرا بیاا ختلاف کیا تو قول عورت کا تبول ہوگا اور مرد کے واسطے اس پر ہزار کی تبائی واجب ہوگی اور گورت پر تمن طلاق واقع ہوں گی بشر طیکہ ہنوز عدت ہیں ہو " اورا ہی طرح آگر عورت نے کہا کہ ہیں نے تجھ سے درخواست کی تھی کہ تو جھے اور میرکی سوتن کو بعوش ہزار درہم کے طلاق دے دے پیس تو نے فقط جھے طلاق دی اور شوہر نے کہا کہ تیس بلکہ ہیں نے تم دونوں کو طلاق دے دی ہے تو اگر دونوں ای مجلس ہیں ہوں جس ہیں ایجا ب واقع ہوا ہے تو قول شوہر کا تبول ہوگا اوراگر دونوں کبلس سے متقرق ہو چکے ہوں تو تول مورت کا تبول ہوگا اور عورت کی ہوئی سے متقرق ہو چکے ہوں تو تول مورت کا تبول ہوگا اور عورت کی ہزار درہم میں ہے ای کا حصد واجب ہوگا کہ وہ تو کہا ہوگا اور تو ہوگئی اور شوہر کی سے ایس اور تا میں ہی کہا کہ ہوگا اور شوہر کی اور شریمر میں سوتن کو طلاق دی توقع میں ہو سے کورت کا قول تبول ہوگا اور شوہر پر لا زم ہے کہا ہے بال

حورت نے اگر شوہر سے مال برخلع لیا پھر اس نے کواہ قائم کے کداس نے بعنی شوہر نے جھے قبل خلع کے تین طلاق یا طلاق ہائن دے دی تھی تو محواہ قبول ہوں گے اور بدل آنگام مستر دکر دیا جائے گا اس مقام پر تناقص ہونا محوا ہوں کے مقبول ہونے ے مانع نبیں بیا ظلا صدین ہے اور اگر عورت نے گواہ قائم کے کہ بھرے شو جرجنون نے اپنی صحت میں جھے خلع ویا ہے اور شو جر کے ولی نے یا خود شو ہرنے بعد افاقت کے گواہ ویئے کہ بی نے حالت جنون عمل اس کوخلع دیا ہے تو گواہ مورت کے متبول ہوں مے بیقیہ یں ہے اور اگر شو ہرنے کہا کہ بی نے اس مورت کو تین طلاق بعوض بزار درہم کے دے دیں یس مورت نے کہا کہ یہ تیری جانب ے اقرار مامنی ہے اور میں قبول کر چکی موں اور شو ہرنے کہا کہ بیر ہیری طرف سے اقر ارستعتبل ہے جبکہ میں نے بیکلام کیا ہے پس تو نے قبول نہیں کیا تو قول شو ہر کا قبول ہو گا اور اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مورت کے کواہ لئے جا تیں مے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر شو ہرنے کہا کہ تو طالقہ ہے کل کے روز اپنے اس غلام پر یس مورت نے ٹی اٹھال قبول کیا اور وہ غلام فروخت کیا چرکل کا روز ہوا تو عورت براس غلام کی تیمت وا جب ہوگ اور اگر کل کاروز ہونے سے پہلے اس کو تین طلاق دے دیں تو یہ باطل ہو کیا ہے عما ہید میں ہے یع الاسلام علی بن محمد استیجا بی سے در یافت کیا گیا کدا بیک بیوی دمرد نے باہم خلع کیا پھرشو ہر سے کہا گیر کہ کنٹی یورتم دونوں میں خلع ہوا اس نے کہا کہ وو ہار پس مورت نے کہا کہبیں بلکہ خلع ہم وونوں میں تین بار ہوا ہے تو فرمایا کہ تو ل شو ہر کا قبول ہو گا اور ﷺ مجم الدين ننسي نے فرمايا كد جھے ہے بھي بيرستندور باخت كيا كيا توجس نے كہا كدا كربيدا ختلاف دونوں ميں بعد نكاح واقع ہونے كے فيش آیا چنانچے مورت نے کہا کہ بیافلاح سی شہوااس واسطے کہ بیافلاح تیسرے خلع کے بعد ہے اور شوہر نے کہا کہ نیس ملکتی ہے اس واسطے کہ دوسر کے طلع کے بعد ہے تو دونوں میں بینکاح جائز ہوگا اور تول شو ہر کا قبول ہوگا اور اگر محورت کی عدت گزر جانے کے بعد قبل نکاح کے بیامر پیش آیا تو دونوں میں نکاح جائز نہ ہوگا اور نہ لوگوں کوحلال ہے کہ گورستہ کونکاح پر برا چیختہ کر سکے دونوں میں نکاح کرادی میلمبیر بیش<del>ی ہے۔</del>

عورت نے اپنے شوہر ہے درخواست کی کہ مال پر جھے ضلع وے دے پس مرد نے دو عادل کواہوں کو کواہ کرلیا کہ جب میری ہوی جھے کیے گی کہ من از تو خویشن خریدم باوندی تو جس کیوں گا فروختم اور سینہ کیوں گا کہ فروختم کے داسطے میہ سب قاضی کے حضور جس جمع ہوئے اور قاضی کے پاس میں معاملہ گیا اور قاضی نے اس کوئن لیا بھراس کے بعد شوہر نے دعویٰ کیا کہ جس نے فروختم نہیں جا جادر مردو گواہ اس کے گوائی دیے جین لیس اگر قاضی نے سنا ہو کہ اس نے فروختم کہ ہے تو ضلع سمج مونے کا حکم دے دے گا اور گاہوں کی گوائی نے کہا کہ جمعے ہوئے کا در گواہوں کی گوائی پر التفات شکر ہے گا اور ایسے اشہا دکا کچھا مشیار نہیں ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ جمعے ہوئے کا در گواہوں کی گوائی پر التفات شکر ہے گا اور ایسے اشہا دکا کچھا مشیار نہیں ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ جمعے

ا يَي رُوجِ كِ ساتُه بِرْبالِ فَارَى خريدم و فروختم كِ ساتُه طلع كرنا:

ا اصل بعنی یا قاعدہ بہت جگر معمول ہے کہ الکیت دیے میں جب اختلاف پڑے اور گواہ ندوں تو تول ای محض کا تبول ہوگا جس کی طرف ہے۔ مکیت دی کئی ہے۔

ع قول فابرامراد بيب كرورت في إيل كما كروال جمه يرمف واقع بونى بورخط خود مال كرمقاليدي بوتاب يديها ل بعض كى دائ يربو

<sup>(</sup>۱) معینش خلع میر\_

<sup>(</sup>۲) مجلس ہے۔

ہادرلازم یہ ہے کہ شوہر کے گواواوئی ہوں ہے جیا میں ہے۔ ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے وکیل کیا پھراس کے علم میں لائے بغیرر جوع کرلیا:

ا گر کسی مرد ہے کہا کہ تو میری عورت کو خلع وے دیتو اس کوسوائے بعوض مال کے اور کسی طرح خلع دینے کا اختیار نہ ہوگا بیعنا ہے میں ہے۔ایک عورت نے ایک مرد کو وکیل کیا کہ جھے میرے شو ہرے ضلع کرادے بعوض ہزار درہم کے ہیں اگر وکیل نے برل انخلع کومطلق کرکھا مثلاً کہا کہ اپنی ہے وی کو بترار ورہم پرخلع وے دے یا کہا کہ ان بترار درہم پرخلع دے دے یا بدل خلع کو اپنی طرف مغماف کیا با ضافت طک با اضافت منان مثلاً یول کها که این بیوی کوفلع و سه و سه برار در بهم پر میرسه مال سه یا بزار در بهم یر بدین شرط که میں ضامن ہوں تو وکیل کے تبول سے خلع بورا ہوجائے گا تھرا کر بدل خلع اس نے مرسل رکھ ہے تو و وحورت پر ہوگا كداى سے اس كا مطاليد كيا جائے كا اور اكر بدل خلع مضاف بجانب وكيل جوخواه با ضافت ملك يا با ضافت منان تو مورت سے مطالبدن ہوگا بلکہ وکیل تی سےمطالبہ بدل ہوگا چر جو چھے وکیل نے اوا کیا ہے از جانب مورت وہ مورت سے واپس لے گا اور اگر عورت نے کسی کووکیل کیا کہ جھے میرے شو ہر سے خلع کراد ہے چروکیل نے اپنے کسی اسہاب برعورت کاخلع کرا دیا اور شو ہرکومپرو كرنے سے يہلے و واسپاب وكيل كے باتھ من تلف ہو كيا تو وكيل اس كى قيمت كا حورت كے شو ہركے واسطے ضامن ہوگا يرميط ميں ہے اور اگر مرد نے کسی غیر سے کہا کہ میری ہوی کو ظلاق وے دے لیس اس نے مورت کو مال پر خلع کر دیایا مال پر طلاق دے دی تو سيح يد يه كداورت اكر مدخوله مواقو جائزتين اور اكر مدخوله شهواتو توجائز بوقل فراوكيل بطلع في اكرمطلقا طلاق د عدى توجائز ہونا میا ہے اور بعض نے فر مایا کہ بھی اسمح ہے اس واسطے کہ خلع بعوض و بغیرعوض متعارف ہے کئی دونوں کا وکیل ہوگا بیلمبیرید دمحیط سرتھی میں ہے۔ایک مورت نے کسی کوشنع کے واسطے دکیل کیا پھراس ہے رجوع کرلیا ایس اگر دکیل کواس کاعلم شہوا تو مورت کا رجوع كرنا بكوكاراً مدند موكا اور اكرخلع كے لئے اپنے شوہر كے پاس الحجى جميعا كار بينام بہنمانے سے بہلے حورت نے اس سے رجوع كرلياتواس كارجوع كرناهي موكااكر جدامي كويهات معلوم شاوكى اواوراكر دومردول عديها كدتم دولول ميرى ايوى كو بلا بدل خلع و ہے دو پس ایک نے اس کوخلع دیا تو طلات واقع شہو کی اور اگر دومرووں سے کہا کہتم دونوں میری مورت کو جرار درہم مر خلع وے دولیں دولوں بیں ہے ایک نے کیا کہ بیں نے اس مورت کو ہزار دریم برخلع ویا اور دومرے نے کہا کہ بیں نے اس کی اجازت دی توامام ابو اوست نے قرمایا کدینیں جائز ہے اور اگرایک نے کہا کدیس اس مورت کوفنع ویا اور ووسرے نے کہا کدیس نے اس مورت کو ہزار درہم برخلع دیاتو بیجائز ہے بیڈناد ک قاضی خان میں ہے۔

اگرایک مرد کووکل کیا کہا ہے ہال پر ظلع دے دے ہیں وکیل نے کہا کہ بھی نے فلال مورت کواس کے شوہر سے استے

مال بر ظلع کر دیا تو جائز ہے اگر چہوکیل فہ کوراس مورت کے حضور میں شہواوراس کے بعد ذکر قربایا کہ ایک ہی آ دمی کا دونوں طرف

ے وکیل ہونا تھیں جائز ہے حالا نکہ بید مسئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ بید جائز ہے اور حاکم ایوالفضل نے قربایا کہ بیدروایت اصل کے

موافق ہے اور ہی جی ہے بیر بھی ہے ایک مرد نے دو سرے کووکیل کیا کہ میری بچوی کو خلع دے دے جبکہ وہ میری قباد ہو دے

اور مورت نے قباد کیل کودی اور دونوں میں خلع جاری ہوگیا چر جب مرد فہ کور نے قباکود یکھا تو ظاہر ہوا کہ اس کا استر نہیں ہے تو خلع

غیر سے ہا دراس طرح اگر اس کا استر ہوگر کھلا کہ آسٹینس نہیں تو بھی خلع سے نہ ہوااوراگرا یک بی آسٹین نہ ہوتو خلع می ہوجائے

موافق ہے اوراس طرح اگر اس کا استر ہوگر کھلا کہ آسٹینس نہیں تو بھی خلع سے نہ ہوااوراگرا یک بی آسٹین نہ ہوتو خلع می ہوجائے

موافق ہے اوراس طرح اگر اس کا استر ہوگر کھلا کہ آسٹینس نہیں تو بھی خلع سے نہ ہوااوراگرا یک بی آسٹین نہ ہوتو خلع کے ہوجائے

ویل کیا ہے ہی مرد ندکور نے ان سے دو ہزار درہم پر قورت ندکور کا خلع کر دیا پھر قورت ندکورہ نے ویل کرنے سے انکار کیا ہی اگر ان لوگوں نے شوہر کے واسطے مال کی متمانت کر ٹی ہوتو طلاق عورت پر واقع ہوگی اور مال ان لوگوں پر ہوگا اور اگر ان وگوں نے صونت ندکی ہو ہی اگر شو ہر نے بیرد موئی شرکیا کہ مورت ند کورہ نے ان کو وکیل کیا تھا تو طلاق واقع ند ہو گی اور اگر شو ہر نے دموی کیا كرعورت مذكور ون ان لوكول كووكل كيا تما توطلاق واقع بوگريكن مال واجب شهوگا اور بياس وقت برك شو بر في خلع و يدوي ہواورا گراس نے ان لوگوں کے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض دو ہزار درہم کے فروخت کی تو سے ایچ بکراسکا ف نے فریایہ کہ بیاد رخلع دونوں مکسال بیں اور اس پر فتوی ہے بیافآوی کری میں ہے اور اصل میں ندکورہے کدا گرمرد نے کسی غیرے کہ کدمیری بیوی کوظع دے وے اور اگروہ اٹکار کرے تو اس کو طلاق وے دے چرعورت نے خلع ہے اٹکار کیا ایس وکیل نے اس کو طلاق دے وی پھرعورت نے کہا کہ بل خلع سے لیتی ہوں اپس و کیل نے اس کوخلع دیا تو خلع جائز ہوگا بشر طیک طلاق رجعی ہو بیمچید بس ہے ایک مرد نے ووسرے سے کہا کہ تو اپنی دیوی کواس غلام پریاان بزار درہم پریااس وار پرخلع دے دے پس اس نے ایب ہی کیا تو تبول کا اعتبار عورت کوحاصل ہوگا پس اگر عورت نے قبول کیا تو طالقہ ہوجائے گی اور اس پر داجب ہوگا کہ جو بدل بیان ہوا ہے وہ شو ہر کو پپر دکر و ے اور اگر بدل فدکور استحقاق میں لے لیا کیا تو مورت ضامن ہوگی اور اگر اجنبی نے شو ہر ہے کہا کداچی بیوی کومیرے اس فدام پر یا اس میرے دار پر یامیرے اس برار درہم پرخلع دے دے اور اس نے ایسانی کیا تو خلع داقع ہوگا اور غورت کے تبول کی حاجت نہ رہے گی اور نیزشو ہر کے ف لی اس کینے ہے کہ بیس نے خلع وے ویا خلع تمام ہوجائے گا اور اجنبی کے (قبول کیا میں نے ) کہنے کی ه جت ندر ہے کی ایک مورت نے اپنے شو ہر سے نہا کو جھے ضلع وے دے مفلاں کے گھریا فلاں کے غادم پر ہی شو ہر نے ایسا کیا تو عورت کے سرتھضع واقع ہوگا اور ما لک غلام یا مکان کے قبول کی احتیاج ندر ہے گی اورعورت پر واجب ہوگا کے شو ہرکو بیددار یا خلام میر دکرد سے اور اگرمیر دکر نامععد ر بوقو عورت پر شو ہر کو اس کی قیمت دینی واجب ہوگی اور اگر شو ہرنے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے من وی یا ضلع کردیا فلاں کے دار پر تو تبول کرنا عورت کے اختیار میں ہوگانہ مالک دار کے اور اگر شو ہرنے ما یک غدام کو مخاطب کیااورعورت مذکورہ حاضر ہے کہ کہا کہ بیل نے اپنی عورت کو تیرے اس غلام پرخلع دیااورعورت نے قبول کیا تو تعلع واقع ند ہو گاختی کہ مالک غلام قبول کرے اور اگر اجنبی نے ابتدا کی اور بدل انتخاع اس اجنبی کائیس ہے بلکہ کسی اور اجنبی کا ہے ہیں اس نے کہا کہ اپن مورت کوفلاں کے اس غلام پر یا فلاں کے اس دار پر یا فلاں کے ان ہزار درہم پرخلع وے دینو تبول کا افتیار ما لک دار وغلام ودراہم کو ہے ندھورت کواور اگر اجنی نے کہا کہ تو اپنی مورت کو ہزار درہم پرخلع دے دیے ہریں شرط کہ فلال اس کا ضامن ہے تو آبول کرنا ای ضامن کے اختیار میں ہے تا طب یا مورت کے اختیار میں ندہوگا۔

الربيوى ياشو برمس كسي في خطفل يامعتوه يأتملوك كفلع ديني اليني من اسينة قائم مقام وكيل كياتو جائز ب: ا گرعورت بی مخاطبه بومثلا عورت نے کہا کہ مجھے برار درہم پرخلع وے دے بدیں شرط کہ فلاں ضامن ہے ہیں شو ہر ہے خلع دے دیا تو خلع داتع ہوگا پھر اگر فلال پر کور نے مال کی ضائت کرلی تو شو ہر کوا مختیار ہوگا کہ عورت یا فلاں جس کو جا ہے مال کے واسطے ماخوذ کرے اور اگر فلال نے متمانت ہے افکار کیا تو عورت ہی کو مال کے واسطے ماخوذ کرے گا اور اگر اجنبی نے شوہرے کہا کہ اپنی بیوی کو اس غلام برخلع وے وے بس اس نے کہا کہ میں نے خلع وے دیا پھر ریہ غلام کسی دوسرے مخص کا ٹکا الیکن اس دوسرے تخص نے قبول کیا تو اس کے قبول کرنے پر النفات نہ کیا جائے گا بلکہ قبول کا اختیار عورت کو ہو گا بیشرح ہو مع کبیر حمیسری میں باورا كريوى شوبرى كي في فل المعتود المملوك كوظع الدين النات الناسخ قائم مقام وكل كيانو جائز بريسوط

میں ہاور اگر شو ہرنے عورت سے کیا کہ تلع دے اسے نفس کو یا کہا کہ خلع کر لے اسے نفس کوتو مسئلہ میں تمن صور تمیں بیں اول آنکہ یوں کہا کہ خلع کر دے اپنے تکس کو بمال اور اس مال کی کوئی مقد ارتبیں بیان کی ایس فورت نے کہا کہ میں نے اپنے نکس کو تھے سے بزار ورہم کے وض خلع کر دیا تو اس صورت میں جب تک شوہر یوں نہ کے کہ میں نے اجازت دی تب تک طلاق واقع نہ ہوگی ہے فآوی قاضی مان میں ہے اور بکی فلا ہرالروایہ ہے اور این ساعہ نے روایت کی کہ خلع سمجے ہوگا اور ای کو بیضے مشرکے نے لیا ہے کذاتی الفصول العماديدووم اس جكر كورت سے كہا كدائية نفس كو بزار درجم كے كوش خلع كردے بس كورت نے كما كديس في طلع كرديا تو ا يك روايت يس ب كفلع بعوض بزار وربم إورا بوجائ كا اكر يدشو برف بد كها بوك بس في اجازت دى اوريك مي ي آ تکدیوں کہا کدائے نفس کوخلع کروے دوراس سے زیادہ مجھ تہ کہا ہی عورت نے کہا کہ جس نے خلع لے لیا تو منتقی جس ایام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ بیاطع ند ہوگا اور این ساعد نے امام جمر سے روایت کی کدا گر عورت سے کہا کہ تو اسے نفس کو طلع کر لے پس عورت نے کہا کہ میں نے خلع کرایا تو باد برل ایک طلاق بائن واقع ہوگی کویا اس نے کہا کداسے فلس کو بائند کر لے اور اس کو اکثر مث کے نے رہا ہے اور اگر خطاب از جانب مورت ہوک اس نے کہا کہ تو جھے خلع کردے یا مبارات محردے ہیں شو ہرنے کہا کہ بی نے ایسا کیا تو مرد کی طرف سے خطاب ہونا اور حورت کی طرف سے ایسا خطاب ہونا سب صورتوں میں میسال ہیں بیافاوی قاضی خان مین ہے اور اگر حورت ہے کہا کرتو خلع کر دے اپنے تنس کا بغیر مال پس مورت نے کہا کہ میں نے خلع کر دیا عورت کے قول ای ے ضلع ہے را ہو کمیاعورت نے کہا کہ بچھے بغیر مال ضلع کروے ہیں شو ہرنے کہا کہ میں نے ضلع کرویا تو سیتے ہیں طلاق واقع ہوگائے گی بیمیط میں ہے اور اگر مرد نے کہا کرتو اسے فلس کاخلع بعوض اس قدر مال کے لے میر مورت کوعر فی زبان میں سکھلایا ک اس نے کہا کہ میں نے ضع نے لیا لین ایس کہا کہ انتقعت حالا نکہ ورت ندکورہ اے جائی نیس ہے تو بیسی یہ ہے کہ ضع بورانہ ہوگا جب تک کرورت اس کوند جائے بیمیدا مرحی میں ہے ایک مرد نے دموئ کیا کہ میں تیری دوی کی طرف سے تیرے پاس آیا ہول آق اس کوطان قروے یا اس کور کھ ہس شو ہرنے کہا کہ میں اس کوئیں رکھوں کا بلکہ طانا ق دے دوں گا ہیں ایکی نے کہا کہ میں نے بختے تمام اس سے جواس کا تھے پر ٹابت ہے بری کرویا ہی مرد نے اس مورت کوطلاق دے دی چرمورت نے انکار کیا کہ عمل نے ایکی کو بری كرنے كا الله إلى ويا تھا اورا يكى اس كا دموى كرتا ہے ہى اگر شو برئے دموى كيا كدمورت نے اس المجى كوا يكى كر سے بھيجا اور جس طرح المجي كبنا ہے اس كووكل بھى كيا تو طلاق واقع بوكى محرحورت كاحق ويبائى رے كا اور اگر شو ہرنے ايبا وعوىٰ ندكيا پس احرا بلى نے یوں کہا کہ میں نے بچے مورت کے تن ہے بری کیا بدی شرط کرتو اس کوطلاق وے وے تو طلاق واقع نہ ہو کی اور اگرا بی نے بيند كها بوكه بدين شرط كرتواس كوطلاق وسد معاقو طلاق واقع بوكى اورهورت اين حق يربوكى بيره القديريس باورا مرفعنولي منے کہا کہ اپنی بیوی کو بزار درہم پر طلاق وسد وسے لیل شو بر نے کہا کہ عل نے طلاق دی تو متوقف رہے کی چنانچے اگر مورت سنے اجازت دي توطلاق واقع موكى ورند عمّا ميس بايك مرد في ائي بني كااين واماد منطع كراليابس الروخر بالغيمواور باب ف بدل الخلع كى منانت كرنى تو خلع يورابوكيا بدفراوي قاصى خان س بــ

اگر باب نے اپن صغیرہ کا بعوض مال دُختر کے ضلع کرالیا تو پیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا پس اس کامہراس کے

شوہر کے ذمہے ساقط ند ہوگا:

ایک مرد نے اپنی بٹی بالند کا اس کے شوہر ہے اس کے مہر پر جوشو ہریر باتی ہے اس کی اجازت سے ضلع کر الیا تو بیاس دختر بالند پر ٹافذ ہوگا اور اگر دختر ندکور وکی اجازت نہ تھی اور اس کی بھی اس نے اجازت نددی پس اگر باپ نے بدل انتخاع کی عنوانت ندکی ہوسوائے برائت مبر کے تو خلع جائز نہ ہوگا اور طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دختر ند کورہ نے اجازت وے دی تو خلع واقع ہوگا اور طلاق پڑگئی اور شوہراس کے مہرے جواس پر آتا ہے بری ہو گیا اور اگر باپ نے بدل اکٹلع کی منانت کر لی ہوتو طلاق و اتع ہو جائے گی پھر جب عورت کوفیر بینیے گی ہیں اگر اس نے اجازت و سے دی تو خلع ند کوراس دفتر پر نافذ ہوگا اور شوہراس کے مبر سے بری ہوجائے گا اور اگر اس نے اجازت نہ دی تو دختر ند کورہ اپنامبر ند کورشو ہر ہے واپس لے گی اور شو ہر بدل انتخاع کو اس کے ب پ ہے لے لے گا کیونکہ و ضامن ہوا ہے بیروجیز کروری پس ہے اور اگر باپ نے اپنی صغیرہ کا بیوش مال دختر کے خلع کرالیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا پس اس کا مہراس کے شوہر سکے ذمہ ہے ساقط نہ ہو گا اور شوہراس کے مال کامستحق نہ ہوگا اور ربابیا سر کہ هلاق واقع ہوگی یانہیں سواس میں دوروایتیں ہیں اور اصح یہ ہے کہ واقع ہوگی ہے ہداہیش ہے اوراگر ہاہے نے دفتر صغیرہ کا ہزار درہم پرخلع کرایا بدیں شرط کہ ہا ہا ان ہزار درہم کا مشامن ہے تو خلع جائز ہوگا اور ہزار درہم ہاہ پر ہول کے اورا گرصغیرہ پر ہزار درہم کی شرط کی ہوتو دختر ندکورہ کے تبول پر موقو ف رہے گا بشر ملیکہ وہ تبول کی البیت رکھتی ہو یعنی واقف ہو کرخلع سلب کنندہ ہوتا ہے اور نکاح جلب کنندہ ہوتا ہے ازروئے شرح کے بوں مشروع ہے ہیں اگر اس نے قبول کیا تو بالا تفاق طلاق واقع ہوگی تیکن مال واجب نہ ہوگا اور اگر ہاپ نے اس کی طرف ہے تبول کیا تو ایک روایت میں سی ہے اور ایک روایت میں تبیل سی ہاور بھی اسمے ہے بیکا نی میں ہا اورز وج صغیر کو طنع دیا اورمبرکی منان <sup>(۱)</sup> نه بی مورت کے قبول پر موقو ف ہوگا ہیں اگر مورت ندکورہ نے قبول کیا تو طالقہ ہو جائے گی اورمبرس قط نہ ہو کا اور اگراس کی طرف ہے اس کے باپ نے تبول کیا تو اس میں دوروا بیٹی جیں اور اگر باپ نے میر کی مثمانت کی اوروہ ہزار درہم جین تو عورت نرکور و مطلقہ ہو جائے گی اور استھیا نااس کے ذمہ یا نجے سودرہم لا زم ہول کے بید ہدا بید جس ہے اور بیاس وقت ہے کہ وہ مدخوله ند ہوا دراگر مدخولہ ہوتو عورت کے واسطے بورا مہر لازم ہوگا اور شو ہر کے واسطے اس کا باپ ضامن ہوگا لیعنی باپ تا وال دے گا بیفسول عماد بین ہے۔مغیرہ کے شو ہراورصغیرہ کی مال کے درمیان غلع کی تفتیکووا قع ہوئی پس اگر زوج صغیرہ کی مال نے بدل خلع کو ا ہے ذاتی مال کی طرف مضاف کیا یا اس کی ضامن ہوئی توخلع بورا ہوجائے گا جیسے اجنبی کے ساتھ اس طرح مختلو میں ہوتا ہے اور اگر ماں نے اپنے مال کی طرف مضاف ند کیا اور ند ضامن ہوئی ہیں آیا طلاق واقع ہوگی جیسے باپ کے ساتھ خلع کی ایسی تفتگو میں واقع ہوتی ہے تو اس کی کوئی روایت نبیس ہے اور سی کہ واقع شہو کی اور اگر خلع کا مقد کرنے والا اجنبی ہواوروہ بدل کا ضامن شہ ہوا ہی آیاضلع متوقف رہے گا تو بھن نے فر مایا کہ اگرز دج صغیرہ ہو کدوہ خلع کیجھتی ہواور تعبیر کرسکتی ہوتو خلع اس کے تیول کرنے پر موقو ف ع رہے گا اور بعض نے کہا کہ موقو ف شد ہے گا اورا گرصفیر و نے جوخلع کیجھتی اور تعبیر کرسکتی ہے اسپے شو ہر سے اسپے مہر پر ضلع لیا تو طلاق بائن واقع ہوگی اور مہر ساقط نہ ہوگا اور اگر صغیرہ نے خلع کے واسلے کوئی وکیل کیا ہیں وکیل نے بیکام کیا تو اس میں دو روایتیں ہیںا یک روایت میں دکیل کرتا سی ہے اور وکیل کے قبول ہے حص صغیرہ کے خود قبول کرنے کے ضلع پورا ہو جائے گا اورایک روایت میں اگر دکیل بدل خلع کا ضامن نہ ہوا تو طلاق واقع نہ ہوگی جیسے اجنی کے خلع کرانے میں ہوتا ہے اور اگر باپ نے اپنے پرصغیری طرف ہے خلع (<sup>س)</sup> دیا تو سیح نہیں ہے اور صغیرہ نہ کور کی اجازت پر بھی موقوف ندر ہے گا یہ فا اوکی قامنی خان میں ہے۔

(1)

سلب كننده يعني ندارد كرية والا اورجدا كرية والاستلا نكاح تداره عوااور فورت سه مال مهر جوفوش خلع ب جدا كيا-

يعن حن طواق من زحن مال عن يعن مال يعمر حال واجب موكاا ورطلاق اليمي اس كي ول يراة حف عن رب كي ľ

<sup>(</sup>۲) لین طلاق یوجائے گے۔ (۳) ہی کر دور کرنا۔

اگر باندی کے مولی نے باندی کے رقبہ پر باندی کا خلع کرالیا اور شوہر مرد آزاد ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی:

ایک ہاندی کو اور اگر اس کے اور کا اور کی ایک کے ایک خلام مقبوش پر اس با ندی کا اس کے شوہر فلام سے فلع کرایا
اور فلام نے اس کو قبول کیا تو جائز ہے خواہ فلام نے اپنے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہے یا بلا جازت اور ہدی کا قبول کرنا شرط فلام ہے گارا گروہ فلام جو فلام جو فلام جو فلام بر فلام ہے کہ کی اجازت سے ایسا کیا ہے گارا گروہ فلام جو فلام جو فلام ہو فلام استحقاق میں لیا گیا ہے اس کی قبت باندی کی گرون پر ہوگ کہ اگر مولی ہاندی پر سے یہ مولی پر تا وان واجب ند ہوگا گر جو فلام استحقاق میں لیا گیا ہے اس کی قبت باندی کی گرون پر ہوگ کہ اگر مولی ہاندی پر سے سے قبت فدید ہدے دیت فرید ہے دیت فران درک کر لی ہوتو بسیب منانت کر لینے کے اس سے قبت فلام سختی شدہ لی جائے گی اور اگر مولی نے وقت فلام بدل انتخاع کی ہوتو بسیب منانت کر لینے کے اس سے قبت فلام سختی شدہ لی جائے گی اور اگر باندی پر قر ضہ ہو جو فلاع ہے کہ باندی فروخت کی جائے گی اور اگر باتو اس کے بہلے کا ہوگا اور اگر باتی بچا ہوائش اس فلام کی پوری قبت نہ ہو جو استحقاق میں لیا گیا ہوگا اور اگر باتی بچا ہوائش اس فلام کی پوری قبت نہ ہو جو استحقاق میں نے باندی کو تی ہے پہلے یا بعد زینے کے اپنی کی کو تی ہے پہلے یا بعد زینے کے اپنی کو تی ہے پہلے یا بعد زینے کے اپنی کی کردینے کے قبا اور اگر باتھ کی کا موافذہ کیا جائے گا جو باکہ کی کردینے کے قبا اور اگر باتھ کے تی کہ قبا اور دی کہ دور اور اس نے باندی کو تی ہو تی کے قبا اور دینے کے قبا اور سے تی تھا کہ تو کی کردینے کے قبا اور سے نہ کی کردینے کے قبا اور سے تی تھا کہ تو کی کردینے کے قبا اور سے تی تھا کہ کی کردینے کے قبا اور سے نہ کو کردینے کے قبا اور اس کے باندی کو تی کہ تھا اور سے نہ کی کردینے کے قبا اور سے تی کہ تھا اور سے نہ کی کردینے کے قبا اور اگر باتھ کی کردینے کے قبا اور اس کے تی کو تی کہ کی کردینے کے قبا اور کی کردینے کے قبا کی کردینے کے قبا اور کی کردینے کے کہ کردینے کے تھا کی کردینے کے کہ کو کردینے کے کہ کو کردینے کے کہ کردینے کے کہ کردینے کو کردینے کی کردینے کے کو کردینے کے کہ کردینے کے کہ کردین کے کو کردینے کے کردینے

<sup>(</sup>۱) مین دومری کرتریس

<sup>(</sup>٢) ليني معانب كرديا\_

ا گرکسی اجنبی نے تیرعاً شو ہر کے مریض ہونے کی حالت میں شو ہر سے اس کی بیوی کا ضلع کر الہا

ا گراورت نے اپنے مرض الموت میں ہے میر کوش جواس کا شوہر پر آتا ہے خلع نے پا پھروہ عدت ہیں مرکی تو شوہر کو اپنی مورت کی میراث کی مقدار دونوں میں ہے کم مقدار طے گی بشر طیک میراس کے تبائی مال سے برآمد ہوتا ہواور اگر حورت کا پچو مال سوائے اس کے شہوتو شوہر کو حورت کے مال کی اپنی حصہ میراث اور تبائی سے جو کم مقدار ہووہ طے گی اورا گروہ انتخا نے عدت کے بعد مرکی تو مرو نہ کور کو حورت کے تبائی مال میں سے میر نہ کور طے گا اورا گر حورت فیر مدخولہ ہو کہ اس نے اپنی مرض میں بعوض اپنے مہر کے اس سے خلع لے لیا تو ہم کہتے ہیں کہ نصف میر تو شوہر کے ذمید سے بسیب طلاتی تبول دخول کے ساقد ہوگی نداز جا نب مورت اوز باتی نصف مرو نہ کورکو ورت کے تبائی مال سے طے گا (اورا کی طرح اگر مورت نے اپنی میں سے خلا میں اس سے طاقع میر سیب طلاتی تبول دخول کے ساقد ہوگیا اور یا تی نصف میر بسیب طلاتی تبول دخول کے ساقد ہوگیا اور یا تی نصف میر بسیب طلاتی تبول دخول کے ساقد ہوگیا اور یا تی نصف میر زادتی کے شوہر کو اس کے تبائی مال سے سے گا اور اگر مورت نے اپنی صحت کی حالت میں اور ہرکی جا درا گر کورت نے اپنی صحت کی حالت میں شوہر کی جا درا گر کورت نے اپنی صحت کی حالت میں شوہر کی جا دری کی حالت میں خلی ہوئی تو مرد کو تمام جرسکن ملے گا اور اگر کورت نے اپنی صحت کی حالت میں شوہر کی باری کی حالت میں خلی ہوئی جا دری بیاد کی جا تر ہے۔

ہر کہ بدل تر ارپائے خواہ کلیل ہو یا کثیر ہواور گورت کوائ مرد (م) کی پھیمیراث ندیلے گی اورا گرکسی اجنبی نے تمرعاشو ہر کے مریض ہونے کی مالت میں شو ہر ہے اس کی بیوی کا خلع کرالیا کسی قدر مال مسمیٰ کے کوش جس کا وہ شوہر کے واسطے ضامن ہوگیا بیں اگر شو ہراس مرض ہے مرگیا تو بہ خلع اس کے تمائی (۵) ہے جائز ہوگا اورا گراجنبی نے بیشل بدول رضا مندی مورت کے شو ہر کے

ا من درك يعن ال معامله يس جونشمان بيش آئ كريد يخ تقيم فسطة من من المن بول كريم النسان بورا كرول -

م اتول وجر منان اس مقام كافلا برجيس بقائم وبد انظرالي قول اور بالدي يرقر منيس ب-

<sup>(</sup>۱) لین آگرمولی اس کافدیدندے۔ (۲) اگر برآ ماہ دا۔

<sup>(</sup>r) ياج كن يور (۳) اگرم كيا-

<sup>(</sup>a) مول اس کا تبالُ ال سے فکے

مرض کی حالت میں کیا ہیں اگر لیل انتخاے عدت کے شو برمر کیا تو عورت کوال کی میراث ملے گی بیمبوط میں ہے۔

ا اُرشو ہراس مورت کا پھاڑا و بھائی ہواور گورت اس کی مرخولہ ہو گئی ہوپس آگر شو ہراس سے ہمرات قرابت نہ پاسکنا ہو ہریں وجہ کہ مثلا اس کا کوئی اور عصبہ موجود ہے جو بہ نسبت شو ہر کے اقر ب ہے تو بیاور درصور سیکہ شو ہر تکن اجنی ہے دونوں کیساں ہیں اور اگر شو ہراس سے میراث قرابت پاسکتا ہواور و واحد انتخفائے عدت کے مرگئ تو دیکھا جائے گا کہ مقد اربدل انتخاع کیا ہے اور جواس کو تورت نہ کور وکی میراث بین قرابت پہنچی ہے وہ کیا ہیں آگر بدل انتخاع مقد ارمیراث کے مساوی یا کم ہوتو شو ہرکو بدل انتخاع دیا جائے گا اورا کر زیاد و ہوتو مقد ارمیراث سے جس لقد رز اکد ہود و شو ہرکون دیا جائے گا الله با جاذب یا تی وارثوں ہے۔

آگر مورت فیر مد تولد ہوتو نصف میر بسب طلاق آبول دخول کے ساقط ہوگیا ہیں اس نصف کے تن ہیں مورت جمرع کرنے والی شار نہ ہوگی ہاں ہا تی نصف کی ہا بت وہ جمرع کرنے والی شار ہو گئی ہے اور باد جود اس کے وہ وارث کے تن ہیں حبر را ہوئی تو اس نصف کی مقد ار دیکھی جائے گی اور مورت کے مال ہے اس کی میراث کی مقد ار پرلحاظ کیا جائے گا اس جو دونوں ہی ہے کم ہو وہ شو ہر کودی جائے گی اور بیسب اس وقت ہے کہ مورت اس مرض ہے مرکنی ہوا ور اگر اچھی ہوگی تو جو پھواس نے بدل بیان کیا ہے وہ سب بورا شو ہر کودیا جائے گا گویا ایسا ہوا کہ مورت نے اس کو پھی جبہ کیا گاروہ مرض ہے ایک ہوگی ہوئی ہوتی ہوا ہو ہے ہوا ہے میل موال ہے۔

ایک ورت کے دو پھاڑا و بھائی ہیں اور دونوں اس کے دارث ہیں گرایک نے اس سے لگاح کیا اور دخول کرلیا گر حورت ذکورہ نے اپنے مرض الموت ہیں اپنے مہر پر ضلع لے لیا اور اس حودت کا پچھ مال سوائے اس کے تیل ہے گروہ عدت ہی مرگی تو می تو مہر نہ کوران دونوں بھائیوں کے درمیان نصفا نصف ہوگا اور اگر شوہر نے اس کے مہر پر طلا آل دے دی چھرہ وعدت ہی مرگی تو پر طلاق رجی ہوگی ہی شوہر کو نصف مہر بسب حق میر اے زوجیت کے طے گا اور یاتی دونوں بھائیوں ہی نصفا نصف مشترک ہوگا ہے کانی ہی ہے۔

## ظہار کے بیان میں

قال آلمز جم ظبار کی تعریف می کرس کو کہتے ہیں فر مایا کہ ظبار تحبید دینا اپنی زوجہ کا یاس کے کمی جز و کا جو شائع (1) ہے یا اس كے ساتھ كل بدن سے تعبير كي جاتى ہے حر مات ابديدى الى چيز كے ساتھ جس كى طرف نظر علال نبيس ہے اگر چدحرمت ابدى بہب رف عت یارشند مسمریت (۲) کے پیدا ہوئی ہو بیٹ القدیریس ہے جائے دوجہ ترہ ہویا باتدی یا مکا تنبہ یامد برہ یا ام ولد یا کہا ہے بیسرائ الوبائ میں ہے اورشر طامحت ظبار مورت میں یہ ہے کہ وہ زوجہ کے ہواور مرد میں یہ ہے کہ وہ اہل کفارہ (۲) میں ہے ہوئیں ذ ای کا ظہار مش طفل او مجنون کے نیس سی ہے ہیں القدر بھی ہے ہیں اگر کسی الی مورت سے فکار کیا جس سے فکار کی اجازت تہیں وی ہے پھراس کے ساتھ ظیار کیا تھراس نے تکاح کی اجازت دی تو ظیار باطل ہے اور اگر غلام باد بر یا مکا جب نے اپی عورت سے ظہار کیا تو اس کا ظہار سے ہوگا بیسراج الوباح میں ہے ہیں اگر کس نے اپنی باندی سے ظبار کیا خواود وموطوء و<sup>(۵)</sup> ہو یا غیر موطو ، و ہوتونیس مجھے ہے یہ فتح القدیم میں ہے اور ای طرح اگر ہوی کوالی فورت کے ساتھ تشینددی جس کی حرمت اہدی نیس ہے بلكه موقت كى وقت تك ب يسي مطلقه علا شيق ظهار يح ند موكا يونس الحيط على بوركن ظهارا في يوى سے مدكها كدانت كطهر المي تو جھ پرشل پشت میری ماں کے ہے یا جوافظ اس کے تائم مقام ہائی طور موکدائی کے معنی اس سے حاصل موں بدنہا بدیل ہے اور اگر یوی ہے کہا کہ تیرامر جمع پرمش ظہر میری ال کے ہے یا تیراچرویا تیری گردن یا تیری فرح تو مظاہر(۱) ہوجائے گا بعن ظہار كرت والا بوجائ كا اوراى طرح اكر يوى سے كها كرتيرا بدن جھ ريشل ظهر مرى مال كے ہے يا تيرا چوتمائى يا تيرانسف حصديا اس كمثل (عائمونى جزوشائع مان كيانو بهى يي حكم بيد بدائع من بيا-

قال نظامام ب جاب كل كرما تع تشييده ويكى السير وكرما تحد

فكمنشاس بمراطيف بالقت فابرب

كال الحرجم مراياج وين كترام بدن ساس كتبيرك جاتى بي جناني الديل الكيدراس كاوَ وَيُ يعن الك بعينس اوراياى جروجة نج الالت بي كرتير عديده براسنت لين تحديم يامت كي الديدمورت نظرة في الدومورت بمن جرواطاق فارى يى ب جنا نوط الف مريدي كها ب شعر نخورد وني مميخورشيدتا بان زخم برصورت - ازچه تيرا آساني خوچكال دفة - اورگردن كي مثاليم معروف بين والغراج الكبرار-

يعنىتمام بدن يمل\_ **(1)** 

مبريدشت خسرودا بادي ازند كرومونث (1)

بوقت ظهار\_ (r)

يعن غار وظهار كى الميت دكمة مو\_ (٣)

جھ پڑار تر بری اں کے ہے۔ (×,

تبائی و یانچوال و میمنادسانوان دخیره۔ (4)

ا گرعورت کواین مال کے ایسے عضو ہے تثبیہ دی جس کی طرف نظر کرتا اس کوحلال نہیں:

ا فابراسي عبارت يون ب كيويد ظهار وكاوالفداعم

ع ع مترجم کبتا ہے کہ پہال صرح کہا کہ مال کے کسی جزویدن کی طرف جس کا دیکھنا طال ٹیل ہے تھیے۔ دینا ظبار ہے اور فرج ضرورا بیاعضو ہے تو میرا اعتراض کامل ہوگیا کہ تلب رہوگا۔

ع جريزي وطي ك طرط بلاند والى عول جيد ساس وغيره-

<sup>(1)</sup> مظاہر ظہار کرنے والا۔

توجی اس اعظم نے زویک یکی تھم ہا اور ای طرح اگر تورت کو تین طلاق دے ایں گراس نے دوسر سے تو ہرے نکاح کی گھروہ اول تو ہر کے نکاح میں آئی تو پہلے کفارہ اوا کردیے کے بغیر اس کی وطی جائز تیں ہے یہ بدائع میں ہا دراگر ایک سرتھ دونوں مر تد ہوئے بچر دونوں اسلام الاے تو اہام ابوطنیف کے تو اول میں وہ دونوں اسپے ظیار پر بھوں کے بیر فاوٹی قاضی فنان میں ہا در بیرسب ظلار مطلق اور ظبار مؤجہ میں ہا اور با کھار مؤقت بھے کی قدر درے مطور میں ایک روزیا ایک مہینہ یا بیک سال کے واسطے ظبار کیا تو ایس نظبار مؤجہ میں ہا کہ سال کے واسطے ظبار کیا تو ایس نظبار مؤجہ میں گراس نے اس مدت کے اندراس سے قریت کی تو اس پر کفارہ الازم آئے گا اور اگر اس سے قریت کی تو اس پر کفارہ الازم آئے گا اور اگر اس سے قریت کی تو اس پر کفارہ الازم آئے گا اور اگر اس سے قریت کو اضافی در سے کو اس میں سے کہ اس کے دائیں ہوگا یہ جو ہرۃ النبی و میں ہا اور ایس ایک کو اس کو استحد اس کو اس میں کا مطالبہ کو اس بھی اس کو استحد اس کو استحد اس کو اس میں کہ سے دوئوں اللہ بھی ہواتو کو ایس کا مطالبہ کا کہ کفارہ اور اگر سے یہ گوارہ اور اگر سے یہ کا مراس کے اور اگر کے یا محود تا کو طلاق دیے ہو میں ہواتو سے معاملہ قاضی کے ساسے بطور تائش ہیں ہواتو کو سے قامنی اس کو قدر کرے والے کے گفارہ اور اند کیا اور یہ معاملہ قاضی کے ساسے بطور تائش ہیں ہواتو کی سے سے کہ اس می المد قاضی کے ساسے بھور تائش ہوگا ہو ہو ہے۔

كتأب الطلاق

ا گرعورت سے کہا کہ تو میری مال ہے تو مظاہر نہ ہوگا مگر لائق ہے کہ محروہ ہو:

اگر ظہار کرنے والے نے کہا کہ بھی نے کفار واوا کرویا نیے والی کی تھد اپنی کی جائے گی جب تک اس کا دروغ معلوم نہ ہو یہ بہرالفا کن بھر ہوائی گی جائے گی جب تک اس کے جو مظاہر ہوجائے گا جا ہا ہاں نے ظہار کی تیت کی ہوائی گئی ہو یا اس کی چونیت اصلات ہواور ٹیز اگر اس نے کر است یا منزلت یا طلاق یا ترج ہاتھ می نبیت کی ہواؤہ می ظہار کے سوائے چھ نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ بھی نے داروں کی کھر اپنی نہ ہوگی اوروں کو گئی ہو گئی دوا نہیں ہے کہ اس کے قول کی تھر اپنی احتر ہوگی کی دوا نہیں ہے کہ اس کے قول کی تھر اپنی احتر تھ کی کہ اس کے قول کی تھر اپنی ہو کہ اور اگر اس نے کہا کہ بھی تھے سے مظاہر ہوں یا ظاہر تک یعنی ہو کہ اور اگر اس نے کہا کہ بھی تھے سے مظاہر ہوں یا ظاہر تک یعنی ہو کہ اور اگر اس نے کہا کہ بھی تھے سے مظاہر ہوگا خوا وال نے لئے ہو گئی اور اگر اس نے کہا کہ بھی تھے سے مظاہر ہوگا خوا وال نے خبر کی اور وی کے اور وی گئی ہو گئی اور وی گئی ہو گئی ہو

قال المتر جم اس میں دشارہ ہے کہ اس تھم میں صاحبین کا خلاف ہے لیڈاغلیۃ البیان میں لکھا کہ سیجے قول امام اعظم ہے اسمی اور آئر تیم کی نیت کی تو اس میں روایات مختلف میں اور سیج میہ ہیں ہے کرد کیک ظہار ہوگا اور اگر اس نے یول کہا کہ تو مشل میری ماں کے ہے اور یہ ندکہا کہ جھے پر یا میر سے نزو یک اور پھوئیت نہیں کی تو بالا تفاق اس پر پچھالازم (۱) شاقے کا بیافاوی قاضی

جو تحض نشه میں ہے اس کا ظہار لازم ہوگا اور گوئے کا ظہارا گریذر بعیۃ تحریر ہویا بذر بعدا شارہ:

اگر عورت كوطلاق رجعى و ے دى چراس سے عدت كے اغر ظهار كيا تو ظهار سيح ہوگا يدسران الوبائ بن ہے اور جس

و جدمقا بند بزل مین فسنمول ہے تہ کہتا۔

ع من تمن طلاق كالعقيار جواورت برحاصل باس ش كيس موتى بــ

ع مقاء عضوش کے دونوں کتارے ایسے جسید ہ ہوں کدوخوا ممکن نے قرنا دونوں طرف ہے بڑیاں انک ملی ہوں کہ دخول ممکن نہو۔

<sup>(</sup>۱) استغفار کرے محروہ ہے۔

<sup>(</sup>٢) منمي ملية جس يريدة وقي طاريءو

مورت کو تمن طلاق دے چکا ہے آور جس کو یا تدکر چکا ہے اور جس کو قتل دے دیا ہے اس سے ظہار تیل تھے ہے۔ اُر چدعدت ہی ہو سے

ہوائع میں ہے اور ظہار کے ساتھ طاکر اپنی ہوی کو طلاق دے دی آویا الا تمناع اس پر کفارہ ان خبہ دیو گا کہ کہ کو دستی ہے اور

ہوائع میں ہمار کو جھ پرشل ظہر میری ہاں کے ہے گل کے دوز اور جب پرسوں کا روز آئے قو بدو ظہار ہیں ہیں اگر آئے کے دوز کفارہ

اگر بیں کہا کہ تو جھ پرشل ظہر میری ہاں کے ہے گل کے دوز اور جب پرسوں کا روز آئے قو بدو ظہار ہیں ہیں اگر آئے کے دوز کفارہ

دے دیا اُلی تو برسوں (\*) کے واسطے کا فی شہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو جھ پرشل پشت میری ہاں کے ہم بردن نو تو بدایک کہ ظہار ہوگا کہ ایک تو جھ پرشل طور دن کی قو بردن کی قو بردن کی قو بردن کی قو بردن کم قو بردن کہار ہوگا کہ ایک تو بھی پرشل بھر ہوائے گا اور دوسرے دوز جس مظاہر ہوجائے گا اور جہ بردن ہیں قو بردن اور اگر کہا کہ تو جہ بردن آئے کہ گراس کو اختیار باطل ہوجائے گا دروز دوسرے دوز جس مظاہر ہوجائے گا دروز دوسرے دوز جس مظاہر ہوگا اور دوسرے دوز ہیں بردوز دو معلام ہوجائے گا دروز دو میں مظاہر ہوگا اور بردوز جب نیا دن آئے گا تو ظہار جدید پیدا ہوگا گھر جب بیدوز گر رجائے گا قورا کردوز کو ظہار ہوگا ہو جائے گا اور اگر ہو اور گردوز دو میں ہو جائے گا اور اگر ہو اور گردوز دو میں ہو جائے گا اور اگر ہو ہے گا اور اگر ہو جائے گا اور اگر ہو ہو کہ گا دور اگر ہو جائے گا اور اگر ہو ہو کہ گا اور اگر ہو جائے گا اور اگر ہو ہو کہ گا اور اگر ہو جائے گا اور اگر ہو جائے گا اور اگر ہو ہو کہ گا اور اگر ہو گا اور اگر ہو ہو کہ گا اور اگر ہو ہو کہ گا اور کہ کہ ہو ہو کہ گا اور اگر ہو ہو کہ گا اور اگر ہو ہو کہ گا اور کہ کہ ہو ہو کہ گا اور کہ کہ ہو ہو کہ گا اور کہ کہ ہو ہو کہ گا اور کہ کہا گا ہو گا گھر ہو ہو کہ گھر ہو ہو کہ گا ہو گا ہو گا گھر ہو ہو کہ گا اور کہ کہا گھر ہو ہو کہ گا ہو گا ہو کہ کہ ہو ہو کہ گھر ہو ہو کہ گھر کہ کہ ہو ہو کہ گھر ہو ہو کہ گا ہو گا ہو گا گھر کہ کہ ہو ہو کہ گھر کہ کہ گا ہو گا گھر کہ کہ کہ کہ کہ ہو ہو کہ گھر کہ کہ کہ گا ہو گا گھر کہ کہ کہ کہ ہو ہو کہ گھر کہ کہ کہ کہ

اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر دوسرے مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرالی ہے جسے

فلال کی بیوی فلال بر:

- (۱) تعن كل كروز كرواسطي
  - (٢) جوظهار برسول دا تع جو \_
- (r) معنی جوجیا کدستند فرکوه ی ہے۔

بوبول سے کہا کہتم جھ پرشل ظہر میر ک مال کے ہوتو وہ سب سے مظاہر ہوجائے گا اور اس پر ہرائیک کے داسطے ایک کفار وواجب ہو کا بیکانی میں ہے اور اپنی حورت ہے کئی بارا کی مجلس میں یا کئی مجلسوں میں ظہار کیا تو اس بر جرظمار کے واسطے کفار ولا زم ہوگا الا آنک وہ پہلے ہی ظبار کومراد نے جیسا کہ اسیجا بی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ کبلی واحد اور مجالس متعددہ میں فرق ہے لیکن

اع<sup>م</sup>ا و<sup>00</sup> قول اول پر ہے ہے بر*کر الرائق بیں* ہے

ظبار كے تعلیق آئی بوى كے ساتھ مينے بى چنانچدا كركها كما كرتوايس دار على داخل موئى يا تو نے فلاس سے كلام كيا تو تو محمد پر مثل بشت میری مال کے ہے تو بطور تعلیق استح ہے یہ بدا اُنع میں ہے اور اگر کسی احتید ہے کہا کہ جب میں تھے سے نکاح کروں تو تو جھ پرسش پشت میری ماں کے ہے تھراس ہے تکاح کیا تو مظاہر ہوجائے گا اورا گراہتیہ مورت ہے کہا کہ جب ہیں تھے ہے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے اور کہا کہ جب میں تھے ہے تکاح کروں تو تو جھ پر حمل پشت میری ماں کے ہے چراس سے نکاح کیا تو طلاق وظہار وونوں لا زم آئیں گے اس واسطے کدان دونوں کا وقوع آبک ہی حالت میں ہوسکتا ہے ادرای طرح اگر کہا کہ جب میں تھو سے نکاح کروں تو تو مجھ پرمشل پشت میری مان کے ہے اور تو طائقہ ہے چراس ہے تکاح کیا تو دونوں لا زم آئیں محے اور اگر کہا کہ جب میں تھوے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے اور تو مجھے پرمش پشت میری ماں کے ہے جمراس سے نکاح کیا تو طلاق لازم آئے کی اورظہار لازم

ندآئے گا بدامام اعظم كنزويك برقاوي قامنى خان بس ب

ا كراجنيد مورت ے كيا كدتو محد يرشل ظهر ميرى مال كے باكرتو اس دار يس داخل موكى تو مح ميں ہے تي كدا كراس ے نکاح کیا اور وہ اس وار بیں واشل ہوئی تو بالا جماع تول ذکور کی وجہ سے مظاہر نہ ہوگا اگر ظہار کو کسی شرط پر معلق کمیا پھر قبل شرط یائی جانے کے عورت کو یا تند کر دیا چراس کی عدت میں بیشر طریائی تن تو ظہار واقع شہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ تو جھ پرشل پیشت میری ماں کے ہے انشاء اللد تعالی تو ظہار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو مجھ پرشل ظہر میری ماں کے ہے اگر فلاس نے جا باتو یوں کہاتو مجھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے اگر تونے جا ہاتو بیرجا ہنا ای مجلس تک کے واسطے ہوگا بیر فراوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تھ سے تربت کی تو تو جھ پر حش ظہر مرک مال کے ہے تو ایلا وکرنے والا ہوگا ہی اگر اس کو میار مبینے تک چھوڑ دیا تو بیجہ ایلا و کے بائند ہوجائے گی اور اگر جارمینے کے اندراس ہے دلمی کی تو ظہار لازم ہوجائے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا و کے ہائند ہوگی بھر اس اناح كيا چرقربت كي تو بحي مظاهر موكاريمسو دي ب-

<u> ومواکه بارب:</u>

### کفارہ کے بیان میں

مظ ہر پر گفار د جب ہی واجب ہوتا ہے جب بعد ظہار کے قورت ہے وطی کا قصد کیا اور اگر اس امریر رامنی ہوا کہ قورت ند کور و مظاہر پرمحرمہ ہاتی رہے بسبب ظہار کے اور اس کی وطی کاعزم نہ کیا تو اس پر کقارہ واجب نہ ہوگا اور جب اس نے عورت کی وطی کاعزم کیااوراس پر کفارہ واجب ہواتو و و کفارہ ویتے پر مجبور کیا جائے گا پھرائن کے بعدائل نے عزم کیا کہ اس ہے وطی نہ کرے کا تو کفارہ اس کے ذمہ ہے سما تط ہو جائے گا اور ای طرح اگر بعد عزم کے دونوں میں ہے کوئی مرکبا تو بھی ساقط ہو جائے گا یہ

لین اگر و و داریس داخل مولی یا قلال سے کلام کیا تو مردند کوراس سے مظاہر موجائے گا۔

معن فرق نبیں ہے۔ (1)

اگراییا غلام کفارہ ظہار ہے آزاد کیا جس کا خون حلال ہے کہاس کا تھم ہو گیا ہے پھراس سےخون

عضوكرديا كياتوجائزنه بوكا:

ل يعنى خوشحال يا تتكدمست -

م العنى بهراغلام أزاد كرانيس كافي بهد

<sup>(</sup>۱) تعنی غاره ظهارے۔

\_28679 (L)

<sup>(</sup>r) آرادگرار

<sup>(</sup>٧) امراض مخصوص پر باتدی ہیں۔

القدير ونهايه ش ہے۔

ل من اوراكراس في المناكرين الماكرين المناكرين المناكرين

<sup>(</sup>۱) وموالاسم عندي

<sup>(</sup>r) ليخى تصاص كار

<sup>(</sup>٣) بالب الرات الأورية وات وكار

<sup>(</sup>٣) قاغ زدو\_

<sup>(</sup>۵) كونكروه خود خود أزاو ومائكا

<sup>(</sup>٢) لينياس كراته أجائد

اگر غلام مقروض کو کفارہ ہے آزاد کیا تو جائز ہے اگر چداس پر قرضہ کے واسطے معابیت واجب ہے ای طرح اگر غلام مر ہون کواپنے کفارہ ہے آ زاد کیا تو جائز ہے اگر چہ دائن نہ کور تندرست ہواور غلام نہ کور قرضہ <sup>(1)</sup> کے واسطے سعاے کرے گا بیشرح مبسوط سرحتی میں ہےاورا گرکسی نے اپنا غلام کی دوسرے کے کفارہ ہے بدوں اس کے تھم کے آزاد کیا تو بالا تفاق نہیں جا کز ہےاور اس غلام کاعتل اس آزاد کرنے والے کی طرف ہوا تع ہوگا اور اگر غیرئے اس کواس کام کا تھم کیا ہو پس اگر ہوں کہا کہ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کردے اور پھےمعاوضہ کا ذکر نیس کیاتو اس کا آزاد ہوتا آزاد کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا میامام اعظم م واما محمر کا تول ہے اوراگر یوں کیا کہاہے غلام کومیری طرف ہے ہزار درہم پر آزاد کر دیے تواس غیر کی طرف ہے عنق واقع ہوگا یہ سراج الوبائ ميں ہے اور اگر کمی کووکل کیا کہ برے باپ کومیرے واسطے تربید کرے لیس اس کو بعد ایک ماہ کے میرے کفارہ ظہار ے آزاد کروے یس وکیل نے اس کوخر بدا تو آزاد ہوجائے گا جیسے اس کوخود خریے نے کی صورت میں ہے مگر موکل کے کفار وظہار سے جائز ہو جائے گا بیانی اوئی قامنی خان میں ہے اور جس مخص پر دو کفارے دو ظہار کے واجب ہوئے لیں اس نے وو بردے آزاد کے اور کسی کوکسی خاص کفار وے واسطے متعین نہیں کیا تو بیاس کے دونوں کفاروں سے جائز ہوں سے اور ای طرح اگر اس نے جار ماہ کے روز ہے رکھ نتے یا ایک سوہیں مسکیتوں کو کھاتا دے دیاتو جائز ہے اور اگر اس نے دونوں ظیماروں سے ایک بروہ آزاد کیایا دو مہینے کے روز ے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کوا تختیار ہوگا کہ دونوں ظہار ہیں ہے جس کا کفارہ جا ہے قرار دے اوراگراس ے ایک ظہار سے بردوآ زاد کیا اورو وقل کیا گیا تو دونوں میں سے کی سے جائز ند جوگا یہ جدایہ میں ہے اور بیاس وقت ہے کدر قبد مومنہ بواور اگر کا فرہ بوتو اس کے ظہار سے جائز ہو جائے گا بیافتے القدير على ہاور اگر اپنى جارعورتوں سے ظہار كيا اپس اس ف ایک بردہ آزاد کیااوراس کی ملک میں اور تین ہے چر جار مینے کے بےدر بےروز نے دیکے چر بھار ہو گیا اوراس نے ساتھ مسكينول کا کھانا دیا اوراس نے کس ایک کی خصوصیت کسی ظہار سے نبیں کی تو سب عورتوں کی طرف سے بیتمام کفارہ استحسانا سمج ہوجائے کا اور اگر مظاہر سے اس کی عورت ہا تند ہوگئ بھر اس نے اس کا کفارہ ادا کیا حال تکدوہ دوسرے شوہر کے تحت میں ہے یا مرتد ہو کر وارا محرب میں چلی کئی ہےتو کفارہ اس کے ظہار ہے اوا ہوجائے گااورا گرشو ہرمر تد ہو گیا پھراس نے اپنا ایک غلام اسپنے کفارہ ظہار ے آزاد کیا مجرو ومسلمان ہو کیا تو بیعنق اس کے کفارہ ہے جائز ہوجائے گا اور بیا منے ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے گمان کیا کہ میں نے ہندہ ای بیوی ے ظہار کیا ہے ہیں اس کا کفارہ دیا:

مر معنی ایک ماہ کی تا خبر بھو ہے لیکن کفار داوج بہت کے ادا اوگا۔

<sup>(</sup>۱) كىينى جس مال كے يوشى دين ہو۔

اگرروز وظهار میں بھولے ہے کھالیا توروزے کے واسطے کچی مفزنیں ہے:

جب مظاہر نے دو صبح چا ند کے حساب ہے روز در کھ لئے تو کائی ہو کے اگر چہ ہر چا ندائیس روز کا ہوا اور اگر اس نے چا ند کے حساب ہے نہیں پلکہ ایا م کے حساب سے رکھے اور ایک مہینہ تھیں کا اور ایک مہینہ انتیس کا قرار دے کرائٹھ روز کے بعد افظار کیا تو اس پر از مراو روز ہر کھنا لازم ہوگا اور اگر اس نے پندرہ روز دوز ہر کھکر چا ندو کھے کر ایک مینے چا ند کے حساب سے انتیس روز ہ رکھے اور پھر چدرہ روز ہا اور اگر چر چدرہ روز ہوگا تو کائی ہیں اور بدیر بنائے قول صاحبین ہے اور انام اعظم کے نزد کی تیس کا فی ہے بیم سوط میں ہے اور اگر سفر ہی شعبان می رمضان اپنے گفارہ ظہار سے روزہ رکھا تو انام اعظم ہے نزد کی جائز ہے بیما تار خانیہ میں ہوا ور اگر مینے ہے در ہے روزہ میں ہے اور اگر مینے ہے در ہے روزہ میں ہوا ور اگر مینے ہے در ہے روزہ میں ہوئے کے در بے روزہ میں ہوئے کے در بیا یہ ہی ہے اور اگر مینے ہے در ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کیا تو اس کیا تو اس کی کو اس کیا تو اس کی کا اور اس کیا تو اس کیا تو اس کی کو کیا تو اس کیا تو اس کیا تو اس کی کو کیا تو اس کیا تو اس کیا تو اس کی کردوز ہیں آزاد کرنا واجب ہوگا اور اس کیا تو اس کی کیا تو اس کیا تو اس کیا تو اس کی کیا تو اس کی کردوز ہیں آن کی کو کیا تو اس کیا تھا کیا تو اس کیا تو اس کیا تھا کہ کردوز ہیں آن کیا تو کر بھر کیا تو اس کیا تو کر کے کردوز ہیں آزاد کر نے پر قادر کر کے کردوز ہیں آزاد کر کے کردوز ہیں آزاد کر کے کردوز ہیں آئی کیا تو کردوز ہیں آئی کیا تو کردوز ہیں آئی کیا کردوز ہیں کردوز ہی کردوز ہی کردوز ہی کردوز ہیں کردوز ہی کردوز ہی کردوز ہی کردوز ہیں کردوز ہیں کردوز ہی کردوز ہی کردوز ہی کردوز ہی کردوز ہیں کردوز ہی کر

ا دورفطر معنی معیدا ورخوروز بقرعیداورایا مقشرین تین روز بعدوسوی وی الجبر کیسی تیمارهوی و تیرهوی وی وی الحجر

ع تال المحرج اگراعتراض ہوکہ ہادے زدیک ان ایام شدوز وشروع ہا گرچ کردہ ہے قروز ہوجائے گا جواب یہ کدواجب موم کال ہ دوراد اناتھ ہوا تو ایبا ہوگیا جیسے گونگاغلام آز اوکیا لیل جائز نیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعني روزه شد كها\_

<sup>(</sup>r) اگرچرام ب

روز نظل ہو ج میں کے اور اس کے حق علی بیافضل ہے کہ بیروز وہ می پورا کردے اور اگر اس نے تمام نہ کیا بلکہ افطار کر ڈالہ تو ہمار نے نز دیک اس پر تضاوا جب تہ ہوگی اور اگر آخر روز آفاب خروب ہونے کے بعد وہ ہروہ آزاد کرنے پر قادر ہوا تو اس کے روز نے اس کے کفارہ کے واسطے کائی ہوگئے بیٹر ح محاوی علی ہے اور کفارہ دہندہ کی تنگی وخوشحالی کا تھفیر () کے دفت علی اختبار ہے نہ وقت ظہار میں چنا نچرا کر ظہار کے وفت وہ خوشحال ہوار کفارہ دینے کے وفت تنگھ ست ہوگیا ہے تو روز سے کفارہ اس کے حق عملی کئی ہے اور اگر اس کے برنکس () ہوتو نہیں کائی ہے بیسرات الوہائ علی ہے۔

سی غیرکوظم دیا کہ میری طرف ہے میرے کفارہ ظہارے کھاٹا کھلائے پس مامور نے ایب ہی کیاتو جائز ہے: اگر ظب رکنند وروز ہے دکھے کی استطاعت ندر کھتا جوتو ساٹھ سکینوں کو کھاٹا کھلائے بیر ان الو ہائ ہیں ہے اور فقیر دسکین کیساں ہیں یہ بحرالراکق میں ہے اور جن لوگوں کوزکو ہ دیناروائیس ہے ان کواس کفارہ ہے بھی ویناروائیس ہے الا وی فقیر کدامام اعظم وامام محمد کے زدید وی فقیروں کو کفارہ ظہار ہیں سے وسے سکتا ہے گر فقرائے اسلام ہمار ہے زدید و بے کے واسطے مجوب تر

ا المركب بالتركب بالتي كوفروب سي مجمع بيلي قادر بواحق كراس براعماق واجب بواليم بعد فروب كي عابر بوكيا توكيا توكيا ورك ما ورك يقم ترب عن يذكو رئيس بادر مشائخ به دونون هم كي روايت بادراس يركيا عماق اگر يقذرت شكيا توقياس يدكه اعاده كرسادر استحسان يدكه عابرزي با اختياري عن يدقدرت كالحدم بيس كذره بوچكا كوفكه اس في امكان عن تصور شكيا بخلاف اس كه عابري عن اس كادفل بوتوقدرت عاصل هي -

<sup>(</sup>۱) كارواداكراء

<sup>(</sup>r) معنی احماق ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) يعني ال كريم \_\_

ہیں اور بدروانیس ہے کہ تر فی ققیروں کواس جی ہے دے اگر چدہ ایان نے کردارالاسلام جی آئے ہوں بیشرح میسو فدیں ہے
اورا گراس نے تر کی کارہ تھیار جی ہے کی کود یا چرفا ہر ہوا کدہ مصرف شقاتو ایام اعظم دایام جی کے ند کیا اس کے سرے
اورا گراس نے ترکی کر کے کفارہ قبار جی ہے کی کود یا چرفا ہر ہوا کدہ مصرف شقاتو ایام اعظم دایام جی کے ند کیا اس کے سرے
اورا گراس نے کی یہ جرائرائی جی ہے اورا گرکی تحرک کے ایک کود یا چرک کو ایس کے بیٹا ہرائروا یہ جی ہے اوروجہ بیرے کہ اس جی اس احتیار
تی کیا تو جا تر ہے گئی یا مورکو بیا تقیار تہ ہوگا کہ تا کہ کہ اس کو ایس لے بیٹا ہرائروا یہ جی ہے اور اگر تھی دہندہ نے بہر انہ اس جی اس جی اس جی اس احتیال
قرض و ہدونوں کا ہے ہی شک کے ساتھ والی لیٹ کا استحقاق حاصل شہوگا ہیکائی جی ہے اورا گر تھی دہندہ نے بہر نے بدول
بدی شرط کہ تو بھی ہوا ہر کی تی اس کے میں کائی تیں ہے بیٹر س میں جا درا گر مظاہر کی طرف سے فیر نے بدول
مامل ہونے کی دوجہ سے جا تر ہے بیکائی جی ہوا درا گر کی نے ایک صاح گیجوں اور دوصاح چو ہارے یا جو دے و ہے تو مقطوو
عامل ہونے کی دوجہ سے جا تر ہے بیکائی جی ہوا تر ہی اورا گر کی نے ایک صاح کی ہوں اورا گر ہو ہوا رے نسف صاح دیا جو بارے کے بیٹن ایک صاح دیا جا بیٹ ہے جو ہر قالعی و جس ہے اورا گر ہو ہو ہارے نسف صاح دیا جو ہارے کہ تو ہوں ایس کے تعرب طونام منصوص علیہ ہوں ایس ایس کے بیٹوں اورا کر گرین سر ذرواد کی طرح اگر نسف صاح ہے کم گیجوں ایس میں ہو کہ بیت ہی جا تر ہے اورا کر گین ہیر ذروادی چوٹ طونام منصوص علیہ ہوں کی قیت و درم گیس کے درواد کی ہو کہ اورا گر گرین ہیر ذروادی چوٹ طونام منصوص علیہ ہوں کہ قربال کہ بید ہو ہی جا تر ہے دیے تو جا تر ہو اور اگر کر اور دوستی چوٹ طونا کی ہو کہ ڈوراد گری ہوں کا قراد دی کہ جب استے بیارا دو کیا ہو کہ ڈوراد گری ہوں کا قراد کر کر اور کر گری ہوں کا کہ دیا ہو ہو گری گراد دی کہ جب استے بیارا دو کیا ہو کہ ڈوراد کر گراد میں میں میں کر کر میں کر کر میں کر کر ہوئی کی تھا دو میں کہ میں کہ دوراد کی گراد دی کر دوراد کر گراد میں کر کر گراد کر کر کر گراد کر کر گراد کر کر کر گراد کر گراد کر گراد کر گراد کر گراد کر کر گراد کر گر

اگر کسی نے ساٹھ مسکینوں میں سے ہرائیک مسکین گوایک صاع گیہوں اسے دو اور کے واسطے خواہ ایک ہی عورت سے تنے یا دوعور توں سے تنے ویتے تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے نزدیک دونوں

ظہاروں سے کافی جیس:

اگر کفارہ ظہار ہے آیک بی مسکین کو ساٹھ روز ہرروز نسف صاح دیا قوجا کڑے یہ فاوئی سراجیہ بیں ہے اوراگر بیسب
ایک بی مسکین کوایک بی روز دے دیا قوفظ اسی روز کے سوائے جا کڑنہ دہ گا اور بیھم شفق علیہ اس صورت بی ہے کہ اس نے ایک بی
دفعہ دے دیا اور ایک بی دفعہ مہارج کر دیا اور اگر اس نے ایک بی روز بی ساٹھ دفعہ کر کے دیا قو بعض نے فر بایا کہ کائی ہوگیا اور
بعض نے فر بایا کہ اسی روز کے سوائے کائی شہوگا اور بی سے ہے ہی ہور بی سے اوراگر اس نے میں مسکینوں کو ہر مسکین کوایک صاح
کے بیوں کے حساب سے دیا تو سوائے تھی مسکینوں کے کائی شہوگا اور اس پر واجب ہے کہ اور تھی مسکینوں کو بھی نصف صاح کے بیوں
ہر مسکین کو دے دیے بیر ان آلو باج بی ہے اوراگر اس نے ساٹھ مسکینوں کو ہر مسکین کوایک ہے گیروں کے حساب سے دیا تو کائی نہ
ہوگا اور اس پر واجب بوگا کہ پر مسکین کواور ایک مدے حساب سے دے دے اوراگر اس نے سیلے مسکینوں کو نہ یا یا اور دوسر سے ساٹھ مسکینوں بی ہے اوراگر اس نے سیلے مسکینوں کو فریا یا اور دوسر سے ساٹھ مسکینوں بی ہے اوراگر اس نے سیلے مسکینوں کو نہ یا یا اور دوسر سے ساٹھ مسکینوں بی سے ہرایک کوایک مدگر ہوں کے حساب سے دے دیا تو کفارہ اوانہ جواریہ جیا بی ہوراگر اس نے سیلے مسکینوں کو نہ یا یا اور دوسر سے ساٹھ مسکینوں بی سے ہرایک کوایک مدگر ہوں کے حساب سے دے دیا تو کفارہ اوانہ جوا یہ چیا بی ہے اوراگر اس نے سیلے مسلیوں کو برائر کی سے ہرایک کوایک مدگر ہوں کے حساب سے دے دیا تو کفارہ اوانہ جوا یہ چیا بی سے اوراگر اس نے سیلے مسلیوں کیا دورائر کیا ہوں کو کہ کو ساٹھ کو سے میں کو کہ بی سے ہرایک کوایک مدی کے حساب سے دیا تو کفارہ اوانہ جوا یہ چیا جس سے وراگر اس نے میں کو سے میں کو کہ بی سے ہرایک کوایک کو سے میں کہ میں کو کی کو کو کہ بی کو کو کی کورائر کی کو کی کو کھوں کے حساب سے دیا تو کفارہ اور اس کے دیا تو کفی کو کھوں کو کی کو کھوں کے دیا تو کفی کو کھوں کے دیا تو کفی کو کو کھوں کی کو کھوں کے دیا تو کھوں کے دیا تو کو کھوں کے دیا تو کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے دیا تو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھو

معوص علية آن عن اس يرتص كردى كى ب-

ایک ایک درگیہوں کے حساب سے دیا پھر بیرب عالا ہو کرر قبل کردیے گے اوران کے موٹی لوگ فی بیں پھر بید و ہر و مکاتب کے پس کفار و وہندہ نے وو ہارہ ان کو ہاتی ایک ایک در کے حساب سے دیا تواس کا کفارہ اداتہ ہوا اس وجہ سے کہ یہ نفا ہان مکاتب عاجز ہوکرا ہے ہوگئے ہے ہوگئے تھے کہ ان کو یہ کفارہ و بینا جائز شقا پس کویا دوسری جنس ہو گئے ہے ہوارائن بھی ہا اوراگر کی نے ساتھ مسکینوں میں سے ہرایک مسکین کوایک صاح گیہوں اپنے وو ہاروں کے واسطے خواہ ایک بی کورت سے تھے یا دومورتوں سے تھے والی ما مقطم والم ما ابو ہوسف کے زو کے دونوں ظہاروں سے کافی نہیں ہوفتا ایک تھارکا کفارہ اوا ہوگا ہے کافی میں ہاوراگر اس نے ہرمسکین کو نصف صاح کی ہوں ایک ظہار کے واسطے دیا اور پھر نصف صاح دیگر دوسرے کفارہ فلمار سے دیتے و بالا تفاق جائز سے بیایہ البیان میں ہے۔

اگر دو کفار و دوجنس مختنف ہے ہوں تو ایسی صورت بالا جماع جائز ہے اور اگر اس نے نصف بر دو آزاد کیا اور ایک مہینہ روزے رکے یا تمیں مسکینوں کو کھانا ویا تو اس کا کفارہ اوات ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مسکینوں کومنے وشام وونوں وقت ہیں بحرے کھانا دیا تو کفارہ اوا ہو کیا خواہ میری مقدار نہ کورے کم میں حاصل ہوئی ہو یا زیادہ بیں بیشرح نقاب ابوالمكارم بش ہےا دراگراس نے ساٹھ مسكينوں كودودن ايك ونت مبح يا شام كا كھانا ديا يا مبح كا كھانا اور حرى كا كھانا ويا يا دودن تحرى کا کھانا ویا تو کفار وادا ہو گیا ہے بحرائرائق میں ہے تحراونت واعدل ہیے ہے گئے وشام دونوں دفت کھلائے بیغایۃ البیان میں ہےادر اگراس نے مبح ساٹھ مسکینوں کو کھاٹا دیا اور شام دوسر ہے ساٹھ مسکینوں کوان کے سوائے کھاٹا دیا تو کفارہ اوا نہ ہوگا اللآ لکہ ان دونوں فریتوں میں ہے کسی ایک فریق ساٹھ مسکین کو پھر میں یا شام کسی وقت کھلائے بیٹیمین میں ہے اور مستحب بیرہے کہ میں وشام دونوں ونت کے کھانے کے ساتھ رو کی نہ ہو بلکداس کے ساتھ کے واسطے حسب (۱) مقد در ہوبیشرح نقابیہ ابوالیکارم میں ہے اور جوی ذرہ کی روٹی کے ساتھ ادام نم ہونا ضروری ہے تا کہ میر ہو کرروٹی کھا تھیں بخلاف کیہوں کی روٹی کے اور اگر ان ساتھوں میں کوئی دود مع چرا او اید مواد جا ترخیس ہے ای طرح اگر کھائے ہے پہلے ان میں سے بیٹے بیٹ محرے مول تو مجی جا ترخیس ہے سیسین یس ہےاوراگراطفال ہوں کہانیوں کا حردوری بی لینا جائز ہے تو روا ہے بیرمحیط بی ہےاوراگر ایک ہی سکین کوسا تحدروز تک دو وقت پید جرے کھا ؛ دیا تو جا تز ہے اور اگر اس نے ساٹھ ساٹھ کے دوفر بق لین ایک سوئیس سکینوں کو ایک دفعہ کھا : کا دیا یعن ایک وقت اواس برواجب موكاكدان مى ساكية فريق كودومر مدوقت مى سيركر كمانا كملائ بدمراج الوباح ش باوراكرس تعد مسكينوں كومنع كمانا كھلايا اور شام كے كمانے كى قيمت ان كود ے دى يا شام كوكھلايا اور شرح كمانے كى قيمت برايك كو وے دی تو جانز ہے ایدائی اصل میں فدکور ہے اور جالی علی الکھا ہے کدا گرسا تھ مسکینوں کو سے کھانا کھا ویا اور ہرایک کو ایک مد لین جررم صاع دے دیاتو اس می دوروایتی این بیمیط می ہاوروائن رے کہس مورت سے ظہار کیا ہا سے قربت کرنے ہے مبلے کھانا کھٹا نا واجب ہےاورا گر کھانا کھٹانے کے درمیان میں قربت کرلی تو از سرنواعا وہ کرنا واجب نہ ہوگا یہ فتح القدير

ا ادام رو ئی کے ساتھ کی چیز سالن دال وغیر د مورد کی رو ٹی نہ ہو۔

ع شايد مد ميدل فرض بيان اختاد فين بلد مند جدا كانت كينك اصل عن درجم اور بقال عن طعام بدورونو ل كافرق فابرب -

<sup>(1)</sup> وال مالن وغيره\_

گيارهو() بار.

#### لعان کے بیان میں

لعان بهارے نزدیک شہاوت موکدات بقسم از بردو جانب مقرول بلعن وغضب ہیں جومرد کے حق میں قائم مقام حد فَذَف بِين اورعورت كحق بين قائم مقام عدرً ناجين بيكا في عن به قال المحرجم الركسي مروف اچي بيوي كوزنا كي طرف منسوب كيا کراس نے زنا کیا ہے اور اس کے پاس گواہ تیں ہیں تو موافق تھم کلام باری تعالیٰ کے دونوں سے لعان لیا جائے گا جس کی صورت آ مے زکورے فاحفظہ ۔اگر کسی نے اپنی بیوی کو چند بارز نائی طرف منسوب کیا تو اس پر ایک ہی تعان وا جب ہوگا بیمبسوط میں ہے اوراس امراجهائ ہے کہ ہوی وحرد کے درمیان فقل ایک ہی مرتبہ تلاعن ہوگا یتحریر شرح جامع کبیر حمیری میں ہے اور احان محمل عنو اابراء وملح نیس ہے اورای طرح اگر عورت نے قبل سرا فعہ کے عنوکیایا کسی قدر مال پراس سے ملح کرنی توضیح نیس ہے اور عورت مر ہدل ملح واپس کرنا واجب ہے اور اس کے بعد عورت کو اعتبار بوگا کہ اس سے لعان کا مطالبہ کرے ادر اس میں نیابت نہیں جاری ہو سکتی ہے چنا نچے اگر بیوی یا مردمی نے نعان کے واسلے کسی کووکیل کیا تو تو کیل سیج نہیں ہے ادرتو کیل جموا ہاب امام اعظم وا مام مجتر کے نز دیک جائز ہے یہ ہدائع میں ہے اور انعان کا سب ہیہ ہے کہ مردائی عورت کوالیا قذ ف کرے جواجنبیوں کیمی موجب حد موتا ہے الى يوى ومرد بس اس معان واجب موى يرتمايين باوراكراني فورت عاماكدا مداند يا توف زناكياب ياش ف مجےزنا كرتے ديكھا تولعان واجب موكى بيسرائ الوباج بن إوراكرمرد في بوى كوفذف كيا حالا بكديدورت الى ب ك اس كے قذ ف كرنے والے ير حدوا جب بيس موتى ہے بايس طور كديد ورت الى موكد شبيد عس اس سے والى كى كل مويا قبل اس كے اس كاز ناكر نالوكون ش ظاهر بهوكيا مويااس كاكونى يجيه وكداس كاباب معروف شهوتو اليي بيوى ومرد ش لعان جارى شهوك مدعايية البیان میں ہے اور اگر میوی سے کہا کہ و بجماع حرام جماع کی گئی یا کہا کہ و بحرام وطی کی گئی تو نعان وحد پھے واجب مدمو کی اور اگر عورت کومل تو ماد طاکا قذف کیا یعن اغلام کرانے کا قذف کیا تو امام اعظم کے نز دیک لعان وحد کچھوا جب نہ ہوگی ہے بدائع میں ہے اور لعان جاری ہونے کی شرط بے ہے کددونوں ہوی ومرد بول اور نکاح دونوں کے درمیان سے بوخوا وجورت مدخولہ بوئی ہویا شہوئی موحتیٰ کداگراس کوفنز ف کیا چراس کو تین طلاق دے دیں یا ایک طلاق بائن دے دی تو حدولعان کی حدواجب شدہو کی اور ای طرح اکر نکاح دونوں میں فاسد ہوتو بھی اجان واجب ندہو کی اس واسطے کہوہ زوج مطلق نیس ہے بیرغایۃ البیان میں ہے اور اگر بعد طلاتی کے بھراس عورت سے تکام کیا بھرعورت نے اس سے اس اند ف سابق کا مطالبہ کیا تو حدولعان بھی واجب نہ ہوگی بدسراح الوہاج بیں ہے۔اگر تورت کوطلاق رجعی وے دی تو احان ساقطات ہوگا ہے ہیر بیش ہے اور اگر اپنی بیوی کوطلاق ہائن یا تمن طلاق دے دیں پھراس کوزنا کے ساتھے قذنب کیا تو بسبب عدم زوجیت کے لعال واجب نہ ہوگی اوراگراس کوطلاق رجعی وے دی پھراس كونتذ ف كياتو لعان واجب ہو كى اور اگر اپنى بيوى كو بيوى كى موت كے بعد قند ف كياتو جارے نز ديك ملاحوت ندى جائے كى بيد بدائع میں ہے افل لعان ہمارے مزد کیک و ولوگ میں جوافل شہادت میں چٹا نیجا لیسے بیوی وم رو کے درمیان لعان جاری نہ ہوگی جو دونوں محدود القذف ہوں یاان میں ہے ایک ہویا دونوں رقیق ہوں یا ایک ہو یا دونوں کا قریموں یا ایک ہویا دونوں اخرس<sup>(۲)</sup> ہوں یا ا بیک ہو پایا دونوں تا ہانغ ہوں یا ایک ہواوران کے ماسوائے میں جاری ہوگا بیرمحیط میں ہےاورا کرکسی مر دکوفٹز ف کیا پس اس کوتھوڑی

لعن جن عن وشته بوي محصم كالبيل ہے۔

(1) سمعتی کو تقے۔

مرد کے لعان کرنے برعورت برجمی لعان کرناوا جب ہوجاتا ہے انکار برحا کم قید کرنے کاحق رکھتا ہے:

العان کے واسط شرط ہے کہ گورت مطالبہ کرے ہی اگر مردنے اس سے افکار کیا تو حاکم اس کو تید کرے گا یہاں تک کہ و ولیان کرے یا اپنی بھٹر ہے۔ کہ قواس کو حدقد ف ماری جائے گی ہیرات الو بات میں ہے اور اگر مرد نے لعان کیا تو گورت پر لعان کرتا واجب ہوگا اور اگر گورت نے اس سے افکار کیا تو حاکم اس کو تید کرے گا یہاں کہ کہ لعان کرے یا مرد کی تصد کیا تو قاضی ہے وہ سے افضل ہے کہ جصومت و مطالبہ ترک کے اور اگر مرد نے اس سے افکار کیا تو حاکم اس کو تید کرے گا کہاں کہ کہ لعان کرے کا کہ قواس کو چھوڑ دے اور اس سے افراض کر پسلا اس نے ترک نہ کیا اور قاضی کے تصومت و مطالبہ ترک کرے اور آگر میں نے ترک نہ کیا اور قاضی کے حضور بھی بخاصر کیا تو قاضی اس کو فیمایش کرے گا کہ قواس کو چھوڑ دے اور اس سے افراض کر پسلا اگر کور سے ترک نہ کیا اور اعراض کر کہا گئی گھراس کی دائے بھی آیا کہ مرد ہے تخاصم کر ہے قواس کو بیا تعقیا دے آگر چہا نہ میں اس نے ترک کہ اور تو اس کے کہ اشھد، باللہ انی لعن الصاد تعین فیما میتھا به من الون سے ہے کہ قاضی بہنے شو ہر سے لون کو کہ میں المبتد شرور جو یہ وہ اس بات بھی جو بس میں الون اسے کہ وہ مرد اس کے کہ اسمانہ بین المباد ہوں نے کہ کہ اسمانہ کی تو ترک کورت کی تبست گا گئی ہے ترا کہ ہوں اس بات بھی جو بس می الون اسے ترک ورد کوراسے تین کے کہ اس بر کی کورت کو لگا یا ہے ذیا ہے اور مرد ان سب بو تجول میں سے بواس امر بھی جو اس کے کہ اشھد، باللہ اند امن الکافیون فیما اللہ الذات کی المبتد تو کی طرف اشار ہ کر کے چھور کے تو سے جو اس امر بھی جو اس کے کہ اشھد، باللہ اند امن الکافیون فیما دمانی به الزنا لین بھی کہ الشہد کی کہ خضب باللہ علیھا این کان میں الصد تھیں فیما دمانی به الزنا لین کورت کو لگا ہے ذیا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ہور تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے نہ تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ذیا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ذیا ہے اور کی کورت کو لگا ہے اور کی کورت کو لگا ہے نہ تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ہور تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ہور تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ہور تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ہور تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ہور تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ہور تا ہے اور کی کورت کو لگا ہے ہورت کو ل

اگر بعدلعان کے قبل قاضی کے تفریق کرنے کے دونوں میں یا ایک میں ایسی بات پیدا ہوگئ جو مانع لعان ہے تولعان باطل ہوجائے گا:

اگر قاضی نے خطا کر کے پہلے جورت سے احان شروع کی پھر مرد سے احان کی تو جورت سے احان کا اعادہ کرائے اور آگر

اس نے ایبانہ کیا بلکہ دونوں بھی تفریق کردی تو فرقت داق ہوجائے گی نے فاوئ کرتی بھی ہے اور قاضی نے اس بھی اس مت (ا) کی

یہ نیا بچھ بی ہے اور اگر مردو جورت نے کی حاکم کے پاس احان کیا پھر اس نے بنوز دونوں بھی تفریق کرتی ہی کہ مرکم یا یا معزول ہو گیا

تو دومرا قاضی ان دونوں سے از مرفواحان کرائے گا ہے اہام ابو حذیثہ والم ابو بوسٹ کا قول ہے پر قماوئ کرتی بی ہے اور اگر بعد احان

مورت یہ ہے کہ بعد احان کے فارغ ہونے کے دونوں بھی با ایک بھی ایک بات پیدا ہوگئی جو مانع احان ہوگئے ہو گئے یا ایک کو نگا ہوگیا یا دونوں بی سے ایک مرقد ہوگیا یا دونوں کو نگے ہو گئے یا ایک کو نگا ہوگیا یا دونوں بی سے ایک مرقد وی کی باتے دونوں بھی ہوگیا اور حدیکی واجب شدری اور دونوں بی تنہ بی نی تن کی گئی تو احان یا طل ہوگیا اور حدیکی واجب شدری اور دونوں بی تنزین نی کی تبہت لگائی جس سے اس کو حد قد نی تنزین کرد ہے بی دونوں بھی بی تو تن اور دونوں بی تنزین کرد کے ایم احتیا ہوگیا اور حدیکی واجب شدری اور دونوں بھی تنزین نی کہنے جو اس بھی تنزین کی کہر دونوں بھی تنزین کرد کے ایم برائ الو بائ جائے گی ادر اگر احان کی بیدی نے بی احان کیا اور قاضی دونوں بھی بی توزین بھی تنزین کی کہ دونوں بھی ایک محتو ہو کیا تو بھی سے بھی ہو دونوں بھی بھی کی کہ دونوں بھی ایک محتو ہو کیا تو بھی بھی ہو تنزین بھی کی کہ دونوں بھی ایک محتو ہو کیا تو بھی ہو گیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو گیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو گیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو تو تو بھی ہو کیا تو بھی ہو تو تو بھی ہو کیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو کیا تو بھی ہو تو تو تو تو تو تو تو ت

ا ججبد طیما بین اس عمد به جهاد جاری مونا ہے قتلعیت کے قائل بین ہا کرچہ حرج کوید معلوم ندوا کواس میں کیوں کراجتی دواقع ہوا ہے اہذا کل اجتہ دمونا کا ٹی ہے۔

ع مدلد ف على ادا جانا شرطب جي اورت عدنا كياجانا شرطب

<sup>(</sup>۱) براكيا جوشر عاند موم بـ

قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا آئر چہ معتق و ہو جاتا اہلیت اتعان کے داسط تخل ہے اور اگر مرد نے لعان کی ادر تورت نے ہنوز عدن نہ کم کی کہ و معتق ہہ ہوگئی یا حورت اتعان سے قارغ ہو کر تیل لعان مورت عدن نہ کم تھی کہ و ومعتق ہہ ہوگئی یا حورت اتعان سے قارغ ہو کر تیل لعان مورت کے معتق و ہو گئی تو ووثوں میں تفریق اور مورک کا اور مورت کو لتان کرنے کا تھی نہ دیا جائے گا اور اگر دونوں نے باہم لعان کی چرمرد یا عورت نے فرقت کے واسطے وکیل کیا اور موکل خود عائب ہو گیا لینی سفر کو چلا گیا مثلاً تو قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا اس واسطے کہ لوان تی م ہونے کے بعد تفریق کے بیشر م جامع ہیر حمیری واسطے کہ لوان تی م ہونے کے بعد تفریق کی جا جست ہے اور بیالی چیز ہے کہ اس میں تیابت جاری ہوتی ہے بیشر م جامع ہیر حمیری م

ا گر دونوں نے باہم لعان کیا پھر دونوں نائب ہو سکتے پھر دونوں نے فرقت کے داسطے دلیل کیا تو دونوں بی آغریق کردی جائے گی بیسرات الوہاج میں ہے زید نے بکر کی ہوئ کوز ٹا کے ساتھ فقر ف کیا ہی بکرنے کہا کہ تو سچاہے بیٹورت الی ہی ہے جیسا تو كبتا بية بكرائي يوى كافترف كرف والا بوكاحتى كربابهم لعان واجب بوكى اوراكر بكرف مرف اى قدركها كدتو ساب اس زیادہ کوئیں کیا تو قاذف نہ ہوگا یے ہیریہ میں ہے اور اگر کہا کرتو طالقہ بسه طلاق ہے اے زانیے تو حدواجب ہوگی شامان اور اگر کہا كدار زائية طالقه مكث بإتو عدونعان محدواجب ندبوكا بدغاية السروتي من بام الوصيفة فرمايا كداكرا في عورت فير مدخولد ہے کہا کہتو طالقہ ہے یا زاویہ بسد طلاق تو تین طلاق واقع ہول کی اور حدولعان لازم ندآ ئے گی میہ بدائع میں ہے اور اگر مرو نے موی ہے کہا کہا سے زائیہ ہی مورت نے کہا کرتو جھ سے زیادہ زانی ہے تو مرد پر لعان داجب ہوگی اس واسطے کہ ورت کا کلام فذن التهيس ہاس واسطے كداس كے معنى بير بين كرتو جھ سے زياد و ذنا كرئے ير قاور ہے اى واسطے اكركسي اجنبي كواس لفظ سے قذف كياتومستوجب مدنيس موتاب اور نيز اكرائي يوى كوكها كرتوفلان مورت سن ياده دانى بياتوازني الناس بيعن سب اوكول سے فيد و و زنا كنندو بي قو صدواحان واجب نبيل بي بيمبوط على باورا كر كورت سے كها كدا بانى (٢٠) تو بياند ف باس واسطے کہتا وہمی مذف ہوتی ہے بھلاف اس کے اگر مورت نے مرد کو کہا کہ اے زائیے تو نیس سے ہے اور اگر مورت ہے کہا کہ اے زا ہے ہنت زانیہ یا یوں کہا کہ اے چھنال کی چھنال تو بیاس کا اورس کی مال دونوں کا فقر ف ہے میر حما ہیے جس اگر عورت واس ک ہاں دونوں نے حد کےمطالبہ برا تغال کیا تو مرد ندکورے پہلے مورت کی مال کے واسطے حدلی جائے گی ہی لعان ساقط ہوجائے م اورا گرمورت کی مال نے حدقد ف کا مطالبہ ند کیا بلکرمورت نے فقا مطالبہ کیا تو بیوی ومرد بنی یا ہم نعان کرایا جائے کا مجرا کر عورت کی ماں نے اس کے بعد مطالبہ کیاتو ظاہرالرواب کے موافق اس کے واسطے عدفتہ ف مرو ندکور پرواجب ہوگی اورای طرح اگر عورے کی ماں مرحلی ہو پس اس ہے کہا کہ اے چمنال کی چمنال تو اس کومطالیہ کا استحقاق ہے بس اگر مورت سنے دونوں قذفوں کی ، بت مطالبه ومخاصمه أبيك ساته كميا تو مرد فذكوريراس مورت كى مال كواسطے عد قدّ ف مارى جائے كى حتى كه بيوى ومروك ورميان لعان ساقط موجائے گا اور اگراس فے اپنی مال کے قد ف کا مطالبہ و محاصمہ ند کیا بلکہ فتظ اینے قد ف کی الش کی تو دونوں میں لعان ا اجب ہوگی بیشرح طحاوی میں ہے۔ اگر کسی مرد نے ایک اجتبیہ عورت کوفقہ ف کیا چراس سے تکام کیا چراس کوفقہ ف کیا ہی حورت نے صدودیان کا مطالبہ کیا تو مرد ندکور کوحد ماری جائے گی اور احال شکرایا جائے گا اور اگر کورت ندکورہ نے فقالحان کا مطالبہ کیا تہ صد کا بس دونوں میں بعان کرایا گیا چرمورت مذکور نے حد کا مطالبہ کیا تو حد ماری جائے گی اس واسطے کہ حدولعان میں جمع کرنامشروح ے بیر مجیدا سرتھی میں ہے اور اگر کمی کی جار میویاں ہوں اور اس نے ان سب کو بے گلام واحد فقر ف کیایا ہر ایک کوز تا کے ساتھ دبکلام

<sup>-</sup>c & 32. (1)

<sup>(</sup>۲) يعنى زائين كها\_

سلیدہ وقد ف کی بین آ برشو ہراور یے ورشی الل العان ہے ہوں تو مرو ندکور ہے ہرقد ف کے واسطے ہرگورت کے ساتھ ملیحہ والعان کرایا جا کا اور اگر شوہر ائل لعان ہے ہوا اور اگر شوہر ائل لعان ہے ہوا اور اگر شوہر ائل لعان ہے ہوا اور الر شوہر ائل لعان ہے ہوا اور الن گورتوں میں ہے بعض اٹل لعان ہے ہہوتو جو گورت ان میں ہے اٹل لعان ہے ہا کی کے ساتھ ملاعدت کرائی جائے گی اور اگر جا دار گرم و آزاد نے اپنی اور اگر جا ہوگی اور اگر جا نہ کی ہوگی اور اگر جا دار گرم و آزاد نے اپنی اور اگر باندی ہوگی اقد اندکی کئی تو مروش کور پر صدیا لعان کے عواج ہے ہا کہ کہ کہ کور کی اور اگر باندی ہوگی آزاد کی گئی تو مروش کور تو اور اس ہوگی اور اگر باندی ہوگی اور اگر باندی ہوگی کی تو مروش کو اور اگر اس کے فاوند نے اس کو اور آگر باندی ہوگی اور اگر باندی ہوگی تو مروش کو اور اگر اس کے فاوند نے اس کو اور آگر باندی ہوگی اور اگر باندی ہوگی تو مروش کو اور اگر اس کے مورش کو اور آگر باندی ہوگی اور اگر باندی ہوگی تو مرد ندکور پر نصف ہر واجب اسپ نظر اپنی گئی تو مرد ندکور پر نصف ہر واجب معظم کہ ور اس کا نظر و کئی تو مرد ندکور پر نصف ہر واجب ہوگی اور اگر میں تر نوی میں ہوگی تو مرد ندکور پر نصف ہر واجب ہوگی اور ای میں نظر اپنی گئی تو مرد ندکور پر نصف ہر واجب ہوگی اور ای میں تو بر مسلمان نہ ہوگی اور ای میں تو بر سلمان نہ ہوگی اور ای میں میں ہوگی اور گئی کی لیکنی کہا میر آئیس ہوئی میں ہوئی اور اگر اس ہوئی اور آگر اس ہوئی تو مو اور نہ نور تو مرد نہ کور کور واد واد قد نو کہا تو مو کہ دو ہا دوند ف کہا تو امام ایو ہوسٹ نے فر مالی واجب ہوگی اور اگر دار کر کر کر کے جو مدون کو تو اس میں با ہم لعان کرا بیا جائی گئی کے دیور کورو واد ونڈ ف کہا تو امام ایو ہوسٹ نے فر مالی کا بیا تی تھی ہو ۔۔۔

اگرعورت سے کہا کہ تونے زنا کیا درحالیکہ توصغیرہ تھی یا مجنونہ تھی اور حال یہ ہے کہ اس کا جنون معہود

ہے تو صدولعان کھے واجب نہ ہوگی:

ی جو مع جیسے کنامیروطی ہے ہو یہے ہی گفت میں تکواہو نے مسکواروہ میں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ زبان اردو می اگر جماع کہا تو قذف متعین ہے کیونکہ یہاں لغت متروک ہے فاقیم۔ (۱) میسٹی بہودیہ یا تھرائیہ۔ (۲) میسٹی واجب ہوگا۔ (۳) میسٹی جس روز کہا ہے۔ (۳) یا قبل میرے تھے ہے فکاح کرنے سکے۔ (۵) امام مالک و شافتی واحمد وامام وظلم ۔ (ایسلیز)

کیا تو قاذف ند ہوگا یہ مسوط میں ہے اور اگر گورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا در حالیکہ تو صغیرہ تھی یا مجوزتھی اور حال یہ ہے کہ اس کا جنون معہود ہے تو حد و احان پکے و اجب شہوگی اور مرد فدکورٹی الحال قاذف قرار ند دیا جائے گا یہ غاینة السرو بی ہیں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا اور بیمل زنا ہے ہے تو دونوں میں یا ہم احان واجب ہوگی بسب قذف یائی جانے سے کیونکہ اس سے زنا کو مرتح ذکر کیا ہے مگر بعد احان کے قاضی اس محل کی نفی نہ کرے گا یعنی ہے نہ ہوگا کہ اس بچے کا نسب منقطع کر کے صرف اس کی طرف منسوب کرے بیر جوابی ہیں ہے۔

اور اگر شوہر نے کہا کہ تیراحمل جھ سے نیس ہے تو احان واجب نہ ہو کی اور بیام ابو صنیفہ واہام زفر " کا تول ہے اور صاحبین نے کہا کہ اگر چومبینے سے کم میں بچہ بیدا ہوا تو دوتوں امان کریں گے اور اگر اس سے زیادہ میں بیدا ہوا تو لعان نہیں ہے اور سی سی ہے ہے مضمرات میں ہے اور ایدائی متون میں فرکور ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی دوی کے بجد کے بعد والا دت کے پیدا ہوتے بی یا جس حال میں کہ قبول مبار کیادیا سامان ولا دت کی خرید کا وقت ہے تنی کی تو تنی سیجے ہے اور یا ہم لعان وا آخ ہوگا اور اگر اس کے بعدننی کی تو لعان واقع ہوگا تمریجے کانسب ٹابت ہوگا اور اگر مردانی ہوگ کے پاس سے قائب ہوا اور اس کوولا دہ طلل سے آگا ہی ند بوئی يهان تک كدو وسفر سے آيا تو جس مقدار مي تبنيت قبول بوتي سياس عرصة تك اس كوامام اعظم كنز ديك بجدكي كا اختيار ہا ور صاحبین نے کہا کہ بعد آجائے کے مقد اور بت نفاس تک تفی کرسکتا ہا اس واسطے کے نسب لا زم نبیں ہوتا ہا الا بعد اس کے علم کے ہیں آنے کی حالت بھول موالت والاوت کے بوئی بیکائی میں ہے اور اگر صریحا یا دلالٹ کیے کے نسب کا اقرار کرلیا تو چراس کے بعداس کی نئی سے خواہ بحضور والا دے ہو بااس کے بعداد رصریح کی صورت میہ ہے کہ بیاں کیے کہ بیمرا بچہ ہے اور دلالت کی صورت بدے کہ مبار کہا ووسینے کے وقت ساکت ہوجائے لیکن اس سے لعان کراویا جائے گا بدغایة البیان بھ ہے کس مرد کی بوی کے بچہ بدا ہوا پس مرد ندکور نے اس کی تقی کی اور کہا کہ یہ بچہ برائبیں ہے یا کہا کہ یہ بچہ زیا کا ہے اور لعال کی وجہ سے س قط ہے تو ' نسب منتنی نہ ہوگا خواہ مرد ندکور میر عدواجب ہو یا واجب نہ ہوای طرح اگر مرد ندکورواس کی بیوی دولوں اہل لعال سے ہوں ممر رونوں نے باہم تعان ند کیا تو نسب منتی شہو گا بیشرح طمادی اس باور اگر اٹی زوجہ حروے بچد کی فل کی اس مورت نے اس کی تقد بین کی تو حدولعان کچمالازم ند ہوگی اور یہ بچدان دونوں سے تا ہت النسب ہوگا اس کی تفی پر ان دونوں کے قول کی تقید بیل اس بچہ کے حق میں ند ہوگ میا اختیار شرح محار میں ہے اور اگر اپنی زوجہ کے بچہ کی تنی کی اور مید دونوں الی حالت میں تا کددونوں بر لعان وا جب نہیں ہوتی ہے تو بچہ کا نسب منتحی نہ ہوگا اوراس طرح اگر بچہ کا شلفہ ایسے حال جس قرار پایا ہو کہ دونوں پر لعان واجب نہ ہوتا ہو پھر دونوں الی حالت میں ہو گئے کہ لعان کر سکتے ہیں مثلا عورت کسی کی یا عمری یاعورت کماییہ کا فروحتی اس وقت بچہ کا علوق ہوا مجر باندی آزاد کی تن یا کافره مسلمان ہوگئ تو تنی کرنے کی صورت میں دونوں میں اِحال تدکرایا جائے گا اور بچہ کا نسب منتعی نہ ہوگا یہ محیط سرتسی میں ہے اور اگر ذوجہ کے بچہ بیدا ہوا چروہ سر کیا بچر شو ہرنے اس کی تھی کی تو بچہ کا نسب اس سر دکولازم ہوگا بعد لعان کے بھی اورد ولوں سے اعان کرانے جائے گااورای طرح اگر گورت کے دو بچہ پیدا ہوئے کدان میں سے ایک مرد ہے بیس شوہر نے دونوں کی تفی کی تو یا ہم لعان کرایا جائے گا اور دوتوں بچیاس مرد کولا زم ہوں گے اور اس طرح اگر مورت کے بچید ہوا پھر شو ہرنے اس کی نفی کی پھر قبل لعان کے بحد مرکب تو شو ہر ہے لعان کرایا جائے گا اور پچیا ک کے ساتھ لا زم ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ے نفی ہے بیفرض ہے کہمرو نے بچے کے نسب سے اٹکاد کیا کہ بیمراتیمی ہے قولہ لازم ہوگا لین ٹایت النسب پچے کے جواحکام پرورش وغیرہ شرعا ٹابت ہیں وہمرد کے ذیرلازم ہوں گے۔

ا کیے عورت ایک بی پیٹ مصورت ہے جی ایک بیٹی آئے ہیں ہے ہیں شو ہر نے اول پیریا اور دوسرے بچہ کی تعلی کی تو وونوں بے اس کولازم ہوں مے اور مورت مے انوان کرے گا اور اگر اول کی تقی کی اور دوسرے کا اثر ارکیا تو دونوں نیج اس کے لازم ہوں مے اوراس پر صدائد ف واجب ہوگی اور اگر دونوں کی نئی کی مجردونوں میں سے ایک فل لعان کے مرکمیا تو زند و بچہ کی بابت ان ن کرے کا اور بیدووتوں ای کے بیچے قرار دیئے جائیں گے اور ای طرح اگر تورت دو بیچے جن جن عمل ہے ایک مرد ہ ہے ہیں شو ہرنے دونوں کی نئی کی تو دونوں اس کولا زم ہول گے اور زئرہ پجے کی بابت لعان کرے گا بیٹ آو کی قاضی خان میں ہے اور اگر عورت ا کیا بچہ جنی لیس شوہر نے اس کی نقی کی اور اس کی ہا بت لعال کیا چرووسرے روز مورت دوسرا بچہ جنی تو دونوں بیچے اس مرد کے لازم ہوں تھے اور امان ہو چکا ہیں اگر اس نے کہا کہ بیرونوں میری اوفا و ہیں تو سچا ہوگا اور اس پر حدواجب شہو کی اور اگر کہا کہ بیدولوں میری اولا و تبیس ہیں تو اس کی اولا وہوں کے اور اس پر حدواجب شہو کی اور اگر مرد تدکور نے کہا کہ بیس نے دروغ لعان کی اور جو کھے اس نے عورت فرکور و کوفقز ف میں کہا جھوٹ تہت لگائی تو مرد فرکور پر حدواجب ہوگی بیمبسوط میں ہے اور ایا حت نکاح کے واسط عورت کی تعدیق جارمرتبرشرط ہاور حدولعان ساقط مونے کے واسطے ایک بی مرتبرکائی ہے بیمران او بات میں ہاور اگر اٹی بیوی کوطلاتی رجعی وے دی چروو برس سے ایک روز کم ش اس کے بچہ بیدا ہوا پس مرد نے اس کی تفی کی چروو برس سے ا یک روز بعد دوسرا بچه بیدا مواکداس کے نسب کا اقر ارکیا تو عورت ندکورواس سے یا تند موکن اور حدامان بجورا جب ندموگی سامام اعظم وامام ابو بوسن كا قول باورا كرطلاق مائن مواور باقى مئله بحالها موتؤ مرد فدكور يرحد مارى جائے كى اور دونو ل بجول كانسب اس سے ابت ہوگا بیامام اعظم وامام ابو بوسف كا قول بے باليغاح من بودست نے ذكر كيا امام اعظم سے كداكر ايك مورت تن بے ایک بی ہیں ہے جنی پس شو ہرنے اول کا اقر ار کیا اور دوسرے کی نفی کی اور تیسر ے کا اقر ار کیا تو لعان کرایا جائے گا اور بیہ سب بچاس کی اولا دہوں گے اور اگر اس نے پہلے وتیسر رئی تی کی اور دوسر سے کا اقر ارکیا پھر نفی کی پھرا قر ارکیا تو یا ہم لعان کرایا جائے گا اور بچاس سے ابت النسب اس كولازم بوكا اور اگر يميلے اس كي تفي كى چرا قراركيا تو اس كوحد مارى جائے كى اور بچاس كو لازم ہوگا میجیدا سرھی میں ہے۔

اگراین دوعورتوں ہے کہا کہتم میں ایک بسه طلاق طالقہ ہے اور وہ دونوں ہے دخول کرچکا ہے:

بہ ہم بھان کرائے گا اور اگر گورت کے ایک پچے پیدا ہوا اور یہ بچے دائی کے پچہ پر لوٹ کر گراجس سے وہ دو دھ بیتا پچہر گیا اور اس ک ویت کا تھم اس بچہ کے باپ تی ہدوگار براور گی پر کیا گیا چھراس کے باپ نے اس کے نسب کی تی گی تو قاضی اس بچہ کے ماں و باپ میں بھی اس کرائے گا اور اس بچہ کا نسب تعلیم شکر ہے گا پہتو پر شرح تخیص جا مجہر جس ہے ایک مرد نے ایک گورت سے نکاح کیا پس وقت نکاح سے چھ مہینے پورے ہوئے گا تھی کے بعد ان گورت کے بچہ پیدا ہوا تو قاضی اس بچے کے جو ت نسب اور گورت نہ کور ہ کے ساتھ وخول واقع ہونے کا تھم و ہے گا تھی کہ گورت کے واسطے پورے مہر وتفقہ عدت کا تھم کرے گا اور اگر مرد نے اس بچے کی نفی کی تو ان دونوں جس با ہم امعان کرایا جائے گا اور بچہ کا نسب مرد سے منتقطع کیا جائے گا اگر چہ وہ اس بات کا تھوم ہے ہوگی ہے کہ اس مرد کے کو کھر پور سے مہر ونفقہ عدت کا تھم ویوں جس امان گھر ت اگر مطلقہ طلاق رجعی دو ہریں سے ذیا دہ جس بچر تی تو بید جھت ہوگی اور اگر

لعان كى صورت بدب كدها كم اسمروكوتكم دے كه يول متم كھائے: اشهد بالله انى لبن الصادقين

فيما ميتها به من نفي الولد :

اگر بعد اوان کے بیوئی و مرد و دنوں ہے یا ایک سے اسی کوئی بات پائی گئی کدا گرفتل اوان کے پائی جاتی تو امان سے مانع بوتی تو دونوں با ہم اوان کنند و باتی تدریس کے پس مرد فدکور کو طال ہوگا کداس محورت سے نکاح کر لے اوراس کی صورت یہ ہے کہ مثلا مرد نے اپنی محمد بیب کی پس اس کو حد مادی گئی یا محورت نے اپنی محمد بیب کی یا دونوں میں ہے کسی نے کسی آوئی کو قذف کیا جس کے سبب ہے اس پر حد قذف مادی گئی یا دونوں میں ہے کوئی گو تگا ہو گیا یا محورت مجتوف ہوگئی یا بولمی حرام اس سے ساتھ وطی کی گئی یا دونوں میں کوئی مرتد ہو کرمسلمان ہو گیا ہی ان امور ندکورہ میں سے اگر کوئی بات یائی گئ تو امام اعظم وامام محد سے زو میک مرد ندکورکو اس مورت سے تکاح کر لیانا حلال ہوجائے گا یہ تیا تاتے وسرائ الوبائ میں ہے اورا گردونوں میں تفریق کردی گئی چرمورت معتوب ہو منی تو مر دکواس سے نکاح کرلیما جا ترتبیں ہے کیونکہ معتوہ ہوئے تی اہلیت احان باتی رہتی ہے بیچر برشرح جامع کبیر حمیری میں ہے ارا کرمر دمجبوب یاخصی ہوتو اس کے نفی ولد کی صورت ہیں احان شروع نہیں ہے بحرالرائق عیں ہے ملاعنہ مورت کا بچہ یعنی جس کا نسب مروطاعن ت قطع كركياس كى ماف كرسماته واحق كيا كياب بعضاحكام عن وونسب كرماته ولاحق كيا كياب چنانج علماء فرمايا ے کداکر ملاعنہ کے بچے نے اپنے باپ کے واسطے کوابی دی تو قبول تد ہوگی ای طرح اگر اس کے باپ نے بعن جس نے لئی کی ہے اورلعان کیا ہے اس بچہ کے واسطے کوائی دی مقبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر مرو نے اپنے مال کی ڈکو ۃ اپنی ملاعنہ بوری کے اس بچہ کو وی جس کی نسبت لعان کیا ہے یا اس نے اپنے مال کی زکوۃ اس مردکودی تونیش جائز ہے اور ای طرح اگر ملاعنہ کے اس بچہ کا پسر پیدا ہوا اور اس مرد ملائن کی دختر کسی دوسری ہوی ہے ہے اور دوتو ل شک نکاح ہوا یا ملاعنہ کے وقعہ کی دختر اور اس کی مرد کی دوسری بوی سے بیٹا ہوااوراس پسر نے اس وخر سے نکاح کیاتو نکاح جائز نیس ہاورائ طرح اگراس ولد ملاعنہ کا سی مخص نے دمویٰ کیا بعن ایے نسب کا دعویٰ کیا تو سی نیس ہا کر چہولد نے اس کے قول کی تقد این کی بوادر بعضا مکام میں ولد ملاعندا جنیول کے ساتھ لاحق كياجا تاسيحتى كسلاعنه كاولداس مرد طاعن كاوارث نههو كااورا ى طرح مرد طاعن اس كاوارث نه موگا اوراي طرح ان دونو ب یں سے کوئی دومرے پر افقہ کا ستی نیس ہے بیدہ غیرہ میں ہاورا گرعورت نے شوہریر نالش کی اوردعویٰ کیا کہ اس نے جھ کولند ف کیا ہے اور شوہر نے اس سے اٹکارکیا تو فکر ف ٹا بت کرنے سے واسطے تورت کی طرف سے سوائے وہ عا دل مردول کی گوائی سے اور کوائی قبول ندہو کی اور عور تون کی کوائی قبول ندہو کی اور ندشہا دے علی الشہارة قبول ہو کی تینی کواہوں نے اپنی کوائل پر اور کواہ قائم کر دیئے جنہوں نے گواہی دی تو نامتیول ہو کی اور قاضی کا نظ بجانب قاضی دیگراس اٹہات کے واسطے بھی متبول نہ ہو گا جیسے اجنبی پر لذن فابت كرن كواسفة متبول بيد بدائع من بيد

ا گر عورت نے دومرد کواہ قائم کے چرمرد نے بھی دومرد یا ایک مرواوردو عورتمی اس امرکی کوائی وی کے مورت مدعیہ نے مرد نہ کورے قذ ف کرنے کی تقعد میں کی تھی تو احان ساقد ہو کیا اور مرد پر حد بھی لازم کند ہو گی اور اگر حورت کے پال کواہ نہ ہوں اور اس نے جایا کہ شو ہرکواس امر برحم ولا وے تو عورت کوهم ولانے کا اختیارتیں ہے بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر شو ہرنے مورت کے تعمد بی کرنے کا لیعنی اس نے میری نفسد بی کی تھی دعویٰ کیا اور جا با کہ عورت کواس بات پرحتم وفا و سے تو مورت پرحتم لا زم نہ ہوگی بیمبسوط میں ہےاورا گرعورت پر زیا کے جارگواہ قائم ہوئے تو لعان واجسب شہوگی اورعورت پر حدز تا جاری کی جائے گی اور اگر جار مواہ قائم ہوئے مگران میں ہے ایک مواہ اس کا شو ہرہے پس امر قبل اس کے مرد نذکور کی طرف سے قبذ ف نہ ہوا ہوتو ان کواہول کی گوائی تبول ہوگی اور ہمارے نز دیک عورت پر مدز تا جاری کی جائے گی اور اگر شو ہراس سے پہلے اس کوفنز ف کر چکا ہے مجراپنے سوائے زنا کے اور تین گواولا یا تو بیا گواہ لڈ ف کئندہ قرار دیے جائیں گے کدان پر صدفتہ ف جاری کی جائے گی اور چوتھے شوہر پر عورت کے ساتھ لعان کرنی واجب ہوگی اور اگرشو ہراورتین گواہ اور آئے اور ان سب نے کوائی دی کدائ مورت نے زنا کیا ہے تگر ان گوابول کی تقید میں نہ جوئی مورت پر حدز تا واجب نہ ہوگی اور نسان گواہوں پر حدقذ ف واجب ہوگی اور نہ شوہر پر نعان واجب ہو کی بید بدائع میں ہےاور اگر شو ہر کے ساتھ تین اندھوں نے عورت پر زنا کی گواہی دی تو ان اندھوں کو حد قتر ف ماری جائے گی اور

شو ہر برلعان واجب ہوگا اور گرمورت کے واسطے اس کے دولڑ کول نے اس کے شوہر بر گواہی دی کہاس مرد نے اس عورت کوقنز ف کیا ہے تو ان دونوں کی گوائی جائز شہوگی اور ای طرح اگر عورت کے باب اور قورت کے پسر نے اس طرح گوائی دی تو بھی ناجائز ہے اور اگر مورت کے وو گوا ہوں میں ہے ایک نے گوائی دی کہ اس مرویعن مورت کے شوہر نے اس مورت کوزیا کے ساتھ فنز ف کیا اور ووسرے نے کوابی وی کداس مرونے اس عورت کے پیچہ کو کہا کہ بیزنا ہے پیدا ہے تو بیہ کوابی جائز شامو کی بینی قذ ف کرنا ثابت ت بوگا اور اگر ایک کواونے کہا کہ اس مرونے اس کوعر فی زیان میں لنذف کیا اور دومرے نے کوائی دی کداس نے فاری زبان میں فترف کی تو یہ کوای تیول نہ ہو کی اور اگر ایک نے کوای دی کداس مرد نے اس مورت کو کہا کہ تیرے ساتھ زید نے زنا کی اور دوسرے گواہ نے گوای دی کہاس نے اس محورت سے کہا کہ تیرے ساتھ محرو نے زنا کیا ہے تو مرد ند کور مرلعان واجب ہوگا اوراگر تمسی مرد نے اپنی بیوی کوزید کے ساتھ فقڈ ف کیا پھرزید آیا اور اس نے اس مرد ہے ایپے فقذ ف کرنے کا مطاب کیا تو اس مرد کوحد قذف ماری جائے گی اورامان ساقط ہوجائے گا اور جب دو گواہوں نے کسی مورت کے شو بریراس کے فذف کرنے کی گواہی وی تو تامنی اس کوفید کریلے گا بیبان تک کدان گواہوں کی عدالت دریافت کرےاورمرو نذکورے نقیل نفس قبول نہ کرے گا اورا کر دونو س گوا ہوں نے کہا کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہاس مرد نے اپنی بیوی کواور یا تدی کوا بک ہی گلمہ ہے قنڈ ف کیا تو پہ گوا ہی جائز نہ ہوگی اور آسر زید کے دویوں نے جو ہندواس کی بوی کے سوائے دوسری بوی کے پیٹ سے بیں زیدے کواعل دی کرنید نے اس ہندو کوقتر ف کیا ہے اور ان ووٹوں کی مال زید کے باس ہے تو ان دونوں کی گوائی جائز نہ ہو کی لیکن اگر زید غلام ہو یا محدود القذ ف ہوتو ضرب صد کی کوائی ان دونوں کی زید پر تبول ہوگی اور اگرزید پر دو کواہوں کوائی نے دی کساس نے اپنی بوی کوئنز نے کیا ہے چردونوں کواہوں کی تعدیل ہوئی چرقبل اس کے کہ قاضی ان کی گواہی پر بچھ تھم دے بیددونوں مواہم سے یا کہیں ہے سے تو قاضی لعان کا تھم دے دے گااس واسطے کے مرجانا یا غائب ہو جانا ان کی عدالت جس قادع نہیں ہے بخلاف اس کے اگر دونوں اندھے ہو گئے یا مرقد یا فاس ہو گئے تو ایس جیس سے بیمسو فیص ہاورا گرمورت نے جارگواہ قائم کے جن میں سےدو کوا ہوں نے گوائی دی کماس کے شو برزید نے اس کوجعرات کے روز فذف کیا ہے اور باتی دو کوابوں نے کوائی دی کداس نے جعد کے روز فذف کیا ہے تو امام اعظم كنزويك دونول يوى ومروض باجم لعان كرف كالمحمد يالم بالكار فانيت ادفانيده سي-

اگر مر دفتذ ف نے دومر د گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے خود زیا کا اقر ارکیا ہے تو شوہر کے

دْمه يلعان ساقط بوجائك

ل اس گوانل پر تھم نندے گا۔

ویا جائے گا کیونک شاید اس نے دونوں گواہوں پر فقر ف کیا عوادر نساب دونو ن افرائی کا اورا ہے۔

(۱) لعني وي مقبول بهون مير

صدزنا لازم نہ آئے گی جیسے کہ اس کے ایک مرتبہ اقرار کردینے سے لازم نیس آئی ہے اور اگر مرداوردو مورتوں نے عورت پراس مضمون کی گوئی وی تو بھی استحسا فالعان ساقط ہوئے کا تھم ہوگا اور اگر مرد نے بید ہوئی کیا کہ بیٹورت زانیہ ہے یا پولی ترام اس سے وخی کی گئی تو مرد پر بعان واجب ہوگی ہیں اگر شوہر نے دعویٰ کیا کہ میرے یاس اس امر کے گواہ بین کہ بیس جس طرح کہتا ہوں کہ بہ عورت ایس ہی ہے تو مجس سے قاضی کے اشخے تک اس کو مجلت دی جائے گی پس اگروہ گواہ نے آیا تو خمر ورند ضرورت سے لعان کر سے گا اور اگر شوہر نے کہا کہ بیس نے اس کو تدف کیا در صافیکہ بی سخیرہ تھی اور ہورت نے کہا کہ اس نے دفت بلوغ کے تذف کیا ہے تو قبل شوہر کا تبول ہوں گے اور اگر مورت نے تو قبل موہر کے گواہ تاہ کہ اگر ہوں گے اور اگر مورت نے تو فی سے اس کے کہ تو جائز ہے پھر اگر شوہر نے گواہ قائم کے کہ ش سے اس کی ایس کے ساتھ تھا کہ کرلیا تو دونوں میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں سے اور کی سے اس میں مورت کی ہوں سے اور کر سے کورت کے کہ ش سے اس کے ساتھ تھا کہ کرلیا تو دونوں میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں سے اور کورٹ میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں سے اس کے ساتھ تھا کہ کرلیا تو دونوں میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں ہورے کورٹ میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں ہوں سے اور اس میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں ہے دونوں میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں ہور کا میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں ہور ہوگی ہوں ہور کرانے تو دونوں میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں میں میں میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہوں ہور کی اور خطبہ کر کے اس کے ساتھ تھا کہ کرلیا تو دونوں میں فعان وحد پھرواجب نہ ہوگی ہور

كتاب الطلاق

بارفوك باب:

# عنین کے بیان میں

ا گر مورتوں نے کہا کہ یہ باکرہ ہے تو بدوں فتم کے مورت کا قول قبول ہوگا اور اگر مورتوں کو اس کے معاملہ میں شک پیدا ہوا

ل الوطازيادها منهاط باوتن زياده مندب

<sup>(</sup>۱) جادوب

<sup>(</sup>۲) درنه مین ہوگا۔

تو اس عورت کا امتخان کیا جائے گا ہی بعض نے فر بایا کہ اس کو تھم دیا جائے گا کہ دیوار پر چیٹاب کرے ہیں آگر وہ دیوار پر دھار
پھینک سکتو با کرہ ہو درنہ تیبہ ہے اور لیعش نے فر بایا کہ مرفی کے اعثرے سے اس کا امتحان کیا جائے ہیں آگر مرفی کا اعثرا اس کے
اندام نہائی میں چلا جائے بعنی ساجائے اس سورائ ہے تو تیبہ ہے اوراگر شائے تو باکرہ ہے بیرمراج الو بائ میں ہے اوراگر بعض
عورتوں نے کہا کہ باکرہ ہے اور بعض نے کہا کہ تیبہ ہے قوان مورتوں کے سوائے دوسری عورتوں کودکھلائے ہیں جب فابت ہوجائے
کہ مرد خدکور اس عورت تک نہیں بہنچا ہے تو اس کو ایک سمال کی مہلت وے خواہ بیسمر دورخواست کرے یا نہ کرے اور مہلت نہ کور
ویے پر گواہ کرد ہے اور اس کی تاریخ کلے و سے بیا آئی قاضی خان میں ہے اور ابتدائے مدت خدکورہ وقت محاصمہ سے ہوگ بیم کیلے
میں ہے اور یہ مہلت سوائے قاضی مصر (۱) یا مدید کے اور کی طرف سے نہوگی ہیں آگر عورت نے خود اس کومہلت دی یا قاضی کے
سوائے دوسرے نے مہلت دی تو اس مہلت کا اعتبار شہوگائے آئوئی قاضی خان میں ہے۔

سال تشی نین سوپینیشدروز اورایک چوتفائی روز آورایک سوپیسوال حصدروز کا ہوتا ہےاورسال قمری تین

سوچون روز کا ہوتا ہے:

اس مدمت میں سال قمری معتبر ہے بھی طاہر الرواب ہے کذائی اسمین اور میں سیجے ہے یہ جداب میں ہے اور حسن نے ایام اعظم ے روایت کی ہے کدمال مشمی معتبر ہے اور ووسال قری ہے چندروز زیادہ ہوتا ہے اور مس الائم مرحسی شرح کافی میں روایت حسنً کی طرف مے بیں کداس کے اختیار کرنے میں احتیاط ہے اور یکی ترجب صاحب تخذ کا ہے اور یکی میرے زو یک مخارے یہ خابیة البيان من إوراي كوش الائمدف اعتباركياب بيمسوط من إورامام قاضى خان وامام تعبيرالدين فرست مهلت من بيد النتياركيا ہے كدمال مسى كى مبلت دى جائے كدائ كا التياركرتے جى احتياط بيد كفائيد بن باوراى برفتوى بي بيافلام میں ہے۔ منس الائمہ طوائی ہے منقول ہے کہ سال منسی تین سو پنیسٹے روز اور ایک چوتھائی روز اور ایک سو جسواں حصدروز کا ہوتا ہے اور سال قمري تمن سوچون روز كا موتا بير بيكاني مي ب اور مجتني عن كلما بكر اكرتا جيل درمياني مهيند سه واتع موئي تو بالاجماع سال کا اعتبار دولوں کے شارے ہوگا ہید بحرالرائل ہی ہاوران ایام ہی ہے مورت کے ایام جیش و ماہ رمضان محسوب کردیا جائے کا بیشر رہ جامع کبیر قاضی فان میں ہے اور مرد کے مرض یا عورت کے مرض کے ایام محسوب ند کئے جائیں گے بیداریس ہے ہی ا كراس سال يس مرد خدكور مريض جو كيا تو بيندر مدت مرض كامام محد كرز ويك اس كواور مبلت وى جائ كى اوراى يرفق كى ب فآ دی کبری بی ہے اور اگر مرد نے ج کیا یا کمیں غائب ہو گیا تو ہا ام مرد کے ذمہ محسوب ہوں مے اور اگر مورت نے تج کیا یا کمیں عًا تب بوكن توبيايام مرد كے حساب مدت بي شار شر بول كے يہين بي ہے اور اگر كاسمد كرنے كے وقت مورت احرام بي بوتو قاضى مرد كے داسلے مدت مہلت مقرد ندكر سے كا يهال تك كدنج سے قادع ہوجائے بينهايدي ب اورام محرد نے فرمايا كداكر عورت نے مردے ایسے دقت میں قاضی کے بہال محاسمہ پیش کیا کدوہ محرم تھا تو قاضی بعداس کے حلال ہوجانے کے مہلت ایک س ل تک قرار دے گا اور اگر ایس حالت می عورت نے خصومت کی کہمر دیذکور مظاہر تھا لیں اگر وہ یروہ آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہوتو قاضی اس کومیعا دایک سال کی مہلت وقت خصومت ہے دے گا اور اگروہ اعمّا تی بر قادر نہ ہوتو اس کے لئے چود و مبنے کی مہلت

ع تال الحرج لین تین سوچون روز شار کے جائی مے اور بیم اوٹیل ہے کہ برجیز تھی دوز کا قرار دیا جائے کا ورند سال قر کہ (۳۲۰) روز قری ہوئے کمانی العد قاور سوافق میں کے سال ملتی کے ۱۱۶۳۰ ورزشار ہوں کے قائم۔ مقرر کردے گا اور اگر قاضی نے ایک سال کی مدت مقرر کردی حالا تکہ مرد مظاہر نہ تھا گیر سال اندر اس نے اس مورت سے ظہار کرلیا تو مدت میں پچو بڑھایا نہ جائے گاہیے بدائع میں ہے اور اگر مورت کا شوہر ایسا مریض پایا گیا کہ وہ بھائے پر قا در نیس ہے تو اس کو تا جیل ومہلت ابھی سے نہ دی جائے گی بلکہ جب اچھا ہو جائے تب سے مہلت دی جائے گی اگر چہمرض طول کیڑے اور اگر معتوہ کے ۔ سرتو اس کے دلی نے کی مورت کا نکار کم کیا گر معتوہ نہ کوراس مورت تک نہ پہنچا تو معتوہ کی طرف سے کی تھم کے متنا بلہ میں قاضی معتوہ کو ایک سال کی مہلے و سے گاہے قادی قاضی خان میں ہے۔

ایک سال کی مبلت میرے بارہ میں دی تھی اوروہ سال تررحیاتو قاضی دوم اس مقدمہ کوقاضی اول کی روداد پرجنی اسم کا بیافاوی

قاضی خان میں ہے۔

اگر بالذعورت نے اسے شو ہرصغیر کو عنین یا یا تواس کے بالغ ہونے تک انظار کرے:

العنی از مرزنبین شروع کرے کا بلکہ جس لندر کام اس مقدمہ علی ہوچکا اس کے بعدے پیرا کرے گا۔

<sup>(1)</sup> يعنى وطي كرنى ب

<sup>(</sup>۲) تغریق کرانے کا۔

فتادیٰ عالمگیری ..... جاری کی کی کی کی کام کی کاب الطلاق اور فتای مشکل کا تا مثل کا تھی مثل عنین کے ساتھ ہوتا ہے بیسراج اور فتای مشکل کا تھی مثل عنین کے ساتھ ہوتا ہے بیسراج

، دہن ہے۔ اگر عورت نے کہا کہ یہ مجبوب ہے اور مرد نے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حال یہ ہے کہ میں اس تک

الكر عنين كي عورت رتفاء يا قرناء موتو وه مهلت ندديا جائے كاميد بدائع على بادرا كرعورت في اينے شو بركومجوب پايا تو عورت کو قامنی نی الحال الحتیار و ہے گا اور اس مرد کومہلت ایک سال کی نیددے گا بیفناوی قامنی خان میں ہے اور جس کا ذکر بہت جھوٹا ہو جیسے گھنڈی تو وہ بھی مجبوب کے ساتھ لاحق کیا جائے گا نہ وہ تھی جس کا آلہ جھوٹا ہو کہ داخل فرج تک نہ پہنچا سکے یہ بحرالرا نق میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ یہ مجبوب ہے اور مرد نے کہا کہ میں مجبوب نیس ہوں اور حال یہ ہے کہ میں اس تک پہنچا ہوں تو تامنی اس مردکوکسی مردکود کھانا ہے گا پس اگر چھونے اور شؤ لئے ہے گیڑے کے باہرے معلوم کریکے بدوں بے پر دو کرنے کے تو اس کو ہے یر دہ ندکرے گا اور اگر ہدوں کشف ستر کئے ہوئے اور نظر ڈ الے ہوئے معلوم نہ کر سکے تو کسی فیبر کو تھم دے گا کہ اس کو دیکھیے کیونکہ ضرورت ہے اور اگر مرواس عورت تک پہنچ کیا چرمجبوب ہو گیا تو عورت کوخیار حاصل ندہو گا بیرغابیة السروجی بیں ہے اور اگر مجبوب كي مورت وقت نكاح كے اس كوجائتى بوتو اس كوخيار حاصل ند بوگا بيشرح طحاوى يس ب اور اگر شو برمجبوب بوادر عورت ند جانتی ہو پھرعورت کے بچہ بیدا ہوا اور بجوب ترکورنے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور قاضی نے اس کا نسب اس مجوب سے تا بت کرویا چرعورت اس کے حال ہے آگاہ ہوئی اوراس نے فرقت کی درخواست کی توعورت کواس امر کا اعتبار ہوگا اس واسطے کہ بچال حفق مجبوب کو بغیر جماع کے لازم ہوا ہے بیرمید میں ہے۔اگر قامنی نے مجبوب اور اس کی بیوی کے درمیان بعد ضوت واقع ہونے کے تفریق کردی چردو برس تک بین اس مورت کے بچہ بیدا ہوا تو اس کا نسب اس مجبوب سے تا بت جموم اور قاضی کا تفریق کرنا باطل نہ ہوگا اور عنین کی صورت میں نسب ٹابت ہوگا اور قامنی کی تفریق باطل ہوجائے کی بشر طیکہ شو ہر دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس عورت تک پہنچا موں بر طبیر بدیں ہادر آگر مورت نے اپنے شو بر مغیر کو مجبوب بایا تو قامنی مورت کی تصومت پرٹی الحال تفریق کرد سے اورشو بر كے بلوغ تك انتظار ندفر مائے كا اور ملفل كوتكم دے كاكداس كوطلاق دے دے اور بعض مشائخ نے نر مايا كه يدفر الت بغير طلاق موكى اوراول اصح بيكن قامنى دونوں يمن تفريق ندكر سے كا جب تك كدائ طفل كى طرف كوئى مصم قرارند يائے جيسے اس كا باب ياباب كا وصى اورا كراس طفل كاكوتى ولى ووصى شد بوتواس كا دا دايا دا دا كا وصى اس كى طرف سنة تصم بوگا اورا كرو و بعى شد بوتو قامتى اس كى طرف ہے کوئی تصم قر اردے دے گا وراگرا ہے گواہ چین ہوئے جن سے حل مورت باطل ہوتا ہے مثلاً کواہوں نے کوائی دی کہ بد عورت اس کے حال بر رامنی ہو چک ہے یا دفت عقد کے اس کے حال سے دافقت تھی تو قامنی دونوں میں تغریق نہ کرے گا اورا کر گواہ ہوں اور عورت ہے تھم طلب کی تو عورت ہے تھم لی جائے گی پس اگر عورت نے تھم سے کول کیا تو دونوں میں تفریق ندکی جائے گی اورا ارعورت نے ملم کمانی تو قاضی تفریق کردے گابیاتا یہ السرو تی ش ہے۔

اگر عورت صغیرہ ہو کداس کے باپ نے اس کا تکاح کردیا ہواوراس نے اپ شو ہر کو مجبوب پایا تو اس صغیرہ کے باپ کی خصومت ہے قاضی ان دونوں میں تغریق نہ کرے گا بہاں تک کہ میرگورت خود بالغ ہواورا گر عورت بالغہ ہواور باتی مسئلہ بحالہ ہو پس

ٹایت ہوگا جبکہ بغیرز ناویغیر شو ہر پیدا ہوا تو طفل کا حق فرض ہے کہ ای مجبوب ہے دکھا جائے ور شکل کرنالازم آتا ہے کیونکہ بے باپ رکھناتی ہے ہن تھم تصاباطل ہوا۔ عورت نے کی کو وکیل کیا کہ اس کے شوہر نے خصومت کرے اور خود مید فورت غائیہ ہے ہیں آیا وکیل کی خصومت ہے قاضی ان دونوں ہی تفریق کر کیل میں انداز میں انداز سے اور خوالے ہیں قرادی کیا ہے اور مشائ نے اس میں انداز سے ہیں قرادی کی اور شائ نے نے اس میں انداز سے ہیں قرادی کی اور شائل کے اور شائل نے اس میں انداز سے کی اور شائل کر دے گا اور بعض نے قرایا کہ قاضی دونوں میں آفر این کی بایت اختیاد اس کے مولی کو دوگا ہے امام اعظم وامام زفر کی کا شوہر مجبوب تو تو تقریق کی بایت اختیاد اس کے مولی کو دوگا ہے امام اعظم وامام زفر کی کا شوہر مجبوب نکلا ہے ہے بید قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر معلم ہے اس کے ولی بالذی ورت بیا وری کی مورت تک اور اگر وہ مجبوب شدہ و بلکہ وہ اس مورت تک نہیں بہتھا ہے ہیں اگر اس کا کوئی ولی نہ بوتو قاضی اس دونوں میں ٹی الحال آفر این کردے گا اور اگر وہ مجبوب شدہ و بلکہ وہ اس مورت تک نہیں بہتھا ہے ہیں اگر اس کا کوئی ولی نہ بوتو قاضی اس کی طرف سے ایک خصم مقرد کرے گا اور اگر وہ جبوب شدہ بیلی کر دے گا بھر آگر اس مورت تک ندر وہ اس مورت تک نہ بوتو تو مورت کوئی اختیار دونوں میں تو تو تو تا میں اگر اس کو کوئی اختیار دونوں ہیں تو تو تورت کوئی اختیار دونوں ہیں تو تو تورت کوئی اختیار دونوں ہیں تو تو تورت کوئی شرکہ وہ بوتو ہورت کوئی اختیار دونوں ہیں تو تو تورت کوئی اختیار دونوں ہیں ہوئے کے اندر انجھا ہوگیا اور اس کی مورت کوئی اور اگر جنوں مطبق جوتو وہ شرکہ بوتو وہ شرکہ بوت ہوئے کے ہوار ہم اس کی میات دور گا کوئی اور اگر جنوں مطبق جوتو وہ شرکہ بوتو وہ شرکہ بوتو وہ شرکہ بوتو ہوگی ہوئی ہوئی تھیں ہے۔

### عدت کے بیان میں

عدت کہتے ہیں انظار مدت معلومہ تک جوہورت کو لازم ہوا ہے بعد زوال ثلاح کے هیئے ہو یا هبہ نہ جو متا کد ہو بدخول یا
موت بیشر آ نظا یہ برجندی ہیں ہے ایک مرد نے ایک ہورت ہے بنکاح جائز نکاح کیا پھر بعد دخول یا بعد ظلوت معجد کے اس کو طلاق
دی تو مورت پر عدت واجب ہوگی بیڈاوئی قاضی خان ہی ہے اوراگر نکاح فاسد ہواور قاضی نے دونوں ہیں تفریق کردی ہیں اگر
قبل دخول کے تفریق کردی تو عدت واجب نہ ہوگی اورائی طرح آگر بعد ظلوت کے تفریق کی تو بھی ہی تھی ہوئی تو بھی میں دخول
دافع ہونے کے تفریق کی تو دفت تفریق ہی ہے ہورت پر عدت واجب ہوگی اورائی طرح آگر فرقت بغیر تضاء واقع ہوئی تو بھی عدت
مازم ہے بیٹھ ہیر بیٹ کی تو دفت تفریق کے نکاح کرنے ہی وہی واقع ہوئے ہے عدت واجب جیس ہوئی ہے بیجو اس خور سے بیا
مازم سے بیٹھ ہیر بیٹس ہوتی ہے بیام اعظم والم مجرکی تول ہے بیشرح طحاوی ہی ہے ایک مرد نے کہا کہ ہر مورت جس سے می
نکاح کروں تو دو طالقہ ہے پھر جواس نے کہا تھا دہ بھول گیا اور مورت سے تکاح آبیا اورائی کے ساتھ دخول کیا تو وہ طالقہ ہوگی اور

<sup>(</sup>۱) لین تغریق و فیره۔

<sup>(</sup>٢) بالطلاق كالختياري\_

<sup>(</sup>r) يعنى تفريق وفيره

<sup>(</sup>س) يعنى مبرشل ـ

ہوگا بہ خلاصہ میں ہے ایک مرو نے ایک مورت سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول کیا گھرکیا کہ میں شم کھاچکا تھا کہ اگر میں کسی تمیہ ہے تکاح کروں تو وہ طالقہ مکٹ ہے اور جھے بیہ معلوم نہ تھا کہ بیٹیب ہے قاطلاتی بیجہ اقرار مرد ذکور کے واقع ہوگی پھرا گرمورت نے اس کی تقد اپنی کی تو مورت نہ کور و کو فصف مہ بیجہ طلات قبل دخول کے ملے گا اور مہر مثل کال بعجہ دخول کے ملے گا اور مورت پر بوجہ ایک وطی کے عدت واجب ہوگی محراس کو نفقہ عدت نہ ملے گا اور اگر مورت نے اس مرد کی کلذیب کی کہ اس نے تتم نہیں کھائی تھی تو مورت کو ایک ولیک ہی مہر ملے گا اور اس کو نفقہ وسکتی بھی ملے گا ہے گا اور اگر مورت نے اس مرد کی کلذیب کی کہ اس نے تتم نہیں کھائی تھی تو رہ کے ایک ولیک ہی مہر ملے گا اور اس کو نفقہ وسکتی بھی ملے گا ہے گا اور اگر مورت نے اس مرد کی کلذیب کی کہ اس نے تتم نہیں کھائی تھی ہے۔

أن عورتول كابيان جن يرعدت واجب تبيس بهوتي:

جب طاق آیا وفات کی عدت ایک مدت (ج) میخوں کے شار سے واجب ہوئی ہی اگرا تفا قائم وہاہ ش ایساوا تع ہواتو مینوں کا شار

ہواند ہے ہوگا اگر چہی ہوم ہے کم بی جائد لگا آئے اوراگر بیوا قدور میان ماہ شی ہواتو امام اضلم کے نزویک اور دوروا نیوں سے

ایک رواجت کے موافق امام ایو یوسٹ کے نزویک میخوں کا پورا کرنا وٹوں کے شار سے ہوگا چا نچے طلا آق کی عدت او مدوزش اور
وفات کی عدت ایک سومی روزش پوری ہوگی بی میط شی ہواوراگر جائد کی اول تاریخ شی عمر کے وقت اپنی مورت کو طلاق وی
اور بیمورت ایک ہے کہ مینوں سے اس کی عدت کا شار ہوتا ہے تو اس کی عدت کا حساب جائد سے لگایا جائے گا اور ایک روزش سے
کی دعد گرز جانا اس امر کا موجب شہوگا کہ دفوں ہے اس کی عدت کا حساب نگایا جائے تخلاف اس کے اگر دوسری یا تیمری تاریخ
کو طلاق دی تو ہے تھم نیس ہے بیوناوی منزی میں جاوراگر اپنی ہوں کو جا اس جیش میں طلاق دے وی تو اس پر عدت کے تین چیش
کا ال واجب ہوں گے اور یہ چیش جس می طلاق دی ہے عدت میں حساب نگا جائے گا بیظری ہے تیں ہے با تھی و مد ہو وہ مولد و

(1)

لعِن تمام مركز رجائد اوراس كو فرحض ندآئ بيال تك كدوبد مى موكر الوك ازيض موجائد

مینی بہاں آ کرمسلمان ہوگئی فر با عدت نکاح کر سمتی ہے۔ (۱) مینی فورت اسکی ہے کرچین تیں آتا ہے ملی مامر۔

مكاتبه كى طلاق وقط كى عدت دوحيض بين اورا كرايسي مورت وكهاس كوفيض ثبين آتا ہے تو طلاق وقتح ميں اس كى عدت ڈيز ھامبينه ہے بیکا فی میں ہے جوممنو کہ آز او ہوگئی ہوگراس پر سعایت واجب ہواس وجہ ہے و وسطنعا قاہوتو امام اعظم کے مز دیک و ومثل مکا تب کے ہاور صاحبین کے نزویک وہ حل ترہ کے ہے بیمراج لوابات میں ہے اگر کی مرد نے کسی عورت سے بطور شہری ناح فاسد کے دخول کیا تو اس مرویر اس کا مبر کواجب ہو گا اور تورت پر عدت واجب ہو گی اگر تر ہ ہوتو تین حیض اور اگر یا ندی ہوتو دوجیش خواہ میمرواس عورت کوچھوڑ کرمر کمیا ہو بیادونوں بیل تفریق کردی گئی ہواور تورت زندہ ہواورا کریے عورت بسبب صغر یا کبرے حاکصہ نہ

موتی موتوحره کی عدت تمن مجیداور با ندی کی عدمت ڈیٹر معجید ہے بیعایة البیان میں ہے۔

ا کرکسی مرد نے اپنی بیوی کو جو غیر کی بائدی ہے خرید لیا حالا تک اس کے ساتھ دخول کریکا ہے تو ٹکاح فاسد ہو گیا ادراس مرد کے حق میں اس مورت پر عدت واجب نہ ہو گی تھی کہ اس ہے وہلی کرنا اس مرد کو حرام نہیں ہے محر فیر مرد کے حق میں ہے یہ ندی مثل معتدة الغير كے ہوكى حى كداس مروكوبيا فتيارتيس بے كدكس دوسرے مرد سے اس باندى كا نكاح كرے تا و فتيكداس كوو و فيض ندآ جا کیں بہمچیط سرحسی میں ہے اور اگر زید نے اپنی ہوی کوخریدا اور اس مورت کا زید ہے ایک لڑکا ہے ہی زید نے اس کوآزاد کرویہ تو اس برتین جیش واجب ہوں گے جن میں ہے دوجیش میں جن امور کا منکوحہ سے اجتناب ہوتا ہے اجتناب ہوگا اور ایک جیش عتق ے کہ اس میں جن امور کا منکو حدے اجتناب ہوتا ہے نہ ہوگا بیظمیر بدیس ہے اور اگر اپنی بیوی کوخرید ااور اس کو ایک حیض آحمیا مجر اس کو آز اوکردیا تو بعد محتن کے وہ دوجین ویکر ہے اپنی عدت بوری کرلی ٹی اور انٹیں امور سے اجتناب کیا جائے گا جن سے حرہ ہے ا جننا ب كياجاتا بها اور اكراس كوبيك طلاق بائد بائن كر كفريد كيا توبملك بمين اس مدهى كرسكتا ببخلاف اس كاكروو طلاق دے کراس کو ہائن کر دیا ہو پھرخر بدلیا تو اس پر على ل ند ہوگی بہاں تک کدوہ فیرشو ہرے حلى لد کرادے اور اگراس کو دوجیش آ کے چراس کوآ زاد کردیا تو اس برعدت نکاح واجب ند ہو کی لیکن اس برعدت میں واجب ہو کی کداس میں ایک کونیکن ہے بشر طبیکہ اس مرد ساس کے کوئی اولا د ہو بیعنا ہیے میں ہے مکا تب نے اپنی منکو حدکو فرید کیا تو نکاح فاسد ند ہوگا چرا کر مکا تب ندکور اوائے كتابت سے عاجز بوكيا تو دونوں اسپے نكاح پر بدستورياتى رہيں كے اور اگر اواكر كے آزاو ہوكيا تو نكاح فاسد ہوجائے كا اور اس مورت برعدت واجب شہوكي بيلآوي قاضي خان على ہے۔

جوعورت كه حائضه بهوتى ہے وہ اپنى عدمت حيض ہے يورى كرے كى اگراس كاحيض دس روز كا بهوتو اس

کے مسل کرنے میں جو وقت صرف ہوگاوہ اس کے حیض میں واخل نہ ہوگا:

ا كرمكاتب في زوجه كوخريدا بمرمر كيا اوراس قدر مال جيوز اجوادائ كمايت كواسط كانى بهاس مال كابت ادا تكرديا مميا توتحكم دياجائے كا كه مكاتب كے آخر جزواجزائے حيات شي يعني وم واپسين نكاح فاسد ہو كيا اوراس مورت پر فساد نكاح کی عدت واجب ہوگی اور و ووجیش بین بشر طبیک مکاتب فدکور سے اس کی اولا و شہوئی ہواگر چداس نے اس کے ساتھ وخول کی ہو اور اگراولا دہوئی ہوتو عورت مٰرکور وپر پورے تمن حیض عدت واجب ہوں کے اور مکا تب نرکورنے اوائے کتابت کے واسطے مال

ل جس پر سعایت داجب ہے دواگر مال سعایت اوا نہ کر ہے تو رقی تیں ہو گئی ہے باکساس پر سعایت کے داستے چیز کیا جائے گا بخلاف مکا تبدے کدا گراس يو يعني مرشل\_ فادائ كابت سانكاركيايا عاج الأوركى كرديا جائكى

کا فی نہ چھوڑ ا ہواوراس عورت کے اس مکاتب ہے کوئی اولا دلیس ہوئی تو اس پر دومہینہ یا بچے روز کی عدت وا جب ہوگی خواہ مکاتب نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو پاس اگر عورت نہ کورہ نے مکا تب ہے کوئی اولا دجنی ہوتو بیعورت اوراس کا بجیدم کا تب کی طرف ہے اس کے اقساط کے موافق سعایت کریں گے اور اگر دوتوں سعایت سے عاجز ہوئے کینی ادانہ کر بھکے تو اس کی عدت دومہینہ و یا نجے روز ہوگی اور اگر ووٹوں نے مال کتابت اوا کردیاتو آزاد ہوجاتی کے اور مکاتب بھی آزاد ہوجائے گالیون تھم دیاجائے گا کدوہ آخر جزواجزائے حیات میں ہزاوہ وکرم اے لی آگرادائے مال کیابت اٹنائے عدت میں داقع ہواتو اس مورت پر تین حیض از سرنو اس کے آزاد ہوئے کے روز ہے واجب ہوں کے کہاس میں دومینے یا گئے روز مکا تب کے مرنے کے روز سے بورے کردے کی ہے بدائع میں ہاور اگر مکاتب نے اسینے مولی کی دفتر سے اس کی اجازت سے نکاح کیا مجرمکا تب بعد و فات مولی کے بعد راوائے بدل کتابت کے کافی مال چھوڑ کرمر محیاتو اس عورت کی عدت جا رصینے دیں دن ہو گی خواہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اور اسعورت کومبراورمیرات ملے کی اس واسطے کہ مکا تب ندکوآ زادمراد ہے ادرا کر مکا تب ندکور بدون مال کا فی حیوز ہے مرکبیا تو اس کا نکاح فاسد ہو گیا اس واسطے کہ مورت نہ کورواس کی زندگی ہے آخر جزوش اس کی مالک ہو تی ہے اس اکر مکا تب نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو مبریس ہے اس قدر کہ جتنی اس کی ما لک ہوئی ہے ساقط ہوجائے گا اور وہ عورت تین حیض ہے عدت ایوری کرے کی اور اگر مکا تب نے دخول ندکیا ہوتو مہر وعدت پکھنہ ہوگی بیمجیلا سرحسی بین ہے اور جوعورت کہ جا تھے ہوتی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے بوری کر ہے گی اگر اس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے مسل کرنے جس جود فت صرف ہوگا و واس کے حیض میں داخل ند ہوگا اور اگر دی روز ہے تم اس کوچیش آتا ہوتو حسل کرنے کا وقت ایا م جیش ہیں داخل ہوگا اور اگر مورت کا فر ہ ہوتو بیدونت دونوں صورتوں میں ہے کس صورت میں جیش میں داخل نہ ہوگا اور شو ہر کواس ہے وطی کرنا حلال ہوگا اور اس کو دوسرے شو ہرے لکاح کر لیا علال ہوگا جبکہ بیونت آخری عدت کا موبیسراج الو ہاج میں ہے۔

صاملہ کی عدت (الله بہت کہ وضع حمل کرے پہانی تیمی ہے اور جو کورت یین ہے اٹی عدت کر راتی ہے اگر اس کے یعن کے ایام پورے دس روز ہوں تو اس کے حسل کا وقت بیش جی داخل نہیں ہے ہیں تیسرے بیش جی خون منتقع ہوتے ہی رجعت کا تھم ہا طل ہوگا اور اگر شوہر نے اس کو طلاق شدری ہوتو اس ہے قربت کر سکتا ہے اور اگر طلاق دے دی ہوتو کورت کو داسرے شوہر ہے نکاح کر لینے کا افتیار حاصل (الکم ہوگا اور اگر اس کے ایام بیش دی روز ہے کم ہوں ہیں اس نے حسل نہ کیا یا ایک نماز کا وقت کا ل نہ گرز رکم ہوتو رجعت یا طل ہوگا اور اگر کورت کے واسلے میں جائز نہ ہوگا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور بینکم اس وقت ہے کہ حورت مسلمان ہوا در اگر کورت کی اور گورت کے واسلے میں جائز نہ ہوگا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور بینکم اس وقت ہوگر کر اس میں ہوگا ہور کورت کی ہوتو خون منقطع ہوئے تی رجعت کا تھم یا طل ہوجا نے گا اور اس سے شوہر کو اس سے وطی کرنا ہوگا اور گورت کو دوسرے شوہر سے نکاح کر لینا جائز ہوگا خواہ اس کے ایام جیش دی روز کے ہوں یا کم ہوں ہیسران

ع قال المرجم يب بي المحترب الم المترب العادة كري كا المادة تراية الماح عدا تع مواجد

<sup>(</sup>۱) کین پرری موتا۔

<sup>(</sup>٢) لين بجواز شرع

<sup>(</sup>r) اگرطان شدى موي

ا من قاش في ال كا تمد و في كا تكم وسعديا-

<sup>(</sup>۱) سعايت كرتي جو\_

<sup>(</sup>۲) لين فاح كرنے والے عندہ كا مل القار

<sup>(</sup>r) اوراى ئى مىنون سىمىرت كردانى شروع كى ـ

اگر کسی مرد نے اپنی دو بیو بول میں ہے ایک معین کو بعد ان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق

دے دی اور میدونوں حائصہ جوتی ہیں:

حرو کی عدت و فات جار مبینے دک روز ہے مدخولہ ہویا غیر مدخولہ مسلمان ہویا مسلمان مرد کے تخت میں کہا ہیہ ہوخوا ہ مغیرہ مویا باللہ یا آئسہ بوخوا واس کا شو ہرا زاد مویا غلام خواواس مدت میں اس کوچش آئے یا ندآ ئے مرحمل ظاہر ند ہو بیانخ القدم میں ہے بیعدت فقط نکاح سی میں واجب ہوتی ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور جمہور کے نز دیک دیں روزمع دیں راتوں کے معتبر مین می معراج الدرامين ہے اور آگرمنکو حدیا ندی ہوئیں اس کا شوہراس کوچھوڈ کرمر کیا تو اس کی عدت دومینے یا بھی روز ہے اور مدیرہ و مكاتبدوام ولدومستسعاة كالبحى الام المنظم كول يريجي تكم برياية البيان بن بايك مردسفر بن ودرباس كي بيوي كوايك مرد نے خردی کدو امر کیا اور دومردوں نے خردی کدو از ندہ ہے گئ جس نے اس کے موت کی خردی ہے اگر مورت کو اول خرد سے کے میں نے اس کی موت کو یا جنازہ کو اپنی آجھوں سے معائد کیا اور میخض عادل ہے تو اس مورت کو مخبائش ہے کہ عدت بوری کر کے دومرا نکاح کر لے اور بیتھم اس وقت ہے کہ خبر دینے والوں نے تاریخ بیان نہیں کی اور اگر تاریخ بیان کی مرجن لوگوں نے اس کے زندہ ہونے کی تاریخ بیان کی ہے ان کی تاریخ برنسبت موت کے خبر دہندہ کے چیجے ہے تو آئیس دونوں کی شہادت اولی ہوگی بداناوی قاضی خان میں ہے۔ یکے سے ور یافت کیا گیا کدایک مورت کا شو ہرسفر میں غائب ہے لیس ایک مرداس مورت کے پاس آیا اوراس ك شوہر كے مرے كى خبر دى يس اس مورت اور اس كے الل خاند في حال الل معيبت كے تقويت كى اور عدت يورى كر كے و دسر ہے شو ہر سے نکاح کرایا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کیا چرائیک مختص دوسرا آیا اور اس نے اس مور من کوخبر دی کہ اس کا شو ہر زندہ ہے اور کہا کہ یس سنے اس کوفلاں شہرین دیکھا ہی اس کے نکاح ٹائی کی کیا کیفیت ہے اور آیا اس کودوسرے شوہر کے ساتھ آیا مکرنا حلال ہے پانہیں اور بیاور شو جر ہانی کیا کرے تو تیجے نے فرمایا کدا گراس نے اول مخبر کی تقسد تیل کی تھی تو اس ہے بیمکن نہیں ہے کہ دوسرے مخبر کی نفید لیں کرے اور ان دونوں میں دوسرا نکاح باطل شہوگا اور ان دونوں کوا مختیار ہے کہ اس نکاح پر برقر ارر ہیں بيتا تار فونيد و بحرافرائن مين نسفيد سے منقول ہے اور اگر كى مرد نے اپنى دو يو يول ميں سے ايك معين كو بعد ان دونوں كے ساتھ وخول کرنے کے طلاق دیے دی اور بیدونوں جا تھیے ہوتی ہیں پھر مرکیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ مطلقہ کون ہے تو ان میں سنے ہر ا یک پرعدت و فات و اجب ہوگی کہاس عدت میں تین حیض کی تیمیل کرے گی ای طرح اگر اس نے ہروویویوں میں ہے ایک فیر معین کونٹن طلاق دے دیں اور بیا پی صحت کی حالت میں کیا پھر گئل بیان کے مرگیا تو ان میں سے ہرا یک پرعدت و فات واجب ہو گی جن میں وہ تین حیض کی تھیل کر ہے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگراپی بیوی ہے کہا کہ اگر میں اس وار میں داخل نہ ہوا آج کے روز تو تو طالقہ نمٹ ہے چیر میدون گزرنے کے بعد سر گیا اور میں معلوم نیس ہوتا ہے کہ وہ واغل ہوا تھا یانبیں تو اس مورت پرعدت وفات واجب ہوگی اور عدت تحیض اس پرلازم نیس بے بیمسوط میں ہاور اگر مقل اپنی بیوی کوچھوڑ کرمر میا پھر طفل کی موت کے بعداس کے حمل طاہر ہوا تو مہینوں کے شار ہے عدت ہوری کرے کی اور اگر حاملہ ہونے کی حالت میں طفل ندکور مرکمیا تو استحد ناوضع حمل نے عدت ہوری کرے گی کھ افی محیط السرخی اور ہروومورت میں پچہکا نسب اس طفل نے نابت نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے ور
ہروز موت حمل مو جود ہونے کا علم اس طرح ہوسکتا ہے کہ بورت نہ کور و طفل کی موت سے چھ مہینے ہے کم میں بچہ بینے اور ابد موت کے حادث ہونے کے شنا خت اس طرح ہوسکتی ہے کہ دو زموت سے چھ مہینے یا زیادہ میں بچہ بینے ہوا می صغیر میں ہا اور اگر فسی

ابنی ہوری کو چھوڑ کر مرکیا ور حالیہ وہ حالمہ تھی یا بعد موت کے حمل ہیدا ہوا تو اس کی عدت وضح حمل ہا اور بجوب اگر ہوری کو حالمہ
چھوڑ کر مرکیایا اس کی موت کے بعد حمل حادث ہوا تو وہ وہ اوا تو وہ میں ہے کہ اس کا تعم حمل فیل کے ہے کہ بچہ
کا نسب اس مجوب سے ثابت ہوگا اور انتفائے عدت ہوشے حمل ہوگی اور وہ مری روایت میں ہے کہ اس کا تعم حمل فیل کے ہے کہ بچہ
کا نسب اس مجوب سے ثابت ہوگا اور انتفائے عدت ہوشے حمل ہوگی اور وہ میں کہ دواری میں ہے کہ وہ وہ کہ اس کا تعم حمل ہوگی ہوری کو تھوٹ کی خواہ مرد نہ کو رہ ہو ہو ہے گی اور ایک تعرب کی خواہ مرد نہ کو رہ ہو ہو ہے گی اور اگر طلاتی ہو جو ہے گی نواہ مرد نہ کو رہ ہو ہو ہے گی اور اگر طلاتی ہو جو ہے گی نواہ مرد نہ کو رہ ہو ہو ہو ہو گی گی اور اگر طلاتی ہو ہو ہے گی نواہ مرد نہ کو رہ اس کی حالے میں طور کہ اس کو حالت مرض میں طلاتی وہ اس کو حالت مرض میں طلاتی ہو ہو ہو گی گی اور اگر طلاتی ہو ہو ہو اس کی خور کہ اس کو حالت مرض میں طلاتی دی ہو ہو اس کی عدت طلاق بھی ہو ہو ہو کہ کی گی کہ اگر چا رہیئے دیں روز میں اس کو تین جی تی دی تو اس کی ہوری کہ اس کو تین جی شرک نے کہ اور میں اس کو تین جی تو اس کے بعد تک بھی دیں روز میں اس کو تین جی تو اس کو تین جی تو اس کے بعد تک بھی دیں دوز میں اس کو تین جی تو کو ل ہے ہے جدائع میں ۔

- الم المراجم في برامرار عنل سايراطنل بي جومرا بن ن وقائل ـ
  - (۱) ميني عدت بيونت وعدت وقات بردو كي عدت.
    - (٢) من اس الداران الماري المرابع
      - (٣) نيخي عدت \_
        - (٣) يازيروكات

ئے سرنے میں واجب ہوتی ہے پھر سولی کے سرنے کی اس پر تین حیش کی عدت ہوگی اور اگر دونوں کی موت میں دو مہینے پانچ روز ہے کم فرق ہوتو بھی اس پر شوہر کی وفات کی دو پہینے پانچ روز کی عدت واجب ہوگی پھر موٹی کے موت کی اس پر پکھ عدت لازم نہ ہو کی ہیا بدائع میں ہے۔

ہے کہ اس کی مثل ہے جامع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہوگی:

ا كرام ولد كاشو بروموني دونوس اس كوچموز كرم محك اوربيمعلوم نيس بوتاب كددونون بني سےكون ميلے براہ اوردونول کی موت میں وومبینہ یا بھی روز ہے کم فرق ہے تو اس پر جار مینے دل روز کی عدت احتیاطا دونوں میں ہے آخر کی موت ہے واجب ہوگی اور اس میں حیض کا اختبار تیس ہے اور اگر معلوم ہو کہ دونوں کی موت میں دو مبینے یا نجے روز یا زیاد و جی تو اس پر جار مبینے دس روز کی عدت واجب ہوگی جس میں تین حیض کی بھی پنجیل کرے گی اوراگر بیمعلوم نہ ہو کہ دونوں کی موت میں کتنے دلوں کا فرق ہے اور نیزمعلوم ند ہوکہ دونوں میں ہے کون میلے مرا ہے تو امام اعظم کے نز دیک عدت جار مبینے دی روز ہوگی جس میں حیفو ل کی تھیل معتبر نیس ہےاور مباحبین کے نزو کیاس میں تین حیض کی تحیل بھی کرے کی اور ای طرح اگر شو ہرنے اس کو طلاق رجعی دے دی ہوتو مھی ان صورتوں میں بہی تھم ہے اوراس عورت کوائے شوہرے پچوجبراٹ ند ملے کی اور بیمبسوط میں ہے اگر صغیر و کوجو حا تصدیبی ہوتی ہے طلاق دے کی اور شوہر نے اس سے وخول کرلیا ہے اور بیصغیرہ اسی ہے کہ اس کی مثل سے جماع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت تمن مبینے ہوگی اور چنخ ابوعلی سنے تر مایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ بیسفیر والسک ہو کہ مرابط بعنی قریب بدیاوغ نہ ہواور اکر قریب بدبلو مع موتوجیخ ابوالفعنل نے فر مایا کداس کی عدت مبینوں کے ثار سے تقتنی نہ ہوگی بلکہ فوقت کیا جائے گا یہاں تک کہ کمل جائے کہ اس کواس دطی سے مل رہا ہے یا تبین رہا ہے بہتر تاشی میں ہے مغیرہ کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی چراس پر ایک روز کم تین مینے گزرے پھراس کوچیش آیا تو جب تک اس کو تین جیش شاآ جا کی جب تک اس کی عدت معقصی شاہوگی ایک مرد نے اپنی میوی کوطلات رجعی و سے دی ہیں ہیں نے تین حیض سے عدت بوری کی محرا کے۔روز کم رہاتھا میں شو ہرمر کیا تو اس کے او بر میار مبینے دی روزی عدت واجب بولی بیغایة البیان على بهاورا برمطاقد ف این عدت حیض سے بوری کرنی شروع کی اورایک حیض یا دوحیق آ کے تنے کہ پراس کا حیض مرتفع ہوکر بند ہوگیا تو وہ عزیف ہے خار بٹات ہوگی بہاں تک کدا تند ہوجائے بھرا کر بندر ہا بہاں تک کدوہ آئے۔ اُبوگی تو از مرنوم بینوں سے عدت یوری کرے کی بیانی وی قاضی خان س ہے۔

منکور ہاندی کواگر اس کے شوہر نے طلاق رجعی دے دی چراس کی عدت ہی مولی نے اس کوآزاد کردیا تو وقت طلاق ہے اس کی عدت ہی مولی نے اس کو آزاد کردیا تو وقت طلاق ہے اس کی عدت ہیں مولی ہے اس کو جیش آتا ہویا تین مینے سے اس کی عدت ہوگی اگر اس کو چیش آتا ہویا تین مینے سے پوری کرنی لازم ہوگی اگر جیش ندآتا ہواور اگر اس کے شوہر نے ایک طلاق بائن یا تین طلاق و سے دی یا اس کو چھوڈ کرم گیا کچروں میں تازاد کردی گئی تو اس کی عدت بوری کرس یا

ا ا فقید مفتی براس کی نفاظت لازم ہے تا کے حق دور مود اللہ تعالی موالموفق۔ فقید مفتی براس کی نفاظت لازم ہے تا کے حق دور مود اللہ تعالی موالموفق۔

ا يك مرد ف افي مدخولد يوى سن كها كد جر بادك تقيم حيش آسة اورق طا جربوجات توتو طالقد ب يس مورست مذكوره كوتمن

ا بین اگراس نے ایسے وقت سے طاق کیا قرار کیا کہ حماب سے اس وقت سے اب تک اس کی عدت ہوری ہوگئی کین اس کے اقرار کے وقت سے عدت ٹار ہوگی اور اس کے قول کی تصدیق مناموگی کہا کی وقت سے المال آن دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مين دير هميند

<sup>(</sup>۲) نی ایک دوروز باقی رہے۔

<sup>(</sup>٣) اگرچۇرت تقدين كري

<sup>(</sup>٣) كيني درمورت تقديق قول او برك.

حیض آئے تو عدت کا شارطانا ق اول واقع ہونے کے وات ہے (۱) موگا ہے قاویٰ قاضی خان میں ہے اگر مرد نے اپنی بیری کوطلاق دی بجرطلاق ے انکار کر گیا ہیں اس پر گواہ قائم کے مجے اور قاضی نے دونوں عی تفریق کرنے کا تھم دیا تو عدت وقت طلاق ہے ہوگی ندونت تضائے قامنی سے بیرقلا مندی ہے دوعد تن ہمارے نز دیک مدت واحدہ میں تفتنی ہوئی ہیں خواہ جس واحد ہے ہوں یودو جنس ہے ہوں چنانچے اول کی صورت ہیے کہ مطلقہ کو ایک حیض آیا پھراس نے دوسرے شو ہرے نکاح کر لیا اور دوسرے شو ہر نے اس سے وطی کی اور دونوں میں تقریق کر دی گئی اور پھراس کو دوجیش (۴) سے تو اب اس دومرے شو بر کوافقیار ہوگا جا ہے اس سے نکاح کر لے کیونکہ شو ہراول کی عدت اب گزر گئی محروو سرے کی خض کوبیا تقیار نیس ہے کہ اس مورت سے نکاح کر سے جب تک کہ وتت تغریق سے اس کے نفن حیض بورے شہوجا نمی کیونکہ فیر کے حق میں دوسرے شوہر کی عدت اہمی یاتی ہے اور اگر شو ہراول نے اس کوطلاق رجعی دی ہوتو جب تک کہ بعد تفریق از نکاح ٹانی سے حورت کو دوجیش ٹین آئے ہیں تب تک شو ہراول کو اختیار ہوگا کہ اس عورت سے مراجعت کر لے اور اگر لکاٹ ٹانی کی تفریق کے بعد ہے اس عورت کے نیمن جیش آ گیجا تو ووٹو ل عدتیں گزر جا کیں گی اور دوم کی صورت کینی دوتوں عدتمی دوجنس کی ہوں بیصورت ہے کہ ایک مورت کا شو ہراس کوچھوڑ کرمر میں پھراس مورت ہے بھید وطی کی گئی تو میل عدت و فات جار صبنے وس روز کز رئے پرتمام ہوجائے کی اور دوسری عدت وطی بھیر بھی اگر ان میپیول میں اس کو تمن یا رحیض آیا ہو تو معطعتی ہو جائے کی بیرفرادی قامنی خان میں ہے۔

ا گرمورت کے بیک طلاق یا تندیا بدوطان ق یا تند طلاق دی چراس مورت سے عدت میں یا وجود اقر ار بحرمت کے وظی کی تو عورت برواجب ہوگا کہ ہروغی کے واسطے وہ از مراہ عدت کزرے اور بیعدت میٹی عدت کے ساتھ متندافل ہو جائے گی یہاں تک که پهلېمنځنځې موجايئ تو متدافل نه د ہے کې پېر جب پېلې عدت کز د کې اور دومړی و تيسری يا تی ر جي تو دومړی و تيسری عدتي وطی ک عدت ہوں کی چنا نچدا کر حورت کواس حالت ہی طلاق دی تو ودسری طلاق داقع ند ہوگی ہی اصل یہ سے کہ جو حورت کہ طلاق کی عدت بنس ہواس کوطلات دیکر لاحق ہوتی ہے اور جومعندہ بعدت وطی ہواس کوطلاتی ویکر لاحق ٹیس ہوتی ہے اور مطلقہ عملات سے ساتھ ا كراس كے شو ہرنے اس كى عدت بي وطى كى باو جود علم اس امر كے كہ يہ جھ يرحرام ہے اور باو جود ا قرار بحرمت كے توبيعدت جديد ند گزار کے لیکن شو ہروعورت دونوں رجم کھے جائیں مے اور ای طرح اگرعورت نے کہا کہ میں حرمت ہے آگا وہی اور جوشرا لط احصان کے میں وہ یائے میج تو بھی بی تھم ہے (الله) اور اگر مرد نے شبد کا دمویٰ کیا بایس طورک یوں کبا کہ جھے کمان تھا کہ بدمیرے وا سطے حلال ہے تو عورت غرکورہ ہروطی کے واسطے عدیتہ جدید بوری کرے گی اور پہلی عدت میں متداخل ہو جائے گی الا اس وقت بی متنداخل ندر ہے کی کہ عدمت اول کز رجائے اور جنب عدت اول کز رکنی اور دوسری وتیسری یا تی رہی تو بیدوطی کی عدت ہو گی کہ الی حالت می عورت نفته کی مستحق ند ہوگی اور پہ جوہم نے بیان کیا ہے اس وفت ہے کہ عورت سے اس کوطلا تی و پینے سے اقرار سکے ہو جود وطی کی ہواور اگر عورت ہے در حالیکہ اس کی طلاق دینے ہے منظر تھا وطی کی تو عورت جدید ہوری کرے کی بیدذ خمرہ ش ہے۔ ا یک مختص نے اپنی مورت کو تین طلاق دے دیں ہی مورت نے ای دم ایک مردے نکاح کیا اور اس نے اس مورت ہے دخول کیا

توليرجم يعنى يترون ي يهال تك ارنا كردونون مرجا كي

يعنى بنوز عدت تمام نيس موتى\_ (1)

بعدتغریں کے۔ (r)

يعن رجم كى جائے۔ (r)

پھر دونوں میں تفریق کر دی گئی تو عورت ندکورہ پر ان دونوں کی وجہ ہے تین حیض کی عدے گز ار نی واجب ہوگی اوراس عورت کا نفقہ و سئنی شو ہراول پر واجب ہوگا بیافرآونی قاضی خان میں ہے۔

ا گرجورت نے عدت وفات میں دومرے مروے نکاح کرلیا اور اسے دخول کیا چردہ نو سیس تفریق کے تین جنس واجب کی تو جورت پر شو برمتو تی کی باتی عدت ہوا ہے جارہ ہے دی دو تک ہوری کو رہ کی بوگ اور دومرے شو برکی عدت ولی کے تین جنس واجب بول کے اور ان میں وہ جنس میں ہے جورت کو بھی عدت وفات کے اندر آیا ہو ہم مرائ الدراہ ہیں ہے جورت کو بحوش مال میں یا یعنی مال کے خلع کر دیا چرعوت میں اس جورت کو بھی اس کے یعنی مال کے خلع کر دیا چرعوت میں اس جورت سے باوجوداس کی حرمت کے آگا تا گائی کے اس سے وفی کرلی تو بروفی کے واسطے وہ وہ یہ عدت اور محدت میں اس جورت فلا تی حق متداخل ہوگی بیال تک کے عدت اول محقصی ہوجائے ہمرائ کے بعد دوسری و تیمری عدت وطی ہوگی نہ عدت طلاق حق کہ اس جورت کی اور عدت فلا تی حق کہ اس جورت کی مسلمان ہوگی ہوتو اس پر وہی واجب ہوگا جوسلمان جورت کی اور اس محتوی ہوتو میں اس کے تحت میں ہوتو اس پر وہی واجب ہوگا جوسلمان جورت کی اور اس کے تحت میں ہوتو اس پر وہی واجب ہوگا جوسلمان ہوتی اور اگر کیا گائا تم کا مرائی کا از مرائی کا اور اگر کیا گائا تو مرائی اور اگر کیا ہوتا کی صورت میں اس پر عدت نہ دوگی بشر طیک ان کے خدہب میں ایس کو اور اگر کیا گوگا اور اگر کیا ہوتو حس سلمان کی خدہب میں ایس ای عدت نہ دوگی بشر طیک ان کی خدہب میں ایس ایس کو اور اگر کیا ہوتو حس سلمان کے خدہب میں ایس کی عدت نہ دوگی بشر طیک ان کے خدہب میں ایس کو میں اس کی عدت نہ دوگی بشر طیک ان کے خدہب میں ایس کو اور اگر کیا ہوتو میں سرائی الواباح بھی ہیں۔

<u>جوده فو (۵ بار):</u>

#### حداد کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) مينيون كركسي جورج ام ي

<sup>(</sup>۲) ليخن الي

<sup>(</sup>٣) معنقطعي جداك بولي مثلاً تين طلاق دي بولي -

<sup>(</sup>۴) بالمئادك

۵) ایک قتم کاریثی کیزا۔

زینت کے واسطے ہوتی ہے بیر آباد کی قاضی قان میں ہاور گورت پر اینتا ب کرنا اس کی حالت افقیاری تک واجب ہاور حالت اضطرار میں بچر مضا لکتہ نیس ہے مثلا اس کے سر میں دود وغیرہ کوئی بیاری ہوئی کہ جس کی وجہ ہا اس نے سر میں تبل ڈالا یہ آتھ میں کوئی بیاری ہوئی کہ جس کی وجہ ہا اس نے سر میں تبل ڈالا یہ آتھ میں کوئی بیاری ہوئی کہ جس کی وجہ ہا اور اگر سر میں تبل ڈالنے کی مورت کی عادت پڑتی ہوکہ اس کونہ ڈالنے کی صورت میں کسی بیاری و دردو غیرہ کے بیٹھ جانے کا خوف ہوتو تیل ڈالنے میں پچھ مضا کہ نہیں ہے بخر طیکہ اس کونہ ڈالنے میں پچھ مضا کہ نہیں ہے بخر طیکہ اس میں ذبت ہالا بھر ورت ہوتا اس کے بدن میں خارش ہویا چیلی پڑگئی ہوں اور دمشق کا رنگا ہوا کیٹر ایجہ نتا اس کو حلال نہیں ہے اور سیاہ رنگا ہوا پہنے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے در سیاہ رنگا ہوا پہنے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے ہو جیسین میں ہے۔

اجنبي كور وأنبيس كه معتده غير كوصر يح خطبه كريد خواه وه طلاق كي عدت مين بهو بإشو هركي وفات كي عدت مين: ا گرعورت الی فقیر ہو کداس کے پاس سوائے ایک رکھن کپڑے کے نہ ہوتو مجمومضا نقد نیں ہے کداس کو بغیرارا و وزینت کے پہنے بیشرح طحاوی میں ہےاورصغیرہ پراورمجنونہ پراگرچہ بالقہ داور کتابیہ پراور جوگورت نکاح فاسد کی عدت میں ہواس پراور ملطقه بطلاق رجين پر صداد يعني سوگ واجب نبيس بادريه بهار يزريك به كذاني البدائع -أكركافر ومورت عدت مين مسلمان ہو گئی تو اس بر ہاتی عدت تک سوگ کرنالا زم ہوگا یہ جو ہرة العمر و میں ہے اور باندی پر جب کرمنکوحہ بوتو شو ہرکی وفات یا طلاق ہائن د ہے کی عدت میں سوگ لازم ہے اور بھی تھم یہ برہ وام ولدو مکا جہ دمستعما قا کا ہے اور اگرام ولد کواس کے مولی نے آزاد کردیا یا چیوز کرمر کیا تو اس پرسوگ نیس ہے اور بی تھم ایس مورت کا ہے جس سے شبہ سے دلی کی گئی ہو بیانتے القدیم میں ہے اور اجنبی کوروا نہیں ہے کہ معتدہ فیر کوصر سے خطبہ کرے خواہ وہ طلاق کی عدت میں جو یا شو ہر کی وفات کی عدت میں ہو یہ بدائع میں ہے اور رہا تعریض کرنا سواس پر اجہ ع ہے کہ رجعی مطلقہ ہے تعریض ممنوع ہے اور ایسے بی جمارے نز دیکے جس کوطلا تی ہائن دی گئی ہواور تعریض ای مورت سے جائز ہے جو شو ہرک وات کی عدت علی جو بیانیة السروتی علی ہے اور تعریض کی صورت بیدہے کداس سے ہوں کے کہ میں بھی نکاح کرنا میا بینا<sup>00</sup> ہوں یا کے کہ میں ایسی عورت پیند کرتا ہوں جس میں سیصفت ہو پھرالیں صفیتی بیان کر ہے جو اس مورت میں بین یا بول کے کہ تو ماشا مالند حسینہ یا جمیلہ ہے یا تو مجھے خوش (۱) معلوم ہوتی ہے یا میرے یاس تھے جسی کو فی نہیں ہے یا اميد بكالندتعالي بي تجيم كجاكرو يوكرالندتعالي في مراح تي من ايك امر مقدر كيا موكا تو موكا بيرواح الوباح من باور اگر مورت معتده از نکاح میچ بواور بیرمورت مطلق حره (۱۳) بالندعا قلد سلمه بهاور هالت الفتیاری به توبیرمورت ندرات بس با بر نکلے گی ندون میں خواہ طلاق تین دی گئی ہوں یا ایک بائندیا رجعی سے بدائع میں ہے اور جس مورت کواس کا شو ہر چھوڑ کرمر کیا وہ دن میں نکل عتی ہے اور پجھ رات تک محرای منزل کے سوائے دوسری جگہ رات اسر شکرے کی بدید اید میں ہے اور جومورت نکات فوسد ک عدت میں ہود و نکل سکتی ہے الا اس صورت میں نیل سکتی ہے کہ اس کے شو ہرنے اس کوممانعت کر دی ہویہ بدا کتے میں ہے اور اگر معنده باندی بوتو و ه اپنے موٹی کی خدمت کے واسطے نگل سکتی ہے خوا دعدت و فات ہویا عدت خلع بإطلاق فراہ طلاق رجعی ہویں ہان اور اگر وہ عدت کے اندر آزاد کردی گئی تو باتی عدت میں اس پروہی امور واجب ہول کے جو حروبائن کر دہ شدہ پرواجب ہوتے تیں

<sup>(</sup>۱) مين يون كم كرتحو --

<sup>(</sup>۲) ایجی گتی ہے۔

<sup>(</sup>r) تعنی بروہے۔

وجیز کردری میں مکھ ہے کہ اگر مولی نے باندی کواس کے شوہر کے ساتھ دہنے کے واسطے کوئی جگددے دی ہوجب تک دواس عاس پ ہے یہاں سے فاری نہ ہوگی الا آ تک مولی اس کو یہاں سے نکال لے اور مدیر وہا تدی وام ولدومکا تبدکا تکم یا ہرنگانا مبرح ہونے کے حق میں مثل یا تمدی کے ہے بیرمحیط میں ہے۔

جومععاة بينى سعايت كرتى بووام اعظم كرزويك حل مكاتيك باوركابية ورت كوعدت على وجازت شو ہر کے باہر نکلنا حلال ہے؛ور بدوں اجازت شوہر کے حلال نہیں ہے خواہ طلاق رجعی ہویا بائند ہویا تنین طلاق ہوں اور اسی طرح عدت وفات من إس كواختيار ب كدمنزل شو جرك سوائ دومرى منزل من رات كزار به ييمسوط من بادرا كركما بيعدت ے اندرمسلمان ہوگئی تو باتی مدت عدمت میں اس پر وہی احکام لازم ہوں سے جومسلمہ! عورت پر دا جب ہوتے ہیں اور حرومسلم نہیں نکل عتی ہے نہ یا جازت شوہر کے اور نہ بغیرا جازت شوہر کے اور رہی لڑکی ٹا بالغہاب اگر طلاق رجعی ہوتو یا جازت شوہر کے نکل عتی ے اور اس کو بیا نعتیار نہیں ہے کہ بغیر اجاز مند شوہر کے نکلے جیسے قبل طلاق کے تھم تھا اور اگر طلاق یا تند ہوتو اس کو بغیر اجاز ہے شوہر کے اور بدا جازت شوہر کے دونوں طرح تکلنے کا افتیار ہے ال آئک بیاڑ کی قریب بدبلوغ ہوتو بدوں اجازت شوہر کے نہیں نگل سکتی ہے ایا ی مشائ نے التیار کیا ہے بیمید می ہاورا کرمولی نے اپنی ام ولد کوآزاد کردیا تو اس کوا ختیار ہے کہ عدت میں فطے بیاسیر بد میں ہے اور مجنونہ دمعنو ہد کا تھم مش کتا ہیں کے ہے کہ نکل سکتی ہے بیانیة السروجی ش ہے اور مجوسیہ فورت کا شو ہرا گرمسلمان ہو می اوراس مورت نے اسلام سے انکار کیا یہاں تک کے دونوں میں تفریق ہوگی اور موریت پرعدت داجب ہوئی یا میں طور کے شوہر نے اس ے دخول کیا تھا تو اس کو نکلنے کا اختیار ہے لیکن اگر شو ہرنے اپنے نطفہ کی حفاظت (۱) کی فرض سے اس مورت سے جا ہا کہ نہ لکے اور اس ہے مطالبہ کیا تو اس پر لازم ہوگا کہ نہ نظے اور اگر مسلمان عورت نے اپنے شو بر کے پسر کا شہوت سے بوسر نیا یہاں تک کدوونوں تغریق واقع ہوئی اور چونک بعد مدخولہ ہونے کے ایسا ہوا ہے مورت پر عدت واجب ہوئی تو اس کواچی منزل سے نکلنے کا اختیار کہیں ہے یہ بدائع میں ہے ایک عورت نے اپنے نفقہ عدت پر اپنے شو ہرے خلع لیا پس اس عورت کواپنے نفقہ کے واسطے ضرورت ہو ٹی کہ ی مر نظیرتو مث کنے نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ نکل سکتی ہے جیسے وہ حورت جس کوشو ہر چھوز مراہے اور بعض نے کہا کہ نبیں نکل سکتی ہےاور یہی مختار ہے بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔

یا سے جو حالت وقوع فرقت یا وقوع و فات شری کے معتمدہ پر واجب ہے گدای مکان جی عدت گزار ہے جو حالت وقوع فرقت یا وقوع و فات شوہر جی اس کے رہنے کا مکان کہلا ؟ تھا بیکائی جی ہا اورا گروہ اپنے کئے والوں کو و یکھنے گئی یا کی دوسر ہے گھر جی سب سے سخی کداس وقت اس پر طانا تی واقع ہوئی تو ای دفت بال فیر اپنے دینے کے مکان کو جلے جائے اور ایک تھم عدت و فات میں ہے یہ غاید البین جی مکھ ہوایا ہور کداس مکان کے گر پڑنے کا خوف غاید البین جی مکھ ہوئی یا ہی طور کداس مکان کے گر پڑنے کا خوف ہوایا ہور سے اورا گراہے و مات کر برائے والی ہوگئیں یا تی ہے کہ عدت و فات اگر یہاں بوری کر ہے تو اس کو کراہ اس ہے دے دے وال اس کے شوہر کی ہواوروہ اس کو مکان شقل کر لیتے جی مکھ مضما کقہ بین ہے اورا گروہ کراہے و سے کتی ہوتو ختال نہ کر رہے کی اورا گروہ کی اس کے شوہر کی ہواوروہ اس کو چھوڑ کرم گیا تو گورت اپنے حصہ جی دے اورا گراس کا حصراس جی سے اس

اے تال الحرج سندیں قید آزادہ ہے لیکن ال کورک کرنا جائے کوکا کا بیدا کریا تھی ہوتو اس پر آزادہ مسلمات کے احکام نیس بعد باندیوں کے الازم ہوں کے بہراز اللہ میں الدور کے بہراز الدی ترک کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی شاید کرانفقد ربادو\_

قدر بوکراس کے رہنے کے لائق کائی ہواور باقی وارثوں ہے جواس کے حرم تدہوں اس ہے پردہ کرے گی میں بدائع بی ہواور اگ شو برمتونی کے گھر میں ہے جواس کا حصہ ہو وہ اس کے رہنے ہو کو کافی شہواور باقی وارثوں نے اپنے حصہ ہے اس کو نکال ویہ تو مکان ختق کر وے یہ بدایہ میں ہے اور اگر وارثوں نے اپنے حصہ میں اس کو اجرت نیر رہنے دیا اور یہ کرابید ہے کئی ہے قو مکان خش نے کرے کی یہ شرح جمع البحر میں این الملک میں ہے اور جب مورت عقد کے ساتھ دوسری جگہ نظل کرے تو جس بی خفل کر کے عدت کر ارے وہ شو ہر کی حرمت باقی د کھنے میں ایسا ہے کہ گو بااس نے وہیں عدت کر اور ک ہے جہاں سے ختل ہو آئی ہے بیدائع میں ہے اگر خورت سواوشہر میں ہواور اس کو سلطان و فیرہ کی طرف سے خوف پیدا ہوا تو اس کو شہر میں شفل ہوجائے ہوا سطے مخائش ہی ہے اگر میں ہے اگر خورت معتد والیے گھر میں ہوکہ وہاں اس کے ساتھ کوئی بھی شین ہے اور اس کو چودوں یا پڑوسیوں کی سے خوف شد یہ ہے قرمکان شفل کر کھی ہے یہ فی وی قاضی ٹیان میں ہے۔

معتدہ عورت سفرنہ کرے گی نہ جج کیلئے اور نہ کسی اور کام سے اور اُسکا شو ہر بھی اِسکو لے کرسفرنہ کرے:

معتد و کوروا ہے کہ بڑے گھر کے حق میں نظے اوراس گھر کی جس منزل (۱) میں جا ہے رات کور ہے نیکن اگر اس وار میں غیروں کی حویلیاں ہوں تو اپنی کو تھر کے حق میں نظے اوراس گھر کی جس منزل (۱ میں جا ہے رات کور ہے نیکن اگر اس کو طلاق بائن یا غیروں کی حویلیاں ہوں تو اپنی کو تھر اس کو حلاق بائن یا تین طلاق و ہے دیں بیاس کو چھوڑ کر مرکم یا حالا نکداس مورت اوراس کے شہر کے اور منزل مقصود کے درمیان سفر کی مقدار ہے کم ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ جاتے ہوں کی مقدار ہے کم ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ جاتے ہوں کی مقدار ہے کم ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ جاتے ہوں کی شہر میں اور خوا ہاس کے ساتھ کو کی میں مقام ہے جہاں طلاق یا و ف ت واقع محرم ہویا نہ ہوتی واپس آئی ہمتر ہے تا کہ عدت کر ارتا شو ہر کے گھر میں واقع مواورا گر اس مقام ہے جہاں طلاق یا و ف ت واقع میں مقام ہے جہاں طلاق یا و ف ت واقع

ہوئی ہے مزل مقصوریا اس کا شہران دونوں میں ہے ایک جقدرسفر کے ہواور دومرا کم تو جو کم ہے اس کوافقیار کر ہے اور سر طرف مقدارسفر ہو ہی اگر بیٹورت جنگل میں ہوتو جائے گئی جائے جہاں مقصود تھایا کسی محرم یا فیرمحرم کے ساتھ واہی آئ لیکن واہی آنا بہتر ہے اور اگر کسی شہر میں نزول ہوتو بغیر محرم وہاں ہے خارج نہ ہواور اس کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے نزویک فارج نہ ہواور صاحبین نے فرمایا کرنگل سکتی ہاور بیامام اعظم کا پہلاتول ہے اور ان کا دوسر اتول اظہر ہے اور اس مور ہرنے اس کو طلاق رجعی وے دی ہوتو شو ہر کے ساتھ رہے گی خوا ہو ہا آگے جائے یا والی آئے اور اس سے جدانہ ہوگی ہے کا فی میں ہے۔

### پنرر **فو** (ۋ باىر:

#### ثبوت نسب کے بیان می*ں*

ثبوت نسب کے واسطے مراتب کا بیان:

مد برہ یہ ندی کا تھم مٹل باندی کے ہے کہ دیرہ کے بچہ کا نسب بھی بروں دھوٹی موٹی کے ٹابت نیس ہوتا ہے بینہا بیس ہے اور بٹر باندی سے دطی کرتا ہوادراس سے عزل ندکرتا ہولینی وقت انزال کے جدانہ ہوجاتا ہوتو فیما بیندو بین القدتع لی اس کو طال نہیں

ل معنى اكرمنزل مقعود سفر على جوقويلى جائداد اكرشراية كم بوقودايس بطي جائد

ع دعوة وتكسر وعو في نسب.

۳ تال بہان فی کا اکر نہ کیا اس واسطے کنٹی قراع ثبوت ہے بھی آ کلستا ہے ، وقوائل کی فیل جائے گی اور بہائی سرے سے تابت نہیں بروں وعویٰ

ہے کہ اس کے بچہ کی نفی کرے اس پر لازم ہے کہ اعتراف کرے کہ براہے اور اگر اس سے از ل کرتا ہواور اس کی تصنین نہ کی ہوتو اس کونی کرناروائے بوجداس کے کردوامر ظاہری متعارض بیں ساتھیار شرح مخارش ہےاور اگراچی باتدی کا تکاح ایک رضع ے کرویا مجراس کے بچہ بیدا موااورموٹی نے دعویٰ کیا کہ ریم سے تب سے ہوتا تا بت بوگان واسطے کہ ووموٹی کا غلام ہےاور اس کا کچےنسب نبیل (اللہ ہے اور اگر شو ہر مجبوب ہوتو مولی کے دعوی پر مولی ہےنسب ٹابت نہ ہوگا اس واسطے کدا کر چدو ومولی کا غلام ے مراس کا نسب معلوم ہے بیڈ آوی کبری میں ہے اگر کسی نے ایک مورت سے نکاح کیااور دوز نکاح سے چید مہینے سے کم عمل اس کے بید اہواتو اس کانسب اس مروے تابت (م) ندہوگا اور اگر جے میجے پورے یا زیادہ میں پیدا ہواتو اس کانسب اس مرد سے ٹا بت ہوگا خوا واس مرد نے اقر ارکیا ہویا ساکت رہااوراگر اس نے ولا دت سے اٹکارکیا تو ایک مورت کی گواہی ہے جوولا دت میں شہادت وے ولاوت ٹابت ہوجائے کی بدہدایے سے اور اگرونت نکاح سے ایک روز کم چومینے میں ایک بجے جنی اور چومینے سے ا کیک روز بعد دوسرا بچے جنی تو رونوں میں ہے کسی کا نسب ٹابت نہ ہوگا ہے تما ہے ہی ہے اوراصل بیے کہ جرعورت جس پرعدت واجب نہیں ہوئی تو اس کے بچہ کانسب شو ہر سے تابت نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ بائیا ( معلوم ہو جائے کہ یہ بچہ اس شو ہر کا ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ چھ مینیے (۵) ہے کم میں پیدا ہوا اور ہر عورت جس پرعدت دا جب ہوئی اس کے بچہ کا نسب شو ہر سے تا بت ہوگا الااس مورت یس کدیانیا معلوم ہوجائے کریداس کائیس ہاوراس کی بیصورت ہے کدود برس بعد پیدا ہواور جب بیامل معلوم ہو گئ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد نے قبل دخول کے اپنی جوی کو طلاق دے دی مجر دفت طلاق سے چھر مہینے ہے کم علی بچے بیدا ہوا تو شوہر سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اگر چومسینے کے بعد یا پورے چومسینے پر پیدا ہوا تو نسب ٹابت ند ہوگا اور اگر ایک اجنبی مورت ے كباك جب يس تخبے نكاح يس لاؤل أو فوطالق ب يجرائ سے نكاح كيا توطلات واقع موجائے كى بجراكر وقت نكاح سے ہورے جے مینے پر بچہ بیدا ہواتو اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اگرونت نکاح سے جے مینے سے کم علی پیدا ہواتو نسب ٹابت نہوگا اور اگر بعد وخول کے اس کوطلات وی مجراس کے بچہ بیدا ہواتو دو برس تک بیدا ہوئے میں نسب ٹابت ہوگا اور اس کے بیدا ہوئے مرعدت یے ری ہوجائے کی لینی اب عدت ہوری ہوئے کا تھم ٹابت ہوگا اور اگر دو برس کے بعد بھے بیدا ہوالیس اگر طلاق رجعی مواقو نسب ٹابت اورمرونه کوراس مورت سے مراجعت (۶ ممر نے والاقرارو باجائے گااورا کر طلاق بائن موتونسب ٹابت مدموگا جب تک کمٹو مردمو کی ندكر ے اور جب دعوى كياتو اس مصنب فابت موجائے كا اور آيا عورت كى تقمديق كى بھى مفرورت بے يائيس تو اس مل وو روایتی بی ایک میں ہے کہ حاجت ہے اور دوسری میں ہے کئیں ہے اور بداس وقت ہے کدمر دینے اس کوطلا تی وی ہوا ورا کرقیل دخول کے یا بعد دخول کے اس کوچموز کرمر کیا چروفت و فات سے دو برس تک میں مورت کے بچہ بیدا ہوا تو نسب اس متونی سے ٹا بت ہوگا اگر وقت و فات ہے دو برس بعد ہوا ہوتو نسب تا بت شہوگا اور بیسب اس وقت ہے کہ مورت نے قبل اس کے انتشائے

\_870, am (1)

<sup>(</sup>٢) يعنى رضع كايج بواحتمورتيل ..

<sup>(</sup>٣) لِلْدِمطَاقَا ثَابِتَ سَاءُوگا۔

<sup>(</sup>٣) بطريق شرقي ـ

<sup>(</sup>۵) وتتارت ہے۔

<sup>(</sup>٢) كونك بعدم واجعت كيانيها بواب

عدت عدت کا قرارت کیا ہوا ورا گرخورت نے افتضا ہے عدت کا قرار کیا خواہ طلاق کی عدت ہویاہ قات کی اور اتی مدت گرر ب اقرار کیا ہے کہ اسک مدت میں بدعدت گرر مکتی ہے چروفت اقرار ہے چومینے ہے گم میں پی جن قو تا ہے انسب ہوگاہ رہ نہیں اور یہ سب اس وقت ہے کہ بیٹورت کیرہ موخواہ اس کو چش آتا ہویا نہ آتا ہواہ را گرضیرہ موکد اس کے شوہر نے اس کو طلاق و دی ہو پس اگر جل وخول طلاق و دے دی اور وقت طلاق ہے جومینے ہے کم میں پی جن تو نسب ثابت ہواور اگر چومینے ہے نہ وہ میں جن تو نسب فابت ہونہ ہوگاہ وراگر بعد وخول کے اس کو طلاق وی لیس اگر اس نے ممل کا دھوئی کا قوطلاق رجعی کی صورت میں جن تی تو تک پی ہونے میں نسب فابت ہوگاہ ورطلاق یا ٹن کی صورت میں دو ہرس تک فابت ہوگاہ دراگر اس نے انقضائے عدت کا اقرار کر پھروفت اقرار ہے چومینے ہے کم میں پی جن تو نسب فابت ہوگاہ دراگر چومینے سے ذیادہ میں پی جن تو نسب فابت نہ ہوگاہ وراگر اس نے دھوی (ا) ہے سکوت کیا ہوتو لیام اعظم واما مجر کے نو دیک سکوت بھولیا کہ میں حاملہ میں ہوں پھراس نے دوسر ہو اگر کوئی حاملہ میں حاملہ ہوں پھراس نے دوسر ہوگاہ رائر اس نے دوسر ہوگاہ کر میں حاملہ ہوگاہ وراگر اس نے دوسر ہوگر کیا گر میں حاملہ ہوں پھراس نے دوسر ہو اگر کہا کہ میں حاملہ ہوں تو ل اس کا قبول ہوگاہ وراگر اس نے چار مینے دی روزگر رجانے کے بعد کہا کہ میں حاملہ بیس موالہ ہوگاہ اور اگر اس نے عار مینے دی روزگر رجانے کے بعد کہا کہ میں حاملہ بیس موں پھر کہا کہ میں حاملہ ہوں تو ل اس کا قرار الانتضائے عدت ہوگر ہوگر کر تا ہے گر کہ موت کے وقت سے چھ مینے سے کم میں اس

مہتو تہ کے اگر دو سے پیدا ہوئے ایک دو برس ہے کم میں اور دوسرا دو برس سے زیادہ میں اور ہر دو ولا دت میں ایک روز کا فرق ہے تو امام ابوطنیفہ جُرہائیہ وامام ابو یوسف جُرہائیہ نے فرمایا کہ دونوں کا نسب

البت بوگا:

آر صغیرہ کو چھوڈ کراس کا خاو ترمر گیا ہیں اگر اسے مل کا اقراد کیا تو وہ شل ہیرہ کے ہے کہ دو ہرس تک اس کے پیکا نسب فاہت ہوگا کیوفک اس بارہ میں قول اس کا مقبول ہا اور اگر جار مینے دی روز گر رئے کے بعداس نے انقضائے عدت کا اقراد کی چھر جے مینے یا زیادہ گر رئے کے بعداس نے انقضائے عدت کا اقراد کی چھر جے مینے یا زیادہ گر رئے ہرای کے پی بیدا ہوا تو اس کے شوہر متو ٹی سے نسب فاہت شہوگا اور اگر اس نے ممل کا دھوئی نہ کیا اور در انقضائے بعدت کا اقراد کی در اور کی اور دومراد و بری سے دیا تو میں اور ہر دو وال دت میں ہمین میں ہے۔ میتو یہ کے اگر دو دی گئی ہوئے ایک دو ہری سے زیادہ میں اور ہر دو وال دت میں ایک روز کا فرق ہے تو ایا م ابو مینے ہوئے ایک وہوئی کا نسب فاہت ہوگا ہے تھر ہے می ہوارا کر بچہ کا بعض ہوں دو ہری سے کم میں خارج ہوا ہوئی ہوئی اور میتو ایمان کے کہ دو ہری بعد نگا تو اس کے شو ہر کو ما زم نہ ہوگا جب ہیں ہے کہ میں خارج ہوار کی کا تو جا بدن دو ہری ہد نگا تو اس کے شو ہر کو ما زم نہ ہوگا جب سے تیا دہ بدن دو ہری ہد نگا تو اس کے شو ہر کو ما زم نہ ہوگا جب سے تیا دہ بدن دو ہری ہد نگا تو اس کے تو ایمان نہ تو کیا ہو بیا تا گوں کی جانب سے تیا دہ بدن دو ہری ہے کم میں نگل آیا ہواور باتی دو ہری بعد تھا تو اس کے آب دو ایمان نہ تو کا بول ہوں کی جانب سے تیا دو بدن دو ہری ہے کم میں نگل آیا ہواور باتی دو ہری بعد تھا تو اس کے تو ایمان کی کہ بول بعد بھی تھا تو اس کے تو ایمان کی کہ دو ہری کے میں نگل آیا ہواور باتی دو ہری بعد تھا تو اس کے کہ میں نگل آیا ہواور باتی دو ہری ہو کہ کی میں نگل آیا ہواور باتی دو ہری ہو کہ کی میں نگل آیا ہواور باتی دو ہری ہو کہ کی میں نگل آیا ہواور باتی دو ہری ہو کہ کی میں نگل آیا ہوا کہ کو دو ہری ہو کہ کی میں نگل آیا ہوا کہ کی میں نگل آیا ہو اور باتی کی دو ہری ہو کہ کیا کہ کو دو ہری ہو کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا تو اس کی کی دو ہری ہو کر کی بعد کیا تو دو ہری ہو کہ کی کی کو دو ہری کیا کہ کی کو دو ہری ہو کہ کیا تو کہ کیا تو کہ کیا تو کہ کی کو دو ہری کی کو دو ہری ہو کہ کی کی کو دو ہری ہو کہ کو دو ہری ہو کہ کیا تو کہ کیا تو کہ کی کو دو ہری ہو کہ کو دو ہری ہو کہ کی کو دو ہری ہو کہ کیا تو کہ کو دو ہری ہو کہ کو دو ہری ہو کہ کو دو ہری ہو کہ کیا تو کو دو کر کو دو ہو کیا تو کو دو کر کو دو ہو کیا تو کو دو کر کو دو کر کیا کو

ا جس كوطلاق ديمت دي كي يعني بائتدو غيره .

ع ایک پین ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليعني دموي مسل سے۔

<sup>(</sup>۲) یعن اس کے بعد

<sup>(</sup>٣) ليني اس كاتو رتبول بولايه

نکا ہواس کوا یا مرجم نے ذکر کیا ہے بین کھے القدر علی ہاورا گرطلاق بائد یاوفات کی عدت میں ہاوردو برس تک میں اس کے بچہ
پیدا ہوا ہی شوہر نے ولاوت سے انکار کیا یا شوہر کے وارثوں نے بعد و فات شوہر کے اس سے انکار کیا اور اس مورت نے دعویٰ کیا
پیس اگر اس کے شوہر نے حمل کا وقر ارند کیا ہواور نہ حمل فلا ہر بحوتو نسب ٹابت نہ وگا الا بجوابی دومردوں یا ایک مردودو مورتوں کے بیا
امام اعظم کا قول ہے اور اگر شوہر حمل کا اقر ارکر چکا ہے یا حمل فلا ہر تفاتو ولاوت کے جوت میں مورت کا تول ہوگا اگر چہاس کے
جوت میں کوئی قابلہ کو ابنی ندو سے بیا مام اعظم کا تول ہوائے واراگر وہ طلاق رجی کی عدت میں ہوتو ہی کی تھم ہے بدائع میں ہوتو ہی کہا کہ جوتو جن ہے وہ اس کے سوائے دومرا ہے تو اس کو تول تول نے بیا جائے گا بیا نام اعظم کا تول ہے بیا تھا

السروجي بين ہے۔

اگروفات کی عدت بیں ہواوروارٹول نے ولا دت میں اس کے قول کی تقعد این کی اور ولا دت برکس نے گواہی شددی تو ہے بچەاس كے شو ہرمتونی كا بینا ہوگا اور اس پر اتفاق ہے اور یہ بیٹا اس كا دارث ہوگا اور بیتن میراث شی فلا ہر ہے اس دا سطے كه ارث ان وارثوں کا خالص حق ہے اور رہاحق نسب ہی اگر بیوارت لوگ الل شہادت سے بول ہی اگران میں سے دومردوں یا ایک مرد و دوعورتوں نے گوای وی تو اس بچرے اثبات نسب کا تھم واجب ہوائتی کدیہ بچرتصدیل کرنے والوں اور بھذیب کرنے والوں سب کے ساتھ شریک ہوگا اور بعض کے زو یک جس تھم میں لفظ شہادت ہے گوائی دینا شرط ہے اور سے کے بیا ہے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے بیکا فی میں ہے اور اگر معقدہ نے دوسرے شو ہر سے نکاح کرلیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا پس اگراول شو ہر کی وفات یا طلاق دیے کے وقت سے دو برس سے کم میں اور دوسرے شو ہر کے نکاح سے چو مہینے سے کم میں بچہ بیدا ہوا ہے تو بچہاول شو ہر کا ہو گا اور اگر اول کی وفات یا طلاق دیے سے دو برس سے زیادہ ہی اور دوسرے شو ہر کے نکاح سے چو مبینے سے کم شی بیدا ہوا ہے تو یہ بجد نداول شو ہر کا ہوگا اورنددوسرے کا اور آیا دوسرا نکاح جائز ہواتو امام اعظم وا مام محتر کے تول میں جائز ہے اور بیاس وفت ہے کہ مردکوونت نکاح کے بیمعلوم نہ ہو کہ فورت نے عدت میں نکاح کیا ہے اور اگر شو ہرودم کو وقت نکاح کے بیر بات معلوم تھی چنا نچے بید نکاح فاسد واقع ہوا ہے تھراس عورت کے بچہ پیدا ہوا تونسب شو ہراول سے تابت کیا جائے گا اور اگر اثبات ممکن ہو بایس طور کداول کے طلاق وسے یا مرنے سے وو برس ہے کم من بیدا ہوا اگر چددوسرے شوہر کے نکاح کرنے ہے چید مینے یازیادہ کے بعد پیدا ہوا ہوا ک واسطے کدوسرا نکاح فاسدوا تع ہوا ہے تو جب تک نسب کا احال فرائش میں کی طرف ممکن جواولی ہے اور اگر شو براول سے اسکا اثبات نسب ممکن ند بوااور تانی سے ممکن جواتو ان سےنب ابت کیا جائے گا مثلا اول کے طلاق وسینے یامرے سےدو بری بعد بچے جن اور دوسرے کے نکاح سے جو سینے یازیادہ کے بعد جن تونسب دومرے ہے تا بت رکھا جائےگا اس واسلے کہ دوسرا ٹکاح اگر چہ فاسد واقع ہواہے لیکن برگا ہ نکاح سمج ہے اسکانسب ٹابت کر نامعود رہوا تو زنام بھول کرنے سے میہ بہتر ہے کہ نکاح فاسد سے اسکانسپ ٹابت کیا جائے ہیدائع میں ہے۔

ایک مرد نے ایک مورت نے نکاح کیا ہیں اس کا پیت گراجس کی خلقت فلا ہم ہوگئی ہیں اگر نکاح سے جا رمینے پر ایسا پیٹ

گرا ہے تو نکاح نہ کو د جا تز ہواور اس کا تسب شوہر نکاح کشدہ سے ٹابت ہوگا اور اگر ایک ون کم چار مینے پر انہا پیٹ گرا ہے تو نکاح
جائز نہ ہوا یہ بر الرائق ہی ہے ایک مرد نے ایک مورت سے نکاح کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا بھر دونوں ہی افسال ف ہوا چنا نچہ شوہر
نے دمویٰ کیا کہ ہی نے تھے ایک مینے سے اپنے تکاح ہی لیا ہے اور گورت سے کہا کرنیں بلکہ ایک سال سے تو یہ بچہ اس شوہر سے
ٹابت النسب ہوگا یہ طبیر یہ ہی ہے اور صاحبین کے فرد کی واجب ہے کہ شوہر سے تھم لی جائے بخلاف قول امام اعظم کے یہ کا فی

کا پھراگر بعد با ہمی اتفاق کے گواہ قائم ہوئے کہ اس مرد نے اس مورت کوایک سال سے اپنے نکاح بیں لیا ہے تو یہ گواہ تبول ہون کے اور یہ جواب سمج ومتنقیم ہے درمومیکہ اس بچے نے بعد بڑے ہوئے کے ایسے گواہ قائم کئے ہوں اورا کر گواہوں کا قائم ہونا اس بچہ کی صغری میں ہوتو اس میں مشامخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ گواہ قبول نہ ہوں گے تاہ قتیکہ قاضی اس صغیر کی طرف ہے کوئی تصم مقرر ندکروے اور بعضوں نے کہا کہ اس تکلف کی پچھوجا جت نہیں ہے بلکہ بدول تصم مقرد کرنے کے قاضی اسی گوائی کی عاعت <sup>ای</sup> کرے کا بیفلمبیر بیمیں ہے اور ایک مرو نے ایک عورت سے نکاح کیا اور پانچ مہینے گز ر نے پر اس کے بچہ بیدا ہوا ایس شو ہر نے کہا کہ یہ بچرمیرا بیٹا ہے ایسے میں سے کدوہ اس کا موجب ہے کہ یہ بچرمیرا ہوا اور عورت سنے کہا کہ بیں بکدر ناکا ہے تو ایک روایت میں قول شوہر کا قبول ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ جو پھی گورت کہتی ہے وہی قبول کیا جائے گا اور اگر نکاح ہے دو برس کے بعد بچہ پیدا ہوا اور باتی مسئلہ بھالہا ہے تو شو ہر کا قول قبول ہوگا ہے تارخانے میں ہے اور اگر ایک باندی سے نکاح کیا پھراس کو طلاق د ے دی پھراس کوخر بدلیا پھرونت خریدے چے مینے ہے کم میں پچہنی تو اس کولا زم جمو گا در شداد زم شہو گا الا بدعویٰ نسب اور ب اس وفت ہے کہ بعد دخول کے ایساوا تع ہوا اور اس میں یکوفر ق میں ہے کہ طلاق کیسی ہوخوا وطلاق بائن ہویا رجعی ہوہر حال می تھم ے اور اگر قبل دخول کے ایسا ہوئیں اگر وقت طلاق ہے جید مہینے ہے زیاد وجس بچے جنی تو اس کولا زم () نہ ہوگا اور اگر اس سے کم مدت میں کی ہوتو بچاس مروکولازم ہوگا بشرطیکدونت نکاح ہے جومینے یازیادہ میں جی مواور اگرونت نکاح ہے اس ہے کم مدت میں جی مواولازم ندموگا اورای طرح اگراس نے طلاق دیے سے پہلے اپنی زوجہ کوفر بدا مواق بھی احکام فرکورہ بالا میں میں تھم ہے بیٹیس میں ہے اور اگر اپلی زوجہ یا ندی کو دو طلاق و ہے ویس حتی کہ اس پر بحرمت غلیظ حرام جو کتی تو وقت طلاق ہے دو برس تک اس کے بچہ کا نسب اس مرد سے تابت ہوگا اور اگر اپنی مدخول زوجہ کوخر بدا چراس کو آزاد کردیا چرخر بدنے کے وقت سے چومہینے سے ذیادہ علی بچہ جنی تو نسب ابت شہوگا اللہ کک شوہراس کا دعویٰ کرے اور امام محد کے زوریک وفت خرید سے دو برس تک بدوں وعویٰ کے اس کا نسب فابت بوگا اورای طرح اگراس کوآزادنبیس کیا بلکداس کوفروشت کردیا چروفت فروشت سے چرمینے سے زیاوہ جس بجہ جن تو امام ابو بع سف کے نز دیک بچے کا نسب اس سے تابت نہ ہوگا اگر چہ اس کا دعویٰ کرے الا جمعد این مشتری اور امام محر کے نز دیک بدوں تقیدین مشتری کے نسب تا بت نہ ہوگا ہیکانی جس ہے اگر ام ولد کواس کا موتی چھوز کرمر کیایا آز اوکر دیا تو آزاوکرنے یا مرنے ےوات سےدو برس تک اس کے بیکانب مولی سے ثابت ہوگا بی ما بیس ہے۔

ایک مرد نے غلام کوکہا کہ بیر میر ابیٹا ہے پھر مرگیا پھر غلام کی ماں آئی اور وہ آزادہ ہے اور کہا کہ بیں اس مردمیّت کی بیوی ہوں تو بیا س کی بیوی ہوگی اور دونوں اُس کے وارث ہوں گے:

ایک فخص نے اپنی ہاندی ہے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں پچہونو وہ میراہے پھرایک مورت نے ولاوت پر گوائی دی تو یہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور مشاک نے فریایا کہ بیقکم اس وقت ہے کہ وقت اقرار سے چومینے ہے کم میں جنی ہواوراگر چھ مینے یازیادہ میں جن تو مولی کے ذمہ لازم نہ ہوگا لیکن تھے معلوم کر لیما جائے کہ بیقکم ای صورت میں ہے کہ جب مولی نے باغظ شرط وتعیق کہا کہ اگر تیرے بیٹ میں بچے ہویا اگر تھے حمل ہوتو وہ میراہے اور اگر مولی نے یوں کہا کہ یہ جھے ہے حاملہ ہے تو اس کا بچہولی کو

ل كونكدا ثبات نسب بحق شرع بـ

اورف بريب كال صورت على ييجروني اول كالاام بو

<sup>(</sup>۱) یعنی اس مردکو\_

ایک مردمسلمان نے الیم عورتوں سے جواس پر دائی حرام ہیں نکاح کیا پس ان سے اولا دپیدا ہوئی تو اولا دکانسب اس مرد سے امام اعظم مجھ الذہ کے خزد میک ثابت ہوگا:

ا قال المرجم غلام عمراواس مقام براز كاب ما كوك.

<sup>(</sup>۱) لین کها کریمرائیس ہے۔

<sup>(</sup>۲) تعنی شتری نے۔

نا بت بوم اور معاهبین کے نز ویک نبیس ٹابت ہوگا اور بیاختلاف اس بنا پر ہے کدانیا نکاح امام اعظم کے نز دیک فاسد ہے اور

صاحبین کے زو کیک باطل ہے سی سیرید عل ہے۔

اگرا نبی بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کی بھراس کوصرت کے طلاق وے دی اور کہا کہ میں نے اس ہے جماع نہیں کیا ہے بس عورت نے اس کی تقیدین کی یا محذیب کی تو عورت برعدت واجب ہوگی اور عورت کو پورا مبر مطے گا چرا کرم دند کور نے عورت سے کہا کہ میں نے تھو ہے مراجعت کر لئی تو مراجعت سیح نہ ہوگی اورا گردو پری ہے کم میں بیٹورت بچے جنی اور ہنوز اس نے انتضائے ندت کا اقر ارتبیں کیا ہے تو اس بچہ کا نسب اس مرد ہے تا بت ہوگا اور مراجعت ند کورہ سچیج ہوگی اور قبل طلا ت کے اس ہے وطی کرنے والاقرار ویا جائے گا بیسرائ الوبائ میں ہے ام ولد نے اگر کسی سے تکاح قاسد کیا ہے اور شوہرنے اس سے دخول کیا اور اس کے بید پیدا ہوا تو اس کا نسب شوہرے ٹابت ہوگا اگر چہ مونی اس کا وعویٰ کرے بیٹزاٹ انمکٹنین ہیں ہےنسب یا شارہ ٹابت ہو جاتا ہے ہا وجود مکدز بان سے ہو لئے کی قدرت حاصل ہوئینہا بیش ہے۔

ایک مرد نے ایک مورت استے صغیر بے کو بیاہ دی جو جماع کرنے کے لا أن نیس ہے اور ندایا ہے کداس سے حمل رہ جائے یعنی جماع نیس کرسکتا ہے چراس مورت کے بچہ بیدا ہوا تو بیاس صغیر کولا زم نہ ہوگا لیکن جو پچھاس شو ہر کے باپ نے اس مورت کواہتے پسری طرف ہے دیا ہے وہ واپس نہ '' وے کی اور اگر اس مورت نے اثر ارکیا کہ میں نے خود نکاح کیا ہے تو جدمہینے مقدار مدت مل كا نفقه و جركود الى د كى بيلى يربيص بيا

طفل تریب بداوغ کی مورت کے اگر بچر بیدا ہواتو اس کا نسب ای طفل سے تابت ہوگا بیسرا جیدیں ہے اگر دارالحرب ے کوئی عورت حاملہ درانحرب میں شو ہرج موڑ کر بھرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئی اور یہاں بچہ جتی تو امام اعظم کے نز دیک اس کا بجدر نی شو برکونا زم ند موگا بیتمرتاشی ش ہے۔

مل کی دت کم سے کم جے مینے اور زیادہ سے زیادہ دو برس میں برکائی ش ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ مت کا اقتبار نکار مسج میں وقت نکاح سے ہے اور بعض نے فر مایا کہ نکاح سمج میں وخول شرط ہے کیکن خلوت ہونا ضروری ہے بوقا و کی قاضی خان

مو (ټو (۵ بارې:

# حضانت عکے بیان میں

مچوٹے یے کی حضانت کے واسطے سب ہے زیادہ مستحق اس کی ماں ہے خواہ حالت تیام نکاح ہویا فرفت واقع ہوگئ

قال أمر جم نسب ثبوت مونا فميك بي كيان الم كرة لى منديا جائد كالدونوني صاحبين كرة ل يردرست بادراي الخض آل كياج ي اگرمصريو يا و چونظم \_

قال أنحر جم ليني طاهر ثيوت كي واستضية والقح ونش الامريس. ľ

دخانت مرادة خركودي يروش كناب

يعنى نه يناجائز ب\_ 0

سین اگر اس کی ماں مرتد ویا فاجرہ غیر () مامونہ ہوتو ایسانہیں ہے مید کائی جس ہے خواہ وہ مرتدہ ہو کر دارالحرب میں جی گئی ہویا دارالاسلام میں موجود ہو پھر اگر اس نے مرتد ہونے ہے تو ہے کر لی یا فجورے تو ہہ کر لی تو پھرسب سے زیادہ مستحق ہوگئی ہے بحرالرائق میں ہے اس طرح اگر ہاں چوٹی یا گانے (\*) والی یا ناگہ کی ہوتو اس کا کھیری تبیس ہے میزبرالفا کی میں ہے مگر ماں حضانت (\*) ہے اگر ا نکار کرے توضیح یہ ہے کہ ہیں پر جبرنہ کیا جائے گا بسب احمال اس کے عجز کے لیکن اگر اس بچہ کا کوئی ذی رحم محرم سوائے اس کے نہ ہوئے تو اس پر پرورش کے واسطے جرکیا جائے گا تا کہوہ پیرضا تع نہ ہوجائے بخلاف باپ کے کہ جب بچہ مال ہے مشتغنی ہواور ہاپ نے اس کے لیتے سے انکار کیا تو باپ پر جر کیا جائے گا بیٹنی شرح کنز میں ہے اور اگر بجد کی مال مستحق حضانت ند مومثلا بسب امور ندکور و کے و داہیت حضانت کی ندر محتی ہویا غیرمحرم سے تزوج کرلیا ہویا مرحی ہوتو مال کی مال اوٹی ہے بدنسبت اور سب کے اگر چداو بنجے درجہ میں ہولیعنی پرٹانی وغیرہ ہواوراگر ماں کی ماں یا ماں کی ماں کی ماں علی ہٰذِ القیاس کوئی نہ ہوتو ہاہ کی ماں اگر جہہ او نیج (") درجہ کی ہو بنسبت اور ون کے اولی ہے بیانت القدير ميں ہاور خصاف نے نفقات من ذكر كيا ہے كدا كر صغيره كى جده اس کے باب کی جانب سے ہولیعنی اس کی باب کے باپ کی مال تو سی بھٹو لداس جدہ کے بیس ہے جواس کی مال کی جانب سے ہولیعن ماں کی ماں یہ بحرالراکق میں ہے ہیں اگروہ (<sup>(0)</sup> مرکنی یا اس نے تکاح کرلیا تو ایک ماں باپ کی تھی بہن بھی او ٹی ہے ہیں اگراس نے بھی نکاح کرایا یا مرکی تو اخیاتی بیعن مال کی طرف کی بہن اولی ہے اور اگر اس نے نکاح کرایا یا مرکی تو سکی بہن کی دختر پھر اگروہ بھی مر کنی یا نکاح کرمیا تو اخیانی بمین کی وختر او لی ہے ہیں یہاں تک ان سب کی ترتیب میں اختیا ف روایت نبیس ہے اوراس کے بعد پھر روایا ت مخلف بیں چٹا نچہ خالدہ پدری بہن ہیں اختلاف ہے کہ کتاب النکاح کی روایت میں علاقی بہن بینی ہاپ سے طرف کی بہن خالہ ہے اولی ہے اور کتاب الطان تر کی روایت میں خالداوئی ہے اور سکی بہنوں و مال کی طرف کی اخیاتی بہنوں کی بنیال بالا تفاق فالا كال سے اولى بين اور علاتى بين كى بين اور خالد كى مورت بى اختلاف روايات باور سي يد ك خالدولى ب كامر خالاكان میں وہ خالداولی ہے جوایک ماں وباپ کی طرف ہے تکی خالد بو پھر مال کی طرف سے خالد پھر باپ کی طرف سے خالداور بھا میوں کی بٹیاں پھوپھمع سے اولی ہیں اور پھوپھمیو سے جس وہی تر تهیب ہے جوہم نے خالا دُس میں میان کی ہے بیافناوی قاضی خال میں ہے۔ ولايت از جانب ما درمستفا وجوتی ہے پس اس میں جانب ماوری کوجانب پدری برتفتر ميم جو كى:

مجر بعداس کے ماں کی خالہ جوا کیہ ماں و باپ سے ہواولی (۱) ہے پھر ماں کی خالہ جمجو فقط ماں کی طرف سے ہو پھر جو فقط

ل روف والى جومعيتون عن اجمت يردوتى جي ...

ع ال كي خال اس ويد ي مقدم ب-

<sup>(</sup>۱) بركارزانيد

<sup>(</sup>۲) ژوشی وغیره...

<sup>(</sup>r) بعدطلاتر کے۔

<sup>(</sup>٣) يعنى بروادى وغيره

<sup>(</sup>۵) ایک جدهـ

<sup>(</sup>٢) ليني بچاس كيردكيا جائے گا۔

باب کی طرف سے ہو پھر ماں کی پھو پھمیاں ای ترتیب سے اولی تیں اور جارے بڑو یک باپ کی خالہ سے مال کی خالہ اولی ہے پھرا کریے نہ ہوں تو باپ کی خالہ و پھو پھیاں ای ترتیب نہ کورے اوٹی ہوں گی بید <mark>نت</mark>ے القدیم ش ہے اور اس باب میں اصل میہ ہے كدولايت از جانب ماور مستفاد موتى بي بس اس على جانب مادرى كوجانب بدرى يرتقد يم موكى مدا عميار شرح مخاريس باور پہاو ماموں و پھوپھی و خالہ کی وختر وں کو حضائت میں بچھا تتحقا ق نہیں ہے سے بدا کتے میں ہےاور نکاح کر پینے سے ان مورتوں کاحق حضانت جب بی باطل ہوجاتا ہے جب بیکسی اجنبی سے نکاح کریں اور اگرا سے مرد سے نکاح کیا جوال بچہ کا ذی رحم محرم ہے مثلا نانی نے ایسے مروسے تکاح کیا جواس بچر کا واوا ہے یا مال نے اس بچر کے بچاہے تکاح کیا تو اس مورت کاحق حضا تحت باطل نہ ہوگا یے نماوی قامنی خان میں ہے اور جس مورت کاحق بسب نکاح کر لینے کے باطل ہو کمیا تھا تو جب زو جست مرتقع ہو جائے گی تو اس کا حق حطا نت مود کرے کا بیا ہدایہ میں ہے اور اگر طلاق رجعی ہوتو جب تک عدت ندگز رجائے تب تک حق حضا نت مود ند کرے گا اس واسطے کہ زوجیت جنوز ہاتی ہے میکنی شرح کنز میں ہے اور اگر بچہ کی مال نے دوسرے شوہرے نکاح کرلیا اور اس عورت کی ماں بعن بچے کی نانی اس بچے کواس کی ماں سے شوہر کے گھریں لے کرریتی ہے تو بچے کے باپ کوا ختیار ہوگا کہ اس سے لے لے ایک مغیروا پی نانای کے پاس ہے کدوواس کے حق میں خیانت کرتی ہے تواس کی پھوچھیوں کواختیار ہوگا کداس صغیرہ کواس سے لے لیں جبکداس کی خیا نت ظاہر ہو بیقعیہ علی ہے اور اگر بچہ کے باپ نے دھوٹی کیا کداس کی مال نے دوسرا تکاح کیا ہے اور مال نے اس سے انکار کیا تو قول اس کی مان کا تبول ہوگا اور اگر اس کی مال نے اقرار کیا کہ بال اس نے دوسر سے شوہر سے نکاح کیا تھا مگر اس نے طلاق وے دی پس میراحق عود کرتایا ہے ہیں اگر عورت نے کسی شو بر کومعین نے کیا موتو تول عورت بی کا تبول موكا اورا كركسى مرد کو معین کیا ہوتو دھوی طلاقی ہیں اس کا قول قبول نہ ہوگا یہاں تک کہ بیشو ہراس کا اقرار (۱) کرے اور اگر ان مورتو ل سے جو بچہ ک پرورش کی ستی ہوتی ہیں کس سب سے بچرکا لے لیناواجب بوایا بچد کی پرورش کی کوئی عورت ستی نہیں ہے تو وہ اپنے عصب المو ویا جائے گا کہل مقدم باپ ہوگا پھر باپ کا باپ کل بنرااگر چہ کتنے ہی او نے ورجہ پر ہو پھرا کیک مال باپ سے سگا بھائی پھر باپ ک طرف (") کا بھائی بھر سکے بھائی کا بیٹا چرعلائی بھائی کا بیٹا اور میں ترتیب ان کے پوتوں پر بوتوں میں خوظ ہوگی بھرسگا بچا بھر علاتی (۲) پچا۔ رہی چچ ل کی اولا دسو بچہ ان کو دیا جائے گا ہی مقدم کے پچا کا بیٹا ہے پھر علاقی پچا کا بیٹا تکرصفیر پسر ان کو دیا جائے گا ک پرورش کریں اورصفیر و دختر شدی جائے گی اور انحرصفیر کے چند بھائی یا چھا مول تو جوان میں سے زیادہ صالح ہوو وپرورش کے واسطےاولی ہوگا اور اگر پر بیز گاری میں سب کیمال ہوں تو جوسب ہے من بود داوتی ہے بیکا فی میں ہے۔

تخذ النظم عی ذرکور ہے کہ اگر صغیر و دختر کا کوئی عصیدنہ دوسوائے بچائے پسر کے تو قاضی کو اختیار ہے کہ اگر اسکو دیکھے کہ وہ اسلح ہے تو اسکو پر ورش کے واسلے دے دے ورشہ کی اپنیاں سے بیٹایت البیان میں ہے اور اگر صغیر وکا کوئی عصب نہ ہوتو ماں کی طرف کے بیٹا کو پھر سکے مامون کو پھر علائی مامون کو پھر اخیائی ماموں کو بیر ماں کی طرف کے پچا کو پھر سکے مامون کو پھر علائی مامون کو پھر اخیائی ماموں کو بیر کائی میں ہے ماں کا باپ بہ نسبت ماموں کے اولی ہا ور بہ نبست اخیائی بھائی کے بھی اولی ہے بیر ان آلو بات میں ہے اور مغیر جیا کہ بیر ورش کے واسلے مولی العماقہ کو دیا جاتے گا اور صغیر و دختر نہ دی جائے گی بیکائی میں ہواور یا تھری اور ام ولد کو دھانت میں بھرات کی بیکائی میں ہواد یا تھری اور ام ولد کو دھانت میں بھرات کی بیکائی میں ہواد یا تھری اور ام ولد کو دھانت میں بھرات

ŗ

ال عمده وم جوايها دارث موكر حمده اركو حمده عربا في سب مال يائي-

لعنی اس پسر کے باپ نے کمی خلام کو آزاد کیا اوراب اس پسر کا کو گُنیس ہے قواس مولی العمّا قد کو پرورش کے لئے دیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) یعی تقدیق کرے۔ (۲) ایک ال باپ ے۔ (۳) باپ کی الرف ۔۔ •

نہیں ہے جب تک کہ دونوں آ زادت ہوں ہی حضائت کا اختیاران کے موٹی کو ہوگا بشر طیکہ یہ پہر تین ہوگراس کو اختیار نہیں ہے کہ
اس بچاوراس کی ماں کے درمیان تفریق کر سے بینی جدا کر سے بشر طیکہ دونوں اس کے طک بیں ہوں اورا گر بچہ آ زاد ہونو حضائت کا استحقاق اس کے آزاد اور اور باور بہبیا تھی وام ولد آ زاد ہوجا تھی آو ان کو اپنی آزاد اور اور کی پر درش وحضائت کا حق حاصل ہوگا اور مکا تبدکا جو بچہ حالت کی بدا ہوا ہوگا اور مکا تبدکا جو بچہ حالت کی بت بھی بیدا ہوا ہوں کی حضائت کی وہی سختی ہے بخلاف اس بچہ کے جو کا بت سے پہلے بیدا ہوا ہو بیشی شرح کنز میں ہے اور مدیر وہا تھی حق اور میں ہوگا ہو تک مصنون میں گئے ہوئی ہو اور میں ہو اور جو میں ہو اور جو تھی ہو اور دو تھی ہو اور دو تھی ہو اور دو تھی ہو اور دو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو اور دو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہی ہو تھی ہ

صغیره اگرمشیها و نه به وحالانکداس کاشو هر به تو مال کاخل اس کی حضانت میں ساقط نه بهوگایها ل تک که

وهمردول كالنق موجائ:

مال و نانی پسر کی ستی ہے بہاں تک کدوہ حضائت ہے ستنتی ہوجائے اور اس کی مدت سات برس مقرر کی تی ہے اور قدوری نے فرمایا کداس وقت تک مستحل میں کرتنا کھا لے اور تنہانی ہاور تنہا استنجا کر لے اور پیخ ابو بھررازی نے نوبرس مقدار میان کی ہے اور فتو کی تول اول پر ہے اور ٹزکی کی صورت میں مال و نائی اس وقت تک محق میں کہ اس کو حیض آئے اور ٹو اور وشام میں امام محر عدوایت ہے کہ جب وخر صر مور وت تک بنتی جائے وال کی رورش کا باب مستحق ہوگااور میری ہے بیٹین عل ہے اور صغیر واگر مضتباة نه بولین قائل شہوت نه مو حالا تکدائ کا شو ہر ہے تو مال کا حق اس کی حضا تت یس ساقط نه موگا يهاں تک كدو ومردول ك لائل ہوج ئے بدقد میں ہے اور جب پسر مضانت سے مستغنی ہوگیا اور وختر بالقہ ہوگئ یعنی صد تک پہنے من ان کے عصر تان ک پرورش کے واسطے اولی ہوں کے پس بتر تیب جو اقر ب ہومقدم کیا جائے گا بیافناوی قامنی خان میں ہے اور پسر کو بیاوگ اسے یاس ر کمیں سے بہاں تک کہ وہ باغ ہوجائے بھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگراس کی رائے ٹھیک اور اپنے لکس پر مامون کیے آتو اس کی راہ کول دی جائے گی جہاں جاہے جائے اور اگرائے تنس پر مامون ند بوہوتو باب اپنے ساتھ طالے گا اور اس کا ولی رہے گا مگر یا پ پراس کا نفقہ واجب نہیں ہے اس کا جی جا ہے بیٹور تعلوث وے بیشرح طحاوی میں ہے اور لڑکی اگر ثیبہ مواور اسیخ نفس پر غیر مومون بولواس کی راه بندر کمی جائے گی اور پاپ اس کوائے ساتھ میل میں کر لے گا اور اگرو واسیے نکس پر مامون بولو مصر کواس م کوئی حق ایسانبیں ہےاوراس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جا ہے دیے بیدا کع میں ہےاور اگر بالغہ یا کرہ ہوتو اس کے ولیوں کو اختیار ہوگا کہ اپنے میل میں رکھیں اگراس پر نساد کا خوف نہ ہو بوجہ اس کی کم نی کے اور جب وہ س تمیز کو بہتی جائے اور باراے و ہوش جو کے عفیفہ جوتو اولیا ،کواپنے میل میں رکھنے کا ضروری اختیارتیں ہے لیکداس کو اختیار ہے کہ جہاں جا ہے رہے بشر طبیکہ و ہاں اس کے حق می خوف ند ہو بیمیط میں ہے اور اگر مورت کا باب دادااور دیگر عصبات میں کوئی شہویا اس کا کوئی عصبہ ہوگر و ومفسد ہوتو قاضی اس کے حال پرنظر کرے بیں اگروہ مامونہ ہوتو اس کی راہ چھوڑ دے کہ تنجا سکونت اختیار کرے خواہ و و ہا کر و ہویا ثیبہ ہوور نداس کو کسی عورت امیز تقد کے باس جواس کی حفاظت برقادر بور مے اس واسلے کہ قاضی تمام مسلمانوں کے حق میں مقد خیر خوا و مقرر بوتا ہے بد

ماسون معنى يجد برجلن بيس بلكراس كى ذات سے الميان ب

فتاویٰ عالمگیری .... طِد 🛈 کی در ۵۵۸

مینی شرح کنزیں ہے۔ اگرائیک مورت ایک طفل کولائی اورایک مرد ے نفقہ طلب کیا اور کہا کہ تھے سے اور میری دختر سے یہ بیٹا ہے اور اس کی وں مر گن ہے ہیں مجھے اس کا نفقہ وے میں اس مرو نے کہا کہ تو تی ہے یہ تیری دفتر سے میرا بیٹا ہے مگر اس کی ماں نہیں مری ہے بعکہ وہ ميرے كمريش موجود ہے اور جابا كداك حورت ہے بياڑ كائے ليے النواس كوبيا فقيارخود شاءو كا يهال تك كدقاضى اس يجدكى مال كو خبر دار کرے کدوہ صفر بوکراس بچیکو لے لے پس اگر مرد غدکورا بک تورت کو حاضر لا یا اور کہا کہ یہ تیری دفتر ہے اور ای فورت ہے میرایہ بیٹا ہےاور بچہ کی نانی نے کیا کہ یہ میری بٹی نہیں ہے بلکہ میری بٹی اس پسر کی مان مرکنی ہے بس تول اس مقدمہ میں ای مرد کا اور جواس کے ساتھ عورت آئی ہے دونوں کا قبول ہوگا اورطفل نہ کوراس کودے دیا جائے گا ای طرح اگر تانی ایک مرد کو حاضر لائی اور ا بیک طفل کی نسبت کہا کہ یہ بیٹا میری وختر کا اس مرد سے ہادراس کی مال مرتن ہے ادرمرد ندکور نے کہ کدید میرا بیٹا تیری دفتر سے شیں بلکہ دوسری میری بیوی ہے ہے تو قول مرو کا قبول ہوگا اور طفل نہ کورکواس ہے لیے لئے گا اور اگر بیمر دایک عورت کولا یا اور کہا کے بیمیرا بینا اس مورت ہے ہے نہ تیری وختر ہے اور طفش کی ٹانی نے کہا کہ بیمورت اس طفش کی مال جیس ہے بلکداس کی مال میری وخر تھی اورجس ورت کومرو فرکور لایا ہے اس نے کہا کرتو کی ہے س اس کی مان بیس ہوں اور سیمر دجموت بولنا ہے مرس اس کی یوی ہوں تو مرد بذکور لین اس مظفل کا باب اس کے واسطے اولی ہوگا کداس کو لے لے گا بیکسیر بیش ہے اور مراجیہ میں ذکور ہے کہ اگر بھے کی ماں اس کے پاپ کے نکاح بٹس نہ بواور نہ عدت میں ہوتو وہ حضائت کی اجرت لے لی گی اور بیرا جرت علاوہ اجرت وووھ پلائی کے ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر بچہ کا باب تنگدست ہواور مال نے بدوں اجرت کے مرورش کرنے سے اٹکار کیا اور اس بچہ کی پیوچھی نے کہا کہ میں بغیرا جرت کے برورش کروں گی تو پیوچھی اس کی پرورش کے واسطے اولی ہوگی بیٹی ہے یہ لنخ اعدم میں ے اور بچہ جب ماں و باپ بی سے ایک کے یاس بوتو دوسرااس کی جانب نظر کرنے اور اس کی تعاہد و پر دا خت کرنے سے منع نہ کیا ج اے گا بیتا تارف نیاس حادی سے منقول ہے۔

فصل:

# حضانت کامکان زوجین کامکان ہے

جبكه دونول عن زوجيت قائم جوحي كداكر شوبر في اس شهر بي باجرجانا جا بااور جا باكدائي مغير فرزند كواس مورت س جس وحل مضانت حاصل ہے نے لے اواس کو بیانتہار نہ ہوگا بیان تک کہ بچے نہ کوراس کی مضانت ہے ہے پر واہ ہو جائے اورا کر مورت نے جایا کہ جس شبریں ہے دہاں سے نکل کر دوسرے شہریں جلی جائے تو شو برکوا تقیار ہوگا کہ اس کو جانے سے منع کرے خوا واس کے ساتھ فرزند ہویا نہ ہوا درای طرح اگر عورت معتقدہ ہوتو اس کومع ولد کے اور بدوں اس کے خروج روانسیں ہے اور شو ہرکو اس کا نکال دینا روانبیں ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر مرداور اس کی بیوی کے درمیان فرقت واقع ہوئی کیل اس نے عدت پوری ہونے کے وقت جا باکہ بچد کواپنے ساتھ لے کراپنے شہر کو چلی جائے لیں اگر نکاح اس کے شہر میں بندھا ہوتو اس کو بیا ختیار ہوگا اور ا اً راس کے شہر کے سوائے دوسری جگہ واقع ہوا تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے الا اس صورت میں کداس مقام فرنت اور اس کے شہر میں الی قربت ہو کہ اگر بچہ کا باب اس بچہ کود کھنے کے واسطے نگل کرجائے تؤ رات سے پہلے اپنے مکان کووایس آسکے ہیں الی صورت یں بمز لدا یک شہر کے محلات مختلفہ کے ہوجائے گا اور گورت کو بیا ختیاد ہے کدا یک محلّہ ہے وہ مرے محلّہ علی جائے اورا گر گورت نے اپنے شہر کے سوائے دوسرے شہر علی مختل کرنا چا ہا اوراس شہر علی نکاح واقع نمیں ہوا ہے تو محورت کو بیا ختیارنیں ہے الا اس صورت میں کہ دونوں مقاموں میں ایک ہی قربت ہوجیسی ہم نے او پر بیان کی ہے بیر محیط میں ہے اگر محورت نے ایسے شہر عی منتقل کرنا چا ہا جواس طرح قریب نمیں ہے اور نہ وہاس کا شہر ہے لیکن اصل محقد نکاح و ہیں واقع ہوا تھ تو مبسوط کی روایت پر اس کو بیہ اختیار نہیں ہے اور بی مجمع ہے بیر فرآوئ کبری میں ہے۔

اگر طلاق دہندہ نے ایے بچے کواس کی ماں ہے جس کو طلاق دے دی ہے اس وجہ سے لیا کہ اس عورت نے نکاح کرلیا ہے تو مرد مذکور کواختیار ہے کہ اس بچہ کو لے کرسٹر کو جائے:

جب نانی کو یہ اختیار کیں ہے قو نانی کے سوائے اور کو وقوں کا تھم بھی کی نانی کے ہے یہ بڑا کر اکن جی ہے منتی میں ابن سانے کی روایت سے امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ ایک مرد نے بھر وہی ایک گورت سے نکاح کیا اور اس کے ایک بچہ برد ابوا پھر میں ایک گورت سے نکاح کیا اور اس کے ایک بچہ برد ابوا پھر داس بچہ صغیر کو کو فی میں کے اور میں کا صمہ کیا اور جو با کہ جھے والیس دیا جائے امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ اگر مرد نہ کوراس بچہ کواس مورت کی اجازت سے کوف میں لے آیا ہے قو مرد پر واجب میں ہے کہ اس کو وائیس لائے اور خورت سے کہا جائے گا کہ تو خود وہاں جا کراس بچہ کو لے لے اور قر مایا کہا کر بدول مورت نہ کور والی سانے سے کہا جائے گا کہ تو خود وہاں جاکراس بچہ کو لے لے اور قر مایا کہا کہ بدول مورت نہ کور و

ابو پوسف ہے روابت کی ہے کہ ایک مردا پنی ہوئی کومع فرز تدکے جواس عورت کے پیٹ سے ہے بھر و ہے کوف میں لے ہیں جورت کو بیٹ سے ہمرہ وابس بھیج و ہا اوراس کوطلاق و ہے دی تو مرد ند کور پر واجب ہوگا کہ اس بچر کوہی اس عورت کے پاس بھیج و ہے ہی عورت کو واسطے اس مرد ہے اس کا مواخذ و کیا جائے گا بیٹھ بیر رہیں ہے اوراگر طلاق د ہندہ نے اپنے کی کواس کی ماں ہے جس کو طلاق د ہندہ نے اس وجہ سے لے لیا کہ اس عورت نے نکاح کر لیا ہے قو مرد ند کورکوہ فقیار ہے کہ اس بچہ کو لے کر سفر کو جائے بہاں تک کہ بچراس بچرک واس کی ماں اپنی میں مراجبہ سے منتول ہے۔

منرفو() بارب:

#### نفقات کے بیان میں

اس کی چرنسلیں ہیں: فصیل (لوک):

· نفقہ زوجہ کے بیان میں

ا اور جب تک رائق جمال آج میں بات ہو ہوں ہے۔ طاق و سوی تو چر جورت لے تق ہاں ور فرکور مینی پیرکا باب اس کولیں ہے جا سکتا ہے یہاں تک کے بیرے کر در در استان میں بیر جائے ہے فاہم ۔ (۱) اہل کت ہے۔ بیرے در در در استان میں میں بیر جائے ہے فاہم اور کر در در استان میں بیر جائے ہے۔ فاہم اور کیر د سے اس مقام پر بالذہبیں ہے بلکہ عام اور بالذہ وقائل جماع فیر بالذہبی ہے۔ (۱) اہل کت ہے۔ (۱) اور جب تک رائق جماع آج ہے کے فودواجب نے وگا۔ (۲) ایستی شو ہر کے گھر جائے ہے۔ (۱۷) مثلاً سرکتی سے اپنے باب کی جگہ بیٹے ری

کی تو عورت کے واسلے کی تفقہ نہ ہوگا یہاں تک کہ شوہر کے گھر جمل آجائے اور نشوز کرنے والی وہ فورت ہوتی ہے جوشوہر کے گھر جمل ہوا ورشو ہرکوا ہے اور کا بور ہے ہوشوہر کے گھر جمل ہوا ورشو ہرکوا ہے اور کا بور ہے ہور کے تو اسے نکل جائے اور ایسے کہ ہنوز وہ تجہس موجود ہا اور اگر گھر عورت کی طک ہوا ور اس نے شوہر کوا ہے یا اس اضل ہونے ہے تعمل کی تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا لیکن اگر اس نے شوہر سے ورخواست کی ہو کہ جھے اس میر سے مکان سے اپنے گھر لے جائے یا میر سے واسطے کوئی مکان کرا ہے گئے اس نے شوہر سے ورخواست کی ہوکہ جھے اس میر سے مکان سے اپنے گھر لے جائے یا میر سے واسطے کوئی مکان کرا ہے لیے آئی کی صورت ہی تھم ایسا تبیش ہے اور جب عورت نے تشوز چھوڑ دیا تو اس کو نفقہ سے گا اور اگر شوہر زمین غصب میں رہتا ہو لیتی غیر کی ملک فصب کر کے اس جملی رہتا ہو گھر میر وصول یا نے کے واسطے قابود سے سے انکار کیا تو عورت کو اس سے اور اگر مورت نے اپنے نفش کوئن ہرکے ہروکر دیا ہو گھر میروصول یا نے کے واسطے قابود سے سے انکار کیا تو اس ماعظم کے زود کیک ناشز و شہوگی بیڈاوئی قاضی طان شر ہے۔

مئلہ ذیل کی جنس کے مسائل میں اصل مدہے کہ عورت کو دیکھا جائے اگر وہ جماع کی صلاحیت نہیں

رکھتی ہے تو اس کے دا سطے نفقہ لا زم نہ ہوگا:

اکر ورت کوکوئی خاصب لے کر بھا گ کیا یا وہ کلم سے قید کی گئی تو خصاف نے ذکر فر مایا کدوہ ستحق نفقہ نہ ہوگی اور مدر شہید حمام الدین نے ذکر فر مایا کہ ای پرفتو کی ہے بیٹ ابیش ہے اور اگر شو ہر قید کیا کیا اور وہ اوائے قرضہ پر قادر ہے یانہیں قادر

اور ہارے فیانہ میں لے جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) يامېر مخمل ـ

ہے یہ شوہر بھاگ گیا تو عورت کے واسٹے نفقہ لازم ہوگا یہ غایبہ السروئی میں ہاورا گرشو ہرقید خانہ اسلطانی میں ظلم ہے قید کیا می سے اورا گرشو ہرقید خانہ اسلطانی میں ظلم ہے قید کیا می اس میں اختیا فی سن اختیا فی سن من کے ہاور سے جو رہ ہے ہوگا ہوگی ہوگی ہوگی خان میں ہاورا گرشو ہرکی دور ہے جہر میں ہو اور عواری جبری تا کہ اس کے پاس چل آئے گر عورت نے اپنے ساتھ کوئی فی کی درم محرم نہ پایا لیس نہ ٹی تو وہ نفقہ کی سن کی ہوگی ہیدہ چیز کردری میں ہاورا کر جو ہو ان میں کھی سے اور اس بھی اور اس بھی اور اس بھی اس کے سائل میں اسل میں اسل بیر اسل ہیں ہوگی ہو ہو ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگا خواہ مورد جا کی صلاحیت تبیل رکھی ہے تو اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا خواہ مورد جا کی کی صلاحیت تبیل رکھی ہے تو اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا خواہ مورد جا کی کی صلاحیت رکھی ہو تو اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا خواہ مورد جا کی کی صلاحیت رکھی ہو تا اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا خواہ مورد جا کی کی صلاحیت رکھی ہو تا اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا خواہ مورد جا کی صلاحیت رکھی ہو تا ہو گئی ہو گئی کہ تا ہو ہو گئی ہو گئی کی مسلاحیت کہ ہو گئی ہو گئی کہ اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا خواہ مورد ہوگا کی صلاحیت رکھی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو ہو گئی کی کہ ہو ہو تا ہو گئی کی کہ ہو ہو گئی ہو گئی

ا گرعورت رنقاء یا قرناء مویا مجنونہ موگئی یا اس کو کوئی بلالاحق موگئی کداس کی وجہ سے جماع کے قامل نہ

ر ہی یا ایسی بر صیا ہوگئی کہ بسبب بر صابے کے دطی کے قابل ندر ہی تو اس کا نفقہ لا زم ہوگا:

ووقيد فاندوت تصقيد فاندقاضي موافق شرع كاورقيد فاند ملطاني

<sup>(</sup>۱) عذرضتی۔

<sup>(</sup>۲) عذرطبی ـ

<sup>(</sup>۲) مذرشري

<sup>(</sup>٣) بكدواجب بوگار

اس نے لائن ہوئے ہوں بشر طیکہ وہ بغیر تن اپنے تقس کورو کئے والی اور مائع شہویہ پیدا میں ہے اور اگر عورت نے جج فریضہ اوا کیا پس اگر شوہر کے بہاں جائے سے پہلے اس نے ایسا کیا پس اگر بلائحرم کے اس نے ایسا کیا اور اس کے ساتھ شوہر بھی نہیں ہے تو وہ ناشز وہو کی اور اگر اس نے سوائے شوہر کے کسی محرم (ا) کے ساتھ بچ کیا تو اس کے واسطے تفقہ لازم (ا) شہوگا اس میں سب اماموں کا انتقاق ہے اور اگر اس نے شوہر کے یہاں جانے کے بعد ایسا کیا تو امام الو یوسٹ نے قرمایا کہ اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا اور امام محمد نے فرمایا کہ اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا کہ اتنی البد الکم اور بیا ظہر ہے بیسرائ الوبائ میں ہے۔

اگر حورت سے ایلا مکیایا ظہار کیا تو حورت کے واسطے تفقدواجب ہوگا اور اگر اپنی بوی کی بہن یا خالہ یا بھو بھی سے نکاح کیا اور جب تک اس سے دخول کیا تب تک اس کونہ جانا چردونوں بس تفریق کروی گئی اور مرو پرواجب ہوا کہ جب تک اس کی

ل تال اُلم جم يمرا دُوك ب كرجب تك وه حاضر ب تب كل افقد الحكالورجب ب سزكو فظ كرتب والهن بون تك وكولازم ندبوكا بكرم اديب كرايدا نفقه واجب بوكاكر جومعتر على وياجا تا ب اورستر على كرزياده فرج بوتا ب الن زياد تي كرماب س نفقه واجب زبوكا بهن معتر سك م مما ب سه برابر واجب مب كا يمال تك كرده مياب سفرش جائيا يمال دي-

<sup>-957,5: (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) توتاشر دن بوگر مرر

<sup>(</sup>٣) ليختسل-

<sup>(</sup>٣) تاكەنطقەغلۇندەق

قاضی نے عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کردیا تو شو ہراس کو ماہواری دیا کرے گا:

لے ۔ کیونکدارز افی کے وقت مورت کا خسارہ ہوگا اور کرانی ہونے برم د کا خسارہ ہوگا۔

ع لین ارز انی کے وقت جس تقررزیادہ ہوجا کیں یا گرانی کے وقت جس قدر کم ہوجا کیں۔

<sup>(</sup>۱) يعن ملك يم

<sup>(</sup>۲) درجاليه وه نوشخال ہے۔

اگرعورت نے گواہ قائم کئے کہ ہیم دخوشحال ہے تو اس برخوشحالوں کے مثل نفقہ قرض کیا جائے گااورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے مقبول ہوں گے:

اگر متو ہر تکدست ہواور مورے خوشحال ہوتونی الیال مورے کواس قدروے دے جو تکدست مورانوں کا گفتہ ہوتا ہے اور جو

ہاتی رہا وہ ہو ہر کے ذید قرضہ ہوگا ہے ہیں ہیں ہے اور اگر ہو ہرنے کہا کہ ہیں تکدست ہوں اور بھے پر تکدستوں کے ہائد گفتہ وا جب

ہوگا تو قول ہو ہر کا قبول ہوگا الا آ کد مورت کواہ قائم کرے ہیں اگر مورت نے گواہ قائم کے کہ بیمر دخوشحال ہے تو اس پرخوشحالوں

کے مثل نفتہ قرض کیا ہوئے گا اور اگر ووٹوں نے گواہ قائم کے تو گواہ مورت کے مقبول ہوں کے اور اگر دوٹوں کے پاس گواہ نہ ہول

اور مورت نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس مرد کا حال دریادت کرائے تو قاضی پروریادت کرانا واجب نیس ہے لیکن اگر قاضی نے

دریادت کرایا تو بہتر ہے ہی اگر قاضی کوایک مرد عادل نے خبر دی کہ بیخوشحال ہوت قاضی اس کو تبول نہ کرے گا اور اگر وہ مرد

عادلوں نے قاضی کواس کے خوشی ل ہونے کی خبر دی تو تواشی اس مرد پر خوشحالوں کا نفقہ مقرد کرے گا اگر چہ ان عادلوں نے بلفظ مہا دے خبر نہ دی ہواور ایس خوشی ل ہونے کی خبر دی تو تواشی اس کو قبول نہ کرے گا اگر جہ ان عادلوں نے بلفظ مہا دے خبر نہ دی ہواور ایس خوشی ل ہونے کہ بیڈوشحال ہے تو قاضی کہ اس دوٹوں عادلوں نے بلفظ میادت شرط نیس ہواورا گران دوٹوں عادلوں نے بلفظ نے نا ہے کہ دوٹوشی ل ہوئے کہ بیڈوشحال ہے تو قاضی اس کوقیول نہ کرے گا بیڈتو کی نے کہا کہ ہم

اگر قاضی نے شوہر پر تھری کا نفظ مقرر کردیایا پھر مرد مالدار ہوگیا پس فورت نے نائش کی تو قاضی اس کے واسطے خوشحالی کا نفظہ پورا کردے گا ہے کا نی بھی ہے اور اگر فورت نے کہا کہ بھی روئی سالن نکس بھا کال کی تو کتاب میں تکھا ہے کہ وہ روئی اسلے وفیرہ بھا ان کی تو کتاب میں تکھا ہے کہ وہ روئی اس وفیرہ بھا ان کے داستے گی اور شوہر پر واجب ہوگا کہ بھا بھا تا ایک ہوا تا اس کے واسلے کو اسلے کا ایس کے واسلے کا ایس کے واسلے کا ایس کے واسلے کا ایس کے اسلے کا اس کے واسلے کا ایس کے واسلے کا ایس کے اس کوئی اس سالن بھانے ہے گئا گئا ہے گئا گئا ہے گئ

يعنى براويم ند يراود يانت كوكرويات كي راو علوت يركر كاروبارواجب ين في كديكودوده بالا

لین اس ے زیادہ فدمت کرنااس پرلازم میں ہے۔

عورت کے خسل اور وضو کے یانی کائن شوہر پر واجب ہے خواہ عورت غتیہ ہویا فقیرہ ہو:

فیز طورت کے واسطے وا جب ہوگی وہ چیز جس سے تظلیف اللہ کرے اور جس سے دی ہے اشان وصابون و فیرہ سے بین سے میل چیز اوے جیے اشنان وصابون و فیرہ سے بین سے میل چیز اوے جیے اشنان وصابون و فیرہ سے بین سے میل چیز اوے جیے اشنان وصابون و فیرہ سے بین موافق عاوت شہر کے اور جن چیز وں سے تلذ و واستمتاع مقسو دہوتا ہے جیے خضاب (اس) و مرمد و فیرہ تو وہ شوہر پر واجب نہیں ہے بلکہ شوہر مختار ہاں کا بی جی جا ہے اور جا ہے نہ الازم ہے اور رسی وہ چیز جس سے خوشبو مقصو وہ وہ تی ہے تو وہ شوہر پر واجب نہیں ہے اور جن الازم ہے اور میں وہ چیز جس سے خوشبو مقصو وہ وہ تی ہے تو وہ شوہر پر واجب نہیں ہے سے بو سے بخل دور کر سے وہ مرد پر واجب ہے اور مرض کے واسطے دوااور طبیب کی اجرت اور نیز فصد و بھینے لگانے کی اجرت وثر چہ سے بھی مرد پر واجب نیس ہے اور مرض کے واسطے دوااور طبیب کی اجرت اور نیز فصد و بھینے لگانے کی اجرت وثر چہ بھی مرد پر واجب نیس ہے اور مرض کے واسطے دوااور طبیب کی اجرت اور نیز فصد و بھینے لگانے کی اجرت وثر چہ مرد پر واجب ہے تا تار خواج وہ اللہ تھیں ہے کہ مورت کے مسل اور وضو کے پانی کا حمن شوہر پر واجب ہے خواہ مورت کے مورت کے مسل اور وضو کے پانی کا حمن شوہر پر واجب ہے خواہ مورت نے اختیارہ ہواور میر فید ہیں کہ ای پر مشائح کی گانو کی ہے اور ای کو ایا سے قاضی خان خواہ نے اختیار کیا ہے بیتا تار خادیہ ہیں ہے۔

قابلہ کو اگر ہورت کے اجازہ پر لیاتو اس کی اجرت مورت پر ہوگی اور اگر شوہر نے اجارہ پر رکھاتو شوہر پر ہوگی اور اگر قابلہ خود ہی حاضر ہوگئی تو کہنے والا یہ محل کے کہشوہر پر واجب ہوگی اس واسلے کہ وہ وہ کی کمونٹ ہے اور یہ می کہا ہا سکتا ہے کہشل اجرت طبیب کے مورت پر واجب ہوگی ہیں ہے ایک فض اپنی مورت کو خود چھوڈ کر گا وَس میں جلا کیاتو قاضی کو روا ہے کہ سند طبیب کے مورت پر واجب ہوگی ہے وہ یہ خود بیک ہوئے کہ اس میں جا گیاتو تاضی کو روا ہے کہ اس مورت کے واسطے نفذ مقر دکر و سے باوجود بکہشو ہر غائب ہواور میشر طافیل ہے کہ فیبت بمقد ارسنر ہو یہ قاض مان وصاحب میلا ہے ہوئے ہیں ہے ایک مورت کے یاس آئی اور کہا کہ میں فلاں بنت قلال ہن قلال ہوں اور میر اشو ہر قلال بن قلال بن قلال بن

ل كوناد كيزاريخ كامكان.

ع ساتھ کا سالن وفیرہ۔

س جيڪلي وآنول وغيره موافق موف كـ

سے اختیار اور یک مجے ہادر یکی تھم ان دونوں میں میت کے واسلے ہے دیکھو کتاب البنائز اور بحرالرائق وقیر و میں ای کومجے متار رکھ ۔

<sup>(</sup>۱) سترانی کرنا (۲) چیک کس (۳) ایش (۳) بسانده (۱

اكرغائب فدكور في والس آكرنكاح سا تكاركيا توقتم ساى كاقول قبول بوكا:

ع فتوی ہے۔ اور جیسے ایر نظاشہ کے قول پراس سند عمل آنوی ہے حالا تک وارالا سلام قائم تھا تو ہوارے ناندی سفتو دکی زوجہ کے لئے جاریری بعد اکاح کر لینے کا فتو کی بقول ، لک خروری ہے بلک کاش اس سے بھی زیادہ آسانی تکلی کے تک اس وقت پریٹائی بھی آیک سال گزر داوشوار ہے اور توان الناس جو اس کے برفد ف جی وہ فقہ سے فبر جیس دیکھے اور دین بھی مضعد جیں۔

<sup>(</sup>۱) لعني شافعي واحروما لك دحمه الشرقوالي عليد

خد کور کوا ختیا رہوگا جا ہے مورت ہے بیٹفقہ والی لے یا تغیل ہے مطالبہ کر کے وصول کرے اورا گر مورت نے اقر ارکر دیا کہ جم نے پینگی نفقہ پالیا تھا تو وہ مورت ہی ہے والیس لے گا اور کفیل ہے بیس لے سکتا ہے بید بدائع جس ہے اورا گر غائب نہ کورنے واپس آکر دو تھی نفقہ پالیا تھا تو ہے وہ دو ایوت تھا تو اس کو نکار کیا تو تھے دیا تھا ہے وہ دو دیوت تھا تو اس کو اختیار ہوگا جا ہے ہوں کے اورا گر مال خرار شدتھا تو اچنا مال وہ قرضد ور سے لے گا پھر قرضد ارس کے مورت ہے لے کا پھر قرضد ارس کے مورت سے لے گا پھر قرضد ارس کے مورت سے لے کے اورا گر مال فہ کور قرضد تھا تو اچنا مال وہ قرضد ورسے لے گا پھر قرضد ارس

ا سفر کو چلا کیا۔

<sup>(</sup>۱) نیبت منقطعه کرتغیری اختلاف ہے اصح بیہ کرمال علی وہاں سے ایک بار تقاقه کاوصول ہوئیکن یا ب نکاح بھر منگنی والا اسکی رائے تک صبر نہ کر سکے اگر چہود دشہر بھی چھیا ہو۔

اس نے اس کی اجازت دے دی تو اس کا تھم قضا یکی نافذ ند ہوگا ہی سمجے ہاس داسلے کہ بیٹم قضا ہمستنہ جمبتد فید میں نہیں ہاس واسطے کہ ہم نے بیان کرویا ہے کہ عاجر ہونا ہی ٹابت نہیں ہواہ بینیا یہ تل ہے اور اگر عورت نے اپنے تو ہرے زمانہ کزشتہ کے نفقدی بابت ناصر کیا الل عاری اس کے اس کے واسطے کھے مقدر کردیا ہویا کی قدر پر باہم دونوں راضی ہوئے ہوں تو ہارے نز دیک قامنی اس کے واسطے گزشتہ زبانہ کے تفقد کا تھم نہ دے گا میرمیط میں ہے ایک مورت نے قبل اس کے کہ قامنی اس کے واسطے کے مفروض کرے یا دونوں یا ہم کسی قدر پر راضی ہوں اپنے شوہر پرقر ضدلیا اور اس سے پچھاپنے نفقہ میں خرج کیا تو وہ اس کواپنے شو ہر سے تیس الے سکتی ہے بلکہ فریج کرئے میں معلو عد ہوگی خواہ شو ہرغائب ہو یا حاضر ہواور اگر اس نے قاضی کے مفروض کرنے یا یا ہمی رضامندی کے بعدایے مال سے خرد کیا تو اپنے شوہر ہے واپس لے سکتی ہے اور نیز اگر شوہر پر قرض لیا خوا و بھکم قامنی لایو خود ى لي تو بھى شو برے ملے كا بال قرق اس قدر بوكا كدا كراس نے بغير تھم قاضى قرضدليا ہے تو قرض خوا و كامطالبہ خاصة اس عورت ہے ہوگا اور قرض خوا ہ کو بیا مختیار نہ ہوگا کہ جو پکھاس نے قرضہ لیا ہے اس کو اس کے شوہر سے طلب کرے اور اگر اس نے قامنی کے تھم ہےلی ہے تو مورت کوا ختیار ہوگا کہ قرض خواہ کوشو ہر پراٹر اے ایس وہ ٹو ہرے اپنے قرضہ کا مطالبہ محکم سے گا بید ہدا گئے جس ہے اور اگر قاضی نے عورت کے واسطے شوہر پر پچھ ماہواری مقرر کیایا دونوں خود کسی قدر مقدار معلوم پر ماہواری کے حساب سے رامنی ہوئے گھرچند مینے گزر مے اور شو ہرنے اس کو پکھ فقدند ویا اور مورت نے قرض کے کرخرج کیا یا اسے مال سے خرج کیا پھرشو ہر کرمی یا عورت مرکمی تو بهارے نز دیک بیسب نفقه ساقط ہوگیا اور ای طرح اگر اس صورت بیں اس کو طلاق دے دی تو بھی جو بچھ نفقات شو ہر رہجتنع ہوئے ہیں بعد قرض قاضی کے سب ساقط ہو جائیں گے اور میںسب اس وقت ہے کہ قاضی نے عورت کے واسطے نظار قرض كيا بواوراس كرساته ورية كوقر خد لينے كى اجازت نددى بواد را كرمورت كوشو برير قرضد لينے كى اجازت دى اوراس نے قرضدليا مروونوں میں سے ایک مرکباتو بدیاطل نہ ہوگا ایدائی حاکم شہید نے اپنے مختر میں ذکر فرمایا ہے اور بھی سے اور اس طرح مسئلہ طلاق میں ایسا بی جواب ہوتا جا ہے ہے بیمید میں ہے اور اگر شو ہرنے مورت کو دیشکی نفلہ دیا بھر بیرخرج ہونے سے پہلے دونوں ے ایک مرکب یا شو ہرنے طلاق دے دی تو اہام اعظم واہام ابو بوسٹ کے زوریک بدوائی شہوگا اگر چدو بیابی تائم ہوا اورای م فتوی ہے بینبرالفائق میں ہے اور یکی تھم لیاس میں ہے بیمرائ الوہائ میں ہے۔

اگر نفقہ دیا اور شرط کر لی کہ تھے نفقہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو جھے ہدد ت کے نکاح کر لے چھراس نے عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یا نہ کیا ہم حال اس کواختیار ہے کہ اپنا نفقہ اس سے واپس کر لے: اگر عورت کو تین طلاق دے دیں چھراس نے دوسرے شو ہر سے نکاح کیا اور دوسرے شو ہر نے طلاق دی اور وہ عدت بمل ہے پس شو ہراول نے اس کواس عدت بی نفلہ دیا تا کہ بعد افتضائے عدت کے اسکے ساتھ نکاح کر لے مگراس نے بعد عدت کے اس مردے نکاح نہ کیا تو ہے ابو بھر جمد بن الفضل نے قربا یا کہ اگراس کو در ہم دیے ہیں تو واپس لے سکتا ہے الا اگر بطور صلہ دے ہیں تو نہیں

المعنى او پركها ب كه عاجز بوع جب عل عابت بوتا ب كه جب شو برحاضر بوو في نظر قان برااينا مختف فيد

ع مرادیے کریڈ فقداس سے بہلے کا بے لیٹن فاضی کے مقدر کرے اور با ہی رضامتدی کے بعد کائیں ہے بلک پہلے کا ب-

س يهال عظام بونام كايك تم حوالد كالكام كريدون تول كال مليد كاس يرمطال التابت بونام اوريجي مستداس كي وليل عفلها ال-

فيعنى بابت نفقه ععرت-

ونہ بن سے سکتا ہے اور ایکے سوائے اور مشائے نے فر مایا کہ اگر اس کو افقد دیا اور شرط کرلی کہ تھے نفقہ دیا ہوں اس شرط پر کرتو بھی ہے بعد
عدت کے نکار کر لے چھراس نے عدت کے بعد اس سے نکار کیا باہر حال اسکوا تھیا دہے کہ اپنا نفقہ اس سے واہی کر لے ور
اگر سے شرط فر کرنے کی کین از رو سے والات بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اس خوش سے دیا ہے تو بعض نے کہا کہ واپس نہیں لے سات
ہے اور شیخ اما مظہیر اللہ مین نے فرما یا کہ ہم حال جس اسکووا پس لے گااس واسطے کہ بید شوت ہے بیا قرادی قاضی خان ہیں ہے۔
نفقہ جس ٹال مٹول کی صورت اگر قرصد ارمجیوں غتی ہوتو اسکور ہائہ کر سے گا بیہاں تک کہ وہ قرضہ اوا کر ہے:

كتاب الطلاق

اگر قاضی کو کی جورت مدعید برگری کا حال معلوم ہوتو قاضی اس کو قد تین کر بے گا یہ بیط میں ہے اور اگر قاضی کو اس کی تنگی کا حال معلوم نہ ہوا ور حورت نے ور خواست کی کہ نفقہ کے واسطے یہ قید کیا جائے ہوئی مرتبہ قاضی اس کو قید شکر ہے گا جگہ اس کو حصری پاریا تھے ہوئی تو تعلیم مرتبہ قاضی اس کو قید شکر ہوں گا بھر اگر حورت محمر و سام کی جو کہ اگر تو نے اس کو نفقہ نے سوائے اور قرضی بھر ہی ہی ہی تھی ہو اور مرسی پاریا تھی ہوئی تو تاضی اس کے شوہر کو قید کر سے گا اور اسی طرح نفقہ کے سوائے اور قرضی بھی ہی تھی ہے کہ کوئی مدت جب قاضی نے اس کو وہ پاتھی میں وہ تی تا گر اس کا حال وریافت کر اے گا اور اسی جگہ چار مہینے کیے جی اور تی ہے کہ کوئی مدت مرد بھی تا اس کو وہ پاتھی کی دائے ہے ہے کہ کوئی مدت مرد بھی تا کہ کوئی اس کی دائے گئی مال ہوتا تو خرور تھی ہو کر قراوا کو احتیار ہے کہ جہاں وہ جائے اس کے ساتھ و بے گر طالب قرضی کو رہا نہ کر سے گا ہوئی جائی کہ جہاں وہ جائے اس کے ساتھ و جائے گر خوا ہو کو احتیار ہیں ہے کہ اس کو کہ بھی اور بھی میں کر سکتا ہے اور اگر میں اس کے ساتھ و جائے گر بیا جائے تو اس کو رہا نہ کر سے گا بہاں تک کہ وہ تر خید اور غیز اس کو تصرفا مندی طالب کہ اگر خال میں جائے کہ بیدر ہا کیا جائے تو اس کو رہا کہ دے گا بہاں تک کہ وہ تر خید ادا کر سے الا پر ضامندی طالب کہ اگر طالب مضامندی طالب کہ اگر طالب

مجورتیں کیا جاتا ہے اپنے تی وین کے نفقہ کے واسطے بھی مجبور نہ کیا جائے گاریا آقادیٰ قاضی خان جی ہے اور اگر دونوں نے قاضی کے نفقہ مقرر کر دینے کے وقت سے جس قدر مدت گزری ہے اس کی مقدار جی اختلاف کیا تو قول شو ہر کا قبول ہوگا اور گواو مورت نے اولی ہوں گئے ردوجیز کردری جی ہے نہ

اگر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پر مسلح داقع ہوئی یا جس کا تھم دیا گیا ہے نفقہ میں تو قول شو ہر کا اور گواہ عورت کے قبول ہوں گے:

الرعورت ك واسطے نفقه مقرر كرديا ميا اور عورت كا كي تحر مبريكي شو جريرياتى ب جرشو جرنے اس كو كھرديا بعر دونوں نے اختلاف کیا شو ہرنے کہا کہ بیمبری ش نے دیا ہاور ورت نے کہا کریش بلکہ بینفقد میں تھا تو قول شو ہر کا قبول ہو گا اور عج الاسلام خوا برزاد وف فرمایا كديدهم اس وقت ب كدرى بونى چيز اكى بوكدعادت كموافق مبريس دى جاتى بواورا كراكى چيز بوك عاوت كے موافق مبريش نيس دى جاتى ہے جيسے ايك بيال تھيروكرو وورونى اورايك طباق فواكدو غيروائسى چزي تو شو بركا قول قبول نه ہوگا بیر پیدا میں ہے اور اگر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس ہیں اختلاف کیا جس پر ملح کواقع ہوئی یا جس کا تھم دیا حمیا ہے نفلند ہیں تو قول شوہر کا اور کوا وعورت کے تبول ہوں مے اور اگر عورت کوا یک کیٹر انجیجا کس مورت کہتی ہے کیدہ دید بیٹھا اور مرد کہتا ہے کہ وہ کیٹر ااس یں سے ہے جو بھے برعورت کے واسفے واجب ہے توقعم سے شو ہر کا قول بول ہوگا اور اگرعورت نے گواہ قائم کے کہ اس نے مدید جیجا ہے تو کواہ آبول ہوں کے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مردے کواہ تبول موں کے اور اگر برایک نے اسے دعویٰ کے دوسرے کے اقر اركرنے كے كواو قائم كے تو يكى شو برے كون مغبول بوس كے اور اى طرح اكر مرد نے درجم بيسے بول پس مرد نے كها كدي نفشاق اورعورت نے کہا کہ یہ در میتفاتو تول شو برکا قبول ہوگا بیمسوط میں ہاورا گرشو برنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو فقد ویا ہاور مورت نے اٹارکیا توسم ہے مورت کا تول ہوگا بیمید اس بایک مورت نے دمویٰ کیا کہ مراشو ہر جھ سے فائب ہونا جا بتا ہواور ورخواست کی کرنفتہ کا کفیل ولا یا جائے تو امام ابو صنیف نے فرمایا ہے کداس کو بیا محتیار نہیں ہے اور امام ابو یوسٹ نے کہا کدا یک مہینے کے نفقہ کے لئے استحسانا کفیل کیا جائے اور اس پر فتوی ہے اور اگر بید معلوم ہو کدو وسفر میں ایک مہینہ سے زیاد ورہے گا تو ایک مہینے سے زیادہ کے داسطے تغیل کیا جائے گا بیا مام ابو پوسٹ کے نزدیک ہے بیرخلامہ حمی لکھا ہے ایک مرد نے دوسرے کی بیوی کے داسطے دوسرے کی طرف سے نفقہ وہر کی ضامنت کرنی تو فر مایا کے نفقہ کی مثانت باطل ہے الا آ تک ماجواری کوئی مقد ارمعلوم بیان کی جواوراس كمتى يدين كرشو برد يوى دونول كى قدرنفقه ما بوارى يريا بم رضامند بوئ جرضامن فضائت كى تورواب يدز خيره يس ب-ا گرعورت کے واسلے کوئی جنم برم بیند کے نفقہ کا گفیل ہو گیا تو فقا ایک بی مہینہ کے واسلے نفیل ہوگا اور امر کفیل نے کہا کہ میں نے تیرے شو ہر کی طرف ہے تیرے واسطے سال بھر کے نفقہ کی کفالت کی تو سال بھر کے نفقہ کے واسطے نفیل ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے واسلے ہمیشہ کے واسلے یا جب تک میں زندہ ہوں تفقد کی کفالت کی تو وہ اس وقت تک کے واسطے غیل ہوگا جب تک رعورت اس مرد کے نکاح میں ہے جس کی طرف سے کفالت کی ہے اور اگر کفیل نے ایک مہیند یا ایک سال کے نفقہ کی مد کفالت کی چرعورت کواس کے شوہر نے طلاق بائن یا رجعی دے دی تو نفقہ عدت کے واسطے تعیل ما خود سے کا ایک مرد کواس کی بوی قاضی کے یاس نفقد کی نائش میں لے گئی ہی شو ہر کے باب نے کہا کہ میں تھے تفقد دیتا ہوں ہی باب نے سودرہم اس کود یے

جب عورت کے نفقہ ہے ایک خادم وسط برسلنی واقع ہوئی اور اُس کے کوئی میعاد بیس لگائی گئی یا معیاد بھی

مقرر کی تی:

ا گراورت نے کہا کہ میں نے تھے ایک سال کے نفقہ سے بری کیا تو فقا ایک مہینہ کے نفقہ سے بری ہوگا لیکن اگراس کے واسطے سال نے نفقہ مقرر کیا گیا ہوتو ایک سال بحرے نفقہ ہے ہری ہوجائے گا بیاضخ القدیم میں ہے اور اگر عورت نے اپنے نفقہ ہے ما ہواری تین درہم برسلے کر لی تو جا تز ہے اور نفقہ ہے سلے کے جنس سیائل میں اصل میہ ہے کہ جب بوی ومرد کے درمیان نفقہ ہے سلے الیسی چیزیروا تع ہوئی کہ قاضی کوکسی مال ہیں اس چیزیر نفقه مقرر دمفروض کرنا روا ہے تو بیٹ ان دونوں ہیں یوں اعتبار کی جائے گ كدكويا تقدير وفرض نفقه باورمعا وضدا فتبارندك جائ كنواه يسلح السيدونت واقع موتى موكر موز قاضى في اس عدا سطيكوكي انفقد مفروض ومقدرتین کیا ہے یا خود دونوں کی قدر ماہواری پررامنی نبیس ہوئے ہیں اورخوا والسے وقت واقع ہوئی ہو کہ قامنی اس ے واسطے کھ نفقہ مغروض ومقدر کرچکا ہے یا خود دونوں کی قدر ماہواری پر راضی ہو بچکے جی اور اگر صلح اسکی چیز پر واقع ہوئی کہ قاضی کوکسی عال میں اس چیز کے ساتھ شو ہر پر نفقہ مقد رومفروش کرناروائیں ہے جیسے سلح ایک غلام پریاایک کپڑے پرواقع ہو کی تو دیک جائے گا کہ اگر قامنی کی حورت کے داسطے ماہواری اُنفقہ مقدرومغروش کرنے اور ٹیز دونوں کے کسی چیز ماہواری بررامنی ہونے ہے بہلے مہلے واقع ہوئی تو بھی بیننڈ پر وفرض نفقدا متبار کی جائے گی اورا کر مسلح بعد قامنی کے مورث کے واسطے نفقد مقد رکر دیئے یابعد دونوں کے باہمی مامواری سی لذرانفقد برراضی مونے کے واقع موئی ہے توبیا مسلح دونوں میں معاوضہ قرار دی جائے گی اور تقدیم نفقہ ا متبارکر نے کا فائدہ میہ ہے کہ اس برزیادتی یااس ہے کی جائز ہے ہیں اس اس پراس مجس کے مسائل سب برآ مدہوتے ہیں اگر مورت نے تین در ہم ماہواری پر شوہر سے ملح کرلی چر جورت نے کہا کہ اس قد رہ جھے کا فی نبیل ہوتے ہیں تو عورت کوا فتیا رہے کہ شو ہرے ناصر کرے یہاں تک کہ شو ہراس کی ماہواری ش اس کی کفایت کے لا آتی بڑھائے بشر طیکہ شو ہرآ سودہ حال ہواور اگر عورت نے شو ہر سے تمن درہم ماہواری پراہنے تفقہ سے کم کی پھرشو ہرنے کہا کہ جھے اس قدرد سے کی طاقت نیس ہے تو اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور اس کو بیسب تورے دینے یو یں گے اور کتاب میں فرمایا کدالا اس صورت میں کہ قامنی اس کواس ے بری کر لے اور اس کے متن میر بین کرنیکن اگر قاضی کواس کا حال او گوں سے دریا نت کرنے سے معلوم ہو جائے کہ بیاس قدر وینے کی طاقت نیس رکھتا ہے اور قاضی اس میں ہے کم کردے تو قاضی کم کرسکتا ہے اور کم کرکے اس پرای قدر دلازم کردے کا جس قدروه الفاشكي ا ترمید نیس کی توقیل کر واحق کے اس نے گورت سے اس تین درہم فقہ سے اسی چر پر ملکے کر لی کہ قاضی کو کی حال ہیں جا نزے کہ گورت کے نفلہ ہیں اس کو مقر رکرے مثلا اس تین درہم فقہ سے آئے گئے میں بیا فیر معین ہیں ملکے کی تو مسلم فقہ بین نفلہ ہیں مقر رکرے تو یہ فقہ بین مقر رکرے تو یہ فقہ بین مقر رکرے تو یہ دوری مسلم معاوضہ قرار دی جائے گی اور جرجواب ہم نے مسلم از فقہ ہیں دوائیس ہے کہ اس کو گورت کے نفلہ ہیں مقر رکرے تو یہ ہے اور اگر ایک چر چواب ہم نے مسلم از فقہ ہیں ذکر کیا ہے اگر کیڑے سے مسلم کی تو ہمی ای تفسیل ہے تھم معاوضہ قرار دوی جائے گی اور جرجواب ہم نے مسلم کی تو ہمی ای تفسیل ہے تھم سے اور اگر ایک مورت کے لباس واجبہ سے درع (اس بیودی یا شامی اور کیڑ اس کو درد یا تو جائز ہے پھر اگر اس کے بعد وہ کیڑ اسی نے اور اگر مورت کے ایک سال کے نفلہ سے ایک گی اس کے دوستان جائز ہے پھر اگر اس کے بعد وہ کیڑ اسی نے ماہواری نفلہ نے باہمی قرار داد وہ کی جو اس میں مورت کے بعد اس نفلہ سے لی گی جو ماہواری نفلہ نے لی گی جو کی ہو گی جو تھی ہو گئی ہو

ا گرعورت نے شو ہر سے خرج کھانے و کپڑے سے زیادہ مقدار برصلح کی:

ل سن مبيدي سے محما بين كرواكواس كرساب سے تمن ورسم بي سے واجب موجاتا۔

ع یعن اگرایک موتی کے پاس اس کے در تفق واجب ہواور وہ فروشت کیا گیا گار دوسرے موتی کے پاس بھی اگراس پر نفقہ چڑے کیا تو فروشت کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) جيمرد كرواسط يس

<sup>(</sup>۲) يخن درمياني دمدك باندك يا تلام -

<sup>(</sup>٣) جيران الرورت كواسطويا جاتاب

ایک شخص نے اپنی ہاندی کا نکاح کر دیا اور وہ تمام دن اسے مولی کے کارخدمت میں رہتی ہے اور رات کوایے شو ہر کی خدمت کرتی ہے تو فر مایا کہ دن کا نفقہ مولی پر اور رات کا نفقہ اسکے شو ہر پر واجب ہوگا:

<sup>(</sup>۱) تعنی ملیندد\_

<sup>(</sup>٢) اوراى دنت فقدما قط موجائكا

کے مولی پر لازم ہو گا اور اگر عورت آزادہ ہوتو اولا دکا تفقدای عورت پرواجب ہوگا اگراس کے پاس مال ہواور اگراس کا مال ند ہوتو نفقہ اولا د کا ان لوگوں پر ہوگا جو اس اولا دیے دارے ہوں ہی جوسب سے زیادہ قریب ہو پہلے اس پر پھر دوسروں پر علی التر تیب لازم ہوگا ای طرح آزاومروف اکر کسی باعدی بامکا تبدیا مدیر باام ولدے تکار کیاتو الی صورت میں اولاد کا وہی عظم ہے جوغلام و مد برومكاتب كي صورت مين بيان مواج بيذ قيره من جاورا كرباندى يام ولديامد بره كاموتى فقير موكداولا دكونفقدندد يسكاور اس اولا دكاباب غنى بهاس آياباب كوتم وياجائ كاكراولا دكونفقدد ينواس بين تفصيل بركراكر باندى ساولا دموتوب كونفقه ديية كائتم ندويا جائے كا اور اكر مدير ويا ام ولدست اولا وجوتو باب كوتكم دياجات كاكراولا دكونفقددے بيميط ش ب محراس اولا دكا یاب جو کھوان کے نفقہ میں قریج کرے گاوہ مورت کے مولی سے واپس کے ایڈ آوکی قاضی خان میں ہے۔

ا بي مخص نے اپني يا يمري اور اينے غلام كومكاتب كيا جراس كورت كواك مكاتب سے بياه ديا جراس كے بعد بجه بيدا مواتو اس ولد کا نفته اس کی مال پر جو گایا ب پر شہو گا نساس کے اگر مکا تب نے اپنی بائدی سے دطی کی اور اس سے بچہ بیدا ہواتو اس کا افقدمكاتب يربوكا اوراكرمكاتب فيكى كى باعرى ساتكاح كيا جراس ساولا وجوكى ياد جوكى يهال كك كدمكاتب فياس باعرى کوفودخر بدلیا چراس سے بچہ پیدا ہواتو اولاد کا نفقد مکاتب کے ذمدلازم ہوگا بیجیدا میں ہے اور ضاوئد براٹی زوجہ کے واسطے لباس موافق عرف کے اس قدرواجب ہوتا ہے کہ جواس کے لئے جازے وگری على لائق ہے بیتا تار فاعید على نیا ات سے معقول ہے اور سال میں دو ای وفعد کیڑ امفروش کیا جائے گا بینی برشش مای میں ایک مرتبه موافق مفروش کے دے دے بیمسوط میں ہے اور اگر عورت کے واسطے جے مہینے کی مدت کے لئے کیڑ امفروش کردیا ممیا تواب اس کے سوائے اس کے لئے ندہوگا یہاں تک کدید مدت گزرجائے اور اگراس مدت کے گزرتے سے پہلے یہ گیڑے بھٹ سے بس اگرایس حالت بوکد اگروہ بطورمقا دیکہنل سینتے تو شو ہر یر پھوا جب نہ ہوگا ور نداوروا جب ہوں کے اور اگر چو مسینے کی مت کے بعد یکی کیڑے یا تی رے پس اگراس وجہ ہے ہاتی رے کہ عورت نے دوسروں کے کیڑے ہیتے یا ایک روز پہنے دوسرے روز نہ پہنے یا بالکل تیس پہنے تو اس صورت میں مورت کے واسطے دوسرے کیڑے مفروض کے جاتمیں مے ورنہیں یہ جو ہرة النیر وجس ہاور اگر نفقہ ولباس ضائع ہوا یا چوری میا تو بدوں فصل ا رئے کے جدید نفقہ ولہاس مفروض نہ کیا جائے گا بخلاف الی قرابت وارمر دو مورتوں کے جن کا کھانا کیڑ امر دیروا جب ہوتا ہے كدان كي كهاية كيز عن إلى صورت عن يظم بين يبي بيناية السروجي على يب

عادت ہر ملک وزیانہ کی مختلف ہوتی ہے لہٰڈااس میں یو جوہ نہ کورہ اختلاف ہوگا:

نیز شوہر پر داجب ہے کہ اپنی استطاعت کے موافق عورت کے جٹھنے کوفرش دے چنانچہ اگر شوہر مال دار ہے تو اس پر جازوں میں طعنہ المور کرمیوں میں تطع واجب ہے تکرید دونوں بدوں بوریا بچھائے نہیں بچھائے جائمیں مے اور اگر فقیر ہے تو گرمیوں می بوریا اور جازوں میں تمدادے بیمرائ الوبائ میں ہے اور کماب میں فرمایا کے جس صورت میں قامنی شوہر برخورت کی خاومد نفقه مفروض کرے گا اس صورت میں خاد مہ کا لباس بھی مفروش کرے گا لبس خاد مہ کا لباس تنگدست آدی پر جاڑوں میں بہت ستی کر ہاس کی قیص اور از راء اور جا در ہے اور گرمیوں میں ایسے عی قیمی و از ارہے اور خوشحال آ دمیوں پر جاڑوں میں زطی قیم اور

ا المنف نبالی بعن جس میں اون بارو فی وغیرہ ہوجیے نام چیزے کا بجونا جس پر گرمیوں میں شندک کا آرام ملتا ہے اوران دونوں کے نیچ بوریا بجات از

کریس کی از اراورستی کی جا در ہے اور گرمیوں ہیں اس کے حقل ہے لیک جاڑوں ہیں اس کے واسطے لیا کہ ہورت کی خاومہ کے ز زیدہ مغروض کرے گا گار واضح ہو کہ گورت کی خاومہ کے واسطے اوڑھتی مغروض ہیں کی اور کماب ہی قرمایا کہ گورت کی خاومہ کے واسطے مکعب نیا موزہ جواس کو کائی ہوان زم ہے ہمارے مشارکے نے فرمایا کہ امام گئے نے خاومہ کے واسطے جس طرح لیاس و فیرہ بیان فرمایا ہے یہ اپنے ملک کے عرف و زمانہ کے موافق و کر فرمایا ہے اور چونکہ ایسطے ملک ہیں بدنبیت دوسرے ملک کے جاڑے و گری ہیں زیادتی و کی کی راہ سے فرق ہوتا ہے اور نیز عاورت ہر ملک و زمانہ کی مختلف ہوتی ہے البقد اس میں یوجوہ نہ کورہ اختلاف ہوگا ہیں قاضی پر مازم ہے کہ خاومہ کے نفقہ ولیاس میں ہر ملک و زمانہ کے اعتبار سے اس قدر مغروض کرے جواس کو کائی ہو گر بیضرور ہے کہ خاومہ کا برس کے ہرابر نہ ہوگا یہ مجمولا میں ہے۔

#### فعل وول:

### سکنی کے بیان میں

ایک مورت نے اپنی سورت کے ساتھ رہنے ہے اٹکار کیا یا شوہر کے قریقیوں مٹل شوہر کی ماں وغیرہ کے ساتھ رہنے سے
اٹکار کیا ہیں اُسراس دار میں بوت ہوں اور شوہر نے اس مورت کے واسطے ایک بیت خالی کرویا ہوا ور اس کا درواز وطیحہ وکر دیا ہوتو
عورت کو اختیار نہیں ہے کہ شوہر ہے دوسرے بیت کا مطالبہ کرے اور اگر اس دار میں فظا ایک تی بیت ہوتو مورت کو میا ختیار ہے اور
اُسر عورت نے کہا کہ میں تیری یا ندی کے ساتھ ندر ہوں گی تو اس کو میا ختیار نہیں ہے اس مطرح اگر اس نے کہا کہ میں تیری ام ولد کے
ساتھ ندر ہوں گی تو بھی اس کو میا ختیار نہیں ہے ہے۔

مكعب اكي فتم كاموزه جس كثروج ثرا: و\_

یعنی تلدیس نیوکاروں ویر پیز گاروں کے گھر جو ا

ر بان الائمہ نے بھی ای پر فتو کی دیا ہے ہے وہ ہو کر وری علی ہے اورا گرشو ہرنے چا ہا کہ اپنے گھر عمی عورت کے ہاک اس کے بہ ہو کو یا اس کے کسی وی وہ ہم قربت وار کوٹ آنے و سے عظاء نے اس علی اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ ہر جمعہ کو اس کے والدین کو اس کے ویکس نے فر مایا کہ ہر جمعہ کو اس کے ویکس کے میں کہ سکتا ہے اور اس کے ویکس ہے اور اس کی اور ویکس ہے اور اس کے ویکس ہے اور اس کی میں کر سکتا ہے اور اس کی فان اور بعض نے فر مایا کہ ہر جمعہ کو اس کے والدین کے اور ول کی اور ویل کی اور ویل کی اور ویل کی اور ویل کی دیم میں کر سکتا ہے اور اس کے اور اس کے اور اس کی کہ ہم سال ایک میں ہے اور اس کے اور اس میں کر سکتا ہے اور اس کی گوٹو کی ہے اور اس کی طرح آگر مورت نے چا ہا کہ اپنی میں کر سکتا ہے اور اس میں بھی ایسے ہی اقوال ہیں ہے فاول کی قاضی خان علی ہے۔

عورت اینے غلام کے ساتھ سفرنہ کرے اگر چہوہ حصی ہوا درندا سے مجوی پسر کے ساتھ

ع ندوہ نظریعی اگر شو ہر بہتری سے اینیوں کے بہاں جانے کی اجازت دے تو عورت کو فود جائز کیں ہے کیونکہ فسادے فوف جہنم ہے اور اس ز ماند ہم بعض فرقہ نیچر نے دنیاوی بیش کے لئے بیدیائی ہے اس کو پرند کیا تو اس جدے کھس خالب ہے اور یعین آخرت معدوم ہے۔

- ع مارے زمان کی تیداس وہے کہاب دخاصت کی قرمت واوں ہے مث گئے ہے۔
  - (۱) دائی۔
  - (r) تبلائے وال
    - (r) ځزش-
  - (٣) لين ال عند المعالم المالي المالي الم
  - (a) جود در ک یول کے پیٹ ہے۔
    - (٢) يعني ويتلاباب

فتأوى علىكيرى .... جد (١٠٠٠) كالحال (١٠٠٨) كالحال الطلاق

## نفقہ عدت کے بیان میں

جوعورت طلاق کی عدت میں ہوو ونفقہ وسکنی کی ستحق ہے خواہ طلاق رجعی ہویا ہائے ہیا تمن طلاق ہوں خواہ عورت حاملہ ہویا شہو بیفآوی قاضی خان میں ہے اصلی بیرے کے قرفت ہرگاہ از جانب شوہر ہوتو عورت کو فنقد ملے گا اور اگر از جانب عورت ہولی اگر برق ہوتو بھی نفقہ ملے گا اور اگر بمعصیت ہوتو اس کونفقہ نہ ملے گا اور اگر عورت کے سوائے غیر کی جہت سے کوئی بات پیدا ہونے سے فرنت دا تع بوني تو مورت كونفقه ملے كا پس ما؛ عنه مورت كونفقه وسكني ملے كا اور جومورت بسبب خلع دايلا ، كه با تند بوني يا بسبب شو هر ے مرتد ہوجانے کے بااس سب سے کہ شوہر نے اس کی ماں سے جماع کرایا اوروہ بائند ہوگئ تو وہ نفقہ کی ستحق ہوگی اور اس طرح عنین کی مورت نے اگر فرقت کوا منتیار کیا تومستی نفقہ ہے اور ای طرح مد ہرہ وام ولدا گر کسی کے نکاح میں ہواورو ہ آزاد کی کئیں اور فرنت کوا متیار کیا حالا تکه مولی نے ان کے واسطے شو ہرے ساتھ رہنے کو جکہ دے دی تھی اور اپنی خدمت لینے سے الگ کر دیا تھا تو سے بھی مستحق نفقہ ہوں کی اور نیزمغیرہ نے بعد بلوغ کے اس نے فرقت کو اعتبار کیا یا بسبب خیر کفوہونے کے بعد دخول کے فرقت و اقع ہوئی تو و دہمی ستحق نفقہ ہوگی بیر خلا صدیمی ہے۔

ا كرعورت نے عدت ميں اينے شو ہر كے بيٹے ياباب كى مطاوعت كى ياشہوت سے اس كوچھوا:

ا گرمورت مرتد ہوگی یا اس نے اپنے شو ہر کے بینے یا باپ کی مطاوحت کی یاشہوت سے اس کو چھوا تو استحسا یا اس کو نظلتہ ہے گا مرسنی کی ستحق ہوئی اور اگرز بردی اس کے ساتھ ایسا کیا گیا تو نفقہ وسکنی کی ستحق ہوگی بدیدائع بی ہے جارا گر مرتد ومسلمان ہوگی اور ہنوز عدت ہاتی ہے تو اس کے واسطے تفقد شہوگا بخلاف اس کے اگر مورت نے نشوز کیا پس مرد نے اس کوطلاق وے دی مجر اس نے نشوز کورک (ایکی اتواس کو نفقہ ملے گا میرمیدا سرحی میں ہاور اصل اس باب میں یہ ہے کہ برعورت جس کا نفقہ فرات کے ساتھ باطل نہیں ہوا بھرعدت ہی عودت کی طرف ہے کی عارضہ کی دجہ ہے سما قط ہوا بھرعدت ہیں وہ عارض پرطرف ہو کیا تو اس کا نفقد مودكر مع اورجس مورسة كالفقد قرقت محساته باطل بواب تؤيم عدسه على اس كالفقد مودنيس كرسه كااكر جرسب فرقت زائل ہو ج نے یہ بدائع میں ہے اور اگر عورت کو تین طلاق دے دیں پھروہ مرتد ہو گئی نعوذ بالند منہا تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا مرتکس روت کی وجہ سے نبیس بلکہ اس وجہ سے کدوہ قید کی جائے گی بیمال تک کرتوبہ کر ہے لیل وہ شو ہر کے مکمر جس ند ہو گی لیس نفقہ نہ سام کا چنانچا اگروہ مرتد ہوئی اور ہنوز تیدنہیں کی گئی بلکے شو ہر کے گھر میں ہے تو اس کو تقصہ ملے گا اور اگر قید خانہ میں تو بہ کرے اپنے شو ہر کے محرمیں آئٹی تو اس کوعدت کا نفقہ ملے گا کیونکہ عارض زائل ہو گیا لینی قید جاتی رہی اور بیاس وقت ہے کہ تین طلاق یا ایک طلاق با سند ہوا در اگر طلاق رجتی کی عدت میں ہے اور وہ مرتد ہوگئ خواہ قید کی گئی یا نہیں تو اس کو نفقہ نہ ملے گا پیکا فی میں ہے اور اگر مورت نے عدت میں اپنے شو ہر کے بینے یا باپ کی مطاوعت کی یاشہوت ہے اس کوچھوالیس اگر وہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو اس کا نفقہ

يين بدون اجازت ك\_

یعیٰ کوئی منوع تعل کرنے وہا۔ Ł

لعن مین عدت میں۔ (1)

س قط ہو کیا اور اگر طلاق بائند کی عدت میں ہویا بغیر طلاق کے فردنت واقع ہونے کی عدت میں ہوتو اس کونفقہ وسکنی ملے کا بخلاف اس ے اگر عدت میں مرتہ ہوکر دارالحرب میں چلی کئی پھرعود کر کے مسلمان ہوئی یا قید کر کے لائی گئی خواہ آ زاد کی گئی یانہیں تو اس کونفقہ نہ

سطے گارد بدائع میں ہے۔

اورجس كاشو برچهوز كرمركيا باس كواسط نفقتين بتواه وه حامله ويائه وادراكرام ولد مواور وه حامله بالواس میت کے تمام مال سے نفقہ ملے گاریسروج الوہاج میں ہے اور اگر قورت پر عدت واجب ہوئی مجروہ اس وجہ سے قید کی گئی کہ اس م کسی کاحق آتا ہے تو اس کا نفقہ عدت ساقط ہوجائے گا اور معتدہ اگر اپنے عدت کے مکان میں برا برنیس رہتی ہے بلکہ بھی رہتی ہے اور بھی خارج ہوجاتی ہے تو و و نفقہ کی ستحق نہ ہوگی ہے تلمیر بیش ہے اور اگر مرد نے عورت کوطلات دے دی در حالیکہ وہ ناشز و محمی تو اس کوا فتیار ہوگا کہ جا ہے شو ہر کے تھریش چلی آئے اوراپنا نفقہ عرت لیا کرے اورا ترمعند وکی عدت کوطول ہو گیا ہسب اس کے کہ جیش بند ہو گیا ہے تو اس کو پر ابر تفقد مطے کا یہاں تک کہ وہ آئے ہوجائے اور اس کی عدت مختوں کے شار سے کر رجائے اور اگر حورت نے چین کے شار سے عدت کر رئے سے افار کیا توقع سے ورت بی کا تول قبول ہوگا اور اگر شو ہرنے کوا و قائم کے کہ اس نے اپنی عدت کر رہے کا اقر ارکیا ہے تو اس کا تفقد ساقط ہوجائے گا اور اگر جورت برعدت واجب ہوئی ہی اس نے دحویٰ کیا کدوہ حاملہ ہے تو اس کو وقت طلاق ہے وہ برس تک ثفتہ لے گا بھرا کر دو برس گز رکھے اور وہ نہ جنی اور اس نے کہا کہ میرا کمان تھا کہ میں حامله بوں اور میں اتنی مدست تک حاکمت نیس عمو کی اور اس نے نفقہ طلب کیا تو عورت کونفقہ ملے گا یہا ن تک کہ چیش سے اس کی عدت گز رجائے پال ئے ہوکرمہینوں ہے اس کی عدت گز رجائے بیافناوئ قاضی خان جس ہے اگر نینوں مہینوں جس ھا تعد ہو کی پھراز سرنو اس برعدت المجسماب حيض لا زم بهو كي تو اس كونفقه عدت ملے كا اوراس طرح اكر قائل جماع مغيره كو بعد وخول كے طلاق و سے دى اور تین مینے تک اس کونفقہ دیا تکروہ انہیں تنی مجینوں کے اندرآ خرجی حائضہ ہوئی لیس اس پراز سرنوجیش کے ثنار سے عدت واجب موئی تو برابراس کونفقدد سے کا یہاں تک کداس کی عدت گزرجائے سے بدائع میں ہادراگر حربی بیوی ومرد دولوں میں سے ایک مسلمان بوكردارالاسلام عن آيا بحردوسرا آياتو يوى كونفقد فسط كاجس طرح معتده مورت نفقه كاستحق موتى بوق بي ي لاس كى مجى متحق مولى ب بدفاوي قاضى خان مي ب-

ا كرقاضي في معتده عورت كه واسطهاس كي عدت بين اس كا نفقة فرض كرديا اوراس في محصفقه ندموكا:

اس نفقه میں اس قدر کا اعتبار ہے جو مورت کو کانی ہو جائے اور وہ درمیان درجہ کا نفقہ کانی ہے اور وہ مقدرتیں ہے اس واسطے کہ میفقد نظیر نفقہ نکاح ہے جو نفقہ نکاح میں معتبر ہے وہی اس میں بھی معتبر ہے معتدہ نے اگرانے نفقہ کی بابت مخاصمہ ندکیا اور قاضی نے اس کے واسطے بچے مفروش ند کیا بہاں تک کہ عدت گزرگی تو اس کے واسطے پچے نفقہ ندہو گا بیر پیط میں ہے اور اگر قاضی نے معتدہ مورت کے واسطے اس کی عدت میں اس کا نفقہ فرض کردیا اوراس نے شوہر پر قرضد لیا یا ندلیا بھر قبل اس کے کدووشو ہر سے سجے وصول کرے اس کی عدت کر رکٹی ہیں اس نے اگر بھکم قاضی قرضہ لیا ہوتو اس قد رشو ہرے لے عتی ہے اور اگر اس نے بغیر عظم قاصى قر خدليا يا بالكل نبيل ليا تو بعض نے فرمايا كەنفقە ساقلا بوكيا اور يى سىچ بىد جوابرا خلافى يى ب ايك مردا بى بوي سے

معنی سرکشی کر کے شو ہر سے گھرے یا ہر میل کی تھی۔

فابريب كديةل بدولتم كقول ناوكا

ممی سیب ہے۔ (1)

غائب ہو گیا ہیں اس کی بیوی نے ایک دوسر سے مرد ہے نگاح کیا اور دوسر سے مرد نے اس سے دخول کرایا پھر شوہر اول واپس آیا تو قاضی شوہر ٹانی اور اس مورت بٹس اس کے واسطے پچونفقہ نہ شوہر اول پر اور نہ شوہر ٹانی اور اس مورت بٹس اس کے واسطے پچونفقہ نہ شوہر اول پر اور نہ شوہر ٹانی پر کسی پر واجب نہ ہوگا ایک مرد نے بعد دخول کے اپنی ہوگی کو تین طلاق و سے دیں اور اس نے قبل عدت گر ر نے کے دوسر سے شوہر سے نکاح کر لیا اور دوسر سے شوہر نے اس سے دخول کرلیا پھر قاضی نے ان دونوں بٹس تفریق کردی تو۔ امام اعظم کے قول بٹس اس کے واسطے نفقہ و کئی شوہر اول پر واجب ہوگا اگر کسی مرد کی متکو حد نے دوسر سے شوہر سے نکاح کرلیا اور اس اس معلوم ہوئی اور اس نے دونوں بٹس تفریق کردی پھر شوہر اول کو معلوم ہوا اور اس نے ورنوں بٹس تفریق کردی پھر شوہر اول کو معلوم ہوا کی وہت سے عدت واجب ہوگی اور اس کے داسطے دونوں بھی ہے کہ پر نفقہ لازم کو تین ظلاق دے دیں تو اس مورت پر ان دونوں کی جہت سے عدت واجب ہوگی اور اس کے داسطے دونوں بھی ہے۔

اگرمولی نے اپن ام ولد کوجود وسرے کے تکاح میں ہے آزاد کردیا تواس کوعدت کا نفقدند ملے گا:

اگرایل میوی کوجو باندی ہے طلاق بائن دے دی اور حال ہے ہے کہ اس کا موتی اس کو اس تے شو ہر کے ساتھ مجکدد سے چکا ہے کہ برابراس کے ساتھ رہا کرے اور فدمت مونی نہ کرے بہاں تک کساس یا ندی کے واسطے اپنے شو ہر پر نفقہ واجب تھا چراس با تدى كواس كمولى في الى خدمت كواسطاس مكان عن فال ليا تماييان تك كرشو بركة مدع نفلدسا قط بوهميا تما بجرميا با کداس کواہے شو ہر کے پاس میں و سے تا کدو و نفقہ لے تو موٹی کوار باا مختیار ہے اور اگر ہنوز موٹی نے اس کواس کے شو ہر کے ساتھ کسی مكان يس ريني اجازت بيس وي تحي كدشو برن اس كوطلاق دى چرمولى في جا باكدهدت شلاس كواسيد شو برك ياس كرد م تا كدو وانفقه كاستحق موتو نفقه واجب ندموكا اوراصل اس مير بير بكر مرعورت جس كرواسط بروز طلاق نفقه واجب تعاليمراك حالت ہوگئ کداس کے واسطے نفقہ شدر ہاتو مورت کوا ختیا رہوگا کہ جس حالت پر بروز طلاق تھی ای حالت برحود کر جائے اور نفلنہ نے اور ہرمورت جس کے واسطے بروز طلاق نفقہ ندتھا تو اس کے واسطے پھرنفقہ نہ ہوگا سوائے ٹاشز ہ کے بید بدا کع میں ہے ایک مرد نے ایک ہاندی سے نکاح کیااور ہنوز اس مے موٹی نے اس کوشو ہر کے ساتھ مکان میں جگدندوی تھی لینی شو ہر کے ساتھ دہنے کی اجازت ندوی تھی کے مرونہ کورئے اس کوطلاتی رجعی دے دی تو مولی کوا ہتیا رہوگا کہ اس کے شوہرے کیے کہتو تھی مکان کو نے کراس کوا ہے ساتھ رکھاوراس کونفقہ دے اور اگر طلاق بائن ہوتو موٹی کواس کے اوراس کے شوہر کے درمیان تخلید کرد ہے کا اختیار نہیں ہے اور با ندی اپنے شو ہر سے نفقہ کا مطالبہ بیں کر سکتی ہے اور بھی سیج ہے اس واسطے کہ و قبل طلاق بائن کے شوہر کے ساتھ جگدد ہے جانے کی مستحق نغقہ نہتمی ہی بعد طلاق یائن کے مستحق نغقہ نہ ہوگی ہے فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر شو ہرنے اس کو طلاق رجعی وے وی مجر مونی نے اس کوآ زا دکر دیا تو اس با ندی کو اختیار ہوگا کہ اپنے شو ہر ہے مطالبہ کرے کہ اس کو کسی مکان میں ریکے اور اس کو نفقہ دے اس واسطے کہ اب وہ اپنے نفس کی ما لک ہوگئ ہے اور اگر طلاق یائن ہوتو شو ہراس کے ساتھ ایک گھر میں تخلید میں نہیں روسکتا ہے اور وہ شو ہر کو سکنی کے داسطے ماخوذ نہیں کر سکتی ہے اور آیا نفقہ کے داسطے ماخوذ کر سکتی ہے تو سیجے بیہ نفقہ کے واسلے بھی مواخذہ نہیں کر عتى باورامرمونى ناي ام ولدكوجودوسر يك فكاح من بآزادكردياتواس كوعدت كانفقدته طع اوراى طرح اكرمونى مر کیا کہ و وآ زاد و ہوگئی بسبب موت مولی کے تو میت کے تر کہ ہے اس کے واسطے نفقہ لا زم نہ ہوگا اور اس کے پیٹ ہے مولی کا کوئی لز کا ہوتو ام ولد کا نفقہ اس پسر کے حصہ سے ہوگا بیرمجیط میں ہے۔

ا مام خصاف نے اپنی کتاب العقات میں قرمایا ہے کہ اگر کسی مرد کو اس کی تورت قاضی کے یاس لائی اور نفقہ کا مطالبہ کیا اور مرد نے قاض سے کہا کہ میں اس کو ایک سال سے طلاق دے چکا ہوں اور اس کی عدت اس مدت میں گزر کئی اورعورت نے طلاق ہے انکار کیا تو قامنی اس مرد کا تول تدل نہ کرے گا اور اگر اس مرد کے واسلے دو گواہوں نے گواہی دی کہ جن کی عد الت کو قاضی نبیں جانا ہے تو اس مرد کو تھم دے گا کہ اس مورت کو نفقہ دے پھر اگر گواہوں کی تعدیل ہو ٹی یا حورت نے اقر ارکیا کہ اس کو تمن حيض اى سال مين آيك بين تو مورت كرواسط ال مروير يحد فقدة وكالين اكرمورت في اس ي يحد نفقه من لياب تواس كو والهن ديه كي بيذ خيره ش باورا كرمورت نے كها كه ش اس سال ش حائصة نيش موئي تو نفقه كے دا سطے قول مورت اي كا تبول موكا ہى اگر شو ہرنے كہا كديد بجمعے خبر و سے يكل ہے كدميرى عدت كر ركى توشو ہركا قول اس كے نفقہ باطل كرنے سے حق مي قبول ند موكا يد بدائع من ہے اور اگر دو كوابوں نے ايك مرد يركوائى دى كداس نے ايلى بيدى كوشمن طلاق دے دى ايس اور مورت طلاق كا دعویٰ کرتی ہے یاا تکارکرتی ہے تو جب تک قاضی ان گواہول کی عدالت دریافت کرنے میں مشغول رہے جب تک مردکو تھم دے گا کہ اس جورت کے باس نہ جائے اور اس کے ساتھ خلوت نہ کرے مراس صورت میں قاضی اس جورت کواس کے شوہر کے محرے یا ہرنہ کرے گا اس کو جامع میں صرح بیان فر مایا ہے لیکن بیکرے گا کہ اس فورت کے ساتھ ایک فورت اجدر کھودے گا تا کہ شو ہر کواس کے یاس ندا نے دے اگر چداس کا شو ہرمرہ عاول ہواوراس صورت ہیں این حورت کا نفقہ بیت المال ہے ہوگا اور اگرمورت نے قامی ے نفقہ طلب کیا حالا ککہ بیمورت کہتی ہے کہ جھے اس نے طلاق وی ہے یا کہتی ہے کرنیل وی ہے یا کہتی ہے کہ میں نیس جانتی ہوں کہ جھے طلاق دی ہے یا تنک تو اس میں دوصور تین ہیں اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو قاضی اس کے واسطے نفقہ کا تھم نہ دے گا اور اگر متو ہرنے اس سے دخول کیا ہے تو قامنی اس کے واسطے بمقد ار نفقہ عدت کے تھم دے دے گا یہاں تک کہ گوا ہوں کا حال دریا دنت کرے چرا کر کوا بول کا حال دریا دنت ہوئے میں دیر ہوئی یہاں تک کرعدت کر رکٹی تو قاضی اس مورت کے واسطے انفقه عدت سے زیادہ کچھ ندونا ہے گا بھر بعداس کے اگر کوا ہوں کی تعدیل ہوگئی اور دونوں بیں تفریق کردی گئی تو جو پھھاس نے نفلتہ . عمل ہے وہ اس کے واسلے مسلم ر بااور اگر گوا ہوں کی تعدیل شہو کی توعورت نے و پھے تفقہ لیا ہے اس کووا پس کر دینا واجب ہوگا ہے محيط ش ہے۔

اگر شوہر نکاح کامد گی ہوا در عورت انکار کرتی ہو پس شوہر نے اس پر گواہ قائم کئے تو بعد ثبوت نکاح کے اس عورت کے داسطے کچھ نفقہ اس مدت متنقد مد تک کا نہ ہوگا:

اگر شوہر نے اس کوبطری با باحث دیا ہوتو اس سے کھودا ہی نیں لے سکتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے ایک مورت نے ایک مرد پر نکان کے گواہ قائم کے تو جب تک گواہوں کا حال دریا ات کیا جائے تب تک اس کے واسطے پکو نفقہ نہ دلایا جائے گا اور اگر قاضی نے کوئی مسلمت دیکے کر گورت کے واسطے تفقہ مقرر کرتا جا باتو یوں کہتا جا ہے کہ اگر تو اس کی بیوی ہوتو میں نے تیرے واسطے اس مرد پر ماہواری اس اس قد رمقرر کردیا اور اس پر گواہ کر لے پھر اگر ایک مہید گر دا حالا تکہ مورت نے قر ضہ لے کر قریج کیا ہے اور گواہوں کی تحدیل ہوگی تو عودت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے کی جب سے اس کے واسطے ترض لیا گیا ہے اور اگر شوہر نکان کا مرئی ہواور گورت اس خواس شوہر نے اس پر گواہ قائم کے تو بعد شوت نکاح کے اس مورت کے واسطے پر گونفقہ اس مدت حقہ مہ تک کا نہ ہوگا دو بہنوں میں سے ہرا یک دوئی کرتی ہے کہ اس مرد نے جھے نکاح کیا ہے اور وہ اٹکار کرتا ہے پھر دونوں کو ایک مورت کا نفقہ لے گا امام دفول کو اہ قائم کے تو جب تک کو اسطے دونوں کو ایک مورت کا نفقہ لے گا امام

خصاف نے اس کی تقریح کردی ہے ایک گورت نے اپنے شوہرے ایک مینے تک نفقہ لیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بیٹورت اس مرد کی رضائی بہن ہے تو دونوں بھی تفریق کردی جائے گی اور جو پھھ گورت نے لیا ہے وہ شوہر کودا پس کردے کی بیٹی شوہراس ے لے لے گایہ تلمیر ریم ہے بہ

فعل جهار):

#### نفقہ اولا دکے بیان میں

صغیرا ولا دکا نفتدان کے باپ پر ہے کداس میں کوئی اس کے ساتھ شریک ندکیا جائے گا بیجو ہرة الحیر و میں ہے اگر بچہ صغیرہ دورہ پینا ہوا ہو پس اگر اس کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں جواور یہ بچہددوسری فورت کا دورہ لین ہے تو اس کی مال اس ك دووه باليف يرجبور شدكيا جائ كى اور الر يحد مذكور دوسرى عورت كا دوده تيس ليما به توحش الاتمد طوائى في فرمايا كمد خا ہر الرواب كے موافق اس صورت بير بھى مال دورہ بائے پر مجبورت كى جائے كى اورشس الائتد مرتسى نے قرمايد كه مجبوركى جائے كى اوراس میں کھا شکاف ذکر میں قرمایا اورای پرفتوئ ہے اور اگر باب کا بچدکا مجھ مال شہوتو اس کی ماں اس کے دودھ بلانے پ بالا جماع مجبور کی جائے کی کذافی قاضی خان اور یک سی ہے اور در صالید صغیرہ کی دود مدیلائے والی سوائے اس کی مال کے د وسری عورت ممکن ہوتو باپ پراس کا دورہ بلوا نا لینی یا جرت جب ہی واجب ہے کہ جب صغیرہ کا میکھ مال نہ ہواورا گر ہو**گا ت**و دورہ لیوائی کافر چدای صغیرے مال سے دیا جائے گا برمجیط میں ہاورصغیر کا باب السی مورت دودے بلائی کو طاش کرے گا جوصفیر کی ماس ے پاس دورہ پلایا کرے اور بیاس وقت ہے کہ جب اس کی دورہ پلانے والی بائی جائے بعن ممکن ہواور اگر ممکن عند ہوتو اس کی ماں دودے یا نے برجبور کی جائے گی اور بعض نے قرمایا کد ظاہر الرواب سے موافق اس کی ماں دودھ باا نے برجبور شکی جائے گی محر اول تول کی طرف امام قد وری اور شس الائد مرحی فے میل کیا ہے بیکا فی جس ہے اور دود حد یا لی سے اگر شرط ند کر لے کی مواد اس یروا جب نیں ہوگا کہ وہ بچہ کے ساتھ اس کی مال کے گھر بھی دے ور حالیکہ بچہ اس وقت اس سے مستنفی ہے اور اگر دور دو پلائی نے اس امرے انکارکیا کہ اس کی ماں کے باس دود مد بلائے اور مقتد اجارہ على سيشر طرفتل قرار بالی تھی کدیجد کی مال کے باس دود مد پلائے گی تو دورہ پلائی کو اختیار ہوگا کہ بچہ کو اپنے گھر لے جائے اورو جین دورہ پلائے یا کیے کہ بچہ کواس کی مال کے گھر کے درواز ہ یراد و کدوباں دود مالائے چراس کی مال کے باس کرویا جائے اور اگر باہم شرط کرئی ہوکددود ما بی کی اس کواس کی مال کے باس دود مالاے گاتواس دود مالائى پرداجى بوكاكى جواس فى شرطى بال كود قاكر سى بيشر تا جامع صغير قاضى خان مى ب ا گرکسی کی ہاندی یا ام ولداس ہے بچہ جن تو اس کوا نقتیار ہوگا کہ بچہ کے دود مدیلائے کے واسطے اس پر جر کرے اس واسطے كاس كادود حاوراس كمنافع اى مولى كے بين اوراكرمولى في حال كديكى دوسرى دود حالى كى كود عاوراس كى مال في حالى ك خودددد مالائة اختيار مونى كويس بيمران الوبان على إمام محد عددايت بكراكرايك فنص في يحدك لئ ايك مبينه ے واسطے دود مد پلائی اجرت برر کھی چرجب مت گزرگی تواس نے دوو مد پلائی کی توکری سے انکار کیا حال تک بدیجاس کے سوائے

يعن كى برشركت لازم بيس بجبك إب ايا جي ندو

فواوم ضعدت في إيال كادودهنك

دومری کا دود هنیل لینا ہے تو بیر مورت اجارہ یا تی رکھے اور نوکری کرنے پر مجبور کی جائے گی بید جیز کر دری میں ہے اور اگر اپنی زوجہ یا ا پی معتد وطلاق رجعی کواس کے فرزند کے دودہ پانے کے داسلے اجار و پرمقرر کیا تو تبیل عجائزے بیائی میں ہے اور اگر اس نے ا پی بیوی کوطلاق یائن و سے دی یا تین طلاق د سے دیں چھرعدت عن اس کوائ کے قرز ند کے دودھ یاا نے پر اجارہ لیا تو وہ اجرت کی مستحق ہوگی بیابن زیاد کی روایت ہے اوراس پرفتو کی ہے میہجوا ہرا خلاطی ہیں ہے اور اگر مطلقہ رجعی کی عدت کر رکئی پھراس کواس کے فرزى كے دووج بلائے كے واسطے؛ جاره برلياتو جائز ہا وراگر يجدكے باب نے كہا كديس اس فورت كوا جاره برنيس مقرر كرتا ہون الكدووسرى دوده إلى للا اوريكى مال اى قدراجرت يرداضى مونى عنفير بدائنيد راضى بيا بغيراجرت راضى مولى تويدكى مال بی دورہ پلانے کی مستحق ہوگی اور اگراس کی مال نے زیادہ اجرت ماگی تو باب ای سے دورہ پلوانے پرمجبور ند کیا جائے گا سے كاف یں ہادراگرا بی منکوحہ یا معتدہ کواسے مفتل کے دود مالا نے کے واسطے جودوسری بوی کے بعید سے ہاجارہ پرمقرر کیا آج جائز ہے یہ بداید س ہے اور اگر ووی نے اسے شوہر سے دووھ پالی کی اجرت سے کی چیز برصلح کرنی ہی اگر ملح حالت تیام نکاح یا طلاق رجعی کی عدت میں موتو جائز تیس ہے اور اگر طلاق بائن یا تھن طلاق کی عدت میں موتو دوروا بھول میں سے ایک روایت کے موافق جائزے بھراگراس نے می چیزمین رصلح کی توسلے جائز ہوگی اور اگر فیرمین چیز رصلے کی تو جائز نیس ہے الا آ تکدای مجلس یں یہ چیز اس مورت کو دے دے اور ہرجس صورت میں کرا جارہ نیاں جائز ہوا اور انفلدواجب ہوا ہے تو شو ہر کے مرجائے ہے ہے اجرت ساقط نه ہوگی اس واسطے کدریفنقرنیں ہے اجرت ہے رہ خبرہ میں ہے اور دود مدچیز ائے کے بعد صغیر (۱) اولا دکا نفقہ قاضی ان کے باپ پر بیندراس کی طافت کے مقرر کرے گا اور نفتداس اولا دکی ماں کو دیا جائے گا تا کہ اولا دیرخرج کرے اور اگر مال مورت القدند ہوتو دوسری کسی مورت کودیا جائے گا کہ وہ ان پرخرج کرے ایک مورت کواس کے شوہر نے طلاق وے دی اور اس کے پیپ ے صغیرا ولا دہیں پس اس حورت نے کہا کہ بی نے ان اولا دکایا تج مسینے کا نفقہ وصول پایا ہے پھراس کے بعداس حورت نے کہا کہ يس في من وربم فقط وصول يائ شف مان تكدان اول وكا نفقه من يا في ماه كاسودر بم بين تومتكي بين فركور ب كديدان ك نفلته مثل برتر اردیا جائے اور مورت کے اس تول کی کہ بی نے ان کا نفتہ شل نہیں بلکہ فقاد میں درہم وصول بائے ہیں تفعد بی ندی جائے کی اور اگرمورت نے بعد اقرار وصول یا بی نفقہ کے دوئی کیا کہ بینفقه ضائع ہوگیا تو ان کے باب سے ان کا نفقه شل پار لے لے گی ا یک مرد تنکدست کا ایک از کاصفیر ہے ہیں اگر مرد نہ کور کمائی کرنے پر قاور ہوتو اس پر واجب ہوگا کہ کمائی کر کے اسپنے بچہ کو کھلائے میں فناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرمرد ندگور نے کمائی کرنے سے اٹکارکیا کہ کمائی کرے اوران کو کھلائے تو و وائی اس کے واسلے بجورکیا جائے گا اورقید کیا جائے گا ہوتیہ اس کے گا بیری بلا میں ہے اور آگرمرد ندکور کمائی کرنے پر قاور نہ ہوتو قاضی ان کا نفقہ مغروض کر کے ان کی ماں کو تھم دے گا کہ بمقد ار مغروضہ مقدر و ترض کے کران پر خرج کر ہے بھر جب اٹکا باپ آسودہ حال ہوتو اس سے واپس نے اور ای طرح اگر باپ کو اس قدر ماتا ہے کہ فرزند کا نفقہ دے سکتا ہے گروہ نفقہ دینے ہے اٹکارکرتا ہے تو قاضی اس مرو پر نفقہ مقرر کردے گا بھراولاد کی ماں اس ہے اس قدر دسول کرے گی اور ای طرح اگر قاضی نے اولاد کے باپ پر نفقہ مقرر کردیا گردس مرد نے اولاد کو بلا نفقہ جھوڑ دیا اور

ل لین پیاں کے پیٹ ہے۔

ع توليس م زب اسك كاز واود يانت ال مورت يردوده بالااجب بالرجيرا وهم تفاده مجدد نسك جائع بي تفس الامريس اجاره منعقد ن وا

<sup>(</sup>۱) خواوا يك بوياكن بول (۲) يحنى اقر اراورت

ل خلل مجور باب يان كا نفقه بيني يرفرض كيا كيا-

ع معنی خواوعقار ہویا عروض ہواور بیم ادبیں ہے کے کل فروخت کرسکتا ہے بھٹی تیم۔

<sup>(</sup>۱) تعنی اول مرتبدیمی-

لعنی ندبقدر قر صدنه کم شدیاده۔

اور باپ تنگدست ہوتو اس مورت کو تھم دیا جائے گا کہ اس صغیر کونفقہ دے اور بیاس کے باپ پر قر ضہ ہوگا بشر طیکہ ہاپ لنجا نہ ہوا وراگر لنجا ہوگا تو اس پر پچھ وا جب شہوگا اور کا فر پر اپنے ولد صغیر مسلمان کے نفقہ دینے کے واسلے جبر کیا جائے گا اور ای طرح مسلمان پر اپنے فرزند کا فرلنج کے نفقہ دینے کے واسلے جبر کیا جائے گا یہ فرآ وئ قاضی خان میں ہے۔

اورز بنداولا دبالغ كانفقه باب يرواجب بين جالااس صورت مل كدبسر بسبب لنح مون ياكس

مرض کے کمائی سے عاجز ہو:

صغیری ماں برنست اور ا قارب سے حل تفقہ سے واسطے مقدم ہے چنا نچرا کر باب تنگدست مواور ماں مالدار مواور مغر کا واوا بھی مالدار ہے تو مال کو تھم دیا جائے گا کہ اسپنے مال ہے اس کے نفقہ ش فرج کرے چھراس کے باپ سے واپس لے کی اور دا وا کو بیتم نددیا جائے گاید و خیرہ س ہے اور اگر مال نے اوالا دکو یقدر نصف کفایت کے دیا تو باب سے ای قدروالیس لے گی بیفلا صد س باورا آراولا دے باب الكدست كا بمائى بالدار موتو بھائى كوتكم ديا جائے گاكدا بين بھائى كى اولا دكونفقدو ، كاراولا دے باب ے والیس لے گا بیر محیط سرتسی شر لکھا ہے اولا ونریز جب اس مدتک بھٹی جائے کہ کمائی کر سکے مالانک فی واندوہ لاکن شہوتو ہا ہے کو العتيار ہوگا كدان كوكس كام ين وے دے تاكدوه كمائني يا ان كواجاره دے دے چران كى اجرت وكما كى ہے ان كوثفاتد و سے اور اول دانات لیعن مونث کے تن میں باپ کواعتیارتیں ہے کہ ان کوئس کاریا خدمت کے داسطے مزدوری پردے دے بیخلا صدیب ہے چرز بینداولا دکواگر کسی کاریش سپر دکردیااورانهوں نے مال کمایا تو باب ان کی کمائی لے کران کی وات پراس میں سے خرج کرے گا اور جوان کے خرچہ سے باتی رہے گا و وان کے لئے حفاظت ہے رکھ چھوڑے گا بہاں تک کرد دیا لغ ہوں جیسے اورا ملاک کی ہا بت تھم ہے اور اگر باب میڈرومسرف یعن بھاخرچ کندہ ہوکدہ ہا انت داری کے لائن تدسجما جائے تو قاضی سے مال اس کے باتھ سے لے كرائية ابين كے بإس ركھ كاكد جب وہ بالغ موجائيں تو ان كوسير دكردے كا يدميط شن ہے اور امام طوائي نے فرمايا كداكر بسر برركول كى اولاد سے مواور اس كولوگ مزدورى برند ليت مول تو وه عاجز باورايسے بى طائب علم لوگ اگر كمائى سے عاجز مول كد اس کی طرف را وندیا ہے ہوں تو اِن کے بابوں کے ذمہ سے ان کا نفقہ ساقط ند ہوگا بشر طیکہ و وعلوم شرعیہ حاصل کرتے ہوں ندمیر کہ ظلافیات رکیکہ وبدیان کا سفری محصل میں مشغول ہوں مالانکدا ہے ہیں کہ علوم شرق کی الجیت رکھتے ہیں ہیں ہا ہ سے اس کا نفقہ ما قط ہے اور اگر ایسات نہ ہوتو باپ کے دمر نفقہ واجب ہوگا بروجیز کروری علی ہے اور اناث بین الرکول کا نفقد ان کے بالوں پرمطانقا واجب ہے جب تک ان کا خدموجائے بشرطبکان کا خود میں کے مال شامور بنالا صدیمی ہے اور ٹرینداولا و بالغ کا نفلتہ یا ب یرواجب بیں ہے الا اس صورت میں کہ پسر بسب لنے ہوئے یا کسی مرض کے کمائی سے عاجز ہواور جو کام کرسکتا ہے مرا چھانیس کرتا خراب كرتا ہے وہ بحز له عاج كے ہے بيانا وكن قاضى خان يس ہے۔

ŗ

ل قال المحرجم اس سے نکا ہے کہ جارے نہائے میں جوطالب علم میرندی وصدرہ وہ میں باز غدہ دیگر کتب سکست و فلا سفرہ نیز شرح المانسندہ و عمد اللہ اللہ و عمد اللہ

مال كى رومورت بى كەشلااتىدى ئى مىرات مىلىدد بىيد جاكدادد غيرە ياتى ـ

مرد بالغ اگر نجا ہو یا اس کو کھیا ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں کدان سے کام نہیں کرسکتا ہے یا معتوہ ہویا مفلوج ہوپس اگر اس کا مجھ مال ہوتو نفقہ اس کے مال سے واجب ہوگا:

پر کی بوک کا نفقہ بھی باپ پر لازم ہے بشر ط آ نکہ پسر فقیر ہو یا انتہا ہواس وجہ سے کہ ریبھی کفایت صغیر میں داخل ہے اور مبسوط میں ندکور ہے کہ پسر کی زوجہ کو نفقہ دیتے ہے واسطے ہاپ پر جبر نیل کیا جاسکتا ہے ۔ افتیاد شرح مختاد میں ہے مرد بالغ اگر لنجا ہویا اس كو مخياجويا دونوب باتحد شل جوس كدان سے كام نيس كرسكائے يامعتوه جويا مغلوج جويس اگراس كا يحمد مال جونو نفقداس كے مال سے واجب ہوگا اور آگر نہ مواور اس کا باب مال وار اور مال مالدار موتو اس کا تفقہ باپ پرواجب موگا اور جب اس نے قامنی ہے درخواست کی کے میرے واسطے میرے باپ پر نفقہ فرض کر دے تو قاضی اس کی درخواست کو تبول کر کے فرض کرے گا اور جو پکھوو یا ب پر فرش کرے گا باب اس پسر بالغ کودے دے گار بھیلہ میں ہے اور اگر شو ہرے اس کی عورت نے اولا دصغیر کے نفقہ ہے ملح کر لی تو سی ہے خواہ اولا د کا باپ مخلدست ہو یا خوشحال ہو پھراس کے بعدد یکھا جائے گا کہ جس پر صلح داتع ہوئی اگر دوان کے نفلہ ہے زا کد موتو اس شده وصورتی میں آگراس قدرز اکد ہو کہ لوگ اپنے انداز کرنے ایسا خسار واشحا جائے میں ہایں طور کہ دوانداز وکرنے والوں کی انداز کے اندر داخل موکد جو بفقر کفایت نفقه کا انداز وکری تو ایس زیادتی عنوب اور اگر زیادتی ایس زائد بوکدانداز ، كرف والوں كے انداز ويس داخل شامو بلكه زائد موتو الى زيادتى شو بركے ذمه سے طرح دے دى جائے كى اور اكر صلح كم مقدار بر مواور کی الی موکدان کے نفظات میں کافی ندمو سکے تو مقدار میں جندران کی کفاعت کے برد حادیا جائے گابید خروہ میں ہاوراگر کوئی مرد غائب ہوا دراس کا مال موجود و حاضر ہوتو تامنی اس میں ہے کی کوٹری کر لینے کا تھم شد ہے گا الا چندلوگوں کواور و و بیاب ماں پاپ اوراولا دصفیرفقیرخواو نر کرجوں یا مونث جوں اور اولا دکبیر على ہے ایسے ندکروں کو چوفقیر میں اور کسب سے عاجز میں اور او لا دکبیر موجو ل کواور زوجہ کو پھر اگر مال ان لوگوں کے پاس حاضر عواورنسب معروف جو یا تخاصی کومعلوم ہوتو تابنی ان کواس مال ے فرج کر لینے کا تھم دے دے گا اور اگر 6 منی کونسب معلوم نہ جواور بعض نے ال بھی سے جایا کہ قامنی کے حضور میں بذریعہ کواجوں کے فابت کرے تو اس کی طرف سے کوا دمتھول ند ہوں مے اور نیز اگر مال ان لوگوں کے پاس حاضر ند ہو بلک سی باس ودیعت ہواورو واقر ارکرتا ہے تو بھی ان لوگوں کوقاضی تھم دے گا کہ اس میں ہے خرج کریں ای طرح اگر اس کا مال کسی پرقر ضہ ہو ا اوروه اتر اركرتا ہے تو بھى كى محكم ہے اور اگر وو بيت والا يا قرضدار محر بواور ان لوكوں نے جا باكد بم بذر بيركوا بوس كا بت کریں تو قامنی گواہوں کی ساعت نہ کرے گا اور میںسب اس وفت ہے کہ مال پڑکورازمبنس نفقنہ ہو یعنی ورہم و دیناروا تاج وغیرویہ

جس برنفقہ واجب ہے جب وہ حاضر ہوتو کسی کواس کے عقاریا عروض کے بیجنے کا اختیار نہیں:

اگر غائب کا مال اس کے والدین یا فرزند یا زوجہ کے پاس ہواور وہ ازجنس نفقہ ہوجس کے بیاوگ سخی ہیں ہیں انہوں نے اس سے فرج کرلیا تو جائز ہاور ضاعن نہ ہوں گے اور اگر ان کے سوادوس سے کے پاس ہواور اس نے قاضی کے عکم سے ان لوگوں کو دیا کہ انہوں نے اپنے نفقہ میں فرج کیا تو دینے والا ضاعی نہ ہوگا اور اگر اس نے بغیر بھم قاضی و سے دیا تو ضاعی ہوگا اور اگر اس نے بغیر بھم قاضی و سے دیا تو ضاعی ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ جو غائب چھوڑ گیا ہے وہ ان کے تی کی جس سے ہواور اگر ان کے تی کی جس سے نہ ہواور انہوں نے جاہا کہ اس خاص میں ہوگا ہے وہ ان کے تی کی جس سے نہ ہواور انہوں نے جاہا کہ اسے نہ نہ اس میں سے کوئی چیز فروخت کریں تو بالا جماع سوائے فرز مرتب کے اور کوئی اس عائب کے عقاری عروض

اگراولادِ کبیر نے اولا دِصغیر کونفقہ دیا پھر اِس کا قرار نہ کیا اور جس قدران صغیر کا حصہ ہاتی ہے اُسی کا اقرار کیا تو اُمید ہے کہ ان اولا د کہار پر پچھولا زم نہ آئے گا:

الا من مشائے نے فر با کی موجہ سے میں ہے ہیں ایک پر بے ہوئی طاری ہوئی اور دوسر سے نے اس بے ہوش کے بال سے اس کی حاجت میں صرف کیا تو استحسانا ضامی نہ ہوگا اور اس طرح اگر ایک مرکیا اور دوسر سے نے اس کے بال سے اس کی حجیز و تنظیمان کر دی تو بھی استحسانا ضامی نہ ہوگا ای طرح با ذوی غلاموں کا تھم ہے کہا گر اور شہروں میں ہوں اور ان کا مولی مرکیا ہی انہوں نے راہ میں فرج کیا تو ضامی نہ ہوں گر گھنا و ضامی نہ ہوں گر گھنا و شامی ہوئے کے بی خلا صدی ہے اور اگر اولا دکھیر نے اولا دصفر کو نفت دیا گھراس کا قرار نہ کیا اور جس قدر ان صغیر کا حصد باقی ہے ای کا اقرار کیا تو امید ہے کہ ان اولا دکھار پر بھر فازم نہ آتے اور اس طرح اگر کوئی مرکمیا اور جس قدر ان صغیر کا حصد باقی ہے ای کا اقرار کیا تو امید ہے کہ ان اولا دکھی کی دوسر سے کے پاس و دیست ہے تو تھنا تا اس کو یہا فتیا رقیس ہے کہ مودع کی اولا دیڈ کور کو اس میں سے نفقہ دے اور بال میت سے محسوب کرے اور اگر اس نے بال میت سے موسوب کرے اور اگر اس نے بال میت سے ان کو نفقہ میں دیا پر مرحم کھائی کہ بچھ پر میت کا کچھ مال نہیں ہے تو جھے امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذ و نہ ہوگا یہ وجیح کردری میں ہے۔

فصل بنجر:

نفقہ ذوی الارحام کے بیان میں

فرمایا که مالدار بیٹا اسے محکیج والدین کونفقہ و سینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا خواہ دونوں مسلمان ہوں یا ذمی ہول خواہ

دونوں کہ نئی کرنے پر قادر ہون یا قادر شہوں بخلاف اس کے اگر اس کے والدین حربی ہوں کے امان نے کردارالاسلام ہی آئ ہوں تو سے کہ نہیں ہے اور مالدار بینے کے ساتھ والدین کو نفقہ دینے میں کوئی شریک شکیا جائے گا یہ تما ہیں ہے امام ابو بوسٹ سے
جوروایت ہے اس میں فہ کور ہے کہ مالدار ہوتا ہے ہے کہ مالک نصاب ہوا ورائی پر تنوی کی ہے اور نصاب سے وہ نصاب سے ہمراد ہے
جس کے ہوئے پر صدقہ سے محروم ہوتا ہے ہے ہوا ہے میں ہے اور اگر فہ کورواتات شلط ہول بھنی اولا دی فہ کور مالدارواتات مالدار
ہوں تو والدین کا نفقہ دونوں ترین پر برابر ہوگا ہے ماہرالروا ہے ہے اور اس کو فقیہ ابواللیث نے ذکر کیا ہے اور اس پر نوتو کی دیا جائے
ہوتو کر دری میں ہے اور اگر فقیر سے دو پر ہوں ایک برنبوت دوسر سے کے ذیا دہ مالدار ہواور دوسرا فقط نصاب کا مالک ہوتو اس کا مسلمان ہواور دوسرا ذمی ہوتو بھی نفقہ دونوں پر مسادی ہوگا ہے قادی گا

اگر باپ تحتاج فقیر ہواوراس کی اولا دصغیر مختاج ہوں اور پسر کبیر مالدار ہوتو بیہ بیٹا اینے باپ اوراس کی

اولا دِصغار کے نفقہ دینے پرمجبور کیا جائے گا:

سنس الائد نے کہا کہ ہمارے مشائ کا تول ہے کہ دونوں پر نفقہ جب بی برابر ہوگا کہ جب دونوں کی مالداری میں خلف نفاوت ہوا ہوتو واجب ہے کہ دونوں پر جس قد رنفقہ مفروض کیا جائے اس میں بھی تفاوت ہویہ فاوت ہویہ ذخیرہ میں ہے گرہ میں ہے گرہ جس قاضی نے دونوں پر نفقہ مقدر کردیا ہے دونوں میں ہے ایک نفقہ دیے ہا کو نفقہ دیے ہا تکار کیا تو قاضی دوسرے کو حم دے گاکہ بورا نفقہ اپنے ہا ہے کو دورا کرکی مردکی جو مقدات ہو یہ انفقہ اپنے ہا ہے کو دورا دولوں پر نفقہ مقد در کردیا ہی جس نے جس نے بیش دیا ہے اس سے دائی ہوگی کہ فقہ دیے پر مجبور نہ کیا جائے گاکہ بورا نفقہ دیے پر مجبور نہ کیا جائے گاکہ با ہے گا ہو گری کو نفقہ دیے پر مجبور نہ کیا ان کو نفقہ دیے پر مجبور نہ کیا الا اس صورت میں کہ با ہم ریش یا ایسا ضعیف ہو اس کی دارا کی مار مورک کی ام ولد ہو یا یا ہدی ہوتو ہی ان کو نفقہ دیے پر مجبور کیا جائے گا اللہ مسلم میں کہ با ہم ریش یا ایسا ضعیف ہو کہ دائی خادمہ کا دخرہ دیا جائے گا دورا کی خدمت کر سے تو ایس مسلم کا درا کی خادمہ کی خادمہ کی منکو حدو یا با ندی ہور بیکا کی خدمت کر سے تو ایس کی خدمت کر سے تو ایس کی خدمت کر سے تو ایس کی خدمت کر با ہم بیش ہوا دراس کی خادمہ کی خادمہ کی خوادمہ کی منکو حدو یا با ندی ہور بیکی خادمہ کر با ہم بیش کر جو اور کے نفقہ دیے پر مجبور کیا جائے گا ہو ہو اور اس کی خدمت کر سے تو اور کی خور کیا جائے گا ہو ہو اوراس کی خدمت کر سے تو اور اس کی خدمت کر سے تو اور اس کی خدم ہو یا با ندی ہو یہ بور کیا جائے گا ہو ہو کہ بور کیا جائے گا ہو ہو کہ بور کی جو رکھا جائے گا ہو ہو کہ میں ہو سے دورا کو دائی کی جو رکھا جائے گا ہو ہو کہ بور کی جو رکھا جائے گا ہو ہو کہ کرد کی ہو کہ کو دراس کی خدمت کر سے تو کردائی ہو کہ کردائی ہو کہ کردائی کی دور کیا جائے گا ہو تو کردائی ہو کہ کردائی ہو کردائی ہو

ماں اگرفتیرہ ہوتو پہر پراس کا نفتہ لا زم ہے اگر چہ خود تقدست ہواور ماں بھی نہ ہواور اگر پہر کومرف اس قدر نفتہ
استطاعت ہو کہ والدین بیں ہے ایک کونفقہ و سے سکتا ہے دونوں کوئیل و سے سکتا ہے تو ماں اس نفقہ کی زیادہ سختی ہے لینی ای کو و یا مان علاور اگر کسی مرد کا باپ و مسفیر بیٹا ہواور و و فقط ایک کے نفقہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو بینے ہی کو و سے گا اور اگر اس کے والد بر نہوں اور و وان بیل ہے کی سختا ہو تو بیکھ وہ کھائے اس کے ساتھ بیسی کھائیں گا اور اگر اس کے اور اگر بین مالدار ہا اور و اس کے اور اگر بر بینا مالدار ہا ہو کو ذوجہ کی ضرورت ہے تو اس برواجب ہوگا کہ کہ جس کو وہ باپ کو و سے واس کے بائی تو رنفقہ کو اس کی دوز وہ بینے کی دوز وہ بینے کے دوز بنہ ان سب پرتقیم کر د سے گا ہی وہ جائے گا اس واسطے کہ اگر وہ مشارک نہ ہوا تو باپ کے تن جی تقد کا خوف ہے اور دیام خصاف نے میں بطور معروف شریک ہوجہ ان کا اس واسطے کہ اگر وہ مشارک نہ ہوا تو باپ کے تن جی تقت کا خوف ہے اور دیام خصاف نے میں بطور معروف شریک ہوجہ ان کا اس واسطے کہ اگر وہ مشارک نہ ہوا تو باپ کے تن جی تقت کی تھو کی کو خوف ہے اور دیام خصاف نے

لین شرق عم سوائے بینے کے دوسروں پر طرح میں بوگا کے خواہ تو او پسر کے سماتھ شریک ہوں۔

قولدنساب يعنى وونصاب مراديش بي حسى يرزكوة قفرض بوتى ساورمهارف زكوة بيباب ويجمو

ا گر ذوی الارجام عن جول تو ان میں ہے کسی کونفقہ دینے کا تھی نہ کیا جائے گا:

داوا کے حل میں استحقاق نفقہ کے واسطے بنا ہر کا ہرا اروایہ کے فقا فقر کا اختیار ہے اور پھی نیس جیسا کہ ہاہ ہے حل میں ہے اور نا نامشل واوا کے ہے اور ایسے بی واویاں (۶) و نا نیاں ستحق نبت ہیں اور دادی و نانی کے حق میں بھی استحقاق نفقہ کے لئے وہی معتر (٩) ہے جودادانانا کے حق می ہے بیچیا می ہے اور فقة جرذ ی رحم محرم کے واسطے تابت واجب ہے بدی شرط کرو وسفیر فقیر ہویا حورت بالله فقيره مويا مردفقير انجامو بااندها مويس بيفقة بحساب تدرجرات كداجب موكا اوراس براس نفقه وي كواسط جركيا جائے گا یہ بدایہ سے اور میراث کا ورحقیقت ہوتامعترتیں ہے بلک البیت ارث (سامعتبر ہے بین ایس ہے اور اگر ذوی الا رحام غن موں تو ان بیں ہے کی کونفقہ دیتا کا تھم نہ کیا جائے گا اور مروان ذوی الا رجام جو بالغ موں اور تندرست موں ان سے نفلہ کے واسطے کی برتھم ندویا جائے گا اگر چدمروست فقیر ہوں اور تورتی ذوی الارحام حالانک بالغد ہوں ان کے واسطے نلقہ واجب (م) ہے اگر چہ تنگد ست ہوں درصور میکہ وہ نفقہ کی نتائج ہوں میہ ذخیرہ میں ہے اور شو ہر کے ساتھ اپلی زوجہ کو نفلندو ہے میں کوئی شر یک نہ کیا جائے گا اور اگرمورت كاشو برتكدست بواور بينا جودوس مئوبرے ہے مالدار بويايا ب يا يعائى بالدار بول تو اس مورت كا نقتداس ے شو ہر یہ ہوگا ہاے و بیٹے و ہمائی پر ندہوگا لیکن اس کے باب یا بیٹے ہمائی کو علم و یا جائے گا کداس عودت کو نفقدد سے چر جب اس کا شو ہرآ سود ہ خال ہو جائے تو اس سے دالیں لے بیدائع علی ہاور مردفقیر کا والدواس کے بیٹے کا بیٹا دونوں مالدار ہول تو اس کا نفقهاس کے والد بروا جب ہوگا اور اگر مردفقیر کی دفتر و بوتا وونوں بالدار ہوں تو اس کا نفقہ خاصة اس کی دفتر پر ہوگا اگر چہ میراث ان وونوں میں مساوی پہنچی ہے اور اگر مرد فقیر کی وختر کی وختر کا بیٹا اور سکا بھائی ایک ماں و باپ سے مالدار ہوں تو اس کا نفقه اس کی دختر کی اولا دیر ہوگا خوا ہلا کی ہو یا لڑ کا ہواگر چہ مستحق میراث ہمائی ہے نہ دختر کی اولا داور اگر مردفقیر کا والد وفرزند<sup>(۵)</sup> ہواور و دنوں مالدار ہوں تو اس کا ننقہ اس کے ولد میروا جب ہوگا اگر چہ دونوں قریت میں یکساں میں لیکن پسر کی جانب ترجیج ہے بایں معنی ك ثابت بوا ب كديث كامال باپ كا ب اگر چداس كے سخى طا برمرادند بول كرتر جے كے واسطے كانى ب اور اگر مردفقير كا داواو يوتا

<sup>(</sup>۱) مىلىنى بردادىدىر بانى دفير كى شال يىر

<sup>(</sup>r) معن نقری بی ایس

<sup>(</sup>٣) لين نفقه يخ والاوارث مون كى الميت ركمًا مواكر چدكى وجديم وتدبالعل-

<sup>(</sup>٣) فقيره بوني كاصورت على-

<sup>(</sup>۵) خواوبينايا بني\_

موجود ہواور دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقدان دونوں پر میقدران کی جیراث کے واجب ہوگا لیمنی دادا پر چھٹا حصداور باتی پوتے پر ہوگا اور اگر مر دفقیر کی دختر و کئی بہن دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقداس کی دختر پر ہوگا اگر چہ جیراث شک دونوں مساوی نہیں اور اس طرح اگر ر مدفقیر کا بیٹا نصرانی اور بھائی مسلمان ہواور دونوں مالدار ہوں تو نفقہ پسر پرواجب ہوگا اگر چہ جیراث بھائی پر پہنچتی ہاں طرح اگر مردفقیر کی دفتر ومونی العماق و دونوں مالدار موجود ہوں تو نفقہ اس کی دفتر پرواجب ہوگا اگر چہ جیراث ہیں دونوں مساوی (۱) ملرح اگر مردفقیر کی دفتر ومونی العماق دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دفتر پرواجب ہوگا اگر چہ جیراث ہیں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دفتر پرواجب ہے اگر چہ جیراث ہیں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دفتر پرواجب ہے اگر چہ جیراث ہیں دونوں

اگر ذی رخم غیرمحرم شکل اولا دیجیا کے موجود ہویا محرم ہو گر ذی رخم شہو:

اگرم وفقیری مال ودادا دونوں مالدار ہوں تو اس کا تفقہ ان دونوں پر بھتر رحمہ بھراٹ کے واجب ہوگا لیسن ہائی مال پر اور دو تہائی دادا پر واجب ہوگا اور ای طرح آگر مال و سکا بھائی دونوں پر بھتر راٹ کے تین تہائی واجب ہوگا اور ای طرح آگر مال و سکا بھائی کا بیٹا یا سکا بھایا یا گوئی عصب دیگر مالدار ہوں تو دونوں پر بھتر رائ کے حصہ بھراٹ کے تین تہائی واجب ہوگا اور اگرم دفقیر کی الدار ای اوادا ہوتو نفلہ بھا ہوگا اور اگرم دفقیر کی بولوں آگر ایک حصہ بائی پر اور پائج جصد وادا پر واجب ہوگا اور اگرم دفقیر کی کی مالدار بول تو نفلہ بھا ہوگا نہ ماموں پر اور ای طرح آگر اس کا سکا بھا اور بھا موں بولو نفلہ بھا ہوگا نہ ماموں پر اور ای طرح آگر اس کا سکا بھا اور بھا سو تھا ہوں پر اور اگرم دفقیر کی تک بھوچی پر ایک تہائی ماموں پر اور ای طرح آگر اس کا ماموں و خالہ تکی موجود ہولو این دولوں پر تین تہائی واجب ہوگا اور اگر اس کا ماموں سکا اور سکے بھا کا بیٹا ہولو نفقہ ماموں پر واجب ہوگا اور اگر اس کا ماموں سکا اور سکے بھا کا بیٹا ہولو نفقہ ماموں پر واجب ہوگا اور اگر اس کا ماموں سکا اور شکے بھا کا بیٹا ہولو نفقہ ماموں پر واجب ہوگا اور وجہ بید ہوگا اور اگر اس کا ماموں سکا اور شکے بھا کا بیٹا ہولو نفقہ ماموں پر واجب ہوگا اگر چر مرا ان میراث سے ہوا دراگر واجب ہوگا اور اوجہ بید ہوجود ہو یا محرم ہوگر وی رقم نہ ہوگر کوم ہوٹا اس کا ازراہ تر ابت نہ ہو تیسے بھائی اولا دائی کی وور دوشر کی ہوگر وی رقم ہوگی تو ایک صورت شک اس پر نفقہ واجب نہ ہوگا ہو گر گر م ہوٹا اس کا ازراہ تر ابت نہ ہو تیسے بھائی اولا دائی کی وور دوشر کی ہوگر کو میں تا ہی صورت شک اس پر نفقہ واجب نہ ہوگا ہو گر گوری شرح ہو اور بھی ہوگر کی اس مورت شکل اور کی ہوگر کی دور میشر کی ہوگر کی درائی کا درائی کی وور دوشر کی ہوگر کی دور میشر کی ہوگر کی میں ہوگی تو ایک کا درائی دور میں ہوگی تو ایک مورد دوشر کی ہوگر کی دور می تو گر کی دور کی تو کر کھرم ہوگی تو ایک مورد کی سے دور کی دور کی تو کر کھرم ہوگی تو ایک صورت میں اس کی دور کی تو کر کھرم ہوگی تو ایک صورت کی دور کی تو کر کھرم ہوگی تو ایک کی سورد کی سورد

اگر مخص فقیر کے تین بھائی حضر ق بول ہوئی ایک بھائی بینی سگا مال باپ سے دوسرا علاقی فقط باپ کی جانب سے تیسرا اخیا فی فقط مال کی جانب ہے تا ہے جہنا ہو جو دوہوں تو اس کا نفقداس کے بچا پر ہوگا اور حصد اخیا فی جھائی پر اور ہاتی میں کے بچا پر ہوگا اور اگر مر دفقیر پھوچ کی وخالد و بچا موجود وہوں تو اس کا نفقداس کے بچا پر ہوگا اور اگر بچا خود شکدست ہوتو اس کا نفقداس کے بچا پر ہوگا اور اصل اس باب جس سے کہ جو فقص اہل میراث میں ہے کہ بوقعی اور دہوں تھا تا ہو ہے کہ بوقعی ایک میراث میں ہوئے اور دہو وہم اور تر اور وہو تھا تا ہو ہا ہوا تھا تا ہو ہوئے کی صورت میں میراث کا بیدا ہوا ہے کا کہ کو یا دومر کیا ہے اور دہو وہم اور جو تحفیل کیا تو باتھ تات اس کے مرجانے کی صورت میں میراث کا بیدا ہوا ہے اس حساب سے ان پر نفقہ وا دہو ہوگا اور جو تحفیل

ا بدكاب الفرائض بمن خركور ب خلاصريد كريمن وقتر كرما تعصر ب يس ضف وقتر كاليوريا في بين كابوا فربرا يك كوضف نسف ينها .

ع تال المترج بعن دو تهالی ماموں پر اور ایک تهائی خالہ پر بھساب حصہ بیراث کے لیکن سابق بیں گڑوا کہ خابرارواییۃ کے موافق مالدار لڑکی اور مالدار پسر پر والدین کا نفقه مساوی ہے نیکساب بیراث فاقل فید

(۱) نفف نعف کے متحق ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يادادي وغيره

اگر پسرنے اقرار کیا کہ وہ غلام تھا چرآ زاد کیا گیا تو اس پر نفقہ داجب ہوگانے

اگر ہا پ کے داسلے مکان د جانور سواری ہولیتی ملک میں ہوتو ہمارے ندیب میں بیٹے پر تفقہ فرض کیا جائے گالیکن اگر کھر اس کی سکونت سے زائد ہ ہومثلا و ہ اس گھر کے ایک گوشہ میں رہ سکتا ہوتو باپ کو تھم کیا جائے گا کہ ذائد فروخت کر کے اپنی ذات پر

(1)

ع بعن جو مال باب نے خرج کرایاس میں سے ای قدر کی باہت اس کا قول ہوگا ہتنا بھور معروف اس کا نفقہ ہوسکتا ہے اور اس سے زیادہ کا وہ منام من رسے گا۔

خرج كرے پھر جب و وخريج ہو چكا اور جنوز و وسفلس ہے كوئى آيدنى كى صورت ند جوئى تو اب اس كے بينے يرا س كا نفقه فرض كيا جائے گاای طرح اگر باپ کے پاس سواری نئیس موقو تھم دیا جائے گا کہ اس کوفر وخت کر کے کم قیمت سواری فرید لے اور باتی کواپن ذات پرخرج کرے پھر جب کم قبلت برنوبت بھنج گئ تو اس وقت اس کے بیٹے پر نفقہ فرض کیا جائے گا اور اس میں والدین اور اولا د اور سب محارم بکسال ہیں اور بھی سی فرجب ہے بید ذخیرہ میں ہاور یا وجودا ختلاف دین کے نفخہ واجب میں ہوتا ہے ہوائے زوجہ و والدین واجداد و جدات کے اور ولد وولد کے ولد کے اور نصرانی پرایتے بھائی مسلمان کا نفقہ واجب نہ ہوگا اور ای طرح مسلمان پر نصرانی بھائی کا نفقہ واجب نہ ہوگا بہ ہراہیں ہے اور مسلمان یا ذی اپنے والدین کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اگر جداس ے والدین دارالاسلام عی امن کے کرہ ئے ہوں ای طرح اگر ح فی دارالاسلام عی امان کے کرا یا تو وہ ایسے والدین مسلمان یا ذی کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا بیرمجیل میں ہا ور ذی نوگ اپنے درمیان نفقہ کی بات وہی الترزام رحیس سے جوالل اسلام عم ہے اگر چہ ما ہم ان میں ملتیمی مختلف موں بریزنسی عیں ہے اور اگر ذی مردمسلمان ہو کیا اور اس کی بیوی و ال کتاب ہے نہیں ہے اوراس نے اسلام سے انکار کیا اور دونوں میں تفریق کروی کی تو اس کونفقہ عدت نے سلے گا اور اگر حورت ہی مسلمان ہوئی اوراس کے شو ہرنے اسلام سے اٹکار کیا اور وونوں میں تفریق کر دی تو شو ہر پر نفقہ وسکنی عدت تک لازم ہوگا بیمبسوط میں ہے اور اگرحر لی واس کی وہ کی امان کے کر دارالاسلام میں واعل ہوئی اور مورت نے قامنی سے تفقہ طلب کیا تو قامنی اس کے واسطے شوہر پر تفقہ مقدرت کرے کا اور سیر کبیر ش قرمایا کدا گر قامنی نے زوجہ و والدین وولد کا نفته ایسے مسلمان کے مال بیل فرض کر دیا جو دارالحرب بی اسیر ے چرکوا وقائم ہوئے کہ بداسپر مرتد ہوگیا اور قامنی کے نفلند ندکورہ قرض کرنے سے پہلے سے مرتد ہوا ہے تو ایو ک نے جو پھے نفقہ سا ے وواس کی ضامن ہوگی اور اگراس نے کہا کدمیرے نفقد عدت جس محسوب کرلیا جائے تو تھم ہوگا کہ تیرے واسطے نفقہ لازمہبس ہے بیم پیدا میں ہے ذمی نے اگر محارم میں سے کسی مورت سے نکاح کرلیا اور بیانکاح اس کے دین میں جائز ہے ہی مورت نے اس مرد ہے اپنے تفقہ کا مطالبہ پیش کیا تو بھیاس تول اہام اعظم کے قاضی اس کے واسطے تفقہ فرض کرے گا اور اگر نکاح بغیر کوا ہوں کے واتع ہواتو بالا جماع مورت الفقد كي سخت موكى بيذ خيره يس بـــ

فصل مُتم:

# سممالیک<sup>©</sup> کے نفقہ کے بیان میں

علام وباندى كے نفقه كابيان:

مولی پرواجب ہے کہ اپنے قلام و باندی کو نفقہ دے خواہ باندی و قلام تن ہوں بامد بریام ولد خواہ مغیرہ و یا کبیر خواہ باتھ
یاؤں سے بیکا ریا تذرست ہوخواہ اندھا ہویا آئکھوں والاخواہ کی کے پاس دہن ہویا اجارہ پر ہوبیسراج الو باج میں ہا اوراگر
مولی نے نفقہ دیے سے انکارکیا تو جو مملوک اجارہ پر دیئے جانے کے لائل ہو واجارہ پر دیا جائے گا اور مال اجارہ سے اس کو نفقہ دیا
جائے گا اور جو بسب منزی دغیرہ کے اجارہ دیئے جانے کے لائل تہ ہوتو قلام و باندی کی صورت میں مولی کو تھم و یا جائے گا کہ ان کو تفقہ دے اور اس میریط میں ہے اور ائر
باندی ایک ہوکہ وہ کی سبب سے اجارہ پر تین واسم واسم کی جرکیا جائے گا کہ ان کو نفقہ دے اور اس میریط میں ہے اور ائر

مولی پر جرکیا جائے گا کہ اس کو تفقدد سے یا فرو شت کر سے بیٹ القدیم میں ہےاور اگر ان کی کمائی ان کے فریج کو کافی ند بوتو ہاتی مولی یر واجب ہو گا اور اگر ان کے خرج ہے بھتی ہوتو بگی ہوئی کمائی موٹی کی ہوگی بیمراج الوہائ ٹی ہے اور رقیق کا نفقذاس طرح مفروض ومقدر کیا جائے گا کداس شرکا جوغالب کمانا ہواس سے بقرر کفایت جس قدررو فی واس کے ساتھ کی چیز انداز کی جائے وہ واجب کی جائے گی اور بی لحاظ کیڑے عل ہاور کیڑے علی بیجا رُٹیس کے فقل ای قدردے کداس سے سر مورت ہواور اگرمونی نے اپنے خرج میں فرافی کے ساتھ اٹھایا کہ طرح طرح کے کھائے اور عمدہ استعال میں لایا تو اس پرواجب نہیں ہے کدر قبق کو بھی ایں ہی دے ہاں مرستحب ہےاورا گرمونی بسب بخل یا داخت کے مقاوے بھی کم کھا تا پینتا ہے تو اسمح قول کے فوائق اس بر رقیل کی رہا ہے بحسب الفالب ہے اور اگر مولی کے چند غاام ہون تو اس پرواجب ہے کہ انہیں کھانے و کیزے میں مساوات رکھے اور بعض نے کہا کہ اس کوئیش قیت نقیس غلام کو تلفسیل دینے کا اختیار ہے کہ تحسیس دیم قیت سے اس کوزیاد و دے محرقول اول اسم ہا در بی تھم ہا تد یوں میں ہاور غلام کواسے کھانے رکانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالا یا تو جاہنے کداسینے ساتھ کھانے کے واسطاس كو بنعلائة اور اكر غلام في بنظرادب ساته كمان سا الكاركيا تؤموني كوچائي كداس كمان على ساس كويمي وب وے عرساتھ بنملانا انسل ہے اور اقراب بنواضع ومكارم اخلاق ہے بيمران الدبائ جس ہے۔

ا الركسي نے غلام غصب كرليا تو جب تك اسكے مولى كودا پس ندد سے تب تك اسكا نفقداسى غاصب ير بے:

جو باندی اس نے استعاع کے واسلے پند کر لی ہواس کے گیڑے میں بسب روائ کے زیادی کرسکتا ہے بدغایة السروجي ميں باور رقيقة كواسط مولى يراس كى طبارت كا يانى خريدد يناواجب بيد جو برة العير وهي باورمولى برايخ مكاتب كانفقه واجب نيس بواور معتق أبعض كاجس كالمجد حصرة زاد موهما مويكي علم بيد بدائع من باليك مردكا ايك فاام ب كراس كونغاز نيس دينا ہے يس اگر يے غلام كمائى كرئے برقادر بوتواس كوروائيس بےكديدوں رضامندى مولى كےمولى كا مال كمائے اوراكر عاجز موقواس كوكها ياروا باوراكر غلام كمائى كرسكتا موكرمونى في اس كوشع كرديا توغلام اس سي كي كديا جها جازت دے كه كمانى كرون يا جھے نفقہ دے چرا كراس نے اجازت نددى تو اسے مونى كے مال سے جس طرح يائے كھائے بيتا تار خانيد يم باور فروخت شده فاام كانفقہ جب تك مشترى نے تبعضيس كيا ہے يا كع يرواجب ب جب تك باكع كے تبعد مى باور يكى سے اور الر تع بنار ہوتو انجام کار میں جس کی ملک ہوجائے اس پرواجب ہوگا اور بعض نے کہا کہ باکع پرواجب ہواور بعض نے کہا کہ قرضہ سے ای کا نفقہ دیا جائے پھرجس کی ملک ہوجائے وہی اوا کرے بیٹرح نقاب برجندی بی ہے غلام وربیت کا نفقداس پر ہے جس نے وربیت ركمائي الدين المائية فالم كانفقه عاديت لين والي يرب بديدائع من باوراكركس فام فصب كرنياتو جب كاس كمولي كو والس ندوے تب تک آئ کافیت ای عاصب برے اس اگر عاصب نے قاض سے درخواست کی کداس کونفقد دیے کا تھم دے یا تھ کر ویے کا تو قامنی اس در توزیر کی کی اس کا کیکن اگر عاصب کی طرف سے غلام کے حق میں خوف ہوتو قامنی اس غلام کو لے کر فروعت کر کے اس کائمن اپنے یا تھی رکھ چھوڑے گا اور اگر زید نے ایک غلام عمرو کے پاس ود بعت رکھا بھر خود غائب ہوگیا کہ سفر کو چلا گیا بجرغام قاضی کے پاس آیا اور در قوانست کی کہ عمر و کو تفقہ دینے کا تھم دے یا بچے کردینے کا تو قاضی کو اختیار ہے کہ عمر و کو تھم کرے کہ اس کو اجارہ پر دے اور اس کی مزدوری ہے آئی کو تفقد و ہاور اگر قاضی نے اس کا بینامصلحت و یکھا تو فروخت کرو ہاور غاام مربون کا اگر ر بن بونا ثابت بوگيا تواس كرماتهو يى برناؤكيا جائے گاجوغادم دويعت كرماته ندكور بواب يرفقادي قاضي خان شر ب-

اگرایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے پھرایک عائب ہوگیا اور دوسرے نے بغیرتھم قاضی اور بغیر اجاز ت اینے شریک کے اس کونفقہ دیا تو وہ احسان کرنے والا ہوا:

ایک مخص نے ایک بھا گا ہوا غلام پایا اور اس کواس کے مولی کو تلاش کیا مگرند پایا پھر قاضی کے پاس حاضر ہو کراس تصد سے آگاه كيا اور درخواست كى كه جھےاس كے نفقہ دينے كاتھم دے دينو بدول كواه قائم كئے قاضى النفات ندكرے كا اور بعد كواه قائم كرنے كے قاضى كوا فينيار ب جا ہے كوائى تبول كرے اور جا ہے تبول شكرے جيے لقيط () ولقط بن تقم ہے اور اگر قاضى نے كوائى قبول کرلی پس اگر اس مخص کا نفقه دیتا ما لک غلام کے حق میں بہتر نظر آئے تو اس کو نفقه دینے کا تھم کرے اور اگر اس کا نفقہ نہ دیتا بہتر معلوم بومثلاب خوف بوكدنفقداس غلام كوكها جائ كالعن نفقه كي تعدا داس قدر بوجائ كى كدجتن كاغلام بوقواس كوهم دے كاكداس کوفرودت کرے اس کا خمن رکھ چھوڑے بید فرویس ہے اگر ایک فض کے قبضہ میں ایک یا غدی ہے اور کو ابوں نے کو ای وی کہ بید حرویہ تو محواہ تیول ہوں محےاگر چہ قامنی ان کی عدالت ہے واقف نہ ہو پھران کی عدالت کا حال در یافت کرے کا تحر تا مدت در یافت حال گوا بان اس قابض کو تم و سے گا کہ اس قدر مفقد مغروضه اس کودیا کرے اور اس کو نفقه و سینے پر مجبور کرے گا اور اس با ندی کوایک تقدمورت کے یاس د محے گا اوراس تقدمورت کی حفاظت کرنے کی اجرت بیت المال پر ہوگی پھر اگر کوا ہوں کا حال ور یافت کرنے میں در ہوئی اور مدعاعلید نے تفقد دیا پھر کواہوں کی تعدیل ہوئی اوراس کی آزادی کا تھم دیا کیا تو مدعاعلیہ اس مورت سے اپنا ویا ہوا تفقہ واپس لے گا خواہ اس مورت نے وحویٰ کیا ہو کہ ش اصلی حرہ ہوں یابید حویٰ کیا ہو کہ موتی نے جھے آزاد کردیا ہے یا بالکل حریت کا دعویٰ ندکیا ہواوروجہ بیرے کدبیر ہات ما ہر ہوگی کداس نے بغیر حق کے نفقہ لیا ہے اور ای طرح اگر اس عورت نے اس مرد کے مال سے کوئی چیز بال اجازت کھائی ہوتو شامنہ ہوگی اور اگر بہ کواہ مردود ہوئے توبیہ بائدی اسے موٹی کووا ہی وی جائے گی اور مولی اس سے فعد کے حناب میں محدوالی نبیں لے سکتا ہے اور نیز جواس نے بلا اجازت لے لیا ہے وہیں لے سکتا ہے ای طرح ا كرايك فق كے تعديق ايك بائدى مواوراس نے قامنى سے شكابت كى كريہ جھ كونفقة فيس دينا ہے تو قامنى اس مردكونكم كرے كاك اس کونفقہ وے یا فرو محت کروے ہی اگر قاضی نے اس کونفقہ دینے پر مجبور کیا اور اس نے نفقہ دیا پھر اگر محواہ قائم ہوئے کہ بیھورت اسلى حروب اورقاضى نے اس كى حريت كا تھم وے دياتو مولى اس ساس قدر تفقد كووايس في اور نيز جو يجھاس كا مال بدول اس كى اجازت كے ليا بووايس في سكتا باورجو باجازت كماليا بواس كووايس نيس في سكتا بزيد في مقبوضه بائدى يردمونى کیا کہ بیری ملک ہے اور مروقے انکار کیا اور زیدئے اسے دوئ کے گواہ قائم کے تو قاضی اس با ندی کو کس عاول کے یاس رکا کر کوابوں کا حال در بافت کرے گا اور چونک بظاہر عمر وکی ملک قائم ہاس کو تھم دے گا کداس باندی کو فقد دے ایس اگر عمر و نے اس کو نفقدد یا پیر کواه ندکوررد کروسیے محص قوباندی ندکور عمروکی ملک رے کی اور با تھی پر پیچمواجب ند بوگا اور اگر کوابوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے زید کی ڈگری کردی تو عمرواس مال تفقد کوزید سے بیس لے سکتا ہے اس واسطے کدید ظاہر ہوا کدیدیا تدی مفصوبتی کہ اس نے غاصب کا مال کھایا ہے اور بیقاعدہ ہے کہ مخصوب اگر غاصب کے تن میں جنایت کرے تو وہ مدر ہے بیاناوی قامنی خان

كتاب الطلاق

اگر مالک غلام غلط صحبت کا شکار ہوتو غلام کواس کے قبعندے نکال کرعادل کے باس رکھے گا بطور

امر بالمعروف ونهي عن المنكر كے:

اگر بجائے باندی کے غلام ہواور باتی سئلہ بحالہ ہوتو قاضی اس غلام کواہنے عادل کے باس ندر محے گا فا اس صورت میں

کہ دعا علیہ اپنے نفس کا کھیل اور غلام کا گفیل بنائے اور دی اس کے ساتھ دینے پر قادر نہ ہواور اگر دعا علیہ ہے خوف ہو کہ فائ معنوف کو تلف کر دیے گا تو اس معروف ہو تو اس کو عادل کے پاس دی گا بخلاف بائدی کے اس طرح اگر دعا علیہ سرد فائل بو کہ کو ان کہ دوغروں ہے گا اور بیا مرحق معروف ہو تو گا اور بیا مرحق کا اور بیا مرحق بو تو گا و گوائی سیس ہے بلکہ جبال کہیں غلام کا ما لک نونڈ بازی میں معروف قاجر ہوو باس غلام کو اس کے قبضہ ہو گا اور بیا مرحق اور کے پاس دی اس کے قبضہ ہو گا اور بیا مرحق اور کے پاس دی گا اور بیا مرحق اور بیب قاضی نے غلام کو عاول کے پاس دکھالی اگر غلام کمائی کر سات ہو آس کو قبل میں مورف کا بولور امر بالمعروف ہو کہ ان کہ کہ کا مور بیا ہو گوائی ہو گا اور پی کا کر گا کہ کہ کہ کہ کہ اس کے قد دیا ہو کہ اس کے قد دیا ہو کہ اس کے ذر ایو ہے وہ کہا گا اور پی کہ گا اور پی کا کو بی کا اور اگر بیا کے غلام کے چو پا یہ ہواور در دیا علیہ کو گھیل نہیں مالی ہواراس کی ذات سے تلف کر دینے کا خوف ہوا در دی اس کی ملازمت پر قادر ترین ہوا قاضی دی ہواور در دیا علیہ کو گھیل خواس کے قادر کو بی مادل کے پاس ندر کھوں گا اور بیر بخلاف با شدی و فاد اس کی ملازمت پر قادر ترین ہی جا اور قاس کی نفتہ ذید کے پاس ندر کھوں گا اور بیر بخلاف باشکی و غلام کے ہے یہ جیاط بیس ہوا میں موال کے پاس ندر کھوں گا اور بیر بخلاف باشکی و غلام کے ہیں جیلا بیس ہیں۔